A Distribution of the state of اردوبازار ولاجوز



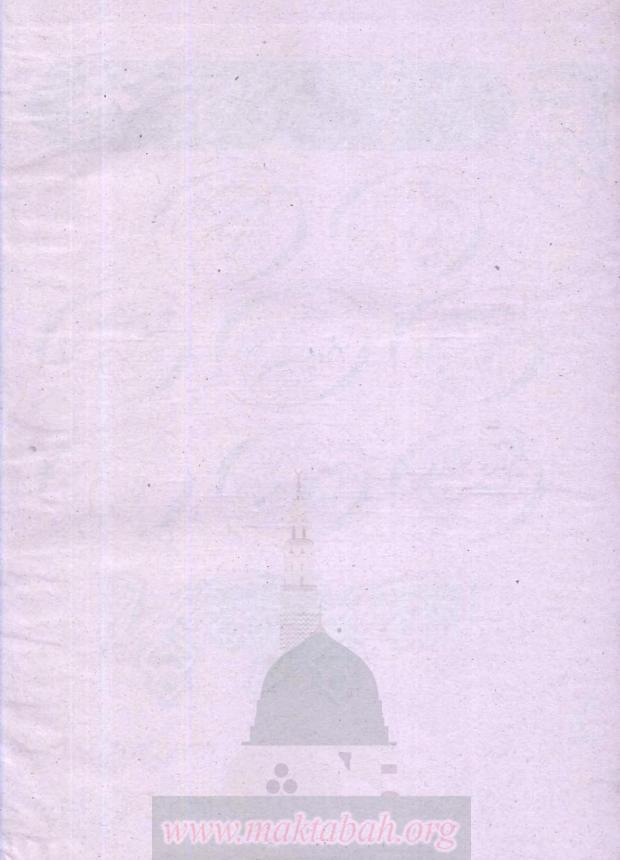



المراكبي الم

عاشقان خواجگان جیثت را از قدم مار نشانی دیگراست





















نبيوسن زوم الماؤل الى سكول بم الووباذار لا بور في الموباذار لا بور لا بور في الموباذار لا بور في الموباذار لا بور في الموباذار

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب ــــ يشت برش

پروف ریدنگ وترتیب ----- شکیل مصطفے اعوان صابری چشتی

کپوزنگ ۔۔۔۔۔ حمادعلی

بابتمام مك شبيرحسين

س اشاعت ----- اگست 2006

سرورق \_\_\_\_\_ محدرمضان فيضى

المن المناسبة

نبيد منظر زوم راول بافي سكول بهر ارو بإزار لا بور منظر زوم راول بافي سكول بهر ارو بإزار لا بور منظر فروم و 1042-7246006



# (اردوترجمه) انكسُ الارواح المنسُ الارواح

لعني

#### ملفوظات

سيدالاتقيا شهنشاه ولايت حضرت خواجه عثمان ماروني وعاللة



حضورخواجيز فواجگان مهندن ولي غريب نواز عين الدين سن چشتى الجميري عين



نيوسنونزد المائل باق كول بم الموباذال الايور في الموباذال المائل المائل

### فهرست

| ندعليه في ابتداي تقتلو | مصور خواجه عريب لوازين الدين مسن بسي رحمة الة |          |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 1•                     |                                               | مجلس(۱)  |
| y                      |                                               |          |
| 11                     |                                               | مجلس (۲) |
| •                      |                                               |          |
| ir                     |                                               | مجلس (٣) |
| •                      |                                               |          |
| 1"                     | عورتول کی فرمانبرداری                         | مجلس (۴) |
| Ir .                   | غلام آ زاد کرنے کی جزا                        | En       |
| • •                    | جناب صديق اكبررضي الله عنه كاغلام آ زاد كرنا  |          |
|                        | جناب عمر فاروق رضي الله عنه كاغلام آ زاد كرنا |          |
| *                      |                                               |          |
| 10                     |                                               |          |
| *                      |                                               |          |
| IN                     | آ تش عشق کے سوختہ جال                         |          |
| •                      | صدقے کی نضیات و نوائد                         | بلس(۵)   |
| 18                     | شراب نوشی وغیره                               |          |
| 1A                     | نفس كوخوا بشات يرمزا                          |          |
| 19                     | مومنول کواذیت دینا                            | بلس(2)   |
|                        | نماز میں کامل حضوری                           |          |
| 1/11/11/11/11/11/17    | han area                                      |          |

| ملفوظات خواجه عثان باروني | (1)                               | انيس الارواح |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| rr                        | 4 494                             |              |
| ra                        |                                   | مجلس (۲۱)    |
| "                         |                                   | 100          |
| *                         | 7 / /                             |              |
| PY                        |                                   |              |
|                           |                                   |              |
|                           | نفاق کی دوقشمیں                   |              |
| •                         | علم کی دوشمیں                     |              |
| *                         | عملٰ کی دونتمیں                   |              |
| rz                        | موت اورانبياء عليهم السلام كي ياد | مجلس (۲۳)    |
| •                         | معجد میں چراغ روش کرنا            | مجلس (۲۲۲)   |
| ra                        | درويشوں كو كھانا كھلانا           | مجلس (۲۵)    |
| ",                        |                                   |              |
| "                         |                                   | مجلس (۲۲)    |
| r9                        | آخرى زمانه مين عالمون كى بي قدرى  | مجلس (۲۷)    |
| "                         | توبر کرنا فرض ہے                  | مجلس (۲۸)    |
| ۴۰.                       | توبه کی دوستمیں                   |              |
| n                         | فرمانِ مرشد وعطائے مرشد           |              |

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلُومُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ.

# حضورخواجهغريب نوازمعين الدين حسن چشتى ميشة كى ابتدائي گفتگو

خدا کاشکر ہے جو پروردگار ہے جہانوں کا اور عاقبت واسطے پر میزگاروں کے اور دروداس کے رسول محمد منافی پر اوراس کی تمام آل واصحاب یر،خدا تھے نیک بنادے۔ تھے معلوم ہو کہ جونبیوں کی خبریں اورنشانیاں اور ولیوں کے اسرار اور انوار، عابدوں کے سردار اور عارفوں کے جاند، اہل ایمان کے معزز اور نیکی اور احسان کے وافر شیخ بزرگ خواجہ عثمان ہارونی (خدا انہیں اور ان كوالدكو بخشى) كى زبان سے سننے ميں آئے ہيں۔اس رسالے ميں جس كانام انيس الارواح ہے لكھے گئے ہيں۔ آلْحَدُدُ لِلّٰهِ رب العلمين مسلمانوں كے دعا كوفقير حقير كمترين بندگان معين حسن خرى (مُناسد) كوشم بغداد مين خواجه جنيد بغدادى مُناسد كى مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی میں کے قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی اور اس وقت معزز مشائخ بھی خدمت میں حاضر تھے۔ جونبی کہ بندہ نے سرز مین پررکھا آپ سیسیانے فرمایا کہ دوگا نہ ادا کرمیں نے ادا کیا۔ پھر فرمایا: قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹی، میں بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھ۔ میں نے پڑھی۔ پھرفر مایا ۴ دفعہ کلمہ سبحان پڑھ۔ میں نے پڑھا۔ بعد میں خود کھڑے ہوکر منه آسان کی طرف کیا اور میرا ہاتھ بکڑ کر فر مایا کہ میں نے مختبے خداتک پہنچادیا۔ جونبی بیفر مایا بینجی اپنے دست مبارک میں لے کرمیرے سر پر چلائی اور چارتر کی کلاہ اس عقیدت مند کے سر پر رکھی اور خاص گودڑی عنایت فرمائی۔ پھر فرمایا، بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ ہمارے خانوادے میں آٹھ پہر کا مجاہدہ ہوتا ہے۔ آج کی رات اور آج کا دن مجاہدے میں مشغول رہو۔ آپ کے ارشاد کے موافق میں نے ایک دن رات گزارے۔ جب دوسرے دن خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا، بیٹھ۔اورایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے پڑھی۔فر مایا: اوپر کی طرف دیکھ، جونہی کہ میں نے آسان کی طرف نگاہ کی ، آپ نے فرمایا تخفے کیا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عرش عظیم تک سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ پھر فرمایا زمین کی طرف د کھی، جب میں نے زمین کی طرف و یکھا، فرمایا کہاں تک مجھے وکھائی ویتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حجاب عظمت تک فرمایا۔ آئکھ بند كر۔ جب ميں نے بند كى فر مايا، كھول! ميں نے كھولى۔ مجھے دوانگلياں دكھا كر فر مايا كہ تجھے كيا دكھائى ديتا ہے۔ ميں نے عرض كيا کہ اٹھارہ ہزارتھم کی مخلوقات۔ جب میں نے عرض کیا تو آپ میسٹنے نے فرمایا جا! تیرا کام سنور گیا۔ ایک اینٹ پاس پڑی تھی۔ آپ مینید نے فرمایا کہاس کوالٹ! جب میں نے الٹی تو اس کے نیچے ایک مٹی سونے کے دینار تھے۔ آپ مینید نے فرمایا اسے

لے جا کرفقیروں کوصدقہ دے۔ جب میں نے صدقہ دیا تو فر مایا کہ چندروز تک تو ہماری خدمت میں رہو۔ میں نے عرض کیا کہ بندہ فر مانبردار ہے۔ پھرخواجہ عثمان ہارونی پھٹھٹے نے خانہ کعبہ کی طرف سفراختیار کیا اور پہلاسفر دعا گوکا یہی تھا۔

الغرض! ایک شہر میں پہنچ کرہم نے مقربان خداکی ایک جماعت دیکھی جن کو آپ آپ کی ہوش نہ تھی چندروز انہیں کے پاس رہے جواب تک ہوش میں نہیں آئے تھے پھر خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ اس جگہ بھی خواجہ صاحب میں نہیں آئے تھے پھر خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ اس جگہ بھی خواجہ صاحب میں نہیں آئے تھے پھر خانہ کعبہ کی زیارت کی ۔ اس جگہ بھی خواجہ صاحب میں مناجات کی۔ تو آ واز آئی کہ ہم نے معین الدین کو خدا کے سپر دکیا اور خانہ کعبہ کے پرنالے کے بنچ اس درولیش کے بارے میں مناجات کی۔ تو آ واز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ جب وہاں سے لوٹ کرہم نبی کریم خالی کے نیارت کیلئے آئے تو فر مایا کہ سلام کر! میں نے سلام کیا۔ آ واز آئی وعلیم السلام اے سمندر اور جنگل کے مشائخ کے قطب! جب بیآ واز آئی تو خواجہ صاحب بھائے نے فر مایا۔ آ! تیرا کا معمل ہوگیا۔

اس کے بعد ہم بدخثاں میں آئے اور ایک بزرگ سے ملے جو کہ خواجہ جنید بغدادی بھٹیا کے پیش کاروں میں سے تھا اور جس کی عمر سوسال کی تھی۔ وہ از حدخدا کی یاد میں مشغول تھا لیکن اس کا ایک پاؤں نہ تھا۔ اس بارے میں جسہ، اس سے پوچھا گیا تو اس نے فرمایا کہ ایک وفعہ کاذکر ہے کہ نفسانی خواہش کی خاطر میں جھونپڑی سے باہر قدم رکھا ہی چاہتا تھا کہ آواز آئی۔ اسے مدعی! یہی تیرا اقر ارتھا بجو تو نے فراموش کردیا۔

چری پاس پڑی تھی۔ ہیں نے اٹھا کراپنا پاؤں کاٹ ڈالا اور باہر پھینک دیا۔ آج چالیس سال کاعرصہ گزرا ہے کہ ہیں نے اپنے پاؤں کو کاٹا۔ اور جرانی کے عالم ہیں بہتلا ہوں۔ ہیں نہیں جانتا کہ کل درویشوں ہیں یہ منہ کس طرح دکھاؤں گا پھر ہم وہیں سے واپس آئے اور بخارا ہیں پہنچے اور وہاں کے بزرگوں کو ایک اور بی حالت میں پایا جن کا وصفت تحریز ہیں ہوسکتا۔۔۔ ہیں خواجہ صاحب کی خدمت (ہمرابی) میں سفر کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر دس سال تک لوٹا اور سونے کا کپڑ اسر پر اٹھا کر سفر کرتا رہا۔ پھر جب خواجہ صاحب کی خدمت (ہمرابی) میں سفر کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر دس سال تک لوٹا اور سونے کا کپڑ اسر پر اٹھا کر سفر کرتا رہا۔ پھر جب خواجہ صاحب نے واپس آگر بغداد میں گوشہ شینی اختیار کی اور اس درویش کو تھم ہوا کہ میں پچھ مدت تک باہر نہیں نکلوں گا۔ جب خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور جو پچھآپ کی زبانِ یادگار ہے۔ بندہ نے تھم کے بموجب اس طرح کیا۔ ہر روز میں خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور جو پچھآپ کی زبانِ کو ہرفشاں سے سنتا۔ اس کو کہم لیتا۔ ہی سب اٹھا کیس مجلسوں پڑ شقتم ہے۔

ا- پہلی مجلس-ایمان کے بارے میں

٢- دوسري مجلس-مناجات كے بيان ميس

س-تیسری مجلس-شہرک بتابی کے بیان میں

م- چوتھی مجلس-عورتوں کے بیان میں فرمانبرداری اورغلام آ زاد کرنے کے بیان میں

۵- پانچویں مجلس-صدقے کے بیان میں

٢-چھٹی مجلس-شراب پینے کے بیان میں

2-ساتویں مجلس-مومنوں کو تکلیف دینے کے بیان میں

Ladge of Langsville

٨- آ مھوي مجلس- گالي گلوچ كے بارے ميں 9-نویں مجلس- کام کرنے اور کمانے کے بیان میں ١٠- دسوس مجلس-مصيبت کے بيان ميں ١١- كيار جوس مجلس- جانورول كي مارنے كے بيان ميں ١٢- پار ہو ي مجلس-سلام كرنے كے بيان ميں ١٣- تير ہويں مجلس-نماز کے كفارہ ميں ١٨- چود موس مجلس- فاتحد كے اور اخلاص كے بيان ميں 10- بندر ہوی مجلس- بہشت اوراہل بہشت کے بیان میں ١٧- سولهوس مجلس-محدكي فضيلت كے بيان ميں ا-ستر ہوس مجلس-ونیا کے اکٹھا کرنے کے بیان میں ۱۸- اٹھار ہوس مجلس- چھینک لینے کے بیان میں ١٩- انيسوس مجلس-نماز كى بانگ كے بيان ميں ۲۰- بیبوس مجلس-مومن کے بیان میں ۲۱- اکیسوس مجلس- حاجت روا کرنے کے بیان میں ۲۲-بائیسوی مجل - آخری زمانہ کے بیان میں ٢٣- تييوس مجلس-موت كے يادكرنے كے بيان ميں ۲۲- چوبیسوس مجلس-معجد میں جراغ مجھنے کے بیان میں ۲۵- پیسوس مجلس-درویشوں کے بیان میں ٢٧- چبيوي مجل - شوار كے يائج لمبر نے كے بيان ميں ٢٧-ستائيسوس مجلس-عالموں كے بارے ميں ۲۸-اٹھائیسویں مجلس-توبہ کے بیان میں

مجلس (۱)

# ايمان كى حقيقت

مجلس اول میں ایمان کاذکر ہوا۔ آپ مُنظیہ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ہُناہ اروایت کرتے ہیں کہ پیغیبر خدائی ہے نے فر مایا کہ ایمان برہنہ ہے اور اس کا لباس پر ہیزگاری ہے اور اس کا سر ہانہ فقر ہے اور اس کی دواعلم ہے اور اس بات کی شہادت آزاللہ اِلّااللّٰه مُحَدَّدٌ دُسُولُ اللّٰهِ پرایمان ہے اور آپ نے کہا اے مسلمانو! ایمان کم ویش نہیں ہوسکتا اور جو خص انکار کرتا ہے وہ اپنے آپ پرظلم کرتا ہے۔

پھرفر مایا کہ نبی کریم تالیق کیلئے تھم آیا کہ جاؤا کافروں سے جنگ کرو۔اس وقت تک کہیں لاالله اِلّااللّٰهُ مُحَمَّدٌرَّسُولُ اللّٰهِ (نہیں ہے کوئی معبود مگر الله اور محر مَالیّن خدا کے بیسے ہوئے ہیں) جو نبی ورسول خدا مَالیّن اِنے کافروں سے جنگ کی۔انہوں نے گوائی دی کہ خدا ایک ہے۔ پھرنماز کا تھم دیا انہوں نے قبول کیا۔ پھرروزہ ، جج اور زکوۃ کا تھم ہوا۔ یہ بھی انہوں نے قبول کے اور خدائے بزرگ اور بلند پرائیان لائے۔

پھر فر مایا کہ بیسب با تیں ایمان کا بار بار یا و تازہ کرنا ہے کین روز ہاور نماز سے گفتا بڑھتا نہیں۔اس واسطے کہ جس نے نماز کے صرف فرضوں کو ہی اوا کیا ہواور اان بیس کی قتم کا نقصان نہ کیا ہو۔ خدا تعالی اس کیلئے حساب آسان کر دیتا ہے اور اگر فرضوں بیس کسی قتم کا نقصان کیا ہوتو خداوند تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو۔ اس نے کوئی دیدہ و دانستہ نقصان نہیں کیا اور عبادت کی ہون اور نہ ہی کوئی فاضلہ عبادت کی ہو عبادت کی ہون اور نہ ہی کوئی فاضلہ عبادت کی ہون اور نہ ہی کوئی فاضلہ عبادت کی ہوتو وہ دوز خ کے لائق ہوتا ہے۔ بشر طیکہ خدا کی رحمت یا رسول اللہ منافظ کی شفاعت نہ ہولیکن اہل شرع کا قول ہے کہ جو شخص فرض کا منکر ہے، وہ کا فر ہے کین ایمان کی اصلیت میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔

پھر فرمایا کہ جو شخص نماز ادائیں کرتا۔ وہ اس صدیث من ترك الصلوة متعبداً فقد كفر مستوجب القتل عندالشافعي (جس شخص نے ارادتا نمازتركى لى پس وہ كافر بوالین امام شافعی بیشین كنزديك قل كرنے كے قابل ہے ) كے بوجب كافر بوتا ہے۔ بوجب كافر بوتا ہے۔

روحول کی چارفتمیں

پھر فر مایا کہ خواجہ جنید بغدادی میں ان کے عدہ میں، میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ خواجہ یوسف چشقی میں ہے۔ کہ جس وقت اَلَسْتُ بِدَ بِیْکُمْ ( کیا میں تہمارا پروردگار نہیں ہوں) کی آ واز آئی تو اسوقت تمام مسلمانوں اور کا فروں کی روحیں ایک جگہ تھیں۔آ واز کے آتے ہی ان کی چارتھیں ہوگئیں۔

پہلی تم کی روحوں نے جب آ وازشی اس وقت بحدہ میں گر پڑھیں اور دل اور زبان سے کہا قالُوْ ابَلیٰ (انہوں نے کہا۔ ہاں) دوسری قتم کی روحوں نے بھی سجدہ کیا اور زبان سے کہا قالُوْ ابَلیٰ لیکن دل سے نہ کہا۔ تیسری قتم کے روحوں نے دل سے کہا۔ اور چوتھی قتم کی روحوں نے ندول سے کہا اور نہ بی زبان سے کہا۔

پھر خواجہ صاحب ہیں ہے اس کی تفصیل یوں فرمائی کہ جنہوں نے سجدہ کیا اور دل اور زبان سے اقر ارکیا۔ وہ اولیاء نبی اور مومن سے اور جنہوں نے زبان سے کہا اور دل سے نہ کہا وہ ان مسلمانوں کا گروہ تھا جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں اور مرتی دفعہ بے ایمان ہوکر دنیا سے جاتے ہیں اور تیسری قتم جنہوں نے زبان سے نہ کہا لیکن دل سے کہا وہ ایسے کا فر ہوتے ہیں اور بیسری حقوم جنہوں نے نہ دل سے کہا اور نہ زبان سے ، وہ کا فر سے جو پہلے ہی کا فر ہوتے ہیں اور بعد میں مسلمان ہوجاتے ہیں کی فر ہوتے ہیں اور بعد میں موکر دنیا ہے گزرجاتے ہیں۔

جب ان فوائد كوخواجه صاحب بينيان ختم كيارتوآب يادالبي مين مشغول موكة اور دعا كووالبر، چلاآيا- الْحَدُدُ لِللهِ عَلَى ذلك -

مجلس (۲)

مناجات آدم عليه السلام

مجل دوم میں حضرت آ دم علیہ السلام کی مناجات کے بارے میں گفتگو ہوئی۔خواجہ صاحب مین نے فرمایا کہ میں نے خواجہ یوسف چشتی میں حضرت آ دم علیہ السلام کی مناجات کے بارے میں گفتگو ہوئی۔خواجہ میں کھا دیکھا ہے کہ علی دائشؤائن ابی خواجہ یوسف چشتی میں کھا دیکھا ہے کہ علی دائشؤائن ابی طالب روایت کرتے ہیں فَقَلَقی الدَّمُ مِنْ دَبِّہ کلِمات (پس آ دم نے اپنے پروردگار سے کھے لیں پچھ باتیں) یہ وہ وقت تھا جب حضرت آ دم علیہ السلام بہشت سے بھا گے تھے۔خداوند تعالی نے فرمایا، اے آ دم! کیا تو جھے سے بھا گتا ہے۔عرض کی کہ نہیں میرے پروردگار! بلکہ مجھے اس رسوائی کے سبب تجھ سے شرم آتی ہے۔

سورج اور جاندگر ہن

پھرسوری گرئن اور چاندگرئن کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ خواجہ صاحب پیشے نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ علی گئی کے عہد میں چاندگرئن واقع ہوا جب پیغیمرضدا سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آخضرت علی کے جب دنیا کے بندوں کے گناہ بہت ہوجاتے ہیں اور بہت گتا خی کرتے ہیں تب علم ہوتا ہے کہ سوری گرئن یا چاندگرئن واقع ہواوران کے چیرے سیاہ کئے جاتے ہیں تاکہ خلقت عبرت پکڑے۔ پھر فرمایا کہ جب چاندگرئن محرم کرئن کرئن کرئن گرئ یا چاندگرئن کو اور اگر ماہ رہنے الاول میں ہوتو اس سال قط اور موت زیادہ ہوگی۔ اور مینداور ہوا زیادہ ہوگی اور اگر ماہ رہنے الآخر میں واقع ہوتو بزرگوں کی تبدیلی اور ملک میں فتورواقع ہوگا اور جب جمادی الاول میں واقع ہوتو بلی اور اگر جمادی الآخر میں واقع ہوتو اس سال فصلیں عمدہ ہوں گی اور زخ ارزاں ہوگا۔ اور لوگ عیش وعشرت میں ہر کریں گے۔ اوء اگر ماہ رجب میں واقع ہواور اس سال فصلیں عمدہ ہوں گی اور زخ ارزاں ہوگا۔ اور لوگ عیش وعشرت میں ہر کریں گے۔ اوء اگر ماہ رجب میں واقع ہواور مہدیکا شروع اور جود کا روز ہوتو اس سال بھوک اور مصیبتیں بہت نازل ہوں گی اور آسان پرسیابی نازل ہوگی اور اگر ماہ شعبان اس بھوک اور آسوک کا در آسان پرسیابی نازل ہوگی اور اگر ماہ شعبان

میں واقع ہوتو اس سال خلقت کے درمیان سلح اور آ رام ہوگا اور اگر ماہ رمضان میں واقع ہواور مہینے کا شروع جمعہ کا دن ہواور اس سال قبط اور مصیبت نازل ہوگی اور آ سان سے بڑی سخت آ واز آئے گی جس سے خلقت بیدار ہوجائے گی اور کھڑے ہوئے آ دی منہ کے بل گر پڑیں گے اور اگر ماہ شوال میں واقع ہوتو اس سال مردول کو بہت ی بیاریاں لائق ہول گی اور اگر ماہ ذوالحجہ میں واقع ہوتو اس سال فراخی ہوگی اور اگر ماہ خوالی سال ماہ خوالی سال ماہ خوالی میں اس سال فراخی ہوگی اور اس سال حاجیوں کی راہ منقطع ہوگی۔اور اگر ماہ محرم میں واقع ہوتو جانا چاہیے کہ سارا سال فساد ہر پا ہوں گے اور ایک دوسر سے کے عیب بیان کریں گے اور دنیا کو چھوڑیں گے اور آخرت ویران کریں گے اور قول وقر ار سی سو ہے ہیں رہیں گے۔وہ منافق دولت مندکو ہزرگ خیال کریں گے اور درویشوں کو ذیل خیال کریں گے۔اس وقت خداوند تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل کرے گا تا کہ ان کی عیش تلخ ہوجائے پھر فر مایا کہ جب ایس حالت ہوتو مصیبتوں کے منتظر رہنا چاہئے۔ جب ان فوائد کوخواجہ صاحب ختم کر پچے تو یا دالہی میں مشخول ہو گئے اور وہ عاگو والیس چلا آ یا۔ الدَّحمُدُدُ لِلَٰ اِن عَلَی ذٰلِک۔

مجلس (۳)

### شهروں کی تباہی

مجلس مہیں ہروں کی تابی کے بارے میں گفتگو ہوئی۔فر مایا کہ آخری زمانے میں شہر بسبب گنا ہوں کی شامت کے برباد ہوجا کیں گے۔ چنا نچہ میں نے خواجہ یوسف چشق بھٹے کی زبانی سنا ہے کہ ایک دفعہ میں سمر قند کی طرف جارہا تھا تو میں نے خواجہ کی سمر قندی میں کے زبانی سنا کہ امیر المونین حضرت علی مڑھٹانے روایت فر مائی ہے کہ جب بد آیت نازل ہوئی:

. وَإِنْ مِّنُ قَرْيَةِ إِنْ نَحُنُ مُهُلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَوْمُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُوْدًا

(کوئی شہراییانہیں جس پر قیامت سے پہلے ہم مصیبت اور عذاب اور ہلاکت نازل ندکریں اور وہ شہرویران ندہو) آ ٹارِ قیامت

تو حضرت علی ڈائٹو فرمایا کہ چونکہ آخری زمانے میں گناہ کثرت ہے ہوں گے مجے کوجیشی لوگ ویران کریں گے اور مدینہ منورہ قحط سے ہرباد ہوجائے گا اور بھوک کے مارے خلقت مرجائے گی اور بھرہ ،عراق اور مشہد شرا بخوروں کی شامت اعمال کے سبب خراب ہوں گے اور اس سال مصبتیں بہت نازل ہوں گی اور عورتوں کے بداعمال سے بھی خراب ہوں گے اور ملک شام یا دشاہ کے ظلم سے ہرباد ہوگا اور کرڑی آسان سے اترے گی اور روم کثرت لواطت کے سبب خراب ہوگا اور آسان سے ہوا چلے گی مسبب خراب ہوگا اور آسان سے ہوا چلے گی مسبب خراب ہوگا اور آسان سے ہوا چلے گی مسلمان اور بلخ تا جروں کی خیانت کے باعث ویران ہوں گے اور مسلمان اور بلخ تا جروں کی خیانت کے باعث ویران ہوں گے اور مسلمان اس کی شامت سے مردار ہوجا کیں گے۔

اس کے بعد فرمایا کہ میں نے خواجہ مودود چشتی ویسید کی زبانی ساہے کہ خوارزم اور چند شہر جواس کے گردونواح میں واقع ہیں

وہ راگ ورنگ اور محکرات کے باعث خراب ہوں گے اور ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہوجا کیں گے لیکن سیوستان سخت مصیبتوں تاریکیوں اور زلزلوں سے مکڑے مکڑے ہوجائے گا اور جس زمین میں رہتے ہوں گے نیست و نابود ہوجائے گی لیکن مصراور دوسرے شہروں کی خرابی کی بیدوجہ ہوگی کہ آخری زمانے میں عورتوں کوقتل کریں گے اور کہیں گے بیافاطمہ ہے۔ خاک ان کے منہ میں ۔ پس حق تعالی ان کوزمین میں غرق کرے گا اور سندھ اور ہندوستان بھی ویران ہوجا کیں گے پھر فر مایا کہ زنا اور شراب خوری کے سبب ویران ہوں گے پھر فر مایا کہ مشرق یا مغرب میں جوشہر ہے سب کے فسادوں کی بلاہند میں پڑے

پھر فرمایا کہ جب شہراس طرح پرخراب ہوں گے تو امام مہدی ظاہر ہوں گے اورمشرق سے مغرب تک ان کے عدل کی دھوم کچ جائے گی اورحضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے بنچاتریں مجماوران دونوں کومسلمانی از حدعزیز ہوگی اوراس وقت دن بہت چھوٹے ہول گے۔ چنانچدایک دن میں ایک نماز ادا ہوگ۔

پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ حاجی میں کے زبانی سا ہے کہ اس کے عہد میں سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح ہوں گے اور دن ایک وقت میں گزر جائیں گے۔خواجہ صاحب بھٹنٹے نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ اے درولیش! آ دمی کوچاہے کہ انہی سالوں اور مہینوں کو وہ سال اور مہینے خیال کرنا چاہے۔رسول خدا تا ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد کتیا کے بچے پیدا ہوں گے نہ کہ آ دمی کے۔اب خودلوگ قیاس کریں کیونکہ زمانہ دراز گزرچکا ہے۔

جوہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا آپ یادالی میں مشغول ہو گئے اور دعا گو واپس چلا گیا۔ آل حدث للہ علی ذلك (الكيلي خدا كاشرب)\_

---

مجلس (۴)

# عورتول كى فرما نبرداري

مجلس چہارم:عورتوں کی فرمانبرداری کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین حضرت علی ڈاٹٹؤ نے فرمایا کہ میں نے سرور کا نئات حفرت محمصطفی مُنافین کی زبان مبارک سے سنا کہ جوعورت اپنے خاوند کی فرما نبرداری کرتی ہے وہ فاطمة الزبرا اللفاك بمراه ببشت ميں داخل موكى -اس كے بعد فرمايا كدجس عورت كوخاوند بستر يرطلب كرے اوروہ نهآئ تو اس کی تمام کی ہوئی نیکیاں دور ہوجاتی ہیں اور وہ ایس صاف رہ جاتی ہے جیسے سانے بیچلی اتار کر اور اس کے شوہر کی طرف سے اس کے ذمے اس قدر بدیاں ہوجاتی ہیں جتنی کہ جنگل کی ریت اور اگر وہ عورت مرجائے اور شوہراس کے راضی نہ ہوتو اس کیلئے دوزخ کے ساتوں دروازے کھل جاتے ہیں ۔ر ،گرعورت سے خاوند راضی ہواورعورت وفات پا جائے تو اس کیلئے بہشت کے ٠ ١ درج قائم موتے ہیں۔ پھرفر مایا کہ میں نے تنبیہ میں لکھا دیکھا ہے کہ جو عورت خاوند ہے تر شروئی ہے پیش آئے اور اس کی طرف نہ دیکھے تو اس کے اعمالنا ہے میں آسان کے ستاروں کے برابر گناہ لکھے جاتے ہیں پھرفر مایا کہ اگر خاوند کی ناک کے ایک نتھنے ہے خون جاری ہواور دوسرے سے ریحہ (پیپ) اور عورت اسے زبان سے صاف کرے تو بھی خاوند کا حق ادانہیں ہوتا۔ پس اے درویش! اگر شدا کے سواکسی کو بجدہ کرنا جائز ہوتا تو نبی کریم تالیق حکم فر ماتے ہیں کہ عورتیں اپنے خاوندوں کو بجدہ کریں۔

#### غلام آزاد کرنے کی جزا

پھرغلام آزاد کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔اسی اثنا میں ایک درویش آیا اور آ داب بجالا کر جو بردہ (غلام) اس کے ہمراہ تھا خواجہ صاحب کے روبرو آزاد کردیا۔خواجہ صاحب نے دعائے خیر کی پھر فرمایا کہ رسول اللہ طالبی انے فرمایا کہ جو خض بردہ آزاد کرتا ہے اس کے بدن کی ہررگ کے بدلے اس خض کو پیغیری کا ثواب ملتا ہے اور دنیا ہے باہر جانے سے پیشتر ہی اس کے چوٹے برے گناہوں کو خداو ندتعالی بخش ویتا ہے اور اس کے بدن پر جینے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک شہر بہشت میں اس کے نام بناتے ہیں اور اسکی ہررگ کے بدلے اسے نور دیتے ہیں اور اس پر بل صراط آسان کرتے ہیں اور آسان پر اس کا نام اولیاء میں شار کرتے ہیں۔

### جناب صديق اكبر الله كاغلام آزادكرنا

#### جناب عمر فاروق الله كاغلام آزادكرنا

اس کے بعد فر مایا کہ امیر المومنین عمر اٹھ کر آ داب بجالائے۔اور عرض کی کہ اے رسول اللہ تاہی میرے پاس تمیں بردے ہیں ان میں سے بندرہ میں نے خدا اور خدا کی رضا کیلئے آ زاد کئے۔ نبی کریم تاہی نے دعائے خیر کی۔استے میں حضرت جمرائیل امین علیہ السلام بھر انرے اور کہا اے رسول اللہ تاہی فرمان الہی اس طرح پر ہے کہ جس قدر رگیس ان بردوں کے جس میں ہیں ان سے بچاس گئے آ دمی آ پ تاہی کی امت کے میں نے دوزخ کی آگ ہے آ زاد کئے اور اسی قدر تو اب حضرت عمر بھا پاکھ کو است میں میں بیاں میں بیاں کے آ داد کئے اور اسی قدر تو اب حضرت عمر بھا پاکھ کی امت کے میں نے دوزخ کی آگ ہے آ زاد کئے اور اسی قدر تو اب حضرت عمر بھا پاکھ کی ا

جناب عثمان غني الأله كاغلام آزادكرنا

باس كے بعد فرمایا كدامير المونين حضرت عثان غنى النظام كرة واب بجالات اورعرض كى كدميرے باس برد \_ عبب

ہیں۔ان ہیں سے سو بردے خداکی رضا کیلئے آزاد کئے۔رسول الله طاقط سنے دعائے خیر کی اور حضرت جرائیل امین علیہ السلام نے آ کر حکم اللی اس طرح بیان کیا کہ اےرسول الله طاقط جتنی رکیس ان بردوں کے بدنوں میں ہیں ان سے سوگنا آدمی آپ ک امت کے بخشے گئے اور ثواب حضرت عثمان رٹائٹو کوعنایت ہوا۔

#### جناب على مرتضى الله كانذران وجال

اس کے بعد فرمایا کہ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم اٹھے اور آ داب بجالا کرعرض کی کہ اے رسول اللہ انظامیا ،
میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں میرے پاس جان ہے سوخدا پر بیس نے قربان کی۔ یہی با تیں ہورہی تھیں کہ حضرت جرائیل
امین علیہ السلام حاضر ہوے اور کہا اے رسول اللہ اللہ اللہ علیہ ہے کہ ہمارے علی اللہ اللہ کے کوئی چیز نہیں ، ہم نے
دنیا بیس اٹھارہ ہزار عالم پیدا کے ہیں۔ تیری اور علی اللہ کا کی کی رضا پر ہم نے ہر عالم میں سے دس ہزار کو دوز نے کی آگ سے نجات
ہجشی۔

پھر فرمایا کہ خواجہ یوسٹ چشتی بیشنٹہ کا طریق تھا کہ جو بزرگ خواجہ صاحب کی خدمت کیلئے آتا ایک بردہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا اور خواجہ صاحب اس کو قبول کر کے فرماتے کہ تو اس کو آز :دکر شاید کہ قیامت کے دن میں اور تو اس کی بدولت دوزخ کی آگ سے نیچ جائیں۔

#### ابل عشق كامقام

پھر فرمایا کہ جس روز خواجہ ابراہیم بھینے نے تو ہی تو جس قدر آپ کے پاس بردے تھا ہے ساسے سب کو آزاد کیا۔ اور سے کیلئے روزانہ ہوئے اور پیادہ ہر قدم پر دوگا ندادا کرتے ہوئے چودہ سال کے عرصے میں خانہ کعبہ پہنچے تو کیا دیکھیے ہیں کہ کعبہ اپنی جگہ پرنہیں۔ آپ کو جمرت ہوئی آ واز آئی کہ اے ابراہیم صبر کر، کعبہ ایک بڑھیا کی زیارت کیلئے گیا ہوا ہے۔ ابھی آ جائے گا جو نہی کہ خواجہ صاحب نے بیہ بات فی آ واز آئی کہ اے ابراہیم صبر کر، کعبہ ایک بڑھیا کی دیارت کیلئے گیا ہوا ہے۔ ابھی آ جائے گا روانہ ہوئے کہ جاکر دیکھوں تو سبی جونمی کہ جنگل میں پہنچ رابعہ بھری کو دیکھا کہ بیٹی ہوئی ہیں اور کعبہ اس کے گرد طواف کر دہا ہے۔ ابراہیم بھوں نے کہا میں فیرت آئی۔ چنا نچے انہوں نے رابعہ بھری بھی اور کیا کہ وہ دی کہ تو نے بیشور پر پاکر ملک کے جا کر دیکھوں تو سبی جونمی کیا بلکہ تو نے کیا ہے کہ چودہ سال کے بعد تو فائہ کعبہ پہنچا ہے اور دیدار نھیٹ نہیں ہوا کے۔ ابراہیم بھوا ہی نے بیٹور پر پانہیں کیا بلکہ تو نے کیا ہے کہ چودہ سال کے بعد تو فائہ کعبہ پہنچا ہے اور دیدار نھیٹ نہیں ہوا کہ فلکہ تیری خوابی کے اور دیدار نھیٹ نہیں ہوا کہ فلکہ تیری ہوا ہو کہ کھو اس کے باس ہے اس کی طرف نگاہ نہ کہ خدا وند تعالی کے سواکسی چیز کو مد نظر رکھے اور دنیا اور آخرت میں جہتا نہ ہوا ورجو پھواس کے پاس ہے اس کی طرف نگاہ نہ خداس کے کہو تو ان کی ہوجواتی ہے۔ کعبہ اس کے گرد خواف کرتا ہے اور اس کا دامن نہیں چھوڑتا ہی اے درو لیش! اسی مقام پڑھور کہ کہو توالئہ آلگا اللّٰہ مُحکّدٌ دیر سیا کہ تو تواف کرتا ہے اور اس کا دامن نہیں جھوڑتا ہیں اور دنیا اور تیں تو آئی کہ کہو توالئہ آلگا اللّٰہ مُحکّدٌ دیر سیاما کہ جو کہو آئی کہ کہو توالئہ آلگا ان کیا سے اس کے دیور دنی تو تو نے دیکھا تو فرشتے انسان اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ رہی کہو توائہ قرائی کہ کہو توائہ آئی کہ کہو توائہ کے درو دیور دیور دیور دیا اور دنیا اور خوائی کہ کہو توائہ قرائے تو انسان اور جن وغیرہ دیے دیکھا تو فرشتے انسان اور جن وغیرہ سیاما کہ جونہ کیا تھو انسان کیا کے درمیان میں کو اور نیا اور دنیا دور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا ا

سب نے اپنے آپ کوطفیلی خیال کر کے نبی کریم کا گھڑا کا دائن پکڑا اور عرض کی کداے رسول اللہ کا گھڑا قیامت کے دن ہمیں نہ چھوڑو ینا اوراینی شفاعت سے محروم ندر کھنا۔

#### آتشِ عشق کے سوختہ جال

پھر فر مایا اے درویش! مجھے یاد رہے کہ جب آ دی دوست کا بن جاتا ہے تو سب چیزوں اس کی بن جاتی ہیں لیکن مرد کوچاہئ کہ تمام موجودات سے فارغ موکر دوست کی طرف مشغول رہے تا کہ جو پچھ دوست کا ہے اس کی پیروی کرے۔

پھر فر مایا اے دولیش! ایک دفعہ میں سیوستان کی طرف سفر میں تھا تو سیوستان میں ایک غار کے اندر ایک درولیش کو دیکھا جے شخ سیوستانی کہا کرتے تھے لیکن وہ بوڑھا اس قدر بزرگی اور ہیت رکھتا تھا کہ میں نے آج تک کی کوابیانہیں دیکھا۔وہ عالم تچرمیں مشغول تھا جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے سرجھکا لیا۔ اس بزرگ نے فرمایا سراتھا۔ میں نے سراٹھایا تو فرمایا اے دولیں! آج قریباً سر سال کا عرصه گزرا ہے کہ سوائے خدا کے کسی اور شے میں مشغول نہیں ہوالیکن تیرے ساتھ جو میں مشغول ہوتا ہوں بی محم الی ہے سن! اگر تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے سواکسی اور چیز میں مشغول نہ ہونا اور کسی ہے میل جول نہ کرنا تا كرتو جلايا نہ جائے كيونكه غيرت كى آگ عاشقوں كے اردگر درہتى ہے جب عاشق نے معثوق كے سواكسى چيز كا خيال كيا۔اى دم غیرت کی آگ نے اسے جلایا۔ لیکن مجھے یا در ہے کہ محبت کی راہ میں جو درخت ہے اس کی دوشاخیں ہیں۔ ایک کونرگس وصال کہتے ہیں اور دوسرے کوزگس فراق پس جو تخص سب سے فارغ ہوکر دوست میں مشغول ہووہ دوست کے وصال کی دولت سے مشرف ہوتا ہے اور جواس کے سواکسی اور چیز کی رغبت رکھتا ہے وہ فراق میں مبتلا ہوجا تا ہے جونہی کہ اس بزرگ نے اس بات کو ختم کیا۔ فرمایا کہ جا! تو نے ہمیں کام سے رکھا۔ اتنا کہہ کروہ یادالہی میں مشغول ہو گئے اور دعا گو واپس چلا آیا پھر فرمایا اے درولین! ہم بردہ آزاد کرنے کے بارے میں گفتگو کررہے تھے۔رسول الله مالیا اللہ عالیہ کے جو محص بردہ آزاد کرتا ہے وہ ونیا ہے باہر جانے سے پیشتر ہی اپنا مقام بہشت میں دکھے لیتا ہے اور جان کی کے وقت فرشتہ اسے بہشت کی خوشخری ویتا ہے پھر فر مایا کہ میں نے خواجہ محرچشتی بھینے کی زبانی سنا ہے کہ جو تحص غلام آزاد کرتا ہے وہ دنیا سے رحلت کرنے سے پیشتر ہی بہشت کی شراب پتیا ہےاور جان کنی کاعذاب اس پر مہل ہوجاتا ہے۔اور قیامت کے دن عرش کے سابیہ تلے ہوگا اور بغیر حساب کے بہشت میں داخل جوگا جو تھی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا آپ یادالہی میں مشغول ہو گئے اور دعا گووالیں چلا آیا۔ آلحمد کی للہ عَلَى ذٰلِكَ (الربات يرخدا كاشكرب)

----

مجلس (۵)

# صدقے كى فضيلت وفوائد

صدقہ دینے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ آپ نے زبان سبارک سے فرمایا کہ خواجہ صاحب یوسف چشتی مجھیا کے

قاوی میں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ ابو ہریرہ ڈاٹیڈروایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم تالیخ کی خدمت میں عرض کی کہ سب عملوں سے اچھا عمل کون سا ہے تو آنخضرت تالیخ نے فر مایا کہ صدقہ دینا دوزخ کی آگ کیلئے پردہ ہوتا ہے پھر فر مایا کہ ایک دفعہ نبی کریم تالیخ ہے بوچھا گیا کہ صدقے کے بعد دوسرے درج پر کون سا بیک عمل ہے۔ آپ نے فر مایا کہ قرآن کا پڑھنا پھر فر مایا کہ عرب اللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ میں نے سر سال تک اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں نے مصبتیں بہت اٹھائی ہیں لیکن بارگاہ اللہی کا دروازہ نہیں کھلا جو نبی کہ میں نے اپنی طرف خیال کیا اور جو مال میری ملکت میں تھا سب راہ خدا میں صرف کیا تو روست یعنی خدا میرا بن گیا اور جو دوست کی ملکیت تھی سب میری ملکیت ہوگئے۔

پھر فرمایا کہ ابراہیم ادھم مُیشنٹ نے آ ٹاراولیاء میں تکھا ہے کہ ایک درم صدقہ دینا ایک سال کی الی عبادت سے بہتر ہے جس میں دن کوروزہ رکھا جائے اور رات کو کھڑے ہو کرعبادت کی جائے پھر فرمایا کہ جس روز امیر المونین حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو نے محمہ ہزارہ بیار خدا کی راہ میں خرچ کے اور گودڑی پہن کرسید عالم تالیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ نجناب تالیقا نے بوچھا کہ اے ابو بکر (ٹاٹٹو)! دنیاوی ذخیرے میں سے پچھ باقی رکھا ہے تو آپ نے عرض کی کہ اے رسول اللہ تالیقا! خدا اور سول یعنی خدا اور ضدا کا رسول کافی ہے۔ جو نہی کہ حضرت ابو بکر رٹاٹٹو یہ بہت جرائیل علیہ السلام مع سر ہزار مقرب فرشتوں کے گودڑی پہنے ہوئے نازل ہوئے اور سلام کے بعد عرض کی کہ اے رسول اللہ تالیقا! حکم الہی ای طرح پر ہے کہ آج ابو بکر (ٹاٹٹو) کے جاری راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے اور اس کو ہمارا سلام دواور کہو! کہ تو نے وہ کام کیا جس میں ہماری رضا تھی اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں تیری رضا ہے۔ اور محمد تائیقا اور تمام فرشتوں کو تھم ہوا کہ ابو بکر ٹاٹٹو کی موافقت کی وجہ سے سب گودڑی پہنیس کرتے ہیں جس میں تیری رضا ہے۔ اور محمد تائیقا اور تمام فرشتوں کو تھم ہوا کہ ابو بکر ٹاٹٹو کی موافقت کی وجہ سے سب گودڑی پہنیس کے دن گورڈی پہنین والوں کو ابو بکر کی گورڈی کے صدیے میں ہم بخشیں گے۔

پھر فر مایا کہ ایک وفعہ امیر المونین حضرت علی ڈاٹٹو نے پوچھا کہ اے رسول اللہ مٹاٹٹو ٹم قر آن شریف پڑھنا بہتر ہے یا صدقہ وینا۔ تو آنخضرت مُاٹٹو نے فر مایا کہ صدقہ وینا بہتر ہے کیونکہ صدقہ دوزخ کی آگ ہے بچاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ ایک یہودی راہتے میں کھڑا ایک کتے کوروٹی کا کلڑا کھلا رہا تھا۔ انقاق سے خواجہ حسن بھری بیٹائیڈ کا بھی ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اپنا ہے یا برگانہ؟ اس نے کہا کہ مرد برگانہ کا ہے خواجہ صاحب نے کہا جب بیرحالت ہے تو تو کیا کرتا ہے کیونکہ یہ قبول نہیں۔اس نے کہا کہ اگریہ قبول نہیں تو تاہم وہ (خدا) تو دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔

الغرض! مدت کے بعد خواجہ بُولیٹ کعبہ معظمہ میں پہنچ تو پرنالے کے پنچ سے آواز آئی کہ دیتی (اے) میرے رب ) پھرغیب سے آواز آئی کہ دیکی اللہ عبدی (اے) میرے رب ) پھرغیب سے آواز آئی کہ دیکی عبدی کردیکھوں تو سہی۔وہ کیسا نیک بخت بندہ ہے جو نبی کہ آپ وہاں پہنچ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سجد سے میں سرد کھ کر دیتے ہیں اس شخص نے سراٹھایا اورخواجہ صاحب سے کہا: کیا اس سمے بہاناتا ہے؟ دواجہ صاحب نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ہیں وہی آدمی ہوں جے تو کہتا تھا کہ میری نیکی قبول نہیں۔ دیکھا! میری پیز کواس نے قبول کیا اور جھے بلا لیا۔

پر فرمایا کہ آثار اولیاء میں، میں نے لکھا ویکھا ہے کہ درقہ أور فی ہے اور حوروں کی خوبصورتی كا باعث اور صدقه

ہزاررکعت نمازے بہتر ہے۔ پھرفر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو صدقہ دینے والوں کا ایک گروہ عرش کے بینچے مقام پائے گا اور جن لوگوں نے موت سے پہلے صدقہ دیا ہے موت کے بعدوہ ان کیلئے گنبد بنے گا۔

پھر فرمایا کہ صدقہ بہشت کی سیدھی راہ ہاور جو خص صدقہ دیتا ہے وہ خدا کی رحت سے دورنہیں ہوتا۔

پھر فرمایا کہ خواجہ حاجی مجیلتے کے جماعت خانہ میں، میں نے ان اشخاص سے جوشتے سے شام تک آتے تھے کوئی بھی ایسانہیں دیکھا جو کچھ کھا کرنہ جاتا ہواوراگراس وقت کوئی چیز مہیا نہ ہوتی تو خدام کوآپ فرماتے کہ پانی بلادوتا کہ دن دینے سے خالی نہ جائے۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! زمین بخی آ دمی پر فخر کرتی ہے اور رات اور دن جب زمین پر چلتا ہے تو نیکیاں اس کے اعمال نامے میں کھی جاتی ہیں۔

پھر فرمایا کہ تنی لوگ ایک ہزار سال سب سے پہلے بہشت کی بوسونگھیں گے اور ہر روز ان کو پیغیبری کا ثواب ماتا رہے گا۔ جو نبی کہ بیرفوا ئدخواجہ صاحب نے ختم کئے خلقت اور دعا گوواپس آئے۔ آلْتحمدُدُ لِلّٰهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

مجلس (۲)

## شراب نوشى وغيره

شراب پینے کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ مشارق الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب ڈاٹٹو نے پینجبر خدا سے روایت کی ہے فرمایا یارسول اللہ مٹاٹیل نے ، اے عمر! پیطلال نہیں ہے چھن حرام اور خراب ہے اور بیشراب مومنوں کی نہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک و فعہ رسول اللہ مٹاٹیل نے فرمایا کہ جس وقت لل جائے اور سخت نہ ہوتو اس کا پی لینا جائز نہیں پھر فرمایا کہ جی کریم مٹاٹیل نے اس محض پر لعنت کی جائز ہے اور اگر لل کر پچھ عرصہ گر رجائے اور سخت ہوجائے تو اس کا بینا جائز نہیں پھر فرمایا کہ جی کریم مٹاٹیل نے اس محض پر لعنت کی ہے جو اس ہے جو اس کا بینے بیا ور نہ طریقت میں نہ کی کا پانی پینے سے خدا کی بندگی میں سستی ہو۔ بمز لہ شراب کے ہے۔

### تفس كوخوابشات برسزا

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ بایزید بسطامی بھٹ سے لوگوں نے پوچھا کہ اپنے مجاہدے کا حال بیان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے مجاہدے کا حال بیان کروں تو تہمیں اس کے سننے کی طاقت نہیں لیکن ہاں جو میں نے اپنے نفس کے ساتھ معاملہ کیا ہے اگر وہ سننا چاہتے ہوتو میں سنا تا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت میں نے نفس کونماز کیلئے طلب کیا تو اس نے موافقت نہ کی اور نماز قضا ہوگئ۔ اس کا باعث بی تھا کہ میں نے مقررہ مقدار سے کچھ زیادہ طعام کھالیا تھا جب دن چڑھا تو میں نے ول میں ٹھان کی کہ سال بھر میں نفس کو یانی نہیں دوں گا۔

پھرفر مایا کہ ایک وفعد ابوتر اب بخشی میلند کوسفیدروٹی اور مرغی کے انڈے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی کہ اگر آج مل جائے

تو ان سے روزہ افطار کروں۔ انقا قاعمر کی نماز کے وقت خواجہ صاحب تازہ وضوکرنے کیلئے باہر نکلے تو ایک لڑکے نے آکرخواجہ صاحب کا دامن پکڑلیا اور کہا کہ بیدہ چورہ جواس دن میرااسباب چراکر لے گیا تھا اور آج پھر آیا ہے تاکہ کی اور کا مال چراکر لے جائے۔ بیغو غاس کر لوگ انحمے ہوئے۔ لڑکا اور اس کا باپ کے مارنے گے۔ خواجہ صاحب نے ان کی گنتی کی تو چھلگ پچکے سے۔ اسخ میں ایک شخص آیا اس نے خواجہ صاحب کو پیچان کر کہا کہ اے لوگو! بیہ چور نہیں، بیرتو خواجہ البوتر اب بخشی (بیاتیہ ہیں۔ خلقت معافی کی خواستگار ہوئی کہ آپ معافی فرما دیں۔ ہمیں معلوم نہ تھا جب وہ آدی خواجہ صاحب کو اپنے گھر لے گیا اور شام کی غماز کے بعد بیٹھے تو مرغی کے انڈے اور سفید روئی۔ جو اتفاقیہ اس کے گھر میں موجود سے آپ کے پیش کئے۔ جب خواجہ صاحب نے دیکھا تو آپ مسکرائے اور فر بایا کہ اٹھا لے۔ میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے عرض کیا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ آج میں نے جو محکے کھائے۔ اگر میں اسے کھالوں تو شاید کیا مصیبت نازل ہو۔ خواجہ صاحب اٹھ کر بغیر کھائے چل دیے۔

جونبى كه خواجه صاحب في ان فوائد كوفتم كيا خلقت اور دعاء كووالى چلے كئے - ألْحَدُدُ لِلَّهِ عَلَى ذلك-

مجلس (۷)

# مومنول کواذیت وینا

مومن کو تکلیف دیے کے بارے میں گفتگو ہوئی آپ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ ابو ہریرہ ڈٹائٹٹٹ نے رسول اللہ مٹائٹٹٹ سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے مومن کوستایا سمجھو کہ اس نے مجھے کو ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خداوند تعالیٰ کو ناراض کیا ہرمومن کے سینے میں ۸۰ پردے ہوتے ہیں اور ہر پردہ پرفرشتہ کھڑا ہوتا ہے جو شخص کی مومن کوستا تا ہے وہ ایسا ہی ہے جسیا کہ اس نے ۸۰ فرشتوں کو ناراض کیا۔

نماز مين كامل حضورى

کھا ہوا دیکھا ہے کہ خواجہ یوسف چشتی بھاتے جاہتے کہ نماز کوشروع کریں۔ ہزار دفعہ تکبیر کہذکر بیٹھ جاتے۔ جب مکمل حضوری حاصل ہوتی تب نمازشروع کرتے اور جب اِیّاكَ نَعُبْدُو وَاِیّاكَ نَسْتَعِیْنُ (ہم تیری ہی عبادت کریں اور چھے ہی سے مدوطلب کریں) پر پہنچے تو دیرتک تھہرے رہے۔

الغرض! ان سے جب اس کا سب پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا کہ جس وفت مکمل حضوری حاصل ہوتی ہے پھر نماز شروع کرتا ہوں کیونکہ جس نماز میں مشاہدہ نہ ہو۔اس میں کیا نعمت ہو بھتی ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ جنید بغداری پھنٹے اور خواجہ ٹبلی بھنٹہ بغداد سے باہر نکلے اور نماز کا وقت قریب آن پہنچا۔ دونوں بزرگ تازہ وضوکر نے میں مشغول ہوئے اور وضوکر نے کے بعد نماز اداکر نے گے۔ اتنے میں ایک شخص لکڑیوں کا گھا سر پر اٹھائے جارہا تھا۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو فوراً ایندھن کا گھا نیچ رکھ کروضو میں مشغول ہوا ان بزرگوں نے عقل ہے معلوم کرلیا کہ بیمرد خدارسیدوں میں سے ہے۔ سب نے اس کو امام مقرد کیا جب نماز شروع کی تو رکوع اور ہجود میں دیر تک رہا۔ نماز سے فارغ ہوکر اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ دیراس وجہ سے کرتا تھا کہ جب تک ایک شبیح پڑھ کر کہیں گئیدی عذبوی فرمرے بندے! میں حاضر ہوں) نہ من لیتا، دوسری شبیح نہ کرتا۔

## خواجه عرتفسي بيتة كامرتبه

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں خانہ کعبہ معظمہ کی طرف مجاوروں کے درمیان پچھ عرصہ گوشہ نشین رہا۔ ان بزرگوں میں ایک بزرگ تھا جےخواجہ عرفضی کہتے تھے۔ ایک دن وہ بزرگ امامت کررہے تھے فوراْ حالت عجیب ہوگئی۔ سرمراقبہ میں لے گئے۔ پچھ دیر کے بعد جب سراٹھایا تو آسان کی طرف دیکھنے لگے اوراہل مجلس کوفر مایا کہ سراویراٹھاؤ اور دیکھو۔

جونبی کہ بیفر مایا میں نے دیکھا پھر فر مایا کہ کیا گہتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا پہلے آسان کے فرشتے رحمت کے تھال ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں اور ہونٹوں میں پھے کہدرہے ہیں۔ انہوں نے فر مایا جانتے ہو یہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ شخ صاحب کی بندگی ہماری بندگی کی نسبت بہتر معلوم ہوتی ہے۔

جونئی میں نے بیدکہااس نے سراٹھایا اور مناجات کی کہ اے خداوند! جو پچھ تیرے بندے سنتے ہیں اہل مجلس بھی اسے سنیں فوراً غیبی فرشتے نے آواز دی، اے عزیز وابی فرشتے جولبوں کو ہلارہے ہیں، بیہ کہتے ہیں کہ اے خداوند! خواجہ نفسی کے مجاہدہ اور علم کی عزت کے صدقے میں ہمیں بخش دے۔

اس کے بعد فرمایا کہ یہ نعت ہر مرتبے میں حاصل ہے کین مردوہ ہے کہ اس میں کوشش کرے تا کہ اس مرتبے پر پہنچ جائے۔ پھر فرمایا اے درویش! بغداد میں ایک بزرگ تھا جو صاحب کشف و کرامات تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز کیوں نہیں ادا کرتے فرمایا کہ اس میں تنہیں کچھ دخل نہیں لیکن جب تک دوست کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا میں نہیں پڑھتا۔

پھرفر مایا، یہی سب ہے کہ جوبعض مشائخ فرماتے ہیں کہ علم ہے جس کو عالم جانتے ہیں اور زہد زہد ہے جس کو زاہد جانتے ہیں اور پیر بھید ہے جس کو اہل معنی کے سوااور کوئی نہیں جانتا۔

### نماز عصر سے قبل جار رکعت نماز کا بہترین عوض

پھر فرمایا کہ جو محض عصر کی نماز ہے پہلے چار رکعت نماز ادا کرے ابودردا ء رفاق نے فرمایا کہ اس کو ہر رکعت کے بدلے بہشت میں ایک محل ملتا ہے اور جو محض مغرب اورعشاء بہشت میں ایک محل ملتا ہے اور جو محض مغرب اورعشاء کے درمیان چار رکعت نماز ادا کرے وہ بہشت میں جاتا ہے اور مصیبتوں سے امن میں ہوتا ہے اور ہر رکعت کے بدلے پیغمبری کا تواب ملتا ہے اور جو شخص عشاء کے بعد چار رکعت نماز ادا کرے بغیر حساب کے بہشت میں جائے گا اور بینماز سوائے خدا کے دوست کے اورکوئی ادائیں کرتا۔

پھر فرمایا کہ جو شخص نماز زیادہ کرتا ہے وہ حساب میں بہت زیادہ رہتا ہے اور جو بدی کرتا ہے نیکی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ مومن کومنا فق اور لعنتی کے سوا اور کوئی نہیں ستا تا۔ جو نہی خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔اَلْے حَدُدُ لِلْیٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

مجلس (۸)

# مومن سے گالی گلوچ فرعون کی مدد کرنا ہے

گالی دینے کا ذکر ہوا تو آپ ( پُر اللہ ) نے زبان مبارک سے فر مایا کہ جو شخص مؤمن کو گالی دیتا ہے وہ گویا اپنی مان اور لڑکی ۔ کے ساتھ زنا کرتا ہے اور ایسے ہے کہ جیسے حضرت موٹی علیہ السلام کی لڑائی میں فرعون کی مدد کرتا۔

پر فرمایا کہ جو محض مومن کو گالی دیتا ہے اس کی دعا چندروز تک قبول نہیں ہوتی اور اگر بغیر تو بہ کئے مرجائے تو گئم گار مظہرتا ہے۔

### سرخ دسترخوان برکھانے کی برکات

اور کھانے کا ذکر آیا۔ جب کھانا آیا تو آپ نے فرمایا کہ کھانا دسترخوان میں لاؤتا کہ اس کے اوپر رکھ کر کھا ئیں گورسول خدا مُنَا ﷺ نے دسترخوان پر طعام نہیں کھایالیکن دسترخوان پر رکھ کر کھانے کوئنع بھی نہیں فرمایا۔ اگر کھالیں تو جائز ہے لیکن آؤ! سب مل کر کھائیں اور ایسا کریں جیسا کہ میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔

پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دستر خوان کا رنگ سرخ تھا جو آسان سے اتر تا تھا اور اس بیل سات روٹیاں اور پانچ سیر نمک ہوتا تھا پس جو شخص دستر خوان پر روٹی نمک کے ساتھ کھائے ہر لقمہ کے ساتھ سوئیکی لکھتے ہیں۔ اور سودر ہے بہشت میں زیادہ کرتے ہیں اور بہشت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہوتا ہے اور جو شخص سرخ دستر خوان پر نمک کے ساتھ روٹی کھا تا ہے اسے بہشت میں ایک شہر ملتا ہے اور جب روٹی کھانے سے پہلے فارغ ہوتا ہے خداوند تعالی اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ مودود حسن میں ہے کی زبانی سنا ہے کہ جو شخص سرخ دستر خوان پر روٹی کھا تا ہے خداوند تعالی اسے نظر رحمت

سے دیکھاہے۔

پر فرمایا کرش العارفین کو بینام رسول الله من الله من کروضه مبارک سے عطا ہوا۔ بیاس طرح پر ہوا کہ جس روز وہ رسول الله منظم علی الله منظم میں اللہ منظم کی استہام کیا تو آ واز آئی (عَلَیْكَ السّلَامُ یَا شَمْسَ الْعَارِفِیْنَ) اے تمس العارفین تھے پر سلام ۔ پھر فرمایا کہ یہی معاملہ امام اعظم مٹائٹ سے پیش آیا تھا۔ جب آپ ابتدائی حالت میں رسول الله منافظ کے روضہ مبارک پر پہنچے اور کہا:
اے مرسلوں کے سر دار! تھے پر سلام ہوتو آ واز آئی۔ علیت السلام یا امام المنسلمین! اے مسلمانوں کے امام! تھے پر سلام ہو۔

### ابل محبت وادب كاانعام

پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی میں کے کوسلطان العارفین کا خطاب آسان سے ملاتھا چنانچے ایک دن آرھی رات کے وقت اٹھ کرمکان کی حجیت پرآ کرخلفت کو سویا دیکھا اور کی شخص کو جاگتے ہوئے نہ پایا تو خواجہ صاحب کے دل میں خیال گزرا کہ افسوس! ایسی باعظمت درگاہ میں بیدار اور مشغول کیوں نہیں بیں چاہا کہ خداوند تعالیٰ سے ساری خلقت کے جاگئے اور مشغول ہونے کی دعا کریں پھردل میں خیال آیا کہ بیشفاعت کا مقام سرور کا گنات منافی کا ہے مجھے کیا مجال ہے کہ ایسی درخواست کروں۔

جونہی کہ دل میں بیرخیال پیدا ہوا غیب سے آواز آئی کہ اے بایزیداس قدر ادب جوتو نے محوظ رکھا۔ میں نے تیرا نام خلقت میں سلطان العارفین رکھا۔

پھر فرمایا کہ احد معثوق میں ہے کہ ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک دفعہ آپ جاڑے کے موسم میں چلے کی رات نصف شب کے قریب جب باہر نکلو تو پانی میں چلے گئے اور دل میں تھان کی کہ جب تک بیمعلوم نہ ہوجائے کہ میں کون ہوں ہر گڑ پانی سے باہر نہ نکلوں گا۔ آ واز آئی کہ تو وہ شخص ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن بہت ہے آ دمی بخشے جائیں گے۔

شخ احد نے کہا میں یہ بات پند کرتا ، مجھے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ میں کون ہوں۔

پھر آ وازشیٰ کہ میں نے تھم کیا ہے کہ تمام درویش اور عارف میرے عاشق ہوں اور تو میرامعثوق ہو۔ کھر خوال مار میں اور اور کا معرف کی سے کہ اور عارف میرے عاشق ہوں اور تو میرامعثوق ہو۔

پرخواجه صاحب وہاں سے باہر نکلے۔ جو مخص آپ کوماتا السلام علیم احمد معثوق کہتا۔

پھر فرمایا کہ ممس العارفین نماز ادانہ کرتے تھے جب لوگوں نے آپ سے اس کا سب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھتا ہوں افتحہ کے پڑھتا ہوں اوگوں نے التجاء کی تو آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہوں الیکن اِیّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیّاکَ فَسْتَعِیْنَ نِیْسِ پڑھتا ،لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ضرور پڑھیں۔

اس کے بعد دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ جب نماز کیلئے کھڑے ہوئے اور سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی تو جب اِیّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ پر پہنچ تو آپ کے وجود مبارک کے ہررو نکٹے سے خون جاری ہوگیا۔

پھرحاضرین کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ میرے لئے نماز درست نہیں۔ گولوگ تو کہتے ہیں کہ میں نماز ادا کرتا ہوں۔ جب خواجہ صاحب ان فوائد کوختم کر چکے تو یا دخدا میں مشغول ہوئے اور خلقت ادر دعا گو داپس چلے آئے۔ آلمَحَدُدُ لِلْيهِ عَلَى ذَلِكَ۔

مجلس(9)

# حصول معاش مین مختلف پیشوں کی فضیلت

روزی کمانے اور کام کرنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ تاہیم ہوئے تھے ایک مخص نے اٹھ کر بوچھاا ہے رسول اللہ تاہیم میرے بیٹے ہوئے تھے ایک تحق نے اٹھ کر بوچھاا ہے رسول اللہ تاہیم میرے بیٹے ہوئے تھے ایک کی کیا رائے ہے؟ بی کر یم تاہیم نے فرمایا کہ تیرا بیٹھ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ورزی کا کام ۔ آپ تاہیم نے فرمایا اگر تو رائی سے بدکام کر ہوت اچھا ہے۔ قیامت کے دن تو اور ایس پیغیر کے ہمراہ بہشت میں جائے گا چرایک اور آ دی نے اٹھ کرعرض کیا کہ اے رسول اللہ تاہیم!!

میرے بیٹے کی نبست آپ کی کیا رائے ہے آئے خضرت تاہیم نے فرمایا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے عرض کی تیتی باڑی ۔ آئیا!

ماری بیٹھ نے فرمایا یہ بہت اچھا کام ہے۔ اس واسطے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ بیر مبارک اور فائدہ مند کام ہے۔

منداویم تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے تھے برکت دے گا اور قیامت کے دن بہشت میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خزدو یک ہوگا ہو کہ اس نے عرض کی دیا ہو تھا ہے؟ آپ تاہیم علیہ السلام کا برائے میں میرا پیشہ کیا ہے؟ آپ تیلیم نے اٹھ کرعرض کیا کہ ہم ایک کے خوا میں کہ خوا تو اگر تو علی کہ ہم ایک اور آ دی نے اٹھ کرعرض کیا کہ اس تو اس کی معلی السلام کا سا ثواب کی ملے علی اور آ کرتا ہے؟ آپ نے خاص کی کہ مورائی مور کیا تھرائی برے گا اور آگرتو مات میں کے خوا تھی کہ مور کیا کہ مورائی اور آ دی نے اٹھ کرعرض کیا کہ اس تو اس نے عرض کی کہ مورائی ہوگا۔ پیلیم کی کہ موراگری میں کہ مورائی ہوگا۔ نے اس نے عرض کی کہ موراگری میں کہ مورائی ہوگا۔ ذور ایا کہ تو بیٹی بیغیری کا ہم راہی ہوگا۔

پھر فرمایا کہ روزی کمانے والا خداکا دوست ہوتا ہے لیکن اسے جاہیے کہ نماز ہروقت اداکرے اور شریعت کی حدسے قدم باہر
نہ رکھے کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایما روزی کمانے والا خداکا پیارا ہے اور خداکا صدیق (دوست) ہے۔ پھر فرمایا کہ ابود روا ڈاٹٹوئڈ
دکا نداری کیا کرتے تھے۔ جب آخری زمانے میں آپ ڈاٹٹوئڈ کو مسلمانی کی حقیقت معلوم ہوئی۔ تو آپ ڈاٹٹوئٹ نے دکا نداری ترک
کردی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے دکان کیوں چھوڑ دی؟ آپ ڈاٹٹوئٹ نے فرمایا کہ جب جھے معلوم ہوا کہ دکا نداری کے ہمراہ مسلمانی
ٹھیک طور پڑنہیں رہتی تو میں نے دکا نداری چھوڑ دی۔ پھر فرمایا کہ روزی کمانے والا خداکا صدیق ہوتا ہے کیونکہ اس شخص کو خدا پر مجروسہ ہے اور اس شخص پر روزی کمانا کفر ہے بشرطیکہ جس وقت نماز کا وقت قریب ہو۔ سب کام دھندے چھوڑ کر نماز اداکرے تو

ایاروزی کمانے والاصدیق ہے۔

جونى خواجه صاحب في ان فوائد كوفتم كيا خلقت اوردعا كووايس علي تعد الْحَدْدُ لِللهِ عَلَى ذلك -

----

مصيبت ميں آه وزاري (محروم رحمت مستحقِ لعنت)

مصیبت کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی آپ نے فرمایا کہ عبداللہ انصاری ڈاٹٹؤ نے پیغمبر خدا تا پیغ اے روایت کی ہے کہ جو شخص مصیبت میں آ ہ وزاری کرتا ہے خدااس پرلعنت کرتا ہے۔

پھر فرمایا کہ مشائخ طبقات نے کہا ہے کہ مصیبت میں آہ وزاری کرنا کفر ہے اور جو مخص کہ ایسا کرتا ہے اس کا نام منافق مومنوں میں لکھتے ہیں اور ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جومصیبت کے وقت شور کرے۔

پھر فرمایا کہ مشائخ طبقات نے کہا ہے کہ جو شخص مصیبت کے وقت گریہ وزاری کرتا ہے اور واویلا مچاتا ہے جالیس روز کے گناہ اس کے ذمے لکھے جاتے ہیں اور سوسال کی عبادت اس کی ضبط کی جاتی ہے اور اگر اس حالت میں بغیر تو بہ کے مرجائے تو دوزخ میں شیطان کے ہمراہ ہوگا۔

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ ابراہیم ادھم میشن<sup>ید</sup> کا ایک راہ سے گزر ہواجب آپ نے رونے چلانے کی آواز ٹی تو قلعی پھلاکر کانوں میں ڈال لی اور بہرے ہوگئے۔

بھوكوں كو كھانا كھلانا اور لڑكيوں كى بيدائش پرخوشى كرنا

پھر فر مایا کہ جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے ، خداوند تعالیٰ اس کی ہزار حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور دوزخ کی آگ ہے آزاد کرتا ہے اور بہشت میں اس کیلئے ایک محل بنا تا ہے۔

پھر فرمایا لڑکیاں خدا کاہدیہ ہیں۔ پس جو شخص ان کوخوش رکھتا ہے خدا اور رسول اللہ طابق اس سے خوش ہو سے ہیں اور جس شخص کو خداوند تعالیٰ لڑکیاں عنایت کرے خدا اس سے خوش ہوتا ہے اور جو شخص لڑکیوں کے پیدا ہونے پرخوشی کرتے ہیں خدا ان پرخم خانہ کعبہ کی ستر (۲۰ مرتبہ) زیادت کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے جو والدین اپنی لڑکیوں پر رحم کرتے ہیں خدا ان پر رحم پھر فرمایا کہ میں نے آ ٹاراولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں ایک لڑکی ہوگ قیامت کے دن اس کے اور دوزخ کے درمیان پانچ سوسال کی راہ کا فرق ہوگا۔

پھرفر مایا کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام اڑکوں کو بنسبت اڑکوں کے زیادہ پیار کرتے تھے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ سرتی معظی بھٹے گی ایک لڑی تھی جس کوہ بہت پیار کرتے تھے چنا نچہ ایک دفعہ خواجہ صاحب بھٹے کو نے کوزے اور شعنڈے پانی کی خواہش پیدا ہوئی۔ جونہی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اگر سرد پانی اور نیا کوزہ ہوتو اس سے روزہ افطار کروں اور برز گوار کی لڑی نے سافوراً لا کرصاحب خانہ کے آگے رکھ دیا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا خواجہ صاحب کو نیند آئی اور مصلے پر سو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گویا خداوند تعالی بہشت جیسے گھر ہیں اثر آیا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے لڑی ! تو کس کی بیٹی اور مصلے پر سو گئے تو کیا دی بیٹی ہوں جس نے سے کوزے میں سرد پانی بیا۔ جونہی کہ ہاتھ پر ہاتھ مارا، کوزہ ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا، میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے سے کوزے میں سرد پانی بیا۔ جونہی کہ ہاتھ پر ہاتھ مارا، کوزہ ٹوٹ گیا۔ اس نے نورہ مار کر کہا، اے سری ! نے کوزے میں پینا چاہیے جواس فدر د نیاوی لگاؤر کھتے ہیں۔ وہ ہرگز ہرگز ایسے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے۔

جونبی كهخواجه صاحب نے ان فوائد كونتم كيايا واللي ميں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا گوواپس چلے آئے۔ آلْتحمْدُ يليه على ذلاك۔

مجلس (۱۱)

جانورون برظلم

جانوروں کو مار ڈالنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ پڑھٹے نے زبان مبارک ہے قرمایا کہ عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ رمول اللہ مُلٹٹؤ ہے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص چالیس گائے ذبح کرتا ہے اس کے ذھے ایک خون کبیرہ لکھا جاتا ہے اور جو جانورنفس کی خواہش کے واسطے ذبح کیا جاتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے ویران کرنے میں مدد کی ہے مگر اس جگہ کہ جہال بمل کرنا جائز ہے پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ حاجی بھٹے کی زبانی سنا ہے کہ اے درویش! خواجہ عبداللہ مبارک فرمایا کرتے ہے کہ میری 2 سال کی عمر ہے۔ میں نے اس میں مجھی جانور کو ذرئے نہیں کیا۔

پھر فرمایا کہرسول اللہ ظافی نے فرمایا ہے کہ جو خص کسی جانور کو آگ میں پھینکتا ہے یا ہے دحی سے مار ڈالتا ہے اس کا کفارہ
میں ہے کہ غلام آزاد کرے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا متواتر دو مہینے لگا تارروزے رکھے۔رسول اللہ ظافی فرمایا کرتے تھے
کہ کسی جانور کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا گر دنیا میں اور آخرت میں عذاب ہوگا اور جو شخص جانور آگ میں پھینکتا ہے گویا وہ
اپنی مال سے زنا کرتا ہے۔ نَعُو ذُباللّٰیہ مِنْهَا۔

جونى كمخواجه صاحب في الن فوائد كوفتم كيا خلقت اوردعا كمروالس جلي آئ - الْحَدْدُ لِلَّهِ عَلَى ذلِكَ-

مجلس (۱۲)

سلام کرنا سنت انبیاء اور گناموں کا کفارہ ہے

سلام کہنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول الله تالی اسے صدیث میں آیا ہے کہ جب مجلس سے اعظے تو سلام کہے کیونکہ سلام کہنا گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ اور فرضتے اس کیلے بخشش کے خواستگار ہوتے ہیں جو شخض مجلس سے اعضتے وقت سلام کہتا ہے تو خداوند تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے اور اس کی نیکیاں اور زندگی زیادہ ہوتی

کیر فر مایا کہ میں نے خواجہ یوسف حسن چشتی میشانہ کی زبانی سنا ہے کہ جب کوئی شخص مجلس سے المحقتا ہے اور سلام کہتا ہے اسے ہزار نیکیاں ملتی ہیں اور اس کی ہزار حاجتیں روا ہوتی ہیں اور گنا ہوں سے ایسا پاک ہوجا تا ہے گویا کہ ماں کے شکم سے نکلا ہے اور ایک سال کے گناہ بخشتے ہیں۔اور ایک سال کی عبادت اس کے اعمال نانے میں درج کرتے ہیں اور سوج اور عمرہ اس کے نام کستے ہیں اور حمت کے سوتھال اس بندے کے سر پر قربان کرتے ہیں۔

پھرفر مایا کہ امیر المونین حضرت علی مٹائٹ نے فر مایا ہے کہ میں نے چاہا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ رسول اللہ مٹائٹ کے مجلس میں تشریف لانے کے وقت یا تشریف لے جانے کے وقت میں سلام کہوں لیکن موقع نہ ملا جب بھی میں نے سلام کرنا جاہا تو رسول اللہ مٹائٹ بہلے ہی سلام کہتے ۔ کہتے ہیں کہ سلام کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ تمام پیغیم علیجم السلام جوگز رہے ہیں سب سے پہلے سلام کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ تمام پیغیم علیجم السلام جوگز رہے ہیں سب سے پہلے سلام

جونى كەخواجەصاحب نے ان فوائدكوختم كيا آپ ياداللى مين مشغول موسئة اور خلقت اور دعا كووالى علي آئے۔ الْحَدِّدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ-

مجلس (۱۳)

### قضاء نمازون كاكفاره

نماز کے کفارہ کا ذکر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ امیر الموشین حضرت علی واللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہوگئی ہیں اور اسے معلوم نہ ہو کہ کتنی ہیں پس سوموار کی رات پچاس رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں ایک و فعہ سورہ و اخلاص پڑھے تو خداوند تعالیٰ اس کی گزشته نماز وں کا کفارہ کرتا ہے خواہ اس نے سوسال بھی نمازیں ادانہ کی ہوں۔

اس کے بعدرات کو قیام کرنے کے بارے میں گفتگو ہوئی۔آپ نے فرمایا کدرسول الشر تا ای نے فرمایا ہے کہ جو مخص رات

کو قیام کرے اور خلقت سوئی ہوئی ہوتو خداوند تعالی فرشتوں کو تھم دیتا ہے تا کہ دوسری رات تک اسے نگاہ میں رکھیں اور رات سے لے کر دن نگلنے تک اس کیلئے بخشش طلب کرتے رہیں۔

#### روز جعهبين ركعت نماز كااجرعظيم

اورایک اورروایت میں آیا ہے کہرسول اللہ تا اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی میں رکعت نماز ادا کرے اور ہررکعت میں فاتحہ اور اخلاص ایک مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن لا کھ صدیقوں اور شہیدوں کے ہمراہ اٹھے گا اور ہررکعت کے بعد دن رات کا ثواب اے ملے گا اور ہر حرف کے بدلے نور پائے گا اور بل صراطے آسانی کے ساتھ گزرجائے گا۔

پھر فرمایا کہ جو مخص قیام کرے اگر چہ اونٹ کی گردن کے مقدار گردن ہلائے۔اس سے بہتر ہوتا ہے کہ وہ ساٹھ کے اور عمرہ کرے اور رحمت کے دروازے اس کیلئے کھل جاتے ہیں۔

#### لذت ايمان

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں سمرقند میں مسافر تھا۔ ایک بزرگ تھا جے شخ عبدالواحد سمرقندی کہتے ہیں اس سے میں نے سنا کہ ایمان میں کچھ مزہ نہیں تاوقتیکہ دن اور رات قیام نہ کیا جائے لیں جو شخص بید دونوں کام کرتا ہے وہ ایمان کامزہ چکھتا ہے۔ امام اعظم میں تھ کی نمازِ عاجز انہ اور حنفیوں کی بخشش

چرفر مایا کہ امام اعظم ابوصنیفہ کوفی میسید تمیں سال تک رات کوئیس سوے اور آپ کا پہلومبارک زمین پرنہیں لگا۔

پھر فر مایا کہ جب انہوں نے آخری جج کیا تو امام اعظم میں کہتے کے دروازے پر آئے اور کہا دروازہ کھولو! آج کی رات خداوند تعالیٰ کی عبادت کرلیں۔کون جانتا ہے کہ دوسری دفعہ جھے جج کی قدرت حاصل ہو یا نہ ہو۔دروازہ کھل گیا۔امام اعظم میں فلار چلے گئے خانہ کعبہ کے دوستونوں کے درمیان نماز اواکرنے کیلئے کھڑے ہوئے اور دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پررکھ کر آ دھا قرآن نثریف پڑھ کر رکوع اور بچود پوراکر کے کہا اے خداوند! میں نے تیری اطاعت ایس نہیں کی جیسا کہ اطاعت کاحق تھا اور میں نے نہیں بہچانا کھے جیسا کہ اطاعت کاحق تھا۔

غیب سے آ واز آئی کہا ہے ابوصنیفہ! تونے پہچانا جیسا کہ پہچانے کاحق تھا میں نے مجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے بیرو ہیں اور وہ لوگ جو تیرے مذہب پرچلیں گے بخشا۔

پر فرمایا که بوسف چشتی میشد جالیس سال تک ندسوے اور آپ کی پیشمبارک زمین پرندگی۔

#### خواب مين رويت حق

پھر فرمایا کہ خواجہ احمد چشتی میں ال تک سال تک رات کے وقت قیام کیا اور ہر رات ہر دور کعت میں وو دو دفعہ قرآن مجید تم کرتے۔

پھر فر مایا، کہتے ہیں کہ انہوں نے خداوند تعالی کوخواب میں دیکھا۔اس کے بعد باتی عمر وہ نہیں سوئے۔ و بسال اور جیتے

رے۔جب آپ کے انقال کا وقت قریب پہنچا تو ایک بزرگ نے آپ کوخواب یں دیکھ کر پوچھا کیف حسالك ۔آپ کی کیا حالت ہے۔ کس طرح آپ جاتے ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ میں مردانہ طور پر جاتا ہوں۔ اے عزیز د! آج و عال کاعرصہ گزرا ہے کہ میں نے وہ خواب و یکھا تھا۔ آج تک میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس وقت بھی میں ای خواب میں غرق ہوکر

۔ پھر فر مایا کہ اے درولیش! دنیا میں بھی نور ہے اور پل صراط میں بھی اور بہشت میں بھی نور ہے۔ پھر فر مایا کہ جو شخص رات کو قیام کرتا ہے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوجاتی ہے اور اس کا خواہش مند ہوتا ہے اور خدادند تعالیٰ

ہ صبے وں بوہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں بخارا کی طرف سفر کر رہاتھا۔ ایک درولیش کو میں نے دیکھا جو کہ از حد بزرگ تھا۔ میں پکھ مدت اس کی صحبت میں رہا۔ کسی رات کو میں نے ند دیکھا کہ وہ قیام میں نہ گزارتے ہوں۔ آخر سنا گیا کہ چالیس سال سے اس درولیش نے پہلو زمين يرتبيس ركها-

ہ -جو نہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا۔ آپ یاداللی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ-

---

مجلس (۱۳)

### فضيلت سورة فاتحداورا خلاص

سورہ فاتحداور سورہ اخلاص کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ یوسف حسن چتتی مُنتُنة اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ پیغیرخدا تالیکا ہے حدیث ہے کہ جو محض سوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن امینوں سے ہوگا اور پیغیروں کے بعدسب سے پہلے وہ بہشت میں جائے گا اور بہشت میں جاتے وقت حضرت عیسیٰعلیدالسلام کے نزدیک ہوگا۔

پھر فرمایا کہ خواجہ محمد عرشی میں اللہ سے القال ہے جو محص سوتے وقت ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص برد هتا ہے وہ گناہوں

ایا یاک ہوجاتا ہے گویا کہ مال کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔

پھر فرمایا کہ حدیقہ میں لکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ اور ابن عمر بھاللہ نے فرمایا کہ جو محف سوتے وقت قُلْ بِلاَيُّهَا الْكُفِدُونَ بِرْهِ عَم برارة وى ببشت مين اس كى كوابى دي كـ

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں بدخشاں میں اپنے پیر حاجی میشنیا کی خدمت میں حاضرتھا۔ بدخشاں کی ایک مجد میں ایک بزرگ کود یکھا کہ ان کوخواجہ تحد بدخشانی (رئیسیہ) کہتے تھے اور جو بادالی میں از حدمشغول تھے۔ ان سے میں نے سنا کہ جو محض سورج نکلتے

وقت دورکعت نماز اداکرے یا چار رکعت تو ج اور عمرے کا ثواب فرشتے اس کے اعمال نامے میں لکھتے ہیں۔اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورج نکلتے وقت دویا چار رکعت نماز ادا کرتا ہے اس سے بہت افضل ہوتا ہے جو کہ دنیا کا تمام مال صدقہ کرے۔ جو نمی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا، یا دالہی میں مشغول ہوگئے اور دعا گوواپس چلا آیا۔اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی دٰلِكَ۔

مجلس (۱۵)

# اہل بہشت کے لئے بےمثل نعمتیں

ہہشت اور اہل ہہشت کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امام شغی میشید کی تغییر میں بہشت کے بیان میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ رسول اللہ منافیخ سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں اہل بہشت کی خوراک کی بابت آپ منافیخ خبر دیں۔ نبی کریم منافیخ نے فرمایا مجھے اسی خدا کی قتم ہے جس نے مجھے پیغیمر بنایا کہ مرد بہشت میں سومردوں کے ہمراہ کھائے گا اور اپنے اہل وعیال کے ہمراہ مل کررہے گا۔ لوگوں نے عرض کہ اے رسول اللہ دنافیخ اس کھانے صاحت بھی ہوگی یا فرمایا کہ مرد بہشت میں کہ بھی نہیں ؟ آپ منافیخ نے فرمایا کہ ہاں! ہوگی اور اس سے پسینہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار نظے گا اور اس کے پیٹ میں پھے بھی نہیں رہیں ؟ آپ منافیخ نے فرمایا کہ ہاں! ہوگی اور اس سے پسینہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار نظے گا اور اس کے پیٹ میں اسی زندگی ہوگی جے موت نہ ہوگی اور جوانی ہوگی جو ہرگز بردھا ہے میں تبدیل نہ ہوگی اور ہمیشہ تا زہ سے میں دیوں گا۔

اس کے بعد فرمایا کہ جو محض ان نعتوں کو حاصل کرنا چاہے تو جمعہ کے دن ضبح کی نماز کے بعد سود فعہ سورہ اخلاص پڑھے اور ہمیشہ پڑھے۔اس پرنعتیں زیادہ ہوتی ہیں۔اور رسول اللہ مٹائٹا سے عرض کی کہ بہشت میں ماں باپ اور فرزند بھی ایک دوسرے سے ملیں گے؟ آنخضرت مُٹاٹٹا نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ فرما تاہے:

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَّدُخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ البَآئِهِمُ وَٱذْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَآئِلَةِ يَّدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابُ.

لعنی جب مال باپ اور فرزندایک دوسرے کو ملنا چاہیں گے تو بہتی گھوڑوں پرسوار ہوکران کے محلوں میں جا کیں گے۔ جو نہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا۔ آپ یادالہی میں مشغول ہوگئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آگے۔آن حمد کی لیلا علی ذلاق۔

-->

مجلس ۱۲

# مسجد میں داخل ہونے کے آداب

مجد کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جو مخص دایاں پاؤں مجد میں رکھے اور کہے: تُو تَحَلُتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوُلَ وَلَاقُوّةَ إِلَابِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْعِ (میں نے خدا پر بھروسہ کیا۔ نہیں قوت بازگشت مگراللہ کے ساتھ شیطان لعنتی سے ) اور اس کے بعد جونماز پڑھے خداوند تعالیٰ عظم دیتا ہے کہ ہر رکعت کے بدلے سو رکعت نماز کا ثواب تکھیں اور خداوند تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بہشت میں اے ملتا ہے اور اس کے نام پر بہشت میں ایک کی تیار ہوتا ہے۔

پھر فر مایا کہ جو محض مجد میں جاتا ہے اور کہتا ہے میں القَیطنِ الرَّجینِه دو شیطان کہتا ہے کہ تونے بیکلمہ کہہ کرمیری کر توڑ ڈالی ہے۔ پس اس کے اعمال نامے میں ایک سال کی عبادت کا تواب لکھتے ہیں اور جب باہر نکلتے وقت بیکلمہ پڑھے تو اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے خدا تعالیٰ سونیکی عنایت فرما تا ہے اور بہشت میں سو درجے بڑھتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ امام زید و بسی زندہ راسی مجافظہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مومن مجد میں آتا ہے اور دایاں پاؤل مجد میں رکھتا ہے تو اول سے آخر تک اس کے سارے گناہ گرجاتے ہیں، جب باہر آتا ہے اور بایاں پاؤل رکھتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں۔ اے خداوند تعالیٰ! اے نگاہ میں رکھ اور اس کی حاجت کو پورا کر اور اس کا مقام ہمیشہ کیلیے بہشت میں بنا۔

پھر فرمایا کہ خواجہ محمد مرحثی میں انسانہ میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ سفیان ٹوری میں نے خدا میں اس طرح بے اوبوں کی طرح وارد ہوئے کہ جب انہوں نے بایاں پاؤل مسجد میں رکھا تو اس بے ادبی کی وجہ سے ان کا نام تور (بیل) پڑگیا۔ جونہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا خلقت اور دعا گووا پس چلے آئے۔ آلگے بنگ یالمیہ علی ڈلیگ۔

مجلس (١٧)

### مالِ دنيااورصدقه

دنیااور مال کے جمع کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ مردکو چاہئے کہ اس دنیا
کی طرف نگاہ نہ کرے اور نزدیک نہ چھے اور جو کچھ اسے ملے خداکی راہ میں خرچ کردے اور کچھ ذخیرہ نہ کرے۔
کی طرف نگاہ نہ کرے اور نزدیک نہ چھے اور جو کچھ اسے ملے خداکی راہ میں خرچ کردے اور کہ خراجہ دینا ہے اور اسلام کاشکر یہ
کیمر فرمایا کہ میں نے خواجہ یوسف چشتی میں ہے کہ مال کا شکر یہ اداکرنا صدقہ دینا ہے اور جو تحض الْکھنٹ لِلّهِ دَبِّ الْعلَم اللّه کی الله کا شکر یہ بجالاتا ہے اور جو تحض زکو ہ اور صدقہ دیتا ہے وہ مال کاحق اواکرتا ہے۔

### بچوں کو مارنے کی ممانعت

پھراڑکوں کی بری خوکی بابت ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کر سول اللد ماللہ اللہ علاق کے دوتے ہیں تو تعنق شیطان ان کا کان این شتا ہے تب وہ روتے ہیں ہی جو والدین آپ بچوں کو مارتے ہیں، ان کے نام گناہ لکھا جا تا ہے۔

پھرفرمایا کہ صدیث میں آیا ہے کہ چھوٹا بچہنیں روتا تاوقتیکہ اس کوشیطان نہستائے لیکن بچہروئے تو لاحَوْلَ وَلَاقُوّةَ إِلَابِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ كَبَنا چاہے تاكم تہمیں خوشخری ہواوروہ رونے سے بازرہے۔

#### عالمول كاحسد

پھر فرمایا کہ عالموں کا حسد اچھانہیں خصوصاً مسلمان کیلئے بعض عالموں کا قول ہے کہ حسد دل سے نکال دینا جائے جب حسد کو دل سے نکال دیں گے تو بہشت میں جائیں گے۔

پھر فر مایا کہ عالموں کا حسد زیادہ ہے کیونکہ وہ دنیا کی بابت حسد نہیں کرتے بلکہ ایک ایسی چیز کی نسبت حسد کرتے ہیں جس کے دیکھنے میں نقصان نہیں۔

جونبی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا آپ یا دالہی میں مشغول ہوئے۔ خلقت اور دعا گوواپس چلے آئے۔ آلمحمد لله علی ذلات ۔ لِللهِ عَلَى ذلات ۔

---

مجلس (۱۸)

# چھنکنے کے بعد حمر باری تعالی کے انعامات

چھنک لینے کے بارے میں بات شروع ہوئی تو آپ ( ایسان ) نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ منافیق سے صدیث میں ہے کہ جب موس چھنک لیتا ہے اور الْحَدِّدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَلَمِینُ کہتا ہے تو خدائے بزرگ اور بلنداس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور بہشت میں اس کے نام کا ایک درجہ مقرر ہے۔ اور ایک بردے کے آزاد کرنے کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ لیمن جب دوسری چھنک لیتا ہے تو اس کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے اور تیسری مرتبہ چھنک لیتا ہے تو سے کہ ذکام ہے۔ ایس ملمانو! چھنک کا جواب دینا (یکر حَدُک اللّٰهُ تَعَالٰی) کہنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور درجوں کی زیادتی کا باعث ہے اور چھنک دوزخ کی آگ کے درمیان پردہ کا کام دیتی ہے اور ہزار نیکی اس کے نام کھتے ہیں اور قیامت کے دن اس کے تراز و میں دکھتے ہیں تو عرش اور کری کی نسبت وزنی ہوتا ہے۔ جو چھینک کا جواب دیتا ہے اور جو شخص ایک دفعہ الْحَدُہُ لُولُلُهِ رَبِّ الْعَلَمُونَ کُرِیّا ہے تو خداوند تعالٰی اسے بہشت میں پیٹیمروں کی ہمائیگی عنایت کرتا ہے اور ایک شہر بہشت میں اے عنایت ہوتا ہے۔ جو چھینک کا جواب دیتا ہے اور ایک شہر بہشت میں اے عنایت ہوتا ہے۔ جو چھینک کا جواب دیتا ہے اور ایک شہر بہشت میں اے عنایت ہوتا ہے۔ کہتا ہے تو خداوند تعالٰی اسے بہشت میں پیٹیمروں کی ہمائیگی عنایت کرتا ہے اور ایک شہر بہشت میں اسے عنایت ہوتا ہے۔ پیر فرمایا کہ پہلے پہل جس نے چھینک کی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت جرائیل علیہ السلام پاس ہی ہے۔ پیر فرمایا کہ پہلے پہل جس نے چھینک کی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت جرائیل علیہ السلام پاس ہی ہے۔ پیر فرمایا کہ پہلے پہل جس نے چھینک کی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت جرائیل علیہ السلام پاس ہی ہے۔

انہوں نے کہایز کھنگ اللہ ۔ www.maktabah.org جونہی کہخواجہ صاحب میشی نے ان فوائد کوختم کیا آپ یادالہی میں مشغول ہوگئے اور خلقت اور دعا گوواپس چلے آئے۔ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَلِك۔

مجلس (۱۹)

### اذان اورمؤذن كي فضيلت

#### اجابت اذان كاانعام

پھر فرمایا کہ بغداد میں، میں نے ایک بزرگ سے بوچھا۔اس نے کہا کہ اذان کا جواب دینا گناہوں کا کفارہ ہے اور جو مسجد میں خدا اور خدا کے رسول من بھی جاتا ہے اور حضرت مسجد میں خدا اور خدا کے رسول من بھی جاتا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کارفیق ہوتا ہے۔

پھر فر مایا کہ خواجہ جنید بغدادی پیسے کے عدہ میں لکھا ہے کہ مؤذن کی اجابت کرنا قیامت کے دن خلقت کی شفاعت ہے۔

پس جو خص اذان سے اور امام کے پیچیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو ہر رکعت کے بدلے تین سور کعت کا ثواب ماتا ہے اور ہر رکعت کے بدلے بہشت میں اس کیلئے شہر بناتے ہیں۔

پھر فرمایا کدرسول الله علایظ پانچ فتم کے لوگوں پرراضی نہیں۔

اوّل: وه لوگ جو جعد کی نماز قضا کرتے ہیں۔

دوم: جوآ زاد كے ہوئے غلاموں كو يتي بيں۔

سوم: وه جوهمائے کوستاتے ہیں۔

چارم: جو کی سے ناحق کوئی چیز چین لیتے ہیں۔

پنجم: وہ جواپے عیال برظلم کرتے ہیں۔

پھر فرمایا جو خص مؤذن کی اجابت کرتا ہے فرشتے اس کیلئے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں اور وہ نجات پاتا ہے اور بغیر حساب کے بہشت میں جاتا ہے۔

پھر فر مایا: اے درویش! اس طرح تکبیر کہنا جیسی کہ میں نے کہی ہے کہ خدا تمہارے دونوں ابروؤں کے درمیان ہے اور مقام تمہارے سینے کے سامنے ہے لی تمیں یا در ہے کہ خداوند تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور دونوں پاؤں بل صراط پر ہیں اور بہشت دائمیں طرف ہے اور دوزخ بائمیں طرف ہے اور عاجزی کے ساتھ رکوع دائمیں طرف ہے اور دوزخ بائمیں طرف ہے ہے کہ تو اللہ اکبر کہے اور فکر سے قرآن شریف پڑھے۔ اور عاجزی کے ساتھ رکوع کرے اور مسکینی کے ساتھ مجدہ کرے پھر بیٹھ کر التحیات پڑھے۔ تو فرشتے تیرے لئے معافی کے خواستگار ہوں گے اس وقت تک کہ تو سلام کیے۔

#### طلال رزق کے فوائد

پھر فرمایا کہ کھانا حلال کھاؤ اور حلال کی کمائی کا کپڑا پہنواور تو بہ کرواور حرام کی کمائی کا کپڑانہ پہنو۔ جب ایسا کرو گے تو بنبشت کے ساتوں دروازوں میں سے ایک دروازہ تمہارے لئے کھول دیا جائے گا اور تمہاری نماز کو قبول کیا جائے گا۔

### تلاوت قرآن كے فوائد

پھر فرمایا کہ قرآن شریف کو بار بار پڑھنا چاہئے۔ یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہےاور دوزخ کی آگ کیلئے بمز لہ پردہ کے ہے اور جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے خداوند تعالی بہشت کے دروازے اس کیلئے کھول دیتا ہےاور ہرخوف کے بدلے جو وہ پڑھتا ہے۔ خداوند تعالی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک شبیح پڑھتا ہےاورکوئی شخص خدا کا اس قدر زود کی نہیں جس قدر کہ وہ شخص ہے جوعلم سیکھےاور قرآن کے پڑھنے کو بار بارکرے۔

پھر فرمایا کہتم پر لازم ہے کہ قرآن شریف پڑھواور کیھو۔ رسول اللہ علی اللہ علی ایک ہو تحص قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتا ہے وہ نیکی سے بدر جہا بہتر ہے اور جس وقت فوت ہوجا تا ہے اور قرآن پڑھنے کی دوستی اس کے دل میں ہوتی ہے قو فرشتے کے کان میں نیکی کی صورت میں آتا ہے اور فرشتہ بہشت سے ایک نارنگی لاتا ہے اور کہتا ہے کہ پڑھو! وہ شخص کہتا ہے کہ

مجلس (۲۰)

# موس كون؟

مؤمن کے بارے گفتگوشروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ مؤمن وہ مخص ہے جو تین چیزوں کو دوست رکھے۔ اول موت، دوم درویشی، سوم فاتحہ پس جو مخض ان تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے۔ فرشتے اسے دوست رکھتے ہیں اور اس کا بدلم

پھر فرمایا کہ خداوند تعالی درویشوں کو دوست رکھتا ہے اور موسن خداوند تعالی کے دوست ہوتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ حضرت انس بن مالک ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ جس محض کے پاس آٹھ ہزار درہم ہوں۔ وہ دولت مند ہوتا ہے جس کے پاس اس سے کم ہوں۔ وہ درویش ہے۔ اور جس کے پاس ان میں سے پچھ بھی نہ ہووہ دن رات شکر بجالائے۔ وہ پیغیمر حفرت ابوب عليه السلام كامرتبه پائے گا۔ مستحقين رحمت اللي

مستحقين رحمت الهي

پر فر مایا کہ میں نے خواجہ مودود چشتی میشند کی زبانی سا ہے کہ خداوند تعالی تین گروہ کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اوروہ لوگ عرش کے فیچے ہوں گے۔ اول وہ ہمیشہ ہمت کرتے ہیں، دوسرے وہ جو ہمایوں اور عورتوں کوخوش رکھیں۔ تیسرے وہ جو درویشوں اور عاجزوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔

پھر فر مایا کدرسول الله تا الله عظام نے فر مایا ہے کہ سب سے افضل نماز اور دوسرے درجہ پرصدفہ اور تیسرے درجہ پرقر آن شریف یر سنا۔ پس جو محض ان تیوا ) کو بجالانے میں کوشش کرتا ہے۔ وہ میری امت سے ہے اور بہشت میں جائے گا۔

پھر فربایا کہ امیر المونین حفرت علی ڈاٹھ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی بابت اس قدر ذکر فرمایا کہ مجھے گمان پیدا ہوا اور یو چھا کہ اے رسول الله تافیل کیا جسامیہ کے فوت ہوجانے کے بعد اس کی ورث کا مالک جسامیہ ہوسکتا ہے یا تہیں؟ أ تخضرت في فرمايا- بال! بوسكتا ب- الركوني وارث ند بو-

پھر فرمایا کہ رسول اللہ نا اللہ نا اللہ علاق نے فرمایا کہ جو محص مساب کے ساتھ حتی الوسع مبریانی سے پیٹ آئے۔ان شاء اللہ تعالی وہ قیامت کے دن میرے ہمراہ ہوگا اور بہشت میں جائے گا۔

انیس الارداح \_\_\_\_\_\_\_ افوظات خواجه عثمان بارد نی الدراح \_\_\_\_\_ افوظات خواجه عثمان بارد نی جوزی که خواجه مثمان بارد نی که خواجه مثمان بازد نی که خواجه مثمان بارد نی که خواجه مثمان بازد که خواجه که خواجه

مجلس (۲۱)

# مومن کی حاجت روائی

حاجت روائی کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اس مومن سے خداوند تعالی خوش ہوتا ہے جومومن کی ضرورت کو پورا کرے اور بہشت میں اس کا مقام ہوتا ہے اور فرمایا کہ جوشخص مومن کی عزت کرتا ہے۔ اس کی جگہ بہشت میں ہوتی ہے اور خداوند تعالی اس کے تمام گنا ہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر بندہ کسی کی جوتی سیدھی کرے یا مومن کے پاؤں سے کا نٹا تکالے تو خداوند تعالی اسے صدیقوں اور شہیدوں میں شار کرتا ہے۔

پھر فرمایا کہ مشائخ طبقات اولیاء نے فرمایا ہے کہ اگر فرضا کوئی شخص درودوں یا بندگی میں مشغول ہواورکوئی حاجت مند آئے اور اس سے ملنا چاہے تو اسے لازم ہے کہ سب کام چھوڑ کر اس کے کام میں مشغول ہو جائے اور جس قدر مقدور ہو۔ اس میں کوشش کرے اور رسول اللہ مُنافِیْن سے حدیث میں ہے کہ جوشخص اپنے بھائی مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے خداوند تعالیٰ اس ک دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور قیامت کے دن بہشت میں جائے گا اور حضرت آ دم علیہ السلام کا بمسایہ ہوگا۔ جونہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا۔ آپ یا دالہی میں مشغول ہوئے اور خلقت اور دعا گووالی پلے آئے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ-

مجلس (۲۲)

## آخرى زمانه كى علامات

۔ آخری زمانے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کدرسول اللہ طافیۃ سے حدیث میں ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو عالموں کو چوروں کی طرح ماریں گے اور عالموں کو منافق کو عالم ۔ بچر فرمایا کہ جو مختص علم سکھتا ہے خداوند تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کا نام اولیاء کے آسان پرلیا جائے۔

كفركي دوقتمين

پھر فرمایا کہ حضرت ابن عباس بڑا گئانے روایت فرمائی ہے کہ گفر، ایمان، اسلام، نفاق اور علم میں سے ہرایک کی دوقتمیں ہیں۔ کفر کی دوقتمیں ہیں۔اول وہ کفر جوخداوند تعالیٰ کی نعتوں کا کیا جائے۔مثلاً نماز جماعت کے ساتھ ادانہ کرتا، بیاریوں کا دیکھنا اورمسلمانوں کوفائدہ نہ پہنچانا۔ان سب باتوں کے سبب ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ دوسرے کفریہ ہے کہ سلمانی سے پھر جانا اور فریضہ باتوں کامکر ہونا۔اس کے سبب انسان ایمان سے خارج ہوجاتا ہے۔

#### ایمان کی دوقسمیں

ایمان کی دونشمیں ہیں: ایک منافقوں کا ایمان ہوتا ہے جوزبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل میں شک رکھتے ہیں بیر منافقوں کا کام ہے لیکن دوسرا ایمان خاص جومومن لوگ زبان اور دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ بید ایمان سوائے نیکوکار آ دمی کے کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔

## اسلام کی دوتشمیں

اوراسلام کی دوشمیں یہ ہیں: ایک یہ کہ جب خداوند تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتو شک نہ کرے اور جب اس کے سامنے سجدہ کرے تو دل اور زبان سے اسے ایک جانے لیس بیاسلام پاکیزہ ہے۔ دوسرا اسلام یہ ہے کہ زبان سے کہ کہ میں مسلمان ہوں اور دل میں کفر دکھے اور اس بات کا خوف نہ کرے کہ دین کا کیا حال ہوگا اور کیسی ندامت اٹھانی پڑے گی اور جو پچھول میں ہووہ ی زبان سے کہے اور لوگوں کے درمیان لاآلہ آیا اللّٰه کی شہادت سے زندگی بسر کرے۔ ایسا شخص دوز خ سے نیج جائے گا۔

## نفاق کی دوقشمیں

اور نفاق کی دونشمیں یہ ہیں: اوّل میر کہ بندہ حلال وحرام اور امرونہی کا اقرار کرے اور پھر گناہ میں مشغول ہوجائے۔ اور برائی کرے اور خداوند تعالیٰ سے ڈرے اور تو ہر کی امیدر کھے اور بیامید کرے کہ خدا اسے بدکارجات ہے۔

اور دوسرا نفاق سے ہے کہ زبان سے حلال وحرام اور امرونہی کا اقرار کرے اور دل میں خیال کرے کہ نماز ، روزہ اور زکو ہ ہے عمل ہیں۔اگر کروں گا تو اس کا ثواب مل جائے گا، بینفاق ہے۔اس کا بدلہ دوزخ کی آگ ہے۔

## علم کی دوشمیں

اورعلم کی دونشمیں یہ ہیں ایک خاص خدا کیلے علم حاصل کرنا اور دوسراعلم عام جو مخص علم کا ایک کلمہ ہے اس ہے بہتر ہے کہ ایک سال عبادت کرے اور جو مخص ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں علم کا تذکرہ ہوتا ہے۔اس کا ثواب غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتا ہے اور علم اندھے کیلئے اور بہشت کا رہنما اور اللہ جل شانہ علم کو دنیا اور آخرت میں ضائع نہیں کرتا۔

## عمل کی دوقتمیں

اورعمل کی دونتمیں ہیں:اول جوخدا کیلئے کیا جائے یہ خاص ہے دوسرا جولوگوں کے دکھلاوے کیلئے کیا جائے۔اس کا بدلہ نہیں ملتا اورایبا کرنا اچھانہیں۔

جونہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا آپ یا دالہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا گووا پس چلے گئے۔ آلمحمد الله على خلالے على المحمد الله على ذلاك ــ لله على ذلاك ــ الله على خلى ذلاك ــ الله على ذلاك ــ الله على خلى خلى خلى خلى خلى خلى الله على الله على الله على خلى الله على ا

مجلس (۲۳)

موت اورانبیاء کیهم السلام کی یاد

موت کے یاد کرنے میں گفتگوشروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فر مایا کدرسول الله مالی الله عالی سے صدیث میں ہے کہ موت کو یاد کرنا دن رات کے قیام اور عبادت فاضلہ سے بہتر ہے۔

پھر فرمایا کہ زاہدوں میں سب سے اچھا زاہدوہ ہے جوموت کو یا در کھے اور ہمیشہ موت کے شغل میں رہے۔ ایسا زاہدائی قبر میں بہشت کا سبڑہ زارد کھے گا۔

پھر فر مایا کہ نبیوں میں سے جوحضرت آ دم علیہ السلام کو یا دکرے اور صَلوةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ تین بار کیے۔خداوند تعالی اس کے متمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اگر چداس کے گناہ دریا سے بھی زیادہ ہوں اور ان (آ دم علیہ السلام) کے پڑوس میں ہوگا اور جوحضرت داؤد علیہ السلام کو یا دکرے اور تین مرتبہ صَلوةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ کیے بہشت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہوگا فر مایا کہ نبیوں کے یادکرنے میں خداوند تعالی اس کے مفت اندام پردوزخ کی آگرام کرے گا۔

جونہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا آپ یا دالہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت آور دعا گوواپس چلے آئے۔ آلْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى ذَلِكَ۔

----

مجلس (۲۲۲)

# مسجد میں چراغ روش کرنا

مسجد میں چراغ سیجنے کی بابت گفتگو ہوئی۔آپ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ امیر المومنین حضرت علی بڑا ﷺ نے فر مایا کہ جو مخص ایک رات مسجد میں چراغ بھیجنا ہے اس کے ایک سال کے گناہ معاف کئے جاتے ہیں اور ایک سال کی نیکیاں اس کے اعمالنا ہے ہیں گاتا مسجد میں چراغ بھیج تو اعمالنا ہے ہیں گھی جاتی ہیں اور بہشت میں اس کیلئے ایک شہر بنایا جاتا ہے اور جو شخص ایک مہینے تک لگا تار مسجد میں چراغ بھیج تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس کیلئے بہشت کے تمام درواز کے کھل جاتے ہیں جس درواز ہے سے چاہے اس میں داخل ہواور دنیا سے انتقال کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ بہشت میں دکھ لیتا ہے اور بہشت میں پنج برخدا تا ﷺ کار فیق ہے۔

پر فرمایا کہ میں نے خواجہ یوسف چشتی میشید کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو شخص مسجد میں چراغ بھیجنا ہے اور جس وقت اس کی روشنی مسجد میں ہوتی ہے تو سب فرشتے اس کیلئے بخشش طلب کرتے ہیں اور اس کوحملة العرش کہتے ہیں۔ اَلْحَدُدُ لِلْلهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

---

مجلس (۲۵)

# درويشو لوكهانا كحلانا

درویشوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ نبی کریم کالٹی سے صدیث میں ہے کہ جو شخص درویشوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے۔

محروم جنت كون؟

پھر فرمایا کہ نین قتم کے لوگ بہشت کی طرف نہیں آئیں گے۔ایک جھوٹ بولنے والا در اپش، دوسرا بخیل دولت مند اور تیسرا خیانت کرنے والا سوداگر۔ کیونکہ ان تنیوں کوسخت عذاریہ، ہوگا۔ پس جب درولش بھوٹا اور دولت مند بخیل بن جائے اور سوداگر خیانت کرنے والا ہوجائے تو خداوند تعالی و نیاہے برکت اٹھالیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جو محض ون رات میں ہر نماز کے بعد سورہ کلیمین اور آیت الکری ایک دفعہ اور قُل ُ ہو آللّٰہ اَحَدٌ تین مرتبہ پڑھے اور خداوند تعالیٰ اس کے مال اور اس کی عمر کو زیادہ کرتا ہے اور اس کو قیامت کے میزان اور پل صراط کے حساب میں آسائی ہوتی ہے۔

جونہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا۔ آپ یادالہی میں مشغول ہوگئے اور خلقت اور دعا کو واپس چلے آ آئے۔آلْحَبْدُ لِلّٰهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

فلس (۲۲)

# شلوار کے پانچے دراز کرنا

شلوار کے پانچے دراز کرنے کے بارے میں آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امیرالمؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا تا گیا نے فرمایا کہ شلوار کا پائنچہ دراز کرنا منافقوں کی علامت ہے اور جو شخص شلوار کا پائنچہ دراز کرنا منافقوں کی علامت ہے اور جو شخص شلوار کا پائنچہ دراز کرنا ہے اور پاؤں کے نیچے تک لٹکا تا ہے تو الیا شخص خدا اور خدا کے رسول تا پینے کا فرما نبر دار نہیں ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جو محض شلوار کے پانچے کواس قدر دراز کرے کہ وہ پاؤں کے بینچ تک لٹکے تو ہر قدم پرز مینی اور آسانی فرشتے اس پر لعنت جیجے ہیں اور اس کے بدن کے ہر بال کے بدلے دوزخ میں اس کے لیے ایک مکان تیار ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہر یرہ رہ فرمایا کہ جو لمباتہبند باندھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے اور جو آستین دراز کرتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ دوگروہوں پر ہمیشہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔اقل: دراز آستین کا پہننے والا۔دوم: لمبے پانچے والی شلوار پہننے والا۔ اس کے نام پر دوزخ میں سات گھر تیار ہوتے ہیں۔

انيس الارواح المفوظات خواجه عثمان باروني

پھرفر مایا کہ بدن پر کپڑا پہنے میں فضول خرچی نہ کریں کیونکہ پیغیر خدا تا ایک مردے کے بدن پر کفن کے زیادہ کرنے کوشع فر مایا ہے اور دو چیزوں کے بدلے عذاب ہوگا۔ایک : کفن کی زیادتی سے۔اور دوسرا: پائٹچہ دراز کرنے سے۔ آٹھنگ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ

مجلس (۲۷)

# آخرى زمانه ميس عالموس كى بي قدرى

عالموں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا امیرز بروست ہوجائیں گے اور عالم روزی کمانے کی خاطر محنت مشقت کریں گے اور جہان میں فساد برپا ہوگا اور زمینوں اور پہاڑوں میں ان پرعیش تک ہوجائے گی۔

پر فرمایا کہ امیر لوگ زبردست ہوجائیں گے اور عالم لوگ عاجز۔ پھر خداوند تعالیٰ خلقت سے اپنی برکت اٹھائے گا اور شہر
ویران ہوجائیں گے اور دین میں فسادواقع ہوگا۔ پس تہمیں یا در ہے کہ وہ لوگ اہل دوز خ ہیں۔ نَعُوذُ باللّٰهِ مِنْهَا۔
پھر صدقہ کے بارے میں آپ پھر شینے نے فرمایا کہ ایسے محض کوصد قہ دے جو درویشوں کومہمان رکھتا ہے۔ دس گنا تواب ماتا ہے
اور اپنے قربیوں کوصد قہ دینے سے ہزار گنا تواب ماتا ہے ہیں انسان کولازم ہے کہ صدقہ ایسے طور پر دے کہ خداوند تعالیٰ خوش ہو۔
جو نبی کہ خواجہ صاحب نے اس بیان کوختم کیا۔ آپ یا دالہی میں مشغول ہوئے اور خلقت اور دعا کو واپس چلے

مجلس (۲۸)

آئِدَ أَلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ-

توبه كرنا فرض ہے

توبكاذكركرت موع آپ نے فرمايا كرقر آن شريف مي علم الهي ايول ب: يَا يُها الَّذِيْنَ المَنُوْ التُوبُوُ اللِّي اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا

(ایمان لانے والوا توب کرواور خدا کی طرف والس آؤ کہ خداوند تعالی توب قبول کرنے والا ہے۔)

پر فر مایا کہ میں نے حدیقہ میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ سلمان کیلئے توب کرنا فرض ہے۔

پھرفر مایا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام دنیا میں آئے تو بارگاہ اللی میں عرض کی کہ اے خداوند! تونے شیطان کو مجھ پرمقرر کیا ہے اور مجھ میں بیطافت نہیں کہ اس کو منع کرسکوں۔ گرتیری توفیق سے تو تھم آیا کہ جب میں تجھے اور تیری اولا دکومخفوظ رکھوں گا تو ہرگز قابونہیں یا سکے گا۔

پر حضرت آدم عليه السلام في عرض كى كه اع خداوند تعالى إزياده واضح كر

آ واز آئی کہاے (حضرت) رآ دم علیہ السلام؟ میں نے توبدفرض کردی جب تک کہ خلقت اس جہان میں ہے جب تیرے فرزند توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔

پھر فرمایا کہ مرنے سے پہلے تم توب کر لو پھر بعد میں افسوں کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

کھر فرمایا رسول اللہ علی است حدیث میں ہے کہ خداوند تعالی نے مغرب کی طرف رات کی توبہ کیلیے ایک دروازہ بنایا ہے جس کی فراخی • سال کی راہ کے برابر ہے۔

توبه كي دونشمين

پھر فر مایا کہ توبہ دوقتم کی ہے۔ ایک توبہ نصوحی کہ اس کے بعد انسان گناہ کے نزدیک نہ بھٹلے۔ اور دوسری توبہ بیہ ہے کہ دن رات توبہ کرے اور توڑ ڈالے اور ایسی توبہ اچھی نہیں۔

## فرمالي مرشد وعطائے مرشد

پھرفر ایا کہا معین الدین! میں نے تیری کمالیت کیلئے ان باتوں کی ترغیب دی ہے پس چاہئے کہ جو کھھ میں نے کہا ہے تو دل وجان سے اسے بجالائے تاکہ قیامت کوشرمندہ نہ ہوئے۔

پھر فرمایا کہ لائق فرزندوہ ہے کہ کچھاپنے پیر کی زبان سے سنے تو ہوش کے کا نول سے سنے اور اس میں مشغول ہوجائے اور سے بجالائے۔

پھرفر مایا کہ لائق فرزندوہ ہے کہ جو پچھاپنے پیرکی زبان سے سنے اپنے شجرہ میں لکھ لے تاکہ شرمندہ نہ ہوئے۔
جو نہی کہ خواجہ ادام اللہ بقاءاس بات پر پہنچے عصا، پاس پڑا تھا اٹھایا اور دعا گو کوعطا فر مایا اور خرقہ اور لکڑی کی پاپیش یعنی کھڑاویں
اور مصلی مرحمت کر کے فرمایا کہ بیٹمام چیزیں ہمارے بیروں کی یادگار ہیں جورسول اللہ ساتھ ہے ہم تک پینچی ہیں۔ ہم نے مجھے دیں۔
مناسب ہے کہ جیسا ہم نے ان چیزوں کو رکھا ہے ویسا ہی تو بھی رکھے اور جس شخص کو تو مردخدا معلوم کرے یہ یادگار اسے
مناسب ہے کہ جیسا ہم نے ان چیزوں کو رکھا ہے ویسا ہی تو بھی دکھے خدا کو سونیا۔ جو نہی کہ یہ فرمایا عالم تحیر میں مشغول
دے دے۔ جب یہ فرما چکے تو بندہ سے بغل گیر ہوکر فرمایا کہ مجھے خدا کو سونیا۔ جو نہی کہ یہ فرمایا عالم تحیر میں مشغول
ہوگئے۔ اَلْحَدُدُ لِلَٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ فَقلہ۔



(اردورجمه) دليا العاقبي

لعني

ملفوظات

حضرت قدوة العارفين خواجه غريب نواز معين الدين سنجرى چشتى اجميرى والته

مرتبه حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكي اوشي ميشار



#### فهرست

| ۵  | ) فقر وصواب                                                                                  | مجلس (اوّل) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| "  | -<br>فرمانِ پیر پڑمل کرنا<br>مح. میشناء - کدن ۶                                              |             |
| ٧  | محروم شفاعت کون ؟                                                                            |             |
| »  | محروم شفاعت کون؟<br>وقت دضوا نگلیوں کا خلال کرناست ہے                                        |             |
| "  | باوضوسونے کے فوائد                                                                           |             |
| ۷  | حقیقت عارف                                                                                   |             |
| "  | نماز اشراق کی برکات                                                                          |             |
| ۸  | جناجت وطهارت<br>شریعت وطریقت وحقیقت<br>متراسینه متران در | مجلس (۲)    |
| 9  | شرييت وطريقت وحقيقت                                                                          |             |
| 1  | مقبول اورغير مقبول نماز                                                                      |             |
|    | امام جعفرصادق رضی الله عنه کی روایت                                                          |             |
| Ir | نماز کی ادائیگی میں تاخیر                                                                    | مجلس (۳)    |
|    | اہلی شوق کی نماز                                                                             |             |
|    | دونمازیں اکٹھی کرنا                                                                          |             |
|    | منافق کی نماز                                                                                |             |
| 'n | نماز کے مجھے اوقات                                                                           |             |
|    | جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں                                                             |             |
|    | بِيْمَازى اور جِمو ئى قتم كھانے والا                                                         | *           |
| ۱۳ | می نشم کا کفاره                                                                              | # 1         |
|    | 12.4.7.7                                                                                     | 1           |

| بل العارفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1)                                                                 | ملفوطات خواجه عين الدين چشتى |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| The state of the s | محبت میں صادق کون؟                                                  | ir                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محبت میں صادق کون؟<br>قبرستان میں ہنسنا                             | 10                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عذاب و ہیت قبراور قبامت کا خوف                                      | -"                           |
| A STATE OF THE STA | ۔<br>قبرستان میں کھانے پینے والاملعون ومنافق ہے                     | 14                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنسی اور کھیل کود میں مشخولیت کیوں؟                                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مومن کوستانا کبیرہ گناہ ہے                                          |                              |
| 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و ح و ح ما ميره حامياً                                              | 19                           |
| الله<br>کل (۵۵ ملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الله كانام<br>والدين كونظر محبت سے ديكھنا<br>قرآن مجيد كوديكھنا     | •                            |
| بلس(۵) وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | والدين وتطرفبت سے دیھا۔                                             | P• 1                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قران جيربوديها                                                      | , ri                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علماءاورمشائخ کومحبت سے دیکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | # 10 m                       |
| خا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خانهٔ کعبه کور بیکنا                                                | dr.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خانة كعبة وديلهنا                                                   | 1                            |
| A COURSE STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                              |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قدرت بارى تعالى                                                     | rr.                          |
| 7 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عدر سے بارن میں افر شتہ                                             | , fr                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كوهِ قاف اور فرمًا ئيل فرشته                                        | "                            |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سانپ کے منہ میں دوزخ                                                | ro                           |
| مجلس (۷) سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سورهٔ فاتحه کی فضیات وعظمت                                          | M                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سورهٔ فاتحہ بے مثل ہے                                               | "                            |
| Ū.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تمام امراض كے لئے شفا                                               | "                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة فاتحے اسرار                                                    | YZ                           |
| NOT THE RESERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایمان افروز حکایت                                                   | ra                           |
| مجلس(۸) او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اورادووغًا كُف                                                      | *                            |
| C. C. C. C. C. Land Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سلوک کے درج                                                         | rr                           |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا تش محبت                                                           | and the second second        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                              |

| ملفوظات خواجيعين الدين چشتى | (r)                  | وليل العارفين        |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| ry                          |                      |                      |
|                             |                      |                      |
| rz                          | حق تعالی کی شاخت     |                      |
| rq                          |                      | Months of the second |
|                             | نیک و بد صحبت کا اثر | مجلس(١٠)             |
|                             | وانا بادشاه          |                      |
| m                           |                      |                      |
| er                          |                      |                      |
| pr                          | محبت کے چارمعنی      |                      |
| rr_                         | عارفون كا توكل       | مجلس (۱۱)            |
| ro                          |                      |                      |
| "                           |                      |                      |
| m                           |                      |                      |
| rz .                        |                      | مجلس (۱۲)            |
|                             | چارنفیس گو ټر        |                      |

بيضيفه رئباني اورنسخ فقرمباني ملك المشائخ سلطان السالكيين منهاج المتقين وقطب الاولياء مش الفقراء ختم المهتدين معين الملة والدين حسن بخرى نورالله مرقده كلمات جان پرورس كرجع كئے گئے بيں۔اس مجموعه كانام دليل المعاد فين ہے۔اس ميں حسب ذيل چارفتميں بيں:

قتم اول: -فقر وصواب میں فتم دوم: - مکتوبات و شیح میں ۔ فتم سوم: - اوراد وغیرہ میں ۔ فتم چہارم: - سلوک اوراس کے فائدوں کے بیان میں ۔ مجلس اوّ ل:

### فقر وصواب

پانچویں ماہ رجب ۱۵ مرجب ۱۵ هو اس درویش نحیف قطب الدین بختیار اوشی کو جو ملک المشائخ ، سلطان السالکین حضرت خواجہ معین الدین حس چشی بخری اجمیری بھائٹ کے غلاموں بیں ہے ہے۔ جب اس شاہ فلک دستگاہ کی قدم بوی کی دولت بغداد بیس امام ابواللیث سرقندی کی مجد بیس حاصل ہوئی تو اسی وقت شریف بیعت سے مشرف فرمایا اور چہار تر کی کلاہ میرے سر پر کھی۔ آئے کے فیا لیڈ یہ علی ذیلگ ۔ اس دن شخ شہاب الدین مجر سروروی ، شخ داؤ دکر مانی ، شخ بر بان الدین مجر چشی اور شخ تاج الدین مجمد صفا بانی الدین مجر حضا بانی الدین مجر حضا بانی الدین مجد علی اور شخ تاج الدین مجمد صفا بانی الدین مجد حضر الدین مجد علی اور شخ تاج تاج الدین مجد مناز کے بارے بیس گفتگو ہوری تھی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ صرف نماز میں میں سرزگاہ عزت سے لوگ نزدیک ہوسکتے ہیں۔ اس واسطے کہ نماز موس کی معران ہے جیسا کہ صدیث شریف بیس آیا ہے فرمایا کہ نماز الصلوۃ کی معران ہے جیسا کہ صدیث شریف بیس آیا ہے فرمایا کہ نماز الدی کے نماز میں مناز کے بارک سے شروع ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز ایک دنماز ایک دنماز ایک دنماز ایک راز سے بروردگار سے بان کرتا ہے۔ راز کہنے کے لئے کسی کا قرب جا ہے اور وہی قرب پا سکتا ہے جو اس راز کے لائق ہو۔ یہ بھی کہ راز سوائے نماز کے کسی طرح حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ نیز رہ بھی صدیث ہے کہ اللہ صلی میں نماز ادا کرنے والا اپنے پروردگار سے راز بیان کرتا ہے۔ بعدازاں مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب شخ سے دن دیکھان نہار تھان ہارونی نوراند مرقدہ کا مرید ہواتو آٹھ سال تک آپ کی خدمت میں ایک دم جب اللہ نہانہیں۔ دن دیکھان ندرات۔ جہاں آپ سفر کو جاتے سونے کے کپڑے اورتو شدا تھا کر ہمراہ ہوتا جب میری خدمت دیکھی تو الی نورت سے فرائی جس کی کوئی انتہانہیں۔

# فرمانِ پير پرمل كرنا

پھر فرمایا جس نے کچھ پایا خدمت سے پایا۔ پس مرید کولازم ہے کہ پیر کے فرمان سے ذرّہ بھر بھی تنیاوز نہ کرے اور جو پکھ اسے نماز شیج اوراد وغیرہ کی بابت فرمائے گوش ہوش سے سے اور اسے بجا لائے تا کہ کسی مقام پر پہنچ سکے کیونکہ پیر مرید کا سنوارنے والا ہے۔ پیرجو کچھ فرمائے گاوہ مریدے مال کیلئے بی فرمائے گا۔

### محروم شفاعت کون؟

بعدازاں فرمایا کہ امام خواجہ ابواللیث سمر قندی کی تغییر میں لکھا ہے کہ ہرروز دوفر شنے آسان سے اترتے ہیں۔ ایک کعبہ کی حجمت پر کھڑا ہو کرآ واز دیتا ہے کہ اب ایک کعبہ کی حجمت پر کھڑا ہو کرآ واز دیتا ہے کہ اے آ دمیواور پر بواسنواوراس طرح سمجھ رکھو کہ جو محف اللہ تعالیٰ کا فرض بجانہیں لاتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق سے عہدہ بڑا نہیں ہوسکتا۔اور دوسرا فرشتہ رسول اللہ تا تیجا کے خطیرہ پر کھڑا ہو کرآ واز دیتا ہے کہ اے آ دمیو! اور پر بواسنو! اور اچھی طرح جان لوکہ جو محف سنت نبوی تا تا ہیں کرتا اور تجاوز کرتا ہے وہ شفاعت سے بے بہرہ رہے گا۔

#### وقت وضوانگلیول کا خلال کرنا سنت ہے

پھر فرمایا کہ مجد کری میں اولیائے بغداد کے مقابل حاضر تھا اور گفتگو انگلیوں کے خلال کے بارے میں ہورہی تھی۔فرمایا کہ وضو کرتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔اس واسطے کہ حدیث میں آیا ہے کہ میں نے صحابہ کرام کو انگلیون کا خلال کرنے کو کہا ہے جو آبدست کے وقت انگلیوں کا خلال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی انگلیوں کوشفاعت سے محروم نہیں رکھے گا۔

کیر فرمایا کہ شخ اجل شیرازی کے ہمراہ میں ایک مقام میں تھا اور شام کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت خواجہ صاحب نیا وضوکرتے تھے۔ اتفاقاً آپائگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے فیبی فرشتے نے آواز وی کہ اے اجل! تو ہمارے محمد تالیجاً کی دوئی کا دعو کی کرتا ہے اور اس کی امت بنتا ہے لیکن اس کی سنت کوئرک کرتا ہے اس کے بعد خواجہ اجل نے قتم کھائی کہ اس وقت سے لے کر مرتے دم تک میں نے کوئی سنت ترکنہیں کی۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواجہ اجل شیرازی (مینیٹ) کو بہت متر دّ دیا کرحالت پوچھی فر مایا کہ جس روز مجھ سے انگلیوں کا خلال سہوا ترک ہوا میں فکر میں ہوں کہ بیدمنہ نبی کریم نکھٹا کو قیامت کے روز کیسے دکھاؤں گا۔

پھر فر مایا کہ صلوۃ مسعودی میں بطریق ترغیب ابو ہریرہ ڈاٹھ کی روایت کے مطابق فقدست میں لکھا ہے کہ ہر عضو کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ہر عضو کو تین مرتبہ دھونا میری سنت ہے اور مجھ سے پہلے پیغیبروں کی بھی یہی سنت ہے۔اس برزیادہ کرناستم ہے۔

بعدازاں اسی موقعہ پرفر مایا کہ فضیل عیاض پڑھیے نے وضوکرتے وقت ہاتھ صرف دومر تبدد ہوئے جب نماز ادا کر پچکے تو اس رات حضرت رسالت ماآب نا پھڑا کوخواب میں دیکھا جوفر ماتے ہیں کہ مجھے تو تنجب ہے کہ تمہارے وضومیں کی رہ جائے خواجہ صاحب اس ہیت سے جاگ پڑھے اور پھر تازہ وضوکر کے نماز اداکی اور کفارہ کیلئے سال بھر پانچ سورکعت بطور وظیفہ کے روز انداداکی۔

#### باوضوسونے کے فوائد

پھر فر مایا کہ عارف اہل فضل ہیں اور وہ دوست کی محبت میں متعزق ہیں۔ پس وہ اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب آ دمی رات کو باطہارت ، سوتا ہے تو تھم ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے ہمراہ رہیں۔ وہ صبح تک اللہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتے رہتے ہیں کہا ہے

الله تعالى اس بند كو يحق! كيونك بيرياطهارت سويا ب-

مچرای مخفل میں فیم مایا کہ عارفوں کی شرح میں آیا ہے کہ جب آ دی باطہارت سوتا ہے اس کی جان عرش کے پنچے کے جاتے ہیں اور علم ہوتا ہے کدا سے نوری خلعت پہنا دو۔ جب وہ مجدہ کرچئتا ہے تو حکم ہوتا ہے کداسے واپس لے جاؤ کیونکہ بید نیک بندہ ہے جو باطہارت سویا ہے اور جو تحص بے طہارت سوتا ہے اس کی جان کو پہلے ہی آسان سے واپس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیلائق نہیں کہ اے اوپر لے جایا جائے۔ابیا آ دمی اللہ تعالی کو بحدہ کرنے والانہیں۔

محرز بان مبارك عفر مايا كرفقيد لكمتا ب كرسول خدا من في فرمات بين اليمين للاكل والوجه واليسار المقعد \_ يعنى دایاں ہاتھ کھانا کھانے اور ہاتھ منہ دھونے کے واسطے ہے اور بایاں ہاتھ استنجا کرنے کیلئے۔

پھر بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ جب آ دی مجد میں آئے تو سنت سے کہ پہلے دایاں پاؤں اندرر کھے اور جب باہر فكے توباياں باؤں يہلے باہرر كھے۔

پر فرمایا کدایک مرتبہ خواجہ سفیان توری مجدمیں آئے اور بھول کر پہلے بایاں پاؤں اندر کھ دیا اور آ واز آئی کہ بیل خانہ خدا میں ایے بادبان فس آتے ہیں۔اس روزے آپ کوخواجہ سفیان توری کہنے گا۔

#### حقيقت عارف

پھر عارفوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔آپ نے فرمایا کہ عارف اس مخص کو کہتے ہیں کہ تمام جہان کو جانتا ہواور عقل سے لاکھوں معنی پیدا کرسکتا ہواور بیان کرسکتا ہواور محبت کے تمام دقائق (باریکیاں کتے) کا جواب دےسکتا ہواور ہروقت بحر ناطن و محکت میں تیرتا رہے تا کہ اسراراللی و اثواراللی کے موتی ٹکالٹا رہے اور دیدہ ورجو ہریوں کے پیش کرتا رہے جب وہ اب دیکس پند کریں۔ایا محص بے شک عارف ہے۔

بعدازاں ای موقع پر فرمایا کہ عارف ہروقت ولولہ عشق میں جتلا رہتا ہے اور قدرت خدا کی آ فرینش میں متحرر بتا ہے۔ ا كركم اب توجى دوست كے وہم ميں۔ اور اگر بيھا ہے تو بھى دوست كا ذكر كرتا ہے۔ اگر سويا ہے تو دوست كے خيال ميں متحير ہے۔اگر جا گتا ہے تو بھی دوست کے حجاب عظمت کے گردطواف کرتا ہے۔

نماز اشراق کی برکات بعدازاں فرمایا کہ اہل عشق میے کی نماز ادا کر کے جائے نماز پر سورج نکلنے تک قرار پکڑتے ہیں۔ان کا مقصداس سے سے ہوتا ہے کہ دوست کی نظر میں قبول ہوجا تیں اور انوار کی بھی ان پر دم بدم ہو۔

پھر فرمایا کہ جب ایسا مخص صبح کی نماز ادا کرکے جائے نماز پر قرار پکڑتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہ اٹھے اس كے ياس آكراس كيلي بخشش ما تھے۔

پھرائی موقع کے مناسب فرمایا کہ خواجہ جنیر بغدادی پھنے اپنے عمدہ میں لکھتے ہیں وہ اسرار البی کا اشازہ ہے کہ ایک روز رسول الله تا الله على في المسلم على وكي كرسب وريافت فرمايا -عرض كى آب تافي كى امت كے جار كروہ مول كے -سب سے

اول موذن جو بانگ کہتے ہیں۔اس واسطے کہ جب وہ اذان کہتے ہیں تو جوسنتا ہے وہ اذان کے جواب میں مشغول ہوجا تا ہے۔ كہنے والے اور سننے والے سب بخشے جاتے ہیں۔ دوسرے جو جہاد كيلئے باہر نكلتے ہیں تو ان كے گھوڑوں كى سمول كى آ واز سے جب وہ تکبیر کہتے ہیں اور خدا کیلئے لڑتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ ان کومع ان کے متعلقین کے بخشا۔ تیسرے وہ گروہ جوکسب حلال سے روزی کماتے ہیں اور درویش جب وہ حلال کی کمائی کھاتے ہیں اور اوروں کو کھلاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو بخشاہے۔ چوتھوہ لوگ جو مج کی نماز ادا کر کے سورج نکلنے تک وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر نماز اشراق ادا کرتے ہیں۔شیطان نے عرض کی یارسول الله علی جس روز میں ملکوت میں تھا تو میں نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا تھا کہ جو محض صبح کی تماز ادا کر کے سورج تکلنے تک یا دالہی میں مشغول رہے اور پھر اشراق کی نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ مع اس کے ستر ہزار متعلقین کے اسے بخشاہے اور دوزخ کے عذاب ے خلاصی عنایت کرتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے فقدالا کبر میں لکھا دیکھا ہے کہ امام استقین ابوحنیفہ کونی پیشینٹروایت فرماتے ہیں کہ ایک گفن چور عالیس سال تک گفن چرا تار ہا۔ آخر جب مرا تو اسے خواب میں دیکھا کہ بہشت میں ٹہل رہا ہے۔اس کا سبب پوچھا تو بولا کہ مجھ میں ایک چیز تھی۔ وہ یہ کہ جب میں صبح کی نماز اوا کرتا تھا تو سورج نکلنے تک یا دالہی میں مشغول رہ کر پھراشراق کی نماز اوا کرتاحق تعالی چونکداندک پذیر (تھوڑا قبول فرمالینے والا) اور بسیار بخش (زیادہ بخشے والا) ہاس نے اس کی برکت سے مجھے بخش دیا۔ ميرے افعال كا كچھ خيال نه كيا اور جھھے اس درجه پر پہنچا ديا۔

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ عارف کو جب حالت ہوتی ہے اور اس چیز میں محوموتا ہے تو اس حالت میں اگر کئی ہزار ملک جن میں عجیب وغریب چیزیں ہوں اس کے پیش کی جائیں تو وہ ان کی طرف آ کھا تھا کر بھی نہیں ویکھا۔ مگرای چیز میں ویکھتا ہے جوان کیلئے نازل ہوتی ہے۔ عارف کی ایک علامت تو یہی ہے کہ وہ ہر وقت متبسم رہتا ہے جس وقت عارف مسراتا ہے اس وقت عالم ملکوت میں مقرب اے دکھائی دیتے ہیں۔ پس جو پچھان سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے مسکرانے کا سبب ہوتا ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ عرفان میں ایک حالت ہوتی ہے جب وہ حالت اس پرطاری ہوتی ہے تو ایک ہی قدم میں عرش سے حجاب عظمت تك كا فاصله ط كركيت بين اوروبال سے تجاب كريا تك يہني جاتے بين پھردوس فدم پرائي مقام يرآ وينجتے بين-پرخواجہ صاحب آبدیدہ ہوئے کہ عارف کاسب سے کم درجہ یہی ہے لیکن وہ جو کامل بیں ان کا درجہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے

كركبال تك ب، كبال تك يبني إوركب والس آت بين- ألْحَدُدُ لِلهِ عَلَى ذلِكَ

## جنابت وطهارت

جعرات کے روز قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔اس وقت جنابت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔مولا نا بہاؤالدین بخاری اور مولانا شہاب الدین محمد بغدادی حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کدانسان کے ہربال تلے جنابت ہے۔ پی لازم ہے کہ جس جس بال کے تلے جنابت ہے وہاں پانی پہنچائے اوراپنے بالوں کوتر کرنا جاہئے۔ اگر ایک بال بھی ختک رہ جائے گا تو قیامت کے دن وہی بال اس سے جھڑے گا۔

پھر فرمایا کہ فناوی ظہیر ہیں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ آ دمی کا منہ پاک رہتا ہے۔ جب تک جب کی حالت میں رہے جو پچھ پانی وغیرہ چیئے۔وہ ناپاک نہیں ہوتا۔اگروہ بےطہارت ہے یا جنبی ہے یا حائض،مومن ہو۔خواہ کافر۔اس کا منہ پاک ہے۔

بعدازاں ای بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم طالع میٹے سے کہ ایک سحابی نے اٹھ کر پوچھایار سول اللہ طالع اگر کوئی جنبی ہواور گرم ہوا جلتی ہواور گرم ہوا جلتی ہواور گرم ہوا جلتی ہواور گرم ہوا جلتی ہواور گرم ہوا جائے ہوئی ہوں گے۔ پھر فرمایا! آب دہن بھی پاک ہے اگر کپڑے کولگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا۔

بعدازاں اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میں نے خواجہ عثان ہار ق فی بُیسٹے کی زبانی سنا ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام بہت ہے بہر دنیا میں آئے اور حضرت جواعلیم السلام کے ساتھ صحبت کا اتفاق ہوا تو حضرت جرائیل المین علیہ السلام نے آکر کہا اٹھ کر خشل کر تو بہت خوش ہوئے اور کہا۔ اے بھائی جرائیل! اس خشل کا پچھاجر؟ جواب ملا۔ آپ کے بدن کے ہر بال کے بدل ایک سال کی عبادت کا ثواب اور پانی کا ہرایک قطرہ جو آپ کے بدن سے چھوا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جوروز قیامت تک عبادت کرتا رہے گا اور اس عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ پوچھا۔ اے بھائی جرائیل! بیہ ثواب میرے ہی لئے ہے یا میر نے فرزندوں کیلئے بھی؟ جواب ملا جو تیرا فرزندموئن ہوگا اور حلال عشل کرے گا۔ اس کے بالوں کی تعداد کے موافق اسے بی سالوں کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں تصفی جائے گی اور جوقطرے اس کے بدن ہے گریں گے ہوقطرے کے موش ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کردے گا جو قیامت تک تیج وہلیل میں مشغول رہیں گے اور اس کا ثواب اس موئن کو علی گا جب خواجہ صاحب نے یہ بات ختم کی تو روئے اور فرمایا کہ یہ فائدے اس شخص کے بارے ہیں ہیں جو حلال عشل کرتا ہے ملے گا جب خواجہ صاحب نے یہ بال کے بدلے ایک سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں کھے جاتے ہیں اور ہرایک فرح حرام خسل کرتا ہے تو اس کے ہربال کے بدلے ایک سیطان پیدا ہوتا ہے۔ قیامت تک جو بدی اس شیطان سے ہوتی حوال شرے کے وہ اس شخص کے ذم کھی جاتے ہیں اور ہرایک ہو اس شخص کے ذم کھی جاتے ہیں اور ہرایک ہو وہ اس شخص کے ذم کھی جاتے ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہیں جو وہ اس شخص کے ذم کھی جاتی ہے۔

#### شريعت وطريقت وحقيقت

پھر فرمایا کہ راہ شریعت پر چلنے والوں کا شروع یہ ہے کہ جب لوگ شریعت میں ثابت قدم ہوجاتے ہیں اور شریعت کے تمام فرمان بجالاتے ہیں اور ان کے بجالانے میں ذرّہ بھر تجاوز نہیں کرتے تو اکثر وہ دوسرے مرتبے پر پہنچتے ہیں جے طریقت کہتے ہیں اس کے بعد جب مع شرا لط طریقت میں ثابت قدم: دیتے ہیں اور تمام احکامِ شریعت بلا کم وکاست بجالاتے ہیں تو معرفت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں جب معرفت کو پہنچتے ہیں تو شاخت و شناسائی کا مقام آجا تا ہے۔ جب اس مقام پر بھی ثابت قدم ہوجاتے ہیں تو درجہ حقیقت کو پہنچتے ہیں اس مرتبے پر بہنچ کر جو پچھ طلب کرتے ہیں پالیتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ سے عارف کی تعریف یوں تن کہ عارف وہ ہے جو دونوں جہاں سے قطع تعلق کرے پھر

مقام فروانیت پر بہنچ کیونکہ میراہ وہی شخص اختیار کرسکتا ہے جوسب سے برگانہ بن جائے۔

اسی موقعہ پر پھرفر مایا کہ نماز ایک امانت ہے جواللہ تعالی نے ہندوں کے سپر دکی ہے پس بندوں پر واجب ہے کہ امانت میں سی قتم کی خیانت نہ کریں۔

### مقبول اورغير مقبول نماز

پھر فر مایا کہ انسان نماز اوا کرے تو رکوع و بچود کما حقہ بجالائے اور ارکان نماز اچھی طرح کمی ظرر کھے۔

پھر فرمایا کہ میں نے صلوۃ مسعودی میں لکھا دیکھا ہے کہ جب لوگ نماز اچھی طرح اداکرتے ہیں اور اس کے تمام حقوق ہجا
لاتے ہیں اور رکوع اور بچود اور قرائت و تیجے کو محوظ رکھتے ہیں تو فرشتے اس نماز کو آسان پر لے جاتے ہیں پھر اس نماز سے نورشائع
ہوتا ہے اور آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں جب وہ نماز عرش سے پنچے لائی جاتی ہوتا ہے کہ بجدہ کر اور نماز ادا
کرنے والے کیلئے بخشش مانگ کیونکہ وہ تیرے حقوق اچھی طرح بجالایا ہے پھر خواجہ صاحب روئے اور فرمایا کہ بہتو آچھی نماز
اداکرنے والوں کے حق میں ہے لیکن جو ارکان نماز کو بخوبی محوظ نہیں رکھتے جب ان کی نماز کوفر شتے آسان پر لے جانا چاہتے ہیں
تو آسان کے درواز نے نہیں کھلتے اور تھم ہوتا ہے کہ اس نماز کو لے جاکراسی نمازی کے منہ پر دے مارو پھر نماز زبان حال سے کہتی

پھرای موقع پر فر مایا ایک مرتبہ میں بخارا میں دستار بندوں کے ﷺ بیٹھا تھا تو ان سے بید حکایت سی ۔ کہ ایک مرتبہ پیغبر خدا علیہ خص کونماز اداکرتے ہوئے دیکھا جورکوع و بچود میں نماز کاحق اچھی طرح ادائبیں کرتا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو پوچھا کہ کتنے عرصہ سے اس طرح نماز اداکر رہا ہوں۔ موا تو پوچھا کہ کتنے عرصہ سے اس طرح نماز اداکر رہا ہوں۔ فرمایا۔ اس جالیس سال سے ایس ہی نماز اداکر رہا ہوں۔ فرمایا۔ اس جالیس سال میں تونے کوئی نماز ادائبیں کی اگر تو مرجائے گا تو میری سنت پرنہیں مرے گا۔

پھر فر مایا کہ میں نے خواجہ عثان ہارؤنی بھیلیا ہے کہ زبانی سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء، اولیاء اور ہرمسلمان سے پوچھیں گے جواس حساب سے عہدہ برآ نہیں ہو سکے گا وہ عذاب دوزخ میں مبتلا ہوگا۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں شام کے قریب ایک شہر میں تھا جس کا نام میری یاد سے اتر گیا ہے۔ اس کے باہر ایک غارتھی جس میں ایک بزرگ شخ اوحد محمد الواحد غزنوی رہتا تھا اور جس کے وجود مبارک پر چیزا ہی چیزا تھا۔ سجادے پر بیٹھا ہوا تھا اور دوشیر اس کے پاس کھڑے تھے۔ میں شیروں کے ڈر کے مارے پاس نہ جاسکتا تھا۔ جب اس کی نگاہ مجھ پر پر دی تو فرمایا آجاؤ، ڈرونہیں۔ جب میں پاس گیا تو آ داب بجالا کر بیٹھ گیا۔

پہلی بات جو ہزرگ نے جھے کی۔وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی کا اراوہ نہ کرے گا تو وہ تیرا بھی ارادہ نہ کرے گا یعنی شیر کی کیا مستی ہے کہ تو اس سے ڈرتا ہے پھر فر مایا کہ جب تیرے دل میں خوف خدا ہوگا تمام بچھ سے ڈریں گے۔شیر کی کیا حقیقت ہے۔ وہ لوگوں سے بھی نہیں ڈرے گا۔اس قتم کی بہت ہی باتیں بیان فرما ئیں پھر پوچھا کہاں سے آتا ہوا۔عرض کی بغداد سے۔فرمایا، آنا مبارک ہولیکن لازم ہے کہ تو درویشوں کی خدمت کرے تا کہ بزرگ بن جائے لیکن سنو! مجھے اس غار میں رہتے ہوئے کئ

ایک سال گزر گئے اور تمام خلقت سے گوشنینی اور تنبائی اختیار کی ہے لیکن تیس سال سے ایک چیز کے سبب رور ہا ہوں۔ اس ڈر سے دن رات روتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو اپنے آپ کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اگر ذرّہ ہجر شرط نماز ادانہ ہوئی تو سب پچھ ضائع ہوجائے گا۔ اسی وقت بیطاعت میرے منہ پر دے ماریں گے۔ پس اے درویش! اگر تو نماز کے حق سے عہدہ برآ ہوجائے تو واقعی تو نے بڑا کام کیا ہے نہیں تو ، تو اپنی عمر ضائع کرے گا پھر بید حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ طابع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے زد یک کوئی گناہ و نیا میں اور کوئی دشمن قیامت میں اس سے بڑھ کرنہیں کہ نماز کو باشرائط ادا نہ کیا جائے۔

پھر فرمایا کہ میرے بدن پر جو ہڈیاں اور چڑا وکھائی دیتا ہے ہیات کے سبب سے ہے جھے معلوم نہیں کہ آیا جھ سے نماز کا حق ادا ہوا بھی ہے یانہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے ایک سیب اٹھایا جواس کے پاس ہی تھا۔ اس کی ساری گفتگو کا اب اب بہ تھا کہ نماز کا عہدہ بڑا بزرگ عہدہ ہے۔ اگر سلامتی کے ساتھ اس سے عہدہ برآ ہوسکے تو خلاصی پا جا تا ہے۔ نہیں تو شرمندہ رہتا ہے اور یہ چہرہ کسی کونہیں دکھلاسکتا۔

پھرخواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ اے درولیش! نماز دین کا رکن ہے اور رکن ستون ہوتا ہے۔ پس جب ستون قائم ہوگا تو گھر بھی قائم ہوگا جب ستون نکل جائے گا تو جھت فوراً گر پڑے گی چونکہ اسلام اور دین کیلئے نماز بمزلہ ستون ہے جب نماز کے اندر فرض، سنت ، رکوع اور بچود میں خلل آئے گا تو حقیقت اسلام اور دین وغیرہ خراب ہوجائیں گے۔

بعدازال فرمایا کرصلو ، مسعودی کی شرح میں امام زاہدرجمۃ الله واسعہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ الله تعالی نے کسی عباوت

میں ایس تاکیدوتھ پرنمیں کی جیسی کہ نماز کے بارے ہیں۔

ا ما می جعفر صادق رضی التونی کی ہے۔ بعض پھراسی موقعہ پر فرمایا کہ امام جعفر صادق روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہیں جا بجا نصیحت کی ہے۔ بعض ان میں سے بدلفظ مدح خطاب ہے اور بعض بطور ترخیب اور بعض بطور ترجیب (خوف دلانا) سات سومقام پر ایسی تھیجیں کی ہیں۔ نماز قائم کرو کیونکہ بید دین کا ستون ہے۔ تفییر میں بیکھا ہے کہ قیامت نے روز پچاس مختلف مقامات پر مختلف سوال ہرآدی سے بی بیکھا ہے کہ قیامت نے روز پچاس مختلف مقامات پر مختلف سوال ہرآدی سے بی بیکھا ہے کہ قیامت نے روز پچاس مختلف مقامات پر مختلف سوال ہرآدی کے گا۔ تو وہیں سے سیدھا دوز خ میں بھیج دیا جائے گا۔ بعد ازال دوسرے مقام پر نماز داور فریضہ کی بابت سوال کریں گے۔ اگر عہدہ برآ ہوگا تو رہا کیا جائے گا ورنہ مؤکلوں کے ہاتھ پنج بمرضدا تائی کی خدمت میں بھیجا جائے گا کہ بیشخص آپ تائی کی کا مت سے برآ ہوگا تو رہا کیا جائے گا ورنہ مؤکلوں کے ہاتھ پنج بمرضدا تائی کی خدمت میں بھیجا جائے گا کہ بیشخص آپ تائی کی کا مت سے برآ ہوگا تو رہا کیا جائے گا ورنہ مؤکلوں کے ہاتھ پنج بمرضدا تائی کی خدمت میں بھیجا جائے گا کہ بیشخص آپ تائی کی کا مت سے برآ ہوگا تو رہا کیا جائے گا ورنہ مؤکلوں کے ہاتھ پنج بمرضدا تائی کی خدمت میں بھیجا جائے گا کہ بیشخص آپ تائی کی جب ان فوائد کوختم کر چکے تو زار زار دود کے اور بیالفاظ زبان مبارک سے فرائے کہ افسوں ہے اس خوانہ مقام کو واپس گیا۔ آئے کہ گیا ہے گئی ذلاتی۔

مجلس (۳)

# نماز کی ادائیگی میں تاخیر

بدھ کے روز قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ سمر قند کی طرف کے چھ درولیش حاضر خدمت تھے۔ مولانا بخاری حاضر تھے جو خواجہ صاحب کی بھی خدمت میں رہتے تھے پھر شخ اُحدالدین کر مانی بھی آ کر بیٹھ گئے۔ گفتگواس بارے میں ہور ہی تھی کہ نماز فریضہ میں اس قدر تا خیر کی جائے کہ وقت گزر جائے اور قضا کر کے ادا کریں۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا وہ کیسے مسلمان بیں جونماز وقت پر ادانہیں کرتے اور اس قدر در پر کرتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے۔ ان کی مسلمانی پر ہیں ہزار افسوس! جواللہ تعالی کی بندگی میں کوتا ہی کرتے ہیں۔

### اہلِ شوق کی نماز

پرفرمایا کہ میراگزرایے شہرے ہوا جہال پر بیرسم تھی کہ وقت سے پہلے نماز کیلئے تیار ہوجاتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تم سب وقت سے پہلے ہی تیار ہو۔ کہا، سبب بیہ ہے کہ جب وقت ہوفورا نماز اداکرلیں۔ جب تیار نہ ہوں گے تو شاید وقت گزرجائے پھر بیمنہ نی کریم مُن اللّٰمُ کوکس طرح دکھا سکیس کے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عَجّلُوا بالتّوبَةِ قَبْلَ الْکُوْتِ وَعَجّلُوا بِالصَّلُوةِ قَبْلَ الْفَوْتِ۔ مرنے سے پہلے تو بہ کیلئے جلدی کرواور فوت ہوجانے سے پیشتر نماز کیلئے جلدی کرو۔ دونماز س اکٹھی کرنا

بعدازال فرمایا کہ امام یکی زندوی مُنظیم کے روضہ میں واسعہ میں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ مولانا حمام الدین مجر بخاری سے جومیرے استاد تنصنا ہے کہ پیغیم خدائی فی اس سے بواگناہ یہ ہے جومیرے استاد تنصنا ہے کہ پیغیم خدائی فی اس سے بواگناہ یہ ہے کہ نماز فریضہ میں اس قدرتا خیر کی جائے کہ وقت گزرجائے اور پھر دونمازیں اکٹھی اداکی جائیں۔

## منافق کی نماز

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ عثمان ہارو نی میشنے کی خدمت میں، میں حاضر تھا۔ آپ میشنے سے میں نے بیہ حدیث میں جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ نے کی ہے۔ پیغیبر خدا تالین ان ان کہ کیا میں تہمیں منافقوں کی نماز بتاؤں۔ عرض کی جناب فرمایا جو شخص (عصر) کی نماز میں اس قدر تا خیر کرے کہ سورج کی روشی میں فرق آ جائے اور اس کا رنگ زردی مائل ہوجائے۔ فرمایا جو شخص کی کہ وقت مقرر فرما کیں۔ فرمایا اس کا ٹھیک وقت سے ہے کہ آفاب نے اپنا اصلی رنگ نہ بدلا ہو یعنی زرد نہ پڑگیا ہو۔ جاڑے اور گری میں یہی تھم ہے۔

نماز کے سی اوقات

بعدازاں فرمایا کہ میں نے فقہ ہدایہ میں شخ الاسلام خواجہ عثمان ہارؤنی کے ہاتھ کی کھی ہوئی یہ حدیث دیکھی ہے۔ حدیث

شریف:-اسفروا بالفجر لانه اعظم للاجر - یعنی می کی نمازسفیدی میں اداکروتاکه تواب زیادہ ہو۔ظہر کی نماز میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اس قدرتا خیر کی جائے کہ ہوا سرد ہوجائے اور جاڑے میں جب سابی ڈھلے تو اداکی جائے۔ چنانچہ صدیث شریف میں آیا ہے ابدروا بالظهر فان شدة الحرمن فیصحه ند - یعنی گرمی میں ظہرکی نماز ٹھنڈے وقت اداکرو۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی ﷺ سے شیح کی نماز قضا ہوگئ تو اس قدرروئے اور آہ وزاری کی کہ بیان نہیں ہوسکتی۔ آ واز آئی کہ اے بایزید! تو اس قدر آہ وزاری کیوں کرتا ہے اگر شیح کی ایک نماز فوت ہوگئ تو ہم نے تیرے اعمال میں ہزار نماز کا ثواب لکھ دیا ہے۔

کیر فر مایا کرتفسیر محبوب قریش میں لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص پانچ نمازیں باوقت ادا کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کی رہنما

بنتي بيں۔

## جس کی نمازنہیں اس کا ایمان نہیں

بعدازان فرمایا کہ پنجبر خدا تا اللے فرماتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔

پھر فرمایا کہ پیغیر خدا تا پیلی فرماتے ہیں لاایمان لدن لاصلوۃ له جس کی نماز نہیں،اس کا ایمان نہیں۔

اسی مُوقعہ پر پھر فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام خواجہ عثان ہارؤنی سُلاہے سنا ہے کہ امام زاہد کی تفسیر میں لکھا ہے فَو یُلْ لِلْمُصَلِّیْنَ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلوتِهِمْ سَاهُوْنَ۔ (۱۶ون) یعنی ویل دوزخ میں ایک کنوال ہے بعض کہتے ہیں کہ دوزخ کی ایک وادی ہے جس میں سخت سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جونماز میں غفلت کرتے ہیں۔

کے مولیل کی تفییر یوں فرمائی کہ وہل نے ۵۰ ہزار مرتبہ اللہ تعالیٰ سے روکر پوچھا کہ ایساسخت عذاب کن لوگوں کو ہوگا؟ تھکم میں کہار چیز دری وقت میں انہیں کر سے ان قوز اکر سے میں

ہواان کیلئے جونماز کوونت پرادانہیں کرتے اور قضا کرتے ہیں۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ امیرالمونین حضرت عمر خطاب ڈاٹٹ نے شام کی نماز ادا کی اور جب آسان کی طرف ویکھا تو ستارا وکھائی دیا۔غمناک ہوکر آپ اندر چلے گئے اور اس کے کفار نے میں ایک غلام آزاد کیا۔ اس کا سبب بیٹھا کہ تھم ہے کہ جب سورج غروب ہوفورا نماز اداکرو کیونکہ ایسا کرنا سنت ہے۔

بعدازاں صدقے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے۔اللہ تعالی قیامت کے روزاس کے اور دوزخ کے مابین سات پردے حاکل کردے گا جن میں سے ہرایک پردہ پانچ سوسالہ راہ نے برابر بڑا ہوگا پھر پچھ دیر جھوٹ کہنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تو فرمایا جس نے جھوٹی قتم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کیا۔اس گھر سے برکت اٹھالی جاتی ہے۔

بينمازى اورجھوٹی قتم کھانے والا

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بغداد کی جامع مسجد میں ایک ذاکر مولانا عمادالدین بخاری نام رہتے تھے جونہایت ہی صالح مرد تھے۔ بیہ حکایت میں نے ان سے سن کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ حضرت موٹیٰ علیہ السلام سے دوزخ کے بارے میں گفتگو کررہا تھا۔

فر مایا کہ اے موکٰ! میں نے دوزخ میں ایک وادی ہاویہ پیدا کی ہے جو ساتو ال دوزخ ہے اور سب سے خوفناک اور سیاہ ہے اور اس کی آگ جھی سیاہ اور نہایت تیز ہے۔ اس میں سانپ بچھو بکثرت ہیں۔ وہ گندھک کے پھروں سے ہرروز تپایا جاتا ہے۔ اگر اس گئدھک کے پھروں سے ہرروز تپایا جاتا ہے۔ اگر اس گئدھک کا ایک قطرہ و نیامیں آپڑے تو تمام پانی خشک ہوجائے اور تمام پہاڑگل جائیں اور اس کی گرمی سے زمین پھٹ جائے۔ اے مویٰ! ایساعذاب دو شخصوں کیلئے بنایا ہے، ایک وہ جو نماز ادانہیں کرتا اور دوسرے وہ جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا

سيخ قتم كأكفاره

پھر فرمایا کہ ایک بزرگ خواجہ محمد اسلم طوی نامی نے ایک مرتبہ کسی کام کی خاطر کچی قتم کھائی۔ اس وقت وہ حالت سکر (بیہوثی) میں تھا۔ جب حالت صحو (ہوشمندی) میں آیا تو پوچھا کہ کیا میں نے آج قتم کھائی ہے؟ کہا، ہاں! فرمایا چونکہ آج کچی قتم کھانے پرمیر نے فس نے جرأت کی ہے۔ کل جھوٹی قتم کی جرأت کرے گا۔ اس لئے بہتر ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں بات ہی نہ کروں۔ اس کے بعد چالیس سال تک زندہ رہے لیکن کسی سے کلام نہ کی۔ بیاس کچی قتم کا کفارہ تھا جواس نے ایک مرتبہ کھائی۔

بعدازاں دعا گونے التماس کی کہ اگر خواجہ صاحب کو ضرورت پڑتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا اشاروں سے کام لیتے تھے جب بیفوائدختم ہوئے تو سارے آداب بجالا کراپے گھرواپس گئے اور خواجہ صاحب یا دالہی میں مشغول ہوئے۔ اَلْحَدُدُ لِلِلَٰ

مجلس (۴)

## محبت میں صادق کون؟

سوموار کے روز قدم ہوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس روزشخ شہاب الدین سہروردی خواجہ اجل شیرازی اورشخ سیف الدین باخرزی بیشیدم زیارت کیلئے آئے ہوئے تھے۔ بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ محبت میں صادق کون آتا ہے۔ آپ بیشید نے زبان مبارک سے فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہوتا ہے کہ جب دوست سے مصیبت آئے تو رغبت ہے اسے قبول کرے۔ بعد از ال شخ شہاب الدین سپروردی نے فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہوتا ہے کہ جس پر شوق اور اشتیاق اس قدر غالب ہو کہ اگر کھ کھوار بھی اس کے سریر ماری جائے تو اسے کوئی خبر نہ ہو۔

بعدازاں خواجہ اجل شیرازی نے فرمایا کہ دوئی مولا میں وہ مخض صادق ہوتا ہے کہ اگر اس کا ذرّہ ذرہ کر دیا جائے اورآگ میں جلا کرخا تحشر کر دیا جائے تو بھی دم نہ مارے۔

بعدازاں شیخ سیف الدین باخرزی نے فرمایا که دوستی مولا میں وہ مخص صادق ہوتا ہے کہ جسے ہمیشہ چوٹ لگے۔اور مشاہدہ

دوست میں اس چوٹ کو بھول جائے اور اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ پھرشنخ الاسلام خواجہ معین الدین ادام اللہ تقوٰ ہ نے فرمایا کہ یہ بات شخ شہاب الدین میں پائی جاتی ہے۔ اس واسطے کہ اسرار اولیاء میں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری ،خواجہ حسن بھری، مالک وینار اور خواجہ شفیق بلنی رحمۃ اللہ علیہم سب بھرے میں ایک جگہ بیٹھے تھے اور گفتگوصد ق محبت کے بارے میں ہور ہی تھی ۔خواجہ حسن بھری نے فرمایا کہ مولاکی دوئتی میں وہ شخص صادق ہے کہ جب اسے رہنے و در د ہوتو صبر کرے۔ رابعہ نے فرمایا کہ اے خواجہ اس سے غرور کی بوآتی ہے پھر مالک وینار نے فرمایا کہ مولیٰ کی دوئتی میں وہ صادق ہے جو ہر بلا میں جو دوست کی طرف سے اس پرآئے کے رضا طبلی کرے اور اس پر راضی رہے۔ رابعہ نے فرمایا اس سے بہتر ہونا چاہئے۔

بعدازاں خواجہ شفق نے فرمایا کہ مولی کی دوئق میں وہ مخص صادق ہے کہ اگر اس کا ذرّہ وزّہ بھی کردیا جائے تو بھی دم نہ مارے۔ رابعہ ﷺ نے فرمایا کہ جب اے رخ والم پہنچ تو وہ اسے دوست کے مشاہدہ میں بھول جائے پھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ شخ سیف الدین باخر زی نے فرمایا کہ صدق محبت اس کا نام ہے۔

#### قبرستان میں ہنستا

پھر ہنمی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک ہے فرمایا کہ دراصل جو خندہ اور قبقہدایک کبیرہ گناہ ہے۔ وہی خندہ اور قبقہدائل سلوک میں ہے۔ فرمایا کہ خندہ وقبقہد جائز تو ہے لیکن قبرستان میں نہیں چاہئے کیونکہ وہ عبرت کا مقام ہے۔ نہ کہ کھیل کود کا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص قبرستان ہے گزرتا ہے تو مردے کہتے ہیں کہ اے عافل! اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تجھے یہ کچھ پیش آنا ہے تو تیرے جسم کا گوشت و پوست گر پڑے۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور شخ اوحد کرمانی کرمان میں مسافر تھے ہاں پر ایک بوڑ سے کو جوحد
سے زیادہ بزرگ صاحب نعمت اور یا دالہی میں مشغول تھا دیکھا۔ لیکن جیسا اس بزرگ کو مشغول دیکھا ویسا بھی بھی نہیں دیکھا۔
الغرض! جب میں نے اسے دیکھا تو سلام گیا۔ معلوم ہوا کہ گویا اس میں گوشت و پوست ہے ہی نہیں۔ صرف روح ہی روح
ہے۔ وہ بزرگ بات بھی بہت کم کرتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس بزرگ سے ماجرا پوچھوں تو کیوں ایسالاغر و نا توال ہوگیا
ہے۔ وہ روش خمیر تھا۔ پیشتر اس کے کہ میں پوچھوں۔ خود ہی فرمایا کہ اے درولیش! ایک روز میں ایک یار کے ہمراہ قبرستان سے گرزا۔ ایک قبر کے نزد یک تھوڑی و پر خرج بیٹھے توا تھا قاکوئی ایسی بات ہوئی جس کے سب سے جمھے بنسی آئی اور قبقہ دلگا کر بہت ہوئی جس کے سب سے جمھے بنسی آئی اور قبقہ دلگا کر بہت ہوئی جس کے سب سے جمھے بنسی آئی اور قبقہ دلگا کر بہت ہوئی جس کے سب سے جمھے بنسی آئی اور قبقہ دلگا کر بہت ہوئی جس کے سب سے جمھے بنسی آئی اور قبقہ دلگا کر بہت ہوئی جس کے سب سے جمھے بنسی آئی اور قبقہ دلگا کر بہت ہوئی جس کے سب سے جمھے بنسی آئی اور قبقہ دلگا کر بہت ہوئی جس کے سب سے جمھے بنسی آئی اور قبقہ دلگا کر بہت ہوئی جس کے سب سے جمھے بنسی آئی اور قبقہ دلگا کر بہت ہوئی جس کے سب سے جمھے بنسی آئی اور قبقہ دلگا کر بہت ہوئی جس سے بیٹھوار خال کے نیج

سانپوں اور پچھوؤں کے بس میں ہواہے بنتی سے کیا کام؟ جونہی آ واز سنی۔ میں آ ہتہ سے اٹھ کھڑا ہوااور دوست کا ہاتھ چوم کراہے تو روانہ کیا اور خودنماز میں آ بیٹھا اور اس ہیب سے اپنے آپ میں پچھلنا شروع کیا۔ آج چالیس سال ہونے کو آئے کہ میں نے ای نثرم کے مارے آ سان کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی مسکرایا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں کہ قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا۔

عذاب وهيت قبراور قيامت كاخوف

بعدازاں ای بارے میں آپ نے ایک بزرگ کی حکایت سائی جے خواجہ عطائی سلنی میسد کہتے ہیں اور جس نے جالیس سال

تک آسان کی طرف نہیں دیکھا تھا جب سبب پوچھا گیا کہ کیوں اس قدرروتا ہے؟ تو کہا، قبر کے ڈراور قیامت کے خوف ہے۔
بعدازاں اس ہے آسان کی طرف نہ دیکھنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں نے گناہ بکٹرت کئے ہیں اور مجلسوں میں خندے اور قبقہ لگائے ہیں۔ اس واسطے میں اوپر کی طرف نہیں دیکھا۔ اور نہ ہی آسان کی طرف دیکھا ہوں۔ اس حکایت کے بعدایک اور کی حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ فتح موسلی جو بندہ طریقت تھے آٹھ سال تک روتے رہے۔ چنا نچہ آپ حکایت کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا بھراؤ کیا۔ کہا بخش دیا۔ کہا بخش دیا۔ کی جب اوپر لے گئے اور عرش کے بنچے تو میں نے سجدہ کیا۔ لیکن ڈرتا تھا اور کا نپتا تھا۔ آواز آئی کہ براؤ کیا۔ کہا بخش دیا۔ کہا جمل وردگار! مجھے معلوم نہیں؟ میں نے سر مجدہ میں رکھ دیا اور منا جات کی کہ یہوردگار! مجھے

معلوم تو تھالیکن میں عذاب قبر اور ہیب قبر اور ملک الموت کی تختی ہے ڈر کر روتا تھا کہ اس تنگ لحد میں میری کیا حالت ہوگی۔ بعداز ال علم ہوا کہ چونکہ اس سے تو ڈرتا تھا۔ واپس چلا جا کہ میں نے تہہیں اس خوف سے رہائی دی اور بچھے بخش دیا۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ سیوستان میں خواجہ عثان ہارؤنی کے ہمراہ میں سفر کررہا تھا۔ ایک جھونپڑی میں ایک درویش شخ صدرالدین محمد احمد سیوستانی کو دیکھا جواز حدیادالہی میں مشغول تھے اور بزرگ تھے۔ میں چندروز ان کی صحبت میں رہا۔ جو شخص جھونپڑی میں آتا محروم نہ جاتا۔ عالم غیب سے پچھ نہ پچھا سے دیتا اور یہ کہتا کہ اس درویش کو دعائے ایمان سے یاد کرو۔ اگر میں اپنا ایمان گور میں سلامت لے جاؤں گاتو گویا میں ہڑا کام کروں گا۔

الغرض! جب وہ بزرگ موت اور قبر کی ہیبت گوسنتا تو بید کی طرح کا نیتا۔ اور اس کی آئھوں سے خون جاری ہوجاتا۔ گویا پانی کا چشمہ ہے۔ اس کے بعد سات رات دن تک وہ روتا رہتا لیکن کھڑے ہوکر اور آئھیں آسان کی طرف کئے ہوئے کہ اس کا رونا دیکھ کر جمیں بھی رونا آجاتا۔ جب رونے سے فارغ ہوتا تو بیٹھ کر ہماری طرف مخاطب ہوکر کہتا۔ اے عزیز واجے موت آئی ہے اور ملک الموت کا ساحریف اس کا پیچھا کئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور نیز روز قیامت کا سا دن اس کے پیش آنا ہے اسے خواب و اقرار اور ہتی وخوشد لی سے کیا واسطہ اور دوسرے کا میں مشغول ہونا اے کس طرح بھلامعلوم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اے عزیز وا اگر مردوں کا حال جو چیونٹیوں اور سانپوں کے بس میں بیں اور مٹی کے قید خانے میں بند ہیں ذرہ بھر بھی معلوم ہوجائے جوان سے معاملہ ہور ہا ہے تو کھڑے کھڑے کی طرح یا فی بن جاؤ۔

پھر فرمایا، اے عزیز وابیس نے ایک مرتبہ بھرہ میں ایک بزرگ کو دیکھا جواز حدیا والہی میں مشغول تھا۔ اس کے ساتھ میں قبرستان میں گیا۔ وہ صاحب کشف تھا۔ ایک قبر کے پاس ہم دونوں بیٹھ گئے کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے اس مردے کو بڑا سخت عذاب کررہے ہیں۔ جب اس بزرگ نے دیکھا تو نعرہ مارکرگر پڑا۔ جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ مرگیا ہے۔ ایک گھڑی بعد نمک کی طرح پانی بن کرغائب ہوگیا جیسا کہ خوف اس بزرگ پرطاری ہوتے دیکھا۔ کسی میں نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔

پھر فر مایا کہ میں ایسااپ آپ میں محوہوں کہ ہر روز اپنے آپ میں گلتا ہوں۔ تمیں سال بعد میں نے تم سے گفتگو کی ہے۔ پس اے عزیز واجس قدر لوگ خلقت میں مشغول رہتے ہیں کیوں اپنے کام (اطاعت الٰہی) میں مشغول نہیں ہوتے کیونکہ جس قدر خلقت میں مشغول ہوتے ہیں اس قدر خالق سے دور جاپڑتے ہیں۔ پس جا کر توشے کی تیاری کرو کیونکہ ہم سب کوایک دن

پیش آنے والا ہے ممکن ہے کہ ہم ایمان سلامت لے جائیں۔ یہ کہہ کر دو کھجوریں جواس کے پاس تھیں مجھے ویں اور خوواٹھ کر رونے میں مشغول ہوگیا اور پھر عالم تخیر میں محوہوگیا۔ بعدازاں خواجہ صاحب زار زار روئے اور فر مایا اے درویش! مجھے اس خداکی فتم! جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک ہر روز موت اور قبر کی ہیبت سے گھلا جاتا ہوں۔ میرے پاس نہ سواری ہے نہ توشہ جس کی وجہ سے خوف سے بے کھکے ہوجاؤں۔

# قبرستان میں کھانے پینے والاملغون ومنافق ہے

پھر فرمایا کہ قبرستان میں عمدا کھانا کھانا یا پانی پینا کبیرہ گناہ ہے جوعمدا کھائے۔وہ ملعون اور منافق ہے کیونکہ گورستان عبرت کا مقام ہے نہ کہ حرص وہوا کا۔

پھرائی موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ میں نے امام یکی ابوالخیرزندوی کے روضے میں لکھاد یکھا ہے کہ پیفمبرخدا عُلَیْم فرماتے ہیں "من اکل فی المقابد طعاما اوشر ابا فھو ملعون و منافق" جس نے قبرستان میں پچھ کھایا پیاوہ ملعون اور منافق ہے۔

بعدازاں اس موقعہ کے مناسب میہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری کا گزر قبرستان سے ہوا۔ تو کیا دیکھتے ہیں بچھ سلمان قبرستان میں بیٹے کرکھائی رہے ہیں۔ پاس جا کر پوچھا کہ بھائیوتم منافق ہو یا مسلمان! ان کو یہ بات نا گوار معلوم ہوئی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں نے اس واسطے پوچھا ہے کہ حضرت رسالت پناہ گائے ہم فرماتے ہیں جو قبرستان میں کھائے بیٹے وہ منافق ہے۔ اس واسطے کہ بیٹ برت کا مقام ہے جبیبا کہ تم و یکھتے ہو یہاں تم جیسے اور تم فرماتے ہیں جو قبرستان میں کھائے بیٹے وہ منافق ہے۔ اس واسطے کہ بیٹ بین اور قبد میں گرفتار۔ ان کا گوشت و پوست گل سر کیا ہے بہتر خاک میں سوئے پڑے ہیں اور چونٹیوں اور سانیوں کے بس میں ہیں اور قبد میں گون کیا ہے تمہارا دل کس طرح چا ہتا ہے ہواران کا جمال خاک میں مل گیا ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں ان عزیز وں کو خاک میں دفن کیا ہے تمہارا دل کس طرح چا ہتا ہے یہاں بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور کھیل کو دمیں مشغول ہو۔ خواجہ صاحب نے یہ کہا تو سب نے فوراً تو بہ کی کہ جمیں معاف کر دیں اور بخش دیں۔ ہم اس سے باز آئے۔

# بنسى اور كھيل كود ميں مشغوليت كيوں؟

بعدازاں خواجہ صاحب نے ای موقعہ کے مناسب ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ میں نے ریاجین میں لکھا ویکھا ہے کہ ایک مرتبہ حفرت رسالت بناہ ظاہر نے بچھ دمیوں کو ویکھا جوہنی اور کھیل کو دمیں مشغول تھے۔ آنخضرت طابی نے تھہر کرسلام کہا توسب احر اما کھڑے ہوئے اور سرز مین پر رکھ ڈیکے پھر نظاموں کی طرح دست بستہ خدمت میں پیش ہوگئے۔ آنخضرت طابی نے ایک زبان ہوکرعرض کی نہیں فرمایا: کیاتم اعمال کے وف سے طابی نے بوجھا۔ بھائیو! کیاتم موت نے بے خوف ہو۔ سب نے ایک زبان ہوکرعرض کی نہیں فرمایا: کیاتم اعمال کے وف سے خوات یا جی ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: کیا بل صراط سے گزرگئے ہو؟ عرض کی نہیں فرمایا، پھر کیوں ہنی اور کھیل کو د میں مشغول ہو؟ آنخضرت ظاہری کی نہیں نے در یکھا۔

پھرخواجہ صاحب نے فرمایا مشائخ طبقات اولیائے صفاتِ طریقت ۔ امامانِ دین اورخواجگان معرفت و نیا و مافیہا سے بیزار

ہیں کیونکہ انہیں ہیت وحیرت کا عذاب دکھائی دیتاہے۔

### مومن کوستانا کبیره گناه ہے

پھر فرمایا کہ مرتبہ سوم میں جے اہل سلوک بھی گناہ کبیرہ خیال کرتے ہیں۔ بیہ کہ اس سے بردھ کرکوئی کبیرہ گناہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بغیر سبب نکلیف دی جائے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ''الَّذِیدَیٰ یُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِیْنَ بغَیْر مَا اکْتَسَبُوْا فَقَانِ احْتَمَلُوْا بُھُتَا فَا وَاثِمًا مُّبِیْنًا''۔مسلمان بھائی کوستانا کبیرہ گناہ ہے۔اس میں خدااور رسول مُلِیْنَ دونوں ناراضَ ہوتے ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے حکایت بیان فرمائی کہ ایک باوشاہ نے رعایا پرظلم و تعدی کرکے ملک کو برباد کررکھا تھا اور بڑی تکلیف دیتا تھا۔ مدت بعدائی بادشاہ کو بغداد میں کئری مسجد کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا کہ سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہیں۔ پہلی حالت بالکل بدل چکی ہے اور بدن پرخاک ڈالی ہوئی ہے۔ ایک شخص نے اسے پہلیان کر پوچھا کہ تو وہی بادشاہ ہے جو مکہ میں لوگوں پرظلم و تعدی کرتا تھا۔ شرمندہ ہوکر جواب دیا تو نے مجھے مس طراح پہلیانا؟ کہا، میں نے تجھے اس دن نعمت و دولت میں و یکھا ہے۔ جب تو خلق خدا پر رحم نہیں کرتا تھا بلکہ الٹاظلم و تعدی کرتا تھا کہا، باں! اس وقت میں بسب خلق خدا کو تکلیف پہنچا تا تھا اور ان پرظلم کرتا تھا۔ اس واسطے اپنا کیا یالیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب بیشتانے ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ آیک مرتبہ بغداد میں دریا کے کنار کے ایک جھونیری دیمی جس میں ایک بزرگ رہتا تھا جب میں جھونیری میں آیا تو سلام کہا سلام کا جواب اس نے اشارے سے دیا اور اشارے ہی ہے فرمایا کہ بیٹے جا۔ پچھ دریمیں بیٹے بیت تو بھی جھونیری میں آیا تو سلام کہا سلام کا جواب اس نے اشارے نے گوشہ تنہائی اختیار کیا ہے جس طرح تم جہان میں سفر کررہ ہو۔ اس طرح میں سفر کرتا تھا۔ میں نے ایک دنیا دار بزرگ کو ایک شہر میں و یکھا جوفلق خدا کو لین دین میں ستاتا تھا۔ میں نے ایک دنیا دار بزرگ کو ایک شہر میں و یکھا جوفلق خدا کو لین دین میں ستاتا تھا۔ میں نے اسے پچھ نہا، نداسے باز رکھا۔ میں و کھی کرچلا آیا۔ فرشتے نے آواز دی اے درویش! اگر حق کی عاصل سے حق کی عاصل سے خرگیا کہ وہ دنیا دار جو تجھ پر مہر بانی کرتا تھا شاید نہ کرے۔ جب سے میں نے غیب کی آواز سی مارے شرم کے می سال سے خرگیا کہ وہ دنیا دار جو تجھ پر مہر بانی کرتا تھا شاید نہ کرے۔ جب سے میں نے غیب کی آواز سی مارے شرم کے می سال سے درویش اس دورے میں اس اندیشے میں ہوں کہ آگر قیا مت کو جھے سے اس معاصلے کی بابت بو چھا گیا تو کھا جواب دوں گا ہی اب اے درویش! اس روز سے میں نے تیم کھائی ہے کہ میں کی طرف نہیں نکلوں گا تا کہ کی فعل کو د کھی کر اس کا گواہ نہ بنیا پڑے۔

بعدازاں جب شام کاونت ہوا تو اس کیلئے جو کی دوروٹیاں، ایک پیالہ اورائیک کوزہ پانی کا اترا۔ میں نے اوراس فقیر نے اکٹھا افطار کیا۔ جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو اس نے دوسیب مصلّے سلے سے نکال کر مجھے دیئے۔ میں آ داب بجالا کرواپس چلا آیا۔ بعداز ال زبان مبارک سے فرمایا کہ سلوک میں چوتھا مرتبہ سے کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام سے یا کلام اللہ سے تو اس کا دل نرم نہ ہواور ہیبت الہی سے اس کا اعتقادائیان میں زیادہ نہ ہو۔ پس اگر عیاذ آباللہ ذکر الہی قر آن مجید سنتے وقت سننے والوں کا دل نرم نہ ہویا ان کا اعتقادائیان میں زیادہ نہ ہو بلکہ ہنی اور کھیل کود میں مشغول ہوں تو گناہ کبیرہ ہے۔

جيسا كه خود الله تعالى نے فرمايا بے:

"إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا بُلِيَتُ عَلَيْهِمْ الْيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيْهَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ".

اماً مَ زاہد تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یوں ہیں کہ حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہیں تو ان کا اعتقادایمان میں زیادہ ہوجاتا ہے جس وقت ذکر الہی سنتے ہیں یا کلام الہی اس وقت جو ہنتے ہیں وہ ضرور بالضرور منافق ہیں۔
پھرائی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم کا گئی ان کھم آ دمیوں کو دیکھا کہ وہ ذکر خدا بھی کرتے ہیں۔ گر ہنی اور کھیا کہ وہ ذکر خدا بھی کرتے ہیں۔ گر ہنی اور کھیل کو دمیں بھی مصروف ہیں اور ذکر سے ان کے دل زم نہیں ہوتے۔ آئخ ضرت کا گئی نے کھڑے ہوکر فرمایا بیر منافقوں کا تیسرا گروہ ہے جس کا دل کلام الہی سنتے وقت نرم نہیں ہوتا۔

#### اللدكانام

پھر حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ ابراہیم خواص نے پچھ آدمیوں کو دیکھا جو ذاکر تھے اور بیٹھ کر ذکر کررہے تھے۔ جونہی خواجہ صاحب نے ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام سنا ایسا ذوق اور درو پیدا ہوا کہ رقص کرنے لگے۔ سات دن رات رقص کرتے رہے اور بہوش ہوجاتے جس وقت ہوش میں آئے تو تازہ وضو کرکے دوگانہ ادا کیا اور سرمجدہ میں رکھ کریا اللہ کہا اور جاں بحق ہوئے ۔خواجہ صاحب نے یہ شعر پڑھا

عاشق بہوائے دوست بیہوش بود وزیاد محب خولیش مدہوش بود فرط کہ بحشر خلق جرال باشد نام تو درونِ سینہ و گوش بود

بعدازاں خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ یوسف چشتی بُیسیّے کی خانقاہ میں چندررولیش صاحب عال ونعت دائرہ میں حاضر تھے اور میں بھی موجود تھا۔ یہی شعر پڑھ رہے تھے۔ میں اور وہ درولیش اس شعر کے سننے سے سات رات دن ہے ہوش رہے اور رقص کرتے رہے۔ جب قوال اور شعر پڑھنا چاہتے تو ہم یہی کہلواتے ان درویشوں میں سے دوتو ایسے بے خبر ہوگئے کہ زمین پر گر پڑے اور درمیان سے خائب ہوگئے۔ جب خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا تو تلاوت میں مشغول ہوگئے۔ آئے کہ دُلِلّه عَلی ذلِكَ.

مجلس (۵)

# والدین کونظر محبت سے دیکھنا

سوموار کے روز قدمہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ شخ جلال الدین شخ مجر اوحد چشتی اور دوسرے بزرگ حاضر خدمت تھے اور بات اس بارے میں ہورہی تھی کہ پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت میں داخل ہے۔ بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ ان پانچوں میں سے پہلی سے کہاہے والدین کے چبرے کومجت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس واسطے کہ حدیث میں ہے کہ جوفرزند اللہ

تعالیٰ کی دوئتی اورمحبت کی خاطراپینے والدین کا چیرہ دیکھتا ہے اس کے نامۂ اعمال میں مقبول حج کا ثواب کھھا جاتا ہے۔ بعدازاں فر مایا کہ ایک فاسق اور بدکار جوان فوت ہوا تو اسے خواب میں دیکھا کہ حاجیوں کے ساتھ بہشت میں ٹہل رہا ہے۔لوگوں کو تعجب ہوا۔سبب دریافت کیا، کہا میری بوھیا مال تھی جب میں گھرے فکا اس کے قدموں پرسر د کھ دیتا۔ مال دعا دیتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے۔اور جج کا ثواب تیرےنصیب کرے۔اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کرلی اور مجھے بخش دیا۔اب میں حاجیول کے ساتھ بہشت میں ٹہل رہا ہوں۔ بعدازاں ایک اور حکایت بیان فرمائی کدایک دفعہ خواجہ بایزید بسطامی میشیاسے بوچھا گیا کہ بیمرتبہ آ ہے کو کس طرح حاصل ہوا؟ تو فر مایا کہ میں ابھی سات سال کا تھا اور معجد میں استاد سے قرآ ن شریف پڑھنے جایا کرتا تھا جب اس آيت پر پنجاؤباالوالدين إخسانًا . تواساد اس كامطلب بوجها فرماياتكم اللي ب كدجس طرح ميرى خدمت بجا لاتے ہووالدین کی بھی خدمت بجالا ؤ۔استاد سے بیہ بنتے ہی بستہ باندھ کر گھر آیا اور ماں کے قدموں پرسرر کھ دیا کہاہے ماں! میں نے سا ہے کہ اللہ تعالی نے یوں فر مایا ہے اللہ تعالیٰ سے میرے لئے کچھ ما مگ۔ میں کماحقة تیری خدمت بجالا وَں گا جب والدہ سے بیدرخواست کی تو انہوں نے رحم کھا کرووگا ندادا کرنے کے بعدمیرا ہاتھ پکڑ کر قبلدرخ موکر خدا تعالیٰ کوسونیا۔ بیدولت مجھے وہاں سے نصیب ہوئی جس کا سبب والدہ کی دعائقی۔ دوسرے یہ کدایک مرتبہ موسم سرما میں رات کے وقت میری مال نے یانی مانگا۔ میں کوزہ بھر کر ہاتھ پرر کھ کر حاضر جوالیکن والدہ سو کئیں۔ میں نے نہ جگایا۔ چنا نچہ رات کے آخری حصہ میں بیدار ہوئیں تو مجھے کوزہ لئے کھڑا دیکھا۔ جب مجھ سے کوزہ لیا تو سردی کے مارے میرا ہاتھ کوزے سے چھپکا ہوا تھا۔ کوزے کے ساتھ ہی میرے ہاتھ کا چڑا اکھڑ گیا۔ مال نے ترس کھا کرمیرا سربغل میں لیا اور چھاتی سے لگا کر بوسدلیا اور کہا: اے جان مادر! تونے بری تکلیف اٹھائی۔ یہ کہہ کرمیرے حق میں دعا کہ کہ اللہ تعالی مجھے بخشے۔میری مال کی دعا قبول ہوئی اور بیسب دولت اس دعا کی بدولت نصیب ہوئی۔

## قرآن مجيدكود يكهنا

بعدازاں دوسرے درجہ کے متعلق فرمایا کہ قرآن شریف کو دیکھنا عبادت ہے اس واسطے کہ شرح اولیاء میں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جو محف کلام اللہ شریف کی طرف دیکھا ہے یا پڑھتا ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اسے دو ثواب دو۔ ایک قرآن شریف پڑھنے کا اور دوسرا قرآن شریف دیکھنے کا اور ہرحرف کے بدلے دس نیکیاں عطا ہوتی ہیں اور دس بدیاں مثائی جاتی ہیں۔ بعدازاں دعا کونے التماس کی کہ مصحف مجید نشکر اور سفر میں ہمراہ لے جاسکتے ہیں یانہیں؟ فرمایا: اسلام کے شروع میں چونکہ کفار کا غلبہ تھا اس لئے آنخضرت منافیظ قرآن ن شریف ہمراہ نیں لے جایا کرتے تھے کہ مبادا کفار کے ہاتھ آنہ جائے لیکن جب اسلام نے زور پکڑا تو پھر ہمراہ لے جایا کرتے تھے کہ مبادا کفار کے ہاتھ آنہا کرتے تھے۔

بعدازاں اس موقعہ پر فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی اناء اللہ برہانہ کو وفات کے بعدلوگوں نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیاسلوک کیا؟ فرمایا، ایک رات میں ایک شخص کے ہاں مہمان تھا۔ ایک طاق میں قرآن شریف پڑا تھا۔ میں نے ول میں کہا کہ قرآن شریف کسی اور مکان میں رکھ دیا جائے۔ نے ول میں کہا کہ قرآن شریف کسی اور مکان میں رکھ دیا جائے۔

پھر خیال آیا کہ اپ آرام کی خاطر میں کوں اے باہر جھیجوں۔موت کے وقت ای کے عوض بخش دیا گیا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف کو دیکھتا ہے۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اس کی بینائی زیادہ ہوجاتی ہے اور اس کی آ کھی مینیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے۔

پھرائی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ سجادے پر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے قرآن شریف رکھا تھا۔ ایک ناجینے نے آکر التماس کی کہ میں نے بہت علاج کئے گرآ رام نہیں ہوا اب آپ کے پاس آیا ہوں تا کہ میری آئے تھیں ٹھیک ہوجا کیں میں آپ سے فاتحہ کیلئے بلتی ہوں۔ اس بزرگ نے قبلہ رخ ہوکر فاتحہ پڑھی اور قرآن شریف اٹھا کر اس کی دونوں آئکھوں پر ملاجس سے اس کی دونوں آئکھوں پر ملاجس سے اس کی دونوں آئکھوں پر ملاجس سے اس کی دونوں آئکھیں چراغ کی طرح روثن ہوگئیں۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں تکھا دیکھا ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک فاسق جوان تھا جس کی بدکاری ہے۔ مسلمانوں کونفرت آتی تھی۔ بہتیرا اُسے منع کرتے لیکن ایک نہ سنتا۔

الغرض! جب وہ مرگیا تو تو گول نے اسے خواب میں دیکھا کہ مر پر تاج رکھ، خرقہ پہنے فرشتوں کے ہمراہ بہشت میں جارہ ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو بدکار تھا۔ بیدولت کہاں سے نصیب ہوئی؟ جواب دیا کہ دنیا میں مجھ سے ایک نیکی ہوئی۔ وہ بہ کہ جہاں کہیں قرآن شریف دیکھ لیتا کھڑے ہوکر بڑی عزت کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت مجھے بخش دیا اور بیدرجہ عنایت فرمایا۔

## علاءاورمشائخ كومحبت سے ديكھنا

بعدازاں زبان مبارک سے فر مایا کہ تیسرامرتبہ سے کہ اگر کوئی شخص علاء کی طرف دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو تیامت تک اس کیلئے بخشش مانگنارہتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جس دل میں علاء اور مشائخ کی محبت ہو۔ ہزار سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں کہ سی جاتی ہے۔ اگر وہ اس اثناء میں مرجائے تو اے علاء کا درجہ ملتا ہے اور اس مقام کا نام علمیتن ہوتا ہے۔ پھر فراو کی ظہیر یہ میں کھا دی کھا ہے کہ پغیبر خدا علائی اس کے سارے گناہ بخش من مرحد اللہ تعالی اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے اور سات ہزار سال کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں کھتا ہے۔ ایسی نیکی کہ دن کوروزہ رکھے اور رات کو قیام میں گزار دے۔ پھر مید حکایت بیان فرمائی کہ پہلے زمانہ میں ایک آ دمی تھا جوعلاء اور مشائخ کو دکھے کر از روئے حسد منہ پھیر لیتا تھا۔ جب وہ پھر مید حکایت بیان فرمائی کہ پہلے زمانہ میں ایک آ دمی تھا جوعلاء اور مشائخ کو دکھے کر از روئے حسد منہ پھیر لیتا تھا۔ جب وہ

پر بید حایت بیان کرمان کہ چھے زمانہ میں ایک اور مطاع اور مشاح کو دیکھے کراز روئے حسد منہ چیر کیتا تھا۔ جب وہ مرگیا تو لوگوں نے اس کا رخ قبلہ کی طرف کرنا چاہا لیکن نہ ہوا غیب ہے آ واز آئی اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اس نے دنیا میں علاء اور مشاکخ سے روگر دانی کی ہے۔ اس لئے ہم اپنی رحمت سے اس کا منہ پھیر دیتے ہیں اور قیامت کے دن ریچھے کی صورتُ میں اس کا حشر کریں گے۔

## خانة كعبهكود يكهنا

بعدازاں فرمایا کہ چوتھا مرتبہ خانہ کعبہ کا دیکھنا ہے۔ رسول الله مُلاَثِيْمَ فرماتے ہیں جوشخص خانۂ کعبہ کی زیارت کرے گا وہ

عبادت میں داخل ہوگا۔اس کی زیارت سے ہزارسال کی عبادت اور حج کا ثواب اس کے نامۂ اعمال میں تکھا جائے گا اور اولیاء کا درجہا سے نصیب ہوگا۔

## این پیرکود یکهنا

بعدازاں فرمایا کہ پانچواں درجہ اپنے پیرکود کھنااوراس کی خدمت کرنا ہے۔ میں نے معرفۃ المریدین میں لکھادیکھا ہے کہ شخ عثان ہاروَ نی مُیشنڈ فرماتے ہیں کہ جو تخص اپنے پیرکی خدمت کماحقہ ایک روز بجالائے اللّٰدتعالیٰ بہشت میں مرواریدی ہزار محل اسے عنایت کرے گااور ہزارسال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھاجائے گا۔

#### خدمت پیرکاصله

بعدازاں فرمایا کہ مرید کو لازم ہے کہ جو کچھ پیر کی زبان سے سنے اس پر بردی کوشش سے عمل کرے اور پیر کی خدمت بجا لائے اور حاضر خدمت رہے۔اگر متواتر خدمت بجانہ لا سکے تو کم از کم اس بات کی ضرور کوشش کرے۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کسی زاہد نے سوسال خدا کی اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا۔ آنے جانے والوں کو کہتا کہ قرآن ن شریف میں اللہ تعالی جل شانۂ فرما تا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْوائْسُ اِلَّالِیَعُبُدُوْنَ لِیْنَ اِسے بندواجہ بس عبادت کہ قرآن ن شریف میں اللہ تعالی جل شانۂ فرما تا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْوائْسُ اِلَّالِیَعُبُدُوْنَ لِیْنَ اِسے بندواجہ بس عبادت کہ کے لیے اور عافل رہنے کیلئے۔ پس اے مسلمانو! ہمیں واجب ہے کہ کسی کام میں دست اندازی نہ کریں گرعبادت اور طاعت الہی میں۔

الغرض! جب زاہدفوت ہواتو لوگوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیما برتاؤ کیا۔ کہا مجھے بخش دیا پوچھا کساللہ تعالیٰ نے تم سے کیما برتاؤ کیا۔ کہا مجھے بخش دیا پوچھا کس عمل کے بدلے؟ جواب دیا۔ میں دن رات بیدار رہتا اور کسی وقت آ رام نہ لیتا۔ لیکن بیٹل خدانے پیند نہ فرمایا بلکہ میری بخشش کا سبب بیتھا کہ میں اپنے پیرکی خدمت میں کوتا ہی میرکی بخشش کا سبب بیتھا کہ میں اپنے پیرکی خدمت میں کوتا ہی نہیں کی۔ اس لئے ہم نے تجھے بخش دیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ قیامت کے دن صدیق، اولیاء اور مشاکخ وغیرہ کو ایسی حالت میں مبعوث کیا جائے گا کہ ان کے کندھوں پر گدڑیاں ہوں گی۔ اور ہر گدڑی میں لاکھوں دھاگے ہوں گے۔ ان کے مرید اور فرزند آکر ان دھا گوں میں لئک جا نیم، گاور ایک ایک دھا گہ مضبوط پکڑیں گے۔ جب خلق خدا حشر قیامت سے فارغ ہوجائے گی تو اللہ تعالی انہیں قوت عنایت کرے گا اور وہ پل صراط کے قریب پہنچ جا ئیں گے۔ اس گدڑی کے وسلے سے مرید و فرزند تمیں ہزارسالہ راہ اور قیامت کے عذابوں سے بآسانی گزر کر بہشت میں جا پہنچیں گے۔ مجال نہیں کہ انہیں تحق لاحق ہوجب خواجہ صاحب یہ فوائد بیان کر چکے تو خلقت اور دعا گو والی چلے آئے۔ الْدَحَدُدُلِلْهِ عَلَى دَٰلِكَ.

مجلس (۲)

## قدرت بارى تعالى

جمعرات کے روز قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بات شروع ہوئی۔ شخ بر ہان الدین چشتی اور شخ محد صفا ہانی اور درولیش بغداد کی جامع مجد میں حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے ایسی چیزیں بیدائی ہیں اگر انسان غور کرے تو ایک بلی میں دیوانہ ہوجائے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم ٹاٹیٹائے آرزو کی کہ اصحاب کہف کو دیکھیں تھم ہوا کہ میں نے کہد دیا ہے کہ تو دنیا میں انہیں نہیں دیکھ سکے گا۔البتہ آخرت میں دکھا دول گا۔اگرانہیں اپنے دین میں لانا چاہتا ہے تو میں لاسکتا ہوں۔بعدازاں فرمایا کہ اپنے یارون کواس گدڑی پر بٹھاؤ۔گدڑی یاروں کو لے کراصحاب کہف کی عار کے دروازے پر پہنچی ۔یاروں نے اصحاب کہف کو سلام کیا۔اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اورانہوں نے سلام کا جواب کہا۔ پھریاروں نے دین نبوی تالیج ان کو پیش کیا جوانہوں نے بول کیا۔

## تاریکی اور روشنی کا فرشته

پھرفر مایا کہ کعب الاخبارے روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی ہزرگی اور ہیب کو خدا ہی
جانتا ہے۔ اس کا نام ہابیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں۔ ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور لاَللهٔ
اَلااللّٰهُ مُحَمَّدٌ اللّٰهِ کَ تَبِیع پڑھتا ہے اور روشنی کا موکل ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے
ہاتھ سے تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان تاریک ہوجائے اور بھی دن نہ آئے۔ ایک ختی لکی ہوئی ہے جس
پرسیاہ وسفید لکیسریں تھینجی ہوئی ہیں۔ وہ دیکھ کر بھی زیادہ کرتا ہے اور بھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہوجاتی ہے اور جب کم
کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھی دن بڑے ہوجاتے ہیں اور بھی راتیں۔ خواجہ صاحب جب یہ فوائد ختم
کر چکے تو زار زار روئے اور عالم سکر میں فرمایا کہ اس راہ میں اللہ تعالیٰ کے ایسے مرد بھی ہیں جو معاملہ جہان میں گزرتا ہے اور
عہر وہ معاملہ
کر چکے تو زار زار روئے اور عالم سکر میں فرمایا کہ اس راہ میں اللہ تعالیٰ کے ایسے مرد بھی ہیں جو معاملہ جہان میں گزرتا ہے اور
پیش کرتے ہیں۔

بعدازاں اسی موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ آسان میں ہے اور دوسراز مین میں۔آسان والے ہاتھ سے ہوا کونگاہ میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو ساراجہان غرق ہوجائے۔اگر ہوا کوچھوڑ دے تو جہان تہہ و بالا ہوجائے۔

#### كوه قاف اورفرتا ئيل فرشته

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوہ قاف پیدا کیا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے اور دنیا و مافیہا اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے تق و الْقُرْ آنِ الْبَحِیْدِ۔ رسول الله طَالِیْنَ نے اس کی تغییر یوں بیان فرمائی ہے کہ الله تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر ببیٹا ہے۔ (اس کا نام فرتا ئیل ہے) اس کی تبیج یہ ہے لا آلله الله الله الله مُحَمَّدٌ دَسُولُ اللهِ اس کا نام فرتا ئیل ہے اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے بھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے بھی کھولتا ہے زمین کی رکس اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں۔ جب اللہ تعالی زمین کو تک کرنا چاہتا ہے تو فرشتے کورگیس کھینچنے کا تھم دیتا ہے جس تعالی نمین کو تک کرنا چاہتا ہے تو فرشتے کورگیس کھینچنے کا تھم دیتا ہے۔ جب خواخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رکیس کھولنے کا تھم دے دیتا ہے۔ جب خطقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رکیس کھولتے کا تا مے بلانے کا تھم دیتا ہے۔ جب خطقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رکیس کھولتے کو تا میں ہاتھ ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام خواجہ عثان ہارؤنی اور شخ سیف الدین باخرزی بیشیا کی زبانی سنا ہے کہ "اسرارالعارفین" میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس پہاڑ کو چالیس جہان کے برابر بنایا ہے۔ ہر جہان میں اس کے ۲۰۰۰ ھے ہیں۔ ہرایک حصداس دنیا سے چار گنا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریکی نہیں اور نہ بی وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہواور وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں۔ نہ آ دم شیطان نہ بہشت، نہ دوز خ۔ جس روز سے اللہ تعالی نے آئیس پیدا کیا ہے سارے فرشتے لواللہ واللہ اللہ مُحَمَّدٌ دَّسُولُ اللّٰهِ کہتے ہیں۔ ان ۴۰ جہانوں کے پیچھے جاب ہیں اور ان کے پیچھے اور

مجاب ہیں جن کی برائی اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ یہ پہاڑ ایک گائے کے سر پر رکھا ہے جس کی بڑھائی تیس ہزارسال کے راہ کے برابر ہے۔ گائے کھڑی ہوئی اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کرتی ہے اس کا سرمشرق میں اور اس کی دم مغرب میں ہے۔

بعداد الله عنان ہارونی نے مراقبہ کیا۔ ایک درولی نے یہ حکایت شخ مودود چشتی سے ٹی تو آپ نے مراقبہ کیا۔ ایک درولیش حاضر خدمت تھا دونوں غائب ہو گئے پھر آ موجود ہوئے۔ اس درولیش نے شم کھا کر کہا کہ بیں اور شخ مودود چشتی دونوں اس پہاڑ کے پاس سے اور مہم جہان جوخواجہ صاحب نے بیان کئے آئیس معاینہ کرنے کی خواہش تھی۔ ہم نے دیکھا تو جو پچھ فر بایا گیا تھاوہ وہیا ہی تھا واقعی ان میں ذرّہ بجرفرق نہیں تھا۔ ٹھیک اس طرح ہیں جیسا کہ خواجہ صاحب نے بیان کئے ہیں۔ اس مکاشف کا سبب میں تھا کہ مجھے شک ہوا۔ آپ نے دوران بیان حکایت اس شک کومعلوم کرلیا۔ اس وقت شخ الاسلام خواجہ معین الدین ادام ساللہ تھوا ہونے فرمایا کہ درولیش میں ایک قوت باطنی ہونی چاہئے کہ اگر سننے والا حکایت اولیاء میں شک کرے تو اسے وہ دکھا دیں اور کرامت کی قوت سے اسے قائل کریں۔

پھرائی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک دفعہ میں سرقند کی طرف مسافرتھا۔امام ابواللّیث کے محل کے قریب ایک بزرگ مجد تیار کرار ہاتھا۔ایک دانشمند کھڑا کہتا تھا کہ محراب اس طرف رکھو کیونکہ کعبہ اس طرف ہے۔ میں نے کہا کہ اس طرف نہیں بلکہ اس طرف ہے جذھر میں کہتا ہوں۔ بہتیرا میں نے کہالیکن نہ مانا۔ میں نے اس کی گردن پکڑ کرکہا کہ دیکھو۔ جدھر میں کہتا ہوں ادھر بی کعبہ ہے۔ جب اس نے نظرا ٹھائی تو کعبہ دکھائی دیا۔

## سانب کے منہ میں دوزخ

بعدازاں ای موقع محل پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک ایساسانپ پیدا کیا ہے کہ جس روز دوزخ پیدا کی اس سانپ کو کہا کہ اسے سانپ اور استعمانی ایسانٹ بھی تیرے حوالے کرتا ہوں۔ عرض کی کہ فرمانبر دار ہوں۔ آواز آئی منہ کھولو۔ منہ کھولا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا کہ دوزخ اس کے منہ میں رکھ دو۔ جب رکھی گئ تو تھم ہوا کہ منہ بند کرلے۔ اب دوزخ سانپ کے منہ میں ہوتی تو سارا جہاں جل جاتا اور ہلاک ہوجاتا۔ اور ساتویں زمین کے بیٹے ہے۔ پس اگر دوزخ اس سانپ کے منہ میں نہ ہوتی تو سارا جہاں جل جاتا اور ہلاک ہوجاتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالی فرشتوں کو عکم دے گا کہ اس کے منہ سے دوزخ نکال لاؤ۔ دوزخ کی ہزار زنجر میں ہزار فرشتے لئے ہوں گے۔ وہ فرشتے اس قدر بڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حکم کرے تو ایک فرشتہ تمام مخلوقات کو ایک نوالہ بنا کرنگل جائے۔ پھر دوزخ تپائی جائے گی جب ایک پھونک لگائیں گے تو قیامت ہر پا ہوگی جب خواجہ صاحب نے بیفوائد ختم کئے تو فرمایا کہ جو خص اس عذاب سے بچنا چاہئے وہ فرما نبرداری کرے کیونکہ خدا کے نزدیک اس طاعت سے بڑھ کراورکوئی طاعت نہیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ کون می طاعت ہے۔ فرمایا، عاجزوں کی فریادری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ان سے بڑھ کرکوئی نیک کا منہیں ہے۔ جب خواجہ صاحب بیفوائد ختم کر چکے تو خلقت اور عاجت روائی اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ان سے بڑھ کرکوئی نیک کا منہیں ہے۔ جب خواجہ صاحب بیفوائد ختم کر چکے تو خلقت اور میں واپس چلے آئے۔ اُلْمَحَمْدُ بِلْلِیْ عَلَی ذلِکَ

مجلس (۷)

وليل العارفين

## سورة فاتحدى فضيلت وعظمت

بدھ کے روز ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ چند حاجی بھی آئے ہوئے تھے اور بات فاتحہ کے بارے میں ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ مشاکخ طبقات کے آثار میں، میں نے لکھا ویکھا ہے کہ فاتحہ حاجت برآ ری کیلئے بکثرت پڑھنا چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ جے کوئی مشکل پیش آ جائے وہ حسب ذیل طریق سے سورہ فاتحہ پڑھے: بسم الله الدَّحمٰن کومل کے اللہ تعالی اس مشکل کومل کے دوت تین مرتبہ آمین کے۔اللہ تعالی اس مشکل کومل کردے گا۔

## سورۂ فاتحہ بے مثل ہے

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ ہی کریم کا گھڑا پیٹھے تھے اور یار آنخضرت کا گھڑا کے گرداگرد بیٹھے تھے۔فرمایا کہ جھے اللہ تعالیٰ نے بہت می کرامتیں عنایت فرمائی ہیں کہ حضرت جرائیل اہین علیہ السلام نے آکر کہا کہ تھم اللہی ہے کہ ہیں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایک سورۃ ہے کہ اگر وہ تو رایت میں ہوتی تو موئی علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا۔ اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت سے مُنغ (آتش برست) نہ بنا۔ اس واسطے یہ بھیجی گئی ہے تا کہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے بعد تیری امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوز خ کے عذاب سے خلاصی پاوے۔ آنخضرت کا گھڑا نے پوچھا وہ کون می سورۃ ہے فرمایا کہ وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر جرائیل دن دوز خ کے عذاب سے خلاصی پاوے۔ آنخضرت کا گھڑا کو پیغیر بنا کر بھیجا اگر روئے زمین کے دریا سیابی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں کاغذ ہوجا ئیں اور ابتدائے عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدی اس کے فضائل کھتے رہیں تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سیں۔

## تمام امراض كے لئے شفا

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ تمام دردوں اور بیاریوں کیلئے شفاء ہے جو بیاری کمی علاج سے درست نہ ہو۔ وہ صبح کی نماز کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان ۳۱ مرتبہ بھم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کردم کرنے سے دور ہوجاتی ہے۔

بعدازال فرمايا كمحديث ميس م الفاتحة الشفاء من كل دآء يعني سوره فاتحه مردردكي دوام-

بعدازاں فرمایا ایک مرتبہ ہارون الرشید نوراللہ مرقدہ کو بخت بیاری لائق تھی۔ دوسال سے زیادہ تک رہی۔ جب علاج سے عاجز رہا تو وزیر کوخواجہ نفسیل عیاض میں کیا ہے کہ خدمت میں بھیجا کہ میں زحت سے تنگ آگیا ہوں۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا۔

الغرض! چونکہ شفاعت کا وقت پہنچ چکا تھا۔خواجہ فضیل عیاض پڑھٹا فوراً اٹھ کر ہارون الرشید کے پاس آئے اور اپنا وست مبارک اس کے جسم پر پھیرا۔ ۴ مرتبہ سورہَ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ابھی اچھی طرح دم نہ کیا تھا کہ اسے صحت حاصل ہوگئ۔

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر الموضین حضرت علی بڑاٹو نے ایک بیمار کے اوپر سورۃ پڑھ کر دم کیا۔ ای
وقت اے صحت ہوگئی۔ ایک اور آ دمی اس کی بیمار پرسی کیلئے آیا اور پوچھا کہ کیا حالت ہے کس طرح صحت ہوئی کہا امیر الموشین
حضرت علی بڑاٹو آ گئے تھے اور سورہ فاتحہ جوہم پڑھتے ہیں پڑھ کر دم کیا تھا جس سے جھے صحت ہوئی تھی۔ ابھی بات ختم نہ کرنے پایا
تھا کہ پھروہی بیماری لاحق ہوئی جس سے وہ مرگیا۔ اس کا سبب بداعتقادی اس کی تھی۔ آ دمی کو ہر بات میں صدق سے کام لینا
چاہئے اور نیک عقیدہ رکھنا چاہئے۔ اگر بغیر فاتحہ بھی ہاتھ پھیرا جائے تو بھی شفا ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ تمام دردوں کی دوا ہے۔

پہ اور یہ ایک ایک ایک المان میارک ہے فرمایا کہ تغییر میں کھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور سورتوں کا ایک ایک ایک نام رکھا ہے اور سورة مان کھے کہ اللہ تعالیٰ مان مورة مغفرت، سورة رحمت اور سورة الکنز رکھے ہیں۔ اس سورة میں سات حرف بالکل نہیں آئے۔ اول ف ۔ کیونکہ بیٹیوں کا پہلا حرف ہے۔ اور فاتحہ کے پڑھنے والے کو ٹیور ہے کھ واسط نہیں۔ دوئم سات حرف بالکل نہیں آئے۔ اول ف ۔ کیونکہ بیٹیوں کا پہلا حرف ہے۔ اور فاتحہ کے پڑھنے والے کو ٹیور سے بھی والے کو پچھ سرواز نہیں۔ تیسر نے ز . جوزقوم کا پہلا حرف ہے اور الحمد کے پڑھنے والے کو پچھ اس والحمد کے پڑھنے والے کو پچھ تعاق بیس ہے سورہ فاتحہ کے پڑھنے والے کو پچھ تعاق نہیں۔ پانچواں ظ . جوظمت کا پہلا حرف ہے۔ امر کی پہلا حرف ہے الحمد کی پڑھنے والے کو پچھ تعاق بیس ۔ پانچواں ظ . جوظمت کا پہلا حرف ہے۔ حمواری کا پہلا حرف ہے۔ الحمد کے پڑھنے والے کو خواری کا پہلا حرف ہے۔ کھتے ہیں کہ اس سورة میں سات آئیتیں ہیں۔ اور خدا نے پچھ تعلق نہیں۔ اس سورت میں سات آئیتیں ہیں۔ امام ناصر استی بھیلئے کھتے ہیں کہ اس سورة میں سات آئیتیں ہیں۔ اور خدا نے پچھ تعلق نہیں۔ اس سورت میں سات آئیتیں ہیں۔ امام ناصر استی بھیلئے کھتے ہیں کہ اس سورة میں سات آئیتیں ہیں۔ اور خدا نے پھر تعلق نہیں۔ اس سورت میں سات آئیتیں ہیں جو تھی ان کو پڑھتا ہے وہ ساتوں ور دونوں سے محفوظ رہتا ہے۔

پر فرمایا کہ مشائخ کے طبقات اور اہل سلوک لکھتے ہیں کہ اس سورۃ میں ۱۲۳ حرف ہیں اور ایک لاکھ ۲۴ ہزار پیغمبر گزرے ہیں۔اس سورۃ کے ہر حرف کے بدلے ہزار پیغمبر کا ثواب ہے جو ملتا ہے۔

## سورہ فاتحہ کے أسرار

پر فرمایا کہ الْحَدُدُک پانچ حرف ہیں۔ حق تعالی نے پانچ وقت کی نماز فرمائی ہے۔ جو مخص اسے پڑھتا ہے تو جو نقص اس نے پانچوں نمازوں میں کیا ہے اللہ تعالی قبول کر لیتا ہے۔

پر فرمایا کہ لله میں تین حرف ہیں۔ اگر پانچ آلک کندے ملاؤ تو کل آٹھ ہوجاتے ہیں اس کے پڑھنے والے کیلئے اللہ تعالی بہشت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے تا کہ جس دروازے ہاس کی مرضی ہوداخل ہوسکے۔ رَبِّ الْعلَمِیْنَ میں دس حرف ہوتے ہیں دس اور آٹھول کرا تھارہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اٹھارہ ہزار عالم پیدا کئے ہیں جو خص سے اٹھارہ حرف پڑھتا ہا استان اور آٹھول کرا تھاںہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے دن ہے استان اور آٹھول کی اللہ تعالی نے دن میں جو جس میں جو بیرہ وان چوہیں جو تھیں حرف کو پڑھتا ہے دہ گناہوں سے ایسا پاک ہوجا تا ہے گویا کہ آج ہی ماں مات کے چوہیں محفظ بنائے ہیں جو بندہ ان چوہیں حرف کو پڑھتا ہے دہ گناہوں سے ایسا پاک ہوجا تا ہے گویا کہ آج ہی ماں

کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔الدَّ جیند کے چھڑف ہیں چھاور چوہیں ل کرتمیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بل صراط بمقدارتمیں ہزار مالہ راہ بنایا ہے جو بندہ ان تمیں حرف ہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے بارہ مہینے کے جوشن ان بارہ حرفوں کو پڑھتا ہے اس کے جو نہیں بارہ مہینے کے جوشن ان بارہ حرفوں کو پڑھتا ہے اس کے بارہ مہینے کے جوشن ان بارہ حرفوں کو پڑھتا ہے اس کے بارہ مہینے کے تاہ بخشے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت جو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا پیدا کیا ہے جو بندہ ان پچاس حروف کو پڑھتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان میں معالمہ کرتا ہے اور ایالئ کن سَسَتَعِیْن میں گیارہ حروف ہیں۔ گیارہ اور پچاس مل کر اکسٹھ ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان میں معالمہ کرتا ہے اور ایالئ کن سَسَتَعِیْن میں گیارہ حروف ہیں۔ گیارہ اور پچاس مل کر اکسٹھ ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان میں اکسٹھ دریا ہیں جوشن اللہ سِر اللہ کا کہ ہوئے۔اللہ سُسَتَقِیْم میں ایس کے نامہ اعمال میں کا میں اور ایک تھر دریا ہیں اور اکسٹھ ہوئے۔اللہ سُسَتَقِیْم میں ایس کے نامہ اعمال میں کا کہ وریا ہیں اس کے نامہ اعمال میں کا کہ دریا گیاں اس کے نامہ اعمال میں کا کہ دریا گیاں اس کے نامہ اعمال میں کہ درے لگانے کا عظم ہے۔ اس کے پڑھے والے کو ۸۰ میں اور اکسٹھ ۸۰ ہوئے ہیں جو دیا میں شراب بیتا ہے اس ۸۰ درے لگانے کا عظم ہے۔ اس کے پڑھے والے کو ۸۰ درے معاف کرتا ہے۔ انگی میں جو دیا میں شراب بیتا ہے اس میں ہوالیس حروف ہیں جو والیس حروف ہیں۔ وہیس ہورون میں ہورون ہیں۔ وہیس ہورون کی سے ایک لاکھ چوہیس ہزار پیغیم پیدا کے ہیں جوان ایک سوچوالیس حروف کو پڑھتا ہے۔ایک لاکھ چوہیس ہزار پیغیم کیا کہ ہوئیس ہزار پیغیم کا تواب ماتا ہے۔ اس کے ہوئیس ہزار پیغیم کیا کہ اس کہ کہ درے لگا کہ گیا کہ کہ درے کیا کہ سے ایک لاکھ چوہیس ہزار پیغیم کیا تواب ماتا ہے۔

#### ايمان افروز حكايت

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ عثان ہارؤنی میں استرکردہا تھا۔ جب دریائے وجلہ کے کنارے پہنچ تو کشتی نہ پائی۔ ہمیں جلدی تھی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آ تکھیں بند کرو جب بند کیں تو اپنے تئیں اور خواجہ صاحب کو دریا کے کنارے کھڑا ویکھا۔ میں نے عرض کی کہ ہم کس طرح دریا پارہو گئے۔ فرمایا میں نے پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پرقدم رکھا ہے اور پارہو گئے۔ پس اگر کوئی شخص کی مہم کیلئے سورہ فاتحہ پڑھے اور حاجت پوری نہ ہوتو میرا دامن پکڑلے۔ جب خواجہ صاحب یہ فوائد شم کر چکے تو خلقت اور میں واپس چلے آئے۔ الْکَ مُدُلِلُهِ عَلَى ذٰلِكَ.

مجلس (۸)

#### اوراد ووظائف

جعرات کے روز قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ورداور سیج کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ جو تخص وردمقرر کرے اسے روز اند پڑھنا چا ہے اور دن کواگر نہ پڑھ سکے تو رات کو ضرور پڑھ لیکن پڑھے ضرور۔ بعدازاں کی اور کام میں مشخول ہوئے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ورد کا تارک تعنق ہے۔ بعدازاں ای موقعہ کے

مناسب فرمایا کدایک دفعہ مولا نار منی الدین ایک کھوڑے پرے گر پڑے۔جس سے یاؤں میں چوٹ آ گئے۔جب گر آئے تو

سوچا کہ یہ بلا مجھ پر کہاں ہے آئی۔ یاد آگیا کہ مج کی نماز کے بعد سورہ کیلین پڑھا کرتا تھا، وہ آج نہیں پڑھی۔ پھراسی موقع کے مناسب بیہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک بزرگ دین خواجہ عبداللہ مبارک نام سے ایک مرتبہ وظیفہ نہ ہوسکا۔ اسی وفت غیب ہے آ واز آئی کہ اے عبداللہ جوعہد تونے ہم ہے کیا تھا شاید تو بھول گیا ہے یعنی وظیفہ تونے آج نہیں پڑھا۔

پروں سے سنتے ہیں بجالاتے ہیں۔ بعدازاں فرمایا کہ جوورد ہمارے خواجگان سے منقول ہیں۔ وہ ہم پڑھتے ہیں اور جو پچھاپنے پیروں سے سنتے ہیں بجالاتے ہیں۔ بعدازاں فرمایا کہ جوورد ہمارے خواجگان سے منقول ہیں۔ وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تم بھی پڑھا کروتا کہ وظیفے میں ناغہ نہ ہو۔ اور جب اٹھوتو داکیں پہلواٹھواور لیم اللہ پڑھ کر باشراکط وضو کرو۔ پھر دوگاندادا کر کے مصلی پہیٹھو۔ اور سور این اور سور انعام کی ستر آئیتیں پڑھ کر بید ذکر سومر تبد کہے: کواللہ الله کھ مَحَدَّدُدَ سُولُ الله پھر صبح کی نمازی سنتیں اس طرح ادا کر بہلی رکعت میں فاتحہ اور الم نشرح، دوسری میں سور و فاتحہ اور الم ترکیف۔

بعدازال قرمایا سومرتبه سبحان الله وبحبده سبحان الله العظیم وبحبده استغفر الله من کل ذنب واتوب الهه پڑھ۔ جب می کی نماز اوا کر چک تو قبلدر خبی کی کردس مرتبہ لاالله الاالله وحده لاشریك له، له البلك وله الحبد یحیی ویمیت وهو حی لایموت ابدا ابدا ذوالجلال والاکرام بیده الحیر وهو علی کلی شیء قدیر ۔ پر ھی محبد المهدان محبدا عبده ورسوله کم: پر شن مرتبہ اللهم صل علی محبد ما اختلف البلوان وتعاقب العصران و تكر ارالجدید ان واستصحب الفرقد ان والقبران بلغ علی روح محبد منی التحیة والسلام پڑھ۔ پر شین مرتبہ یاعزیز یا غفور پڑھ پر شین مرتبہ سبحان الله والحبد لله ولاالله الاالله والله الاالله والله الاالله والله العلی العظیم پڑھ۔ پر شین مرتبہ استغفر الله من کل ذنب واتوب الیه پڑھ۔ بعدازال یہ پڑھ سبحان الله وبحبدہ سبحان الله العظیم وبحبدہ استغفر الله الذی لااله الاهوالحی القیوم غفار الذنوب ستار العیوب علام الغیوب کشاف الکروب مقلب القلوب واتوب علیه۔

بعدازال تمن مرتبه یاحی یاقیوم یاحنان یامنان یادیان یاسبحان یاسلطان یابدیع السلوات والارض یا ذالجلال والاکرام برحمتك یا ارحم الراحمین-

بعدازال بن مرتب کے لاحول ولاقوۃ الابالله العلی العظیم یا قدیم یادائم یاحی یا قیوم یاحد یاصد یاحلیم یاعظیم یاعلی یانور یافرد یاوتر یا باقی یاحی یاقیوم یاحی اقض حاجتی بحق محمدواله اجمعین یاحلیم یاعظیم یاعلی یانور یافرد یاوتر یا باقی یاحی یاقیوم یاحی اقض حاجتی بحق محمدواله اجمعین بعدازال الله الله الرحین بعدازال الله الله الرحین الله الرحیم محمد، احمد، محمود، تاسم، عاقب ، فاتح، خاتم، حاشر، حی، ماحی، داعی، سراج منیر، بشیر، نذیر، هادی، مهدی، رسول، رحمة، نبی، طه، یاسین، مزمل، مداثر، صفی، خلیل، کریم، منیر، بشیر، نذیر، هادی، مهدی، رسول، رحمة، نبی، طه، یاسین، مزمل، مداثر، صفی، خلیل، کریم، حبیب، مجید، احد، وحید، قیم، جامع، مقضی، مقتضی، رسول البلاحم، رسول الرحمة، کامل، اکمل، مصطفی، مرتضی، مختار، ناصر، قائم، حافظ، شهید، عادل، حکیم، نور، حجة، بیان، برهان، مومن، مطبع، مذکر، واعظ، واحد، اهین، صادق، ناطق، صاحب، مکی ، مدنی، ابطحی، عربی، هاشی، مطبع، مذکر، واعظ، واحد، اهین، صادق، ناطق، صاحب، مکی ، مدنی، ابطحی، عربی، هاشی،

مضرى، اللي، عزيز، حريص، رؤف، رحيم، يتيم، طيب، طاهر، مطهر، فصيح، سيد، متقى، امام، حق، مبين، اول، اخر، ظاهر، باطن، شفيع، محرم، امر،ناهي، حليم، غني، قريب، منيب، ولي ، شاف، عبدالله، محمد، كرامت الله، محمد اليت الله وسلم تسليماً، كثيرا كثيرا. برحمتك يا ارحم الراحمين.

بعدازال تين مرتبه درود پره اللهم صل على محبد حتى لايبقى من الصلوة شي ، وارحم على محبد حتى لايبقى من الرحمة شيء وبارك على محمد حتى لاي تي من البركات شيء-

پر ایک مرتبه آیة الکری پڑھے۔الله لااله الاهوالحي القيوم لا تأخذه سنة ولانوم له ماني السنوات وما في الارض من ذالذي يشفع عنده الابادنه يعلم مابين ايديهم وما خلفهم ولايحيطون بشيء من علمه الابماشآء وسع كرسيه السلوت والارض ولايودة حفظهما وهوالعلى العظيم

بعدازال تين مرتبه كم: اللهم مالك الملك توتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشآء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ـ

بعدازال تين مرتبه قل هوالله احد پڙهـ بعدازال سات مرتبه پڙهـ فان تولوا فقل حسبي الله لااله الاهواليه توكلت وهو رب العرش العظيم

پرتين مرتبه پرهے- ربنالاتحملنامالاطاقة لنابه ط واعف عناواغفرلنا وارحمنا انت مولنا فانصرنا على القوم الكفرين برحمتك يألرحم الراحمين-

بعدازال تين مرتبه يرص اللهم اغفرلي ولوالدى والجبيع المومنين والمومنات والبسلمين والبسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يأارحم الراحمين-

بعدازال تين مرتبك سبحان الاول المبدى سيدان الباتي المعيدالله الصمد لع يلدرلم يولد ولع يكن له كفواً احد-

پرتين مرتبه يه كهوان الله على كل شيء قدير. وان الله قا احاط برنن شيء علماء.

پهرتين مرتبك اتوب توبة عبد ظالم لاعلمك لنفسه نفعاً بالضرا ولاموتا ولاحيوة ولانشوراً.

بعدازال تين مرتبه كم اللهم ياحي ياقيوم ياالله يااله الاانت اسئلك ان تحي قلبي بنور معرفتك ابدأً ياالله ياالله.

بعدازال تين مرتبه يه كه: يامسبب الاسباب ياه نتح الابواب يامتلب القلوب والابصاريا دليل المتحيرين يأغياث المستغيثين اغثني توكلت عليك يارب وفوضت امرى، اليك يارب لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم ماشاء الله كان وما لم يشاء لم يكن بحق اياك نعبد واياك نستعين-

بعدازال ايكمرتبك: اللهم اني استلك يامن عليك حوائج انسائلين ويعلم ضبير المامتين فان لك من

كل مسئلة منك سبعاً حاضراً جواباً عقيداً وان لك من كل مامت علبًا ناطقا فاعطنا مواعيدك الصادقة واياديك الشامله ورحبتك الواسعة ونعبتك السابقة انظرالي نظرة برحبتك ياارحم الراحبين-

بعدازال ايكم رتبيك ياحنان يامنان ياديان يابرهان ياسبحان ياغفران ياذالجلال والاكرام

عرتين مرتبك اللهم اصلح امة محمد اللهم ارحم امة محمد اللهم فوج مين امة محمد.

وكرمك المحمد الله الله الذى في السبائك واسبك الاعظم ان تعطين ماساتلك بفضلك وكرمك الرحم الراحبين الحمدالله الذى في السبوت عرشه والحمدالله الذى في القبور قضاؤ لا وامرة والحمدالله الذى في البروالبحر سيبله والحمدالله الذى لاملا ذوالاملجا الااليه رب لاتذرني فوداً و انت خيرالوارثين بعدازال تين مرتب بيك سبحان الله ملاء البيزان ومنتهى العلم وزينة العرش ومبلغ الرضاء برحمتك الرحم الراحبين.

كراك مرتبه يرشع رضيت بالله ياكريها وبحمد نبينا و بالاسلام علينا و بالقران اماما وبالكعبة وقبلة وباالمومنين اخوانا.

ور تين مرتبه بيركم بسع الله خير الاسهاء بسم الله رب الارض والسبآء بسم الله الذى لايضومع اسمه شيء في الارض ولا في السباء وهو السميع العليم ط

بعدازال چندمرتبديك اللهم اجرنا من النار يامجير.

بعدازال وسمرتبديد كم للواللة والله والمرتب مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله كم:

كراك مرتبه يركم: واشهدان الجنة حق والنارحق والبيزان حق والموت حق والسوال حق والصراط حق والصراط حق والصداط حق والشفاعة حق وكرامة الاولياء حق و معجزة الانبيآء حق في الدارالدنيا وان الساعة ايتة لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور.

كِر باته الله كريه وعا يُرْضِى: اللهم زدنور ناوزدحضورنا وزدمغفرتنا وزدطاعتنا وزدنعبتنا وزد مجتنا وزدعشقنا وزدقبولنا برحه يك ياارحم الراحبين-

بعدازاں مسبعات عشرہ اور سورہ کیسین پڑھے پھر سورہ الملك پھر سورہ جمعه پھر جب سورج بلند ہوتو اشراق كى نماز دى دكت پانچ سلام سے اس طرح پڑھے كہ پہلى دكعت ميں فاتحہ ايك مرتبہ ادازلزلت الارض ذلز الها ايك مرتبہ دوسرى دكعت ميں فاتحہ ايك مرتبہ نماز كے بعد دس مرتبہ درووشريف پڑھ كرتلاوت قرآنى ميں مشغول ہو ميں فاتحہ ايك مرتبہ نماز كے بعد دس مرتبہ درووشريف پڑھ كرتلاوت قرآنى ميں مشغول ہو پھرچاشت كى نماز بارہ دكعت چيسلامول سے اس طرح اداكرے كہ جردكعت ميں سورہ فاتحہ ايك باراور سورۃ والضحى ايك بار سلام كے بعد سوم تبكمہ سبحان اللّه آخرتك پڑھ اور سوم تبه درود پڑھے پھر دریت تلاوت قرآنى ميں مشغول ہوجائے۔ البتہ حضرت خضر عليه السلام سے ملاقات ہوگی۔ بھروس سورتيں پڑھے لين الم تركيف سے لے كر قل اعوذ برب الناس تك ملام كے بعد دس مرتبہ درود پڑھے اور ساور تيں بادالهي ميں عصرى نمازتك مشغول رہے۔ پھر سوم تبہ لاحول تك سلام كے بعد دس مرتبہ درود پڑھے بھرسوم تبہ لاحول

ولاقوة الابالله العلى العظيم پڑھ پھرسورہ فتح پھرسورہ ملك پانچ مرتبہ پڑھے۔ پھرسورة عمر يتساء لون اورسورة والنازعات پڑھے تو اللہ تعالی اسے قبر میں نہ چھوڑے گا پھر یا دالہی میں مشغول ہوجائے۔

شرح مشائخ بین لکھا ہے کہ جو تحفی سورہ والنازعات پڑھے گا۔اللہ تعالیٰ اے قبر میں نہ چھوڑے گا۔ (بیخی مقام علیمین پ
پہنچا دے گا) اس کے بعد شام کی نماز ادا کرے۔سنتوں کے بعد دور کھت نماز حفظ ایمان ادا کرے۔پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد
سورہ اخلاص تین مرتبہ اور قل اعو ذہر ب الفلق ایک مرتبہ اور دوسری رکعت میں فاتحہ ایک مرتبہ اظامی تمین مرتبہ قل
اعو ذہر ب الناس ایک مرتبہ پڑھے۔ نمازے فارغ ہو کر سرمجدے میں رکھ کر کمچ یا جی یا قیوم ثبتنی علی الایمان۔
پھر نماز اقابین ادا کرے لیکن ہمارے نزدیک چھر کھت تین سلام سے ادا کرے۔پہلی دور کھت میں فاتحہ کے بعد اذا ذالز لات
الارض دوسری دور کعت میں فاتحہ کے بعد الله کھ التکاثر تیسری دور کھت میں فاتحہ کے بعد سورہ واقعہ پڑھے۔ پھر نماز
عشاء تک یا دالہی میں مشغول رہے۔ پھر عشاء کی نماز سے پہلے یہ دعا پڑھے: الله مد اعنی علی ذکر ک و شکر ک وحسن
عبادتک پھر عشاء کی نماز چار رکعت ادا کرے۔ اس طرح کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد تین مرتبہ آیۃ الکری اور باتی تینوں
میادتک پھر عشاء کی نماز چار رکعت ادا کرے۔ اس طرح کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد تین مرتبہ آیۃ الکری اور باتی تینوں
میادتک پھر عشاء کی نماز از لنا اور پندرہ مرتبہ سورہ اظامی پڑھے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر سر بحدے میں رکھ کرتین مرتبہ یہ
فاتحہ کے بعد تین مرتبہ انا انزلنا اور پندرہ مرتبہ سورہ اظامی پڑھے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر سر بحدے میں رکھ کرتین مرتبہ یہ
فاتحہ کے بعد تین مرتبہ انا انزلنا اور پندرہ مرتبہ سورہ اظامی پڑھے۔ الله مد انی اسٹلک بر کھ فی العدر و صحف فی
المعیشة ووسعة فی الرزق و ذیادة فی العلم و ثبتنا علی الایمان۔

بعدازاں رات کے تین صے کرے پہلا صد نماز میں گزارے، دومرا تبجد میں جس کے بارے میں رسول خدا تا گاڑا فرماتے ہیں کہ بینماز ہمارے لئے فرض ہے۔ بیر چارسلام سے اداکرے اور جس قدر قرآن شریف یا دہو پڑھے۔ پھر تھوڑی دیرسوجائے پھر اٹھ کرتازہ وضو کرے اور نگ کا ذب تک یا دالہی میں مشغول رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے تبجد کی نماز فوت ہوگئ تو گھوڑے سے گرکراس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ سوچنے لگا کہ یہ مصیبت کیوں نازل ہوئی۔ غیب سے آواز آئی کہ تبجد کی نماز تجھ سے فوت ہوگئ جیسا کہ اوپر ذکر ہوچکا ہے۔ سے کا ذب تک مشغول رہے۔ اس طرح ہر روز کیا کر لیکن اس میں کی بیش نہ کر سے تاکہ مشاکح کی سنت ادا ہو۔ آلمَ مُدُلِلِهِ عَلَى ذٰلِكَ.

مجلس (۹)

# سلوک کے درج

جب قدم ہوئی کی دولت نصب ہوئی تو اس وقت شخ اوحد کرمانی شخ واحد برہان غزنوی خواجہ سلیمان عبدالرحمٰن اور چنداور درولیش حاضر خدمت تھے۔ بات سلوک کے بارے میں شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ مشائخ نے سلوک کے سو(۱۰۰) درجے اور مرتبے مقرر کئے ہیں۔ان میں سے ستر ہواں مرتبہ کشف و کرامت کا ہے۔ پس جو شخص اس ستر ہویں درجے میں اپنے تین ظاہر کردے وہ باقی کے تراس کس طرح حاصل کرے گا۔ سالک کوچاہے کہ جب تک سویں مرتبہ پرنہ پینے جائے اپنے تین ظاہر نہ کرے۔

پر فر مایا کہ خواجگان چشت کے خاندان میں بعض نے پندرہ درج مقرر کئے ہیں جن میں پانچواں کشف وکرامات کا ہے۔ ہمارے خواجگان فرماتے ہیں کہ جب تک پندرہویں درج تک نہ پہنچ جائے اپنے تیکن ظاہر نہ کرے۔ پھر کامل ہوگا۔

نیز فر مایا کہ سلوک کی بابت لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ جنید بغدادی پھٹائیا کہ آپ دیدار کیوں نہیں جا ہے؟ اگر چا ہوتو ضرور مل جائے۔ فرمایا میں ایک چیز نہیں چا ہتا وہ یہ ہے کہ جو حضرت موٹی علیہ السلام نے مانگی اور اسے نصیب نہ ہوئی لیکن رسول اللہ مُنافِظِ کو بے مانکے ملی ۔ پس بندے کوخواہش سے کیا واسطہ۔ اگروہ اس کے لائق ہوگا تو خود ہی تجاب اٹھا دیں گے اور مجلی ہوجائے گی پس کیا ضرورت ہے کہ ہم خواہش کریں۔

بعدازاں عشق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ عاشق کا دل محبت کا آتش کدہ ہوتا ہے جواس میں جائے۔اے جلا دیتا ہے اور ناچیز کر دیتا ہے کیونکہ عشق کی آگ سے بڑھ کرکوئی آگ تیزنہیں ہے۔

#### آتش محبت

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی میں اسلام میں کہتے۔ تو غیب سے آ واز آئی کہ اے بایزید آج تیری درخواست اور ہماری بخشش کا وقت ہے جو بھا ہتا ہے ما تگ ہم دیں گے۔خواجہ صاحب نے سر بحو دہوکرع ض کیا کہ بندے کوخواہش سے کیا واسطہ جو کچھ بادشاہ سے عطا ہوگا ای پر راضی ہے۔ آ واز آئی۔ اے بایزید! ہم نے تخصے آخرت دی۔عرض کی کہ وہ دوستانہ اللی کا قید خانہ ہے۔ پھر آ واز آئی۔ اے بایزید! بہشت۔ دوزخ،عرش،کری اور جو ہماری ملکیت ہے سب کچھ تخصے دیا۔عرض کیا تہیں۔ آ واز آئی کہ پھر تیرا کیا مطلب ہے؟ عرض کی پروردگار! تخصے خودمعلوم ہے آ واز آئی۔ اے بایزید کیا تو ہمیں طلب کرتا ہے؟ اگر میں تیری طلب کروں تو پھر کیا کرے؟ یہ آ واز سنتے ہی عرض کی کہ جھے تیری شم! اگر تو جھے طلب کرے تو قیامت کے دن جب میراحش ہوتو دوزخ کے پاس کھڑے ہوکرایک ہی آ ہے۔ دوزخ کی آگ کو نابود کردوں کیونکہ محبت کی آگ کے مقابلے میں دوزخ کی آگ کو نابود کردوں کیونکہ محبت کی آگ کے مقابلے میں دوزخ کی آگ کی کچھ حقیقت نہیں۔ جب یہ تم کھائی تو آ واز آئی اے بایزید! جو پچھ تو جاہتا ہے وہ تختیل گیا۔

پرای موقعہ کے مناسب بید حکایت بیان فرمائی کہ رابعہ بھری ﷺ ایک رات عشق کے شوق واشتیاق کی وجہ سے الحدیق الحدیق کارتی ہوئی ہے۔ الحدیق کارتی تھیں۔ اہل بھرہ بیفریادی کر باہر نظے تاکہ آگ بچھا کیں۔ ان میں ایک محفی واصل خدا تھا۔ اس نے کہا کیے بوق ف ہیں جورابعہ کی آگ بھر کی ہوئی ہے۔ بیوصال دوست کے سوا نہیں بھے گی۔

پر فرمایا کہ مصور حلاج میں ہے۔ پوچھا گیا کہ دوست کے عشق میں کمالیت کس بات کا نام ہے؟ فرمایا جب معثوق سیاست کرنا جا ہے اور عاشق سرکا ٹنا جا ہے تو چون وچرا نہ کرے۔ اور رضائے معثوق میں کمربستہ رہے اور اس کے مشاہدہ میں ایسا مستغرق رہے کہ اے بند صفے تھلنے کی ذرّہ مجر خبر نہ ہو۔ پھر خواجہ معین الدین ادام اللہ تقواہ نے آب دیدہ ہوکر بیشعر پڑھا۔

خوب رویال چول بنده گیرند عاشقال پیش شان چنیل میرند

بعدازاں اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ بغدادین ایک عاشق کو ہزار کوڑے لگائے گئے۔ نہ تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور نہ اس کے پاؤں نے لغزش کھائی۔ ایک واصل نے اس سے پوچھا کیا حالت ہے۔ کہا میر امعثوق میرے سامنے تھا۔ اس کے مشاہرہ کی قوت سے مجھے ذرا تکلیف نہیں ہوئی بلک خبر بھی نہیں ہوئی۔

امام محرغزالی میشد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں کسی عیار کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تو وہ ہنتا تھا۔ ایک نے اس سے ہنسی کا سبب بوچھا کہا میرامحبوب آتھوں کے سامنے ہے۔ اس کی قوت مشاہدہ کے باعث مجھے اس تکلیف اور درد کی خبر ہی نہیں۔ میں ایسا مستفرق تھا کہ مجھے ہاتھ پاؤں کٹنے کی خبر ہی نہیں۔خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکریہ شعر پڑھا ۔ او برسر قمل و من درد حیرانم کال راندن تبعش چہ تکوے آید

بعدازاں اہل سلوک اور عارفوں کے احوال کی بابت گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی مُنظینی نے مناجات کے وقت سے الفاظ کہے: کیف السلوك علیك آواز آئی، اے بایزید! طلق نفسك ثلث وقل هوا اللہ یعنی پہلے ایے: تیس تین طلاق دے اور پھر ہماری بات کر۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب تک آ دمی راہ سلوک میں پہلے دنیا و مافیہا اور پھراپنے تنیک نہ چھوڑے وہ اہل سلوک میں داخل ہی نہیں ہوسکتا۔اور ندان میں کا ہوتا ہے پس اگر اس کی بیرحالت نہ ہوتو سمجھو کہ جھوٹا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک بزرگ طریقت نے جو اہل عشق تھا ایک مرتبہ مناجات میں کہا کہ تو ، تو جھے سے ستر سال کا حساب
پوچھے گالیکن میں تو ستر ہزار سال کا پوچھوں گا اور ' بہلی '' کہنے کے بارے میں دریافت کروں گا ستر اس ہزار سال کا عرصہ ہوا
ہے تو نے الست بد بکھ کہہ کر سارے جہان میں ' بہلی '' کہنے کا شور ہر پاکر دیا۔ بیشور جو زمین و آسان میں ہر پا ہے سب
الست کے شوق کی وجہ سے ہے۔ جو نہی اس بزرگ نے یہ بات کہی، آواز آئی کہ جواب س! تیری آرز و تجھے مل جائے گی یعنی
میں تیرے وجود کو ذرّہ ذرہ کرکے ہر ذرے کو دیدار دکھاؤں گا اور کہوں گا یہ جی ستر ہزار سال اور باقی الگ رکھ دوں گا۔

پھرائ موقعہ کے مناسب فرمایا کہ عارف ہر روزین بات کہا کرتا ہے کہ ہرایک شخص کی چیزی طرف مائل ہوتا ہے لیکن میں کی چیزی طرف مائل نہیں ہوتا ہی ایک مرتبہ بھی میں نے اپنے آپ کوفدانہ کیا۔خواہ ساتوں زمینیں درہم برہم ہوجا کیں۔ میں بھی اپنے لئے نہ طلب کروں گا پھرغلبات شوق میں کہا کہ اس نے جھے دیکھنا چاہا لیکن ہم نے اسے دیکھنا نہ چاہا یعنی بندے کو مراد اور خواہش سے کیا کام؟

ایک مرتبدایک بزرگ نے بیان کیا کہ ہم نے مہل سے منہ پھیرلیا اور جب بارگاہ میں گئے تو انہیں اپنے سے پہلے موجود پایا جو کچھ ہم چاہتے تھے اللہ تعالی نے عنایت کا لمہ سے پہلے ہی ہمیں پہنچادیا۔

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک بزرگ بیفرما تا تھا کہ جب سانپ کی طرح کینچلی سے نکلا اور نگاہ کی توعاش معثوق دونوں کوایک بی پایا یعنی عالم تو حید میں ایک بی ہے۔اس واسطے تو نے ایک بی دیکھا۔ بعدازاں فرمایا کہ جب عارف کا حال کامل ہوجاتا ہے تو لا کھوں مقام سے باہر نکلتا ہے اور اپنا کام ترقی پر دیکھتا ہے۔ اگر اس مقام سے نہ فکلے تو اس مقام میں جیران رہ جاتا ہے یعنی ابھی کفارے پر ہے۔ اسے راہ ہی معلوم نہیں۔ اس واسطے زیادہ تر ضائع ہی رہتا ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی میں ہوئی فرماتے ہیں کہ تین سال سے حق میں تھا۔اب میں نے اپنا آئینہ دے دیا یعنی جو پھ میں نے دیکھا تھا وہ نہ رہا اور شرکت وغیرہ اور تکبر وخودی بالکل اٹھ گئ لیکن چونکہ میں نہیں رہا ہوں۔اس لئے حق تعالیٰ ہی اپنا آئینہ ہے اور یہ جو میں کہتا ہوں اپنا آئینہ ہوں کو یہ حق تعالیٰ میری زبان سے کہتا ہے اور میرا بچ میں دخل نہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ بایزید بسطامی مُونَفیُهِ فرماتے ہیں کہ میں اس درگاہ میں کئی سال مجاور رہا۔ آخر سوائے حسرت کے پکھے نصیب نہیں ہوا۔ جب میں بارگاہ میں آیا تو کوئی تکلیف نہتی ۔ اہل دنیا، دنیا میں اور اہل آخرت، آخرت میں مشغول تھے۔ مدعی، دعویٰ میں اور اہل تقویٰ میں۔ بعض محانے پینے میں۔ بعض سماع ورقص میں مشغول تھے اور بعض بادشاہ کے پاس تھے جو دریائے بجز میں غرق تھے۔

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی۔ مدت ہوئی کہ میں خانہ کعبے گرد پھرتا تھا۔اب خانہ کعبہ میرے گرد پھرتا ہے۔ پھرفرمایا جب میں خدارسیدہ ہوا تو ایک رات عشق میں، میں اپنے دل کوطلب کر رہا تھا۔ صبح کے وقت آواز آئی ،اے

بایزید! کیا تو ہمارے سوااور کچھ طلب کرتا ہے۔ مجھے دل سے کیا سروکار؟

بعدازاں اسی موقعہ پر فرمایا کہ عارف و چھن ہے کہ خواہ کہیں ہواور خواہ کچھ طلب کرے اس کے پاس آئے جس سے بات کہے جواب اس سے سنے۔اس راہ میں وہ عارف نہیں جواللہ تعالیٰ کے سوااور کسی چیز کے در پے ہو۔

بعدازاں فرمایا کہ عارفوں کا درجہ اس فتم کا ہوتا ہے کہ جب اس درجہ پر پہنچتے ہیں تو دنیا و مافیہا اپنی انگلیوں میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بایزید میشنڈ سے پوچھا گیا کہ آپ نے طریقت میں کہاں تک ترقی کی ہے؟ فرمایا یہاں تک کہ جب میں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان نگاہ کرتا ہوں تو اس میں تمام دنیاو مافیہا دکھائی دیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ مرید کو طاعت میں مزہ آتا ہے۔ اسے طاعت میں مزہ اس وقت آتا ہے جب اسے طاعت میں خوشی وخوری حاصل ہوتی ہے۔ اس خوشی سے اسے تجاب بھی قرب ہوجاتا ہے۔

بعدازال فرمایا که عارف کاسب سے ممتر درجہ بیے کرصفات حق اس میں یائی جاتی ہیں۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بھری بیسیانے شوق کے غلبہ میں کہا اے درویش! اگر خلقت کے بدلے مجھے آگ میں جلایا جائے اور میں صبر کروں تو چونکہ مجھے مجت کا دعویٰ ہے اس لئے میں نے گویا پچھنہیں کیا۔ اگر میرے گناہ ساری خلقت کے عوض بخش دے تو چونکہ اس کی رحمت مہر بانی اور عنایت ہے ابھی تک میں نے بہت کا منہیں کیا۔

پھر فر مایا۔ اہل سلوک کے مذہب میں کسی پر تعجب کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ پھر فر مایا کہ گناہ سے بھی بدتر کیونکہ گناہ سے ایک مرتبہ تو بہ کی جاتی ہے اور طاعت سے ہزار مرتبہ۔ یعنی خود پسندی بڑا سخت گناہ ہے۔

#### محبت وتق مين درجه كمال

پھر فرمایا کہ محبت حق میں عارف کا کمال درجہ یہ ہے کہ پہلے خود دلی نور دکھائے اور پھر اگر کوئی شخص اس کے پاس دعویٰ کرکے آئے تواہے بزور کرامت قائل کرے۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ شخ اوحد کر مانی اور شخ عثان ہارؤنی بڑاتھ کے ہمراہ میں مدینے کی طرف سفر کر رہا تھا جب ہم وشق میں پہنچ تو ہاں پر مسجد کے سامنے بارہ ہزارا نبیاء علیم السلام کے روضے دیکھے جہاں پر لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہم نے انبیاء کی زیارت کی اور وہاں کے بزرگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ چنا نچہ ایک روز میں نے شخ اوحد کر مانی اور شخ عثان ہارؤنی کی زیارت کی اور وہاں کے بزرگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ چنا نچہ ایک روز میں نے شخ اوحد کر مانی اور شخ عثان ہارؤنی بیٹھے تھے۔ بھراہ ایک بزرگ واصل حق درویش محمد عارف نامی کو دمشق کی مجد میں دیکھا۔ چند اور درولیش اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اور بات اس بارے میں ہور بی تھی کہ جو شخص کی چیز کا دعولی کرے جب تک وہ لوگوں میں اس کا اظہار نہ کرے وہ کب معلوم کرسے تا ہیں؟

الغرض! ایک آ دی محمد عارف سے بحث کررہا تھا اور محمد عارف کہتا تھا کہ قیامت کے دن درویشوں سے معافی ما تکی جائے گ اور دولت مند سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس شخص کو بینا گوارگز را۔ پوچھا کہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ خواجہ محمد عارف کو کتاب کا نام یاد نہ تھا۔ پچھ دیر مراقبہ کرکے نام بتایا۔ اس شخص نے کہا جب تک مجھے نہ دکھلاؤ گے، میں نہیں مانوں گا۔ سراٹھا کر کہا جو بندگان خدا کو صحیفہ دکھایا ہے اس مرد کے سامنے رکھ تا کہ دیکھے لے فرشتوں کو تھم ہوا کہ وہ کتاب جس میں بیہ بات کہ سی ہوئی تھی اسے دکھائیں۔ اس نے اٹھ کر اقرار کیا اور قدموں میں گریڑا۔ اور کہا دیکھویہ ہیں مردان خدا۔

# ابل الله كى كرامات

بعدازال گفتگواس بارے میں شروع ہوئی کہ جو تخص اس مجلس میں ہے وہ اپنی کرامت دکھائے۔ یہ سنتے ہی خواجہ عثان ہارو نی نے فوراً مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھراشر فیال تکال لائے۔ ایک درولیش موجود تھے۔ آئیس دے کرفر مایا کہ درولیش لائے علوہ لے آ۔ جب یہ کرامت دکھائی تو شخ اوحد نے پاس پڑی ہوئی لکڑی پر ہاتھ مارا۔ تھم الہی سے وہ لکڑی سونے کی بن گئی۔ پیچھے رہ گیا میں، میں اپنے بیر کی وجہ سے کوئی بات ظاہر نہیں کرسکتا تھا۔ شخ عثان ہارونی نے میری طرف مخاطب ہوکر فر مایا تم کیول نہیں کچھ کہتے۔ وہال پر ایک بھوکا درولیش تھا جوشرم کے مارے سوال نہیں کرتا تھا۔ میں نے گدڑی میں سے جو کی چار روئیش دوٹیال تکال کراسے دے دیں۔ اس درولیش اور خواجہ تھم عارف نے فر مایا کہ درولیش میں جب تک اتی قوت نہ ہواسے درولیش نہیں کہتے۔

پھر فرمایا کہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب سے میں نے دنیا کو دشن قرار دیا میں خلقت کے نزدیک نہیں گیا۔ خدا کو خلقت پررج آدی اور مجھ پرمجت نے آئی ان منظمت پررج آدی اور مجھ پرمجت نے آئی اور موت کو درمبان سے اٹھا لیا۔ صرف حق نعالی کی بقاءاور انس کو چاہتا تھا۔
لیا۔ صرف حق نعالی کی بقاءاور انس کو چاہتا تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ سلوک کے بارے میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب خاص فتم کے عاشقوں کو بہشت میں لے جانے کا عظم ہوگا وہ کہیں گے ہم بہشت کو کیا کریں؟ بہشت اے دے جس نے بہشت کے لائج میں تیری پستش کی۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب اپنا دیدار کی فخض کو دیا جائے تو پھر وہ بہشت کو کیا کرے پھر بیا اشارہ فرمایا کہ کہ اگرتم ہے ہو سکے تو پہلے بقا حاصل کرو۔ اگر نہیں کرسکتے تو صلاحیت اور زہرتو ایک ہوا کی طرح ہے جوتم پر چلتی ہے۔

پھرخواجہ صاحب نے آب دیدہ ہوکر قرمایا کہ بہت سے مردوں کو عاجز اور عاجز وں کومرد بنادیا ہے (اس راہ میں) پھرای بارے میں فرمایا کہ گناہ تہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کوخوار کرنا اور اس کے بےعزتی کرنا۔ بعدازاں فرمایا کہ ایک درویش از حد بزرگ اور واصل تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اہل دنیا، دنیا کی راہ میں معذور ہیں۔ اور اہل آخرت حق کی دوسی کے قرور میں خوش ہیں۔ اور اہل معرفت نورعلی نور ہیں۔ یہ ایک بھید ہے جسے اہل سلوک ہی جانتے ہیں۔ اہل معرفت کی عبادت یاس انفاس ہے۔

پھر فرمایا کہ جب عارف خاموش ہوتا ہے تو اس سے بیر مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے اور جب آسکھیں بند کرتا ہے بعنی سوتا ہے تو اس واسطے سرنہیں اٹھا تا کہ شاید اسرافیل علیہ السلام صور نہ پھونک دے۔

### حق تعالیٰ کی شناخت

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری پُینیٹ فرمایا کرنتے تھے کہ حق تعالیٰ کی شناخت کی علامت بیہے کہ خاموش رہے اور خلقت سے دور بھاگے۔ پھراسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ شجاع کرمانی سے پوچھا گیا کہ کتنے سال سے شناخت حاصل ہوئی۔ فرمایا جب سے شناخت حاصل ہوئی خلقت سے بھاگئے لگا۔

بعدازاں فرمایا جس نے خدا کو پہچان لیا اگر وہ خلق سے دور نہ بھا گے توسمجھلو کہ اس میں کوئی نعت نہیں۔ پھراسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ عارف وہ خض ہوتا ہے جو پچھاس کے اندر ہو۔ وہ دل سے نکال دے تاکہ اپنے دوست کی طرح بیگانہ ہوجائے۔ پھراللہ تعالیٰ اس سے کوئی چیز ہٹانہیں رکھے گانہ وہ دونوں جہان کی پرواکر ہےگا۔

پھرزبان مبارک سے فرمایا کہ عارف کا کمال اس میں ہے کہ اپنے شیک راہ خدامیں چلائے۔

بعدازاں فرمایا اگر قیامت کے دن کوئی چیز بہشت میں پہنچائے گی تو زہدنہ کے علم۔

پھر فرمایا کہ عارف خواہ معرفت کی بابت کتنا ہی بیان کرے اور دوست کی گلی میں پھرے جب تک معارف یا دنہ کرے تب تک عارف ہوہی نہیں سکتا۔

بعدازاں فرمایا کہ اہل محبت کی فریاد بوجہ شوق واشتیاق اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ دوست سے مل نہ جا کیں۔ اس واسطے کہ عاشق اسی وقت واویلا کرتا ہے جب تک معثوق سے اس کا وصال نہ ہو۔ جب معثوق کود مکھ لیتا ہے تو گفتگو پچ سے۔ اٹھ جاتی ہے۔

پرزبان مبارک سے فرمایا کہ ندیوں میں بہتا ہوا پانی شور کرتا ہے لیکن جب سمندر میں جا گرتا ہے تو پھر آ واز بند ہوجاتی

۱۷۷۷۷ maktahah oro

ب\_اس طرح جب عاشق كومعثوق كاوصال موجاتا بي قاشق واويلانبيس كرتا-

وليل العارفين

بعداز اً ان فرمایا کہ میں نے شخ عثان ہارؤنی میں ہے گئے کی زبانی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے دوست بھی ہیں کہ اگر دنیا میں وہ ان ے ایک لحظہ تجاب میں رہے تو نا بود ہوجا ئیں اور عبادت نہ کرسکیں۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ عبداللہ صنیف بھول کر دنیا کے کام بل مشغول ہوئے۔ یاد آیا یہ تو دوست کے خلاف ہے۔ فتم کھائی کہ جب تک زندہ رہوں گا دنیاوی کام بل مشغول نہیں ہوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد پچاس سال تک زندہ رہے لیکن آپ کوکسی دنیاوی کام بل مشغول نہ پایا۔ پھر بایزید بسطای بیشتہ کے ولولہ عشق کی بابت فرمایا کہ آپ ہر مجمح نمازے فارغ ہوکرایک پاؤں پر کھڑے ہوکر فریاد کیا کرتے تھے۔ ایک روزیہ آوازی کہ یوم تبدیل الارض یعنی اس وقت وصال ہوگا جب بیزیمن لیسٹ کی جائے گی اور دوسری زمین بیدا کی جائے گی۔

پھرائ موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطای بینید بشطام کے جنگل میں نکلے۔ عالم شوق واشتیاق میں پڑ کریہ فریاد کرتے تھے کہ جتنا جنگل دیکھا ہوں ای قدر مجھے دکھائی دیتا ہے کہ یہاں عشق برسا ہوا ہے۔ یہاں سے پاؤں ٹکالنا چاہتا ہوں لیکن نہیں نکال سکتا۔

> پھر فرمایا کہ محبت کی راہ ایسی راہ ہے کہ جو محض عشق کی راہ میں پڑتا ہے اس کانام ونشان نہیں ملتا۔ اسی موقعہ بر فرمایا کہ اہل عرفان یا دالہی کے سوااور کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے۔

پھر فرمایا کہ عارف سے ادنیٰ ہے ادنیٰ بات پی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ملک و مال سے بیزار ہوجا تا ہے۔

پھر آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ جن توبیہ ہے کہ وہ اس کی دوئتی میں اگر دونوں جہان بھی خرچ کر دیں تو بھی تھوڑا ہے۔ پیر آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ جن توبیہ ہے کہ وہ اس کی دوئتی میں اگر دونوں جہان بھی خرچ کر دیں تو بھی تھوڑا ہے۔

پھر فر مایا کہ اہل محبت اگر چہ محبت میں مجور ہیں لیکن کام ایسے لوگوں کا ساکرتے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں اگر جاگیں تو مطلوب کے طالب ہیں اور اپنے دوست کی طلب گاری ہے فارغ ہیں۔ شاہدہ معثور آ، میں مشغول ہیں۔معثول ایسا ہے جوخود عاشق کود کیھنے کیلئے بیٹھتا ہے محبت کی راہ میں کام ہی اطاعت گزاروں اور فر ما نبر داروں کا ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ سنون محب برات میں کہ جب اولیاء کے دل خوداس بات میں مطبع میں کہ اس کی معرفت اور محبت کا بوجو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ مجاہدہ وریاضت سے ملال ہوتا ہے۔ بوجو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ مجاہدہ وریاضت سے ملال ہوتا ہے۔ بعد از ان فرمایا کہ عارف وہ شخص ہوتا ہے جو اس بات کی کوشش کرے کہ دم ہاتھ میں لائے دم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اپنی ساری عمر اس ایک دم کے بدلے میں خرج کردے۔ اگر ایسے دم کو آسانوں اور زمینوں میں سالہا سال بھی ڈھونڈے تو بھی نہ یا سکے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے اپنے پیریشخ عثان ہارؤنی کی زبانی سنا ہے کہ اگر کمی خص میں تین خصالتیں پائی جا کیں توسیحھ لو کہ اللہ تعالیٰ اے دوست رکھتا ہے۔ سخاوت اور شفقت اور تواضع سخاوت ورزیا کی میشفقت آفتاب کی سی اور تواضع زمین کی ہی۔ بعدازاں فرمایا کہ حاجی لوگ تو قالب کو لے کرخانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور پھر بھی انہیں مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا مگر اہل

محبت اورعاشق لوگ دل سے حجاب عظمت کے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اگر اس کے سواکسی اور چیز کو دیکھ پاتے ہیں تو فریاد کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی کے مشاہدہ کو پیند کرتے ہیں۔

عالم محبت ایک بعید ہے

پھر فرمایا کہ اہل سلوک میں محبت ایک ایسا عالم ہے کہ لاکھوں علاء اس کے سجھنے کی خواہش کرتے ہیں لیکن ذرہ بھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور زہد میں ایسی طاعت ہے جس کی زاہدوں کو خبر نہیں اور اس سے غافل ہیں۔ وہ ایک بھید ہے جو دونوں جہان سے باہر ہے اور جے اہل محبت اور اہل عشق کے سواکوئی نہیں جانا۔

پھر فر مایا کہاسے وہی شخص جانتا ہے جوان دونوں جہانوں میں ثابت ہوتا ہے جواسے جانتا ہے وہ ہرگز اسے نہیں دیکھتا۔ اس کے بعد دعویٰ کرنا چھوڑ دیتا ہے تا کہاہے رنج میں رکھے۔

بعدازاں فرمایا کہ جوعشق ومحبت میں گفتگو اور حرکت ومشغلہ ہے بیاس وقت ہے جب تک (پردہ کے ) باہر ہیں۔ جب اندر آ جاتے ہیں تو پھر آ رام' خاموثی اور سکون حاصل ہوتا ہے گویا وہ فریا داور شورنہیں ہوتا۔

پھر فرمایا کہ بید دلیری اتی نہیں کہ خواجہ دوست وحقیق کی درگاہ سے عاری ہے اور اپنے آپ پر عاشق ہے۔ جب حضوری حاصل ہوتی ہے تو پھر فریاد و گفتگو نہیں رہتی۔ جب خواجہ صاحب بید فوائد ختم کر پچکے تو دعا مرو اور خلقت واپس چلے آگئے۔ آئے۔ آئے۔ آئے۔ آئے۔ اُلکے۔ گفت دالیہ علی دلاکے۔

---

# مجلس (١٠)

# نیک و بدصحبت کا اثر

جعرات کے روز قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ بہت ہے بزرگ اوراصحاب سلوک حاضر تھے اور بات نیک صحبت کے بارے میں ہوری تھی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے السصحبة تو شور یعنی صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی برافخص نیکوں کی صحبت اختیار کر ہے تو امید ہے کہ وہ نیک ہوجائے گا اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت میں بیٹھے تو بد ہوجائے گا کونکہ جس کمی نے بچھ حاصل کیا صحبت سے حاصل کیا اور جو فعت حاصل ہوئی وہ نیکوں سے حاصل ہوئی۔

پھر فر مایا کہ اگر کوئی برامخف کچھ عرصہ نیکول کی صحبت میں رہے تو ضروران کی صحبت کا اثر اس میں ہوجائے گا اور وہ نیک بن جائے گا اور اگر نیک مخص بدول کی صحبت میں بیٹھے تو ان کی صحبت کا اثر اسے بدکردے گا۔

پھرائ موقعہ کے مناسب فرمایا کہ سلوک (کے همن) میں آیا ہے نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت بدکام سے بری ہے۔ بدکام سے بری ہے۔

#### دانابادشاه

پر فر مایا کہ جب خلافت حضرت عمر بن خطاب ٹاٹھ کو کلی تو اس وقت عراق کا باوشاہ لا ائی میں گرفتار موکر آپ کے یاس آیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو مسلمان موجائے گا تو مجھے عراق کا بادشاہ کردیا جائے گا۔ اس نے انکار کیا پھر فرمایا اما ان الاسلام واما ان السيف ليني يا تواسلام اختيار كروورن قل كياجائ كا-اس في وريمي انكاركيا-فرمايا تكوار لاؤ-وه بادشاه نهايت عقل مند تھا جب بہ حالت ویکھی تو آپ سے مخاطب مور کہا میں پیاسا مول مجھے پانی بلاؤ۔ تھم دیا کہ اسے شعشے کے برتن میں پانی یلاؤ۔اس نے کہا میں اس برتن میں نہیں پینا چاہتا۔ فرمایا: چونکہ بادشاہ ہاس کئے سونے یا جاندی کا برتن لاؤ۔ کہا۔ میں مٹی کے برتن میں یانی پوں گا۔ جب یانی مظاکراہے دیا گیا تو کہا کہ مجھے عہد کروکہ میں جب تک یہ یانی نہ بیوں مجھے آل نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا، اچھا! میں نے اقرار کیا کہ جب تک توبہ یانی نہیں چیئے گا میں قبل ندکروں گا۔ بادشاہ نے فورا کوزہ زمین پردے مارا۔ کوزہ ٹوٹ گیا اور یانی گرگیا۔ پھر کہا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں یہ یانی ند پوں گافٹل ندکیا جاؤں گا۔ آپ اس کی دانائی سے متبجب ہوئے۔ فر مایا مجھے معاف کیا۔ پھراسے ایک صالح اور زاہد مخف کے سپرد کیا جب مجھ مدت اس صالح مخص کی صحبت میں رہا تو اس کی صحبت نے اس میں اثر کیا۔ آپ کی طرف پیغام بھیجا، مجھے اپنے پاس بلاؤ تا کہ اسلام قبول كرول\_ جب اسلام قبول كياتو حضرت عمر والثون فرمايا كداب بم في عراق كى حكومت تحقي دى - جواب ديا - مجمع ملك دركار نہیں بلکہ ملک عراق کا کوئی ویران گاؤں دو جومیری وجہ معاش کیلئے کافی ہو۔ آپ نے منظور فرما کرایے آ دمیوں کوعراق میں بھیجا۔ آخر بزی تفتیش کے بعد بھی کوئی وریان گاؤں نظر نہ آیا۔ جب بادشاہ کو کہا گیا۔اس نے کہا۔ میرااس سے بیہ مطلب ہے کھ میں نے ملک عراق الی حالت میں آپ کو دیا ہے کہ اس میں ایک گاؤں بھی غیر آ باونہیں۔اگر اس کے بعد کوئی گاؤں ویران ہوگا تو اس کا جواب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روبروحضرت عمر ڈٹاٹٹو کو دینا ہوگا نہ کہ مجھے۔ پھر آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ وہ بادشاہ کیسا

پھر فرمایا کہ میں نے شیخ عثان ہارؤنی میں کے کہ ان سا ہے کہ لوگ اس وقت اسم فقر کے مستحق ہوتے ہیں جبکہ ان کے بائی طرف کا فرشتہ آٹھ سال تک کچھ نہ لکھے۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عارف ایے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے پھونیس کیتے پھر فرمایا کہ جس عارف میں تقویٰ ہے وہ گداگری کر کے محض حرام کھا تا ہے پھر فرمایا کہ ایک روز میں نے خواجہ جنید بغدادی مُیاشین کی زبانی سنا کہ طریقت محبت کے بیر سے پوچھا گیا کہ محبت کا تمرہ کیا ہے؟ فرمایا ،محبت کا تمرہ میہ ہے کہ حق تعالیٰ سے تمرور اور اشتیاق اس قدر ظاہر ہو جتنا اسے اپنے سے روار کھے لیکن جے خود اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے بہشت میں اس کے لقاء کا خواہش مند ہوتا ہے۔

پھر خواجہ معین الدین ادام اللہ تقواہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اہل محبت اور اہل سلوک اس بات میں ملتے جلتے ہیں کہ دونوں مطرح وتے ہیں۔اس ڈر کے مارے کہ کہیں دور نہ کردیئے جائیں۔

پھر فر مایا کہ بیں نے کتاب محبت میں اپنے استادمولانا شرف الدین جوصا حب شرع اسلام تھے کے ہاتھ کا لکھا ویکھا ہے

كدايك مرتبه خواجر تبلى مينيك يوجها كياكه باوجوداس فدرطاعت اوررياضت كے جوتو كرتا باورآ كے بھيج جكا باس قدر کیوں ڈرتا ہے۔ فرمایا، دو چیزوں کے خوف سے۔ اول میر کہیں میدنہ کہددے کہ تو میرے لائق نہیں اور جھے اپنی درگاہ سے دور نہ كردے۔ دوسرے اگرموت كے وقت ايمان سلامت لے جاؤں كا توسمجھوں كا كه بيس نے كچھكام كيا ہے ورنة مجھوں كا كه سارے اعمال اور طاعت کوضائع کیا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بلی میں ہے ایک مخص نے محبت کے بارے میں سوال کیا کہ بدیختی کی کیا علامت ہے؟ فرمایا، پیر که نافرمانی کرے اور قبولیت کی امید رکھے۔ پھر پوچھا عارفوں میں اصل بات کون سی ہوتی ہے، فرمایا ہمیشہ خاموش رہنا اورعم واندوہ میں رہنا کیونکہ ای سے عارفوں کی فضیلت ہوتی ہے۔

اور فرمایا جہان میں سب سے عزیز تین چیزیں ہیں۔اول عالم، جوابے علم سے بات کے دوسرا غیرطع شخص، تیسراوہ عارف جو ہمیشہ دوست کی صفت کرے۔

# صوفی وعارف کون؟

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ ذوالنون مصری مُنظمہ ککری مجدمیں مع اصحاب طریقت بیٹھے تھے اور بات محبت کے بارے میں ہور ہی تھی۔ایک صوفی نے سوال کیا کہ صوفی اور عارف کے کہتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ صوفی اور عارف وہ ہیں جن کے دل کدورت بشریت ہے آ زاد ہوں اور دنیا اور حب دنیا ہے صاف۔ جب ان میں بیداوصاف پائے جا تیں گے تو وہ اعلیٰ ورجہ پائیں گے اور تمام مخلوقات سے برگزیدہ کہلائیں گے اور غیر دوست سے دور بھاکیس کے پھر وہ مالک ہوجائیں گے نہ کہ

پھر فرمایا کہ تصوف رسوم ہےنہ کہ علوم۔اور بیابل محبت کے انفاس میں ہوتی ہے۔ مشاکخ طبقات کا اخلاق یہی ہے کہ تُعَرِّقُو ا بِآخلاقِ اللَّهاس واسطے کہ خلق سے باہر لکلنا نہ رسوم سے حاصل ہوتا ہے نہ علوم ہے۔

پھر فرمایا کہ عارف دنیا کا دشمن ہوتا ہے اور مولی کا دوست۔ چونکہ وہ دنیا سے بیزار ہوتا ہے اورغل وعشّ اور حمد وغیرہ کی اسے خرمیں ہوتی۔

بعدازاں پوچھا کہ عارف کیوں زیادہ روتے رہتے ہیں۔فر مایا، ہاں اس وقت تک روتا رہتا ہے جب تک راہ میں ہوتا ہے کیکن جب حقائق قرب کو پہنچ جاتا ہے اور اسے وصال حاصل ہوتا ہے رونا بس ہوجاتا ہے۔ پھر فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایسے عاشق بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی دوسی نے خاموش کر رکھا ہے کہ انہیں عالم موجودات کی کسی چیز کی خرنہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دوئی قرار پکڑتی ہےاہے واجب ہے کہ دونوں جہان کی خبرر کھے۔اگر ایسا نه کرے تو عاشق صادق نہیں۔

پر فرمایا کہ ایک مرتبہ داؤد طائی مینید کو دیکھا کہ آ تکھیں بند کئے ہوئے جھونپڑے سے باہر آئے۔ایک درویش حاضر

يل العارفين \_\_\_\_\_\_لفوظك خواميعين الدين چشتى

خدمت تھا۔اس نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا ۴۵ سال سے میں نے آئکھیں بند کی ہوئی ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ دیکھوں۔اس واسطے کہ بیرمحبت نہیں کہ دوستی تو اللہ تعالیٰ سے کروں اور دیکھوں غیر کی طرف۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک بزرگ سے میں نے سا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا کہ اولیاء کے اعمال کا مطالعہ کرو۔ان کے آزاد ہونے کا سبب بیہوگا کہ اس نے اختیار کے پیچپے غیر کے دخل کوروار کھا۔اولیاءوہ ہیں جنہیں کسی کام میں اس کے سواچین نہیں آتا۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ ابوسعید ابوالخیر فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کواپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اپنی محبت اس پر غالب کرتا ہے۔ دوسری مرتبہ جب آ دمی کی بیرحالت ہوتی ہے تو دوست اسے فردانیت کی سرائے میں لاتا ہے تا کہ باتی رہے۔ پھر فرمایا کہ جب عارف حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے تعلق ہوجا تا ہے تو منزل قرب میں ساکن ہوجا تا ہے۔ بعدازاں جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کہاں تھا اور کیا چاہتا ہے؟ تو وہ اس کے سوااور کوئی جواب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ

ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اگر آفکن شَرَاحَ اللّٰهُ صَدْرَهٔ کی بات بوچیس کد کیا ہے؟ تو کہنا جا ہے کہ جب عارف کی نگاہ عالم وحدانیت اور جلال ربوبیت پر پڑتی ہے تو نابینا ہوجاتا ہے تا کہ غیر کی طرف ندد کھے سکے۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ میں بخارا میں بطور مسافر کے وارد تھا۔ وہاں پر ایک شخص کودیکھا جواز حدیا دالہی میں مشغول تھالیکن نابینا تھا۔ میں نے پوچھا، کب سے نابینا ہوئے ہو؟ فر مایا، جب میرا کام کمالیت کو پہنچ گیا اور واحد نیت اور جلال اور عظمت پر نگاہ پر نی شروع ہوئی تو ایک روز بیٹھے بیٹھے میری نگاہ ایک غیر پر جا پڑی۔ غیب سے آ واز آئی۔ اے مدی! دعوی تو، تو ہماری محبت کا کرے اور دیکھے غیر کی طرف! جب بیآ واز سن تو ایسا شرمندہ ہوا کہ بات نہیں ہو سکتی تھی۔ بارگاہ الہی میں دعا کی کہ جوآ کھ دوست کے سواکسی غیر کو دیکھے واندھی ہوجائے۔ ابھی ہیہ بات اچھی طرح نہ کہنے پایا تھا کہ دونوں آئھوں سے اندھا ہوگیا۔

پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا کہ نماز ادا کرے ۔ یعنی قیام کرے۔ ول صحبت میں لگا اور جان نے منزل قرب میں آ رام کیا اور سروصل کو پہنچا۔ آ دمیوں کو پیدا کرنے میں یہی مصلحت تھی۔

پھر فر مایا کہ ایک بزرگ صاحب طریقت جب سر مجدے میں رکھتا تو یہ دعا کرتا کہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھا۔سبب یو چھا تو کہا کہ جو شخص دوست کود مکھتا ہے مناسب نہیں کہ قیامت کے دن غیر کود کھے۔

بعدازاں درویتی ہے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا کہ درویتی اس بات کا نام ہے کہ جو آئے اسے محروم نہ کیا جائے۔اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلایا جائے۔اگر نگا ہے تو نفیس کیڑا پہنایا جائے۔ بہرحال اسے خالی نہیں جانے دینا چاہئے اس کا حال پوچھ کردل جوئی ضرور کرنی چاہئے۔

اولياء الله خالى باته فهيس لوثات

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ عثان ہارؤنی میشیداور ایک اور درولیش سفر کررہے تھے۔ہم نے شخ بہاؤالدین بختیاراوشی کو

از حد بزرگ مرد پایا۔ آپ کی خانقاہ میں بیدستور تھا کہ جوآتا خالی نہ جاتا۔ اگر بر ہند ہوتا تو نفیس کیڑے اے دیے جاتے۔ ابھی دے نہ چکتے کہ غیب سے ویے ہی اور آجاتے۔

الغرض! چند روز آپ کی خدمت میں گزارے ۔ آپ کی پہلی نصیحت بیتھی کہ جو پچھ ملے۔ اسے راہ خدا میں صرف کرنا چاہئے کہ ایک پیسے بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہئے تا کہ اللہ تعالٰی کی دوتی حاصل ہو۔

یکو فرمایا اے درویش! جے نعمت حاصل ہوئی۔ اس سے ہوئی۔ پھر ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک درویش از حدفقیر تھا لیکن اس کی عادت میتھی کہ اگر کوئی چیز بطور فتو ہ آ جاتی تو درویشوں کو بانٹ دیتا اور خود گھر میں گزارہ کرتا چنانچہ ایک مرتبہ دو درویش صاحب ولایت اس کے پاس آئے اور اس سے پانی ہانگا۔ درویش اندر سے بحو کی دورویش اور پانی کا کوزہ لے کر آ یا کیونکہ وہ بھوکے تھے۔ روثی کھا کر پانی پیا۔ اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر باہم کہنے گئے کہ درویش نے تو اپنا کام کیا ہے۔ ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہئے۔ ایک نے کہا اسے دنیا دین چاہئے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ دنیا کے سبب گراہی میں پڑجائے گا۔ جواب دیا کہ درویش بخشنے والے ہوتے ہیں۔ دنیا آخرت کے بدلے دی۔ دعا کرکے چلے گئے۔ پھروہ درویش ایسا کامل حال ہوا کہ ہرروز اس کے باور چی خانے میں ہزار من طعام موجود ہوتا جوخلق خدا کو کھلا تا۔

بعدازاں فرمایا کرراہ محبت میں عاشق و مخفص ہوتا ہے جودونوں جہان سے دل اٹھالے۔

# محبت کے جارمعنی

پھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ محبت کے چارمعنی ہیں۔ پہلے ذکر خدا میں دل و جان سے خوش رہنا، دوسرے ذکر حق کو بڑا جاننا، تیسرے (علائق وُنیوی سے) قطع تعلق کرنا اور چوشھانی اور جواس کے سواہے سب کی حالت پر رونا جیسا کہ کلام مجید میں آیا ہے۔قل ان کان اباؤ کمہ و ابناؤ کمہ واخوانکمہ واز واجب کمہ السنے اور محبول کی صفت سے ہے کہ ان کی محبت ان معنی پر ایٹار ہوجائے۔ بعداز اں چارمنزلیں محبت علم جیاءاور تعظیم کی طے کریں۔

پھر فر مایا کہ محبت میں صادق وہ ہے کہ والداور خویش واقر باءے قطع تعلق کرکے خداور سول مُلاَثِیُّا ہے تعلق پیدا کرے پس محب وہ مخص ہے کہ کلام الٰہی کے تھم پر چلے اور دوسی حق میں صادق ہو۔

بعدازان فرمایا که عاشقون کا ایثار عاشقی بے نیازی اور محبول کا ایثار آرزو کا فدکرنا ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری میں ہے۔ کے یاس ہوراہ خدا میں صرف کرے۔

کھر فرمایا کہ عارفوں کی خصلت محبت میں اخلاص کرنا ہے پھر فرمایا کہ جہاں میں سب سے عمدہ بات سے ہے کہ درویش درولیش کے ساتھ مل بیٹھے اور جو پکھ دل میں ہوا کیک دوسرے سے بیان کرے اور صاف صاف کہددے اور سب سے بُری چیز سے ہے کہ درویش درویش سے جدارہے۔اگر ایمی صورت ہے تو معرفت سے خالی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دوی اس بات ہے پیدا ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ دشمن جانتا ہے ان سے دشنی کی

جائے مثلاً دنیا اورنفس۔

بعدازاں فرمایا کہ عارف محبت میں کب کامل ہوتا ہے؟ اس وقت جبکہ گفتگون سے اٹھ جائے ایسا ہوجائے کہ دوست رہے یا وہ ۔ بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ عارفوں میں صادق وہ ہے کہ جس کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہواور نہ ہی وہ کسی کی ملکیت

-52

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ سنون محب مُواللہ محبت کے بارے میں گفتگو کررہے تھے۔ ایک پرندہ آکر آپ کے سر پر بیٹھا۔ چند مرتبہ چونچ مارکر ہاتھ پر بیٹھا پھر بغل میں پھر زمین پر۔ چند مرتبہ چونچ ماری چونچ سے خون جاری ہوا پھر گرکر جان دے دی۔ جب خواجہ صاحب یہ فوائد ختم کر چکے تو میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ آٹے کہ ڈیلٹا یہ علی ڈلِلگ۔

مجلس(۱۱)

# عارفول كانوكل

بدھ کے روز قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔مولانا بہاؤالدین صاحب تفییر شیخ اوحد کرمانی اور چند اور درویش ھاضر خدمت تھے۔بات عارفوں کے توکل کے بارے میں شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ عارفوں کا توکل یہ ہے کہ ان کا توکل سوائے خدا کے کسی پرنہ ہواورنہ کسی چیز کی طرف توجہ کریں۔

پھر فر مایا کہ متوکل حقیقت میں وہ ہے جوخلقت کی مدداور تکلیف کی حکایت وشکایت نہ کرے۔

پھر فر مایا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے کہا کہ کیا تھے پچھ ضروت ہے؟ فر مایا۔ تچھ سے نہیں۔اس واسطے کہ آپ اپنے نفس سے غائب تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے باطنی حضور حاصل تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ اہل تو کل پر تجلیات شوق میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اگر اس وقت انہیں ذر ہ ذرہ کردیا جائے یا تکوار سے زخمی کیا جائے یا کسی اور طرح رنج والم پہنچایا جائے تو انہیں مطلق خرنہیں ہوتی۔

بعدازال فرمایا که عارف کا توکل حق پراس بتم کا بوتا ہے کہ وہ عالم سکر میں متحرر بتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ جنید میں ہے ہوچھا گیا کہ عارف کون ہے؟ فرمایا 'جو تین چیزیں علم ،عمل اور خلوت سے قطع تعلق رکھے کہ جب' عصلی الدھ'' کی آ واز آئی تو سونے چاندی کے سواباتی سب چیزیں حضرت آ دم علیہ السلام کی حالت پر روئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بوچھا کہ تم کیوں نہیں روئیں گے۔اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھے اپ عزت وجلال کی فتم! کہ تمہاری قیمت اور جو کچھتم میں ہان پر ظاہر کروں گا اور اس کے فرزندوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب محب مملکت کا دعویٰ کرے تو محبت کے درجے سے گرجاتا ہے۔

WWW. maktabah. 012

پھراسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ محبت وفا کا دعویٰ ہے مع وصال اور حرمت باطل یعنی فقر کا مشاہدہ ایسا محبّ ہے۔جوفریضہ نماز وں میں اپنے نفس کان اور سر کا خیال رکھے۔

### رضائے محبت کیاہے؟

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ جنید بغدادی ﷺ پوچھا گیا کہ محبت کی رضا کیا ہے؟ فرمایا 'اگر ساتوں دوزخ مع عظمت وہبیت ان کے دائیں ہاتھ پر رکھ دیئے جائیں تو بیرنہ کے کہ بائیں ہاتھ پر رکھ دو۔

بعدازال اى موقعہ كے مناسب فرمايا كرسب سے پہلے چيز جوانسانوں پرفرض ہوئى وہ معرفت تھى۔ وَمَا حَلَقُتُ الْبِعِنَّ وَالْإِنْسُ اِلَّالِيَعْبُدُوْنَ - جنوں اور انسانوں كوعبادت كيلئے پيداكيا ہے۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے بعض چیزوں کو بعض چیزوں میں پوشیدہ کیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اسراراولیاء کی محبت میں لکھا ہے کہ حق تعالی جب محبول کو اپنے انوار و تجلیات سے زندہ کرے گا تو انہیں وہ رویت نصیب ہوگی جو حضرت رسالت پناہ ٹاٹیٹا کو ہوئی۔ چونکہ حق تعالی بے زبان و بے جان و بے مکان و بے جہت ہے۔ اس واسطے آنخضرت ٹاٹیٹا حق تعالی کے اوصاف سے متصف ہوئے۔

#### عاشقِ صادق

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن المَنّا وَصَدَقْنَا عاشقوں کوصادق محتِ بنا دے گا۔ اگر بیسوال کیا جائے کہ ان عاشقوں میں سے کوئی عاشق محبت کا دعو کی تو کرے لیکن صادق و ثابت نہ ہوتو وہ شرمندہ ہوگا اور اپنا منہ محبوں میں نہیں دکھا سکے گا پھر آ واز آئے گی کہ بیعاشق صادق نہ تھا اسے عاشقوں سے نکال دو۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ اہل محبت وہ لوگ ہیں جو صرف دوست کی بات سنتے ہیں۔ المحدیث عن قلبی دبی۔ یعنی عاشقوں کا دل صرف حق تعالیٰ کی بات سنتا ہے۔

بعدازال فرمایا که جب صاحب الحبت مرجاتا بواسے جلدی بخش دیاجاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک درولیش کوجنگل میں دیکھا کہ مرگیا ہے اور بنس رہا ہے کہا تو، تو مرگیا ہے کیوں بنتا ہے؟ کہا محبت خداکی مرضی ہی ایسی تھی۔

بعدازاں اسی موقعہ کے مناسب فرمایا ڈل وہ ہے جواپنے حال سے فانی ہواور مشاہرہ دوست میں باقی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر غالب ہواوراس کا اپنے آپ پر کچھاعتبار نہ ہواور عرش تک اسے قرار نہ ہو۔

فرمایا، ایک روز مالک دینار پیشندے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی ملازمت (خدمت) کرنا کیسا ہے؟ فرمایا جو خص اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی ملازمت کرتا ہے وہ ضرور واصل بن جاتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ رابعہ بھری ﷺ سوال کیا گیا کہ سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ فرمایا، اپنے اوقات کو یا دالہی میں بسر کرنا۔ جو شخص بزرگ کا دعویٰ کرے اور اس میں مرادیائی جائے تو سمجھو کہ دہ جھوٹا ہے۔ دعویٰ محبت میں مردوہ شخص ہے جواپنی مراد

دس العاربين مستحق المتيار كرے۔ اس وقت وہ اللہ تعالى كا دوست كہلانے كامستحق ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ تعالى كا دوست كہلانے كامستحق ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ تعالى اللہ عوتا ہے نہ اللہ عوتا ہے نہ اللہ عوتا ہے نہ عالى خواب نہ دے) اس واسطے كہ اہل محبت كا نہ نام ہوتا ہے نہ عواب نہ دے) اس واسطے كہ اہل محبت كا نہ نام ہوتا ہے نہ عواب نہ دے) اس واسطے كہ اہل محبت كا نہ نام ہوتا ہے نہ عواب نہ دے) اس واسطے كہ اہل محبت كا نہ نام ہوتا ہے نہ عواب نہ دے)

ی زبانی سنا کہ اہل کہ میں نے شخ الاسلام خواجہ عثمان ہارؤنی میں کے زبانی سنا کہ اہل عشق دوست کے سواغیر کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔اس واسطے کہ جو بغیر دوست کے خوش ہوتا ہے تو اسے ہرفتم کا اندوہ لاحق ہوتا ہے۔ کیونکہ اسے دوست کی خدمت سے انس نہیں۔اسے سب سے وحشت آتی ہے جو دوست سے دل نہیں لگا تا۔وہ بھی حدر بھی ہے۔

بعدازان فرمایا که عارف و و خض موتا ہے جو مج المضاتورات كى بابر جاسے پھے نہ ياد مو

بعدازاں خواجہ صاحب ادام اللہ تقواہ نے آبدیدہ ہوکر فرمایا اے عافل اس سفر کیلئے توشہ تیار کر جو تجھے درپیش ہے۔ یعنی موت۔ بعدازاں فرمایا کہ ابل محبت کا ایسا گروہ ہے کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی تجاب نہیں۔ بعدازاں فرمایا کہ محبت میں عارف وہ شخص ہے جھے کوئی شے بجیب معلوم نہ ہو کیونکہ تسلیم دعوی صرف ایک چیز میں نہیں ہوتا جب کہ ہاتھ سے دیا جا چکے۔

پھر فرمایا کہ سب سے عمدہ وقت وہ ہے جب کہ دل میں کوئی وسوسہ اور خیال نہ ہو۔ اور لوگوں سے رہائی حاصل ہوں پھر فرمایا جے محبت دی گئی ہے اسے فقر ووحشت دی گئی ہے تا کہ دنیا پر فریفتہ نہ ہوجائے۔

پھر فرمایا، عارف کہتے ہیں کہ یقین بمز لہ نور ہے جس سے انسان منور ہوجاتا ہے پھر وہ محبول اور متقیوں کے درجہ کو پہنچ جاتا

# آ دمی کی اصل

بعدازاں فرمایا کہ آ دمی کی اصل پانی اور خاک ہے ہے جس پر پانی غالب ہے اگر وہ لطف وریاضت سے جمال (اللی) کے دیکھنے میں خود پسندی سے کام لے تو وہ مقصود حاصل نہیں کرسکتا اور جس پر خاک غالب ہوتو بختی کے وقت وہ نیک پایا جاتا ہے تا کہ کسی کام کے لائق ہوجائے۔

پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بادل پیدا کرنا چاہا کہ ہرفتم کا رنگ ہواور ہرفتم کا مزا۔ جب رنگوں کو ملایا تو اس سے پانی کا رنگ بنا اور جب سب مزوں کو ملایا تو پانی کا سا ذا نقہ ہوگیا۔اس کے پینے سے زندگی تو پاتے ہیں لیکن اس کی لذت کی خبر نہیں۔ ہرا یک چیزیانی کے سبب زندہ ہے۔

بعدازاں ایک درولیش نے جو حاضر خدمت تھا پوچھا کہ مجنون کون تھا؟ فرمایا وہ جو آغازعشق میں ناچیز ہوجائے اور دوسرے اور تیسرے درجہ میں گم ہوجائے۔ پوچھا فنا و بقا کیا ہے؟ فرمایا فنا و بقاحق ہے اور بقا' بقائے حق ہے اور فنا، فنائے نشس۔ پوچھا تج ید کیا ہے؟ فرمایا صفات محبوب کا ذہن شین کرنا (ای لئے فرمایا گیا ہے) جو مجھے سے محبت کرتا ہے میں اس کیلئے کان اور آئکھ بن جاتا ہوں۔

پھر فرمایا۔ میں نے ملتان میں ایک بزرگ سے سنا کہ اہل محبت کی توبہ تین قتم کی ہوتی ہے۔ اول ندامت، دوم گناہوں کا

چھوڑ دینا اور سوم اپنے تین ظلم و جھکڑے سے پاک رکھنا۔

بعدازاں فرمایا کہ علم ایک ایس چیز ہے جو محیط ہے معرفت اس کی ایک جز ہے پس خدا کہاں ہے اور بندہ کہاں علم خدا ہی کو ہے۔معرفت دونوں کی۔

پر فرمایا جب تک عارف کے بر خالص نہیں ہوتے اس کا کوئی فعل صاف نہیں ہوتا۔

چرفرمایا جس کوتو دوست رکھے گااس کے سریر بلا برسائے گا۔

پھر فرمایا توبة النصوح میں تین باتیں ہیں اول کم کھانا، روزے کیلئے۔

دوسرے كم سونا طاعت كيلئے۔

تيسر كم بولنا وعاكيلي \_

پہلے سے خوف، دوسر نے اور تیسر سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ پس خوف کے شمن میں گناہ کی ترک ہے تا کہ آگ سے خوات ماصل ہو۔ اور رجاء کے شمن میں طاعت کرتا ہے تا کہ بہشت میں مقام حاصل کر سکے اور ابدی زندگی حاصل کر سکے۔ اور محبت کے شمن میں فکروں کا اجتہاد کرنا ہے تا کہ رضائے حق حاصل ہو۔ فر مایا محبت میں عارف وہ ہے جو ذکر کے سواکسی کو دوست مذر کھے۔

جب خواجہ صاحب یہ بیان کر بچکے تو آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ اب میں وہاں کا سفر کرتا ہوں جہاں میرا مدفن ہوگا لیعنی اجمیر جاتا ہوں۔ان دنوں اجمیر ہندوؤں سے بھر پورتھا اور مسلمانی وہاں پر پچھالی ترقی پر نہتھی۔ جب خواجہ صاحب کا قدم مبارک وہاں پہنچا تو اس قدر اسلام ظاہر ہوا جس کی کوئی حذبیں۔اَلْحَدُدُ لِلَّهِ عَلَى ذٰلِكَ.

----

مجلس (۱۲)

# ملك الموت

جعرات كروزقدم بوى كاشرف حاصل موااورية خرى مجلس تقى اجميركى جامع معجد مين درويش عزيز ابل صفااور مريد حاضر خدمت تقد بات ملك الموت كى بارك مين شروع موئى - آپ نے زبان مبارك سے فر مايا كه بغير ملك الموت كو دنيا كى قيمت بو مجر بھى نہيں - پوچھا كيول - فر مايا: اس واسط كه حديث مين ہے: الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب -ليني موت ايك بل ہے جودوست كى دوست سے ملاقات كراتا ہے۔

پھر فر مایا کہ دوست وہ ہے جو دل سے یاد کرے کیونکہ دل یار کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔خاص کراس واسطے کہ عرش کے گرد طواف کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے۔اے میرے بندے! جب میرا ذکر تھے پر غالب آ جائے گا تو میں تیرا عاشق موجاؤں گا یعنی تیرامحت۔

پھر فر مایا عارف آفاب کی طرح ہوتا ہے جو سارے جہان کوروشنی بخشا ہے جس کی روشن سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی۔ جب خواجہ صاحب بید فوائد ختم کر چکے تو آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ جمیں اس جگہ لایا گیا ہے کہ ہمارا مدفن یہاں ہوگا۔ہم چند ہی روز میں اس جہان سے سفر کر جائیں گے۔ شخ علی خری پھنٹے حاضر تھے انہیں حکم ہوا (حکم وفر مان) مثال کھواور شخ قطب الدین بختیار کا کی کو دے دوتا کہ دبلی جائیں۔ کیونکہ خلافت ہم نے انہیں دی ہے اور وہی (دبلی) ان کا مقام ہے۔

بعدازاں جب مثال ختم ہوئی تو مجھے دی۔ میں آ داب بجالایا۔ علم ہوا کیزد کی آؤاجب میں نزدیک گیا تو دستار اور کلاہ میرے سرپرد تھی اور شخ عثان ہارو نی میشند کا عصا دیا اور زرہ مجھے پہنائیا۔ اور قرآن شریف اور مصلی بھی عنایت کیا اور فر مایا کہ یہ پیغیر خدا انگائی ہے ہمارے خواجگان چشت کو بطور امانت ملی ہے۔ ہم نے مجھے دے کر روانہ کیا ہے جس طرح انہوں نے ہم تک پینچائی ہے۔ تم آگے بہنچا دینا اور نیز اسکاحق ادا کرنا تا کہ قیامت کے دن ہم خواجگان کے روبر وشرمندہ نہ ہوں۔ میں آ داب بہنچائی ہے۔ تم آگے بہنچا دینا اور نیز اسکاحق ادا کرنا تا کہ قیامت کے دن ہم خواجگان کے روبر وشرمندہ نہ ہوں۔ میں آ داب بہنچائی اور خواجہ صاحب نے دوگانہ اداکر کے فرمایا جا! مجھے خدا کوسونیا اور مجھے منزل گاہ تک عزت سے پہنچایا۔

# جارنفيس گوہر

بعدازاں فرمایا کہ چار چیزیں نہایت نفیس گوہر ہیں۔ اول وہ درویش جوا پے تیکن دولت مند ظاہر کرے۔ دوسرے بھوکا جو اپ تیکن خوش ظاہر کرے۔ چو تھے جس سے دشمنی ہو۔ اسے دوست دکھائی دے۔ پھر فرمایا کہ اہل محبت کا مرتبہ ایسا ہے اگر اس سے پوچیس کہ تونے رات کی نماز ادا کی تھی تو کہہ دے کہ جھے فرصت نہیں۔ ہم ملک الموت کے گردا گردگھومتے ہیں جہاں وہ جاتا ہے وہیں اسے پکڑتے ہیں۔ خواجہ صاحب بہی فوائد بیان کررہے تھے۔ ہیں نے چاہا کہ قدم بوی کھے روانہ ہوجاؤں۔ چونکہ آپ روشن خمیر تھے فوراً معلوم کرلیا۔ فرمایا 'زدریک آ! میں نے اٹھ کر سر میں نے چاہا کہ قدم بوی کھی کے روانہ ہوجاؤں۔ چونکہ آپ روشن خمیر تھے فوراً معلوم کرلیا۔ فرمایا 'زدریک آ! میں نے اٹھ کر سر قدموں میں رکھ دیا۔ فاتحہ پڑھ کر فرمایا کے خاب روز اور مردہ نہ بنوا میں آ داب بجالا کرواپس آیا۔ جب دہلی ہنچا تو تمام امام اور ائل اصفیاء میرے پاس آئے۔ دہلی آئے چالیس روزگر رہے تھے۔ خبر پہنچ کہ خواجہ صاحب میرے روانہ ہونے کے بعد بیسویں روز اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ اسی رات دل خراب مصلی پر بیٹھ کرسوگیا دیکھا کہ خواجہ صاحب عرش کی زمین پر کھڑے ہیں۔ ہیں۔ ہیں نے سرفدموں پر رکھ دیا اور احوال پوچھا۔ فرمایا اللہ تعالی نے بخش دیا اور کروبیوں اور ساکنان عرش کے پاس جگہ دی۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں نے سرفدموں پر رکھ دیا اور احوال پوچھا۔ فرمایا اللہ تعالی نے بخش دیا اور کروبیوں اور ساکنان عرش کے پاس جگہ دی۔ ہیں۔ ہیں سے سرفدموں گا۔ آئے خبہ کرلیا ہیں۔ ہیں۔ ہیں مقدموں گا۔ آئے خبہ کیا گئی ذیا ہی۔

(اردوترجمه) فوائرلت الكين

لعني

# ملفوظات

حضرت قطب الاقطاب خواجه قطب الدين بختيار كاكى اوشى رحمة الله عليه

(البيد)

زُبدالانبياء المم الاتقياء خواجه فريد الدين سعود كينج شكر رحمة الشعليه



نيومززد المائل ال مه اردواد اله المائل المائل مه اردواد اله المائل مع المدور المائل المائل مع المدور المائل المائل مع المدور المائل مع الم

#### المرست

| κ   | كشف وكرامات اولياء       |
|-----|--------------------------|
| ۵   |                          |
| ٧   |                          |
|     |                          |
| 4   |                          |
| ^   | كامل دروليش              |
| 9   | الل الله كاخوف           |
| 1•  | مصيت رصم                 |
|     | مردان غيب                |
| *   | باطنی متابعت             |
| "   | مجلس میں بیٹھنے کے آ داب |
| ır  | وُعا اور بددعا           |
| 19  |                          |
| IF  |                          |
| *   |                          |
| Ir  | ر بید کائشنِ اعتقاد      |
| "   |                          |
| ío  |                          |
| 10, |                          |

### بم الله الرحن الرحيم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ.

واضح رہے کہ بیائر ارالی کاسلوک اور بے انتہا ، انوار کے فوائد مشائخ کے سلطان مقیقت کی دلیل بزرگ شخ پر ہیزگاروں کے رئیس۔ اٹل جہان کے امام ، اولیاء کے جراغ ، صوفیاء کے سرتاج قطب الحق والدین بختیار اوثی خدا ان کے تقوی اور مبارک ذات کو ہمیشہ رکھے۔ آپ کی زبان گو ہر نثار الفاظ و در بار (موتی جھیرنے والے) سے سنے ہوئے لکھتا ہوں۔ اللہ تعالی کی توفیق سے اس مجموعہ میں سالکین کے فوائد کھے جا کیں گے۔ اس کے بعد فقیر حقیر مسعود اجو رہنی جو کہ درویشوں کا غلام بلکہ ان کی خاک یا ہے بول عرض کرتا ہے کہ جب دوسری ماہ رمضان ۵۸ میکوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اسی وقت چو گوشیہ ترکی گلاہ جو آپ پہنے ہوئے سے اس دعا گو کے سر پر رکھی اور نہایت شفقت و مہر بانی میرے حال پر فرمائی۔

قاضی حمیدالدین نا گوری اور مولا نامش الدین ترک خواجه محمود، مولا نا علاؤالدین کرمانی، سیدنورالدین غزنوی، شخ نظام الدین ابوالمؤیداور کئی بزرگ حاضر تھے۔

### كشف وكرامات اولياء

فوائدالساككين

اولیا کی کشف اور کرامات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ میں اس قدردل کی قوت اور خریم کی صحبت ہوئی چاہئے کہ جب کوئی شخص اس کے پاس بیعیت ہونے کے لئے جائے تو اس پر واجب ہے کہ اپنی قوت باطنی سے اس شخص کے سینے کے زنگار کو جو دنیاوی آلائٹوں سے آلودہ ہو مینقل کرے تا کہ کھوٹ دعا فریب حسد برائی اور دنیاوی آلائٹوں سے کوئی کدورت بھی اس کے سینے میں ندر ہے۔اس کے بعد اس کا باتھ کیکڑ کرمعرفت کے جیدوں سے واقف کردے۔اگر بیر کواس قدر قوت حاصل نہ ہوتو تحقیق جان! کہ پیراور مرید دونوں گراہی کے جنگل میں سرگرداں ہوں گے۔ واقف کردے۔اگر بیر کواس قدر قوت حاصل نہ ہوتو تحقیق جان! کہ پیراور مرید دونوں گراہی کے جنگل میں سرگرداں ہوں گے۔ اور اس موقعہ پر آپ نے فرمایا کہ کتاب اسرار العارفین میں خواجہ بگی مؤتلہ کھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بدختاں کی طرف سفر کر رہا تھا ایک بزرگ کود یکھا جس کی بزرگ کی صفت بیان نہیں ہو سکتی۔ میں نے اسے سلام کیا۔اس نے فرمایا کہ بیٹھ جا کیں۔ میں بیٹھ گیا۔ چندروز میں اس کی خدمت میں رہا۔افطار کے وقت جو کی دوروٹیاں عالم غیب سے بل جا تیں۔ایک سے وہ بزرگ میں بیٹھ گیا۔ چندروز میں اس کی خدمت میں رہا۔افطار کے وقت جو کی دوروٹیاں عالم غیب سے بل جا تیں۔ایک سے وہ بزرگ میں بیٹھ گیا۔ چندروز میں اس کی خدمت میں رہا۔افطار کے وقت جو کی دوروٹیاں عالم غیب سے بل جا تیں۔ایک سے وہ بزرگ

الغرض! اس بزرگ نے والی بدخشاں کوفر مایا کہ میرے لئے چند خانقا ہیں تیار کرا۔ والی بدخشاں نے شیخ کے محم کے بموجب چندروز میں خانقاہ تیار کرا کے عرض کی کہ جناب! خانقا ہیں تیار ہوچکی ہیں۔ تب اس بزرگ نے فرمایا کہ ہرروز بازار سے ایک

کھک (ناچنے اور گانے والالڑکا) خرید لاؤ! انہوں نے اس طرح کیا۔ جب وہ بازار سے خرید لاتے تو وہ بزرگ اس کھک کا ہاتھ پکڑ کرسجادے پر بٹھا دیتا اور کہتا کہ میں نے اسے خدارسیدہ کردیا۔ آخر کاروہ کھک ایسے ہوئے کہ ہرایک ان میں سے پانی پر چل سکتا تھا اور جس مخص کووہ کھک دعا دیتے ٹھیک اس طرح ظہور میں آتا۔خواجہ ٹبلی فرماتے ہیں کہ جھے ان کھکوں کی کشف و کرامات سے جرانی ہوئی تو اس بزرگ نے فرمایا اے ٹبلی! سجادے پر بیٹھنا اور بیعت کرنا اس مخص کیلئے مناسب ہے جس میں قوت ہوکہ دوسرے کوصاحب سجادہ کر سکے اور اگر ولایت کی قوت نہ ہوتو وہ شخ نہیں ہوتا بلکہ وہ اہل سلوک کے نزدیک محض مدی اور دروغ کو ہے۔

### كماليت جار چيزوں ميں ہے

ای موقعہ پرآپ نے فرمایا کہ اہل سلوک اپنی خصلتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آدی کی کمالیت ان چار چیزوں یعنی کم کھانے، کم مونے، کم بولنے اور خلقت سے کم میل جول کرنے میں ہے۔

فرمایا کہ غزنی میں ایک درویش تھا جو ہرروز تجرید میں صبر کرتا۔ اگر دن کے وقت کوئی چیز زائد اسے ال جاتی تو رات تک
ایک بیسہ بھی پاس نہ رکھتا تھا جو چھوٹے بڑے دولت مند یا درویش اس کے پاس آتے تو وہ محروم نہ جاتے۔ چنا نچہ اگر کوئی بھوکا
آتا تو اسے کھانا کھلا تا اور اگر کوئی نگا آتا تو اپ بدن کے کپڑے اتا رکر اسے پہنا تا۔ وہ درویش اور دعا گوا یک ہی جگہ پر رہتے
تھے۔ اس کو میں نے یہ کہتے سنا کہ چالیس سال میں نے مجاہدے اور بندگی میں صرف کے لیکن کوئی روشنی اپ آپ میں نہ پائی
جب سے میں نے چار مذکورہ بالا چیزیں کیس تب سے روشنی اس قدر حاصل ہوئی کہ اگر کی وقت آسان کی طرف دیکھتا ہوں تو
عرش عظیم تک کوئی پردہ نہیں رہتا اور اگر زمین کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو سطح زمین سے لے کرتحت المر کئ تک جو پھھاس میں ہے
سب دکھائی دیتا ہے۔

یکی وجہ ہے کہ آج تمیں سال کا عرصہ ہونے کو ہے کہ میں اب بند کئے ہوئے بیٹھا ہوں پھر جھے ناطب کر کے فر مایا اے درولیش اجب تک تو کم نہ بولے گا اور لوگوں ہے میل جول کم نہ کرے گا درولیش کا جو ہر ہرگز تجھ میں پیدا نہ ہوگا کیونکہ درولیش لوگوں کا وہ گروہ ہے جس شا پنے لئے نیند حرام کی ہے اور بات کرنے میں زبان گوگی بنالی ہے اور عمدہ کھانے کومٹی میں ملا دیا ہے اور لوگوں کو نہر ملے سانپ کی طرح خیال کیا ہے۔ جب کہیں قرب الہی حاصل کیا ہے۔

فرمایا کہ اگر درویش عمدہ لباس پہنے یعنی خلقت کے دکھاوے کیلئے تو ٹھیک جانو کہ وہ درویش نہیں بلکہ راہ سلوک کا راہزن ہے اور جو درویش نفس کی خواہش کے مطابق عمدہ کھانا پہیٹ بھر کر کھائے تو یقین جانو کہ وہ بھی راہ سلوک میں دروغ گواور جھوٹا مدعی اور خود پرست ہے اور جو درویش کہ دولت معرکی ہم شینی کرتا ہے اسے درویش نہ خیال کرو بلکہ وہ طریقت کا مرتد ہے اور جو درویش نفسانی خواہش کے مطابق خوب دل کھول کر سوتا ہے یقین جانو کہ اس میں کوئی نعت نہیں۔

فرمایا که میں ایک دفعدایک دریا کی طرف سیر کررہاتھا۔ ایک بزرگ اور مالدار درولیش کودیکھالیکن ساتھ ہی اے مجاہدے

میں یہاں تک پایا کہاس کے وجود مبارک پر ہڈیاں اور چڑہ مجی نہیں رہا تھا۔

الغرض! اس درولیش کی بیرسم تفی که جب نماز چاشت ادا کرتا اور سجادے پر بیٹھتا تو اس کے دسترخوان پرتقریباً اڑھائی من طعام ہوتا۔ چاشت سے ظہر کی نماز تک جو محض آتا کھانا کھا کر چلا جاتا۔ اگر کوئی ننگا ہوتا تو اسے تجرے میں لے جاکر کپڑا پہنا تا اور جب طعام ختم ہوجاتا اور کوئی مسکین اور عاجز آجاتا تو مصلّے کے بنچے ہاتھ ڈال کر جو پچھاس کا نصیب ہوتا اسے دے دیتا۔

الغرض! دعا گو چندروز اس بزرگوار کی خدمت میں رہا۔ جونہی کہ افطار کا وقت ہوتا چار مجبوری عالم غیب سے پینچ جانیں۔ ان میں سے دو مجھے دیتا اور دوخود کھالیتا اس کے بعد کہتا کہ جب تک دورلیش کم نہ کھائے اور کم نہ سوئے اور کم نہ بولے اور لوگوں کے میل جول کوڑک نہ کرے کی مرتبے کونہیں پہنچا۔

#### ونياوي آلائش كانقصان

فوائدالساكلين =

اسی موقعہ پرآپ نے فرمایا کہ اے درولیش! حضرت عیسیٰ علیہ السلام باجود اتنی درولیثی اور قرب کے چوہے آسان پر پہنچاتو علم ہوا کہ اسے چوہے ہی آسان پر رہنے دو کیونکہ دنیاوی آلائش اس میں ابھی باقی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلاش کیا تو ایک لکڑی کا پیالہ ہوئی اور خرقہ موجود پایا۔ آواز دی کہ اسے میں کیا کروں؟ تھم ہوا کہ تو نے اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھ سے کلہاڑی ماری ہے جو بیالہ اور سوئی با ہزئیں چھینک آیا۔

اب اس جگہ رہو۔ بُیں اسے مودیش! وہ اسباب جو بالکل بھی ہیں۔ اس کے بدلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے ہی آسان میں رکھے گئے تو یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ بیانسان باوجوداتنی آلاکٹوں کے بارگاہِ الٰہی میں باریاب ہو۔

فرمایا کدورولیش مجرد مونا چاہے اوراے ایک ملک سے دوسرے ملک میں سیر کرنی جاہے۔

# عالم تخيريس أسرارالهي

فرمایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک درولیش صاحب تفکر تھا وہ ہمیشہ جیرانی میں رہا کرتا تھا جب اس سے لوگوں نے لوچھا
آپ جو عالم تخیر میں متعفر ق رہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے۔ اس نے کہا جہاں تک میں نگاہ کرتا ہوں۔ جب ایک ملک سے
گزرتا ہوں تو اس سے سوگنا اور ملک دیکھتا ہوں۔ اور جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو ایک سے ایک نہیں ماتا اس واسطے میں ایک
ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہوں۔ اور انہیں خیالات میں متعفر ق رہتا ہوں۔ خواجہ قطب الدین میں شاخ اشک بارہو گئے اور
فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک درولیش سے بیٹ شنوی سی تھی۔

ہر آں ملکے کہ واپس سے گزارم وو صد ملکے دگر در پیش دارم

ترجمہ: وہ ملک جو میں پیچھے چھوڑ آتا ہوں۔ویسے بی دوسوادر ملک میرے آگے آتے ہیں۔

آپ (مطال ) نے فرمایا کہ اہل سلوک اور متحیروں کا گروہ بیفرماتا ہے کہ درولیش کوسلوک کی راہ میں ہرروز ایک لا کھ ملک

سے گزرنا چاہیے۔اور پھر بھی قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ پس جے عالم غیب سے پچھ حاصل نہیں اس کی نگاہ خود درویش ہے۔اسی موقع پرآپ نے فرمایا کہ جواولیاءاسرار کو ظاہر کرتے ہیں وہ شوق کے غلبہ میں ہوتے ہیں۔اوراسی غلبہ کی وجہ سے کہہ بیٹھتے ہیں۔ اور بعض ایسے کامل حال ہیں کہ کسی فتم کا بھید ظاہر نہیں کرتے۔ پس اس راہ میں اہل سلوک کا حوصلہ وسیح ہونا چاہیے۔ تا کہ اسرار الہی کو پوشیدہ رکھ سکیس اس لیے کہ یہ بھید دوست کے بھید ہیں۔ پس جو کامل حال ہے وہ بھی بھیدوں کو ظاہر نہیں کرتا۔

أسرار البي كاظا مرنه كرنا ضروري ب

اسی موقع پرآپ نے فرمایا کہ میں کئی سال تک شخ معین الدین حسن بخری قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں رہا لیکن یہ محمی نددیکھا کہ آپ نے دوست کا بھید ظاہر کیا ہویا اس کا تذکرہ تک کیا ہو۔ اور ندان انوار کو ذرّہ بھر بھی ظاہر کیا۔ جوان پر نازل ہوتے۔ایک روز فقیر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔اے فرید! کامل حال وہ محض ہیں جو دوست کی ہدایت میں مکا شفہ نہیں کرتے۔
تاکہ دوسرے اس سے واقف نہ ہو جائیں۔

آپ نے فرمایا:اے فرید! تو نے دیکھا کہ اگر منصور حلاج کامل ہوتا۔تو ہرگز دوست کا بھید ظاہر نہ کرتا۔لیکن چونکہ کامل نہیں تھااس واسطے دوست کے اسرار کے شربت کا ذرّہ مجراس نے ظاہر کر دیا اور جان سے مارا گیا۔

آپ نے فرمایا کہ جب خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز عالم سکر میں ہوتے تو سوائے ایک بات کے اور پھھ نہ فرماتے۔ وہ بیتھی کہ اس عاشق پر ہزار افسوس ہے جو اللہ تعالیٰ کی دوتی کا دم مارے اور جو اسرار الہی اس پر نازل ہوں ان کوفوراً دوسروں کے سامنے ظاہر کردے۔

اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے شخ معین الدین حسن خری قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ ایک بزرگ نے سوسال سے پچھاہ پر تک اللہ تعالی عزوجل کی عبادت کی اور جو پچھ بجاہدے کا حق تھا ادا کیا۔ اس کے بعد اسرار الہٰ سے ایک بھید اس پر ظاہر کیا گیا چونکہ وہ بزرگ نگ حوصلہ تھا اس کے اس کی تا ب نہ لاکراسے ظاہر کر دیا دوسر بے روز جو نعت اسے عطاء کی گئی سب چھین لی گئی۔ وہ دیوانہ ہو گیا کہ یہ کیا ہوا غیب سے آواز آئی کہ اے خواجہ! اگر تو اس راز کو ظاہر نہ کرتا تو دوسر بے رازوں کے لائق بنتا لیکن جب ہم نے دیکھا کہ تو ابھی ساتویں پر دہ میں ہاس لیے ہم نے اپنی نعت بچھ سے چھین کر دوسر بے کود ب

خواجہ قطب الاسلام دام تقواہ نے فرمایا کہ اے فرید! اس راہ میں اہل سلوک کے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں۔ جو کہ اسرار کے لاکھوں دریا پی جاتے ہیں۔ اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پیا ہے۔ بلکہ پھر بھی ہل من مزید کی فریاد کرتے ہیں۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے کسی دوسرے بزرگ کو خطالکھا کہ وہ شخص کیسا ہے جو محبت کے ایک ہی پیالے سے مست ہوجائے۔ اور اسرار الہی ظاہر کردے؟ اس بزرگ نے جواب میں لکھا کہ وہ بہت ہی کم ہمت اور تنگ حوصلہ ہے۔ لیکن یہاں ایسے مرد ہیں کہ ازل اور ابد کے دریا اور دوست کے اسرار اور محبت کے پیالے پیلئے ہیں۔ اور آج تقریباً بچاس سال کا عرصہ ہونے کوآیا ہے کہ ھل من مزید کی فریاد کرتے ہیں۔ یہ کیابات ہے جوتو نے کہی ہے۔ میں مجھے منع کرتا ہوں کہ یہ بات نہ کہنا کہ اہل سلوک کے پیر جو اسرار ظاہر کر دیتے ہیں۔ کچھ حاصل نہیں کرتے۔ کیونکہ اس سے ہمیں شرم آتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ جب تک درویش سب سے بگانہ نہ بن جائے اور ہر وقت مجرد نہ رہے اور کوئی وُنیا کی آلائش باقی رہے۔ تو وہ ہر گر قرب کے مقام کونیں پہنچا۔

پھرائی موقع پرفر مایا کہ خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز سنز سال کے بعد مقام قرب پر پہنچے۔ تو تھم ہوا کہ اس کو واپس کر دو کیونکہ دُنیاوی آلاکش اس میں ابھی باقی ہے۔ خواجہ بایزید بھنٹ نے فوراً اپنی تلاش کی ۔ تو پرانی پوستین اور ٹوٹا ہوا پیالہ اپنے ہمراہ پایا اس سبب سے باریاب ہو سکتے ہیں۔ جن اپنے ہمراہ پایا اس سبب سے باریاب ہو سکتے ہیں۔ جن میں اتنی دُنیاوی آلائٹیس پائی جاتی ہیں۔ پس اے بھائی! درویش کی راہ پر چلنا اور بات ہے اور ذخیرہ جمع کرنا اور بات یا تو درویش میں ان یا ذخیرہ جمع کرنے والا۔

#### كامل درويش

جب درولیش کامل ہوجا تا ہے تو جو کھ کہتا ہے وہی ہوتا ہے اور ذرہ مربھی اس بات میں فرق نہیں آتا۔

پھر قرایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں اور قاضی جمیدالدین نا گوری جواس دُعا گو کے یار غار ہیں۔ ور یا کی طرف سرک ہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بجا بات کا نظارہ کر رہے تھے جس کی صفت بیاں نہیں ہو سکتی۔ دریا کے زدیک ایک مقام تھا جہاں پر ہم دونوں بیٹھ گے اور بھوک نے ہم دونوں کو لا چار کر دیا وہاں بیابان میں طعام کہاں سے ل سکتا تھا کچھ وقت کے بعد ایک بحری مند میں دورو ٹیاں کھالیں اس کے بعد ایک بحری مند میں دورو ٹیاں کھالیں اس کے بعد ہم نے آپی میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بدونوں روٹیاں اس نے خزانہ غیب سے عطا کی ہیں وہ بحری ٹیمی بلکہ دوہ مردان غیب سے کوئی ہوگا ہم بھی با تیں کر رہے تھے کہ ایک بچھوا کی بڑے اونٹ کے قد کا خاہر ہوا ای طرح جیسے کمان سے تیر ذکاتا ہے اور دو ڈتا کوئی ہوگا ہم بھی با تیں کر رہے تھے کہ ایک بچھوا کی بڑے اونٹ کے قد کا خاہر ہوا ای طرح جیسے کمان سے تیر ذکاتا ہے اور دو ڈتا کوئی ہوگا ہم بھی با تیں کر رہے تھے کہ ایک بچھوا کی بڑے اونٹ کے قد کا خاہر ہوا ای طرح ہوئے کمان سے تیر ذکاتا ہے اور دو ڈتا کی میری طرف ہم بھی با تیس کر رہے تھے کہ ایک بچھوا کہ تا ہو گوگا ہم بھی با جو بھی دریا ہے ہو بھی جو بھو جو دہ تھی جو بھو جو دہ تھی جو بھی ہو کہ ہوگا ہم بھی اس کے پیچھے جل کر دیکھیں کہ کہاں جاتا گئی ہم درونوں پار گئی ہو گئی ہوں ایک ہے جو بھی ہو کہاں باتا کہ ہم چل کر اس بچھوکا تما تا درخوں پار گئے وہ بچھو سے جو بھی ہوں کہاں باتا ہم نے دریا ہوٹ گیا۔ اور خشک زیان کل آئی ہم دونوں پار گئی ہی دونوں بھی بھی ہو گئی درخت کے پاس پہنچ جہاں ایک آدی سویا پڑا تھا اور درخت سے ایک بڑا میں اور درخت سے ایک بڑا اور سانپ اس آدی کی پاس بی مردہ ہو کر گر پڑا۔ ہم نے زد دیک جا کر سانپ کود یکھا۔ جو تھی بیا ارسانی مردہ مو کر گر پڑا۔ ہم نے زد دیک جا کر سانپ کود یکھا۔ جو تھی بیا ارسانی مردہ مو کر گر پڑا۔ ہم نے زد دیک جا کر سانپ کود یکھا۔ جو تھی بیا ارسانی مردن میں میں موردن موردن میں موردن میں موردن موردن میں موردن میں موردن میں موردن میں موردن مو

ہم نے کہا۔ جب وہ آدی جاگے ہم دریافت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جوائے بچایا تو یہ ضرور کوئی بزرگ ہوگا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شراب پی کر پڑا ہے۔ اور قے کی ہوئی ہے۔ ہم بے صد شرمندہ ہوئے۔ اور کہا کہ کاش ہم نہ ہی آتے تا کہ اس طرح کی حالت ندد کھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کہا کہ اللہ عزوجل نے ایسے شراب خور اور نافر مان کو بچایا۔ ابھی یہ خیال پورے طور پر ہمارے دِل میں نہ گزرنے پایا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ اے عزیز د!اگر ہم صرف پر ہیز گاروں اور صالح آدمیوں کو بچا کمیں تو گئمگاروں اور مانب کو پاس مرا ہواد کی اتو بہت ہی کہ وہ مرد جاگ پڑا اور سانب کو پاس مرا ہواد کی اتو بہت ہی جران ہوا اور اس نعل سے تو ہی کہ جوان خدار سیدہ بن گیا۔ اور ستر جے نگلے یا وَں کیے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب لطف البی کی ہوا چنتی ہے تو لاکھوں شراییوں کوصاحب سجادہ بنا دیتی ہے اور بخش دیتی ہے اور خدا نہ کرے اگر قبر کی ہوا چلے تو لاکھوں سجادہ نشینوں کو رائدہ درگاہ بنا دیتی ہے۔ اور سب کوشراب خانوں میں دھکیل دیتی ہے۔ اور سب کوشراب خانوں میں دھکیل دیتی ہے۔ پس اے بھائی! اس راہ میں بغم نہیں ہونا چاہے اس واسطے کہ اس راہ میں کامل سلوک والے دِن رات ہر وقت فراق کے ڈراور خوف سے جیران اور ممکنین رہتے ہیں کیونکہ کی کومعلوم نہیں کہ کس طرح ہوگا۔

ای موقع پرآپ نے فرمایا کہ اگر گھنتی شیطان اپنے انجام کو جانتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بحدہ کرنے ہے انکار نہ کرتا۔ اور بے شبہ بحدہ کرتا لیکن چونکہ اس لعنتی کو انجام معلوم نہ تھا۔ اور اپنی طاقت پرغرور تھا اس لیے یہ کہہ دیا کہ بیس ہرگز خاکی کو بحدہ نہ کروں گا۔ اس لیے وہ بلاشک و شبہ لعنتی ہو گیا اور اس کی سب طاعتیں ضائع اور اکارت گئیں اور واپس اس کے منہ پر ماری مشئیں۔ ابل العام کا محدث

اسی موقع کے مناسب آپ نے فر مایا کہ میں ایک مرتبہ ایک شہر میں گیا۔ اہل اصلاح کے ایک گروہ کودیکھا کہ ہیں ہیں کی ٹولی عالم تحیر میں کھڑی ہو اوران کی آئیسی آسان کی طرف تکی ہوئی ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ادا کر کے عالم تحیر میں مشخول ہو جاتے ہیں۔ میں بھی بھے مدت ان کے پاس رہا۔ ایک دِن ان میں سے چند آ دمی عالم صحو میں آئے تو اس وُ عا گو میں مشخول ہیں انہوں نے کہ تقریباً ساٹھ یا سر سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کہ ہم لعنتی شیطان کے قصے کے خیال میں ہیں کہ اس نے چھ لاکھ چھتیں ہزار سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ۔ لیکن جب حضرت آ دم علیہ السلام کو مجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو مردود ہوگیا۔ اس خوف اور جرت سے ہم کانپ رہے ہیں۔ اوراس عالم تحیر میں پڑے ہیں ادراس سوچ بچار میں پڑے ہیں۔ ادر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ انجام کیا ہوگا؟ اس خوف سے خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تقواہ رو پڑے۔ اور زبانِ مبارک سے فرمایا کہ کامل مردوں کا حال یوں ہے کہ وہ خوف الہی کے مارے جیران رہتے ہیں۔ اللہ تقواہ رو پڑے۔ اور زبانِ مبارک سے فرمایا کہ کامل مردوں کا حال یوں ہے کہ وہ خوف الہی کے مارے جیران رہتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ ہم کس گردہ میں ہیں۔

جونمی خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا۔ آپ اٹھ کرعالم تجریش مشغول ہوئے۔المحمد اللہ علی ذالك۔ ہفتہ کے روز ماہ شوال ۵۸۴ جری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی حمید الدین ناگوری مولانا علاؤ الدین کرمانی اور مولانا تعمی الدین رحمۃ اللہ علیم الجعین کے علاوہ اور صاحب بھی خدمت میں حاضر تھے۔

سلوک اور اہلِ سلوک کے بارے ہیں گفتگوشروع ہوئی تو آپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ راہ سلوک کے سالک وہ ہیں جوسرے پاؤں تک دریائے محبت ہیں غرق ہیں۔کوئی لخط اور گھڑی ایک نہیں گزرتی کہ ان پرعشق کی بارش نہ برہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عارف وہ شخص ہے کہ ہر لخط اس میں عالم اسرار سے ہزار ہا اسرار پیدا ہوں اور عالم سکر میں رہے اور اگر اس حالت میں اٹھارہ ہزار عالم اس کے سینے میں ڈالے جا کیں تو بھی اسے خبر نہ ہو۔

اس کے بعدای موقع پرفر مایا کہ ایک مرتبہ سمر قندیں میں نے ایک درولیش کو دیکھا۔ جو عالم تخریب تھا۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بس سال سے۔الغرض میں پچھ مدت ان کی خدمت سے دریافت کیا کہ بس سال سے۔الغرض میں پچھ مدت ان کی خدمت میں رہا۔ایک مرتبہ اے عالم صحوییں پاکراس سے پوچھا کہ جس وقت آپ عالم تخریب ہوتے ہیں تو کیا تہہیں آ مدورفت کی خبر بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ درولیش نے کہا اے یارو! جس وقت درولیش دریائے محبت میں غرق ہوتا ہے۔ تو جو پچھ تخلیات کے اسراراس پر نازل ہوتے ہیں اسے اٹھارہ ہزار عالم کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ پس بی عشق بازی کی راہ ہے۔ جس نے اس میں قدم رکھا وہ جان سلامت نہ لے گیا۔

ای موقع پرآپ نے فرمایا کہ جب حضرت یجی علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری گئی۔ تو انہوں نے چاہا کہ فریاد کریں تھی ہوا کہ اس کے بھی پر چھری پھیری گئی۔ تو انہوں نے چاہا کہ فریاد کریں تھی ہوا کہ اے بچی (علیہ السلام)! اگر تو نے دم مارا تو یا در کھ تیرا نام اپنے محبوں کی فہرست سے کاٹ ڈالوں گا پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب حضرت ذکریا علیہ السلام کے سرمبارک پر آرا چلنے لگا تو انہوں نے چاہا کہ فریاد کریں۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ اور کہا جناب الی سے بیتھم ہوا ہے کہ اگر تو نے دم مارا تو تیرا نام صابرین کے دفتر سے منادیا جائے گا۔

ای وقت خواجہ صاحب قطب الاسلام اشک بار ہو گئے اور فر مایا کہ جو شخص محبت کا وعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت فریاد کرے وہ درحقیقت سچا دوست نہیں ہوتا بلکہ جموٹا ہے۔ اس واسطے کہ دوست کا نام ہے کہ جو پچھ دوست کی طرف سے آئے اس پر راضی رہے اور لاکھوں شکر بجالائے اور دوسرے یہ کہ شایدای بہانے سے یادکرے۔

اس کے بعدای موقع پرفرمایا کہ حضرت رابعہ بھری رحمۃ الله علیها کا بیطریقہ تھا کہ جب آپ پرکوئی بلا نازل ہوتی تو آپ خوشی منا تیں اور کہتیں کہ آج اس بڑھیا کو دوست نے یا دکیا اور جس روز مصیبت نازل نہ ہوتی تو آپ روکر کہتیں کہ آج کیا ہوگیا اور مجھ سے کیا خطاسرز دہوئی کہ دوست نے اس بڑھیا کو یا ذہیں کیا۔

اس کے بعد فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام شخ معین الدین قدس الله سره العزیز کی زبانی سنا ہے کہ راه سلوک میں بیہ بات ہے کہ جو شخص بحبت کرے اور محبت کا دعویٰ کرے وہ دوست کی مصیبت کو خواہش سے چاہتا ہے۔ کیونکہ اہل معرفت کے نزدیک دوست کی مصیبت دوست کی رضا ہے۔

ﷺ پھر فر مایا کہ جس روز دوست کی مصیبت ہم پر نازل نہیں ہوتی ہے۔ہم کومعلوم ہو جاتا ہے آج نعمت ہم سے چھن گئی۔اس واسطے کہ راہ سلوک میں دوست کی رحمت دوست کی مصیبت ہوتی ہے۔

مردان غيب

مردان غیب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جس آدی سے مردان غیب کی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے وہ اسے آواز دیتے ہیں جب وہ اس میں پکا ہوجاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ پھر اسے مجلس سے بلا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دُعا گوکا ایک یار شخ عثمان شخری (علیہ الرحمة ) جوہم خرقہ بھی تھا۔ وہ از حد مشغول حق تھا چنا نجے اسے مردان غیب آواز دیا کرتے تھے۔ چونکہ شخ نے اپنا کام اور بھی بڑھا لیا تھا اس لیے اس سے ملاقات بھی کرتے تھے۔ ایک دن وہ یاروں کے ہمراہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور میں بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک شخ کے آنے پر لبیک کہا: انہوں نے کہا آتے ہو یا ہم چوجا کیں۔ جو نہی اس نے یہ بات سی مجلس سے اٹھ بیٹھا اور آواز کی طرف چلاگیا ہم سے دور یہاں تک کہ نظر سے غائب ہو گیا۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گیا اور اسے کہاں لے گئے۔

خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تقواۂ نے زبانِ مبارک ہے فرمایا کہ اگر چلنے والا ایک خاص سمت میں چلتا ہے اور اس کا یقین کامل ہے اور کمالیت کی اُمیدر کھتا ہے۔ تو یقیناً وہ کمالیت کو پہنچ جاتا ہے۔

#### باطنى متابعت

اس کے بعدای موقع پر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری (میشیہ) خانہ کعبہ کا طواف کررہے تھے وہاں پر شخ برہان الدین (میشیہ) نام کے ایک بزرگ جوخواجہ ابو بکر شبلی (علیہ الرحم) کے غلام تھے اور از حد بزرگ تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے تھے۔ ہم نے بھی ان کے چیچے اس طرح طواف کرنا شروع کیا کہ جہاں وہ قدم رکھتے ہم بھی وہیں رکھتے۔ چونکہ وہ پیرروش خمیر تھے بچھے گئے انہوں نے کہا۔ میری ظاہری متابعت کیوں کرتے ہو؟ اگر کرنی ہے تو باطنی کرو۔ اور جو ہمارا عمل ہے۔ اس پر کار بندر ہو۔ ہم دونوں نے ان سے بوچھا کہ آپ کونساعمل کرتے ہیں۔ شخ فہ کور نے کہا کہ ہم ایک دن ہیں ہیں ہزار مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں۔ ہم دونوں نے اس بات پر بڑا تجب کیا کہ یہ بزرگوار کیا کہتا ہے۔ ہم نے خیال کیا کہ اس نے شاید ہر سورۃ کا کوئی خاص حصہ زبانی یاد کیا ہوگا۔ استے ہیں اس نے سراٹھا کر جھے کہا۔ خبردار! ایسانہیں بلکہ ہم حرف بخرف پڑھتے ہیں مولا نا علاؤ الدین کرمانی بھی حاضر مجلس تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ کرامت ہے۔

خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تقواہ نے فرمایا کہ ہاں! جو بات عقل میں نہ آسکے وہی کرامت ہوتی ہے اس کے بعد خواجہ صاحب نے اشک بار ہوکر فرمایا کہ جو محض حقیقت کے مرجے پر پہنچتا ہے اپنی نیک اعمالی کے باعث پہنچتا ہے اگر چہ فیض سب پر ہوتا ہے لیکن کوشش لازم ہے۔

مجلس میں بیٹھنے کے آ داب

اس کے بعد مجلس میں آنے اور پیر کی خدمت میں باادب بیٹنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تقواہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجلس میں آئے تو جہاں خالی جگدد کیھے وہیں بیٹھ جائے کیونکہ آئندہ جگہ بھی

اس کی وہی ہے اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ دُعا گواجمیر میں شیخ معین الدین حسن سنجری کی خدمت میں مولانا صدر الدین کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔مولانا صدرالدین نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ناٹیٹم ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اور اردگر دصحابہ كرام بيشے ہوئے تھے كەتين آدى باہر سے آئے۔ايك نے اس حلقه بيس جكه پائى وہ وہيں بيھ كيا۔ دوسرا جس نے اس حلقہ سے باہر جگددیکھی وہ وہیں بیٹھ گیا۔اور تیسرے نے جب جگدنہ پائی۔تو واپس چلا گیا۔اس وقت جرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی۔ یارسول الله علی الله تعالی فرماتا ہے کہ جس مخص نے حلقہ میں جگد پائی ہے اس کوہم نے اپنی پناہ میں لے لیا اور جو طقے سے پیچے بیٹھا ہے۔ ہم اس سے بہت شرمندہ ہیں۔اور قیامت کے دِن ہم اے رسوانہیں کریں گے اور تیسرا جو چلا گیا ہے وہ ہماری رحمت سے دور ہو گیا اور محروم رہا قاضی حمید الدین نا گوری (علیہ الرحمة ) نے عرض کی جو محض چلا گیا اگروہ نہ چلا جاتا تو کیا

خواجد قطب الاسلام نے فر مایا کہ بیاس بات کی دلیل ہے کہ انسان مجلس میں جہاں جگد پائے بیٹے جائے۔اوراس جگہ بیٹا رے کیونکہ آئندہ جگہ بھی وہی ہوتی ہے یا حلقہ کے پیچھے بیٹھ جائے لیکن ہر حال میں دائرہ کے درمیان نہ بیٹھے۔اس واسطے کہ 

#### وعااور بدوعا

فوائدالساكلين

پھر پیرکی دعاء اور بددعاء کے بارے میں بات شروع ہوئی۔آپ نے فرمایا زبانِ مبارک سے کہ دعا دوقتم کی ہوتی ہے: ایک نیک اور دوسرے بد - کسی کے حق میں بدؤ عالمبیں کرنی چاہے۔

فرمایا ایک مرتبہ شیخ معین الدین حس سنجری قدس الله سره کی خدمت میں حاضر تھے انہوں نے بید حکایت بیان فرمائی کرایک روز میں اپنے پیریشخ عثان ہارؤنی قدس الله سرہ العزیز کے سامنے کھڑا تھا کہ شنخ برہان الدین نام کا ایک درویش جوشنج معین الدین حسن سنجرى كاجم خرقد تقارات بمسايد سے تنگ موكراس كا گلدكرتا مواآب كى خدمت ميں حاضر موا في فرمايا بيش جاوه بين كيار پر شیخ نے بوچھا کہ میں بچھے کچھ ملول سادیکھا ہوں اس نے سر جھکا کرعرض کیا کہ میرا ہمایہ ہے۔ میں اس سے ہمیشہ تنگ رہتا ہوں۔اس واسطے کہاس نے اپنامکان بلند بنوایا ہےاور ہر بارچیت پر چڑھتا ہےاوراس دُعا کو کے گھر کی بے پردگی ہوتی ہے جو نہی اس نے بیوض کی فورا شیخ عثان علیہ الرحمة نے فرمایا کہ کیا اے معلوم ہے کہتم ہم سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ ہاں! خواجہ صاحب نے دُعا کی کہ کیا وہ جھت سے نہیں گرتا اور اُس کی گردن نہیں ٹوٹتی۔ وہ فقیر آ داب بجا لا کر گھر واپس گیا ابھی آ دھا راستہ طے کیا ہوگا۔ محلے داروں کا شور سنا کہ درولیش کا فلال جمسامیے چھت سے گر پڑا ہے اوراس کی گردن ٹوٹ گئی ہے۔

#### رائے میتھورا کا انجام

پرای موقع رآپ نے فرمایا کدایک مرتبدیس اجیریس شخصین الدین (سکت کی خدمت میں بیٹا ہوا تھا۔اوران

دنوں پھورا (پرتھوی راج) نِدہ تھا۔ اور کہا کرتا تھا کہ کیا ہی اچھا ہوجو یہ فقیریہاں سے چلا جائے اور یہ بات ہرخض کو کہا کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے یہ خیر شخ معین الدین نے بھی من کی اور ورویش بھی اس وقت موجود تھے۔ آپ اس وقت حالت سکر بیل تھے فورا آپ نے مراقبہ کیا۔ اور مراقبہ بیل ہی آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نظا کہ ہم نے رائے پھو واکو زندہ ہی مسلمان کے حوالے کیا۔ چنا نچ تھوڑے عرصے بعد سلطان شہاب الدین جھڑوری کا فشکر چڑھ آیا اور شہر کو لوٹ مارکرنے کے بعد پھو واکو زندہ کو کیا۔ کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درویش ایک پیالے بیل آگ رکھتے ہیں۔ یعنی فقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور دوسرے بیل پانی لیعنی فقع پہنچا سکتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین انجمی پی فوائد بیان کر رہے تھے کہ ملک اختیار الدین اس قصبے کا مالک آیا اور رہے بھالا کر بیٹھ گیا اور کچھ فقدی خواجہ قطب الدین کی نذر کی لین شخ نے حاضرین کی طرف د کھر کر فرمایا ہمارے خواجگان کی رہے ہے کہ ہم کی کی نذر قبول تو کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ نفتی اور ول کے لیے ہالغرض اس بوریئے کو جس پر کہ آپ بیٹھ ہوئے تھے اُٹھایا اور ملک اختیار الدین اور حاضرین کو دکھایا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوریئے کے نیچے سونے کی شخطیوں کی نہر جاری ہے۔ شخ فرمایا کہ اس خواجہ و نہوں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوریئے کے نیچے سونے کی اختیار الدین کا مال کس طرح قبول کر سکتا ہے۔ اے شمس الدین! جب شخص کو الله عزوج ال پہر خوارد دوبارہ درویشوں کے ساتھ الی گیا تی گیا تا کی سے بیش نہ تائیس تو نقصان اٹھائے گا۔

#### بادشامت كى بشارت

پھر فرمایا کہ ایک و فعہ شخ معین الدین اور شخ اوحد کرمانی اور شخ شہاب الدین سپروردی اور وُعا گوایک ہی جگہ بیٹے ہوئے سے کہ انبیاء کا تذکرہ شروع ہوا۔اس وقت آپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ سلطان شمس الدین اللہ تعالیٰ اس کی دلیل کوروشن کرے۔ابھی بارہ سال کا تھا اور ہاتھ میں بیالہ لیے جارہا تھا۔ بزرگوں کی نگاہ جب اس پر پڑی تو فوراً شخ معین الدین کی زبان مبارک سے نکلا کہ بیلڑ کا جب تک و بلی کا باوشاہ نہ ہوگا۔اللہ عزوجل اُسے دُنیا سے نداٹھائے گا۔

پھر آپ نے فرمایا کہ نیک دُعا بہت اچھی ہوتی ہے خصوصاً وہ جو بزرگوں کی زبان سے نگلے۔ پھر بیعت کے بارے میں مختلوشروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت دوبارہ ہو سکتی ہے اس واسطے کہ اگر کوئی بیعت سے پھر جائے بیا اس میں شک پڑے تو از سر نوبیعت کر لینی جائز ہے۔

#### ذكر بيعت رضوان

اس کے بعد فرمایا کہ شخ الاسلام برہان الملة والدین کے حالات مبارک میں میں نے پڑھا ہے کہ خواجہ حسن بھری دلائٹو کی روایت کے مطابق جب حضرت رسالت پناہ تالین نے مکہ فتح کرنے سے پہلے جب محے کا ارادہ کیا تو عثان غنی ذوالنورین دلائٹو اور حضرت علی دلائٹو کو بھیجا کہ محے والوں کی مفارت کرو۔اسی اثناء میں رسول اللہ تالین کی خدمت میں عرض کی گئی کہ دشمن نے عثان غنی ذوالنورین اور حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو شہید کر دیا ہے۔ جب رسول اللہ تالین نے سنا۔تو سارے صحابہ کو بلا کر فرمایا

کہ آؤ! از سرنو بیعت کریں اور مکہ جا کیں اور ہم سب یکسال لڑائی کریں یاروں نے تھم کے مطابق نے سرے سے بیعت کی۔
اوراس وقت آپ درخت کے سلے تکیدلگا کر بیٹے ہوئے تھے۔اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ان میں ایک صحابی تھے جے
ابن رکوع ڈاٹٹو کہتے ہیں وہ بھی رسول اللہ طالیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جھے بھی از سرنو بیعت کی ہوئی ہے۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ طالیق چونکہ اس وقت ہم سب یکسال حرمت نے فرمایا کہ تو نے اس سے پہلے بیعت کی ہوئی ہے۔اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ طالیق نے اس بیعت کے مشرف سے جاتے ہیں۔اس لیے واجب ہے کہ آپ نے سرے سے ہمیں بیعت کریں۔رسول اللہ طالیق نے اسے بیعت سے مشرف فرمایا پھرخواجہ قطب الاسلام نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ یہی سب ہے جواز سرنو بیعت کر سکتے ہیں۔ وُعا کونے التماس کی کہ اگر بیر نہ ہو پھر کیا کرے۔آپ نے فرمایا کہ اپنی سب ہے جواز سرنو بیعت کر لیے پھر فرمایا کہ کوئی تجب نہیں کہ شخ معین الدین بھی ایسان کرتے ہوں گے۔اور اس سب سے بیدُعا گو بھی ای طرح بیعت کرتا ہے۔

### مريد كائسنِ اعتقاد

اس کے بعد مریدوں کے حسن اعتقاد کے بارے میں ذکر شروع ہوا تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک درولیش کو بغداد میں کسی قصور کے بدلے پکڑا گیا۔ اور قل گاہ میں کھڑا کر دیا گیا جب جلاد مقتل کی طرف آیا۔ اور چاہا کہ اس پروار کرے اس سے کرے اس درولیش کی نظرا پنے پیر کی قبر پر پڑی۔ فوراً کعبہ سے منہ پھیر کر اپنے شخ کی قبر کی جانب رُخ کیا۔ جلاد نے اس سے پوچھا کہ تو نے قبلہ سے منہ کیوں پھیرا؟ اس نے کہا کہ میرا منہ اپنے تبلہ کی طرف ہے تو اپنا کام کر درولیش اور جلاد میں ابھی یہی گفتگو ہور ہی تھی کہ سرداد کا تھم آیا کہ اس درولیش کوچھوڑ دو۔ خواجہ قطب الاسلام نے اشک بار ہوکر فرمایا۔ سچاعقیدہ الی چیز ہے کہ اس نے درولیش کو قبل ہونے سے بچالیا۔

# قبر پیری تعظیم

ای موقع پرآپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین قدس اللہ مرہ العزیز اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور
سلوک کی باتیں ہورہی تھیں جب آپ دائیں طرف دیکھتے آپ اٹھ کھڑے ہوتے تمام لوگ یہ دیکھ کر جیران ہوئے کہ شخ
صاحب کس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں چنا نچہ اس طرح انہوں نے کئی مرتبہ قیام کیا۔الغرض جب سب دوست اور لوگ
وہاں سے چلے گئے تو ایک دوست جو آپ کا منظور نظر تھا اس نے موقعہ پاکرعرض کی کہ آپ جس وقت ترغیب دیتے تھے۔ تو ہر
مرتبہ آپ قیام کیوں کرتے تھے اور کس کی تعظیم کے لیے یہ قیام کیا تھا۔ شخ معین الدین (میشند) نے فرمایا کہ اس طرف میرے ہیر
لیعنی عثمان ہارو نی میشند کی قبر ہے۔ پس جب اپنے ہیر کی قبر کی طرف دیکھتا تھا تعظیم کے لیے اُٹھتا تھا۔ پس! میں اپنے ہیر کے
دوشہ کے لیے قیام کرتا تھا۔

پھر فرمایا - کدمرید کواپنے پیر کی موجود گی اور غیر موجود گی میں یکسال خدمت کرنی چاہیے چنا نچہ جس طرح اس کی زندگ میں خدمت کرتا تھاای طرح اس کے انقال کے بعد بھی اس کے لیے لازم ہے بلکہ مناسب ہے کہ اس سے بھی زیادہ کرے۔

ذوقِ ساع

پھر ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ تو آپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ دُعا کو کے نزدیک ساع میں پھھ ایسا ذوق ہے کہ مجھے کی چیز میں لطف نہیں آتا۔ جتنا کہ ساع میں آتا ہے۔

پیر فرمایا که صاحب طریقت اور مشاق حقیقت لوگوں کوساع میں اس تنم کا ذوق حاصل ہوتا ہے جیسا کہ بدن میں آگ لگ اٹھتی ہے آگرید نہ ہوتا تو لقا کہاں ہوتا اور لقا (دیدار - ملاقات) کا لطف ہی کیا ہوتا۔

اس کے بعد فرمایا- کہ میں اور قاضی حمید الدین نا گوری پیشنۃ ایک مرتبہ شیخ علی سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کی خانقاہ میں تھے۔ وہاں ساع ہور ہاتھا۔ اور قوال بیقصیدہ پڑھ رہے تھے۔

کشت گان مخبر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگراست ترجمہ: جنجر تسلیم کے مقتولوں کو ہروفت غیب سے ایک نئ نِندگی ملتی ہے۔

ہم دونوں پر اس شعر نے کچھ الیا اثر کیا کہ ہم تین دِن رات ای شعر میں مدہوش رہے پھر جب ہم گھر آئے تو پھر بھی قو الوں سے یہی سنتے۔ چنا نچہ تین دِن رات اور بھی ہم اس شعر کی حالت میں رہے کہ ہمیں اپنے آپ کی پچھسدھ بدھ نہ رہی تھی۔ اس طرح سات دِن اور سات را تیں ہم نے ای شعر میں گزار دیں اور ہر مرتبہ جب پڑھنے والے یہ پڑھتے تو ہم پر ایک خاص قتم کی حالت طاری ہوتی۔ جن کا بیان نہیں کر سکتے۔

#### اولياء اللداور تماز

پھر آپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں اور قاضی حمید الدین نا گوری مین ایک شہر میں گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ بارہ آدمیوں کی ایک جماعت عالم حمرانی میں کھڑی ہوئی ہے۔ اوران کی آنکھیں آسان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ وہ دِن رات متحرر ہے ہیں لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ادا کر کے عالم حمرانی میں محو ہوجاتے۔ پھر خواجہ قطب الدین علیہ الرحمہ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ہاں! اولیاء اللہ کا یہی خاصہ ہوتا ہے جوان میں ہے کہ اگر چہدوہ متحر تھے۔ لیکن نماز کا وقت فوت نہ ہونے دیتے تھے۔

# ولی کی ولی کونفیحت

اسی موقع پرآپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ معین الدین حس نجری میں اللہ کے ہمراہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے میں سفر کر رہا تھا۔ چلتے ہم ایک شہر میں پہنچ۔ وہاں ایک بزرگ کو دیکھا کہ جو ایک کٹیا میں معتلف ہے۔ اور غار کے اندر کھڑا ہو کر دونوں آنکھیں آسان کی طرف لگائے ہوئے ہوئے ہے۔ جیسا کہ کوئی سوکھا ہوا ڈھانچا کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے۔ بیدد کھ کرشنخ معین الدین حسن خری میں شد نے میری طرف دیکھ کرفر مایا کہ اگر تو کہ تو چندروز یہاں تھہر جا کیں؟ میں نے عرض کیا بسروچشم! غرض بیا کہ ہم تقریباً ایک ماہ اس کے پاس رہے۔ اس عرصے میں ایک روز دہ بزرگ عالم تجرسے ہوش میں آیا۔ ہم نے اُٹھ کرسلام کیا۔ اس

نے سلام کا جواب دیا۔ اور فرمایا: اے عزیز دا تم نے تکلیف اٹھائی اللہ عزوجل تہمیں اس کا اجر دے گا اس واسطے کے بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص درویشوں کی خدمت کرتا ہے وہ کی مرتبے پر پہنچ جا تا ہے پھر فرمایا کہ بیٹھ جاؤا ہم بیٹھ گئے۔ تو حکایت یوں بیان کرنی شروع کی کہ بیش شخ عجم اسلم طوی بھٹھ کے فرزندوں میں سے ہوں اور تقریباً تمیں سال سے عالم تجر میں مستفرق ہوں۔ بھے حوالت ون کی پھی جرفہ بیس آج اللہ تہمیں اس بھے جاؤا اللہ تہمیں اس تکلیف کا اجر دے گا۔ کیکن ایک بات فقیر کی یادر کھنا۔ کہ جب تم نے راوطریقت میں قدم رکھا ہے تو وُنیا اور نفسانی خواہش کی طرف مائل نہ ہونا۔ اور خلقت سے کنارہ شی کرنا اور جو تہمیں تذرو نیاز سلے اسے بیاس جمع نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو خطا کھاؤ کے جب اس بزرگ نے بھی حد خواجہ قطب الاسلام نے گے جب اس بزرگ نے بھی حد خواجہ قطب الاسلام نے ان فوائد کوختم کیا۔ تو عالم سکر میں تو ہو گئے اور وُعا گو واپس چلا آیا۔ ایک ویرانہ میں گھر بنایا ہوا تھا وہاں آکر یا والہی میں مشغول ان والحد للہ علی ذلك۔

#### سلوک کے درج

سوموار کے روز ماہ شوال ۵۸۴ ہجری کوقدم ہوتی کا شرف حاصل ہوا۔ چند درویش اہل صفاحاضر تھے اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی کہ طریقت کے اولیاء اور بزرگ مشائخ اور بحرو ہر کے چلنے والوں نے سلوک کے حسب ذیل در جے مقرر کیے ہیں۔

بعض نے سلوک کے ایک سواسی در جے مقرر کیے ہیں۔لیکن طبقہ جنیدیہ نے ایک سومر ہے مقرر کیے ہیں۔ اور بھریہ نے اس (۸۰) اور ذوالنون مصری نے ستر (۷۰) اور ابراہیم بشر حافی والوں نے پچپن (۵۵) اور خواجہ بایزید اور عبد اللہ مبارک اور سفیان توری نے پینتالیس (۵۵) اور شجاع کر مانی اور خواجہ مسئون محب اور خواجہ محمد عرشی (رحمۃ الله علیم ) نے بیس (۲۰) مر ہے سلوک کے مقرد کے بیں۔پھر خواجہ قطب الاسلام نے فرمایا کہ مندرجہ بالاطبقات نے سلوک کے در ہے مقرد کر کے مندرجہ ذیل طور پران کی ممثیل کی ہے۔

چنانچہ جنہوں نے ایک سواسی درجے مقرر کیے ہیں۔انہوں نے اُسی (۸۰) وال حصہ کشف وکرامات کا رکھا ہے اگر اُسی (۸۰) ویں درجے پر پہنچ کر کشف وکرامات سے اپنے آپ کو بچالے تو باقی سوبھی طے کرلے گااس کے بعد جو جاہے کشف کر لے لیکن جب اُسی ویں (۸۰) درجہ مین کشف کرے تو باقی سو درجے طے نہیں کر سکتا لیکن کامل مردوہ ہے جو اپنے آپ کو اس وقت تک کشف نہ کرے جب تک کہ یہ تمام درجے حاصل نہ کرلے۔

حلقہ جنید بیر میں سومر ہے مقرر ہیں۔ انہوں نے ستر ہواں مرتبہ کشف وکرامات کا مقرر کیا ہے پس جو شخص اس ستر ہویں در ہے میں کشف وکرامات میں مشغول ہو جائے تو وہ آگے ترتی نہیں کرسکتا۔ لیکن کامل مردوہ ہی ہے جو سارے مرتبے طے کر لینے سے پہلے کشف نہ کرے۔ پرخواجد قطب الاسلام نے دُعا گو کی طرف مخاطب مو کرفر مایا کہ سے بات اہل طریقت نے اس لیے کہی ہے کہ جب سالک ايك سوأسى (١٨٠) وين درج ير پنج كر بھى اپنے آپ كوكشف نه كرے تو وہ اور ترتى كرسكتا ہے ليكن سالك عموماً اسى درجه ميں جو کشف وکرامت کے لیےمقرر کیا گیا ہے۔ای میں اپنے آپ کوظا ہر کردیتا ہے لیں آ گے کہاں ترقی کرسکتا ہے۔

طبقہ بھریہ کے مطابق اُسی (۸۰) ویں درج پر پہنچ کر کشف وکرامات میں مشغول نہ ہووے۔ تو بہتر ہے۔ اس لیے کہ اورمرتبول میں بھی ترتی کرسکے۔

لیکن خواجہ ذوالنون مصری والول نے ستر (۷۰) درج مقرر کر کے پچپیوال درجہ کشف و کرامات کا مانا ہے۔ پس سالک کو عاہے کو پچیدویں درجے پر پہنچ کراپے تین کشف نہ کرے اگر کرے گا تو ای درجہ میں رہ جائے گا۔اور باتی پینتیس (۲۵)نہیں کر سكے گا۔ليكن خواجہ بايزيد والكن بينتاليس ورج مقرر كرك تير موال ورجه كشف وكرامات كامانا ہے۔ جب سالك اس تير مويں درج میں این آپ کوکشف کردے توباقی مرتبے حاصل نہیں کرسکتا۔

پھر آپ نے فرمایا کہ بعض اولیاء اور مشائخ جنہوں نے اپنے آپ کو اِن مراتب میں کشف کر دیا۔وہ اس مرتبے میں رہ گئے ہیں۔ان کو کامل نہیں کہا جاتا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کواس مرتبے میں ظاہر کر دیا۔لیکن کامل حال وہ اشخاص ہیں کے جب تک سارے مرتبے طخبیں کر لیتے کشف وکرامات کی بات ظاہر نہیں کرتے۔ اگر چہ سارے درجے طے کرنے کے بعد کشف و كرامت كرتے ہيں۔توعين وى موتا ہے جو وہ كہتے ہيں اس اولياءالله كى دُعاميں جوفرق آجاتا ہے اس كى وجديبى ہے كماس مرتبے کے شروع ہی میں اپنے آپ کو کشف کر دیتے ہیں اور باقی درجوں میں محروم رہتے ہیں اور جو کامل ہیں وہ جب تک پور نے

ورج طے نبیں کر لیتے کشف نہیں کرتے۔ پس ان کی دُعاضا تعنہیں جاتی۔

لیکن طریقت کے امامول نے جوسلوک کے تمیں درجے مقرر کئے ہیں انہوں نے آٹھوال مرتبہ کشف وکرامات کامقرر کیا ہے لیکن جب تک تیسویں درجے تک نہیں بینچ جاتے۔وہ کشف و کرامات نہیں کرتے لیکن طبقہ شاہ شجاع کر مانی اور سمنون محت اورخواجہ محمد عرشی (رحمة الله علیم ) نے بیس در جے مقرر کئے ہیں اور دسوال درجہ کشف و کرامت کا رکھا ہے۔ پس جو خص اینے آپ کوای وسویں مرتبے میں کشف کردے تو ای میں رہتا ہے۔آ گے ترتی نہیں کرسکتا مگرخواجگان چشت نے پندرہ مرجے سلوک كے مقررہ كركے پانچوال كشف وكرامت كامقرركيا ہے۔ اگر كوئى شخص اسے آپ كو پانچويں مرتبے ميں ظاہر كردے تو باقى مرتبے حاصل نہیں کرسکتا۔ پس وہ ضائع ہے لیکن خواجگان چشت میں کامل وہ ہے کہ جب پندر ہویں درجے تک پہنچ جائے۔ ا پے تیک ظاہر نہ کرے جب خواجہ قطب الاسلام نے یہ مثیل سلوک کی بیان فرمائی تو آپ کی آ تھوں میں آنسو بھر آے اور رونے لگے اور اس دعا کو کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ دائرہ محدید ( اللہ اسمام ایسے مرد بھی ہیں جوان زورہ بالا اسمام مراتب کو طے کر کے لاکھوں درجے اور بھی طے کر جاتے ہیں اور پھر بھی اپنے دوست کا ذرہ بھر بھید ظامز ہیں کرتے۔ انہیں اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں۔ جب بی حالت ہوتی ہے تو بلحاظ مقام کے تربق کرتے جاتے ہیں اور جول جول ترقی کرتے جاتے ہیں عالم تحیر میں پڑتے ہیں اور جب عالم تحیر میں پڑتے ہیں توان کی زان وصل سے بدل جاتا ہے۔جو نبی کہ خواجہ قطب الاسلام (ہمیشہ ان کی برکتیں رہیں) نے ان فوائد کو ختم کیا۔ عالم تخیر میں مشغول ہو گئے اور دعا گو کی ایک ویرانے میں کثیاتھی۔ وہاںِ جا کرمشغول ہوگیا۔ آلْسَحَمْدُ لِلّٰامِهِ عَلٰی ذٰلِكَ۔

تكبير كهني كالمحج موقع

سوموار کے روز ماہ ذیقتد ۵۸ ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ اہل صفا اور درویشوں کا ایک گروہ مولا تا علاؤالدین کر مانی اور شیخ محمود موزہ دوز حاضر خدمت سے۔ درویشوں کی تکبیر کہنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ درویش لوگ جوگلی کوچوں میں اور درواز دوں اور بازاروں میں تکبیر کہتے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکات نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس طرح پر تکبیر کہنی کہیں نہیں آئی جیسا کہ تکبیر کے موقعہ پر کہتے ہیں کیونکہ تکبیر اصل میں شکر کے موقعہ پر کہی مبارک سے فرمایا کہ اس طرح پر تکبیر کہنی نعمت حاصل ہوتو نعمت کی زیادتی کیلئے شکر کرتا ہے۔ ایسے موقعہ پر تکبیر جائز ہے۔ جب انسان کوکوئی دنیاوی یا دین نعمت حاصل ہوتو نعمت کی زیادتی کیلئے شکر کرتا ہے۔ ایسے موقعہ پر تکبیر جائز ہے۔ بھر فرمایا کہ ایک روز میں بغداد میں شخ شیاب الدین سپروردی کی مجلس میں حاضرتھا جو تشاغل میں نے ان میں دیکھی۔ وہ

بھر حرمایا کہ ایک روزین بعدادین کی سہاب الدین سپروردی کی جس میں حاصر تھا جو کتا کس میں سے آن میں دیکھی۔ میں نے اپنی ساری سیروسیاحت میں کہیں نہیں دیکھی۔

الغرض! آیک خرقہ پوش درولیش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ شخ شہاب الدین کو کلیسر کا بیان کچھ دشوار سا معلوم ہوا اور بیہ حکایت بیان فرمائی کہ آیک مرتبہ رسول اللہ کا گھڑا بیٹے ہوئے تنے اور صحابہ کرام آپ کے گروا گرد حلقہ با ندھے بیٹے ہوئے تنے۔ آنحضرت کا گھڑا نے یاروں کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا جھے امید ہے کہ قیامت کے دن چوتھائی بہشت تہہیں سلے گی اور باقی تین چوتھائی دوسری امتوں کو فورا امیر الموشین صدیق آکر ملائٹو اور دوسرے یاروں نے اللہ اکبر کہا۔ اس واسطے کہ فقت زیادہ ہو۔ دوسری مرتبہ پھر رسول اللہ کا گھڑا نے فرمایا کہ تیسرا حصہ بہشت کا تہمیں سلے گا اور باقی صحابہ کرام نے اٹھ کر تکبیر کو۔ جو نہی کہ آنحضرت کا گھڑا نے فرمایا کہ دوسری امتوں کو۔ جو نہی کہ آنحضرت کا گھڑا نے فرمایا کہ دوسری امتوں کو ایمر الموشین حضرت عرفاروق ٹائٹو اور حضرت کا گھڑا نے فرمایا کہ نصف بہشت تہمیں سلے کہا۔ اس واسطے کہ شکر کرنے نے نعمت اور زیادہ ہوجائے۔ تیسری مرتبہ پھر آنخضرت کا گھڑا نے فرمایا کہ نصف بہشت تہمیں سلے گی اور باقی نصف دوسری امتوں کو امیر الموشین حضرت عثان غی ٹائٹو اور حضرت کا گھڑا نے فرمایا کہ بہشت میں سب سے پہلے میری امت واض کا اسلام کی اس بیت کہا میری امتوں کو امیر الموشین خوش مرتبہ آنک خضرت کا گھڑا نے فرمایا کہ بہشت میں سب سے پہلے میری امت واضل کو جو چو گھر سب یاروں نے اٹھ کر شکر ہے اور کید میں دوسری امتوں کو وجہ سب یاروں نے اٹھ کر شکر ہے اور کی جو چار تکبیر بیں کہتے ہیں اس وجہ سے ہیں۔ پس ہرموقع پر تکبیر نہیں کہتی چاہا اللہ بن قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ فقیر کو چارتکبیر بیں کہتے ہیں۔ پس ہرموقع پر تکبیر نہیں کہتی چاہا۔

پیرے آوازدیے پرنفل نمازتوڑوے

اس کے بعداس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ اگر مرید ففل کی نماز میں مشغول ہواور اُس کا پیراس کو آواز دے اگروہ پیر کی بات کا جواب دینے کیلئے ففل کی نماز کوترک کر دے تو اس کی بابت آپ کی کیا رائے ہے؟ خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ وہ نماز ترک کر کے اپنے پیر کی بات کا جواب دے کیونکہ بیفلوں کی نماز سے افضل ہے اور اس

میں بہت بردا تواب ہے۔

ای موقعہ کے مناسب آپ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ میں نقل کی نماز میں مشغول تھا۔ شخ معین الدین ادام اللہ برکانہ نے مجھے آ واز دی۔ میں نے فورا نماز ترک کی اور لبیک کہا۔ آپ نے فر مایا ادھر آ و اجب میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تو کیا کرر ہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نقل ادا کر دہا تھا۔ آپ کی آ واز س کر نماز ترک کردی اور آپ کو جواب دیا۔ آپ نے فر مایا بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ بینفلوں کی نماز سے افضل ہے۔ اپنے پیر کے دینی کام میں معتقد ہونا بہت اچھا کام ہے۔ حسنِ عقیدہ

ای موقعہ کے مناسب آپ نے فرمایا کوایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور بہت سے اہل صفافی ختم معین الدین بھالیہ کی خدمت میں حاضر سے اوراولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہور ہاتھا۔ ای اثنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں سرر کھ دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے جا۔ وہ بیٹے گیا اور اس نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں! شخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں سے۔ آپ نے فرمایا کہ جو پچھ میں تھے کہتا ہوں وہ کہوا ور بجالا سے واسطے آیا ہوں! شخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں بجالانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے اس نے کہا لا اللہ بالداللہ مُحمد اللہ اللہ بالداللہ مُحمد اللہ بالداللہ بالداللہ بالداللہ بالداللہ بالداللہ بالداللہ بالداللہ بالداللہ بالداللہ بالدالہ بال

#### توبه كے تقاضے

پھراس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ جب انسان توبہ کرے تو پھراسے گناہوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہئے جن سے وہ پہلے رکھنا تھا کہ کہیں پھراس گناہ میں مشغول نہ ہوجائے کیونکہ انسان کیلئے بری صحبت سے بڑھ کر اور کوئی بری چیز نہیں۔اس واسطے کہ صحبت کی تا ثیر ضرور ہوجایا کرتی ہے اور اسے چاہئے کہ خود بھی جس کام سے توبہ کی ہے اس سے کنارہ کشی کرتا رہے اور اسے اپناد شمن خیال کرتا رہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خواجہ حمیدالدین بہلوانی ایک مرد بزرگ جوحفرت خواجہ معین الدین کے مریدوں میں سے سے اور اس کے بعد آپ نے مریدوں میں سے سے اور اس دعا گو کے ہم خرقہ تھے جب انہوں نے تو یہ کی تو یار اور ہم نشین پھر آئے اور آپ سے کہا کہ آؤ! پھر وہی عیش لوٹیس خواجہ حمیدالدین بہلوانی نے وہاں جانے سے انکار کیا اور کہا کہ جاؤ! گوشہ میں بیٹھواور اس مسکین کوچھوڑ دو کہ میں نے اپنا از اربند

اییا مضبوط باندها ہے کہ بہشت میں حوروں پر بھی نہیں کھلے گا۔خواجہ قطب الاسلام انہیں فوائد کو بیان کررہے تھے کہ طعام لایا گیا۔خواجہ اور باقی ورولیش کھانے میں مشخول ہو گئے۔ ای اثنا میں شخ نظام الدین ابوالموید اندر آئے اور سلام کیا۔خواجہ قطب الاسلام نے ان کی ذرہ بھر پروانہ کی اور سلام کا جواب تک نہ دیا۔ شخ نظام الدین ابوالمویدکویہ بات ناگوارگزری۔

مفروف طاعت برجواب سلام نبيل

فوائدالسالكين =

الغرض! جب طعام سے فارغ ہوئے تو ابوالمؤید نے سوال کیا کہ جس وقت ہم آئے تو اس وقت آپ کھانا کھارہے تھے۔
یس نے سلام کیا تو آپ نے جواب تک نہ دیا اس کی کیا وجہ ہے؟ خواجہ قطب الاسلام نے فرمایا کہ ہم اس وقت طاعت میں تھے
ہم کس طرح سلام کا جواب دیتے کیونکہ درولیش لوگ جو کھانا کھاتے ہیں تو صرف اس غرض سے کھاتے ہیں کہ ان میں عبادت
کرنے کی طاقت پیدا ہوجائے چونکہ ان کی نیت بھی یہی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ در حقیقت عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ پس جوفض خدا کی بندگی میں مشغول ہواس پر واجب نہیں کہ سلام کا جواب دے۔ اور آنے والے خض پر جائز ہے کہ وہ سلام نہ کے
اور بیٹے کرکھانا کھانے میں مشغول ہوجائے جب کھانے سے فارغ ہوجائے تو پھر سلام کے۔

خواجہ صاحب ( ایک اللہ مرہ العزیز کے پیر تھے۔ اپ یاروں کے ہمراہ کھانا کھانے بیں مشخول تھے۔ امام الحربین ایک ہونی ہونی الیہ الیہ الیہ اللہ مرہ العزیز کے پیر تھے۔ اپ یاروں کے ہمراہ کھانا کھانے بیں مشخول تھے۔ امام الحربین ایک بیر تھے۔ اپ یاروں نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ جب کھانا کھا چکے تو امام الحربین نے کہا کہ بیل نے اس کا جواب بھی نہ دیا۔ کیا پہ طرز انچھی ہے؟ شخ ابوالقاسم نے کہا کہ رسم ہی بہی ہے کہ جو شخص کی جماعت بیں آئے وہ کھانا کھانے بیں مشخول ہوں تو نوارد کو چاہئے کہ سلام نہ کے اور بیٹھ جائے۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہوکر ہاتھ دھولیس تو اٹھ کر سلام کے اور امام الحربین نے کہا۔ کیا پہ ازروعے عقل کہتے ہو یا ازروئے نقل۔ شخ ابوالقاسم نے کہا ازروئے عقل ۔ ان ابوالقاسم نے کہا ازروئے عقل۔ اس واسطے کہ جو طعام کھایا جاتا ہے وہ عبادت کی قوت کیلئے کھایا جاتا ہے جب کوئی شخص طعام اس نیت سے کھاتا وہ وہ اس وقت عین طاعت میں ہو تھوں ہو تا اور دعا گو وہ اس کہ جواب کس طرح دے سکتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکانہ، عالم سکر میں مشخول ہوئے اور دعا گو واپس آ کر اپنی کٹیا میں یا والہی میں مشخول ہوگیا۔ انگے تھی ذلی کے تھی ذلیک

كعبه معظمه الله والول كاطواف كرتاب

ہفتہ کے روز ماہ ذوالحجہ ۵۸ ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ یج کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔اس وقت قاضی حمیدالدین نا گوری ومولا نا علاؤالدین کر مانی اورسیّد نورالدین مبارک غزنوی اورسیدشرف الدین اور شیخ محمود موزہ دوز اور مولا نا سعہ خدائیداد (رحمتہ الله علیہ م) اور باتی جو وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ہرایک ایسا با کمال تھا کہ عرش سے لے کرتحت الله کا تک ان کی نگاہ میں کوئی حجاب نہ تھا اور سارے ہی صاحب کشف و کرامت تھے۔ اس وقت خانہ کعبہ کے مسافروں کی

حکایت شروع ہوئی۔خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خدا کے ایسے بند ہے بھی ہیں کہ جب وہ اپنی کٹیا ہیں
ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کو بھم ہوتا ہے کہ جاکران کے گرد طواف کرے۔ ابھی بیفرما رہے تھے کہ آپ اور سارے حاضرین اٹھ کر
عالم تخیر ہیں تو ہوگئے اور شوق ہیں مستفرق ہوگئے۔ اس اثنا ہیں سارے اشخاص وہی الفاظ زبان سے نکالتے تھے جو حاجی لوگ
طواف کے وقت ہو لتے ہیں اور ان کی کیفیت بیتی کہ ہرایک کے بدن سے خون جاری تھا اور جوخون کا قطرہ زبین پرگرتا تھا اس
سے تکبیروں کے نقش بنتے جاتے تھے۔ جب ہوش ہیں آئے تو کیا و کیھتے ہیں کہ خانہ کعبہ سامنے کھڑا ہے۔ ہم سارے مقررہ
آ داب بجالائے اور چارمرتبہ اس کے گرد پھرے۔ غیب سے آ واز آئی کہ اے عزیز و! ہم نے تمہارا تج ،تمہارا طواف اور تمہاری
نمازیں قبول کرلیں اور نیز ان لوگوں کی جو تمہارے بیرو ہیں۔

اس کے بعدخواجہ قطب الاسملام اوام اللہ برکاتہ نے فرمایا کہ شیخ الاسلام معین الدین حس بنجری قدس اللہ سرہ العزیز ہرسال الجمیرے خانہ کعبہ جایا کرتے تھے وہ آپ کو وہاں پاتے اجمیرے خانہ کعبہ جایا کرتے تھے وہ آپ کو وہاں پاتے حالا نکہ آپ گھر میں گوشہ نشین ہوا کرتے۔ آخر معلوم ہوا کہ خواجہ معین الدین ہررات خانہ کعبہ جاتے تھے اور رات وہاں بسر کرتے تھے اور حق میں اوا کرتے تھے۔

پھراسی موقعہ کے مناسب بیفر مایا کہ میں نے خواجہ معین الدین کی زبان مبارک سے سنا ہے جنہوں نے یہی حکایت شخ عثان ہارونی کی زبان مبارک سے من تھی کہ آپ ایک روز سرفند میں تھے کہ خواجہ مودود چشتی میشانہ کی بیہ حالت تھی کہ جب بھی آپ کو کعبہ کے دیدار کا اشتیاق ہوتا تو فرشتوں کو تھم ہوتا کہ خانہ کعبہ طشت میں لاکررکھو! اور خواجہ مُیشانہ کو دکھاؤ۔ جب خواجہ مُیشانہ طواف وغیرہ ساری رسومات اداکر لیتے تو فرشتے خانہ کعبہ کواس کے اصلی مقام پر پہنچا دیتے۔

پھرآپ نے فرمایا کہ خواجہ حذیفہ مرحثی قدس اللہ سرہ العزیز نے سرّ سال سجادہ سے قدم مبارک ندا ٹھایا اور کہیں تشریف نہ لے مسئے لیکن وہ مسافر اور حاجی جو ہر سال خواجہ صاحب کی زیارت کیلئے آتے تو کہا کرتے کہ ہم نے خواجہ کو بیت المقدس میں دیکھا ہے۔

#### جلدحفظ قرآن کے لئے سورہ یوسف کا پڑھنا

پھر قرآن شریف کے پڑھنے اور اس کے یاد کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔خواجہ قطب الاسلام اوام اللہ ہرکاتہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ دعا گوکو ابتدائے حال میں قرآن شریف یاد نہیں تھا۔ اس لئے طبیعت پریشان ہی رہا کرتی تھی۔ ایک رات میں نے حضرت رسالت بناہ ٹائیٹا کوخواب میں دیکھا تو اپنی آتھوں کو آتحضرت ٹائٹٹا کے قدم مبارک پر ملا اور زار زار دویا اور عرض کی یارسول اللہ ٹائٹٹا ! میری ایک التماس ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے! آپ کومیری حالت پر رحم آیا اور فرمایا کہ سراٹھا میں نے سراٹھا یا۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ یوسف پڑھا کرتا کہ تھے قرآن شریف حفظ ہوجائے پھرمیری آگھ تھی تو مال کے بعد میں ہمیشہ سورہ یوسف پڑھتا رہا یہاں تک کہ جلد ہی جھے قرآن شریف حفظ ہوگیا۔

#### حفظ قرآن کے لئے سورہ اخلاص کا پڑھنا

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میں نے شیخ معین الدین حن خری قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا جنہوں نے اپنے پیرخواجہ عثمان ہارونی کو یہ فرماتے ہوگئے سنا کہ ابو یوسف چشتی کو قرآن شریف حفظ نہ تھا ایک رات آپ ای متر دد حالت میں سو گئے خواب میں اپنے ہیرکود یکھا۔ انہوں نے فرمایا تو اتنا متر دد کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ قرآن شریف یاد کرنے کیلئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہرروز ہزار بارسورہ اخلاص اس نیت سے پڑھا کہ کہ جمعے قرآن شریف حفظ ہوجائے ان شاء اللہ تعالی خدا تیر بے نفید برکرے گا۔ اوراگرکوئی اور بھی پڑھے گا تو اسے بھی نفیب ہوگا۔ جب میں جاگا تو حسب البدایت ہرروز سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ تھوڑ ہے ہی دنوں میں خدا کے فضل سے جمعے قرآن شریف حفظ ہوگیا۔ آخری عمر میں یہاں تک کہ کمال حاصل کیا کہ ہر روز پانچ ختم کلام اللہ کے کرتا اور پھر کسی دوسرے کام میں مشغول ہوتا۔ جب خواجہ قطب الاسلام نے این فوائد کو ختم کیا تو عالم تیر میں مشغول ہوگئا۔ آف کہ نوائد علی خلاف کے میں مشغول ہوگئا۔ آفری عمر میں مشغول ہوگئا۔ آفری عمر میں مشغول ہوگیا۔ آفری عمر میں اللہ علی خلاف کے میں مشغول ہوگئا۔ آفری عمر میں ایک کہ فیل خلاف کے میں مشغول ہوگئا۔ آفری عمر میں مشغول ہوگیا۔ آفری عمر میں المین افروز حکا بیت)

جعہ کے روز ہاہ شوال ۵۸ ۹۶ بھری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ اہل صفا حاضر تنے اور حوض مشی کے پانی کا تذکرہ ہور ہا
قفا۔ خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکانہ نے زبان مبارک سے فر ملیا کہ جب مش (سلطان شمس الدین التش) نے چاہا کہ دبلی
میں حوض بنائے تو ایک روز اپنے امیروں وزیروں کے ہمراہ حوض کیلئے جگہ طاش کرنے کیلئے نگلا۔ جہاں پراب حوض واقع ہے
جب یہاں پہنچا تو کھڑا ہوگیا اور کہا کہ بیز مین حوض کیلئے بہتر ہے چونکہ وہ خدارسیدہ مردتھا۔ ای نیت سے اس رات مصلے پر وہیں
سوگیا۔خواب میں کیاد کھتا ہے کہ اس چہوتر سے کے نزدیک جوعض میں واقع ہے۔ ایک مردنہایت خوبصورت اور وجیہہ جس کی صفت
بیان نہیں ہوگئی۔ گھوڑ سے پرسوار ہے اور چندا دی اس سے ہمراہ ہیں۔ جوئی کہ ان کی نظر جھی پر پڑی۔ جھے اپنے پاس بلایا۔ اور فزمایا
کہ تیری کیا نیت ہے۔ میں نے عرض کی کہ میری نیت یہاں حوش بنوانے کی ہے۔ اس گفتگو میں ایک شخص نے جونزد یک ہی کھڑا
قفا۔ آ ہت سے میرے کان میں کہ دیا کہ اے شمس! بیرسول خدا تا گھڑا ہیں تو ورخواست کرتا کہ تیری مراد حاصل ہو۔ چونکہ جھے اس
قفا۔ آ ہت سے میرے کان میں کہ دیا کہ اے شمس! بیرسول خدا تا گھڑا ہیں تو ورخواست کرتا کہ تیری مراد حاصل ہو۔ چونکہ جھے اس
نظر ہوگا کہ کی جگہ کا پانی اس کا مقابلہ نہ کر سے گا۔ ہم ای گفتگو میں تھے کہ میری نیند کھل گئی۔ اس مین اٹھ کرہم وہاں کہ چو تو دیکھا
کہ جہاں پر آ مخضرت نظر ہے کھوڑے نے سے مارا، وہاں سے پانی جاری ہے۔ ای جگر تھر گیا اور حوض بنوایا جو خص وہاں آ کہ جہاں پر آ مخضرت نظر ہوگا کہ کہ کہا کہ اگر لاکھوں شیر بینیاں اسٹھی کر کے کھائی جا کی قبل کہ ایک بھیر گیا اور حوض بنوایا جو خص وہاں آ کر

خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس پانی کی شیرین صرف آنخضرت نا ای کے قدم مبارک کی برکت سے ہے اور دوسرے اس حوض کے مبارک ہونے کی وجہ ہے کہ اس کے گردئی بزرگ لیٹے پڑے ہیں اور ند معلوم اور کتنے لیٹیں

گے۔ پھر خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکانہ نے آب دیدہ ہوکر فرمایا ہمیں امید ہے کہ ہم بھی ای حوض کے زویک اپنامکن بنا کیں گئی گے پھر خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکانہ نے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ وہ از حدصاحب اعتقاد تھا۔ کسی نے اس کوسوئے نہیں دیکھا۔ وہ راتوں کو جاگا رہتا اور عالم تیجر میں کھڑ ارہتا۔ پھر فرمایا کہ اگل کہ اٹا تو وہ فوراً جاگ اٹھتا اور آپ بنی پانی لے کر وضوکرتا اور مصلے پر جا بیشتا۔ اور اپنے کسی نوکر کو نہ جگاتا اور بیہ ہتا کہ میں آ رام کرنے والوں کو تکلیف دوں۔ پھر فرمایا کہ کی رات وہ خرقہ پہنا کین کسی کواس کی خبر نہ کرتا لیکن ایک تھی جواس کا ہمراز تھا۔ اے ہمراہ لے کر بہت ی تھیلیاں سونے کی بھر کر ہر مسلمان کے دروازے پرجاتا اور ہرایک کا حال پوچھ کر ان کو باخث ویتا۔ جب وہاں سے فادئ ہوتا تو مجدوں اور خانقا ہوں اور عبادت خبادت خانوں اور بازاروں میں گشت کرتا اور ان میں جورہا کرتے تھے ان کو پچھ نہ پچھ دیتا اور لاکھوں عذر کرتا اور ساتھ تھی ہے ہتا خبر دار! میں کے آگے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ جب دن لگتا تو عام طور پر سب کو کہتا کہ ان مسلمانوں کو لاؤ جنہوں نے رات کو فاقہ کیا ہے۔ بھی تہمیں اناج وغیرہ کی ضرورت ہو۔ یا کوئی تم پڑھلم کرے تو تو ان کو ان کی احتیاج کے موافق دیتا اور انصاف کی زنچیر میں نے دروازے پر انظاک کی جو ب وہائی کہ وہ کہی نہ بھی تہمیں اناج وغیرہ کی صورورت ہو۔ یا کوئی تم پڑھلم کرے تو تو ان کو ان کی احتیاج کے موافق دیتا اور انصاف کی زنچیر میں نے دروازے پر انظاک کی جو ب اس کو ہلا کو اور میں تہمارا انصاف کی دروازے پر انظاک کی جو ب اس کو ہلا کو اور میں تہمارا انصاف کر دی تا کر دروازے پر انظاک کی تا مرون کوئی نہ کرو۔

پھرخواجہ قطب الاسلام ادام الله بركاند نے فرمايا كروہ يہ بات اس لئے كرتا تھا تا كداييا كرنے سے وہ سبكدوش ہوجائے اور قيامت كے دن خلصى پائے كہ ميں نے تو كهدديا تھاتم خود نہ آئے۔

پھرآپ نے فرمایا کہ ایک روزاس نے آ کراس دعا گو کے قدم پکڑے۔ میں نے کہا تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر بانی سے سلطنت جمجے عطا فرمائی ہے اور سب پچھ ہے کین میری التماس بیہ ہے کہ (معلوم نہیں) قیامت کومیرا حشر کس گروہ میں ہوگا اور پھروہ واپس چلا گیا۔

پھر فرمایا کہ وہ از حد نیک معاملہ تھا اور ورویشوں کا تو غلام تھا کہ اس کا ذرہ بھر بھی ان کی محبت سے خالی شہ تھا۔

پر فرمایا کہ ایک دفعہ میں بدابوں کی طرف سفر کررہا تھا اور شمس والی بھی بدابوں میں تھا ایک روز گیند کھیلنے کیلئے باہر گیا ایک
بوڑھے کمزور نے اس سے کچھ ما نگالیکن اسے کچھ نہ دیا۔ جب آگے بڑھا تو ایک نوجوان ہے گئے آدی کو دیکھا تو تھیلی سے کچھ
روپید نکال کراسے دیا آگے بڑھا تو امیروں وزیروں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو! اس بوڑھے نے جھے سے ما نگالیکن میں
نے اسے پچھ نہیں دیا اور اس نوجوان تندرست کو میں نے بغیر مانگے دے دیا۔ بیاس واسطے ہے تا کہ تمہیں معلوم ہوجائے کہ اگر
میری مرضی ہوتی تو اس بڑھے کو دیتا جو لینے کا مستحق تھالیکن جس کو دیتا ہے ضدا دیتا ہے میں درمیان میں کون ہوں جو کہوں میں
نے اسے پچھ دیا اور اسے نہ دیا جو کچھ ہے سب اللہ تعالی کی مرضی پر موقوف ہے۔

في جلل الدين تريزي الله كى برركى

ای موقعہ پرآپ نے فرمایا کہ شخ الاسلام و بلی نے میرے بھائی شخ جلال الدین تمریزی میشد پر بہتہت لگائی کدوموئ تو

درویشی کا کرتا ہے لیکن خیال اس کا امیری کی طرف ہے۔ چنانچہ بیخبرشش والی نے بھی من لی۔ اس نے پینخ جلال الدین کے روبرو کچھ نہ کہا۔ پینخ الاسلام دبلی کا اس میں پچھ خاص کام تھا نوبت یہاں تک پینچی کہ ان کو بلایا گیا اور پینخ جلال الدین کوکہلا بھیجا کہ اس دعویٰ کیلئے کوئی منصف ہونا چاہئے۔

شخ الاسلام دہلی نے کہلا بھیجا کہ جس کوآپ منصف کریں پھر شخ جلال الدین نے کہلا بھیجا کہ شخ بہاؤالدین زکریا منصف رہے۔ شخ الاسلام نے کہلا بھیجا کہ ان کو بلایا جائے چنا نچہ دوسرے روز سارے بزرگ اکھے ہوئے اور شخ جلال الدین بھی آئے ور معمولی صف میں بیٹھ گئے ۔ شمس والی نے بہت چاہا کہ شخ جلال الدین بھی آئے ہے اوپر بیٹھیں لیکن شخ جلال الدین نے فرمایا کہ اب روئے گا کہ اللہ یون کے مناسب حال روایتیں فرمایا کہ اب روئی کا مقام ہے میرااس وقت مقام یہی ہے۔ اس کے بعد شخ الاسلام نے جلال الدین کے مناسب حال روایتیں اور با تیس بیان کیس۔ اس اثنا میں شخ بہاؤالدین زکریا قدس اللہ سرہ العزیز بھی آن پہنچ ۔ سب لوگ جران رہ گئے۔ ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ شخ بہاؤالدین زکریا کوس نے جو تیاں اتاری تھیں وہاں کھڑے ہوگئے اور شخ جلال الدین کی تعلین مبارک کو پہچان کر زمین سے اٹھالیا اور چوم کر سرآ تھوں پر رکھ لیا اور پھر آسٹین مبارک میں رکھ کر آئے اور سلام کہا اور شخ جلال الدین کی تعلین مبارک کو پہچان کر زمین سے اٹھالیا اور چوم کر سرآ تکھوں پر رکھ لیا اور پھر آسٹین مبارک میں رکھ کر آئے اور سلام کہا اور شخ جلال الدین کی تعلین مبارک کو پہچان کر زمین سے اٹھالیا اور چوم کر سرآ تکھوں پر رکھ لیا اور پھر آسٹین مبارک میں رکھ کر آئے اور سلام کہا اور شخ جلال الدین پر کیا ہے اور پوٹ الاسلام دبلی نے شخ جلال الدین پر کیا ہے اور پینی کے اور شخل کو نہیں میں نہیں ہے جو شخ الاسلام دبلی نے شخ جلال الدین پر کیا ہے اور پینی کے اور پھل

الغرض! شیخ جلال الدین اور شیخ بهاؤالدین دونوں ندی کے کنارے آئے۔رات اس جگہ بسری۔ جب دن چڑھا تو شیخ بہاؤالدین ملتان کی طرف وداع ہوئے اور شیخ جلال الدین تبریزی لکھنؤتی (ہندوستان) کوروانہ ہو گئے۔ اور مدت تک زندہ رہے۔(رحمۃ اللہ علیم)

الغرض! بہت عرصہ نہ گزرنے پایا کہ شخ الاسلام دبلی پیٹ کے درد میں جتلا ہوئے اور ای عارضہ میں انتقال فر مایا۔ إِنَّا يِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِهُونَ۔

پھر دنیا کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ سالک کیلئے دنیا سے بڑھ کر کوئی حجاب نہیں۔اس واسطے کہ کوئی شخص اس وقت تک خدا رسیدہ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ دنیا میں مشغول رہتا ہے اور اہل سلوک نے فرمایا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان دنیا سے بڑھ کر اور کوئی حجاب نہیں۔ پس جوشخص دنیا میں مشغول ہوجائے وہ خدا سے التعلق رہتا ہے۔لوگ جس قدر دنیا میں مشغول رہتے ہیں ای قدر خدا کی طرف سے التعلق رہ جاتے ہیں اور اس سے جدا ہوتے ہیں۔ محبت و دنیا پر البلیس کا خوش ہونا

مجرفر مایا کہ جب ونیامیں دنیا کی محبت رکھی گئی تو تمام فرشتوں نے اس بات پرزور دیا۔ لیکن ابلیس لعین خوش ہوا اور کہا کہ

(حضرت) آ دم (علیہ السلام) کے فرزندوں میں فساد کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس واسطے کہ اس مردار کی خاطر بھائی بھائی کو ہلاک کردے گا اور دشتہ دار قطع تعلق کرلیں گے اور کئی شہر خراب ہوجا کیں گے اور آ دمی ایک دوسرے سے چدا ہوجا کیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے اور ہلاک ہوجا کیں گے اور دنیا برقر اررہے گی۔ اس دنیا کی محبت کو گفتی شیطان نے بردی تعظیم و حصرے سے عداوت رکھیں گے اور دنیا برقر اررہے گی۔ اس دنیا کی محبت کو بردے ادب کے ساتھ سرآ تھوں محموں ہر کھا۔ اس نے کہا: اے بروردگار! دنیا کو میں نے اس واسطے سرآ تھوں پر رکھا ہے کہ جو شخص اسے دوست رکھے گا اور اس میں مشغول رہے گا وہ میرا پیروہوگا اور میں اسے اور بھی اس میں مشغول کروں گا۔ یہاں تک کہ اسے تمام طاعقوں اور عبادتوں اور

#### د نياد ردرويش پر

ورمیان سے اٹھ جائے گا۔

پھرخواجد قطب الاسلام منے زبان مبارک سے فرمایا کہ دنیا کیسی بے وفا اور مکار ہے پھر فرمایا کہ دنیا سب کی دوست ہے کیکن درویشوں کی نہیں کیونکہ انہوں نے اسے رد کردیا ہے اور اپنے آپ سے دور کردیا ہے۔

نیکیوں سے بازرکھوں گاپس وہ گنہگارمیرابن جائے گا اور میں اسے ہلاک کردوں گا اور اس کا مال دوسرے لوگ کھا تیں گے اور وہ

پھر فرمایا کہ خواجہ یوسف چشق بھینے فرمایا کرتے تھے کہ دین محمدی تاہیم میں ایسے مردان خدا بھی ہوں گے کہ دنیا ہزاروں مرتبہ درویشوں کے دروازے پرآئے گی اور کہ گی کہ اے خواجگان! اگر آپ مجھے قبول نہیں کرتے تو کسی وقت بڑھیا کی طرف نظر ہی ڈال لیا کرولیکن وہ فرما ئیں گے کہ جاچلی جا! اگر دوسری دفعہ آئے گی تو ہلاک ہوجائے گی۔

اس کے بعد سے حکایت بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سیاہ رنگ بدصورت بردھیا عورت کود یکھا اوراس سے
پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں بوڑھی دنیا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے کتنے شوہر کئے ہیں؟ اس نے
کہا بے حداور بے شار۔اگران کی گنتی ہوتو شارکروں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان میں سے کسی خاوند نے مجھے طلاق
بھی دی؟ اس نے کہا کہ میں نے سب کوتل کیا ہے۔

#### فاقهُ دروليش معراج فقر

پھرشنے الاسلام ادام اللہ برکاتہ زار زار روئے اور فر مایا درولیٹی بڑا آ رام ہے اور د نیاوی آ فتوں سے محفوظ ہے لین درولیٹی کے کام میں تختی بہت ہے جس رات درولیش کو فاقہ ہوتا ہے وہ اس کا معراج ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اہل صفا اور تصوف کا قول ہے کہ معراج الفقر فی لیلۃ الفاقۃ یعنی فقر کا معراج فاقے کی رات ہوتا ہے لیس کوئی نعمت درولیش کا فاقہ درولیش کے اختیار میں رکھا گیا ہے کیونکہ د نیا اس کو دی گئی ہے کہ جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے۔ پس وہ اپنے واسطے بھی خرچ کرسکتا ہے لیکن ایسانہیں کرتا ہے کہ دوسروں کو دیتا ہے اور خود فاقہ کشی کرتا ہے۔ اس سے اس کا کام ترقی کی ٹرتا ہے

پھرخواجه قطب الاسلام نے ان فوائد کوختم کیا تو اٹھ کرآ سان کی طرف و یکھنے لگ گئے اور عالم تخیر میں مشغول ہو گئے اور دعاء

كووالس آكرائي كثيامي ياوالبي مين مشغول موكيا- الْحَدْدُ لِلهِ عَلَى ذلك-

ذكرالله

بدھ کے روز ۵۸ موکوقدم بوس کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی حمیدالدین اور مولانا شہاب الدین اوثی اور محمود موزہ دوز اور خواجہ تاج الدین غزنوی اور مولانا فقیہہ خداداداور سید نور دین مبارک غزنوی اور سید شرف الدین اور شمس الدین ترک اور مولانا علاوالدین کرمانی اور قاضی عملوالدین اور مولانا فخرالدین زایدیہ نام (بَینَیْهُ) صاحب کشف و کرامات حاضر خدمت تھے۔ اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ اس آشاء میں قطب الاسلام ادام اللہ برکاتہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ امام الحرمین بُراہیہ الاسلام ادام اللہ برکاتہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ امام الحرمین بُراہیہ الاسلام ادام اللہ برکاتہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ امام الحرمین بُراہیہ الاسلام ادام اللہ برکاتہ ہے کہ مراہ بیٹھے تھے کہ آپ پر حالت طاری ہوئی۔

امام الحرمین نے ذکر الہی شروع کیا اور ان کی موافقت ہے سارے بزرگ جووہاں موجود تھے ذکر الہی میں مشغول تھے اور انہیں اپنے آپ کی خبر نہ تھی اور ہرایک کے رو نگٹے ہے خون جاری ہوا اور جوقطرہ زمین پر گرتا اس سے زمین پر اللہ کے نام کانقش پیدا ہوجا تا اور اس قطرے ہے بھی ذکر اللی جاری ہوتا۔ جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی تو سب کو وجد ہوگیا اور ذکر پیدا ہوجا تا اور اس قدر ذکر کیا کہ ہے ہوش ہوگئے تو خواجہ میں شنول ہوگئے اور اس قدر ذکر کیا کہ بے ہوش ہوگئے تو خواجہ میں شنول ہوگئے اور اس قدر ذکر کیا کہ بے ہوش ہوگئے تو خواجہ میں اس میں مشغول ہوگئے اور اس قدر ذکر کیا کہ بے ہوش ہوگئے تو خواجہ میں اس میں مشغول ہوگئے اور اس قدر ذکر کیا کہ بے ہوش ہوگئے تو خواجہ میں ہوگئے ہو اس میں میں مشغول ہوگئے اور اس قدر ذکر کیا کہ ب

رياعي

ذکر خوش تو زہر دہن ہے شنوم شرح غم توز خویشتن ہے شنوم ترجمہ: - تیراخوش ذکر میں ہر منہ سے سنتا ہوں اور تیرے غم کی شرح اپنے آپ سے سنتا ہوں۔ گرچچ نہ باشد کہ کیے منشا نم تانام تو ہے گوید وکن ہے شنوم ترجمہ: - تاوقتیکہ کوئی تیرانام نہ لے اور میں سنہ لوں میں اسے اپنے پاس ہی نہیں ہیلئے دیتا۔

اہل مجلس ذکر میں پھرمشغول ہوگئے اور اس قدر ذکر کیا کہ ہرایک کے رونگنوں سے خون جاری ہوگیا اور قطرہ جوز مین پرگرتا

اس سے سُبہ کان اللّٰہ کانقش بن جاتا۔ اور قطرہ سے بڑی بلند آ واز کے ساتھ ذکر اللی نکلتا۔ جب اس ذکر سے فارغ ہوئے تو دعا گو نے سراٹھا کر سرز مین پر رکھ دیا میری یہ نیت تھی کہ میں بانی کی طرف جاؤں خواجہ قطب الاسلام ادام اللّٰہ برکانتہ کی نظر دعا گو پر پڑی تو آئھوں میں آ نبو مجر لائے اور پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ مولانا فرید! میں جانتا ہوں کہ تو جائے گا پھر میں نے سر زمین پر رکھ دیا اور عرض کی اگر آپ کا تھم ہو فرمایا کہ جانقہ برالہی اس طرح ہے کہ آخری سفر کے وقت تو ہمارے ہمراہ نہ ہو پھر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس فقیر کی دینی اور دنیاوی نعموں کی زیادتی کیلئے فاتحہ اور اخلاص پڑھواور دعائے فیر کہو پھر مجھے مصلی اور عصاء عطافر مایا اور دوگا نہ ادا کیا اور فرمایا کہ بیٹے جا! کل جانا۔ خواجہ صاحب کے تھم کے بموجب میں نے دوگا نہ ادا کیا اور بیٹھ گیا۔ خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکانہ نے دعا گو کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تبہاری امانت یعنی ہجادہ نعلین ، وستار اور بیٹھ گیا۔ خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکانہ نے دعا گو کی طرف خاطب ہو کر فرمایا کہ میں تبہاری امانت یعنی جادہ نعلین ، وستار اور بیٹھ قاضی حمید اللہ بن تا گوری کو دے دوں گا۔ میرے انقال کے بعد پانچویں روز آنا اور لے لینا کیونکہ یہ تیرے ہی متعلق ہیں۔ خوقہ قاضی حمید اللہ بن تا گوری کو دے دوں گا۔ میرے انقال کے بعد پانچویں روز آنا اور لے لینا کیونکہ یہ تیرے ہی متعلق ہیں۔

جونہی کہ خواجہ صاحب نے یہ کہامجلس ہے آہ وبقائی آواز بلند ہوئی سب نے خواجہ صاحب کیلئے دعا کی بعدازاں خواجہ صاحب مُشَنَّةُ نے فرمایا کہ میں خود بھی اپنے خواجہ شِنِح الاسلام خواجہ معین الدین حسن خری علیہ الغفریہ کے وقت حاضر نہ تھا اور انہوں نے خود سجادہ عملیت جمیں کیا بلکہ مجھے بھی اسی طرح ملاتھا جیسا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا۔

#### خوف اللى

پھر فرمایا کہ مرید پر لازم ہے کہ اپ بیر کے طریقے پر ثابت قدم رہے اور اس سے ذرہ بھرنہ بڑھے تاکہ قیامت کوشر مندہ نہ ہوئے۔ پھر خوف کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خوف الہی تازیانہ (کوڑا) ہے جو بے ادبوں کیلئے مقرر کیا ہے تاکہ جو شخص بے ادبی کرے اسے لگائیں۔ یہاں تک کہ درست ہوجائے۔

#### آتش پرست طبیب کا قبول اسلام

پھر فرمایا کہ جس دل میں خوف الہی ہوتا ہے اسے پاش پاش کردیتا ہے پھر فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خواجہ سفیان توری

پیشنے کو ایک زحمت تھی۔ ہارون الرشید نے ایک آتش پرست طبیب کو بلایا جوسب سے بڑھ کر لائق تھا جب نزدیک آکرخواجہ
سفیان توری کے سینے پر ہاتھ رکھا تو نعرو مار کر بے ہوش ہوگیا اور گر پڑا اور کہا سٹینے کان اللہ دین محمدی (منافیلہ) میں ایسے مرد بھی
ہیں کہ جنکا دل خوف الہی سے پاش پاش ہوگیا ہے۔ اس طبیب نے فوراً کلمہ پڑھا۔ اور دین قبول کیا۔ جب بی خبر ہارون الرشید
نے سی تو کہا میں نے تو خیال کیا تھا کہ طبیب کو بیار کے پاس بھیجا ہے لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ بیار کو طبیب کے پاس بھیجا ہے۔
دولت و نیا اور محبت الہی

پھر فرمایا کہ اہل سلوک کا قول ہے کہ اگر درویش دولت مندی کو جاہے تو دولت مند سے محبت کرے اور اگر محبت الٰہی کا فخر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنی خواہشوں سے ناامید ہوجائے۔ تب کہیں ان مقامات کو حاصل کرسکے گا اور اگر ایسا نہ کرے گا تو اس کا کام بگڑ جائے گا۔

#### مرشد کامل کی مرید کامل کو نصحتین اور و داع کرنا

اس کے بعد میری طرف مخاطلب ہوکر فرمایا کہ اے فرید! تو دنیا اور آخرت میں ہمارایار ہے لیکن عافل ہرگز نہ ہونا کیونکہ اہل سلوک کا قول ہے کہ طریقت کی راہ ازبس پرخوف ہے جو شخص اس راہ میں قدم رکھتا ہے آگر وہ اہل سلوک کے فرمان کے مطابق عمل نہ کرے تو بھی خدارسیدہ نہیں ہوسکتا اور جب تک عاجزی اورغم سے اندر آنے کی اجازت نہ مانگے وہ ہرگز باریاب نہیں ہوسکتا اور جب تک سر کے بل نہ چلے وہ بارگاہ الہی میں نہیں پہنچ سکتا۔

پھر فرمایا کہ ۸ سال تک جب تک میں نے سب زبانوں سے دخل کی اجازت نہ مانگی انہوں نے نہ دی اور سارے ہاتھوں سے جب تک دروازہ نہ کھنکھٹایا انہوں نے نہ کھولا۔ اور جب تک سارے قدموں سے اس کی راہ میں نہ چلا ہر گزعزت کے مقام پر نہ پہنچا۔خلاصہ یہ کہ بڑی عاجزی اور اکساری اور تکلفات ہرداشت کر کے منزل مقصود پر پہنچا جونہی کہ خواجہ صاحب قطب اسلام

ادام الله بركانة نے ان فوائد كوفتم كيا۔ سارے حاضرين نے سرزين پرركاديئے۔ آپ نے سب كوا شاياجب ميرى بارى آئى تو مجھ بغل بيس كے كرروئے اور بيالفاظ زبان مبارك سے فرمائے هلك افسوَ اقْ بَيْنِينْ وَبَيْنِكَ (جدائى ہے مير ساور تير س

اس کے بعد فرمایا کہ ارادت کاحق پورا کر اور چونکہ آب و دانہ کی کشش سخت ہے جا! میں نے مختبے خدا کوسونیا اور قرب اور عظمت کے مقام پر پہنچایا۔

جونہی کہ یہ فر مایا: عالم تحریس مشغول ہو گئے اور دعا گوواپس چلا آیا۔ بیسلوک کے وہ فوائد ہیں جواہل جہان نے مخدوم کی زبان سے س کراس مخضری کتاب میں لکھے ہیں۔ آلمُحَنْدُ لِلَٰهِ عَلَى ذٰلِكَ.

ملتت

----

(اردوترجمه) الردوترجمه) الموالي ولياء

ملفوظات

زمدالاتقياء سرائح الاولياء حضرت خواجه فريدالدين سنج شكرمسعودا جودهني چشتی رحمة الله عليه





حضرت خواجه بدرالدين اسحاق رحمة الله عليه

نبيوسنوزد كرمادل الى يكول مع الدو إذار لا يمور في الموازار لا يمور 042-7246006

### فهرست

| سخن در ذكراً سرارُ الاولياء                                                                                    | قصل (۱) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| خواجه منصوراورافشائے سرِ اللي                                                                                  |         |
| عشق مجازی ہے عشق حقیقی تک                                                                                      |         |
| أسرار دوست خوبصورت بين                                                                                         |         |
| خواجية حسن خا قاني كي عنايت                                                                                    |         |
| خواجه حسن خا قانی کی عنایت<br>زلیخا کی خدا پرستی<br>داریخا سازی ال                                             |         |
| حضرت موسى كو تحكم اللي                                                                                         |         |
| أسرار وانوار الهي أ                                                                                            |         |
| عابدون اور درویشوں کی حقیقت                                                                                    | فصل (۲) |
| عابدوں کی چارشمیں "                                                                                            |         |
| بنی اسرائیل کا عابد                                                                                            |         |
| افشائے سرِّ درولیش                                                                                             |         |
| ورویشی کیا ہے؟                                                                                                 |         |
| ایک ولی الله کی کرامت                                                                                          |         |
| حضرت علی کا مردے سے سوالِ                                                                                      |         |
| كالل درويش كون على ؟                                                                                           |         |
| رزق اورعطائے رزق کے                                                                                            | فصل (۳) |
| صدقه اورسخاوت کی نضیات                                                                                         |         |
| چومقدر میں ہے ضرور ملے گا                                                                                      |         |
| بر عدرت من الروع المام الروع المام الم |         |
| محلیقِ عشق<br>رزق کی اقسام                                                                                     |         |
| 7 7 7                                                                                                          |         |

| (٣) الموظات فواج فريدالدين معود كمنح شكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اسرارالاولياء |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| نضيلت سورهٔ اخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فصل (۷)       |
| سورہ اخلاص کے دم کی برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100           |
| سورهٔ اخلاص ثلث قراً ن ہے "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| خواجتمیم انصاری کی رہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| خواجد حسن بصرى كى بإسباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| سورهٔ اخلاص اور فتح خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| خرقه وفقری حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فصل (۸)       |
| خرقه پېناسنتوانبياء ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| مستحق خرقه کون ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| شرف خرقہ صاحبِ خرقہ ہے ہے۔<br>ند ہبِ سلوک میں درویش کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| درویش کامر شبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1             |
| علماءاور فقراء کی نماز کا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| حضرت خضر عليه السلام كا گناه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| ظاہر وباطن کی پلیدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| گليم (كمبل) وصوف كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فصل (٩).      |
| كمبل وصوف بېنناسنت انبياء ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| گودر اور صوف کا وسیله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| مستحق گليم وصوف كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| ندب تصوّف كا اصول من المسلمة ا |               |
| تاب ديداريللي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| مقامات محبت مقامات محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فصل (۱۰)      |
| مقام محبّ ومحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| آ تشُّ محبت واخلاص محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| حق تعالی کی محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| عاشق كى صدا! الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| مقام مجذوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| www.maltahaham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وفضل احوال المحبين على العاملين بكمال فضله وحكمته

بعدد ثناءاس خالق كوجس كے فضل كے فيض سے صاحب المكارمُ سلطان اللاولياءُ قطب العالمُ وارث الانبياءُ ستانج الاصفياءُ مثمس العارفينُ فريدالحق والشرع والدِّين ادام الله تقواهُ كے الفاظُ دربار كے فوائد جوميس نے سنے لكھے اوران كانام''اُسرارالاولياءُ' ركھا۔

بعدازاں بندہ درویشاں خادم الفقراء والمساکین جوان معانی کا جمع کنندہ ہے عرض پرداز ہے کہ جب قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ اسی وقت آنجناب نے فرمایا۔ اے درویش! انوار واسرار کے لئے حوصلہ وسیع چاہیے۔ تا کہ دوست کے اسرار قران کیٹریں اور مقام بنائیں۔ اگر دوست کا ایک بھید بھی ظاہر کر دیا جائے تو سر برباد ہو جائے گا۔ جیسا کہ مضور حلاح کا ہوا تھا۔ کیونکہ بیدوست کے بھید ہیں۔ پس جوسر انسان کو عالم انوار تحلّی سے حاصل ہواسے ظاہر نہیں کرنا چاہئے۔ بیدعام طور پرمشہوں ہے کہ جو بادشا ہوں کے بھید ظاہر کردے وہ دوسرے بھیدوں کے لائق نہیں ہوتا۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! تمام اُسرارِ اللی تعداد میں ستر ہزار ہیں۔جو ہرروز اولیاء اللہ کے دلوں پر عالم نورانی سے نازل ہوتے ہیں۔ اور نیز اس دل پر جوان اسرار کا ڈھونڈ نے والا ہو۔ لیکن اے درویش! اسراراللی کا پہلا مقام یہ ہے کہ جب عاشق پر اُسرار مجلّی ہوتے ہیں اگر ان کا ذرّہ مجر بھی باہر نکلے تو تمام جہان منور ہو جائے۔ پس اس راہ میں صادق ہونا چاہے۔ تاکہ دوست کے سارے اسرار سے واقف ہوجائے اور ذرّہ بحر بھی ظاہر نہ کرے۔ اگر پہلے ہی مقام میں بھید ظاہر کردے گا نہ بہت ہی کم حوصلہ ہوگا اور سرتر کے لائق نہیں۔

پھر فر مایا۔ اے درولیش! ''مشائخ طبقات' ؛ میں لکھا ہے کہ جب کئی آ دمی کو میر کی اطلاع دی جائے۔ اور وہ شخص اس کر تاب نہ لا سکے اور ظاہر کر دیتو اس کی وہی سز اہوتی ہے (جواس شخص کی ہوتی ہے ) کہ جو بادشا ہوں کا بھید ظاہر کرتا ہے۔

----

### فهرست مضامين دركتاب

تتخن در ذكراسرارعشق اولياء حمهم الله تعالى بخن در ذكراحوال سعيدان درويشان سخن درعلم لدني سخن در ذكرتوبه وجزا سخن در ذكر خدمت بزرگان سخن درذ كرتوبه وخرقه وتلاوت قرآن سخن درفضيلت سورة اخلاص مخن درذ كرخرقة فقر تخن درذ كركليم وصوف تخن درذ كرمحت وجزآل سخن درذ كرخوف وتؤكل سخن درذكر لاطيه سخن در ذكر درويتي سخن در ذ کرمحبت وعداوت د نیا سخن در ذ کرعقیده بزرگان سخن در ذكررسيدن دست بزرگان تخن در ذكرطا كفه كه در ذكرحق منتغرق اند سخن در ذكرعلاء ومشائخ وجزآل سخن در ذكرامساك بارال سخن درذ كركشف وكرامت سخن در ذ كرتعظيم پير سخن در ذكررنج ومشقت

فصل اوّل فصل دوم: فصل سوم: فصل جہارم: فصل پنجم: فصل ششم: قصل بفتن فصل مشتم: فصل نهم: فصل وهم: فصل يازدهم: فصل دوازدهم: فصل سيزدهم: فصل جهارهم: فصل بإنزوهم: فصل شازدهم: فصل بفت وهم: فصل هودهم: فصل نوزدهم: فصل بستم: عل بت وكم: فصل بست ودوم:

بعدازاں ہندۂ درویشاں ٔ خادم الفقراء والمساکین بدرالدین آخلی جوان معانی کا جامع ہے۔ عرض پرداز ہے کہ جس وقت قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وقت مجھے شرف بیعت سے مشرف فرمایا اور چہارتز کی کلاہ جو کہ دین اور دنیا کی دولت ہے۔ بندے کو میں نی کہ سیجی و دور الجسی سے سیاری

عطافرانى- آنْحَدُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ Owwmaktabah عظافرانى- آنْحَدُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ

فصل اوّل

# سخن درذ كرأسرارُ الاولياء

#### خواجه منصوراورافشائي سرِّ اللي

سوموار کے روز اٹھارھویں ماہ شعبان ۱۳۱ ہجری کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ منصور می ایک ہمشیرہ تھیں۔ جن کی بید عادت تھی کہ بغداد کے ایک جنگل میں جا کر یادِ الہی میں مشغول ہوا کرتیں اور جب واپس آ تیں تو فرشتے کو تھم ہوتا ہو کہ اسرارِ الہی کے بہتی شراب کا ایک پیالہ لاکر آپ کے ہاتھ پر رکھتا اور آپ اسے پی لیتیں اور واپس اپنے مکان میں آ جا تیں۔ جب آپ ہم تکلیں اور اپنے مکان میں آ جا تیں۔ جب اس حال کی خرخواجہ منصور بھی کو ہوئی تو آپ جھپ کرد کھتے رہے۔ جب آپ ہم تکلیں اور حسب عادت روانہ ہوئیں اور پیچھے چھے خواجہ منصور بھی روانہ ہوئے۔ جب رات کے آخری صے میں یادِ الہی سے فارغ ہوئیں اور پیچھے پیچھے خواجہ منصور بھی گئیں۔ ابھی تھوڑا ساپیا تھا اور پچھ باتی تھا کہ خواجہ منصور پکارت ہوئیں اور فرشتہ حسب معمول شراب کا پیالہ لایا اور آپ پینے لگیں۔ ابھی تھوڑا ساپیا تھا اور پچھ باتی تھا کہ خواجہ منصور کو کہا۔ اے ہوئے آئے کہ بہن! میرا جھید ظاہر ہوگیا۔ پھر منصور کو کہا۔ اے منصور! تو پی جائے گالیکن اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔

الغرض! خواجه منصور نے اسے پی لیا۔ جونہی ایک گھونٹ پیا آز خودرفتہ ہوگئے۔ اور'' انا الحق'' پارا تھے۔ آپ ک ہمشیرہ صاحبردونے لگیں اور کہا۔اے منصور! تنگ حوصلہ! تونے اپنے تین بھی رسواء کیا اور مجھے بھی۔

بعدازاں جب خواجہ صاحب شہر میں آئے اور "اناالحق" کہا۔ تو سولی پر پڑھائے گئے اس وقت آپ کی ہمشیرہ نے واپس جاکر کہا۔ "اے منصور! کیا میں مجھے نہ کہتی تھی؟ کہ تو اس کو ہرواشت نہ کر سکے گا۔ چؤنکہ تو نے بھید ظاہر کر دیا ہے۔ اس لئے اب تو مارا جائے گا"۔

الغرض! خلقت نے بید کہنا شروع کیا کہ منصور (جیسیہ) مرد تھا۔ جس نے دوست کی راہ میں جان دے دی اور آپ کی ہمشیرہ صاحبہ نے مسکرا کر فرمایا۔ اے عافلو! اگر میرا بھائی مرد ہوتا تو محبت کی شراب کاذرہ بھر پی کراز خودرفتہ نہ ہوجا تا۔ وہ مرد ہی نہ تھا جواس طرح مد ہوش ہوگیا۔ پھراپی حکایت یول بیان فرمائی۔ کہ قریباً بیس سال سے ہر رات اسرار دوست کا ایک پیالہ مجھے ملتا ہے۔ میں پی لیتی ہول لیکن بھی از خودرفتہ نہیں ہوئی۔ بلکہ ہر روز تھل مِن مَّذِیدٍ پکارتی ہول۔ اس وقت شُخ الاسلام آب دیدہ ہوکر زار زار روئ اور بیتی ہول کے ہوش ہوگئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ اے درولیش! راہِ خدامیں ایسے مرد بھی ہیں۔ کہ ایک ساعت میں دوست کے اسرار کے لاکھ لاکھ دریا پی جاتے ہیں لیکن ذرّہ بھر اثر ظاہر نہیں ہوتا۔

' بعدازاں فر مایا کہ اے درولیش! جو شخص محبت میں ثابت قدم اور سیچے وعدے والانہیں۔ جان لے کہ وہ قیامت کے دن محبول میں ضرور شرمندہ ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! قاضی حمید الدین ناگوری بیستا پی تواریخ میں لکھتے میں کہ قیامت کے دن مجنوں کو حاضر کرنے کا حکم ہوگا۔ جب اسے لایا جائے گا۔ تو پھرتمام اولیاء کو جومجت کے مدعی ہوں گے۔ اس کے پاس لایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اگرتم محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو ایسا کیوں نہ کیا۔ جیسا کہ مجنوں نے کیا کہ جب تک وہ زندہ رہا۔ لیلیٰ کی دوسی میں غرق رہا اور جب مرا تو بھی اس کی محبت میں غرق تھا اور جب کہ اس کا حشر ہوا ہے۔ تو بھی اس کی محبت میں متعزق ہے۔

بعدازاں فر مایا۔ اے درولیش! نظامی گنجوی بڑے وہ صاحب نعت تھے کہ جو کچھ آپ نے سلوک کے بارے میں لکھا ہے۔
کی نے نہیں لکھا' میں نے ایک مرتبہ جب کہ میں درولیثوں کی مجلس میں حاضر تھا۔ ماع میں قوالوں نے یہ دوشعر گائے جن کے
سننے سے ہر باراور بی حالت اور حیرت طاری ہوتی تھی۔ اگر سوسال تک بھی ایبا وقت طلب کریں تو شاید بنہ ہی ملے۔ وہ شعریہ
ہیں۔

آل عشق کہ بود کم گردد تابا شد ازال قدم گردد عشق کہ بود کم گردد عشق کہ نہوت جوان است بازیج شہوت جوان است عشق کہ نہ عشق جاودان است بعدازال فرمایا کہ اے درویش! فقیرا ہملِ عشق ہیں اور علاء اہملِ عقل اس واسطے ان کے مابین تضادر ہتا ہے۔ پھر فرمایا۔ اے درویش! کام سے واقف وہی لوگ ہیں۔ جن میں یہ دونوں با تیں یعنی عشق اور عقل پائی جاتی ہیں۔ راہ سلوک میں درویش کاعشق علاء کی عقل پر غالب ہے۔

پھرائی موقعہ کے مناسب فر مایا کہ ایک درولیش بھیا نام میرا دوست تھا۔ جو داصل خدا اور صاحب در دتھا۔ جب وہ رستہ چاتا تو مستوں کی طرح جھوم جھوم کر چاتا۔

#### عشق مجازى سے عشق حقیقی تک

پھر فرمایا۔اے درولیش! آیک واصل جوانی کے دنوں میں ایک مورت پر عاشق تھا۔ایک رات وہ اپنی معثوقہ کے مکان کی دیوار کے پاس کھڑی کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔اس کی معثوقہ نے کھڑی سے سر نکالا اور دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے شام سے لے کرضیح تک باتیں ہی کرتے رہے جب شیح کی اذان ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ابھی عشاء کی اذان ہوئی ہے۔لین جب انچھی طرح دیکھا۔تو ضیح کا وقت تھا۔اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے جوان! تو نے عورت کے عشق میں شام ہے شیح کردی۔ بھی یادخی کی طرف بھی ایسا کیا ہے۔ جب اس جوان نے بیہ آواز سنی۔تو فوراً توبہ کی اور یادخی میں مشغول ہوگیا۔اس وقت شخ بھی یادخی کی طرف بھی ایسا کیا ہے۔ جب اس جوان نے بیہ آواز سنی۔تو فوراً توبہ کی اور یادخی میں مشغول ہوگیا۔اس وقت شخ الاسلام نے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ ان اسرار میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ واپس چلا گیا۔(حق کی طرف) پس اے درولیش! جے اس قسم کا ذوق ہوگیا' بھلا وہ کب غیر سے الفت کرتا ہے۔

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک دفعہ مجنوں نے سنا کہ لیلی صدقہ دے رہی ہے اٹھ کرلکڑی کا پیالہ ہاتھ میں لئے لیل

کے ادھراُدھر پھرنے لگا۔ لیکی نے سب کو پھے نہ پچے دیا۔ لیکن مجنوں کو پچے نہ دیا جب اٹھ کر اندر چلی گئ تو بجنوں مارے خوشی کے رقص کرنے لگا۔ لوگوں نے طعن کی کہ بیکونیا موقع رقص کا ہے؟ نہ ہی اس نے بچے پچے دیااور نہ ہی تیری طرف توجہ کی۔ مجنوں نے کہا۔ بے شک دیا تو اس نے بچے نہیں لیکن اتنا تو دکھ لیا کہ مجنوں ہے۔ پھر شخ الاسلام نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ اے درولیش! اس بات کی قدر اس کو معلوم ہوتی ہے۔ جو دریائے محبت میں غرق ہو یا عالم غیب پھٹمہ کہ رواں سے اسے روزی نصیب ہو۔ پھر فر مایا۔ اے درولیش! جو شخص محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ معثوق کا دروازہ اس وقت تک کھٹھٹا تا رہتا ہے۔ جب تک اس خر مایا۔ اے درولیش! جو فر مایا۔ اے درولیش! بی اسرائیل کے قالب میں جان ہے۔ اس واسطے کہ شاید کسی وقت کھل جائے اور کسی مرتبے کو پہنچ جائے۔ پھر فر مایا۔ اے درولیش! بی امرائیل میں ایک زاہد نے ستر سال اللہ تعالی کی عبادت کی۔ آخر اس وقت کے پیغیمر کو تھم ہوا کہ فلاس زاہد کو کہد دو کہ طاعت میں بے ہودہ تکلیف نہ اٹھاؤ۔ ہمیں تمہاری عبادت منظور نہیں۔ جب پیغیمر وقت نے یہ پیغام دیا تو زاہد رقص کرنے لگا۔ وجہ پوچی تو کہا۔ گریں طاعت قبول نہیں تا ہم شار میں تو ہوں۔ جھے یا دتو کیا ہے۔

پھر فرمایا: اے درولیش!اس راہ میں صادق اور عاشق وہی ہے کہ عالم اسرار میں سے جومصیبت وغیرہ اس پر نازل ہو اس پر صبر کرے اور راضی رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ہے۔

رَبَّنَا آفُوغُ عَلَيْنَا صَبُرًّا وَثَبَّتُ آقُدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ پُرشُخُ الاسلام نے آب دیدہ ہوکر بیشعر پڑھے۔جن سے خاص ہی حالت اور چرت طاری ہوگئے۔ سرتیت مرا دردن جان درعشقت گرسر رود اے دوست نگویم باکس

سر یست عاشقاں رادر طاقت نہانی پوشیدہ دار از خود تا آں جانجل زمانی بعدازاں فرمایا۔اے درویش! صاحب سرّ میں ذاتی قوت اس شم کی ہونی چاہیے کہ جوسر حن اس پر نازل ہو۔اے محفوظ سکے۔

#### أسرار دوست خوبصورت بين

پرفرمایا۔اے درولیش! خواجہ معین الدین حس سنجری بیسید کھتے ہیں کہ دوست کے اسرار خوبصورت ہیں اور خوبصورت عاشق کے بی دل میں قرار پکڑتے ہیں۔اس واسطے کہ جب یجی معاذرازی قدس اللہ سرہ العزیز سے پوچھا گیا کہ آپ کو بھی ہنتے یا بات کرتے ہیں در پھرا گیا تو فرمایا کہ کوئی گھڑی الیمی نہیں گزرتی کہ اللہ تعالی کی جملی کے انوار اور اسرار میرے دل میں نہ ہوں۔ پس جس دل میں دوست کے اسرار وانوار ہوں۔ اسے بنسی اور باتوں سے کیا واسطہ پس! اے درولیش! بنسی اور بات چیت ای روز ہوتی دل میں دوست سے جاملا۔ پھر ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ امیرالمونین عمر بن خطاب بڑا تو سے بیا جھا گیا گہ آپ نے کیا بات دیکھی جو تی تعالی سے آشنائی کی۔ فرمایا۔ایک روز میں جیھا تھا امیرالمونین عمر بن خطاب بڑا تو سے بیا گیا۔ ہیں نے کیا بات دیکھی جو تی تعالی سے آشنائی کی۔ فرمایا۔ایک روز میں جیھا تھا کہ محبت کا آئینہ میر سے ہاتھ میں دیا گیا۔ میں نے اس میں نگاہ کی تو مجھے ایک صورت دکھائی دی جس پر میں شیفتہ ہوگیا۔ فریاد کرا اٹھا

اورتوبه واستغفار کی اور کہا کہ بینعت مجھےعطا ہو حکم ہوا کہ بینعت مجھے دیتے ہیں۔لیکن کسی پر ہمارا یہ جھید ظاہر نہ کرنا۔ تا کہ اور جھید کے لائق ہو سکے۔

پھر شخ الاسلام نے آب دیدہ ہوکر بیر باعی پڑھی۔جو جناب قاضی حمید الدین ناگوری کی زبان مبارک ہے ایک مجلس میں

رباعی

عشق تو مرا اميرو حيران كرده است در کوئے خرابات پریثال کردہ است باایں ہمہ رنج و محنت اے دوست بین اسرار تو دردنم که ینبال کرده است

#### خواجه حسن خا قانی کی عنایت

بعدازاں فرمایا کہاے درویش!خواجہ حسن ابوالخیر خاتانی بیلیے راستہ پر چل رہے تھے آپ کی موجھیں بڑھ گئے تھیں۔ایک نائی نے کہا کہ لاؤ آپ کی جحامت بنادوں! آپ نے فرمایا۔میرے پاس بیسٹنہیں۔نائی نے کہا پھردے دینا۔ جب نائی نے جحامت بنائی۔جس درخت کے تلے بیٹھے اوپر کی طرف دیکھ کرعرض کی۔ یا الہی! میں کیا درخواست کروں خواجہ صاحب نے یہ بات ابھی کی ہی تھی کہاللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ درخت ہلا اور زمین سرخ دیناروں سے پُر ہوگئی اور نائی حیران رہ گیا خواجہ صاحب نے فر مایا کہ جتنا اٹھا کتے ہو۔اٹھالو! یہ کہہ کروہاں سے چل دیے۔

بچری الاسلام نے آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ اے درویش! مردانِ خدا ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ہرایک در ماندہ کو نعمت عطا کر کے وہاں سے چل دیے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! ایک صاحب حال ہر روز صبح کو اٹھ کر فریاد کیا کرتا تھا۔ تاکہ دوست کاعشق آجائے اورہستی کا نام ونشان مٹادے۔ایک روز وہ اپنے عشق کی آگ ہے جل ہی گیا اور ریگانہ ہو گیا۔ کپس اے درویش! جہاں پرمحبت آئی ہے۔ دوئی درمیان سے اٹھ جاتی ہے محبت کے معاملہ میں یگانہ ہونا چاہیے۔ تا کہ محبت کے وصال خانہ میں دخل پاشکیس۔اگر اليانه موكا تو برگز برگز دخل نبيس پايا جائے گا۔

بعدازاں مینخ الاسلام نے آب دیدہ ہوکریہ مثنوی پڑھی اور فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ پٹنخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللدسره العزیز ہے مجلس میں تن تھی اور اب تک اس مثنوی کے ذوق میں ہوا۔

تانفس من زعشق دوست زدم من خاست ازما بے دو کی جز دوست

زليخا كى خدايرتى

بعدازال غلبات شوق سے ميد حكايت بيان فرمائي كه جب حفرت يوسف عليه السلام نے زليخا سے زكاح كيا- زليخا نے

حضرت یعقوب علیہ السلام کا دین قبول کیا۔ یا دخق میں مشغول ہوئی تو ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کا پیچھا کرتے سے ۔ آپ پیچھا چھڑا تا سے ۔ آپ پیچھا چھڑا تی تھیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ ایک دن وہ تھا تو میرا پیچھا کرتی تھی اور میں پیچھا چھڑا تا تھا اور آج میں پیچھا کرتا ہوں اور تو چھڑا تی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا' اے یوسف اس دن مجھے اللہ تعالیٰ کی آشنائی حاصل نہتھی۔ اس کی پرستش سے دورتھی' تیرے سواکسی سے آشنائی نہتھی۔ میں ہمجھی تھی کہ بس تو ہی تو ہے۔ اس واسطے میں تیرا پیچھا کرتی تھی۔ اس کی پرستش میں مشغول ہوں۔ مجاہدہ سے مشاہدہ تک پہنچ گئی ہوں اور اس کی لین اب میں نے اللہ تعالیٰ کو پیچان لیا ہے اور اس کی پرستش میں مشغول ہوں۔ مجاہدہ سے مشاہدہ تک پہنچ گئی ہوں اور اس کی دوستی میرے دل میں ترار پکڑگئی ہے۔ پس اے یوسف! اب تو تُو اور لاکھ تجھ سے بہتر میری نگاہ میں نہیں۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ دوستی میرے دل میں قرار پکڑگئی ہے۔ پس اے یوسف! اب تو تُو اور لاکھ تجھ سے بہتر میری نگاہ میں نہیں۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ سے الفت ہوگئی۔ اب میں اس کے غیر سے الفت کروں۔ تو میں جھوٹی مدعی ہوں گی۔ نہ کہ اس کی مجبت میں صادق۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! جب موی علیہ السلام نے رویت کی درخواست کی کہ رَبِّ آرِینی اُنْظُرُ اِلَیْكَ ۔ تو تھم ہوا کہ اے موی یہ کیا گئا ہوں اے موی یہ کیا گئا ہوں اے موی یہ کہ جب تک محمر یہ بخبر آخرائر مان تا ہے ہوا کہ اے موی یہ کہ جب تک محمر یہ بخبر آخرائر مان تا ہے ہوا کہ اے درویش! چونکہ حضرت موی ان کے امتی جو میر ہے جب بیں۔ ہمارا دیدار نہ کریں گے۔ کوئی شخص ہمارا دیدار نہیں کر سے گا۔ پس اے درویش! چونکہ حضرت موی علیہ السلام محبت میں کے شوق سے مالا مال تھے۔ اس بات کو نہ سنا اور دوسری مرتبہ پھر وہی درخواست کی ہے ہم ہوا کہ اے موی اجم تحق کی تو برداشت نہیں کر سے گا۔ عرض کی کرسکوں گا۔ تھم ہوا اچھا کوہ طور پر جاکر بندوں کی طرح دوگانہ اوا کو کریں گے۔ لیکن تو برداشت نہیں کر سے گئا ورز وہ بھر نور سے جنی کی تو بہاڑ کلڑ ہے گئا ور آپ بھی اور آپ بین کرداور دوزانو ہوگر باادب بیٹھو۔ تا کہ ہم تجئی کریں۔ جب ایسا کیا اور ذرہ بھر نور سے تھے کہ تو نور کی طاقت کو برداشت نہیں دن تک بہوش ہو گیا۔ ہمارا بھید ظاہر کر دیا۔ میٹرے ایسے بندے بھی دون تر سے جو تر خراز مان میں بیدا ہوں گے۔ جن پر ہرروز ہزار مرتبہ بھی کروں گا۔ پھر بھی وہ ذرہ ہو تھی کہ تو تو اس کے جو آخرائر مان میں بیدا ہوں گے۔ جن پر ہرروز ہزار مرتبہ بھی کروں گا۔ پھر بھی وہ ذرہ ہو تھی کو تر ہور کی ان مُشتافی اِلَی الْتحبیب کی فریاد کریں گے۔

پھر فرمایا۔عشق کی آگ ایسی ہے جو درویش کے دل کے سوااور کہیں قرار نہیں پکڑتی اگر صاحب ذکراپنے سینے ہے ایک آہ نکالے تو شرق سے غرب تک جو پچھ ہے سب کو جلا کر ملیامیٹ کردے۔

#### حضرت موي كوظكم البي

پھراسی موقعہ کے مناسب فر مایا۔اے درولیش! جو حضرت مولی علیہ السلام پر انوار کی تحلّی ہوئی توعشق سے مشرف ہوئے۔ پھر فر مایا۔ جب نورعشق سے آپ جلنے لگے تو سونے چاندی کی اوٹ کی۔ وہ بھی نہ رہی اور جل گئیں۔ پھر تھم ہوا کہ موسی! اگر لا کھ پردے بھی کرے گا۔ تو بھی نہیں رہیں گے ہاں! اگر بچنا ہے۔ تو کسی گودڑی پوش کا خرقہ ما نگ کر اس کا برقع بنا۔البتہ وہ نہیں جلے گا۔ جب آپ نے اس طرح کیا تو اس خرقہ کا تار بھی نہ جلا۔

أسرار وانوار البي

بعدازال شیخ الاسلام نے آب دیدہ ہو کر فرمایا۔اے درویش! واضح رے کہ درویش اور جو پچھاس کے وجود میں ہے وہ

سب پچھ کھی ہی کے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پس جو حقیقت ہے وہ کس طرح جل علی ہے۔ نیز فرمایا کہ بنہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ درویشوں کوعشق کی خاک اور انوار کھی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا۔ اے درویش! زاد آخیین میں لکھا دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم وقدرت سے اہل عشق کو عالم موجودات میں پیدا کرنا چاہا تو زمین کا ایک ایسا قطعہ تھا جس کی طرف شوق واشتیاق انوار تحلیٰ اور اسرار عشق کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ قطعہ ملنے لگا۔ ابتداء ہی میں عالم سکر میں پڑ کرفریا دکرنے لگا۔" انسب السم شنت ای فیصی الْقاَعِ دَبِّ الْعُلِمَیْنَ "۔ دونوں جہان کے پروردگار کے دیدار کا مشاق ہوں۔ پھراس زمین سے اہل عشق پیدا کے گئے اس لئے درویشوں کو دولوگ آبتداء سے لے کر انتہاء تک رہتا ہے اور دریا نے محبت میں غرق رہتے ہیں۔

بعدازاں اس موقعہ کے مناسب فرمایا۔ ایک واصلِ حق مناجات میں کہا کرتا تھا۔ اے پروردگار! اگرتو قیامت کے دن مجھے جلائے گایا دوزخ میں بھیج گا تو بچھے تیرے جلال اورعزت کی قتم! کہ دوزخ کے دروازے پر سینے سے ایک ایکی آہ نکالوں گا جو دوزخ کی ساری آگ کونگل جائے گی۔ ناچیز کردے گی۔ اس سے پوچھا گیا کہ اے خواجہ! بیرتو کیسی بات کہتا ہے؟ دوزخ کی آگ سم طرح نگلی جا سمق ہے؟ فرمایا! اس واسطے کہ اگر آتش محبت کے بالمقابل دوزخ کی سی لاکھوں آگیں جلائی جا نمیں تو جب صاحب عشق اپنے سینے کی آہ نکالے گا تو سب کونابود کردے گا۔ اس واسطے محبت کی آگ سے بڑھ کر تیز آگ اورکوئی نہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! درویش کے سینے میں اس قتم کی آگ رکھی گئی ہے کہ خدانخواستہ اگر ایک شعلہ اس کا نکل جائے۔ توعرش سے تحت الثری کا تک سب کچھ جلا کر را کھ کر دے۔

پھرشخ الاسلام نے آب دیدہ ہوکر بیمصرعہ پڑھا۔مصرعہ

#### درسينه عاشقال همه در دنهند

آپ بار باراس مصرعہ کو پڑھتے' ہے ہوش ہوجاتے۔ جب ہوش میں آتے تو فرماتے کہ تین وقت میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ اول ساع کے وقت اہل ساع پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ دوسرے درویشوں کے ماجرائے (تذکرے) کے وقت تیسرے جب کہ عاشق انوار تحلٰی کے عالم میں مستغرق ہوتے ہیں۔

پھرائی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اے درویش! ایک مرتبہ میں' خواجہ قطب الدین بختیاراوثی اورخواجہ حمید الدین ناگوری میشانساع کی ایک مجلس میں تھے۔ایک رات دن رقص کرتے رہے لیکن نماز کے وقت نماز ادا کر لیتے۔اسی اثناء میں انہوں نے میراہاتھ پکڑ کراڑ ناشروع کردیا' وہاں بھی رقص ہی کرتے رہے۔جس تصیدے سے وجد ہواوہ بیہے۔

#### ابيات

من آل بینم که زعشق تو پائے پس آرم اگربہ تی کشندم در تو نگزارم میرس ازشب جرال چگونه میگزرد مباداتی کے را قوی است دشوارم من از جمال تو اے سرو باغ نادیدم ہوس نشد کہ گیے دل رود بگلزارم اگردہند بفردابہشت باہمی چین کے کئے نخوم من کم مست دیدارم بعدازاں فرمایا کہاہے درویش! ایک مرتبہ میں ایک صاحب حالت درولیش کے پاس گیا۔ جوعام شوق واشتیاق میں تھا۔ در داور حال کی وجہ سے ہر بار سرمجدے میں رکھتا اور پھراٹھ کر کھڑا ہوتا اور بیشعر پڑھتا

جان وہم از برائے جانانِ من گر پود صد ہزار جان در تن میں گر پود صد ہزار جان در تن میں گنا گیا تقریباً ہزار مرتبداس نے ایسا کیا۔ ہر مرتبہ بے ہوش ہوجاتا اور سرسجدے میں رکھتا تھا۔ جب شخ الاسلام نے یہ فوائد ختم کیے تو اندر چلے گئے۔ میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ آئے کہ اُلٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ۔

----

فصل دوم

## عابدون اور درویشون کی حقیقت

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو درویش کمال الدین۔ حاکم اجودھن اور چنداور درویش حاضر خدمت سے جو خانہ کعبہ
کی زیارت سے آرہے تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ متعبد ال ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا ظاہر و باطن حق ہے آراستہ ہو
اور کمی فتم کا ریا 'حسد' بغض اور کھوٹ ان کے ظاہر و باطن میں نہ ہوجو طاعت کریں خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں 'نہ کہ خلقت کو
دکھانے کے لئے۔ کیونکہ جومعت نظاہر میں عبادت کر ہاور باطن اس کا خراب ہو۔ اس کی ہرایک عبادت لیپٹ کر اس کے منہ پر
ماری جاتی ہے۔ بلکہ راہ سلوک میں تو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں اس کے ایمان میں خلل نہ آجا ہے۔ نعوذ باللہ منہا۔

پھر فرمایا کہا ہے درولیش! بعض متعبّد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر آ راستہ ہوتا ہے اور ظاہر میں خلقت کو دکھانے کے لئے بہت عبادت کرتے ہیں لیکن باطن میں اس یار کی طرف نہیں ہوتے۔

عابدول كي حارفتمين

بعدازاں فرمایا کہاہے درولیش! متعبّدوں کی چارتشمیں ہیں: اوّل وہ جن کا ظاہر طاعت ہے آراستہ ہوتا ہے لیکن باطن خراب ہوتا ہے۔ دوسرے وہ جن کا ظاہر خراب لیکن باطن آراستہ ہوتا ہے۔

تیسرے وہ جن کا ظاہر و باطن دونوں خراب۔

چوتھے وہ جن کا ظاہر و باطن دونوں آراستہ ہوتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہاہے درویش سنو! جن کا ظاہر طاعت سے آ راستہ ہے لیکن باطن خراب ہے وہ ایسے لوگ ہیں' جولوگوں کے دکھاوے کی خاطر بہت عبادت کرتے ہیں اور وہ انہیں عزیز جانتے ہیں' اور ان کا دل دنیا میں مشغول ہوتا ہے۔

#### بني اسرائيل كاعابد

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد نے پانچے سوسال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جب وہ مرگیا تو اسے خواب میں دیکھا گیا کہ آگ کے طوق اس کے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور آگ کی بیڑیاں اس کے پاؤں میں پہنائی ہوئی ہیں اور اس کے گرداگر دتمام آگ ہی ہی آگ جل رہی ہے اور فرشتے گرزیں مارتے ہیں اور وہ تو بہتو بہ پکا رد ہا ہے۔اس سے پوچھا گیا کہ تو زاہد تھا اور پانچے سوسال تو نے عبادت بھی کی پھر تیری بیر حالت کیوں ہے؟ اس نے کہا'اے مسلمانو! جوعبادت میں کرتا تھا۔سب دکھلا وے کی تھی میں خلا وے کی تھی میں خلا وے کی تھی میں خلا وے کی تعلی کرتا تھا۔ باطن میں دنیا میں مشغول تھا۔ اس لئے وہ ساری طاعت میرے منہ یہ ماری گی اور تھم ہوا کہ زاہد سخت عذاب کے لائق ہے'اسے عذاب کرو۔

شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اے درویش! دوسرا گروہ وہ جن کا باطن آراستہ اور ظاہر خراب ہوتا ہے۔ وہ مجانین لیعنی دیوانے میں جو باطن میں حق تعالی میں مشغول ہوتے میں اور ظاہر میں ان کے پاس کوئی سروسامان نہیں ہوتا۔

پھر فرمایا۔اے درولیش! دیوانے لوگ حق تعالیٰ کی یاد میں اس طرح مشغول ہوتے ہیں کہ کسی کوان کے حال کی خبر نہیں ہوتی۔اس لئے ان کا ظاہر خراب رہتا ہے۔

#### افشائيسر درويش

پھر فرمایا۔ اے درولیش! ایک مرتبہ میں نے ایسے دیوانے کود یکھا جوساٹھ سال سے جنون کی حالت میں تھا اوراس طرح یاد
حق میں مشغول تھا کہ نور چکتا تھا۔ گراسے اس نور کی روثنی کی خبر نہ تھی ؛ چنا نچہ ایک رات اسے خلوت میں میں نے تلاوت میں
مشغول دیکھا۔ اس وقت اس سے ایسا نورنکل رہا تھا جس کی روشن عرش سے لے کر تجاب عظمت تک جاتی تھی میں آ کے بڑھا
تاکہ اس نعمت سے جھے بھی پچھل جائے۔ جونہی میرے پاؤں کی آ ہٹ سی مرکز دیکھا اور کہا۔ اے درویش! چونکہ تو نے ہمارا بھید
پالیا ہے اب بہتر یہی ہے کہ اسے فاش نہ کرے۔ یہ کہا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا۔ اے پروردگار! چونکہ میرا بھید تو نے ظاہر
کر دیا ہے اب میرے لئے یہاں رہنے کی جگہ نہیں۔ ابھی پورے طور پر کہنے نہ یا یا تھا کہ جان خدا کے حوالے کی۔

بعدازاں فرمایا۔اے درویش! جن لوگوں کا ظاہر و باطن خراب ہے وہ عوام الناس ہیں۔جنہیں طاعت وغیرہ کی پچے خبرنہیں لیکن جن کا ظاہر و باطن خراب ہے کچے طاعت ریا کے طور پر ظاہر ہو جائے تو اپنے تنیک اس وقت تک مجاہدہ میں رکھتے ہیں جب تک کہ اس ریا ہے بری نہ ہوجائیں۔

پھر فر مایا کہ مشائخ وہ لوگ ہیں جن گوجس وقت حالت ہوتی ہے اگر اس وقت تکوار کے لاکھوں وار کئے جائیں یا ذرّہ ذرّہ دیئے جائیں تو آنہیں مطلق خرنہیں ہوتی۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی شخص کسی درولیش کے پاس آیا اور آ داب بجالا کر التماس کی کہ جس وقت آپ کوئی تعالیٰ کی محبت میں حالت پیدا ہواس دقت مجھے بھی یا د کرنا۔ درولیش نے مسکرا کر کہا' صاحب! اس وقت اور اس حالت پرصدافسوس جب کہ میں حالت میں ہوں اور تو مجھے یا د آئے۔ تا کہ میں خدا کوچھوڑ کر تیری یا دمیں ہوں۔ میں مراس میں میں میں میں میں خدا

پر فرمایا کہ کلام اللہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

ٱلْيَوْمَ نَجْتِمُ عَلَى ٱفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا ٱيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ ٱرْجُلُهُمْ بِهَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-لِعِنْ دنيامِس جو كِچَرَرَجٍ بِينَ قيامت كِدن يَهِي اعضاء گواني دين گير-

درویشی کیاہے....؟

پھر فرمایا کہ اے درولیش! درولیثوں نے دنیا ہی میں بحالت زندگی اپنے تئیں مردہ بنایا ہے ادراپنے تئیں تمام چیز ول سے بازر کھا ہے۔ ہاتھوں کوچھوٹا کرلیا ہے تا کہ نہ لینے کے قابل جو چیز ہے وہ نہ لیں ادر زبان کو گونگا بنالیا ہے تا کہ نہ کہنے والی بات نہ کہی جائے۔ پاؤں کوئنگڑ اکرلیا ہے تا کہ جہاں پر جانا مناسب نہیں وہاں نہ جائیں پس جولوگ اس فتم کے ہیں وہ واقعی مقام قرب کو پہنچ بھے ہیں ادرانشا اللہ قیامت کے عذاب سے نجات یا ئیں گے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بغداد میں ایک درولیش کو دیکھا جواز حدیادِ النی میں مشغول اور صاحب نعمت تھا۔ ایک دفعہ وہ جمعہ کی نماز پڑھ کرجو باہر نکلاتو اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی۔ فوراً دونوں ہاتھوں سے آٹھوں کو ڈھانپ لیا اور یاغفور یاغفور! کہنے لگا۔ الغرض! جب گھر آیا تو دعا کی کہ پروردگار! جن آٹھوں نے تجھے دیکھا ہؤانہیں دوسرے کو خہ دیکھنے دے۔ ابھی سے بات

ہمرں بہب سرایا ورق ک میں پروروں ہوں کے بیٹھ گیا۔ پورے طور پر کہنے بھی نہ پایا تھا کہ دونوں آنکھوں ہے اندھا ہو گیا اور اس بات کے شکرانے میں دورکعت نماز ادا کرکے بیٹھ گیا۔ جب شنخ الاسلام اس بات پر پہنچ تو آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ دوست کے بغیر کسی اورکود کیفنا سخت کوتاہ نظری ہے۔ بعداز ال بیشعر نہ ادرہ دارک سے فرا ا

زبان مبارک سے فرمایل

چشے کہ در رخ تو بنیدہ ومدار جز در جمالِ تو کہ دگر سونظر کند بعدازاں چندروز نہ گزرنے پائے تھے کہ اس درولیش نے الی بات نی جو سننے کے قابل نہ تھی تو اس نے دونوں انگلیوں کو کانوں میں دے کرکہا۔اے پروردگار!وہ کان جو تیرے نام کے سوا اور پچھ سنے۔ بہرا ہوجائے تو بہتر ہے فوراً دونوں کا نوں سے بہرا ہوگیا۔

بعدازاں اٹھ کرتازہ وضو کیا اور دوگانہ ادا کیا اور فر مایا'اب امید ہے کہ میں دنیا سے ایمان سلامت لے جاؤں گا کیونکہ مجھ سے یہ دونوں چیزیں لے لی گئی ہیں۔ پھر پیشعر پڑھا۔

گوشے کہ جز بنام تو اے دوست بشنو کز بادچوں بر شخ گوش بر کند

جب شخ الاسلام نے بید حکایت ختم کی توزارزارروئے اور بیشعرزبان مبارک سے فرمایل

چہ نیکو بود وقت مردن اگر سلامت برم رخت ایمال بگور آپ بار بار بیشعر پڑھتے اور آسان کی طرف منہ کر کے کہتے اے پروردگار! میری خواہش بیہ ہے کہ جہان سے ایمان

سلامت لے جاؤل!

پھر فر مایا: اے درولیش! اگر لوگ ایمان سلامت لے جائیں توسمجھو کہ انہوں نے پچھ کام کیا ہے۔

پھر فرمایا کہ امام احمد صنبل میریشد کوسوائے جان کن کے وقت کے بھی ہنتے ند دیکھا گیا تھا وہ بھی اس طرح کہ اس وقت ابلیس لعین آپ کے پاس کھڑا ہوا افسوس کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے امام احمد صنبل میریت! تونے اپنا ایمان میرے ہاتھ سے بہت عمدہ طور سے بچایا اس واسطے امام صاحب اس بات پر بنسے اور فرمایا الْحَمَّدُ بِلَهُ یارے ایمان تو سلامت لے چلا ہوں۔

پھر فرمایا کہا کے درویش! ایک مرتبہ میں اور میرے بھائی مولانا بہاؤالدین ذکریا ایک ہی جگہ بیٹے تھے اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی تو کچھ در بعد میرے بھائی مولانا بہاؤالدین ذکریا اٹھ کر ہائے ہائے کر کے رونے گے اور إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ وَاللَّهِ مِواکہ بغداد کے دروازے سے شخ سعد الدین حمویہ بیشید کا جنازہ نکال کرجامع متجد کے پاس نماز جنازہ اداکر رہے ہیں۔

#### ایک ولی الله کی کرامت

پھر فر مایا۔ اے درویش! ایک مرتبہ میں لا ہورکی حد میں بطور مسافر داردتھا۔ وہاں پر ایک درویش صاحب اسرار وکشف کھیتی باڑی پرگزارہ کیا کرتا تھا اورکوئی کارکن اس سے زمین کامحصول وغیرہ نہ لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہاں کا حاکم کوئی بے مبرخض مقرر ہو کرآیا جس نے اس سے محصول ادا کریا کوئی کرامت دکھا۔ کرآیا جس نے اس سے محصول ادا کریا کوئی کرامت دکھا۔ درویش درویش نے کہا میں سکین آ دمی ہوں جھے کرامت سے کیا داسطہ؟ مگراس حاکم نے ایک نہ مانی ادراسی بات پر اڑار ہا۔ آخر درویش نے تنگ آ کرتھوڑی دیرسوچ کرکہا۔ اچھاتو کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر جھے میں کرامت ہوتو پانی پر چل۔ درویش پانی پر پاؤں رکھ کر پار ہوگیا جیسے کوئی خشکی پر چلتا ہے۔ پار جاکر کشتی مانگی تا کہ داپس آ جائے لوگوں نے کہا اس طرح واپس کیوں نہیں آ جائے ؟ کہا اس واسطے کنفس میں غرور نہ آجائے۔

#### حفرت علی کا مردے سے سوال

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش جس روزعبدالرحمٰن اینِ ملجم بد بخت نے امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کی ہلاکت کے ارادے سے آل جناب کا پیچھا کیا۔ تو آل جناب ایک گاؤل سے گزر کر پانی کے کنارے آئے اور گورستان کی طرف منہ کر کے جو وہاں سے قریب ہی تھا۔ ایک کے نام آواز دی کہ اے فلال ابن فلال! قبر سے آواز آئی۔ لبیک یا علی ڈاٹٹو! پوچھا گھاٹ پایاب کس طرف ہے؟ کہا۔ جہال آپ کھڑے ہیں! آپ قدم رکھ کر پار ہوئے۔ ابنِ ملجم نے آکر پوچھا کہ آپ کومردے کا نام اور اس کے باپ کا نام تو معلوم ہوگیا۔ لیکن میمعلوم نہ ہوا کہ پانی پایاب کہاں ہے؟ فرمایا: جانتا تو تھا لیکن اس واسطے پوچھا کہ نفس ہے تاک نہ ہوجائے اور شوخ نہ ہوجائے۔

#### كامل درويش كون بين؟

پھر شخ الاسلام نے فرمایا کہ اے درویش! جب کوئی دوست کے اسرار سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس وقت اگر اس کی زبان سے کوئی بات نکل بھی جائے تو کوئی عیب کی بات نہیں کیونکہ جب جگہ ہی ندر ہے تو پھروہ اسے کہاں رکھے بیتو کاملوں کی حالت ہے۔ لیکن وہ شخص جو ابتدا ہی میں اپنے اسرار غلبات شوق کی وجہ سے ظاہر کر دے وہ البتہ خام کاری کرتا ہے کیونکہ جہاں تک مگہداشت کی حدہ وہاں تک تو اسے محفوظ رکھنا جا ہیے۔لیکن ہاں! جب زیادہ ہو جائیں اور پچھ ظاہر کر دے تو بعض اہل سلوک اے معاف کرتے ہیں۔اگر کرے تو جائز ہے۔

پھر فرمایا کہ مومنوں کے دل پاکیزہ زمین کی طرح ہیں اگر محبت کا بڑے اس میں بویا جائے تو اس سے طرح طرح کی نعمتیں پیدا ہوں گی۔ پس اس سے تو اوروں کو بھی حصہ دے سکتا ہے اور تیرے لئے کافی ہوتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب تک تو سانپ کی طرح کینچلی ندا تارے گا بھی محبت حق کا دعویٰ تجھ سے صادق نہیں آئے گا۔

پھرفر مایا کہ کامل حال درویش وہ بیں جنہیں کسی اور کی حاجت نہیں بلکہ اسرار نعمت سے جوان میں ہیں آنے والوں کو حصہ
دیتے ہیں اوران کا مدعا پورا کر کے لوٹاتے ہیں۔ لیکن کوئی درویش کا دعوی کرے اور بادشا ہوں اورامراء کے پاس روپے پینے کی خاطر آئے تا کہ اپنی ضرور یات مہیا کر سکے توسمجھ لواسے نعمت حاصل نہیں۔ اگر اسے پچھ حاصل ہوتا تو بھی مخلوق کے دروازے پر نہ جاتا اور کسی سے توقع نہ رکھتا۔ جہاں پر درویش کا قدم آتا ہے وہاں پر کسی کا گز رنہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ درویشوں پر خود نعمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور سلطنت کا خزانہ درویشوں کے سپر دہوتا ہے تا کہ جیسے جاہیں درویشوں کی محاش کی خاطر خرج کریں پس درویش دوسرے کی احتیاج ہی کیا ہے۔

پھر فرمایا کہ جب درویشوں کو حالت ہوتی ہے تو عرش سے لے کر فرش تک کی ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں اور ہرچیز جوتق سے نازل ہوتی ہے اس میں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس طرح اولیاء میں احوال ہوتے ہیں ای

طرح انبیاء میں بھی تھے۔

پھر فرمایا کہ قاضی حمیدالدین ناگوری بھانیا پنی تواریخ میں لکھتے ہیں کہ درولیش کے احوال محبت حق کی زیادتی کے سبب شوق میں ہیں۔ جب درویشوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے تو تحبیٰ دوست کے نور میں اس قدر محوہوتے ہیں کہ سی مخلوق کو یا دنہیں کرتے۔ پھریہ شعر پڑھ کربے ہوش ہو گئے۔

ہر کھلہ کہ در شوق خیال تو شوم غرق جزروئے تو در پیش نظر جلوہ گرنے نیست

بعدا زاں آنخضرت ٹاٹھڑ نے فرمایا کہ اس وقت بہشت میری نظر میں ہے۔اس میں مجھے ایک محل دکھائی دے رہا ہے جو یا قوت کے ایک ہی دانے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ چار اور محل بھی ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ یمحل کس کے ہیں تو حکم ہوا کہ ایک آپ کے لیے اور چار آپ کے یاروں کے لیے تو میں مارے خوشی کے پھولا نہ سایا اور پھریہ بات تمہیں کہی کہ ہم ہروفت اکٹھے ہی رہیں گے۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے فرمایا کہ احوال ایسے ہی ہوتے ہیں جبکہ کوئی صاحب سر کسی چیز میں محو ہوتا ہے تو اسی حالت میں متغرق ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جب میں اسرار دوست کے کسی سر میں لیعنی احوال میں متعزق ہوتا اس وقت ضرور دوست کی کوئی نہ کوئی بات بھر سے منکشف ہوجاتی۔ جب یہ بات میرے بھائی بہاؤالدین زکریا بھر نے نے نہ ناونائی کررہے ہو؟ کہ اسرار حق نظاہر کررہے ہواور یہ بات اہل اسرار کے لیے ٹھیک نہیں۔ میں نے لکھا کہ بھائی دو لیٹ! یہ کیا نادانی کررہے ہو؟ کہ اسرار دوست سے پُر ہوگیا تھا۔ جس میں ذرہ بھر جگہ خالی نہیں رہی تھی کہ اس میں ساسکے۔ جان! کام گفتگو سے گزرگیا اور میرا سید اسرار دوست سے پُر ہوگیا تھا۔ جس میں ذرہ بھر جگہ خالی نہیں رہی اس لیے عالم انوار سے جو اسرار دوست متحلیٰ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوجاتے ہیں اور بہتات کی وجہ سے ہو نہیں اب چونکہ گفجائش نہیں رہی اس لیے عالم انوار سے جو اسرار دوست متحلیٰ ہوتے ہیں وہ ظاہر نہ کروں لیکن مجھ سے ہو نہیں گرے جاتے ہیں۔ پس اے بھائی! میں تو بہتیرا جا ہتا ہوں کہ محفوظ رکھوں اور ذرہ بھر بھی ظاہر نہ کروں لیکن مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ اب کہو کہ کس طرح کروں؟ جب یہ خط آپ کی خدمت میں پہنچا تو سر جھکا لیا اور فر مایا کہ ہمارے بار نے اپنا کام انجام تک سکتا۔ اب کہو کہ کس طرح کروں؟ جب یہ خط آپ کی خدمت میں پہنچا تو سر جھکا لیا اور فر مایا کہ ہمارے بار نے اپنا کام انجام تک بہنچالیا ہے۔ یہ حکایت ختم کرتے ہی شخ الاسلام پڑھ تھر نے ہوش میں آئے تو گھڑے دو دن رات یہی حالت رہی۔ مصلے پر پڑھے۔ رہے آپ کی بالکل خبر رہتھی ۔ بعداز ال جب ہوش میں آئے تو گھڑے ہو کر آسمان کی طرف رخ کیا اور پیشعر پڑھے۔ رہے۔ اپنے آپ کی بالکل خبر رہتھی ۔ بعداز ال جب ہوش میں آئے تو گھڑے ہو کر آسمان کی طرف رخ کیا اور پیشعر پڑھے۔

رباعي

آنانکه در رجوائے تو شیدا نشسته اند از جمله کس بریده و تنها نشسته اند خودرا فدائے نام تو اے دوست گفته اند اے عاشقان که بر تو شیدا نشسته اند در عالم تفکر بر دل نهاده اند گاہے فاده و گه بریا نشسته اند

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! ایک مرتبہ کوئی شخص ملتان ہے آیا اور اس نے کہا کہ میں شخ بہاؤالدین زکریا بُرایٹ کی خدمت میں تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ کو حالت ہوئی تو اپنی خانقاہ ہے نکلے اور (سواری پر) سوار ہوکر ملتان بھر میں پھرے اور فونڈی پیٹوادی کہ جو شخص آج بہاؤالدین کا چہرہ دکھے لے گا میں ضامن ہوں کہ قیامت کے دن اسے دوزخ میں نہیں لے جایا جائے گا۔ جوق در جوق مسلمان آکر آپ کا دیدار کرتے اور آپ قتم کھا کر فرماتے کہ قیامت کے دن تم دوزخ میں نہیں جاؤگ کے کوئکہ مجھے کہا گیا ہے کہ اے بہاؤالدین جو آج تیرا دیدار کرے گا قیامت کے دن ہم اسے دوزخ میں نہیں بھیجیں گے جو نہی اس شخص نے یہ حکایت ختم کی مجھ پر حالت طاری ہوئی اور کہا اے درویش! اگر بہاؤالدین نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص آج میرا دیدار کرے گا اللہ تعالی اسے دوزخ میں نہیں بھیجے گا۔ اب میں قتم کھا کر کہتا ہوں کے دنیا میں جس مسلمان نے میری بیعت کی دیدار کرے گا اللہ تعالی اسے دوزخ میں نہیں بھیجے گا۔ اب میں قتم کھا کر کہتا ہوں کے دنیا میں جس مسلمان نے میری بیعت کی دیدار کرے گا اللہ تعالی اسے دوزخ میں نہیں بھیجے گا۔ اب میں قتم کھا کر کہتا ہوں کے دنیا میں جس مسلمان نے میری بیعت کی دیدار کرے گا اللہ تعالی اسے دوزخ میں نہیں بھیجے گا۔ اب میں قتم کھا کر کہتا ہوں کے دنیا میں جس مسلمان نے میری بیعت کی دیدار کرے گا اللہ تعالی اسے دوزخ میں نہیں بھیجے گا۔ اب میں قتم کھا کر کہتا ہوں کے دنیا میں جس مسلمان نے میری بیعت کی

ہوگی یا جھے سے مصافحہ کیا ہوگا یا میرے فرزندوں کا ہاتھ پکڑا ہوگا یا میرے مریدوں کی بیعت کی ہوگی یا میرے خانوادہ میں بیعت کی ہوگی وہ ہرگز ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا۔

اس واسطے کہ میرے پیر قطب الدین قدس اللہ مرہ العزیز نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے فرید احق تعالی نے مجھے یہ درجہ عنایت فرمایا ہے کہ جو شخص تیرایا تیرے فرزندوں یا تیرے مرکیدوں کا مرید ہوگا۔ وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ وہ بالضرور بہشت میں جائے گا۔ نہ بہرار مرتبہ بیآ واز آچکی ہے کہ فرید اجودھنی نیک بخت بندہ ہے جب شخ الاسلام مجھ تھی ہزار مرتبہ بیآ واز آچکی ہے کہ فرید اجودھنی نیک بخت بندہ ہے جب شخ الاسلام مجھ تھے کی حاجت نہ ہوئی۔ عالم تحریم میں کھڑے میں کھڑے میں مشغول رہے۔ کھانے پینے کی حاجت نہ ہوئی۔ جب عالم صحور ہوش۔ بیداری) میں آئے تو طاعت میں مشغول ہوئے۔ الْدَحَدُدُ لِلّٰهِ عَلَى ذٰلِكَ .

----

فصلسوم

### رزق اورعطائے رزق

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' اس وقت رزق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک ہے فرمایا کہ اے درولیش! شریعت اور طریقت میں صادق بندہ وہ ہے جو روزی ہے دل نہ لگائے بلکہ فراخ دلی ہے اپنے مولا کی طاعت میں مشغول رہے اور درحقیقت جان لے کہ جو کچھ میرے مقدر میں ہے مجھے ال کررہے گا۔ اس سے پچھ ذرہ بحر بھی کم نہ ہوگا۔ پس اے درولیش! اگر سالہا سال تو مارا مارا پھرے تو جو رزق تیری قسست میں تکھا جا چکا ہے وہ بغیر تیری کوشش اور طلب کے مجھے ال جائے گا اور اگر تو زیادہ چا ہے تو ایک ذرہ بھر بھی نہیں لے گا۔ اے درولیش! فقر کی راہ میں ثابت قدم وہ ہے جو روزی ہے دل نہ لگائے کہ آج تو میں نے کھالیا ہے۔ کل کیا کھاؤں گا۔ ایسے مخصوں کو اصحاب طریقت بددین اور بددیانت کہتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ اہل سلوک لکھتے ہیں کہ جس طرح موت انسان کوڈھونڈتی رہتی ہے اور اس کے کندھے پر لکھی ہے اسی طرح رزق بھی لکھا ہوا ہے اور وہ انسان کوڈھونڈھتا ہے۔ جہاں کہیں آ دمی جاتا ہے ٔ رزق اس کے ہمراہ جاتا ہے۔ اگر بیٹھتا ہے تو رزق بھی اس کے یاس ہی بیٹھتا ہے۔

پھر فرمایا کہا ہے درولیش! بےغم رہ کیونکہ تیرارزق تیرے کندھے پر ککھا ہے تو فراخ دلی سے اللہ تعالی کے کام میں مشغول ہو کیونکہ جو تیرامقسوم ہے دہ ضرور بالضرور مجھے ل کررہے گا۔

پھر فرمایا کہ تو مولی کا طالب بن تا کہ جو کچھ مولی کے ملک میں ہے۔ وہ تیری طلب کرے۔ اس واسطے کہ آثار اولیاء میں کھا دیکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان دنیا طلب کرتا ہے۔ تو ہر گز اس کے پاس نہیں بھٹلتی اور اس سے اس طرح بھا گئی ہے جیسے مسلمان مردارے اور جو شخص مولاکی طلب میں ہوتا ہے اور دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا تو دنیا ہزار آرز و سے اس کے پیچھے پڑتی ہے

اوروہ اے آئکھ اٹھا کربھی نہیں و کھتا۔ بلکہ اس سے اس طرح بھا گتا ہے جیسے مسلمان مردار سے۔

#### صدقه اور سخاوت كى فضيلت

پر فر مایا که رسول خدا تا گیا نے جوفر مایا که الدنیا مزدعة الاخوة لین دنیا آخرت کی کیتی ہے۔ تو اس مطلب یہ ہے کہ اس میں صدقہ وکو قاور سخاوت اور سخاوت اور سخاوت اور سخاوت اور صدقے سے زائدہ کے لیے بی اللہ ہے۔ اس محلات میں صدقے اور سخاوت اور صدقے سے زائدہ کا منہیں۔ جس نے اپنا کام نکالا ہے۔ سخاوت اور صدقے سے نکالا ہے۔

#### جومقدر میں ہے ضرور ملے گا

۔ پھر فر مایا کہ جتنے متوکل ہیں انہیں رزق وغیرہ کا نہ غم ہے نہ اندیشہ اس واسطے کہ جو پچھمقوم میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ پھر اندیشہ کرنے کا فائدہ ہی کیا۔

پھر فر مایا کہ اہل سلوک میں جے دیکھتے ہیں کہ رزق کے لیے اندو مکین ہے درویشوں کو عکم کرتے ہیں کہ اس کی گردن پکڑ کر خانقاہ سے نکال دو کیونکہ وہ بداعثقاد درولیش ہے اور اس میں صدق نہیں۔

پھر فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ کی زبانی سا ہے کہ یہ بھی ایک بمیرہ گناہ ہے کہ انسان رزق کے لیے ممگین ہو کہ آج تو کھا لیاکل شاید ملے گایانہیں۔

یکر فرمایا کہاہے درویش! اگر سوسال بھی مارا مارا پھرے اور مقوم سے برٹھ کررزق طلب کرے تو مقدر سے زیادہ ذرّہ بھر بھی مجھے نہیں ملےگا۔

پھر فر مایا کہ ایک شخص کئی سال تک روز گار کے لیے مارا مارا پھرا ایک شہر سے دوسر ہے میں جاتا اور ایک مقام سے دوسر ہے میں جاتا اور ایک مقام سے دوسر ہے میں ۔ لیکن جو اس کی روزی تھی اس سے ذرہ بھر بھی زیادہ نہ ہوئی۔ چنا نچہ جب وہ شخص واپس آیا تو پہلے کی نسبت بھی بری حالت تھی۔ لوگوں نے بوچھا کیا حالت ہے؟ کہا مسلمانو! میں تو اس واسطے گیا تھا کہ رزق زیادہ ہوجائے گالیکن جو پچھ میری مست میں لکھا ہے اس سے ذرہ بھر بھی زیادہ نہیں ہوا۔ پھر شخ الاسلام میں شاہ نے آب دیدہ ہوکریہ شعر زبان مبارک سے فر مایا۔ گر کشی صد حزار بادی چست شخوری پیش از آگکہ روزی تست

جونبی شیخ الاسلام نے بیشعر پڑھا۔ایکعزیز نےعرض کی کداگر تھم ہوتو مجھے یاد ہے عرض کروں؟ فرمایا: پڑھو!اس نے بید

بہ شغل جہاں رنج بروں چہ سود کہ روزی بکوشش بناید فزود بدنیال روزی خود آید پدید بدنیال روزی خود آید پدید بدنیال روزی خود آید پدید

پھر فرمایا کہ اے درولیش! اگر رزق کی زیادتی کے لیے سوسال سے بھی کوشش کرتا ہے تو ذرّہ بھر بھی زیادہ نہ ہوگا۔ پس ہر حال اور کام میں صادق ہونا چاہیے۔ بعض نادان جو رہے کہتے ہیں کہ ہم اس شہر سے باہر جاتے ہیں۔ شاید رزق زیادہ ہوجائے۔ شاید رزق زیادہ ہوجائے۔ پھر بھی کبیرہ گناہ ہے اوران کی بے صدقی ہے جواس قتم کا خیال کرتے ہیں۔ یہ برا خیال ان کو پریشان ر کھتا ہے پس اے درولیش! جہاں تو جائے گا پرورد گارتو وہی ہے۔ وہ تو نہیں بدل جائے گا جو کچھاس نے لکھار کھا ہے وہ مختبے پہنچا دےگا۔

پھرای موقعہ کے مناسب میہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک وفعہ ایک شخص نے روز گار سے تنگ آکر شہر کو چھوڑنا چاہا۔ جب
ایک بزرگ سے وداع ہونے کو گیا تو اس نے پوچھا کہاں اور کیوں؟ جاتے ہو کہا اس شہر کو چھوڑتا ہوں۔ شاید روز گار میں
بہتری ہوجائے۔ اس بزرگ نے کہاا چھا! اس شہر کے خدا کو میر اسلام کہنا۔ وہ جیران رہ گیا اور پوچھا کہ کیا وہاں کا خدا کوئی اور
ہے؟ خدا تو ایک ہی ہے۔ اس بزرگ نے کہا اے نا وان! جب تو اتنا جا نتا ہے کہ خدا ہر جگہ ایک ہے تو کیا اتنا بھی نہیں جا نتا کہ
اس شہر میں اور اس شہر میں تیرا مقدرا یک ہی ہے۔ جا! فراخ دلی سے طاعت اللی میں مشغول ہو پھر دکھے کہ تھے کیا کیا نعمتیں ملتی
ہیں۔

پھر فرمایا کہ اے درویش ایک مرتبہ ایک واصل کے ہاں بارہ روز تک فاقہ رہا۔ آخر بچوں نے تنگ آکر کہایا تو ہمارے لیے خوراک لاؤیا ہمیں مار ہی ڈالو! تا کہ عذاب ہے جان چھوٹے۔ اس نے کہاا چھا! آج صبر کروکل میں مزدوری کرنے جاؤں گا۔ چنانچہ دسرے روز علی اصبح وضوکر کے جنگل میں جا کرعبادت الہی میں مشغول ہوا۔ جب عصر کے وقت واپس آیا اور بچوں نے آکر دائن پکڑا کہ پچھلائے ہو؟ اس نے پچھا چھڑا نے کی خاطر کہہ دیا کہ جس شخص کے ہاں مزدوری کرنے گیا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ کل دودن کی اسمحص مزدوری دوں گا۔ بچوں نے واویلا مجایا۔ کہ اونا مہر بان باپ! ہم تو مارے بھوک کے مرے جاتے ہیں اور تو کما دودن کی اسمحص مزدوری دوں گا۔ بچوں نے واویلا مجایا۔ کہ اونا مہر بان باپ! ہم تو مار سے بھوک کے مرے جاتے ہیں اور تو ہمارے کھانے کا بندو بست نہیں کرتا۔ درویش نے اس روز بھی وعدہ کیا اور جنگل میں جا کر نماز میں مشغول ہوگیا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو فرشتوں کو تھم ہوا کہ دوسیر آٹا ایک برتن میں پچھ شہد اور دو ہزار اشرفیاں بہشت سے لاکر اس درویش کے گھر پہنچا کر اس کے بچوں کو کہدو کہ جس کے ہاں دور روز تمہمارا باپ مزدوری کرتا رہا ہے اس نے دوروز کی مزدوری جبھی ہمال اس کے بچوں کو کہدو کہ جب وہ درویش گھر آیا تو کیا دیکھتا ہم بو کہا کہ بادر بی خانہ گرم ہے اور گھر میں خوش کے آثار پائے جاتے ہیں۔ بچ خوشی خوشی آگر لیٹ گئے اور سارا حال عرض کیا۔ بھی جا ہے کہ بادر بی خانہ گرم ہے اور گھر میں خوشی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ بچ خوشی خوشی آگر لیٹ گئے اور سارا حال عرض کیا۔ بھر بی خانہ گرم ہے اور گھر میں خوشی خوشی آگر لیٹ گئے اور سارا حال عرض کیا۔ درویش نے نعرہ مار کر کہا۔ اللہ تو الی سوگنا میں بی خوشی خوشی آگر لیٹ گئے اور سارا حال عرض کیا۔ درویش نے نعرہ مار کر کہا۔ اللہ تو الی سوگنا میں خوش کو تو تو خوشی خوشی آگر لیٹ گئے اور سارا حال عرض کیا۔ درویش نے نعرہ مار کر کہا۔ اللہ تو بیان کی کرتا ہے۔ بشرطیکہ ہم اس کے کام میں بیکے ہوں۔

پھر فر مایا اے درولیش! جو مخص اللہ تعالی کی عبادت فراخ دلی ہے کرٹا ہے اور معہودہ رزق کے لیے کسی قتم کا اندیشہ نہیں کرتا - ایں طرح نہ قبر مہنتا ہے۔ ماہ یہ درگا ہے کہ میں ایک م

تواسے اس طرح رزق پینچتا ہے جیسا اس بزرگ وارکو پہنچا۔

بعدازاں اسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ حقیقی عشق ایک ایساموتی ہے جس کی قیمت کا انداز ہ کوئی جو ہری یا قدر شناس نہیں لرسکتا۔

پھر فر مایا کہ اس فتم کی بے بہانعت کسی مقرب فرشتے کوئیں ملی۔ بیصرف آدمی کوملی ہے۔ جبیبا کہ خود فر مایا ہے۔ وَ لَـقَــدُ تَحَرَّ مُنَا بَسِنِسِیُ الْاَهُمَ جَسِ وفت عشق پیدا کیا گیا۔ تو اسے تھم ہوا کہ اسے عشق! تو جا کر اندو ہنا ک آدمیوں کے دل میں قرار پکڑ کیونکہ وہی جگہ تیرے دہنے کے قابل ہے۔ بعد از ال شیخ الاسلام مُحِیدِ نے غلباتِ شوق میں بیر باعی زبان مبارک سے فر مائی۔

اسرارالا ولياء

رباعي

اکنوں کہ نگہ ہے کئم تو جان منی اے جانجمال تو کفرو ایمان منی گفتم صما گر تو جانان منی مرتد گردم اگر زمن برگزری دعشق

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! جس روزحق تعالی نے عشق کو پیدا کیا۔ تو شوق کے لاکھوں سلسلے اورریشے پیدا ہوگئے۔ پھر مومنوں کی روحوں کو بلایا گیا اور فرشتوں کو تھم ہوا کہ عشق کو ہزار ناز اور کر شمے سے ان روحوں کے سامنے لاؤ۔ پھر جوروعیں عشق و محبت کے لائق تھیں وہ آگے بڑھیں اور انہوں نے محبت کے ریشے اور عشق کی زنجیر کو ہاتھ مارا اور قبۂ اوّل میں محبت کے دریا میں غرق ہوئیں جن کا نام ونشان تک مٹ گیا وہ انبیاء اولیاء اور عاشقوں کی روھیں تھی۔ بعض روعیں دیکھ کر مستفرق ہوئیں وہ اہل مجاز کی رومیں تھیں جو تھس پہلے عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے جب عشق تھیقی کی طرف آتا ہے تو اسے حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ پھر شخ الاسلام پھائٹیے نے آب دیدہ ہوکر بیر باعی زبان مبارک سے فرمائی۔

رباعي

یا در غلطم که عاشقی تو برمن یاخیمه زند وصل تو اندر برمن کارین مرزن اسلاک تر بخری شده محمد

چندان ناز است زعشق تو برسرمن یا در سراین غلط شود این سرمن

وہاں پرایک عزیز حاضر خدمت تھا۔ اس نے آواب بجالا کرعرض کی کہ امام محد غزالی میشد کی تواریخ کا ایک شعر مجھے یاد

ہے اگر تھم ہوتو عرض کروں۔ فرمایا کہؤاس نے کہا۔

از رشک تو بادیده خود دوست نه ام

اے دوست ترا بخویشتن دوست برام

پھرش الاسلام بھالت نے فرمایا کہ عاشقوں کا دلولہ اور زمزمہ جو ابتدا ہے انتخا تک ہے۔ وہ اسی روز سے ہے۔ جس روز سے عشق کی صورت پر مفتون (شیدا - فریفتہ) ہوئے تھے۔ پس اے درولیش! مجھے قدر ہی معلوم نہیں کہ تیرے دل کے اندرالی خوبصورت نعت مقام کیے ہوئے ہے اور روح کو جو تمام اعضا کی بادشاہ ہے۔ پیدائش میں اس دل کو دی گئی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ جہاں پرعشق ہے۔ وہاں پردل بھی ہے۔ اس بات کی قدروہی جا نتا ہے کہ جس کے دل میں اسرار دوست اور انوار عشق کا مقام ہو اور اس کے قرب میں عشق کی جگہ ہو۔

رزق کی اقسام

پھراسی موقعہ پر فر مایا کہ مشائخ طبقات نے جورزق کو چارفتم کا لکھا ہے۔ (۱) رزق مقسوم (۲) رزق مذموم (۳) رزق مملوک اور (۷) رزق موعود۔ (۱) رزق مقسوم وہ ہے جوقسمت کے اندرلوح محفوظ میں لکھا جاچکا ہے۔ وہ ضرور بالضرور ملے گا۔ (۲) رزق مذموم وہ ہے کہ جو کچھ کھانے پینے کی چیز ملے اس پرصبر نہ کرے۔ لیعنی جبکہ خوداللہ تعالی رزق کا ضامن ہے۔جیسا کہ

قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے: وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِی الْاَدْضِ إِلَّا عَلَی اللّٰهِ دِذْقُهَا تَو پُرْصِرِنه کر سکے۔کیامعن؟ (۳) رزق مملوک وہ ہے جونفتری اوراسباب وغیرہ جمع کیا جائے یا تجارت کی جائے۔البتة اس میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے نیکی حاصل ہوتی ہے۔لیکن اے درولیش! اس راہ کے سالکوں نے کہا ہے کہ تجارت وہ شخص کرتا ہے جھے حق تعالی کے فضل و کرم کا انکار نہ ہو۔ مگر درولیش کے لیے یہی مناسب ہے کہ جونفتری یا اسباب اسے ملے سب راہ خدا میں صرف کرے۔اور ذرّہ بحر بھی اینے لیے محفوظ نہ رکھے۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! (٣) موعودرز ق وہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں اور عابدوں سے کیا ہے اورخود کلام مجید میں فرمایا ہے: وَمَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلُ لَّهُ مَحْرَجًا وَیَوْزُوْقَهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ لِعِیْ نیک لوگوں کورز ق کے اندیشے سے فارغ کردیا جائے۔ کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بے مائے ان کورز ق پنچے گا اور جو ان کی ضروریات ہیں مہاکی جائیں گی۔

### ب شک الله بی رزاق ب

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ میں سیوستان میں بطور مسافر وارد تھا۔ میرے ہمراہ چنداور درولیش بھی تھے۔ اس شہر کے باہر غار میں ایک درولیش از حدیا والہی میں مشغول ارہتا تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو تلاوت سے فارغ ہوکر دیر تک یا والہی میں مشغول مربا اور پھر یہ دکایت شروع کی کہ اے عزیز وا میں ہیں سال تک سیر کرتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس پہنچا جو پہاڑ میں جنگل کے اندر دہتا تھا۔ جہاں پر پرند کا بھی گرز دہ تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جنگل میں رہتا ہے۔ اے خوراک کہاں سے ملتی ہوگی۔ جو نہی میرے دل میں خیال گزراس نے کہا کہ اے درولیش! کیا تو خوراک کے لیے تعجب کرتا ہے؟ شاید تو خدا کو راز قنین مانتا جو فرما تا ہے ۔ إنَّ اللّٰهَ هُو الدَّذَاقُ دُو اللّٰهُ وَ الدَّدِینُ ۔ لیخی اسے میرے بندو! خواہ تم جنگل میں ہویا آبادی میں راز قنین مانتا جو فرما تا ہے ۔ ان اللّٰهَ هُو الدَّذَاقُ دُو اللّٰهُ قِ الدَّدِینُ ۔ لیخی احتماد کی ایک میں ہویا آبادی میں جو تمہارے مقدر میں ہے وہ ضرور تمہیں ملے گا۔ پھر کہا کہ بیٹے جا اور قدرت کا تماشد دکھی! جب اس بزرگ نے یہ کہا تو میں کا نے اللّٰه اللّٰ کے اندراکی کیڑا ہے اشا۔ فرمایا یہ پھر جو میرے سامنے پڑا ہے اسے اٹھا کر تو ڑوال ایس نے تو ڑا تو کیا دیکھا ہوں کہ اس پھر کے اندراکی کیڑا ہے جس کے منہ میں ہز بتا ہے۔

پیرفرمایا کداے درویش! جو کیڑے کو پھر میں روزی پہنچا تا ہے کیا وہ میرامقدر جھے نہ دے گا؟ پھروہ رات میں نے وہیں گزاری۔افطار کے وقت ایک آدمی دوروٹیاں اورتھوڑا سا حلوالے کر آیا اور آداب بجالا کراس درولیش کے سامنے رکھ کرواپس چلا گیا۔ جب وہ بزرگ تلاوت سے فارغ ہوا تو جھے بلایا کہ آکر کھالواور کہا کہ تو تو کہتا تھا کہتم کہاں سے کھاتے ہو۔ دیکھو! اللہ تعالی اس طرح روزی پہنچا تا ہے۔ جب دن چڑھا تو میں آداب بجالا کرواپس چلا آیا پس اے درولیش! جو بات اس بزرگ نے تعالی اس طرح روزی پہنچا تا ہے۔ جب دن چڑھا تو میں آداب بجالا کرواپس چلا آیا پس اے درولیش! جو بات اس بزرگ نے جھے کہا۔ وہ میس نے بغورسی اور اس مقام میں آکر ساکن ہو گیا۔ آج تمیں سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے کہ جھے عالم غیب سے روزی ملتی ہوادر جو آتا ہے اے بھی (رزق) مل جاتا ہے۔

پھر چیخ الاسلام میں نے فرمایا۔ جب شام کی نماز کاوفت ہوا تو میں نے اور مسافروں نے اس کے ہمراہ نماز اداکی تھوڑی دریر

بعدایک شخص سر پردستر خوان اٹھائے آپیٹی اور اس بزرگ کے آگر کھ دیا ہم نے کھانا سیر ہوکر کھایا لیکن اس میں سے ذرہ ہر بھی کم نہ ہوا۔ پھر اس بزرگ نے پاؤں زمین پر مارا جس سے پائی کا چشمہ نمودار ہوا۔ جب پائی پی لیا تو دستر خوان غائب ہوگیا۔ جب دن ہوا تو وداع ہوتے وقت میں نے اس بزرگ سے مصافحہ کرنا چاہا تو کیا دیکھا ہوں کہ اس کا ہاتھ ہی کٹا ہوا ہے۔ ججھے تعجب ہوا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ خیال آتے ہی اس بزرگ نے کہا کہ اے عزیز ایمی ایک روز نماز سے پہلے تازہ وضو کرنے کے لیے باہر نکلا۔ تو ایک دینار پڑا پایا۔ میرے نفس نے چاہا کہ اسے اٹھا لے۔ کیونکہ یہ بھی عالم غیب ہی سے پہنچا ہوا رزق ہے۔ جب اٹھانا چاہا تو غیب سے آواز آئی کہ اے جھوٹے مدی ! کیا تو کل اور ہمارا عہد بہی تھا؟ جو تم نے ہم سے کیا تھا۔ کہ ایک چیے کو بھی دیکھر کا جو تم نے ہم سے کیا تھا۔ کہ ایک چیے کو بھی دیا۔ پیل اے اٹھانا چاہا۔ شاید تو ہمیں درمیان سے بھول گیا جو نہی میں نے یہ آواز سی پہتر ہے۔ اس ہاتھ کو کا کر باہر پھینک دیا۔ پس اے درولیش! جو ہاتھ اللہ تعالی کی رضا کے بغیرکوئی چیز پکڑے تو وہ کٹا ہوا ہی بہتر ہے۔ پس اے کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ پس اے درولیش! جو ہاتھ اللہ تعالی کی رضا کے بغیرکوئی چیز پکڑے تو وہ کٹا ہوا ہی بہتر ہے۔ پس اے عزیز! بیس سال سے میں اس شرمندگی کے مارے آسان کی طرف نگاہ نہیں کرتا اور یہی کہتا ہوں کہ ہائے! میں نے یہ کیا کیا۔ بعد از اں شخ الاسلام بُوشنٹ نے فرمایا کہ مرد خدا وہ ہی تھے جو ذرہ بھر بھی دا فیدا سے باہر نہیں ہوئے اور درز ق کی خاطر بھی بعد یہ بعد از اں شخ الاسلام بُوشنٹ نے فرمایا کہ مرد خدا وہ ہی تھے جو ذرہ بھر بھی در فدا سے باہر نہیں ہوئے اور درز ق کی خاطر بھی

بعد ازاں شیخ الاسلام بھینے نے فرمایا کہ مرد خدا وہی تھے جو ذرّہ بحر بھی راہ خدا ہے باہر نہیں ہوئے اور رزق کی خاطر بھی مُثَوَّ ش(پریثان-مضطرب) نہیں ہوئے۔

### توكل كي حقيقت

پھر بیہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ چند فقیر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے باہر نکلے اور تو کُل کے طور پر کہا کہ ہم اپنا دلی راز کسی کونہیں بتا کیں گے اور نہ ہی ہم کسی سے پچھ مانگیں گے۔

الغرض! جب جنگل میں پہنچ۔ جہال پر آدم زاد کا پہتہ تک نہ تھا تو وہاں پر ایک چشمہ دیکھا۔ جہاں انہوں نے وضو کیا اور
دوگا نہ ادا کیا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بوکی چند روٹیاں لے کر تشریف لائے۔ سب آپ کی طرف
رجوع ہوگئے اور خوشی کرنے لگے کہ الْمَحَمْدُ للّٰہِ ایک تو خضر علیہ السلام کی زیارت ہوگئی اور دوسرے ہم بھو کے تھے۔ کھانے کو پچھ
مل گیا۔ جونمی یہ خیال ان کے دل میں گزرا آواز آئی کہ اے بدعهد مدعو! کیا تم نے ہم سے یہی عہد کیا تھا۔ استے میں آسان سے
ایک تلوار نمودار ہوئی جس سے سب کے سرتن سے جدا ہوگئے۔

شیخ الاسلام بیستانے فرمایا کہ اے درولیش! جو شخص عہد کو توڑتا ہے اور توکل میں ثابت قدم نہیں ہوتا۔ اس کی یہی سزا ہوتی ہے۔ پھرآب دیدہ ہوکریہ شعر پڑھا۔ جوآپ نے حوض مشی کے کنارے قاضی حمید الدین نا گوری بیستان کی زبان سے سنا تھا۔ ہر کہ با دوست عہد کردد فکست عاقبت کشتہ شد جو بد عہد آں

### آغاز عشق

پھر فر مایا کہا ہے درویش!عشق کا آغاز آ دم صفی اللہ علیہ السلام ہے ہوا ہے جب آپ کو دنیا میں پیدا کیا گیا تو آپ کوعشق کا جمال کرایا گیا۔ آپ دیکھتے ہی عاشق ہو گئے۔ پس اے درویش! بیسب جنبش عشق کی وجہ سے تھی۔ بہشت کے نگار خانہ پرلات مار کردیوانوں کی طرح وہاں سے نکل آئے اور دنیا کے خرابے میں آ کر قرار لیا۔لیکن آپ سے لغزش وقوع میں آئی تھی۔اس لیے فرشتوں کو مہم ہوا کہ اے فرشتو! میں آدم کے لیے عمخوار پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تا کہ اس سے الفت کر نے ہیں تو یہ برداشت نہیں کر سکے گا اور ہلاک ہوجائے گا۔ فرشتوں نے سر تجدے میں رکھ دیئے اور عرض کی کہ جو پچھ تو جا نتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں تو حاکم ہے جس طرح تیرا تھم ہو۔ تھم ہوا کہ اے فرشتو! دیکھو کہ ہم وہ مونس کس طرح پیدا کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام تنہا بیٹھے تھے کہ آپ کے پہلو میں بیٹھ گئیں۔ آپ نے اس کی صورت دیکھ کر پوچھا کہ تو کون آپ کے پہلو میں بیٹھ گئیں۔ آپ نے اس کی صورت دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں تیرا جوڑا۔ جس سے مجھے قرار حاصل ہوگا۔

کھرشنخ الاسلام بُیرانیا نے فرمایا کہا ہے درولیش! حقیقی عاشق کا شوروغو غااسی وقت تک ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپنے مقصود کہ نہیں پہنچتا جبمعشوق کا وصال حاصل ہوجا تا ہے تو سب شوروغو غاجا تار ہتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! مجھے شخ بہاؤالدین بخاری کا جوایک واصل حق ہوگز را ہے ایک قطعہ یاد ہے جواس نے از رُوۓ شوق کہاتھا۔

قطعه

ندانستم که تو بودی یا که بودست ایس که من دیدم که من از خود شدم بیرون ترا درجان و تن دیدم نے ایک دفعہ قاضی حمیدالدین نا گوری مُیسین کی زبانی بید رباعی سی تھی۔

من الال روزچوں ورتو بدیدم شیفته عشم چنال در روئے آل جاناں شدم من شیفته واللہ پھرای موقعہ پرشوق اوراشتیاق کے غلبہ میں فرمایا کہ میں

رياعي

چول عشق خفته بود شور من بر انگیزم مرا خوش است بهر دو بهم بر آمیزم بلا دل است من از دل چگونه پرهیزم بلاست عشق منم كزبلا به پربيزم اگرچه عشق خوش است و وفا آمد خوش مرا رفيقال گويند كز بلا به پربيز

توكل اوررزق مقسوم

پھرشنخ الاسلام میشند نے فرمایا کہ اے درولیش! تو کل صرف رزق مقسوم میں ہوسکتا ہے۔ اس واسطے کہ تجھے معلوم ہے کہ جو تیرے مقدر میں ہے وہ تجھے مل کر ہی رہے گا۔لیکن دوسرے رزقوں میں نہیں۔ جومملوک ہے اس میں خودتو کل ہی نہیں لیکن جو رزق موجود ہے اس میں بھی تو کل نہیں کیونکہ جس رزق کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔لیکن رزق مقسوم میں اگر تو کل کرے تو جائز ہے۔ کیونکہ یہ سمجھے کہ جومیری قسمت میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔

پھر فرمایا۔اے درویش! کہ باقی اقسام کے رزق میں متقد مین کوبھی تو کل میسر نہیں ہوا۔ کیونکہ کسی نے ہیں سال تو کل کیا اور کسی نے دس سال اور سارے جہان سے مبرا ہوگز رہے ہیں۔

پھر فرمایا کہاے درویش! خواجہ ابراہیم ادھم سینے بچاس سال تک متوکل رہے اور خلقت سے گوشہ گیری اختیار کی اور اس

پچاس سال کے عرصے میں کسی کواپنے پاس نہیں آنے دیا۔اگر کوئی کچھلاتا بھی تو دروازے سے ہی واپس کردیتے اور فرماتے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔جومیری روزی ہے۔وہ مجھے مل جائے گا۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! شخ قطب الدین بختیار اوثی بیس سال تک خواجہ معین الدین بنجری میشید کی خدمت میں رہے۔ میں نے اس عرصے میں بھی نہ دیکھا کہ کسی کو آپ نے اپنے پاس آنے دیا ہو لیکن ہاں! جب آپ کے لنگر میں پچھنہ ہوتا تو خادم آن کر کھڑا ہوجا تا خواجہ معین الدین میشید مصلی اٹھا کر فرماتے کہ جتنا آج اور کل کے لیے کافی ہو۔ اٹھالو! سارا سال یہی طریق رہا۔ اگر کوئی مسافر آجا تا تو جو پچھوہ مانگا اسے دے دیتے۔ وداع کرتے وقت مصلے کے بنچے ہاتھ ڈالتے جو پچھ ہاتھ میں آجا تا وہ اسے دیا جا تا۔

پھر فرمایا کہ جو مخص حق تعالیٰ کی دوتی اور محبت کا دم بھرے اور اپنے تین درویش کہلائے اور تو کل میں متوکل ہواور پھر رب تعالیٰ کو چھوڑ کر بندوں سے کسی چیز کی تو قع کرے سمجھ لو کہ وہ درویش نہیں پھر خواجہ صاحب نے یہ دوشعر زبان مبارک سے فرمائے۔

ہر کہ رعوے کند بدرویش خط بیزاری از جہاں بد ہد بالحقیقت بدانکہ مرتد ہست رفت بد نام کش نشان ند ہد جب شخ الاسلام سینے نے بید کایت فتم کی تو آپ اٹھ کراندرتشریف لے گئے اور میں اور خلقت واپس ملے آئے۔ آئے ند ک

فصل چہارم

ِللَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ .

# توبه کی حقیقت

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا بہت ہے لوگ جماعت خانہ میں بیٹھے تھے اور توبہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ اتنے میں شخ بدرالدین غزنوی اور شخ جمال الدین ہانسوی آئے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرکے بیٹھے گئے۔

توبه كى اقسام

پھر شخ الاسلام میکند نے زبان مبارک سے فرمایا کہ تو ہی چے تشمیں ہیں۔اول دل اور زبان سے تو ہر کرنا۔دوسری آگھی۔
تیسری کان کی۔ چوتھی ہاتھ کی۔ پانچویں پاؤس کی۔ چھٹی نفس کی پھر ہرایک کی شرح بیان فرمائی۔ کہ اول جب تو ہی ول سے تقد بین نہ کرے اور زبان سے اقرار نہ کرے تو ہدرست ہی نہیں ہو تکی۔اس واسطے کہ جب تک دل دنیا کی دوستی کھوٹ مد دکھ مخش ریا اور برائی وغیرہ سے پاک نہ ہوجائے اور ان معاملات سے سے دل سے تو بہ نہ کرے اس کی تو بہ تو بہ شار نہ ہوگا۔ اپنی نفسانی خواہش کے لیے گناہ کرتا ہے اور اس کی تو بہ تو بہ شار نہ ہوگا۔ اپنی نفسانی خواہش کے لیے گناہ کرتا ہے اور

بات توبی کرتا ہے یہ بھلا کب درست ہو یکتی ہے جب تک کہ پہلے اپنے دل کواس معاملے سے بالکل صاف نہ کرے۔ تو یہ درست ہی نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ کلام اللہ میں فرمان ہے کہ اے ایمان والو! ضروری توبہ کرو یعنی ایسی توبہ جو دل ہے بھی ہو اور زبان سے بھی۔ اس توبہ نصوحی سے مراد دل کی توبہ ہے۔ جب توبہ کروتو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جاؤ۔ جب دل ان دنیاوی خرابیوں سے صاف ہوجائے گا تو توبہ ثار ہوگی اور تو متی کے برابر ہوجائے گا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔ اکتاً بِئ مِن الذَّنْب كَنَ لَا ذَنْبَ لَكُنَ لَيْ عَنْ جُو خُص گناہ سے توبہ کرے۔ وہ ایسے خص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پس اس صورت میں توبہ کرنے والا اور متی دونوں برابر ہیں۔

پھر فرمایا کہ توبہ دل کی ہوتی ہے۔ زبان سے خواہ لاکھوں مرتبہ توبہ کی جائے۔ جب تک دل سے تقمد بی نہ کی جائے بھی درست نہیں ہوتی۔ جب زبان سے اقرار کرے تو دل سے تقید بی بھی کرنی چاہیے۔

پھر فرمایا کہ بعض تائب دل سے تو تو بہ کرتے ہیں لیکن دل اس بدی کی طرف مائل رہتا ہے۔ بیارضج سے شام تک تو بہ تو ب پکارتے ہیں۔ جب اس بیاری سے خلاصی ہو جاتی ہے تو پھر بے خودی اور غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور تو بہ کو بھولے سے بھی یاد نہیں کرتے پھرشخ الاسلام میجائے تے بدیدہ ہوکر بیر باعی پڑھی۔

### رباعی

بر دل اثر گناه بر لب توبه در صحت خوش دلی و در ب توبه بر روز شکستن است و بر شب توبه زین توبه نا درست یا رب توبه

پھر فرمایا کہ مرنے سے پہلے تو ہہ کرنی چاہے۔ پھرید حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ بشر حافی بھینیاسے پوچھا گیا کہ آپ کی تو بہ
کا باعث کونمی بات ہوئی؟ فرمایا ایک روز میں شراب خانے میں بیٹھا تھا۔غیب سے آواز آئی کہ اے بشر حافی! موت سے پہلے
تو بہ کرلے۔ جب بیہ آواز سی تو تو بہ کرلی اور پھران گناہوں کے نزدیک بھی نہ بھٹکا۔ جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ججھے یہ درجہ
عنایت فرمایا۔

پھر فرمایا کہ جب انسان اپنے تینوں دلوں کو دنیاوی خرابیوں وغیرہ سے پاک کر لے اور بالکل توبہ کرے۔ یعنی اس کے دل سے لوگوں کے دماغ کوخوشبو حاصل ہوتو سمجھ لو کہ اس کی توبہ توبہ نصوحی ہے۔ قلوب تلاثہ کی تعریف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یوں بیان فرمائی:

### قلوب ثلاثه كي وضاحت

القلوب ثلاثة قلب سليم و قلب منيب وقلب شهيد اما قلب السليم فهو الذي ليس فيه سواء معرفة الله تعالى واما القلب المنيب فهوالذي تأب من كل شيء الى الله تعالى واما القلب الشهيد فهوالذي شاهد الله في كل شيء

'' ول تین ہیں۔ایک سلیم' دوسرامنیب' تیسراشہید' سلیم وہ جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سوااور کچھ نہ ہو منیب وہ

جو ہر چیز سے تو بہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آیا ہواور شہید وہ جس نے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہؤ'۔ پھر فرمایا کمہ جب انسان کے دل میں بیرتین چیزیں پیدا ہوجاتی ہیں اور ان پر قرار ہوجا تا ہے تو واقعی جان لو کہ وہ سلیم منیب

پیرسرمایا کہ جب اسان سے دوں میں نیے بین پیریں پیریا ، دوبان پر اوران پر اراد بوبان جو دون جن وحدوہ کا ہیں۔ اور شہید ہوگیا ہے پس اس کی توبۂ توبۂ نصوحی ہے اور اگر ابھی دنیاوی اشغال شہوات اور مالوفات ہے آلودہ ہے۔ تو دل مردہ ہے۔ اگر ان سب سے صاف ہوگیا ہے تو از ل سے ابد تک زندہ رہےگا۔

ران سب سے صاف ہو تیا ہے وار ل سے ابدیک ریدہ رہے

### حجاب مابين عبدومعبود

ﷺ فرمایا کہ مولی اور بندے کے درمیان جو حجاب ہوتا ہے۔ وہ بھی ای آلاَش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آلاَئش دور ہوجائے اور تو بہ کے ذریعے اپنے تئیں پاک کرے۔ تو وہ حجاب اٹھ جاتا ہے یہی دل آلاَئش مشغولی ہے۔ پس تو اپنے دل کوشہوات اور خواہشات سے پاک کر۔ ٹاکہ حجاب جج سے اٹھ جائے۔اور تو مشاہدہ اور مکاشفہ کی لذت اور مقام کے درجے کو پہنچ جائے۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش تونے دل کی توبہ کا حال سن لیا اور اب زبان کی توبہ کا حال سن ازبان کی توبہ یہ کہ تو توبہ کے بعد زبان کو ہر ناشائستہ کلام سے دورر کھے اور بے بہودہ بات نہ کرے اور نہ کہنے والی باتوں سے توبہ کرے۔ دوسری شرط میہ ہے کہ تازہ وضو کرکے دوگانہ ادا کرے اور پھر قبلہ رخ بیڑھ کر مید دعا کرے کہ پرور دگار! میری اس زبان کو برا کہنے سے توبہ عنایت کر اور ایپنے ذکر کے سواکسی اور بات کے کہنے پراسے جاری نہ کر اور جن باتوں میں تیری رضانہیں ان کے بیان کرنے سے بازر کھے۔

پھر فر مایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو ساتوں اعضا زبان حال سے کہتے ہیں کہ اے زبان!اگرتوا پے تئیں محفوظ ندر کھے گی تو ہم ہلاک ہوجا ئیں گے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ حاتم اصم میں نے صرف ایک غیر شائستہ بات کہی تھی۔ سواپی زبان کوای قدر دوافتوں تلے دبایا کہ خون نکل آیا اور بعد ازاں عہد کرلیا کہ جب تک زندہ رہوں گائسی سے گفتگو نہ کروں گا۔ پس ایک بے مودہ بات کے عوض ہیں سال کسی سے ہم کلام نہ ہوئے۔

ﷺ کے فرمایا کہ ایک روز ایک واصل خدامجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک شخص کے آنے کی بابت پوچھا کہ آیا فلاں شخص آگیا ہے؟ بعدازاں اپنے دل میں سوچا کہ میں نے (ذکر حق کی بجائے) یہ بات کی ہے۔ اس کے موض (یعنی گفارہ میں) تمیں سال تک لوگوں سے گفتگو بالکل بندر کھی۔ پھریٹنے الاسلام مُحاسبہ نے آب دیدہ ہوکریہ شعر پڑھا۔

ا کر کام زبان وشمن جان کر بانی سناہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک درویش واصل حق کود یکھا جو مجان کود کھا جو کھا جو کھا جو کھا جو

پھر فرمایا کہ میں نے قاضی حمید الدین نا کوری بیشتہ کی زبانی سنا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک درویش واصل حق کو دیکھا جو اللہ تعالی کی بندگی میں مشغول تھا۔ میں دس سال اس کے پاس رہالیکن اس عرصے میں اس کی زبان سے کوئی ایس بات نہی جو کہنے کے قابل نہ ہو۔ مگر ایک بات نی وہ یہ کہ اس نے ایک عزیز کو کہا کہ اے درویش! اگر تو آخرت میں اپنے تیئن سلامت لے جانا چاہتا ہے تو ناشا کستہ گفتگو سے اپنی جان کو بچا۔ یہ کہہ کرفور اُ اپنی زبان کو دانتوں تلے اس قدر زور سے دبایا کہ خون میک پڑا اور کہا کہ کہ بہ بات مجھے کہنی مناسب نہ تھی۔ اس کے عوض بیس سال تک کسی سے کلام نہ کی۔

پھر شخ الاسلام میں نے فرمایا کہ اے درویش! جس روز اللہ تعالی نے زبان کوآ دم علیہ السلام کے منہ میں رگھنا چاہا تو زبان کو فرمایا۔ اے زبان دکھے! تیری پیدائش سے میرا خاص مدعا ہے ہے کہ تو میرے نام کے سوااور کوئی نام نہ لے۔ اور میرے کلام کے سوا اور کوئی کلام نہ پڑھے اور اگر ان کے علاوہ تو نے کچھاور کہا تو یا در کھا! تو بھی اور باقی کے اعضا بھی مصیبت میں گرفتار ہوں گے پس اے درویش! زبان خاص کر ذکر اور قرآنی تلاوت کے لیے بنائی گئے ہے۔

پھر مشائخ طبقات لکھتے ہیں کہ انسان کے ہرعضو میں شہوت اور خواہش ہے جو حجاب اور آفت کا موجب ہوتی ہے۔ جب تک ان شہوات اور خواہشات سے توبید نہ کرے اور تمام اعضاء کو پاک نہ کرے ہر گز کسی مرتبے پرنہیں پہنچتا۔

پر فرمایا کہ جواعضاء بیان کیے گئے ہیں۔ان میں سے اول نئس ہے جس میں شہوت رکھی گئی ہے۔ دوسرے آنکھاس میں و کھنے کی خواہش رکھی گئی ہے۔ اسی طرح ناک میں سونکھنے اور چھنگنے کی اور پاتھ میں پکڑنے اور چھونے کی اور زبان میں تعریف کرنے کی اور آٹھوال دل ہے جس میں درد ہی درد ہے ایس حق تعالیٰ کے طالب کو چاہیے کہ ان سے تو بہ کرے تا کہ اللہ تعالیٰ اسے من لے جوفر ما تا ہے کہ میں اپنی تھمت سے خلقت کے مابین اسے معزز کروں گا جو دنیاوی محبت سے دل کو محفوظ رکھتا ہے اور جو اپنے نفس کو دید بازی سے محفوظ رکھ سکے گا۔اسے ترک گناہ سے معزز بناؤں گا اور جو میر سے سواسب کو جول جائے گا سے قیامت کے دن معزز بناؤں گا۔

پھر فرمایا کہ آے درولیش! سب سے بڑھ کر سعادت ہے ہے کہ انسان اپٹے نفس پر حکمران ہوتا کہ نفس شہوت رانی نہ کر سکے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کرنی چاہیے یہی درولیش کے کام کا خلاصہ اور درولیثی کا جو ہرہے۔

### زبان وقلب كى موافقت

پھر فرمایا کہ جب عالم نورانی سے مجلی الہی کے اسرار اور انوار نازل ہوتے ہیں تو پہلے دل پر نازل ہوتے ہیں اور جب زبان اور دل آپس میں موافق ہوجاتے ہیں تو پھر عشق کے انوار وہاں مکان (قیام) کرتے ہیں۔اگر دل اور زبان ایک دوسرے کے موافق نہیں تو محبت کے انوار وہاں سے واپس چلے آتے ہیں اور ایسے دل پر جاتے ہیں جو زبان سے موافق ہوتے ہیں۔

پرفرمایا کہ ایک مرتبہ کی واصل سے پوچھا گیا کوشق حقیق میں ثابت قدم کون ہے؟ فر مایا جس کا دل اور جس کی زبان آپس میں موافق ہوں اس واسطے کہ پہلے عشق حقیقی دل پر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر زبان پر جب دل اور زبان عشق سے آپس میں ال گئو وہ محبت میں ہوئی۔ زبان تمام اعضاء کی بادشاہ ہے۔ جب زبان سلامت ہوتسمجھو کہ سارے اعضا سلامت ہیں۔ اس واسطے مشہور ہے کہ جب بادشاہ دین کے کام میں خلل ڈالے تو تمام رعایا خلل انداز ہوتی ہے اور جب بادشاہ سلامت ہوتو ساری سلطت کے سارے کام بخوبی سر انجام پاتے ہیں۔ پس اے درولیش! کان آکھ نفس وغیرہ ساتوں اعضا زبان کے تابع ہیں۔ جب زبان سلامت ہوتو سارے اعضاء سلامت ہیں۔ پھر فر مایا کہ دوسری آگھ کی تو بہ ہے۔ اس تو بہ کی شرط بیہ کوشل کر ہے اور دو گئے نہ نہاز ادا کر کے روبھ بلہ بیٹھے اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر بیر کے کہ اے پروردگار! میں ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے جود کھنے کے قابل نہیں تو بہ کرتا ہوں۔ آئندہ میں کئی ناد کھنے والی چیز کونے دیکھوں گا۔ صرف ان چیزوں کو دیکھوں گا جن کا دیکھنا جائز ہے اور بعد

ازاں آنکھ کوممنوعات کے دیکھنے سے بچائے رکھے۔ بیآ نکھ کی توبہ ہے کیونکہ یہی ایسی چیز ہے جس سے حضور کی نعمت بھی حاصل ہو عمتی ہے اور آنکھ ہی ایسی چیز ہے جس سے لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پس اے درولیش!عشق کا پہلا مرتبہ آنکھ میں ہے۔ لوگوں کو جا ہے کہ جس کام میں مشاہدہ کی نعمت ہے اس کی کوشش کریں اور حق تعالیٰ کے سواکسی کو نہ دیکھیں۔

پھر فر مایا کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے نا قابل دیدایک شے کود یکھا تو تین سوسال تک روتے رہے۔ حکم ہوا کہ داؤ د! کس واسطے روتے ہو؟ عرض کیا کہ کیا کہوں؟ اس آنکھ نے مجھے مصیبت میں پھنسایا ہے۔ چونکہ آنکھ کا قصور ہے۔ اس لیے آنکھ ہی کو اس کی سزاملنی جا ہے کیونکہ اس نے ممنوعہ چیز کودیکھا ہے۔

پھر فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اس قدرروئے کہ نابینا ہوگئے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ دوسب ہیں۔ایک یہ کہ اس نے ایک ممنوعہ چیز کودیکھا۔ دوسرے بیہ کہ جس آنکھ نے دوست کا جمال دیکھا ہوحیف ہے کہ پھروہ کسی اور کو دیکھے۔اگروہ دیکھے تو اس کا اندھا ہونا ہی بہتر ہے تاکہ قیامت کے دن جب اٹھے تو جمال دوست ہی میں آنکھ کھولے بعد از اں ساٹھ سال تک زندہ رہے۔لیکن کسی نے آنکھ کھو نے ہوئے نہ دیکھا۔

پھرشنخ الاسلام بیشنیے نے فرمایا کہ بیشعر میں نے خواجہ قطب الدین بختیار اوثی بیسنیا کی زبان مبارک سے سناتھا ۔ دیدۂ کو جمال دوست بدید ۔ تابود زندہ مبتلا باشد

پھر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں صادق وہ ہے جب اس کی آنکھ میں مشاہدہ حق کا سرمہ لگ جائے تو آنکھ بند کرلے اور غیر کی طرف نندد کیھے صرف قیامت کے دن مجلی تو کو کیھے۔وہ اس وقت جبکہ دوست اس کی منت کرے کہ اب آنکھ کھول تب کھولے۔ آئکھ کی توبیہ

بعدازاں فرمایا کہ آنکھ کی توبہ تین قتم کی ہے۔ اول ممنوعہ اشیاء کے دیکھنے سے دوسرے اگر کوئی مسلمان بھائی کی غیبت کرے اور پچھود کھے لے تو اس سے توبہ کرے کہ میں نے کیوں دیکھا۔ آنکھ دیکھ لے تو کسی کے آگے اسے بیان نہ کرے۔ پھر فرمایا اے درولیش! کان کی توبہ یہ ہے کہ تمام نا قابل شنید باتوں سے توبہ کرے اور کوئی ممنوعہ شے نہ سے۔ پھر اس کی توبہ توبہ شار ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ انسان کو جوشنوائی دی گئی تو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور جہاں کلام اللہ پڑھا جارہا ہو کان دھر کر نے۔ نہاس واسطے دی گئی ہے کہ جہاں برائی تمسخراور سرود (موسیقی) وغیرہ ہورہا ہو ہے۔ اس واسطے کہ خبر میں ہے کہ جواس قتم کی آوازیں سنے گا قیامت کے دن سیسہ پگھلا کراس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔

### كان كى توب

پھرفر مایا کہ عبداللہ خفیف میشنۃ ایک دفعہ راستہ چل رہے تھے کہ آہ و بقا کی آ واز کان میں آئی۔فوراْ دونوں انگلیوں سے کان بند کر کے گھر پنچے تو تھم ہوا کہ کچھ سیسہ بگھلا کر لاؤ جب لایا گیا تو فر مایا کہ میرے کا نوں میں ڈال دو کیونکہ میں نے نا قابل شنید چیزشی ہے۔ قیامت کے دن کے عذاب سے تو خلاصی ہوگا۔ آج ہی اس کا کفارہ کرلیتا ہوں۔ پس اے درویش! درویشوں نے

### ہاتھ کی توب

پھرائی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز نے ایک درویش کو بدختاں میں دیکھا۔ جو بزرگان دین سے تھا اور جس کا نام شخ برہان الدین بھینے تھا اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور جس کا نام شخ برہان الدین بھینے تھا اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور جس کا نام شخ برہان الدین بھینے تھا اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور جس کی اجازت کے بغیر میں معتلف تھا۔ اس سے ہاتھ کٹنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں حاضر تھا صاحب مجلس کی اجازت کے بغیر میں نے گیہوں کے ایک درولیش! یہ کیا حرکت تو نے کی ہے؟ کہ مالک کی اجازت کے بغیر گیہوں کے ایک دورولیش! یہ کو بیا کہ بھر نا پکڑنے کے اجازت کے بغیر گیہوں کا دانہ دو نکڑے کر ڈالا۔ جو نہی میں نے یہ بات سی ہاتھ کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ تا کہ پھر نا پکڑنے کے قابل چیز نہ پکڑسکوں پھرشخ الاسلام بھینے آب دیدہ ہوکر فر مایا کہ مردانِ خدا ایسا ہی کر کے سی مرہے کو پہنچتے ہیں۔

### ياؤل كى توبد

بعدازاں فرمایا کہ پانچویں توبہ پاؤں کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن مقامات پر جانا مناسب نہیں ہے۔ وہاں نہ جائے اور خواہش سے پاؤں باہر نہ رکھے۔ تا کہ اس کی توبہ توبہ ثار ہو۔

پھر فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری بیسیانے ایک مرتبہ سفر کرتے کرتے ایک جنگل میں غار کے اندرایک درولیش صاحب نعت اور از حد بزرگ دیکھا جس کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ سلام کے بعد جب وجہ پوچھی تو کہا کہ ایک روز میں وضو کرنے کے لیے غار سے باہر نکلا، تو میری نگاہ ایک عورت پر پڑی مجھے خواہش ہوئی اور غار سے باہر قدم رکھا۔ کہ اسے پکڑلوں تو وہ عورت غائب ہوگئ ۔ فوراً چھری لے کر پاؤں کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ پس اے درولیش! آج چالیس سال کاعرصہ ہونے کو آیا ہے کہ ایک ہی یاؤں پر کھڑا ہوں اور شرمندگی کے مارے جران ہوں کہ قیامت کے دن بیمنہ کس طرح دکھاؤں گا اور کیا جواب دوں گا۔

الک مرتبہ خواجہ بایزید بیشہ ہے کسی درولیش نے پوچھا کہ آیا عاش کو ہر وقت حضوری رہتی ہے یا بھی بھی؟ فرمایا ہر وقت اس واسطے کہ عاشق خواہ کھڑا ہوتو بھی مشاہدہ حق کے حضور میں ہے بیٹھا ہے تو بھی مشاہدہ میں غرق ہے۔ اگر سویا ہوا ہے تو بھی مشاہدہ حق کے خیال میں مستغرق ہے۔ پس عاشق کومشاہدہ دوست میں ہر وقت حضوری حاصل ہے۔

کھر فرمایا کہ عاشق کے لیے حضور اور غبیت مکسال ہے۔جس طرح حضور ہے اسی طرح غبیت ' کھر فرمایا کہ میں نے بیشعر شخ بہاؤالدین زکریا بہتید کی زبانی سناتھا ہے

بغيب مت جابش حضور و نيز مالست

حضور وغيبت عاشق چو مردو يكسان ست

نفس کی توبہ

بعدازاں فرمایا کہ چھٹی تو بنفس کی ہے۔ پس چاہیے کفس کوتمام خواہشات ماکولات اور شہوات سے باز رکھا جائے اور ان سب سے تو بہ کی جائے اور نفس کی خواہش کے مطابق کام نہ کیا جائے قرآن شریف میں ہے کہ

خواهشِ نفس برقابو

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید زبیدہ سے جھڑ پڑا۔اس نے کہا جادوزخی! ہارون نے فوراً قتم کھائی کہ جب تک مجھے کوئی بہشتی نہ کہے گا تب تک تیرے اور میرے درمیان قتم ہے۔

الغرض! یہ کہہ کر بعد میں وہ پشیمان ہوا کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔سب علماءکو بلایالیکن کسی نے بیرنہ کہا کہ تو بہتی ہے۔اس مجلس میں امام شافعی میں یہ موجود تھے،انہوں نے اٹھ کر پوچھا کہ کیاتم مجھی اپنی نفسانی خواہش سے بھی ٹلے ہو؟ کہا ہاں! فلاں مجلس میں۔امام نے فتویٰ دیدیا کہتواس آیت کےمطابق بہتی ہے۔آیت

> اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوِٰى. يعنى جُوْفُ الله كِنُوف كِسبب خواہش نفسانى سے باز رہتا ہے۔اس كى جگہ بہشت میں ہوگی۔ بعدازاں شخ الاسلام مُیشید نے فرمایا كه اے درویش! تو بہ تین قتم كی ہوتی ہے حال ماضى اور ستقبل۔

> > حال: يدكه كيے موع كناه سے ندامت حاصل موت

ماضی: یہ کہ دشمنوں کوراضی کرے۔ اگر کسی کی کوئی چیز چھین لی ہے تو واپس کے بغیر تو بہ کرے۔ تو تو بہ قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ اس سے دوگئی چیز دے کراہے خوش کرے۔ پھر تو بہ قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی کو برا بھلا کہا ہوتو اس سے معافی مانگے اگر وہ شخص جے برا بھلا کہا ہومر جائے تو غلام آزاد کرے۔ ایسا کرنے ہے گویا اس نے مردہ کوزندہ کیا۔ اگر کسی کی منکوحہ یا کنیز سے زنا کرے تو اس سے معافی نہ مانگے۔ بلکہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور تو بہ کرے اگر شراب پینے سے تو بہ کرے تو لوگوں کو شربت اور شخنڈ ایا نی پلائے خلاصہ یہ کہ تو بہ کرتے وقت گناہ کی بابت معذرت کرے۔

مستقبل: بيه بحكم آئنده گناه نه كرنے كي شان لے۔

جب شيخ الاسلام بَيْنَة بي فوائد بيان كر چكي تواته كراندر چلے كئ اور ميں اور اور لوگ واپس چلي آئے۔ الْحَدُدُ للهِ عَلَى ظلِكَ .

----

فصل پنجم

بزرگان دین کی خدمت وادب

قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو شخ الاسلام بھی نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! جس نے سعادت حاصل کی خدمت سے کی۔ کیونکہ دین و دنیا کی نعمت مشائخ اور پیروں کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جوشخص سات دن مشائخ اور پیروں کی خدمت کرتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں سات سو سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور جوقدم اٹھا تا ہے ہرقدم کے بدلے قج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ شیخ جلال اللہ بین تیریزی میشنے کا انداز خدمت

پھر فرمایا کہ شخ جلال الدین تمریزی میشانے آئے پیر کی وفات کے بعد شخ بہاؤالدین میشان کی ایسی خدمت کی کہ کوئی خادم ایسی خدمت بہاؤیالدین میشانے ہوئے تھے اوراس خادم ایسی خدمت بہاؤیلدین تمریزی میشانے ہوئے تھے اوراس بردیجی میں بھی گرم کررہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں؟ فرمایا جج کو۔ مجھے بیدد کھی کر تعجب آیا کو گوں سے پوچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں، فرمایا جج کو۔ مجھے بیدد کھی کر تعجب آیا کو گوں سے پوچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں۔ کہا! بچپیں سال سے اس درویش کو اسی طرح خدمت بجالاتے ہوئے دکھیے رہے ہیں۔

#### خواجه عبدالله خفيف نينة كاانداز خدمت

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ عبداللہ خفیف سے پوچھا گیا کہ یہ دولت کہاں سے پائی؟ فرمایا۔ایک درولیش کی خدمت کرنے سے کہ جو کچھ وہ درولیش فرماتا تھا، میں سرآتکھوں سے بجالاتا تھا۔ چنا نچہ ایک روز مجھے اس درولیش نے فرمایا کہ فلال درولیش کو میراسلام پہنچانا اور عرض کرنا کہ کل میرے بیر کاعرس ہے کھانا موجود ہوگا۔ قدم رنجہ فرمایے گا اور اس مقام کو بابر کت کیجھے گا۔ تاکہ کھانا آپ کے روبر وتقتیم ہو۔ جہاں پروہ درولیش رہتا تھا راستے میں شیر کا ڈرتھا۔اس درولیش نے مجھے یہ کام آزمائش کے لے فرمایا تھا۔

الغرض! حکم کے بموجب روانہ ہوا تو ایک مقام پرشیر بالمقابل ہوا جب میں اس کے پاس پہنچا تو کہا کہ اے شیر! میں اپنے پیرے حکم کے بموجب فلاں درولیش کے پاس جاتا ہوں۔ مجھے راستہ دے دو۔ یہ سنتے ہی شیر نے راستہ دے دیا اور آ داب بجالا کر چلا گیا میں گزر کر اس درولیش کے پاس پہنچا اور پیغام پہنچایا اس نے قبول کیا کہ میں آ وُں گا میں آ داب بجالا کر واپس حاضر خدمت ہوا تو میرے پیرنے مجھے گلے لگایا اور فر مایا کہ واقعی خدمت کاحق یہی تھا جوتو بجالایا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا اور فر مایا کہ جاؤ! مجھے دین اور دنیا ( مالا مال کردیا ) وہاں سے لوٹ کر میں کٹیا میں آگیا۔ پس جونعت مجھ میں دیکھتے ہو وہ سب اس درولیش کی عطا کردہ ہے۔

### خواجه بایزید بسطامی سید کی وجه عظمت

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ باین ید بسطامی بین ہے ہوچھا گیا کہ ید دولت کہاں سے پائی؟ فرمایا دو باتوں سے ایک اپنی ماں کی خدمت سے اور دوسرے اپنے پیرکی خدمت کرنے ہے۔ ماں والا واقعہ تو یوں ہے کہ ایک دفعہ جاڑے کے موسم میں رات کو میری والدہ صاحبہ سوگئیں۔ جب تیسرا میری والدہ صاحبہ سوگئیں۔ جب تیسرا حصد رات گزرگئی اور والدہ بیدار ہوئیں تو پانی میرے ہاتھ سے لیا اور آسمان کی طرف منہ کرکے دعا کی اور پیر والا واقعہ یوں ہے کہ بیس سال میں نے خدمت کی اس عرصے میں مجھے ون رات برابر تھے۔ چنانچہ ایک رات میں قرآن مجید کی تلاوت میں کہ بیس سال میں نے خدمت کی اس عرصے میں مجھے ون رات برابر تھے۔ چنانچہ ایک رات میں قرآن مجید کی تلاوت میں

پھرشنخ الاسلام مُتَسَنَّتِ فِر مایا کہ اے درولیش! جب تک تو درولیثوں کی خدمت نہ کرے گا بھی بھی (بلند) مقام پر نہ پہنچے گا۔ پھر فر مایا کہ شخ معین الدین سنجری مُشَنِّتُ اپنے پیر کے خواب کے کپڑے میں سال سر پراٹھائے رہے اور حج کو ہمراہ لے گئے۔ تب بینعت پائی جوتمام اہل جہان کے نصیب میں ہوئی۔

پھر فر مایا کہ اے درولیش! میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ ایک روز صدق سے اپنے پیر کی خدمت کرنا بے صدق کی ہزار سالہ عیادت سے بہتر ہے۔

### میز بانی کے آ داب

پھر فرمایا کہ اے درولیں! پیغیبر خدائل ﷺ فرماتے ہیں کہ ساقی القوم احو ھم یعنی جولوگوں کو پانی پلائے۔اےسب سے
بعد پینا چاہیے۔ای طرح کھانا کھلائیں۔واجب ہے کہ خادم پہلے نہ کھانا کھائے۔پھر فرمایا کہ میز بان کو واجب ہے کہ خودمہمان کے ہاتھ دھلائے اس میں حکمت سے ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ دھوکر پاک کرے۔ تاکہ دوسرے کے ہاتھ دھلانے کے قابل ہوجائے۔لیکن پانی پلاتے وقت پہلے خود نہ پے بلکہ پہلے اوروں کو پلائے اور بعد میں آپ ہے۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! ایک شخص خواجہ جنید بغدادی بھیلتہ کی خدمت میں ہاتھ دھلانے کے لیے پانی لایا اور بیٹھ گیا۔خواجہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔وجہ پوچھی تو فرمایا کہ چونکہ تم بیٹھ گئے ہو۔اب مجھے واجب ہے کہ میں اٹھ کھڑا ہوں۔مطلب میہ کہ ہاتھ دھلانے والے کو واجب نہیں کہ وہ بیٹھے۔ کیونکہ خلاف ادب ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ امام شافعی پیشنہ امام مالک پیشنہ کے ہاں بطور مہمان وارد ہوئے تو امام مالک پیشنہ نے خود امام شافعی پیشنہ کے ہاتھ دھلائے۔

پھرفر مایا: ایک دفعہ میں بطور مسافر بغداد میں وارد ہوا تو دجلہ کے کنارے نماز میں ایک بزرگ کو دیکھا جونہایت باعظمت اور صاحب نعت تھا۔ لیکن از حد کمزوراس وقت کٹیا کے اندر نماز میں مشغول تھا۔ جب فارغ ہوا تو میں نے سلام کہا۔ فوراً فرمایا علیہ السلام۔ اے فرید! میں حیران رہ گیا کہ اسے میرانام کون بتا گیا۔ فوراً فرمایا کہ جو تجھے یہاں لایا۔ وہی نام بتا گیا۔ پھر مجھے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ! میں بیٹھ گیا بچھ عرصہ میں خدمت میں رہا۔ افطار کے وقت دوآ دی دسترخوان لاتے اور اس کے سامنے رکھ کر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ! میں بیٹھ گیا بچھ عرصہ میں خدمت میں رہا۔ افطار کے وقت دوآ دی دسترخوان لاتے اور اس کے سامنے رکھ کر اس خرویش نے خود ہاتھ دھلائے میں نے عرض کی کہ اسے آدمیوں کے ہوتے ہوئے بھی آگے ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ گر اس درویش نے خود ہاتھ دھلائے میں ہاتوں کوخود اسے آدمیوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے ہاتھ دھلائے۔فرمایا بیرقاعدے کی بات ہے کہ مہمانوں کے ہاتھ میز بانوں کوخود دھلانے جائیں۔

كليم اور حبيب مين فرق

بعد أزال حکایت بیان فرمائی کے رسول اللہ منافی فرماتے ہیں کے جب حضرت موی صلوۃ الله علیہ کوہ طور پرآئے۔فرمان ہوا

کہ تعلین ا تارکر آؤتا کہ پہاڑی گردتمہارے پاؤں پر پڑے اور تم بخشے جاؤ لیکن جب رسول اللہ علی معراج کی رات عرش کے فرد یک پہنچے تو تھم ہوا کہ یا محر (علی اللہ علین سمیت آئے گا۔ تا کہ تعلین مبارک کی گردع ش پر پڑنے نے سا ہے جنبش سے قرار آئے۔

پر ہاتھ مار کر فریاد کریں گے کہ دَبّ اَدِنی آنظر اِلیّک جھم ہوگا۔ چپ رہ اے موی اِ(علیہ السلام) چپ رہ آج حساب کا دن ہے۔ محاب کا دن ہے۔ محاب کے بعد میرا دیدار ہوگا۔ لیکن جب رسول کریم علی اور آنجناب علی کے امتی آئیں گے تو ان میں بعض ایسے بھی عاشق ہوں گے جن کے لیے فرشتوں کو تھم ہوگا کہ انہیں ذبیروں سے جکڑ کر بہشت میں لے جاؤ لیکن وہ زبیروں کو تو اُر کر فریاد کرتے ہوئے عرش سے آجا کینگے۔ پھر ویسا ہی تھم ہوگا۔ پھر تو اُر کر آجا کیں گے۔ خرضیکہ ستر ستر ہزار زبیر تو ٹریں گے پھر تھم ہوگا۔ کھر تھر ار کا وعدہ بہشت میں ہے۔ وہاں چلو۔ پھر انہیں قرار حاصل ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ تا گیا وضوکرر ہے تھے۔ دست مبارک میں انگشتری تھی۔ اسے پھرار ہے تھے۔ فرمان ہوا کہ اے محمد تا گیا زندگی بھرا کی باتوں میں مشغول ہوا کہ اے محمد تا گیا زندگی بھرا کی باتوں میں مشغول نہ ہوئے۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! جس روز حضرت یوسف علیہ السلام کوعزیز مصر نے جیل میں بھیجا اور آپ نے بادشاہ کے ساقی کو تعبیر بتلائی تھی کہ بھیے کوے اور چیلیں کھائیں گی۔ اس روز حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی کو کہا تھا کہ بادشاہ کومیری بابت یا دولانا۔ اس وقت حضرت جبرائیل آئے اور فرمان لائے کہ اے یوسف! (علیہ السلام) تو نے ہمیں فراموش کردیا کہ ہماری خبر دوسرے کو کہتا ہے۔ آپ نوسال اور جیل میں رہے۔

پھر فرمایا کہا ہے درویش! حضرت سلیمان علیہ السلام باوجوداس قدر سلطنت کے جب بھی دعوت کرتے یا مجلس جمع کرتے تو کھانے سے پیشتر آب دیدہ ہوتے اور لوٹا خود ہاتھ میں لیتے اور طشتری غلام' پھرمہمانوں کے ہاتھ خود دھلاتے اور خود پانی اس وقت پیتے۔ جب سارے مہمان بی سیکتے۔

### حضرت سليمان عليه السلام كى بشيماني

الغرض! باوجوداس قدرسلطنت اور جاہ وحثم کے خود زنبیل بنا کر پیچتے اوران کے داموں سے روٹی کھاتے۔ایک روز دل میں خیال آیا کہ اے پروردگار! تو نے جھے اس قدروسیع سلطنت عنایت کی لیکن اس میں میر نے نصیب کچھ بھی نہیں۔ میں زنبیل بنا کر گزارہ کرتا ہوں جب یہ خیال دل میں گزرا تو اس روز جب زنبیل بنا کر بازار گئے تو کسی نے نہ تریدی۔ واپس چلے آئے اس طرح سات روز تک گئے لیکن زنبیل فروخت نہ ہوئی۔ آپ جیران رہ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت جرائیل علیہ السلام نے آکر کہا: اے سلیمان (علیہ السلام)! اب زنبیل کی قیمت سے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ذرا اوپر کی طرف دیکھو! جب اوپر نگاہ کی تو ساری زنبیلوں کو آسان کے گوشے میں لٹکا ہوا پایا۔ تھم ہوا کہ اے سلیمان (علیہ السلام)! بیسب ہم نے ہی خریدی تھیں۔ بیصرف بہانہ تھا کہ خلقت خریدتی ہے۔ آپ اس کہنے سے پشیمان ہوئے اور تو بہ کی۔

پھر فر مایا کہ اے درولیش! انسان کو بیے خیال نہیں کرنا جا ہے کہ میں کچھ کرتا ہوں جو کچھ ظاہر و باطن میں حرکات وسکنات اس سے ظہور میں آتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا جا ہے بیسب اس کی مرضی سے ظہور میں آ رہی ہیں۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! امام اعظم میں اور دوسرے بیغ کے جو شخص آپ کے ہاں بطور مہمان وارد ہوتا خود اس کے ہاتھ دھلاتے اور فرماتے کہ میں سنت ہے۔ امام مالک میں اور کے ہاتھ دھلایا کرتے اور فرماتے کہ میں رسول اللہ میں ایک بیروی کرتا کہ تو اور ایک بیروی کرتا کہ تو اور ایک بیروی کرتا کہ تو اسے اور ایک بیروی کرتا کہ تو اسے شرمندہ شہووے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین ابو برصدیق بڑا ٹھانے صحابہ کرام کو بلایا اور کھانے کے وقت خود کھڑے ہوکر لوٹا لے کر سب کے ہاتھ دھلائے۔

جب شخ الاسلام میشد نے بی فوائدخم کیے تو دولت خانے میں تشریف لے گئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ الْحَمْدُولِلَّهِ عَلَى ذٰلِكَ .

---

فصلشتم

## تلاوت ِقرآن كى فضيلت وبركات

ﷺ برہان الدین ہانسوی بڑھنے 'شخ بدرالدین غرنوی بڑھنے اور اورعزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! قرآن شریف کی تلاوت تمام عبادتوں سے افضل ہے اور دنیا اور آخرت میں اس سے درجہ ملتا ہے۔ پس چونکہ قرآن شریف بڑھنے سے بڑھ کرکوئی عبادت نہیں اس لیے آدمیوں کو چاہیے کہ ایسی فعمت سے غافل نہ ہوں۔اور اپنے تمین محروم نہ رکھیں۔ پڑھنے سے بڑھ کرکوئی عبادت نہیں اس لیے آدمیوں کو چاہیے کہ ایسی فعمت سے غافل نہ ہوں۔اور اپنے تمین محروم نہ رکھیں۔ پھر فرمایا کہ قرآن شریف پڑھنے سے بہت سے فائدے ہیں اول آئھ کی روشنی بڑھتی ہے یعنی دکھتی نہیں۔دوسرے ہرحرف کے پھر فرمایا کہ قرآن شریف پڑھنے سے بہت سے فائدے ہیں اول آئھ کی روشنی بڑھتی ہے یعنی دکھتی نہیں۔دوسرے ہرحرف کے

بدلے ہزارسالہ عبادت کا تواب اس کے نامہ اعمال میں تکھا جاتا ہے اور اسی قدر بدیاں اس کے نامہ اعمال سے کافی جاتی ہے۔

حق تعالی سے ہم کلای

پھر فر مایا کہ جو تحض دوست سے کلام کرنا چاہے۔ وہ کلام اللہ میں مشغول ہو۔ پھر فر مایا کہ نیک بخت بندہ وہ ہے جو دوست سے ہم کلام ہو۔ دوست سے ہم کلامی کی سعادت قرآن شریف کی تلاوت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ہر روزستر مرتبہ ہرانسان کے ال میں بیندا ہوتی ہے کہ اگر تجھے ہماری آرز و ہے تو سارے کام چھوڑ کرقر آن شریف کی تلاوت کر۔

پھر فرمایا کہ لوگوں کو اکثر حضور اور مشاہدہ کی نعمت تلاوت قر آن کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ جوسر عالم میں ہے۔ وہ قر آن شریف پڑھتے وقت انسان پر منکشف ہوتا ہے اور ہر حرف اور معانی میں جب غور کرتا ہے تو اس پر قلم کاسر منکشف ہوتا ہے اور اگر آیت مشاہدہ یا آیت رحمت پر پہنچتا ہے تو مشاہدہ کے دریا میں متغزق ہوتا ہے اور لاکھوں نعتیں حاصل کرتا ہے اور جب عذاب کی آیت پر پہنچ کرغور کرتا ہے تو اللہ تعالی کے ڈرسے اس طرح پکھلتا ہے جیسے کٹھالی میں سونا۔

پر فرمایا کہ شخ قطب الدین بختیاراوثی قدس اللہ سرہ العزیز قر آن شریف کی تلاوت کرتے وقت کسی وعید کی آیت پر پہنچت تو سینے پر ہاتھ مارکر ہے ہوش ہوجاتے۔ جب ہوش میں آتے تو پھر قر آن شریف پڑھنے میں مشغول ہوجاتے۔اس طرح دن بھر میں تقریباً چھ ہزار مرتبہ ہے ہوش ہوتے اور جب کسی آیت مشاہدہ پر پہنچتے تو مسکرا کراٹھ بیٹھتے اور عالم مشاہدہ میں متحیر ہوجاتے اورایک دن رات اسی عالم مشاہدہ میں اس طرح متحیر رہتے کہ اپنے آپ کی مطلق خرنہ ہوتی۔

حافظ قرآن كامقام ومرتبه

پھر فر مایا کہ کلام مجید کا حافظ فوت ہوجا تا ہے تو اس کی جان نوری قندیل میں ڈال کرعرش کے پاس لے جاتے ہیں اور ہر روز اس پر ہزار مرتبہ انواز مجلّی کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کلام مجید کے حافظ کوفر مان ہوگا کہ بہشت میں جاؤ اور اس پرالگ بخلی ہوگی چنانچہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بہشت میں تمام انبیاء علیہم الصلوٰ قاجمعین اور تمام اولیاء رحمۃ اللّه علیہم اجمعین پرایک مرتبہ مجلّی ہوگی اور امیر المومنین ابو بمرصد بق جان ٹیل الگ ایک مرتبہ مجلّی ہوگی۔ یہ آپ کی فضیلت ہے۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جب عاشقوں کو مقام تحبیٰ میں لایا جائے گا تو تھم ہوگا۔ آئکھیں کھولو! ہرایک عاشق کوسامنے لا کرالگ الگ ان پر بچلی ہوگی اور سات سمات ہزار سمال تک بے ہوش پڑے رہیں گے جب ہوش میں آئیں گے تو پھر'' ہل من مے ید" کی فریاد کریں گے۔ اس طرح سات ہزار مرتبہ بجٹی ہوگی۔ پھراپنے مقام میں واپس آئیں گے۔ جب شخ الاسلام ادام اللہ برکانۂ اس بات پر پہنچے تو نعرہ مارکر ہے ہوش ہو گئے اور حالت ہے ہوشی میں بیر باعی زبان مبارک سے پڑھی۔

رباعى

از بہر رُخ بتلاۓ باشم اندر غم عشق در بلاے باشم واز یاد جمال تو چناں مدہوشم کز خود خبرے نیست کامے باشم

پھرفر مایا کہ اے درولیش! ایک مرتبہ میں نے شخ الاسلام اجل شیرازی بھیلیہ کی زبانی بغداد میں یہ حکایت سی کہ جب شخ
الاسلام سیف الدین باخرری بھیلیہ بخارا میں تھے۔ ایک مرتبہ سفر کے ارادے سے جو باہر نکلے تو اثنائے سفر میں ایک ایسے شہر میں اللہ السلام سیف الدین باخرری بھیلیہ بخارا میں تھے۔ ایک مردعورت سے لے کر بچوں تک سب کے سب قر آن شریف کی تلاوت سے الاوت میں مشغول پائے۔ جو تلاوت میں شام سے سے کیا کرتے تھے۔ انہیں ہم نے کسی وقت قر آن شریف کی تلاوت سے عافل نہ پایا۔ اس شہر کے باہر ایک غار کے اندر درولیش دیکھا۔ جو شخ مشمل العارفین بھیلیہ کے مریدوں سے تھا۔ اسے بھی اس طرح تلاوت میں مشغول پایا۔ جب اس درولیش سے مصافحہ کیا تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ! ہم بیٹھ گئے تو آپ قر آن شریف کی تلاوت میں مشغول ہوگئے۔ جب وہ ووعید کی آیت پر پینچتے۔ تو نعرہ مار کر بے ہوش ہوجاتے اور ماہی کے آب کی طرح تربیت تلاوت میں مشغول ہوگئے۔ جب وہ ووعید کی آیت پر پینچتے۔ تو نعرہ مار کر بے ہوش ہوجاتے اور ماہی کے آب کی طرح تربیت

جب پھراٹھتے تو ای طرح پھر تلاوت میں مشغول ہوجاتے اور جب رحت یا خوشخری کی آیت پر پہنچتے تو زار زار روتے اور کہتے کہ بیآیت ان لوگوں کے حق میں ہے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ مجھے تو ذرّہ بھر نیک عمل حاصل نہیں کہ میں بیس کرخوش ہوں۔ جب بیہ کہتے تو پھر رکتے اور لوگوں کی طرف مخاطب ہوکر کہتے کہ اے عزیز وااگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ہر آیت اور ہر حرف میں یہی فرمان ہوا ہے۔ تو تمہارا چڑا ہیں کے مارے اکھڑ جا تا اور یکبارگی گھل جا تا اور خاکستر ہوجا تا۔

پھر فرمایا کہاے درویش! ایک مرتبہ کوئی واصل حافظ کلام اللہ فوت ہوگیا۔ تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیساسلوک کیا؟ فرمایا وہی جواپیے خاصوں سے کیا۔

پھر پوچھا گیا کہ آپ کوقبر میں چھوڑ دیا گیا یا اوپر لے جایا گیا؟ فرمایا کہ قالب کوبھی عرش کے پنچے لے گئے اور قرآن شریف کے حافظوں کے پاس مقام دیا اور دمیں رہتا ہوں۔

### تلاوت قرآن وسيله بمخشش

پھر فر مایا کہا ہے درویش! سلطان معزالدین محمد شاہ بیشتہ کووفات کے بعدد کھ کر پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فر مایا کہ بچھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کی خاطر؟ فر مایا ایک رات میں تخت پر ببیٹھا ہوا تھا اور پاس کے گھرسے قر آن شریف بچھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ پڑھنے کی آواز آر ہی تھی۔ میں سنے کی آواز آر ہی تھی۔ میں سنے کا سنے کے بوش بخش دیا۔ مان سننے کے بوش بخش دیا۔

پھر فرمایا کہ قرآن مجید پڑھتے وقت کی آدی بخشے جاتے ہیں۔اول وہ مخض جس نے قرآن مجید پڑھنے والے کوقرآن مجید پڑھایا ہو۔ دوسرا پڑھنے والا۔ تیسرے پاس پڑوس کے سننے والے۔ شخ الاسلام بیسٹے نے مسکرا کرید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ میں خواجہ اجل شیرازی بیسٹے کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ چاراور درویش حاضر خدمت ہوئے۔ان میں سے ایک درویش کا ارادہ یہ تھا کہ خواجہ صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ اے درویش! کیا درویش بھی درویشوں کے مارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔اس نے آداب بجالا کرعرض کی کہنیں میرا ارادہ تو نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو تیری نیت درویش نے اسے بدل ڈال جو نہی خواجہ صاحب نے یہ فرمایا اس درویش نے اٹھ کرس قدموں پر رکھ دیا اورعرض کی کہ بے شک میں نے آپ کی ہلاکت کا ارادہ کیا تھا لیکن آپ مردخدا تھے۔معلوم کر گئے۔اب میں تو بہ کرتا ہوں۔

پھرشنے الاسلام بھنے نے فرمایا کہ انسان کوقر آن شریف کی تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے اس واسطے کہ عاشق ومعثوق میں باہمی الفت گفتگو سے بڑھتی ہے۔ پس راہ سلوک کے مطابق اس مشاہدے کا سااور کوئی بات نہیں۔ کیونکہ اہل سلوک کے مطابق اس مشاہدے کا سااور کوئی مشاہدہ نہیں۔ کیا تجھے وہ راحت معلوم ہے جبکہ دوست ووست سے گفتگو کرتا ہے۔ اے درولیش! اللہ تعالی کی باشی بھی کلام اللہ ہے۔ پس جے بیذوق معلوم ہوگیا اگروہ بعداز ال کی اور بات میں مشغول ہو۔ تو وہ جھوٹا ہدی ہے اور محبت میں صادق نہیں۔

پھر فرمایا کہ جب انسان قرآن شریف پڑھے۔ تو اس کے معنوں وغیرہ کا خیال رکھے اور اس وقت کسی مخلوق کا خیال تک دل

میں نہ لائے۔ پس جب اس طرح سے قرآن شریف پڑھا جائے۔ تو ایک فرشتہ مع ایک لاکھ حوروں کے آگر پڑھنے والے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ فرشتہ مع حوروں کے محفل کو اس طرح مزین کرتا ہے کہ آٹکھیں دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتیں پھر وہ فرشتہ فرط محبت سے اپنامنہ پڑھنے والے کے منہ پررکھتا ہے اور جب تک وہ شخص زندہ رہتا ہے وہ فرشتہ مع حوروں کے اس کے ہمراہ رہتا ہے اور قاری قرآن کے فوت ہونے کے بعد مع حوروں کے بہشت میں جائے گا۔

پھر فرمایا کہا ہے درویش! امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ جب قرآن شریف پڑھنے میں مشغول ہوتے تو بید کے پنوں کی طرح کا پنچ اور جب کمی آیت کے شروع میں پہنچتے تو منتظروں کی طرح اٹھ کھڑے ہوتے اور پھر بیٹھتے۔ جب قرآن شریف پڑھتے تو سات دن رات مشغول رہتے۔

پھرفرمایا کہ جس طرح انسان تنہائی میں کلام اللہ کا ذوق حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن تنہائی میں اس پر بخلی ہوگ۔
پھرفرمایا کہ غود فی میں محمد مقری نام ایک درولیش نہایت صالح اور صاحب نعمت مرد تھا۔ جس کوساتوں قر اُتیں یا بھیں۔ اس کی کرامت میتھی کہ جو شخص ایک سورۃ اس سے پڑھ لیتا۔ اللہ تعالی سارا قر آن شریف اسے نصیب کرتا۔ چنانچہ میں نے بھی اس سے ایک سورۃ پڑھی۔ جس کی برکت سے سارا قر آن شریف حفظ ہوگیا۔ اس کا ایک بھائی دمشق میں رہتا تھا۔ کوئی ایک شخص دمشق سے بغداد آیا تو اس نے اپنے بھائی کا حال پوچھا۔ اس نے کہا سلامت ہے حالانکہ وہ وفات پاچکا تھا۔ اس آنے والے نے دمشق کے حالات بیان کرنے شروع کیے کہ بارشیں بہت ہوئی ہیں جن سے کئی گھر بر باد ہوگئے۔ ایک مرتبہ آگ بھی گئی جس سے دمشق کے حالات بیان کرنے شروع کے کہ بارشیں بہت ہوئی ہیں جن سے کئی گھر بر باد ہوگئے۔ ایک مرتبہ آگ بھی گئی جس سے گھر بر باد ہوگئے۔ ایک مرتبہ آگ بھی گئی جس نے بہت سے گھر بر باد ہوگئے۔ ایک مرتبہ آگ بھی گئی جس نے بہت سے گھر بر باد ہوگئے۔ ایک مرتبہ آگ بھی گئی جس نے بہت سے گھر بر باد ہوگئے جب اس نے یہ حکایت ختم کی تو خواجہ محمد مقری بھائی نے فر مایا کہ شاید میر ابھائی زندہ نہیں رہا۔ اس نے کہاہاں! وہ اس سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے۔

سورهٔ فاتحهاوربعض دیگرسورتوں کی نضیلت وفوا کد

پھر فرمایا کہ آے درولیش! انسان کو حفرت رسالت پناہ گاگاہ کی روح پاک کی زیارت اور امامان وین میں ہے گی ن ریارت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور سورہ فاتحہ کے ختم میں مشغول ہونا چاہیے۔ تاکہ کلام اللہ اور ان کی روح کی برکت ہے اس کے دینی اور دنیاوی کام بخو بی سرانجام ہوں اور اس عزت اور مرتبہ حاصل ہواور صاحب قرب اور اسرار تجلّی ہو جائے۔ پس اے درولیش! جو خص سورۃ فاتحہ کو بیمار کی شفایا کی مہم کے لیے اکتالیس مرتبہ افوذ اور تشمیہ اور رحیم کے میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملاکر پڑھے۔ فوراً صاحب دردکو شفا ہوگی۔ کیونکہ سورۃ فاتحہ کا ختم ہی اس کا اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے۔ اے درولیش! بختجے واضح ملاکر پڑھے۔ فوراً صاحب دردکو شفا ہوگی۔ کیونکہ سورۃ فاتحہ کا ختم ہی اس کا اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے۔ اے درولیش! بختجے واضح میں سنتوں اور فرضوں کے درمیان تین روز تک سورۃ بقرگسی نیت سے پڑھے گا۔ اللہ تعالی اس کی نیت یوری کرے گا۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان تین روز تک سورۃ بقرگسی نیت سے پڑھے گا۔ اللہ تعالی اس کی نیت یوری کرے گا۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار اوثی ہے کے اللہ تعالیٰ ہے کچھ حاجت تھی۔اس سورۃ کا پڑھنا اختیار کیا۔امبھی ایک روز بھی پورے طور پر پڑھنے نہ پائے تھے کہ حاجت پوری ہوگئی۔

پھر قرمایا کہ دینی اور دنیاوی حاجتوں کے لیے ہر روز دوم سبہ سورہ آل عمران پڑھنی جا ہے۔

پھر فر مایا کہ اے بدرالدین درویش! جو پچھ میں بیان کررہا ہوں سب تیری ترغیب کے لیے ہے تا کہ بچنے تیرے حال کی کمالیت حاصل ہو۔ جو ہم سے علاقہ رکھتے ہیں۔ اس واسطے کہ پیر مرید کوسنوار نے والا ہوتا ہے۔ پھر فر مایا کہ جو شخص سورۃ النساء ہرروز سات مرتبہ پڑھے۔ اس ہرروز سات مرتبہ پڑھے۔ اس کے شہر میں بارش کی جھی قلت نہ ہوگی۔ سورہ انعام کاختم ستر مرتبہ پڑھنا چاہیے یا ایک روایت کے مطابق اکتالیس مرتبہ پس جو شخص برائے حاجت اس کی حاجت برآئے گی۔

پھر فر مایا کہ سورہ اعراف تو ہہ کے قبول ہونے کی خاطر اس طرح پڑھنی جا ہے کہ پہلے ستر مرتبہ استغفار پھر دورکعت نماز اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور قل یا ایکھا الکا فرون سومرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور اخلاص سومرتبہ پڑھے اور قیدی کی رہائی کے لیے سورہ انفال چار مرتبہ پڑھا کرے۔ پس جو شخص ہر روز اس سورہ کو پڑھا کرے گا۔اللہ تعالی اسے دنیا کی قیداور قید خانے سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ نیز آخرت میں بھی اسے محفوظ رکھے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ جہان میں عاقبت بخیر ہونے اور کاموں پر فتح مندی حاصل کرنے کے لیے سوراہ تو بہ چالیس مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ پس جوشخص پڑھے گا وہ فتح مند ہوگا۔

کیر فرمایا کہ اے درویش! سورہ ہود کاختم دل مرتبہ پڑھنا جا ہیں۔ بیختم کافرول پرمظفر ومنصور ہونے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔سورہ ابراہیم دل مرتبہ بخشے جانے عزیز ہونے قرآن شریف پڑھنے اور حفظ کرنے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے حافظ قرآن بنائے گا۔

پھرفر مایا کہ رسول مقبول منگی فرماتے ہیں کہ جو تخص سورہ یوسف پڑھے۔اسے ضرور بالضرور قرآن شریف حفظ ہوجائے گا۔
وشمنانِ دین کے خوف و ڈرسے بے کھئے ہونے کے لیے سات مرتبہ سورہ رعد پڑھا کرے۔مرگی والے اور جنون والے کی صحت
کے لیے سپورہ جج ستر مرتبہ پڑھ کردم کرے۔تو فوراً صحت یاب ہوگا۔ جو تحض سورہ کل ہرروز دس مرتبہ پڑھے۔اللہ تعالی سے جو پچھ
مانے گا پائے گا۔سورہ بن اسرائیل کاختم دس مرتبہ پڑھنا جا ہے۔ ہر ایک مہم کے لیے سورہ کہف ہر جعد کو جالیس مرتبہ پڑھنی
جا ہے۔سورہ مریم ہرروز بلاناغہ بیس مرتبہ فراخی نعمت اور فراخی کام کے لیے پڑھنی چاہیے۔سورہ ط جمعرات کو تین مرتبہ پڑھنی
جا ہے۔اللہ تعالی بغیر زبان اور تالو کے اس سورہ کو پڑھتا ہے۔جو یہ سورہ جمعرات کو پڑھے گویا وہ اللہ تعالی سے باتیں کردہا ہے۔

فر مایا کہ دشمنوں کی مقہوری کے لیے سورہ انبیاء پچھتر مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ دین و دنیا کی خلاص کے لیے سورہ قدا فلح المؤمنون سات مرتبہ پڑھنی چاہیے۔قتم تم کی بلاؤں کے دفعیہ کے لیے سورہ نورسات مرتبہ پڑھنی جاہیے۔

پھر فرمایا کہ سورہ فرقان کاختم سات مرتبہ ہے اور سورہ والشمس کا پھھر مرتبہ بددشمنان دین کے دفعیہ کے لیے پڑھنا چاہیے۔اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کرنے کے لیے سورہ نمل کاختم پڑھنا چاہیے اور سورہ قصص دس مرتبہ اگر پڑھی جائے تو اس قدر تواب حاصل ہوتا ہے۔ جتنا کہ انبیاء کو ہوا سورہ عنکبوت دس مرتبہ وسوسہ شیطانی کے دفعیہ کے لیے پڑھنی چاہیے۔دفعیہ دشمن کی نبیت سے الرّ وم اکیس مرتبہ پڑھنی چاہیے۔دفعیہ دشمن کی نبیت سے الرّ وم اکیس مرتبہ پڑھنی چاہیے۔شہادت کا درجہ پانے کے لیے ستر مرتبہ سورہ القمان پڑھنی چاہیے۔شہادت کا درجہ پانے کے لیے اکیس مرتبہ سورہ الم نشر ہے پڑھنی جاہیے۔

الله تعالی کی خوشنودی کے لیے اکتالیس مرتبہ سورہ السباء پڑھنی چاہیے۔سورہ ف اطر السمون تبلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اور بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے ستر مرتبہ پڑھنی چاہیے۔سورہ لیسن کا ختم ہرا کیک مہم کے لیے کافی ہے اور بے کھنگے ہونے کے لیے اکیس مرتبہ سورہ والصافات پڑھنی چاہیے۔

پر فرمایا کہ اے درویش! اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شیطان کے دفعے کے لیے جمعرات کو پانچ مرتبہ سورہ تنزیل الکتاب پر هنی چاہیے۔ مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے اور سعادت حاصل کرنے کے لیے سات مرتبہ سورہ طبقہ عَسَقَ پڑھنی چاہیے۔ حفظ الایمان کے لیے اکیس مرتبہ سورہ و خرف پڑھنی چاہیے۔ حفظ الایمان کے لیے اکیس مرتبہ سورہ و خراکتالیس مرتبہ پڑھنی سعادت حاصل کرنے کے لیے پچھر مرتبہ سورہ و خان پڑھنی چاہیے۔ اسرار الہی کے ظہور کے لیے سورہ محمد اکتالیس مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ و چھر الایمان کے خور آن شریف کی تلاوت سے عافل نہیں چاہیے۔ جب شخ الاسلام پیشیشیاس مقام پر پہنچ تو فرمایا کہ اے درویش! جو تقامند ہوں۔ پس اے درویش! جس چیز میں نعمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ کوئی فرمان ایسانہیں جس میں مجل کے اسرار وا نوار نہ ہوں۔ پس اے درویش! جس چیز میں نعمت ظاہر ہوتی ہے۔ ان ان کو کیوں اس سے اپنے تین محروم رکھنا چاہے۔

بعدازاں فرمایا کداے درولیش اباقی سورتوں کے ختموں کی نسبت انشاء اللہ تعالی پھر بھی ذکر کیا جائے گا۔ جب یہ بات ختم کی تو اٹھ کر اندرتشریف لے گئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ آلْحَدِیُدُ للّٰیہِ عَلٰی دٰلِكَ ۔

فصل هفتم

## فضيلت سورة اخلاص

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو سورہ اخلاص وغیرہ کی فضیلت کے بارہے میں گفتگوشروع ہوئی۔اس وقت قاضی جمید الدین نا گوری بُیستہ کے فرزندار جمند مولانا نا صح الدین جمال الدین انصار کی شمس دیر اور چنداور صوفی حاضر خدمت تھے۔ شخ الاسلام بُیستہ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ رسول اللہ طاقیۃ سے مروی ہے کہ چوشخص قر آن مجید کے تم کا تو اب حاصل کرنا چاہے اسے چاہی کہ جرارات پجیسی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔اے درویش! سورہ اخلاص بیں اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت بیان ہوئی ہے۔ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اس کی صفت ہے۔ پس جوشخص درست اعتقاد سے پڑھے گویا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بیان کردیں۔اگرچہ ، فیکن هُو اللّٰهُ اَحَدٌ اس کی کوئی صفت نہیں ہو تک پھر فر مایا کہ ایک روز رسول خدا تا گھڑا بیٹھے ہوئے تھے کہ یاروں کوفر مایا کہ جب تک بصفت ہوا واراس کی کوئی صفت نہیں ہو تک پھر فر مایا کہ ایک روز رسول خدا تا گھڑا ہوشے ہوئے تھے کہ یاروں کوفر مایا کہ جب تک صب ذیل پانچ کام رات کو خش نہ کرو۔ چوتھے جب تک جی فراس کے فراس کے نہ کرو۔ پانچویں جب تک اللہ کوخش نہ کرو۔ یار جران رہ گئے کہ یہ تک رسول اللہ تا گھڑا کوخش نہ کرو۔ پوتھے جب تک جی نہ کرو۔ پانچویں مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تھے گویا اس نے قرآن شریف ختم کیا ای طرح آگرو کھن رات کو قرآن شریف ختم کیا اس طرح آگر کوئی شخص رات کو قرآن شریف ختم نہ کر سے وہ پجیس مرتبہ سورہ اضاص پڑھے تو گویا اس نے قرآن شریف ختم کیا اس طرح آگر کوئی شخص رات کوغرزا (جہاد) کرنا چاہے تو دس مرتبہ کلہ سبحان اللہ کے اور

جورسول الله طَالِيَّةُ كُوخُوش كرنا عاب وه سوم تبدورود يرسط اورجو في كرنا عاب وه سوم تبدلا إلله إلّا اللّهُ الحكويمُ الْكَرِيمُ يرسط اورجوالله تعالى كوخش كرنا عاب وه لا إلله إلّا الله مُحَمَّدٌ دَّسُولُ اللّه بكثرت يرسط

سورہ اخلاص کے دم کی برکت

پھرفرمایا کہ اے درویش! ایک روز میں ایک بھار کے پاس گیا اور اس پرسورہ اخلاص پڑھ کر دم کی تو فوراً صحت یاب ہو گیا۔

بعد از ال فرمایا کہ اے درویش! ایک مرتبہ میں اور خواجہ قطب الدین بختیار پڑسٹی مسافر تھے۔ اوپر کے علاقے میں ہم دونوں دریا کے سوتے (دریا کا پانی جوالگ ہو کر بہتا ہے) کے کنارے پہنچ ۔ تو وہاں پر پار ہونے کے لیے شتی موجود نہ تھی اور وہ نہایت خوف ناک تھا۔ شخ الاسلام پڑسٹی نے مسکرا کرفر مایا۔ اے فرید! اب تو آگئے ہیں یہاں سے عبور کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کی زب سعادت لیکن دل میں خیال آیا کہ بغیر مشتی پار کس طرح ہوں گے؟ ابھی میرے دل میں بید خیال پورے طور پر گزرنے نہ پایا تھا کہ خواجہ قطب الدین راستہ میں کھڑے ہوگئے اور پھر پار ہوگئے پار پہنچ کر میں نے حال بوچھا تو فرمایا کہ جب ہم دریا کے کنارے خواجہ قطب الدین راستہ میں کھڑے ہوگئے اور پھر پار ہوگئے پار پہنچ کر میں نے حال بوچھا تو فرمایا کہ جب ہم دریا کے کنارے بہنچ تھے تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پانی پردم کی تھی۔ اللہ تعالی کے تھم سے پانی پھٹ گیا اور راستہل گیا اور ہم پار ہوگئے۔ سورۂ اخلاص ثلث قرآن ہے۔

پھر فرمایا کہاہے درولیش! رسول خدا تکا ﷺ نے سورہ اخلاص کو قر آن شریف کا ٹکٹ (تیسرا حصہ ) فرمایا ہے۔

پھر فرمایا کہ اس سورہ کاختم تین مرتبہ پڑھنا ہے۔ قرآن شریف ختم کرنے کے بعد سورہ اخلاص جو تین مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں حکمت سے ہے کہ اگر قرآن شریف ختم کرتے وقت کہیں کی رہ گئی تو وہ پوری ہوجائے۔ پھر فرمایا کہ قرآن شریف ختم کرنے کے بعد چندآ بیتی سورہ بقر گئی پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا سب سے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کا گئی ہے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو فرمایا کہ 'الحال المرتحل' حال ای شخص کو کہتے ہیں جو آیا ہواور مرتحل اسے جو منزل سے روانہ ہو۔ یہ است کی طرف سے ہے کہ جب قرآن شریف ختم کرتا ہے تو گویا منزل پر پہنچ جاتا ہے اور جب ساتھ ہی چندآ بیتی سورہ بقر کی بڑھتا ہے تو گویا پھرٹی منزل شروع کرتا ہے۔ پس سب سے اچھا آدمی وہ ہے جوقر آن شریف ختم کرتے ہی پھر شروع کردے۔ بڑھتا ہے تو گویا پھرٹی منزل شروع کردے۔ اس کے بارے میں آخضرت بڑھیا نے ''الحال المرتحل'' فرمایا۔

خواجة تميم انصاري كي ربائي

پھر فرمایا کہ اے درویش! میں نے ایک مرتبہ اپ استاد مولا نا بہاؤالدین بخاری بھائے کی زبان مبارک سے سناتھا کہ ایک
دفعہ خواجہ تمیم انصاری بھائے کو حیشیوں نے گرفتار کرلیا۔ جن کے سردار نے آپ کو ہلاک کرنا چاہا۔ اس واسطے اس نے آپ کو سات
سال تک قید میں رکھا جس روز قبل کا وعدہ تھا اس رات خواجہ صاحب نے اپ پیرخواجہ ایوسعید ابوالحیر بھائے کو خواب میں دیکھا جو
فرماتے ہیں۔ کہ کل جب حیشیوں کے سردار کے پاس جاؤگے تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس پردم کرنا۔ خواجہ صاحب اس
خواب کی ہیبت سے جاگ اٹھے۔ جب سردار کے رو برولائے گئے تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سردار کی طرف پھوئی۔ سردار
شیب کود بھتے ہی قدموں پر گر پڑا کہ پہلے مجھے خلاصی عنایت فرماویں۔ پھر میں آپ کو رہا کروں گا وجہ بوچھی تو اس نے کہا آپ

كدونوں پہلوؤل ميں دوا ژوبا كھڑے ہيں۔ جو مجھے ہلاك كرنا جاتے ہيں۔خواجہ صاحب نے فرمايا كه ميں نے تيرى جان بخشی۔خواجہ صاحب کور ہائی نصیب ہوئی۔وہ دونوں اژ د ہاخواجہ صاحب کے پہلوؤں میں تم ہوگئے۔

پھر فرمایا کہاہے درویش!ایک مرتبہ شیخ جلال الدین تہریزی پیشنیا اور میں ایک ہی جگہ تھے۔مولا ناعلاؤالدین صوفی پاس سے گزرے شیخ صاحب کی نظرآپ پر پڑی تو بلایا اور اپنے کپڑے عنایت کرکے پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کی۔اللہ تعالیٰ نے جس کی برکت ہےمولا ناعلاؤالدین کو بہت ی نعمت عطا فرمائی۔ یہ سب کچھٹنخ جلال الدین تبریزی بھیلیے کی برکت ہے تھی۔

### خواجه حسن بقري كي ياسباني

پھر فرمایا کہا ہے درولیش! ایک روز خواجہ من بھری جیسیہ حجاج بن بوسف کے ہاتھ سے بھاگ نکلے۔ آپ آگے آگے تھے اوراس کے آدمی تعاقب میں تھے جب خواجہ حبیب مجمی جیسیا کی خانقاہ کے قریب پہنچے تو پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے فرمایا۔ حجاج بن یوسف کے آدمی میرا پیچیا کردہے ہیں۔خواجہ صاحب نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ جونہی آپ اندر آئے خواجہ صاحب یا دِالہی میں مشغول ہو گئے تجاج کے آدمیوں نے خواجہ حبیب سے پوچھا کہ صن کہاں ہے؟ کہا یہ دیکھو! نماز ادا کررہا ہے، جب اندر گئے تو قدرت الہی سے خواجہ حسن کو نہ دیکھ سکے۔ پھر خواجہ حبیب کے پاس آئے اور کہا کہ برحق ہے کہتم کو حجاج بن یوسف مارتا ہے۔ ایے ہی جھوٹ بولا کرتے ہو۔

الغرض جب وہ چلے گئے تو خواجہ حبیب بھلانے فر مایا کہ اےخواجہ! اگر میں سچ نہ کہتا تو آپ گرفتار ہوجاتے۔خواجہ حسن بھری نے کہا کہ آپ تو مجھے گرفتار کروانے گئے تھے۔ آپ نے تو دکھا ہی دیا تھا۔خواجہ حبیب نے کہاا گرمیں بچے نہ کہتا تو آپ بھی

بعدازاں خواجہ حسن بھری میں نے پوچھا کہ جب میں اندر گیا تو کیا آپ نے کچھ پڑھا تھا؟ فرمایا دس مرتبہ سورہ اخلاص یڑھ کر تیری طرف پھونگی تھی وہی تیرے اور ان کے مابین حائل ہوگئ۔

بعدازاں ﷺ الاسلام ﷺ نے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں خلوت میں یا دِالٰہی میں مشغول تھا۔ جب میں سورہ اخلاص پر پہنچا تو مجھ پر عالم بحکی ہے اسرار اور انوار نازل ہوئے۔ چنانچہ ان انوار ہے عشق ومحبت کے صحرا میں جاپڑا۔ جب وہاں سے فکلا تو اللہ تعالیٰ کےعشق ومحبت کے دریا میں غرق ہوا۔ای طرح سات دن رات یہی حالت رہی۔ پھر عالم صحو میں آیا۔

### سورهٔ اخلاص اور فتح خيبر

نیز ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک روز امیر المومنین علی ڈھٹڑ خیبر کی لڑائی میں عاجز رہ گئے ۔ بہتیرا فنخ کرنا جاہا ۔ لیکن نہ كرسكے\_آخر عاجز بوكر حفرت رسالت بناه مُن الله كل خدمت ميس عريف لكھا۔ آخضرت الله نے جواب كھا كه ثايد آپ سوره اخلاص کو بھول گئے ہیں۔اس جواب کے پہنچتے ہی آنجناب ٹاٹٹڑنے سورہ اخلاص پڑھنی شروع کی۔ایک روز پڑھی تو دوسرے روز ہی خیبر کا قلعہ فتح ہوگیا اور دروازہ اس کا جڑے اکھاڑ کر چالیس قدم دور کھینک دیا۔ جب شخ الاسلام بھیسٹیہ بات سنا چکے تو نماز كى اذان مولى آپ الله كراندر چلے كئے ميں اور اور لوگ والى چلے آئے۔ الْحَمْدُ لله على ذلك -

اسرارالاولياء = فصل جشنم

## خرقه وفقرى حقيقت

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو چندصوفیائے کرام حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ گودڑی اورصوف انبیاء کالباس ہے پس اے درولیش! بیلباس اس شخص کے لیے جائز ہے جس کا ظاہر و باطن بری صفات سے خالی ہو۔اس لیے کہ صوفی و شخص ہے جس میں دنیاوی یابشری کسی قتم کی آلائش یا کدورت نہ ہو۔

### خرقه پہنناست انبیاء ہے

پھر فر مایا کہ اے در دلیش! پنجمبر خداش ﷺ سے روایت کی گئی ہے کہ گودڑی اور صوف کا پہننا انبیاء کی سنت ہے۔جس وقت انبیاء ﷺ اور اولیاء ﷺ میں ہے کسی کو کوئی ضرورت یا حالت پیش آتی تو فوراً گودڑی کندھوں پر ڈال صوف کوسامنے رکھ بارگاہ الہی میں مناجات کرتے اور گودڑی صوف کوشفیج بناتے۔تو حق تعالی فوراً اس مہم کوسرانجام کرتا۔

بعد ازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اے درویش! پیخوب نقل ہے کہ خرقہ پہننا انبیاء ﷺ اور ان کے تابعین کی سنت

کھر فر مایا کہ ایک مرتبہ بغداد میں مسجد کیف کے اندر خواجہ ذوالنون مصری بھٹیٹہ اور صوفی جمع ہوئے۔خرقے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کی اصل کہاں سے ہے۔ کس نے پہلے شروع کیا سب سوچنے گئے جب کوئی جواب نہ دے سکا تو حضرت خواجہ عبداللہ مہل تستری بھٹیٹہ نے فر مایا کہ بعض مشاکئے کی روایت کے مطابق خرقہ کی ابتداء ابراہیم خلیل اللہ صلوق اللہ علیہ سے ہوئی۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھینگلی (منجنق) میں رکھا گیا تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے بہتی خرقہ لاکر پہنایا۔ بعد ازاں وہی خرقہ علی التر تیب حضرت آخق 'حضرت یعقوب اور حضرت یوسف بیٹل کو پہنایا گیا۔ لیکن بعض یوں روایت کرتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تو جرائیل علیہ السلام نے تعویذ لاکر آپ کے گلے میں ڈالا۔ مگر محقق کہتے ہیں کہ وہ خرقہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ پس جو شخص بے خرقہ ' بے مقراض ' بے جبت اور بے ارادت نجو حکوم ید ہتا تا ہے وہ گراہ ہوتا ہے۔ نہ کہ مرید۔

پھر فرمایا کہ جوخرتے اور مقراض کامکر ہے وہ مشائخ طبقات کے نزدیک زندیقی ہے نہ کہ صدیقی ۔اے درویش! ہمارے خواجگان کے نزدیک خرقہ کی اس اللہ تعالی سے ہاور وہ اس طرح کہ جب معراج کی رات آنخضرت ملائظ کوخرقہ عطا ہوا تو ساتھ ہی فرمان ہوا کہ اپنے اصحاب میں سے اس کو بیخرقہ عطا کرنا اور خلیفہ بنانا جو اس کا جواب بید دے وہ سوال مع جواب آنخضرت ساتھ ہی فرمان ہوا کہ اپنے نصحابہ کرام سے سوال کیالیکن تین تو جواب نہ دے سکے۔ آخر جھزت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب میں عرض کی کہ اگر جھے خرقہ عطا ہوتو میں لوگوں کی عیب پوشی کروں گا۔ پس رسول اللہ ساتھ نے وہ خرقہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جہد کے علی اس خرقے کا رواج ہوا۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! ایک دفعہ میں بغداد میں بطور مسافر دارد تھا اور شخ شہاب الدین سہروردی بیسید کی مجلس میں حاضر تھا۔ اور دوسرے بزرگ مثلاً شخ جلال الدین تمریزی بیسید شخ بہاؤالدین سہروردی بیسید شخ اوحد الدین کر مانی بیسید اور شخ بہاؤالدین سیوستانی بیسید عاضر خدمت تھے۔ خرقے پہننے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اتنے میں شخ بہاؤالدین کے فرزندنے آکر خرقہ کے لیے التماس کی۔ شخ شہاب الدین بیسید نے فرمایا کہ آج معاف رکھوکل آنا اور خرقہ آپ کو دیا جائے گا۔ مستحق خرقہ کون .....؟

الغرض! ای رات فیخ صاحب بیستانے خواب میں دیکھا کہ دوآ دمیوں کوفر ضے گلے ہیں آگ کی زنجریں ڈالے اوپر کی طرف لے جارہ ہیں آپ نے فرشتوں کا دامن پر کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ پر ہے اور وہ مرید اس پیر نے اس مرید کو خرقہ دیا تھا۔ جس نے فرقے کا حق ادائمیں کیا بلکہ دنیا کے اندر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرتا تھا اور بادشاہوں اور امراء کی صحبت میں جایا کرتا تھا۔ جمیں تھم ہوا کہ اس تاریک خمیر پیراوراس گمراہ مرید کوآگ کی زنجروں میں جگر لواور دوزخ میں لے جاؤ جو نہی بینواب شخصاصب کے پاس آئے شخصاصب نے مسکرا کرفر مایا کہ جو نہی بینواب شخصاصب کے فرزند نے دیکھا تو فوراً بیدارہ وے اور شخص میں تا ہو کہ وونوں جہان سے قطع تعلق کرے اور اپنے بیروں اور مشان کے طریقہ پر کار بند ہو۔ پس اے فرزند اخرقہ وہ قص پہنتا ہے جو دونوں جہان سے قطع تعلق کرے اور اپنے بیروں اور مشان کے طریقہ پر کار بند ہو۔ تو ابھی ستر پر دوں میں ہے۔ خرقہ پہننے کا وقت ابھی تیرے لیے ٹیس آیا۔ واپس چلا جا ور نہ تیری مشان کے طریقہ پر کار بند ہو۔ تو ابھی ستر پر دوں میں ہے۔ خرقہ پہننے کا وقت ابھی تیرے لیے ٹیس آیا۔ واپس چلا جا ور نہ تیری مشان کے طریقہ پر کار بند ہو۔ تو ابھی ستر پر دوں میں ہے۔ خرقہ بہنے کا وقت ابھی تیرے لیے ٹیس آیا۔ واپس چلا جا ور نہ تیری دولوں کی میں اس بیراور مرید کی دیکھ چکا ہے۔ پھر فر مایا کہ اے درویش! جب تک انسان اپنے تئیں دویاوی غل اور آلائش سے صاف نہ کرے۔ اسے خرقہ نہیں پہننا چاہے اور نہ بی بیر کوچا ہے کہ بغیر صاف کے اے خرقہ دے کی میں بڑے گا اور ہوگا۔ کیون دوگا وہ خرقے کی حق ادائی نہ کر سکے گا تو ضروری ہے کہ گراہی میں بڑے گا اور پیر مع مرید گمراہ ہوگا۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! خرقہ پہن لینا تو آسان اور کہل ہے لیکن اس کی حق ادائی مشکل کام ہے اگر صرف خرقہ پہن لینے بی سے لوگوں کو نجات حاصل ہوتی ۔ تو سارے خرقہ پہن لیتے ۔ لیکن اے پہن کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر تو خرقہ پہن کر متقد مین کی حق ادائی کرے گا۔ تو فیہا ورنہ گمراہی میں پڑے گا جس ہے پھر تو نکل نہیں سکے گا۔

پھر فرمایا کہ اگر دنیا میں خرقہ بہنا اور خرقہ پوشوں کے سے اعمال کیے۔ تو بہتر ورنہ یہی خرقہ قیامت کے دن مدعی بن کر پوچھے گا کہ تو نے مجھے پہنا تو سہی۔لیکن میری حق ادائی کیوں نہ کی۔اس وقت فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تیرے گلے میں آگ کا خرقہ پہنا ئیں اور دوزخ میں لے جائیں۔

پھر فرمایا کہ تو اگرخرقہ پہننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر پہن نہ کہ خلقت کے دکھانے کے لیے تا کہ وہ تیری عزت کریں اگر تو اپیا کرے گا تو قیامت کے دن ہے بس اور مجبور ہوجائے گا اور گرفتار کیاجائے گا۔

پھر فرمایا کہ اس راہ میں پیر میں ذاتی قوت ہونی چاہیے تا کہ اگر کوئی مرید ہونے کی خاطر حاضر خدمت ہوتو نور معرفت سے اس کے قلوب ثلاثۂ کو دیکھے اور دنیاوی غِل وغِش (کدورت کینے 'کھوٹا پن) سے صاف کر کے پچھ مدت اپنے پاس رکھ کرمجاہدہ کا

تھم کرے بعدازاں جب اس میں حرص وہوا کی کوئی کدورت باقی ندرہ جائے تو پھرا گرخرقہ دے تو جائز ہے لیکن اگر پیر میں اس قتم کی قوت نہ ہوادر کسی کوخرقہ اور کلاہ دے دے تو خود بھی گمراہی میں پڑے گا اور اسے بھی گمراہی میں ڈالے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! خرقہ اور کلاہ اس کو دینا جائز ہے جس نے اپنے تین مجاہدے اور محبت اولیاء میں پاک کرلیا ہو۔

پھر فرمایا کہ جب میرے بھائی مولانا بہاؤالدین زکریا قدس اللہ مرہ العزیز نے اپنا کام عشق اور محبت میں تحمیل کو پہنچالیا تو شخ شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ مرہ العزیز کی خدمت میں آئے تین روز رہے۔ چوتھے روز آپ کو خرقہ عصا، نعلین اور مصلا عنایت کر کے فرمایا کہ جاؤ! ملتان کی ولایت آپ کو دی تمام حاضرین کو غیرت آئی اور کہنے لگے کہ ہندوستانی کو تین دن میں ولایت دے دی اور ہم اسے سالوں سے بے فائدہ خدمت کرتے رہے ہیں جب یہ بات شخ شہاب الدین نور اللہ مرفدہ نے تی تو فرمایا کہ درولیش واقعی ایسے ہیں لیکن بہاؤالدین پہلے اپنا کام کرکے آیا تھا اور خشک کلڑی لایا تھا۔ اس لیے جب وہ آیا تو دو تین روز میں ایک ہی چونک سے ان میں آگ لگ گئی مگرتم تمام کیلی کلڑیاں لائے تھے تمہارے لیے بہت عرصہ درکار ہے کہ پھونک

پھر فرمایا کہ اے درولیش! خرقہ وہ شخص پہنے جوآ نکھ کواندھی بنالے تا کہ سی مخلوق کا کوئی عیب نہ دیکھے بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ قاضی حمیدالدین نا گوری بھی ہے خوض شمسی پر مجمع میں شخ شاہی موئی تاب کوخرقہ دیا اور فوراً شخ محمود موزہ دوز کی طرف دیکھا کہ آج میں نے شاہی موئی تاب کوخرقہ دیا ہے آپ اس بات کو پہند کرتے ہیں یانہیں۔ شخ محمود موزہ دوزنے کہلا بھیجا کہ جس کو آپ پہند کرتے ہیں اسے ہم بھی پہند کرتے ہیں۔اس واسطے کہ جس کو آپ خرقہ دیتے ہیں وہ ضرور خرقہ کے لائق ہوگا۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ میں شام کے علاقے میں بطور مسافر وارد تھا جب شہرشام میں پہنچا تو وہاں ایک بزرگ کی کٹیا میں آکر اے سلام کیا جو بہت بزرگ اور از حدیا والہی میں مشغول تھا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا میٹھ جا۔ اسے میں اس کے چند مرید خرقہ پوش آگئے اور آ واب بجالائے۔ پھرایک اور دوریش آگر بیٹھ گیا۔ پھراس بزرگ نے فر مایا کہ میں اس بزرگ کوخرقہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم راضی ہو؟ سب نے آ داب بجالا کرعرض کی۔ کہ جو آپ کے پند ہے وہ ہمارے بھی پسند ہے۔ پھروہ درویش اپنیا ہوں کے اپنا ہوں کے اپنا ہوں کے اپنا ہوں کے میں اس درویش نے (جے خرقہ عطا ہونے والا تھا) بن پوچھے یاروں کے مخالفت کی پچھ بات کی۔ آپ اٹھ کرنماز میں مشغول ہوئے۔ نماز سے فارغ ہوکر فر مایا کہ اس درویش کو واپس بھیج دو کیونکہ یہ خرقہ کے لائن نہیں بلکہ یہ خالف اور جھوٹا ہے۔ ایسے شخص کوخرقہ نہیں دینا چاہے۔

### شرف فرقه صاحب فرقد ہے

پھرشنے الاسلام بیسٹے نے فر مایا کہ صرف خرقہ قابل اعتبار نہیں۔اگر محض خرقہ ہی قابل اعتبار ہوتا تو تمام جہان خرقہ پوش ہوتا۔ بلکہ خرقہ پوش ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار ہوتا ہے۔

پھرفر مایا کہ جب معراج کی رات رسول کر ہم اللہ اللہ علیہ خرقہ پہنا تو فر مان اللی ہوا۔ کداے محرصلی اللہ علیک وسلم! بیانہ مجھنا کہ مختجے اس خرقہ کے سبب شرف حاصل ہے۔ اور مید کہ تیری عظمت وشرف کے لیے بیخرقہ مختجے عطا ہوا ہے۔ بلکداس لیے دیا گیا

ہے کہ خرقہ تیری وجہ سے معتبر ہوجائے۔ پس اے درولیش! جو مخص خرقہ پہن کرخرقے کاحق ادانہ کرے نہ وہ مخص قابل اعتبار ہے اور نہ وہ خوقہ

پھر فر مایا کہ خواجہ جنید بغدادی پیشیئی فر ماتے ہیں کہ اگر خرقے کا اعتبار ہوتا تو آگ اور لو ہے کا بنایا جاتالیکن ہر روز ہمارے سر میں یہی ندا آتی ہے کہ خرقے کا کوئی اعتبار نہیں۔ قیامت کے دن کئی ایسے خرقہ پیش بھی ہوں گے جن کے گلے میں آگ کے خرقے پڑے ہوں گے اور جو شخص خرقے کا کام کریں گے۔ (حق ادا کریں گے) انہیں بہشت میں بھیجا جائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روزخواجہ داؤد طائی بیٹھے تھے کہ ایک قبا پوش آپ کی زیارت کوآیا اور آ داب بجالا کر آپ کی زیارت کو بیٹھ گیا۔ آپ باربار دیکھتے اور مسکراتے۔ آخر حاضرین کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ جو بات خرقہ پوشوں میں ہونی چاہیے وہ اس خرقہ پوش میں یا تا ہوں۔

بعدازاں شخ الاسلام بینید نے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ جس وقت خرقہ پوشوں کا گروہ عالم سماع میں خرقہ پھاڑتا ہے اور آشنائی کے سمندر میں شناوری کرتا ہے تو دوست کے اشتیاق میں ایسا مستغرق ہوتا ہے کہ عالم حیات کا ذرّہ بجراس میں نہیں رہتا اور محبت کی کٹھالی میں اس طرح گلا ہے کہ اس کا نام ونشان تک باقی نہیں رہتا ایس افت رشک اور غیرت کے سبب خرقہ پوش میکائی کے سبب اپنی دوتائی کو پھاڑتا ہے خرقہ پوشوں کا بیاٹر ایک ایسی حالت ہے جو دوست کے عشق میں مستغرق ہوتے ہیں ان میں اثر کرتی ہے اور ہوش سے بے ہوش نہیں ہوجاتے۔ پھرشخ الاسلام میں نے آب دیدہ ہوکریہ شعرز بان مبارک سے فرمایا میں اثر کرتی ہوئے دوست کے قبان کرتی ہوئے کے الاسلام میں اندر کوئے وصلت لاف یکنائی زدم

### مذهب سلوك مين دروليش كون ....؟

بعدازاں فرمایا کہ ایک درویش زمین پر پڑا کہدرہا تھا کہ درویش اس بات کا نام ہے کہ جو پچھاہے دن کو ملے رات کو ایک پیسہ بھی نہ بچائے۔ اگر رات کو ملے تو دن کے لیے بچھ نہ رکھے سب کا سب راہ خدا میں صرف کردے۔ درویش اس بات کا نام نہیں کہ لنگوٹا با ندھے یا چڑا پہنے اور ایک لقمہ کی خاطر در بدر مارا مارا پھرے اور اپنے جیسوں کہ آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ بلکہ درویش اس بات کا نام ہے کہ سر سجدے سے نہ اٹھایا جائے اور کپڑے نہایت عمدہ (پاکیزہ) پہنے جائیں اور جو پچھ ملے اس کا نہایت الذیذ کھانا پکا کر درویشوں کو کھلایا جائے اور بچا کر پچھ نہ رکھے بلکہ جو پچھ ملے سب راہ خدا میں صرف کردے ایک مرجبہ خواجہ با بزید بھانیا ہے کہ درویش کیا ہے؟ فرمایا کہ اٹھارہ ہزار عالم میں جوسونا چاندی ہے اگر اسے ملے تو سب راہ دوست میں صرف کردے۔

پھر فرمایا کہ درویثی کے ستر ہزار مقام ہیں جب تک درویش ان مقامات کو طفہیں کرلیتا۔اسے درویش نہیں کہا جاسکتا۔ اس واسطے کہ ان مقامات میں ستر ہزار عالم ہیں جب تک درویش ان تمام عوالم سے واقف نہیں ہوتا۔ ان مقامات کو طے نہیں کرلیتا اسے درویش نہیں کہہ کتے۔بعض صرف شکم پرتی کے لیے درویش کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ درولیثی کا ہراک مقام خوف اور امید سے خالی نہیں ہوتا۔ ہرایک مقام پر جومصیب نازل ہوتی ہے وہ اس کی

آ زمائش کے واسطے ہوتی ہے۔اگر وہاں سے ذرّہ بھر تجاوز کر جائے تو پھر اسے مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔لیکن جو شخص مصیبتوں میں صابر اور خوش اٹھارہ ہزار عالم سے گزرجائے تو اس کا کام دوبالا ہوجا تا ہے۔ایٹے شخص کوسلوک کے مذہب میں درویش کہتے ہیں۔

پھرفر مایا کہ ستر ہزار مقامات جو درولیش کو طے کرنے پڑتے ہیں اُن میں سے پہلے ہی مقام پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہرروز پانچوں وقت کی نماز عرش کے گرد کھڑا ہوکر ساکنان عرش کے ہمراہ ادا کرتا ہے۔ جب وہاں سے آتا ہے تو ہروقت اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں دیکھتا ہے اور جب وہاں سے آتا ہے تو تمام جہان کواپنی دوانگلیوں کے مامین دیکھتا ہے۔ پس اے درولیش! میدرولیش کی ابتدائی حالت ہے جب وہ ستر ہزار مقام طے کر لیتا ہے تو پھر اس کی کیفیت عمل وفہم میں نہیں آسکتی اس میں غیر کی میجائش نہیں اور میدا کی جمید مولی اور ہندے کے درمیان ہے جس کو کھول کر کوئی نہیں بیان کرسکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پھر شخ الاسلام بھر شخے نے نعرہ مار کر میمثنوی زبان مبارک ہے فرمائی۔

مثنوى

به یک لحظه سر در ثریا کشید که یک دم سراز عشق بالا کشید چول درویش را کار بالا کشید چنال غرق گردد بدریائے عشق درویشی کامرتبہ

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ با بزید بسطامی بھت کی آنکھوں سے عالم شوق واشتیاق میں خون جاری ہوا، جب اس حالت سے افاقہ ہوا، تو فرمایا کہ دوست جھ پر رہتا ہے عرش کولاکارا کہ اَلدَّ حُمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی ۔ یعنی اے عرش! کہتے ہیں کہ دوست جھ پر رہتا ہے عرش کے کہا اے بایزید (بھتے) اس بات کا کونساموقعہ ہے؟ مجھے بھی کہتے ہیں کہت تعالیٰ تیرے دل میں رہتا ہے۔ اے بایزید (بھتے) بہترے آسان کے رہنے والے ایسے ہیں جو ابل زمین سے حق تعالیٰ کا پتہ پوچھتے ہیں اور بہت سے اہل زمین ایسے ہیں جو اہل آسان سے حق تعالیٰ کا پتہ پوچھتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہاس بات ہے اصلی مقصود یہ ہے کہ نختے درویش کا مرتبہ معلوم ہوجائے لیعنی درویش ایسے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہایک ہی قدم میں عرش کے تلے اور اوپر پہنچ جاتا ہے۔

علماءاور فقراء كي نماز كافرق

 الغرض! قاضی گھر آیا خواب میں دیکھا کہ واقعی شخ جلال الدین بھی ہے۔ عرش کے اوپر مصلی بچھائے نماز میں مشغول ہیں۔ یہ د کچھ کر بیدار ہوا اور شخ صاحب کی خدمت میں آ کرمعافی مانگی۔ شخ صاحب نے فر مایا کہ اے نجم الدین! یہ جوعرش پرنماز ادا کرتے دیکھا ہے یہ درویش کا ادفیٰ درجہ ہے اس سے بڑھ کر اور بھی مدارج ہیں جواگر تو دیکھ لے تو زندہ نہ رہے۔ اور نور کی زیادتی کے سبب ہلاک ہوجائے۔

### حفرت خضرعليه السلام كاكناه .....؟

بعدازاں اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بغداد کی طرف بطور مسافر وارد ہوا۔ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ كرايك بزرگ كود يكھاكه يانى يرمصلى بچھائى نمازاداكرر بائے۔ جب نمازے فارغ مواتو سر تجدے ميں ركھ كر جناب اللي ميں عرض كى كديروردگار! خضرعليه السلام نے كبيره كناه كاار تكاب كيا ب-اس توبه عنايت كر-اسنے ميں خضر عليه السلام بھي تشريف آور ہوئے۔اور پوچھا کہ میں کون سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں۔ تا کہ میں اس سے توب کروں۔ اس بزرگ نے کہا کہ آپ نے جنگل میں ایک درخت لگایا ہے۔جس کے سائے تلے آپ آرام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے لیے بیکام کیا ہے۔خضر علیہ السلام نے توبہ کی۔ پھراس بزرگ نے کہا کہ ترک ونیا کے بارے میں اس طرح ہوجس طرح میں ہوں۔ یوچھا کس طرح؟ کہا اگر مجھے ساری دنیا بھی دیں اور کہیں کہ اس کا حساب تھھ سے نہیں لیا جائے گا اور نیزیہ کہ اگر تو نہ لے گا تو کچھے دوزخ میں جھیجا جائے گا تو میں ہرگز قبول نہ کروں۔ بجائے دنیا کے دوزخ میں جانا قبول کروں۔ پوچھا کیوں؟ کہااس واسطے کہ دنیا پراللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔اسے اللہ تعالی وسمن جانتا ہے۔ میں اس کی بجائے دوزخ قبول کرنے کو بہتر جانتا ہوں۔ پھر شخ الاسلام نے فرمایا کہ میں نے نزدیک ہوکرسلام کیا سلام کا جواب دے کرفرمایا کہ آجاؤ! میرے دل میں خیال آیا کہ یانی ہے کس طرح گزروں؟ بیخیال آتے ہی رستہ ہوگیا اور میں اس بزرگوار کے پاس جا پہنچا۔تھوڑی دیر بعد میری طرف مخاطب ہوکر فرمایا۔اے فرید! آج چالیس سال سے میں زمین پر پہلو کے بل نہیں لیٹا اور جب تک کوئی مسافر نہیں آتا میں اپنا کھانانہیں کھا تا۔اور جب تک اس میں سے کسی کوحصہ نہ دے لول مجھے چین نہیں پڑتا۔اس واسطے کیدرویشی اس کا نام ہے کہ اپنے جھے میں سے دوسروں کو مجھی دے۔اتنے میں دو پیالے آش (شور با) اور چار چیاتیاں عالم غیب سے نمودار ہوئیں۔ایک پیالہ میرے سامنے رکھا اور ایک ا پنے۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا جب رات ہوئی تو عشاء کی نماز ادا کر کے نفلی نماز شروع کی میں بھی ہمراہ کھڑا ہوا۔ دورکعت میں چار مرتبہ قرآن شریف ختم کیا۔ سلام کے بعد سرمجدے میں رکھ کر زار زار روکر جناب الہی میں عرض کی کہ اے پرور دگار میں نے ایسی عبادت نہیں گی۔ جو تیری درگاہ کے لائق ہو۔ تا کہ میں بھی جانوں کے میں نے کچھ کام کیا ہے۔ بعد ازاں جب صبح کی نماز اداک تو مجھے رخصت کیا میں نے اپنے تیس دریا کے کنارے پر کھڑا پایا۔اوروہ بزرگ نظرے او جھل ہو گیا۔ مجھے معلوم نہ ہوا

پھرشنے الاسلام میشنونے فرمایا کہا۔ درولیش! درولیٹی وہی تھی جوانہیں حاصل تھی کہ دنیا ہے سوائے ٹوٹے گھڑے کے اور پچھان کے پاس نہ تھاجب رات ہوتی تو وہ پانی بھی گرادیتے اور دن رات محاہے اور تجرید ( تنہائی – خلوت ) میں رہتے۔

www.makiaoan.org

پھر فر مایا کہ اے درولیش! ایک درولیش نہایت بزرگ اور ملک و مال والا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت کے دن مجھ پوچھا جائے گا کہ دنیامیں کیے بسر کی؟ تو کہوں گا کہ تجرید ہے۔

پھر فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ بیں سال عالم تجر میں مشغول رہا۔ سال بھر پچھ نہ کھا تا پیتا۔ جب سال کے بعد ہوش میں آتا تو جماعت خانے میں طاق کے اندرایک تھجور پڑی ہوتی تھی اے اٹھا کر چوس لیتا اور پھراہے وہیں رکھ دیتا۔ اس طرح بچاس سال اسی ایک تھجور پرگز ارہ کیا۔ جو پوری ختم نہ ہوئی تھی کہ استے میں اس بزرگ کا خاتمہ بالخیر ہوگیا۔ ظاہر و باطن کی پلیدی

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ با بزید اسطامی قدس اللہ سرالعزیز کا دامن محلے سے گزرتے وقت ایک کتے سے چھو گیا۔ خواجہ بہت نے دامن لیسٹا تو کتے نے زبان حال سے کہا۔ اے خواجہ (بہت)! مجھ سے دامن کیوں سمیٹ لیا؟ میرے اور تیرے درمیان تنین بانی سے سلح ہوسکتی ہے اور مجھ میں ظاہر بلیدی ہے۔ اگر تیرا دامن مجھ سے چھو جائے تو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوسکتا ہے۔ لیکن تیری پلیدی مجھ سے بدتر ہے۔ کیونکہ وہ باطن میں ہے۔ لازم ہے کہ تو اس بد باطنی کوچھوڑ دے۔ اگر تو سات دریاؤں میں بھی اپنے تئین سلطان العارفین کہواتے ہیں اور میں بھی اپنے تئین دھووے تو پاک نہیں ہوسکتا۔ اے خواجہ (بھیٹ)! دیکھو! آپ اپنے تئین سلطان العارفین کہواتے ہیں اور درویثی کا دویثی کا رہے جو مجھے حاصل ہے کہ اگر مجھے درویثی کا دویش کی کا کرتے ہیں اور ایک ہڈی مل جائے تو اس پر گیہوں کا منکا رکھتے ہیں۔ دن کے لیے جع نہیں کرتا آپ اس قدر دعوی درویثی کا کرتے ہیں اور ایک ہڑی کی ہمرائی اور جارگاہ اللی کے قابل کیسے ہوں گا۔ جب شخ الاشلام بیسٹا اس اور صحبت کے لائق بھی نہیں۔ جب کے نے بیہ کہا تو خواجہ صاحب نے نعرہ مار کر کہا کہ دنیا میں میں کتے کی ہمرائی اور جارگاہ اللی کے قابل کیسے ہوں گا۔ جب شخ الاشلام بیسٹا سے بات پر پہنچ تو ظہر کی اذان ہوئی۔ آپ اٹھ کر نماز میں مشغول ہوئے۔ اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ آلم جہٹر بلا علی بات پر پہنچ تو ظہر کی اذان ہوئی۔ آپ اٹھ کر نماز میں مشغول ہوئے۔ اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ آلم حہنڈر بلا علی

فصلنم

# گلیم (کمبل) وصوف کی حقیقت

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت شخ جمال الدین بانسوی بینیٹ شخ بر بان الدین بینیٹ اور مولانا کی عاضر خدمت تھے۔ صوف اور گودڑی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ گودڑی اور صوف انبیاء اور اولیاء کا لباس ہے۔ پس بیلباس اس شخص کے لیے جائز ہے جس کا ظاہر و باطن دنیاوی آلائٹوں سے بالکل صاف ہو کیونکہ صوفی وہ شخص ہے جس میں دنیاوغیرہ کی کوئی آلودگی باقی نہ ہو۔

### ممبل وصوف بهنناسنت انبياء

پھر فرمایا کدرسول کریم الفیات مروی ہے کہ گودر فی اورصوف پہننا انبیاء کا طریقہ ہے۔

جب بھی انبیاء یا اولیاء کوکوئی ضرورت پیش آتی۔ای وقت گودڑی اورصوف کوسامنے رکھ کر بارگاہ الٰہی میں عرض کرتے اور اس گودڑی اورصوف کوشفیع بناتے اور اللہ تعالی اس مہم کوسرانجام کردیتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ منگاتیا کے وصال کا وقت قریب آبہنچا تو امیرالمومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جوحاضر خدمت تھے۔ فرمایا کہ میرے پاس حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی یاد گار گودڑی ہےاور مجھے تھم ہواہے کہ بیعلی ڈلٹٹو ابن ابی طالب کودینا۔ تا کہ وہ میرے امتیوں کو پہنچا دے۔

بعد ازاں فرمایا کہ گودڑی پہننے کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی۔ جس طرح خرقہ کی بنیاد آپ سے ہوئی۔ اس طرح گودڑی بہنا کے ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلوٰ قاللہ علیہ نے بارگاہ الله میں عرض کی کہ اہل صفہ کا سارا راستہ مجھ پرواضح ہوگیا۔ اب گودڑی کی کسر ہے تو اسی وفت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیاہ گودڑی لادی۔ اور کہا اے ابراہیم (علیہ السلام)! فرمان الہی یوں ہے کہ یہ گودڑی ہم نے خاص تیرے لیے بہشت میں بنائی ہے۔ اسے پہن لواور اپنے فرزندوں میں اس کارواج کرنا اور آخری پیغیر مجمد مصطفیٰ مانی اللہ ایک پہنچانا۔

بعدازاں شخ الاسلام بھی نے فرمایا کہ اس بات ہے ہمیں معلوم ہوا کہ اس گودڑی کی اصل بہشت ہے ہے۔ جوحضرت ابراہیم علیہ السلام کوملی۔اور آپ سے ہم تک بہنچی۔ پس اہل صفہ درولیش وہ ہے کہ جب انبیاءاور اولیاء کالباس پہنچے تو اس کاحق بھی اداکرے۔ تاکہ قیامت کے دن اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔

پھر فر مایا کہ جب خواجہ پشر حافی بیستے نے تو ہد کی اور اپنے پیرے گودڑی اور صوف حاصل کر کے بعد از ال چالیس سال تک بالکل نہیں مسکرائے ۔ لوگوں نے وجہ پوچھی ۔ تو فر مایا کہ جس روز سے پیر نے مجھے گودڑی اور صوف عنایت فر مائی ہے میں چرت میں ہوں اور مجھے اپنے آپ کی بھی خبر نہیں ۔ اس واسطے کہ پیر نے اپنام کام کیا۔ اب مجھے چاہیے کہ میں اس گودڑی اور صوف کاحتی ادا کروں ۔ بزرگوں نے گودڑی اور صوف پہن کر جو پچھے کیا ہے۔ اگر میں نہ کروں گا تو قیامت کے دن بھی گودڑی اور صوف اور گودڑی ہیں۔ اے بنسی کے وکر سے جو صوف اور گودڑی پہنے۔ اے بنسی کے وکر سے جھے۔

بعدازاں شخ الاسلام بیسٹینے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب درولیش صوف پہن لے تواس پر واجب ہے کہ گوشتہ نشینی اور تنہائی اختیار کرے اور دولت مندول سے ملنا جلنا جھوڑ دے تب وہ در حقیقت درولیش ہوتا ہے۔ اور گودڑی اور صوف پہننا اس کا حق ہے۔ لیکن اگر صوف پہن کر امراء بادشاہوں اور دولت مندول کی صحبت میں آمد و رفت رکھے اور انبیا اور اولیا ، کے لباس کو گوچوں اور بازاروں میں پھرائے تو اس سے جامہ واپس لیا جاتا ہے اور اسے اجازت نہیں دی جاتی ۔ کیونکہ وہ بیابس پہننے کے قابل ہی نہیں۔

#### گودر ی اور صوف کا وسیله

پھر فرمایا کہ گردہ مشائخ کے بعض مشائخ مثلاً جنید بغدادی پیسیا ہے بسی کے وقت یا کسی ضرورت کے وقت گودڑی اورصوف کو ہارگاہ الٰہی میں شفیع بنا کردعا کرتے تو گودڑی اورصوف کی برکت سے وہ مشکل کام سرانجام ہوجا تا۔

(ar) \_\_\_\_

بعد ازاں فرمایا کہ جب حضرت موی علیہ السلام کو گودڑی پہننے کا شوق ہوا تو بارگاہ اللی میں عرض کی۔ تھم ہوا کہ اے موی (علیہ السلام)! ہمارے عاشقوں کالباس بغیرشکراندادا کیے نہیں پہن سکے گا۔ پہلے شکراندلاؤ۔ بعد میں پہنو! بیفر مان من کر گھر آئے اور سارا مال و اسباب جو موجود تھا۔ راہ خدا میں صرف کردیا۔ یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی فقیروں کو دیدیے جب آپ کے باس کے باس کھی باقی ندرہ گیا تو خالی ہاتھ دوست کی بارگاہ میں آ کھڑے ہوئے۔ تب تھم ہوا کہ اے موی ! چونکہ اب تجھ میں کوئی دنیاوی آلائش باقی نہیں رہی۔ اس لیے اب گودڑی پہن لے۔ اب گودڑی پہننا تیراحق ہے۔

الغرض! جب آپ نے گودڑی پہنی تو دس سال تک گوشہ گیری اختیار کی اور باہر نہ نکلے صرف یا دِالہٰی میں مشغول رہے جب فرعون سرکش ہوگیا۔ شخ الاسلام مُیشنیٹ نے آب دیدہ ہوکر بیشعرز بان مبارک سے پڑھل

شکرانہ دہند عاشقال جان جہاں یا صوف و گلیم عشق راخولیش کنند توجب بھی آپ اس کے ہاتھ سے تنگ آتے تو صوف کو ہارگاہ الہی میں شفیع بناتے۔اسی وقت فرعون پرمصیبت نازل ہوتی۔

بعدازال فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ قیامت کے دن جب گودڑی پوشوں کومیدان قیامت میں باایا جائیگا تو ہرا کیہ مستوں کی طرح کندھے پر گودڑی ڈالے آئے گا اور ہر گودڑی میں لاکھ دھاگے ہوں گے۔ مرید اور مرشد آن کر دھا گوں میں لیٹ جا ئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ان میں ایسی طاقت پیدا کر کا کہ وہ سب کا بوجھ اٹھا ئیں گے۔ اور پل صراط سے بھی سلامت پار کردیں گے۔ پھر آ کراپنے مقام میں کھڑے ہوجا ئیں گے اور کہیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے ہم سے روگردانی نہیں گی۔ بلکہ بوی تعظیم و تکریم سے ہماری خدمت کی ہے۔ تو اور کہیں گے اور پھر حضرت می شاقیق کے ہمراہ بہشت دوست آ کران دھا گوں سے لیٹ جا ئیں گے۔ انہیں بھی پل صراط سے پار کریں گے اور پھر حضرت می شاقیق کے ہمراہ بہشت میں جا ئیں گے۔

پھر فرمایا کہ کام انہی لوگوں کومعلوم ہے جو گودڑی اور صوف پہن کراس کاحق ادا کرتے ہیں۔

مستحق گليم وصوف كون .....؟

بعدازاں فرمایا کہ صاحب تھو ف کودلی اصلاح اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے باطن کودنیاوی آلائشات سے بالکل صاف کر گئے۔ چنانچیشنخ الاسلام شہاب الدین قدس القدسرہ العزیز فرماتے ہیں کہ غِلّ وغِش مسدو کینۂ حرص وہوا 'تکبراور ریا کوچھوڑ دے۔ یعنی جب تک صوفی کا دل ان سب سے پاک نہ ہوجائے 'اسے صوف اور گودڑی پہننا جائز نہیں۔ کیونکہ اہل تھوف کا ذہب بھی بہی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ کتبِسلوک میں مَیں نے لکھا ویکھا ہے کہ سلطان ابراہیم خواص بھی نہ ہبتھ ف کے بارے ہیں فرماتے ہیں کہ جس نے فقراء اور اہل تصوف کے بارے میں حسد و کینے ہے اس واسطے کام لیا کہ وہ متقد مین کی باتوں کی تحقیق کرے توسیجھ لوکہ اس نے رخت کا طواف کیا جس کا نہ کچھا اثر ہے اور نہ وہ اثر وال سکتا ہے اور اس پر فقر کا ذرہ بھر بھی اثر نہ ہوگا کیونکہ دراصل فقیر وہی ہوتا ہے جس میں ان باتوں کا نام ونشان نہ پایا جائے۔ اے درویش! فقر اور تھو ف میں تو بے شار مقامات ہیں لیکن ان مقامات کو غلق عش باطل کرویتے ہیں۔ اور غلق عشش آئی وقت پیدا ہوتے ہیں جبکہ صاحب تھو ف کے دل میں دنیاوی مرتبے اور مال ودولت کا خیال آئے۔

پھر فرمایا کہ جب صاحب تصوّف گودڑی کومہر بانی اور اپنے اقتدار کا وسلیہ بنائے تو وہ ندہب تصوّف میں تبھوٹا اور کا ذب مدگی ہے۔

پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ جنیر بغدادی سے عمدہ میں لکھادیکھا ہے کہ تمام مذاہب (تصوّف) میں صاحب تصوّف کے لیے اہل دنیا سے مانا اور بادشاہوں سے آمدورفت رکھنا قطعی حرام ہے۔

پھرزبان مبارک سے فرمایا کہ خبر میں آیا ہے کہ اہل تھو ف کے مذہب کے ہموجب ضروری ہے کہ جب تہتے ہویا شام ہواتو صوفی کے دل میں غلق بخش اور حسد و کینہ وغیرہ نہ ہو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: وَ نَذَ عُنَا هَا فِی صُدُوْدِ هِدُ هِنْ عِلْ اِخْوالًا لِینَ اہل تھو ف کے دل میں غلق بخش اور حسد و کینہ وغیرہ نہ ہو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: وَ نَذَ عُنَا هَا فِی صُدُودِ هِدُ مِنْ عِلْ اِجْدَا اور اہل اللہ تھو ف و گلیم کو چاہے کہ تمام اہل دنیا اور گنا ہوں سے کنارہ کشی کرے اور میہ بات اہل دنیا کی صحبت چھوڑے بغیر اور اہل تھو ف کی صحبت اختیار کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تھو ف کی صحبت اختیار کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

بعد ازاں فرمایا کہ اہل کرامت کو اپنی قدر معلوم ہونی جا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی صفت قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے کہ وَلَقَدُ کَرِّمْنَا بَنِیْ الدَّمَ بِعضِ مفسرین نے تکھا ہے کہ بیآیت اہل تصوف کے بارے میں ہے کیونکہ انہیں اور انسانوں پر شرف ہے اور اہل تصوف کوتمام مخلوقات پرشرف حاصل ہے۔

پھر فرمایا کہ آ دم علیہ السلام کو جو (صفی ) کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے علم علوی میں مذہب تصوّف قبول کیا۔ پھر فرمایا کہ جوشخص حرام اور مشتبہ لقمے سے پر ہیز نہیں کرتا اور بادشاہوں اور امراء کی صحبت کونہیں جھوڑتا اسے گودڑی اور صوف پہننے کی اجازت نہیں۔

گودڑی اورصوف کی قدرسوائے موی کلیم اللہ اور ابرا ہیم خلیل اللہ اور آ دم صفی اللہ اور مشائخ طبقات اور اہل علم کے سواکسی کو معلوم نہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ جو مخص گودڑی اور صوف پہنے۔اے اہل تصوف کے مذہب کے بموجب چرب اور شیریں لقمہ کھانے کی اجازت نہیں اور نہ ہی اسے بادشاہوں اور اہل دنیا ہے میل جول رکھنا چاہیے۔اگر ایسا کرے گاتو وہ لباس انہیا۔ میں اہل کے اندر خائن ہے اور اس کاحق اوانہیں کرتا۔

مچر فرمایا کہ گودڑی اور صوف کے رنگ میں بھی اختلاف ہے۔ بعض مشائخ کی رائے ہے کہ سرخ سبز نہ پہنے۔ کیونکہ یہ

شیطانی لباس ہے۔ پھر فر مایا کہ خواجہ جنید کا طبقہ اور بعض مشائخ پا جامہ گودڑی کا پیرائن اور پگڑی عام کپڑے پہنتے ہیں۔لیکن پاجامے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ رسول خدا تا تیڑنے نے بھی زیب تن فرمایا ہے۔

(AY) =

بعد ازاں فرمایا کہ جوشخص اس لباس کی بےعزتی نہیں کرتا اور بیلباس پہنتا ہے اور دنیا میں مشروعہ آمدنی سے زیادہ اور حریصوں کی طرح لاﷺ نہیں کرتا تو وہ صابراور متوکل ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں دمشق کی طرف بطور مسافر وارد تھا۔ ایک بزرگ کو دیکھا جے شخ شہاب الدین زندو ہس (میلئے) کہتے تھے اور جوخواجہ حکیم ترمذی کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ جب میں نے اس کی خانقاہ میں جا کرسلام کیا تو سلام کے جواب کے بعد فرمایا کہ بیٹے جامیں بیٹے گیا۔ اسے میں چندصوفی آئے اور انہوں نے عرض کی کہ جناب کا فلاں مریدائل دنیا سے زیادہ میل جول رکھتا ہے اس بزرگ نے جب بیسنا تو اس مرید کو بلوایا اور اس کی گودڑی اور صوف اتر واکر آگ میں چھکوا دی۔ اور نہایت غصے سے فرمایا کہ اے نکلوا دو۔ کیونکہ بیراجی صوف کے لائق نہیں ہوا۔

بعدازاں فرمایا کہ بیلباس انبیاء کا ہے جو اس لباس میں خیانت کرے گا قیامت کے دن یہی لباس اس کی گردن میں ڈلوا کر میدان قیامت میں پھرائیں گے اور کہیں گے کہ پی خض صوف اور گودڑی پوشوں کے گروہ سے ہے جس نے اس کاحق ادائنیں کیا۔ مذہب تصوّف کا اصول

بعدازاں فر مایا کہ راہ طریقت اور مذہب تصوف کا اصول یہی ہے کہ انسان ہروفت خاموش اورعالم تخیر میں متعزق رہے۔ پھر فر مایا کہ نہ رسوم کسی کام کی ہیں نه علوم۔ بلکہ جو کچھ ہے اخلاق ہے۔ تَحْدُلُقُو ا بِاِخْلَاقِ اللّٰهِ . یعنی رسوم وعلوم سے نجات نہیں بلکہ اخلاق سے ہے۔

بعد ازاں فرمایا کہ اہل تھو ف دنیا اور مافیہا کے دشمن اور مولا کے دوست ہیں بعد ازاں فرمایا کہ اہلِ تھو ف ایسے توی
ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ میں جب متعزق ہوتے ہیں تو انہیں کسی مخلوق کی خبر تک نہیں ہوتی ۔ گفتگو کو در میان سے زکال دیتے ہیں
اور حضور حق میں ایسے متعزق ہوتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں حق تعالیٰ کی دوسی ان کے دل میں رہتی ہے۔ پھر شیخ الاسلام مجھ تھا۔
نے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ تھو ف اس بات کا نام ہے کہ صوفی کے ملک میں پچھے نہ ہواور نہ ہی وہ کسی کامِلک ہو جب ایسی حالت
ہوتو پھر گودڑی اور صوف کے میننے کی اجازت ہے۔

بعدازاں فرمایا کدایک بزرگ سے بوچھا گیا کرمجت اور تصوف میں کمالیت کس بات کا نام ہے فرمایا! میرکہ پانچوں وقت کی نمازعرش پرادا کرے۔

بعدازاں فرمایا کہ تفق ف مولی کی صفادوتی کا نام ہے۔ اصل تصوّف کو دنیا اور آخرت میں محبت مولی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ صوفی وہ شخص ہے کہ جب صفائی حاصل کرے تو کوئی چیزاس سے پوشیدہ نہ رہے۔ پھر فرمایا کہ اہل تصوّف کے ستر مراتب ہیں۔ان میں سے ایک مقام اس جہان کی تمام مرادوں سے نامراد ہوتا ہے۔ جب شخ الاسلام میشد نے بیفوائدختم کیے تو آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ بیر باعی شخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی انا اللہ برہانۂ کی زبان مبارک سے سی تھی۔ جو آپ نے ایک مرتبہ ہزار دفعہ سے زیادہ زبان مبارک سے فرمائی تھی۔ جوں جوں فرماتے تھے چرت زیادہ ہوتی جاتی تھی۔

اصل جمه عاشقی ز دیدار آید چول دیده باید آنکه درکار آید در دام بلانه مرغ بسیار آید پروانه بطمع نور در نار آید

پھر فرمایا کہ اگر ہرروز ہر گھڑی عاشق پر انوار واسرار بخلی ہزار مرتبہ بھی ہوتو بھی وہ سیز نہیں ہوتا۔ بلکہ هَلُ مِنْ مَّزِیْدِ بی پِکارِتا ہے۔ بیفریا داس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ مشاہدہ کی تمام مرادیں اسے نہیں ملتیں۔ پس اے درویش! کام وہی لوگ کرتے ہیں جو ہروقت مشاہدہ دوست میں ہیں اور ان کا کوئی وقت مشاہدے سے خالی نہیں۔

اسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میں نے قاضی حمیدالدین ناگوری ہیں ہے ایک مثنوی ٹی ہیں دن رات مستفرق رہتا تھا۔ جس کا ایک شعربہ ہے

مادر خود ادیم نه او درخور ماست

از آنجا که جمالِ دوست از دلبر ماست تابِ دیداریلی تابِ دیداریلی

پھر فرمایا کہ جومعثوق کا عاشق ہے جو اس کی نظر میں ہے وہ سب منظور ہے۔ عاشق اور معثوق کی گئی۔ یہ بات عشق کی زیادتی کے سبب ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روز مجنوں نے کھانانہیں کھایا تھا۔ جب ایک ہرن اس کے جال میں پینما تو اس کی ہوئی نعظیم و تکریم کی اور چھوڑ دیاا ور کہا کہ اس کی آ ٹھیلی کی آ تکھوں کی ہی ہے۔ میں اسے سلطرح تکلیف دے سکت بوں جو میر یا اس کے مشابہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو تھی اللہ تعالیٰ کا کامل عاشق ہے۔ مشابہ ہے کے شروع میں بے خود کو اس میں اثر کر جاتی ہے۔ اس واسطے کہ چونکہ وہ مستغرق ہے۔ اس لیے (بے خود ک) ضروری ہے۔ مشابہ ہے کہ وقت بے خود ہوجاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ علی علیات عشق کے بارے میں قاضی حمیدالدین تا گوری ہو ہے گئھا کہ مجنوں کے قبیلہ والوں نے لیلی والوں سے کہا کہ مجنوں عشق علیات مرتبہ لیلی کے دیدار کی اجازت دی جائے۔ کہا ہمارا تو سے ہلاک ہوا جا تا ہے۔ اس میں کونی ہرج کی بات ہے کہا گرا ہے ایک مرتبہ لیلی کے دیدار کی اجازت دی جائے اور پردہ کر دیا اس میں ہرج نہیں لیک محبور کیا تو مجنوں کو حم گاہ گیا میں لے گئے اور پردہ کر دیا اس میں ہرج نہیں لیک کہ عالم کہ گیا ہم نہیں کہتے سے اس میں ہوئی تا ہی نہ لا سکے گا۔ بھرشنخ الاسلام نہیے نغرہ مار کر بے ہوش کر گر پڑے کا مامیہ بھی آنے نہ پایا تھا کہ مجنول ہے ہوش الاسلام نہیے نغرہ مار کر بے ہوش کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو یہ شعم زبان کہ وہ دیدار کی تا ب نہ لا سکے گا۔ بھرشنخ الاسلام نہیے نغرہ مار کر بے ہوش کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو یہ شعم زبان کہ وہ دیدار کی تا ب نہ لا سکے گا۔ پھرشنخ الاسلام نہیے نغرہ مار کر بے ہوش کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو یہ شعم زبان

مبارک سے فرمایا

گرے ند ہد جج تو وصلت یارم با خاک سر کوئے تو کارے دارم

بعدازاں اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میرے بھائی مولانا بہاؤالدین ذکریا قدس اللہ سرہ العزیز عالم عشق وشوق میں متغزق تھے۔ بار بار آپ کوعشق کے بارے میں حیرت اور حالت ہوتی۔ تو ہر بار آپ روکر بید دوشعر زبان مبارک سے فرماتے اور بے ہوش ہوجاتے چنانچے سات رات دن انہی ہر دوشعروں میں ایسے متغزق رہے کہ دنیا و مافیہا کی خبر نتھی

با درد ببازچوں دوائے تو منم گر بر سر کوئے عشق من کشة شوی شوی شکرانه بده که خوں بہائے تو منم

بعدازاں فرمایا کہائے درویش! کیا تجھے معلوم ہے کہ دل پر کیا کیا انوار اور اسرار نازل ہوتے ہیں۔جن میں وہ متغزق رہتا ہےاوراس کیفیت کو یاعاشق جانتا ہے یامعثوق کہان میں باہمی کیا معاملہ ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے اسرار العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ نے چالیس سال تک گوشہ تنہائی اختیار کیا اور شاذ ونادر ہی وہ خلقت کو دیکھا۔ ایک روز لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا دیدار بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب اہل تھو ف خلقت میں مشغول ہوتے ہیں تو قرب خالق سے دور جاپڑتے ہیں۔ سومیں نے اسی وجہ سے چالیس سال سے گوشہ تنہائی اختیار کررکھا ہے اوران چالیس سالوں میں جہائی مرادوں کا مزانہیں چھا۔ جب شخ الاسلام بھائی اس بات پر پہنچ تو نمازی اذان ہوئی۔ آئے منڈرللہ علی ذلک .

-----

فصل ديم

### مقامات محبت

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت شخ بر ہان الدین جمال الدین ہانسوی شخ بدرالدین غزنوی (ﷺ) اورعزیز حاضرِ خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! محبت کے سات سومقام ہیں۔ پہلامقام سے ہے کہ جو بلا دوست کی طرف سے اس برنازل ہواس میں صبر کرے۔

### مقام محب ومحبت

پھر فرمایا کہ کتاب محبت میں میں نے ابو ہریرہ ہیں گئا کی روایت ہے لکھا دیکھا ہے کہ رسول خدا ناٹیٹی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت ایک بادشاہ کی طرح ہے جو ہردل میں قرار نہیں پکڑتا۔ بلکہ صرف اس دل میں جواس کے شایان شان ہو۔وہ آسانی قضاء ہے جو در دبھرے دل میں قرار پکڑتی ہے۔ پھر فر مایا کہ رسول خدا تالی ہی فر ماتے ہیں کہ محبت ایک بچھو کی طرح ہے جس پر وہی شخص قدم رکھتا ہے جو اٹھارہ ہزار عالم کا خیال نہ کرے اور کسی کو پچ میں نہ دیکھے مگر دوست کی محبت کو جس میں وہ رکانہ ہور ہے ہیں۔

بعدازاں فرمایا که رسول خدا تا ہیں اور ماشقوں کے تمام اعضاء غشق سے بنائے گئے ہیں۔ وہ شخص جوسرشت سے لئے کراب تک' دُبِّ اَدِنی اَنْظُرُ اِلَیْك' کا دم مارتا ہے۔ وہ ہروقت جانتا ہے کہ حق تعالی کی محبت وعشق کیا چیز ہے۔ پس اے درویش! جس آ تکھ میں عشق کا سرمہ لگا ہوا ہے اس سے عرش سے لے کرتحت الٹری تک کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ حق تعالیٰ کی محبت ایسی ہونی چاہیے جیسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں تھی کہ دوسی حق کی خاطر اپنے فرزند کو قربان کیا۔ جب دیکھا کہ وہ ہماری محبت میں ثابت قدم ہے تو تھم کیا کہ لڑکے کی قربانی نہ کرو، ہم اس کے عوض بہشت سے قربانی جھیجے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ جمس روز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی دوئی کا دم مارا تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں عرض کی کہ اجازت ہوتو اے آز مالوں؟ حکم ہوا بہتر 'جاوُ آز مالو۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نیچاتر کر پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور بلندآ واز سے یا اللہ! کہا۔ اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعیے کی عمارت میں مشغول تھے۔ باہر آکرکہا کہ صاحب! ایک مرتبہ اور اللہ کا نام لینا۔ جرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پہلے شکرانہ لاؤ۔ جب شیخ الاسلام بھا تھے۔ اس بات پہنچے تو آب دیدہ ہوکر یہ مشنوی زبان مبارک سے فرمائی۔

مثنوى

شکرانه دېم آنچه در ملک من است بېر خدا گوئ الله تو باز جان نيز دېم و آنچه در قلب است يک بار اگر گوځ الله تو باز

الغرض! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس کی ہزار اونٹ ہیں۔ وہ سب ہیں نے اللہ تعالیٰ کی دوتی کے صدقے کیے۔ تو پھرایک مرتبہ یا اللہ کہد۔ جرائیل علیہ السلام نے یا اللہ کہا دو تو پھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس تھا۔ سب پچھ دے دیا پھر فرمایا کہ اب پھر کہد۔ جرائیل نے پوچھا کہ اب کیا دوگے؟ فرمایا بدن میں جان باقی ہے سووہ بھی دے دول گا۔ چنا نچہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے پھر یا اللہ کہا۔ تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو جرائیل نے کہا کہ واقعی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دوستی حق میں صادق ہیں۔ پس جب واپس بارگاہ اللی میں گیا تو سر حجدے میں رکھ کرعرض کی کہ واقعی جسیا نا تھا و رہا ہی مجت میں صادق ہیں۔

پھر فرمایا اے درویش! محبت حق میں صادق وہ شخص ہے۔ جو ہر وقت اس کی یاد میں رہے اور لخط بھر بھی اس کی یاد سے عافل ندر ہے۔ انال سلوک کہتے ہیں کہ لوگ اکثر اس چیز کا زیادہ ذکر کرتے ہیں جس سے ان کی محبت ہوتی ہے۔ اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ وہ یاد خدا سے ایک دم بھی عافل نہیں ہوتا۔ میں نے ججۃ العارفین میں لکھا دیکھا کہ''من احب شیئاً اکثر ذکرہ"جو شخص جس چیز سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری ہیں۔ 'رابعہ بھری ہیں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور محبت حق کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔خواجہ حسن فرماتے ہیں۔میرے دل میں خیال آیا کہ میں مرد ہوں اور وہ عورت۔آپ قتم کھا کر فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے اٹھا تو اپنے تیکن مفلس اور اسے مخلص پایا۔

پھر فر مایا اگر حلال اور بے حساب ساری دنیاحق تعالیٰ کے دوستوں کو دی جائے تو بھی انہیں اس کے لینے سے شرم آتی ہے۔ جیسا کہ مر دکومر دارہے۔

### آتشِ محبت واخلاصِ محبت

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے بغداد میں ایک بزرگ کو دیکھا جو بار بار بجدے میں سرر کھ کر بارگاہ الہی میں یہ عرض کرتا ہے کہ اے خداوند! اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ بھیجے گا تو میں محبت کا ایک بھید ظاہر کروں گا۔ جس کی وجہ سے دوزخ ہزار سالدراہ کے برابر مجھ سے دور بھاگ جائے گی۔ اس واسطے کہ محبت کی آگ کا مقابلہ کوئی آگ نہیں کر سکتی اگر مقابلہ کر بے تو نابود موجاتی ہے۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک دفعہ رابعہ بھری ﷺ عالم شوق اور اشتیاق میں بار بار سجدے میں سر رکھتیں اور پھر اٹھ کر کھڑی ہوتیں۔آخر بیکہا کہاہے پرودگار!اگر میں دوزخ کے ڈر کے سبب تیری پرستش کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈالنااورا گربہشت ک امید پر تیری عبادت کرتی ہوں تو بھی دوزخ میں جلانا اور اگر میں تیری خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو اپنے جمال سے در لیخ (محروم)نہ کرنا۔

پھر فرمایا کہاے درویش! اگر اہل محبت کوتمام چیزیں آراستہ کر کے دی جائیں تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ وہ صرف جمال حق کے متلاثی ہوتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ جب خواجہ بایزید بُسطامی علیہ الرحمۃ شوق میں مشغول ہوتے تو تین رات دن یا جار دن رات کھڑے ہوئے بلند آواز سے یہی کہتے جاتے کہ ' یَوْهَرَ تُنْبَدَّلُ الْاُرْضَ غَیْرُ الْاُرْض' ایسا دن آئے کہ اس زمین کو لیبیٹ لیس۔ اور دوسری نئ زمین پیدا کریں۔

پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم اوهم ہیں ہے پوچھا گیا کہ آپ نے ملک وتخت کیوں چھوڑ دیا۔ فرمایا ایک روز میں بیٹھا تھا کہ محبت کا آئینہ مجھے دکھالیا گیا۔ جب میں نے اس میں نگاہ کی تو اپنی منزل گور میں دیکھی جس میں نہ کوئی میرا ہمراہی ہے اور نہ میرے پاس سامان سٹر۔ قاضی عادل ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی وقت میرے دل سے ملک کی محبت جاتی رہی۔ اور مسلطنت چھوڑ دوسرے ملک میں چلا گیا۔

بعدازاں فرمایا کہ حق تعالیٰ کی محبت ایسا بادشاہ ہے کہ جب کسی دل میں مقام کرتا ہے تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے سوائے اور بھی کوئی اس دل میں رہے بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ غزنی میں ایک درویش سے ملا جواہل محبت سے تھا۔اس سے میں نے پوچھا کہ اے درویش! محبت کا انجام بھی ہے یا نہیں۔ یہ سوال شنتے ہی مجھے ڈاٹٹا کہ اوجھوٹے! محبت کی کوئی انتہا نہیں۔

پھر فرمایا کہاے درویش!عثقِ الّٰہی آگ کی وہ تلوارہے جوجس چیز پرگزرتی ہے اس کے طلاے کردیتی ہے۔ حق تعالیٰ کی محبت

پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا کہ حق تعالیٰ کی محبت انسان کے تمام اعضاء میں ہے۔انسان کی سرشت اپنی محبت ہے گی۔اگر آ نکھ ہے تو دوست کی محبت میں متعزق اور پُر ہے۔اگر ہاتھ پاؤں ہیں تو وہ بھی محبت حق میں غرق ہیں۔ پس اے درویش! آ دم زاد کے اعضاء کا کوئی ذرّہ بھر محبت حق سے خالی نہیں۔ بعد ازاں شخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ محبان حق کا دل ایسے جراغ کی طرح ہے جو انوار کی قندیل میں رکھا ہے اور جس کی روشنی سے سارا جہان منور ہے۔ پس ایسے شخصوں کو تاریکی کا کیا ڈر؟

پھر فر مایا کہ نفس کی خاموثی یا دحق ہے۔جو یا دِحق میں ہے اس کا دل نہیں مرتا اور جو یا دِحق سے خالی ہے اس میں کوئی نعمت اثر نہیں کرتی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے کتاب محبت میں لکھاد یکھا ہے کہ بھوک ایک بادل ہے جس سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بُسطامی بھائے ہوچھا گیا کہ محبت حق کیا چیز ہے؟ فرمایا محبت اس بات کا نام ہے کہ دنیا و مافیہا سے دل نہ لگایا جائے۔

پھر فرمایا کہ محبت جن ملک عشق کا بادشاہ ہے جو تخت پر بعیٹا ہے اور ہاتھ میں فراق اور بھرکی تکوار لیے ہوئے ہے اور وصال کی نرگس اس نے قضاء کے ہاتھ دے رکھی ہے اور ہر دم بزار ہا سرتکوار سے اڑا تا ہے لیں جوعاشق جن ہے اگر ہر لخطہ اس کا سربزار مرتبہ اٹر ایا جائے تو پھر اور سر پیدا ہوجا تا ہے۔ ایسے ہی اگر ہزار مرتبہ اس کا سرکا ٹا جائے تو بھی پاؤں چیچے نہ ہٹائے۔ پھر شخ الاسلام مجھنے نے بیر باعی زبان مبارک سے فرمائی

رباعی

صد بار اگر شخ زنند زان نخرو شم گر هر دو جهان دبندآن نفرو شم در یادِ تو ہر روز چناں مدہوشم آہے کہ زیاد تو زنم وقت سحر عاشق کی صدا!اللہ

پھر فرمایا کہ اے درولیش! ایک مرتبہ کوئی محب جان گئی کے وقت کچھ آہتہ آہتہ کہدر ہاتھا۔ دوستوں نے پاس ہوکر سنا تو یہ الفاظ تھے کہ جب تگ زندہ رہا۔ تیرے نام سے زندہ رہا۔ اب اگر میں جاتا ہوں تو تیرے نام کی یاد میں جاتا ہوں اور جب میرا حشر ہوگا تو بھی تیرے نام کی یاد میں ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ اس نے بلند آواز ہے کہا''اللہ''اور جان دے دی۔ جب شخ الاسلام نیسیٹاس بات پر پہنچ تو آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ عاشق اسی طرح جان دیتے ہیں۔اس وقت یہ دوشعرز بان مبارک سے فرمائے

تاجال بدہم نام تو گویاں گویاں نبجار وصال يار جويال جويان

آیم بر کوئے تو ہویاں ہویاں رخماره زآبديده شويال شويال

بعدازاں فرمایا کہاہے درولیش! دہلی میں حوض تمس کے کنارے ایک درولیش صاحب نعمت وعشق سے ساع کے وقت بیددو

شعر میں نے سنے۔اس روز ساع میں جو حالت طاری ہوئی دیکھی۔ بھی نہ ہوئی۔ وہ دوشعریہ ہیں۔

عشق تو ہم جاں مرا رسواء کرد واندر طلب جمال تو شیدا کرد دردے کہ زعشق تو بدل نہاں بود ازاں جملہ زشوق تو زخم پیدا کرد

پھر فرمایا کہ اے درویش! میں نے قاضی حمید الدین نا گوری میں کے کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ میں بغداد سے بخارا آیا تو وہاں پرایک بزرگ کود یکھا جواز حدصاحب نعمت اور دوست کی محبت میں غرق تھاجب میں نے اسے سلام کیا توالی حالت میں ويكها كه جس كابيان نبيس بوسكتا\_اس طرح يادي بيس متغرق تها كداسے ايخ آپ كى سدھ بدھ ند كلى-

الغرض! میں چندروز اس کی خدمت میں رہا۔ جب وہ مجدہ کرتا تو رورو کر بردی عاجزی سے بیر رباعی پڑھتا اور بے ہوش ہوجاتا اور زبان مبارک سے بیکہا کرتا کہ اے خداوند میں نے ایک مجدہ بھی ایمانہیں کیا جو تیری بارگاہ کے لائق ہو۔

یک سجدہ چنال نشد کہ فرمانم بود در خوردن نعمت تو دندانم سود نے پورم ونے باشم ونے خواہم بور ہم بودی وہم باشی وہم خواہی بود پھر فرمایا کہ اگر زندگی زندگی ہے تو علم میں ہے۔ اگر راحت ہے تو معرفت میں ہے۔ اگر شوق تو محبت میں ہے اور اگر ذوق ہے تو ذکر میں ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شخ شہاب الدین سبروردی اور شخ اوحد کرمانی میشندا کی خدمت میں حاضر تھا۔سلوک کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ شخ شہاب الدین میں نے فرمایا کے علم خدا ہے۔معرفت تدبیر ہے۔ محبت مشاہدہ ہے اور مجاہدہ سے مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔

پھر فر مایا کہ جوشخص اپنے دل کولذت اورشہوت ہے مار ڈالتا ہے۔اےلعنت کے گفن میں لپیٹ کرندامت کی زمین میں

پھر فر مایا کہ حق تعالی کی محبت والے وصال دوست کے سواکسی بات پر راضی نہیں ہوتے۔

پھر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت والوں کوحضور حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ وہ خلقت سے تنہائی اختیار نہ کریں اور خلقت میں ا پنا مقام نه بنائیں۔ دوستوں کورشمن اور زن وفرزندوں کو پیٹیم اور اسیر خیال نہ کریں۔ جب ایسا کریں گے تو وہ کسی مقام پر پیٹیج علیں گے۔ بعدازاں شخ الاسلام مین نے آب دیدہ ہوکربیرباعی پر هنی شروع کی۔

رباعي

در خلوتِ عشق آئے و پیداش طلب آنجا کہ کے نباشد آنجاش طلب گرعاشق دوسی نه تنهاش طلب گرمے خواہی حضور نعمت ہر روز

مقام مجذوب

اسرارالاولياء

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ رائے میں مجھے ایک اہل مجانینِ کامل (مجذوب) ملا۔ ہم دونوں انتھے سفر کرنے لگے۔ جب بیابان میں پہنچتو مجھے پیاس کاغلبہ ہوا، یانی کا وہاں نشان تک نہ تھا۔ میں اپنی پیاس کواس بزرگ کے سبب ظاہر نہیں کرسکتا تھا۔ الغرض! اس بزرگ نے اپنی روش ضمیری ہے معلوم کرلیا کہ میں پیاسا ہوں۔ مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پیاس مگی ہے؟ میں نے کہا ہاں! فوراً پائے مبارک زمین پر مارا تو پائی کا چشمہ بہد نکلا۔ مجھے کہا کہ پیٹ بھر کر پانی بی لے۔ جب پائی بیا تو وہ لذت حاصل ہوئی جوعمر بھر کسی پانی سے نہ ہوئی تھی۔ جب اس مقام سے گزر کرمنزل پر پہنچے تو شام کی نماز ادا کر کے وہ بزرگ ذکر البی میں مشغول ہواتھوڑی در بعدمیری طرف مخاطب ہو کر فر مایا۔اے بیٹا! قیامت کے دن جب اہل محبت قبرون سے آتھیں گے توسب دوزخ کے دروازے پر خیمے لگائیں گے جونبی ان کی نظر دوزخ پر بڑے گی۔ دوزخ کی آگ دھیمی پڑ جائے گی اور سرنہ اٹھائے گی تب لوگوں کوراحت کی امید ہوگی۔ اور دوزخ کی آگ سے انہیں خلاصی نصیب ہوگی۔ ای وجہ سے وہ دوزخ کے دروازے پر ضم لگائیں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور قاضی حمیدالدین نا گوری مین ایک ہی مقام پر تھے۔ایک مرد نے آکر پوچھا کہ فرض كيا ہے اور سنت كيا؟ قاضى صاحب رئيلية نے فرمايا كه بيركى صحبت فرض ہے اور دنيا وغيره كا جھوڑنا سنت ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ کی زبانی سنا ہے کہ درولیش وہ ہے جواینے ول کے خزانے کی تلاش کرے۔ (جے آخرت کی رسوائی کہتے ہیں) پس اگراہے وہ موتی مل جائے جھے محبت کہتے ہیں تو وہ مخف درولیش صفت ہوجا تا ہے۔ پھر فرمایا کہ محبت ورجه کمال کواس وقت پہنچتی ہے جبکہ عشق الہی میں ہرشے کوترک کرے اور خلقت کے ساتھ محبت نہ کرے۔

پھر فرمایا کہ جب ایس حالت ہوجائے تو الله تعالی اس کواسے نزد کی کر لیتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار اوشی بھٹ ہے یو چھا گیا کہ اللہ تعالیٰ تک کس طرح بہنچ سکتے ہیں۔ فرمایا اند سے پن گونگے پن بہرے پن سے جب بیتمام چیزیں جاتی رہتی ہیں توسمجھلو کہ وہ خدارسیدہ ہوگیا۔ کیکن جب تک بید وسمن ساتھ لگے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوسکتا۔ اہل محبت کو چار مقام کے سوا اور کہیں قرار حاصل نہیں ہوسکتا۔ اول گھر کے کونے میں جہاں کوئی شخص مزاحم نہ ہو، دوسرے معجد میں جو دوستوں کا مقام ہے، تیسرے قبرستان میں جو گناہ سے عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے چوتھ ایس جگہ جہاں کسی کا گزرنہ ہو۔ یاوہ ہواور ذات حق ۔ ( یعنی ایس جگہ جہاں عاشق اور محبوب کے سواکوئی نہ ہو ) بغدازال يتنخ الاسلام وينيزارزارروك اوربيرباعي زبان مبارك عفرمائي

رباعي

کر عاشق دوئی تنہاش طلب

کرے خواہی حضور نعمت ہر روز آنجا کہ کے نباشد آنجاش طلب

گرفر مایا کہ میرے نزدیک کالے دانے کے برابر دوئی حق بغیر دوئی کے ستر ہزار سالہ عبادت سے بہتر ہے۔

گھر فر مایا کہ عورتوں کا کام ہم مردوں سے بہتر ہے۔ کہ وہ ہر مہینے شسل کرکے پاک ہوجاتی ہیں۔ ہم عمر بھر ہیں ایک مرتبہ بھی عنسل نہیں کرتے کہ یاک ہوجائیں۔

#### تحفه محبت ورضا

پھر فرمایا کہ اے درولیش! خواجہ بایزید بسطامی میں ہیں کہ میں عالم شوق اور اشتیاق میں اکیلا دوست کی بارگاہ میں گیا اور ملکوت کے ارد گرد پھر رہا تھا فرمان ہوا اے بایزید! ہماری بارگاہ میں کیا تختہ لائے ہو؟ میں نے عرض کی کہ مجت اور رضا، جن دونوں کے بادشاہ آپ ہی ہیں۔ پھر آ واز آئی کہ اے بایزید! بردی اچھی چیز لائے ہو۔ ہمارے بارگاہ کے لائق یہی چیزیں ہیں۔ کھر فرما ایک ایک میں میں نہ نہارہ میں میں کہ ناکہ دریاش کر کہ اچرا نہ دیں گیا ہے اور اور افران میں میں اور فیس

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے لا ہور میں ایک ذاکر درولیش کو دیکھا جواز حد بزرگ اور ذاکر تھا۔الغرض جب قدم بوی حاصل ہوئی تو چندروز میں اس کی صحبت میں رہا۔ جب وہ فریضہ نماز اداکرتا تو اس قدر ذکر کرتا کہ مساموں سے پید بہد نکاتا اور سوسے بھی زیادہ مرتبہ زمین پر گرتا۔ پھر اٹھتا 'جب ذکر سے فارغ ہوتا تو یہ کہتا کہ کتاب محبت میں لکھا ہے۔ حق تعالی فرما تا ہے کہ جب میرا ذکر موکن بندے پر غالب آتا ہے تو میں جو اس کا پروردگار ہوں اس کا عاشق ہوجاتا ہوں۔ یعنی اسے پیار کرنے لگتا ہوں۔انسان ایسی نعمت سے اپنے آپ کو کیوں محروم رکھے اور کیوں نہ ہروقت اس کی یاد میں مشغول رہے۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے دلوں کو خاص کر ای واسطے پیدا کیا ہے کہ عرش کا طواف کریں۔ پھر فرمایا کہ دل تین قتم کے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو پہاڑ کی طرح جگہ ہے نہیں ملتے وہ محتوں کے دل ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو درخت کی طرح جڑ ہے تو قائم ہیں لیکن ان کی ٹہنیاں وغیرہ ہوا ہے حرکت کرتی ہیں۔ اور بعض پتوں کی طرح ہیں کہ ہوا جس طرف جیا ہتی ہے انہیں پھیر لیتی ہے۔ دعوائے محبت میں صادق کون؟

پھر فرمایا کہ محبت میں صادق وہ مخص ہے جو دوست کی یاد کے سوا اور کسی بات کو پہند نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ جب حضرت موٹ علیہ السلام کوفرعون کے پاس جا کراہے اللہ تعالیٰ کی ظرف بلانے کا حکم ہوا، تو اسے اللہ تعالیٰ نے بیجی فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی اور آ ہشگی ہے بات کرنا۔ تا کہ اس کا دل نہ دکھے۔ جب شخ الاسلام جیسٹی اس بات پر پہنچے تو آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ دیکھو جو شخص خدائی کا دعوی کرتا ہے اور ایک رَبِّکُمُ الْاعْمَلٰی کہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا پیلطف ہے کہ اس کے دل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ تو جو شخص پانچ وقت سُنہ بے ان رَبِّی الله عُلٰی کہتا ہے۔ وہ کس طرح اس کے لطف سے ناامید ہوسکتا ہے۔ ایسا شخص ہرگز ہر گرزنا اُمید نہیں ہوگا، اس کے حق میں تو ضرور بے حد لطف و کرم فرمائے گا۔

پرفر مایا کہ جب قارون زمین کے چوتھ طبقے میں مع مال واسباب پہنچا تو وہاں کے رہنے والوں نے پوچھا تو کون ہے اور تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ جو تجھے زمین کے اندرا تارا گیا ہے۔ جواب دیا کہ حضرت موی علیہ السلام کی قوم ہے ہوں۔ مال کی زکو ہ نہیں دی تھی۔اور پغیر خدا کی برابری کی تھی۔اس واسطے مجھے آج کا دن نصیب ہوا۔ جو نہی قارون نے موی علیہ السلام کا نام لیا فرشتوں کو تھم ہوا کہ قارون کو اس جگہ رکھواور نے نے نہ لے جانا۔ کیونکہ اس نے میرے دوست کا نام لیا ہے۔اس لیے مجھ پر واجب ہے کہ اسے عذاب نہ کروں۔ جب شخ الاسلام بھائے اس بات پر پنچ تو آب دیدہ ہوکر فر مایا کہ جو شخص یاد خدا میں رہتا ہے۔اس ضرور قیامت کو اس کا مقصود لل جائے گا اور تجلّی کے اعزازے مشرف ہوگا۔

پھر فرمایا کہ ایک روزخواجہ یوسف چشقی میں ہے پوچھا گیا کہ اہل محبت کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو دوست کے سواکسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوتے۔اس واسطے کہ جو شخص دوست کے بغیر کسی اور چیز سے خوش ہوجا تا ہے در حقیقت وہ اندوہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور جو دوست سے محبت کرتا ہے تو اسے بھی دہشت نہیں ہوتی اور جو شخص دوست سے محبت نہیں کرتا اس کا دعویٰ محبت درست نہیں ہوتا۔

پھر فر مایا کہ جس کی ہمت محبت کی طرف ہو وہ جلدی خدارسیدہ ہوجاتا ہے اور جس کی ہمت محبت کی طرف نہیں ہوتی وہ دوزخ کے نزدیک ہوجاتا ہے۔

پھر فر مایا کہ جب صاحب محبت سلطنت کا دعویٰ کرے تو درحقیقت جان لے کہ محبت جاتی رہے گی۔ شخ الاسلام بھا ہے۔ فرماتے ہی اٹھ کراندر چلے گئے اور میں اورا اور لوگ واپس چلے آئے۔ اُلْحَدُدُ للّٰهِ عَلَى ذلاك .



فصل بإزدهم

# خوف وتوكل كى حقيقت

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت مولا نا بر ہان الدین ہانسوی بیسیّه شیخ بدرالدین غزنوی نیسیّه اور اورعزیز حاضر خدمت تھے۔خوف اور تو کل وغیرہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! خوف حق تعالیٰ کی طرف سے بے ادب بندوں کے لیے تا زیانہ ہے۔ تا کہ وہ اللہ سے ڈرکر گناہ سے باز آ جا ئیں اور سیدھی راہ چلیں۔ دل اور خوف الہی

پر فرمایا کہ کلام مجید میں الله تعالی فرماتا ہے: آلَمْ يَأْنِ اللَّذِيْنَ الْمَنْوَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ تعلى الله تعالى فرماتا ہے: آلَمْ يَأْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

اب بھی وہ وفت نہیں آیا کہ میرے ڈرکے مارے تمہارے دل نرم ہوں یا کوئی تم میں سے ایسا ہے جوہم سے سلح کرے لیعنی تو بہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں۔

پھر فر مایا کہ خوف اس کے عدل اور امید اس کے فضل کی وجہ سے ہے۔ پس اس کی درگاہ کا معزز بندہ وہ ہے۔ جس میں دونوں باتیں ہوں۔

پھر فرمایا کہ ایک بزرگ اللہ تعالی کے خوف سے چالیس سال روتا رہا۔ جب اسے موت یاد آتی تو بید کے پے کی طرح کا بھتا اور ہزار مرتبہ ہوش ہو کر گرتا۔ جب ہوش میں آتا تو بیآ یت پڑھتا اِنَّ الْاَبْرَ اَدَ لَفِی نَعِیْم وَ اِنَّ الْفُجَّادَ لَفِی جَعِیْم ۔ کا بھتا اور ہزار مرتبہ ہوش ہو کر گر پڑتا۔ اور کہتا مجھے معلوم نہیں لیعنی نیک لوگ بہشت میں اور بدکار نافر مان دوزخ میں جا کیں گے۔ پھر نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ اور کہتا مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن ان دو میں سے میں کس گروہ میں ہوں گا۔ جب فوت ہوگیا تو اسے خواب میں و کھی کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ سے کیا سلوک کیا۔ فر مایا جیسا دوستوں سے کرتا ہے۔ جب مجھے عرش کے نیچے لے گئے تو پوچھا گیا کہ اے درویش! تو اس قدر کیوں رویا کرتا تھا۔ کیا مجھے غفار نہیں جانتا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ میں تیری قہاری کے سبب سے ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں میری ساری عبادت اکارت نہ جائے۔ اس ڈرکی وجہ سے روتا تھا، جب بیعرض کی تو تھم ہوا کہ جاؤ! مجھے ہم نے بخش دیا۔

پھر فرمایا کہ حضرت بچی علیہ السلام ابھی بچہ ہی تھے کہ خوف خدا ہے اس قدرروئے۔ کہ رضارہ مبارک کا گوشت و پوست گل گیا۔ الغرض! ایک روز پہاڑ پر سر تجدے میں رکھ کر رور ہے تھے آپ کی والدہ صاحبہ بھی جانگلیں۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر شفقت مادرانہ کی۔ آپ نے سمجھا کہ شاید ملک الموت ہے۔ اس لیے کہا کہ ذرائھہر جا۔ تا کہ میں والدہ کا دیدار کرلوں۔ یہن کر آپ کی والدہ صاحبہ نے نغرہ مار کرکہا کہ اے جان مادر! میں ملک الموت نہیں میں تیری ماں ہوں۔ میرے ساتھ چل اور کھانا کھالے۔

الغرض! حکم عدولی نہ کر کے آپ والدہ کے ہمراہ گھر آئے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ اے کیییٰ! تو ابھی بچہ ہے تونے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کے سبب تو اس قدر روتا ہے۔ عرض کی آپ سچے فرماتی ہیں۔لیکن اگر قیامٹ کے دن مجھے دوزخ میں ڈال ویں۔ تو کیا آپ مجھے چھڑا سکتی ہیں؟ فرمایا نہیں۔عرض کی کہ پس پھر آپ کے لیے واجب نہیں کہ مجھے رونے اور خوف خدا سے بازر کھیں کیونکہ مجھے اس کی تدبیر آج ہی کرنی چاہیے۔ تا کہ میں قیامت کوعذاب دوزخ سے رہا ہوسکوں۔

پھر فرمایا کہاہے درویش! انبیاء اولیاءخوف خدا کے مارے ای طرح پھطنے آئے ہیں۔ جیسے سونا کٹھالی میں۔اس واسطے کے اپناانجام کسی کومعلوم نہیں۔ کہ جہان سے کیسے جائے گا۔

#### خوف خدا کی شدت

پھر فر مایا کہ ایک بزرگ عبداللہ خفیف بھیلین نام جالیس سال نہیں سوئے۔ اور خوف خدا ہے اس قدر روئے کہ رخسارہ مبارک میں گڑھے پڑ گئے۔ جن میں چڑیوں نے گھونسلے بنائے لیکن آپ خوف خدا ہے اس قدر متح کہ ان کی آ مدور فت کی آب مبارک میں گڑھے پڑ گئے۔ جن میں چڑیوں نے گھونسلے بنائے لیکن آپ خوف خدا ہے اس قدر متح کہ ان کی آمدور فت کی آب کو مطلق خبر نہتی ہے کہ ان کی آب قیامت اور قبر کی حکایت بیان فر ماتے تو بید کی طرح کڑئے جب ہوش میں آتے تو اٹھ کریے آب پڑھتے : فَرِیْقُ فِی الْدَجَنَةِ وَفَرِیْقٌ فِی السَّعِیْدِ ایک گروہ بہشت میں ہوگا کی طرح کڑئے جب ہوش میں آتے تو اٹھ کریے آب پڑھتے : فَرِیْقٌ فِی الْدَجَنَةِ وَفَرِیْقٌ فِی السَّعِیْدِ ایک گروہ بہشت میں ہوگا

بعدازاں شخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امام اعظم کوئی ہے تیں سال تک نہ سوئے اس عرصہ میں جب بھی بنید کا غلبہ ہوتا تو ایک دن رات بلکہ زیادہ عرصے تک بے ہوش رہتے جب ہوش میں آتے تو نفس کو جھڑ کتے اور فرماتے کہ اے نفس! تو نے کوئی ایسی طاعت نہیں کی جو بارگاہ الہی کے شایان ہوجس کے سبب قیامت کے دن تخفی رہائی نصیب ہویا تو نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح بہجانا ہوجس طرح اس کا حق ہے۔ اے نفس! تو دنیا و آخرت میں بے بس رہے گا۔ اس طرح آپ نے زندگی بسر کی اور اپنا ماتم خود کرتے اور روتے۔ قرآن شریف کی تلاوت کے وقت اگر عذاب کی آیت پر پہنچتے تو ایک سال یا دوسال عالم بحر میں کھڑے رہے گئن اس طرح کہ کی مخلوق کو اطلاع نہ ہوتی۔ جب ہوش میں آتے تو فرماتے کہ بڑے ہی تجب کی بات ہوگی اگر ابوضیفہ کوقیامت کے دن خلاصی نصیب ہوگی۔

گھر فرمایا کہ ایک نوجوان صالح مرد کے بدن پرخوف خدا کے سب گوشت و پوست کا نام ونشان تک نہ تھا جب رات ہوتی تو گھ میں رہی ڈال کر جھت میں لٹک جاتا اور ساری رات روتا رہتا۔ جب بجدہ کرتا تو کہتا کہ میں نے اس قدر گناہ کے ہیں جن کی کوئی حد نہیں۔ اے پروردگار! اگر تو قیامت کے دن میر کے گناہوں کو پیش کرے گا تو میں بیسیاہ چھرہ کس طرح دکھا سکوں گا۔ ای طرح اس نے ساری عمر سری کہ راتوں کو روتا رہتا اور بے ہوش ہوجا تا جب ہوش میں آتا تو پھر ڈکر اللی میں مشغول ہوجا تا کہ اپنے آپ کی اسے ہوش ندرہتی۔ جب وہ بیارہوا تو ایک اینٹ بطور سر ہاند سر کے نیچے رکھی جب وقت قریب آن پہنچا تو اپنی بردھیا این ٹا ہو بھر کئی کہ جب میں مرجاؤں تو جھے گناہ گار کے گلے میں رہی ڈال کر گھر کے چاروں کوٹوں میں پھرانا اور کہنا بیدہ وہ خض ماں کو بلایا اور کہا کہ جب میں مرجاؤں تو بھے گناہ گار کے گلے میں رہی ڈال کر گھر کے چاروں کوٹوں میں پھرانا اور کہنا بیدہ وہ خض میں بھرانا اور کہنا بیدہ ہو خصے کوئی نہ دیکھے کوئی نہ دیکھے کوئی نہ دیکھے۔ کیونکہ جو بچھے گاوہ میری شامت اعمال کی وجہ ہے افسوں کرے گا۔ تیسرے یہ کہ جب جھے قبر میں رکھا جائے تو میرے پاس رہنا۔ شاید فرضت میں عذاب سے خلاصی نصیب فرشت میں عداب کے لئے میں رہی ڈالنی چاہی تو گھر کی وہات کے مطابق اس کے گلے میں رہی ڈالنی چاہی تو گھر کو کو کرتا ہے۔ اللہ تعالی کے دوست ورست سے جا ملا۔ اس جوان سے ہاتھا تھا لے۔ اللہ تعالی کے دوستوں سے ایسا سلوک کون کرتا ہے۔ اس کی طیس رہی ڈالنا۔ کیونکہ بیر میرا ایک دوست ہے۔ میں نے اسے بخش دیا ہے۔

گريهٔ خوف

پھر فر مایا کہ اے درولیش! ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری خوف خدا ہے اس قدر روئے کہ پرنالہ بہہ نکلا۔ رابعہ بھری پھینا نیچ کھڑی تھیں بیدد مکھ کراوپر گئیں کہ خواجہ حسن بھری بڑھیا رورہے ہیں پوچھا کیوں روتے ہو؟ فر مایا خوف خدا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میں کون ہے گروہ میں ہول گا۔

بعدازاں فرمایا که رسول خدا تا پیل فرماتے ہیں کہ جس میں خوف خدانہیں اس میں ایمان نہیں۔ وہ مسلمان ہی نہیں۔اس

پر فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ منصور عماد بھتے ایک محلے سے گزررہے تھے کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آرہی تھی کوئی یہ کہ رہا تھا کہ اسے پروردگار! بیں نے بہت گناہ کے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میری کیا حالت ہوگی۔ آپ یہ بن کرنزدیک گئے تو اس کی زاری سن کر گھر کے شگاف میں مندر کھکر رونے گھے۔ اس گھر کے شگاف پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھا۔ اعُودُ ؤ با لیلہ مِنَ الشّیطٰ الدَّ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مِنَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُ

(YA) =

بعدازاں شخ الاسلام میشدنعرہ مار کرمصلے پر گرپڑے اور ایک دن رات بے ہوش پڑے رہے جب ہوش میں آئے تو فر مایا کہ خواجہ عبداللہ بہل تستری میشد چالیس سال تک لگا تارروتے رہے۔ اس عرصے میں کسی نے ان کوایک بل بھی رونے سے خالی نہ دیکھا، آپ سے سوال کیا گیا کہ صاحب! ہم نے آپ کو بھی رونے سے خالی نہ پایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فر مایا اے عزیزو! جب قیامت کا خوف اور ہول یاد آتا ہے جبکہ والدین فرزندوں کی پرواہ نہیں کریں گے اور فرزندوالدین کی باپ میٹے سے اور بیٹا باپ سے تھا گے گا۔ بھائی بھائی سے اور مسلمان مسلمان سے ۔ تو پھر ہنمی نہیں آتی۔ جس کے پیش ایسا دن آنا ہے اور جے اپنا انجام معلوم نہیں اسے ہنمی کس طرح آسکی ہے۔ اور اس کا رونا کس طرح تھم سکتا ہے؟ وہ نہایت ہی سنگ دل ہوگا جوایے دن کے معلوم نہیں اسے بدی سنگ دل ہوگا جوایے دن کے خوف سے روتا نہ ہوگا اور اس بات کی سوچ و بیجار نہ کرتا ہو کہ کس طرح اس سے خلاصی ہوگی۔

پھر فر مایا کہ رسول خدا کا پھیزا فر ماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام لوگ ڈرتے ہوئے اور روثے ہوئے اٹھیں گے۔لیکن اولیاء اللہ جو دنیا میں خوف خدا سے روتے تھے۔ ہنتے ہوئے اٹھیں گے۔اس دن کی پر واہ نہیں کریں گے۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے جناب رسول کریم کا گھٹے کو اپنا حبیب کہا۔ باوجود اس عظمت و بزرگ کے جب خوف خدا آخضرت مالٹھ پر طاری ہوتا تو ایسے مستغرق ہوتے کہ دن رات کی تمیز نہ رہتی تھی۔راتوں کو کھڑے ہوکر نماز ادا کرتے تو آخضرت مالٹھ کے بائے مبارک پھٹ جاتے اور خون بہہ نکلتا۔ جب جناب سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ یارو! اگر قیامت کے دن مجھے اور میرے بھائی عیسی کو دوز خ میں ڈال دیا جائے تو کون کہرسکتا ہے کہ ایسانہ کرو، کیونکہ تمام جہان اس کی

ملکیت ہے جوشخص اپنی ملکیت میں کسی قتم کا تصرف کرتا ہے۔اے قلم نہیں کہتے ۔ظلم اے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کیا جائے۔

پھر فرمایا کہ شخ مجم الدین متوکل بھی از حدیا والہی میں مشغول تھے۔ میں نے اس قدرسیر وسیاحت کی ہے۔ لیکن آپ کے برابر کسی کو یاد حق میں مشغول نہیں دیکھا۔ جب آپ پر خوف خدا غالب آتا تو آپ کو معلوم نہ ہوتا کہ یہ کونسا دن ہے اور کونسا مہینہ ہے یا کونسا سال ہے اور بیرحالت تقریباً ہروقت آپ پر طاری رہتی اور بڑی جیرت میں رہتے۔

پھر فرمایا کہ خانف یعنی ڈرنے والا اس مخص کو کہتے ہیں جس میں یہ تین با تیں پائی جاتی ہوں۔اول روز ہے کی خاطر کم کھانا' دوسرے نماز کے لیے کم بولنا' تیسرے ذکر کے واسطے کم سونا۔ پس جس دل میں یہ تین با تیں نہیں۔اسے خائف نہیں کہہ سکتے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح تین باتیں درویش کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح خوف امیداور محبت ضروری ہیں۔ دل میں خوف کے ہونے سے ترک سیاہ و گی ، جس سے نجات کی امید ہو سکتی ہے۔اور دل میں اپنی کی ہوئی طاعت کی امیدر کھنے سے بہشت میں مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ مکروہات سے پر ہیز کرنے کو محبت کہتے ہیں ، جن سے رضائے حق حاصل ہوتی ہے۔ توکل علی اللہ

پھر فرمایا عقل مندوہ پخض ہے جوسب کاموں میں اللہ تعالیٰ پرتو کل کرے اور کسی ہے کسی طرح کی امید نہ رکھے۔
پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری پینیا کو ج کی آرزوہوئی تو گدھے پرسوار ہوکر ج کوروانہ ہوئیں۔ جب جنگل میں پہنچیں تو گدھا مرگیا اور آپ کا اسباب پڑارہ گیا لوگوں نے آکر کہا کہ لاؤ ہم بوجھا تھالیں فرمایا کہ میں تمہارے بھروسے پر روانہ نہیں ہوئی۔ جس پرمیرا توکل ہے وہ خود میرا اسباب پہنچا دے گا۔ بیا کہہ کر قافلہ تو روانہ ہوگیا اور آپ تنہا رہ گئیں۔ آسان کی طرف منہ کرے کہا کہ پروردگار! تو نے ضعیفہ سے اچھا سلوک کیا۔ کہ جنگل میں اس کا گدھا مار دیا ابھی بیہ بات اچھی طرح نہ کہنے پائی تھیں کہ گدھا ذیرہ ہوگیا۔ آپ اس پر اسباب رکھ کر روانہ ہوئیں۔

بعدازال فرمایا کہ ابراہیم ادھم مُولیہ تمیں سال تک متوکل رہے اور خلقت سے گوشہ گیری اختیار کی اس تمیں سال کے عرصہ میں کسی طرف رجوع نہ کیا۔ جب آپ نے ج کا ارادہ کیا تو ٹھان کی کہ اور لوگ تو پا پیادہ ج کو جاتے ہیں ہیں سر کے بل جاؤں گا، چنانچے ہرقدم پردوگانہ ادا کر ناشروع کیا۔ جب آگے بڑھے تو جنگل ہیں ستر آدی برقع پوش سر کئے خون میں آلودہ پائے ۔ جن میں ایک سسک رہا تھا، اس نے آواز دی کہ اے ابراہیم (مُولیہ ایس کی کیفیت یوں ہے کہ ہم ستر صوفی متوکل تھے۔ ہم توکل کی نیت کر کے ج کوروانہ ہوئے اور عبد کرلیا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ جب اس جنگل میں آئے تو خضرعلیہ السلام ظاہر ہوئے۔ ان سے ملاقات میں مشغول ہوگئے۔ آواز آئی کہ اے بدعبد مدعیو! کیا تم نے ہم سے یہی وعدہ کیا تھا؟ تم نے اپنا اقرار فراموش کر دیا اور غیر میں مشغول ہوگئے۔ است میں ایک تلوار آسمان سے نمودار ہوئی۔ جس سے سب کے سر تھا؟ تم نے اپنا اقرار فراموش کر دیا اور غیر میں قدم رکھتا ہے اگر وہ تو کل سے ذرہ ہر بھی تجاوز کر ہے تو اس کی یہی عالت ہو تی تھی ہوگئے۔ اے ابراہیم! جو خض راہ تو کل میں قدم رکھتا ہے اگر وہ تو کل سے ذرہ ہر بھی تجاوز کر ہے تو اس کی یہی عالت ہو تی ہم جو اس وقت ہماری ہے۔ وہ برقع پوش ہیہ حکایت بیان کر کے فوت ہوگیا۔ ابراہیم نے کو اس بات سے تعجب ہوا۔ جب واپس

پھرے تو دیکھا کہ رابعہ بھری ﷺ بیٹی ہیں۔اور کعبہ آپ کا طواف کررہا ہے۔ابراہیم بیٹ بید کھ کر جران رہ گئے۔اور رابعہ بیٹ کے کہا کہ یہ کیا شور برپا کررکھا ہے۔رابعہ بیٹ نے فرمایا کہ بین آپ نے ؟چودہ سال سے سر کے بل جج کو جارہے ہیں اور آج تک دیدار نصیب بھا۔ ابراہیم میٹ نے سب بوچھا تو فرمایا کہ آپ کو خانہ کعبہ دیکھنے کی آرزو ہے اور میں خانہ کعبہ کے مالک کود یکھنے کی خواہش ہوگھر کے اندر آجا تا ہے۔

پھر فر مایا کہ اے درویش! خواجہ قطب الدین چشتی میں سال تک عالم تو کل میں رہے اور خلقت سے گوشہ گیری اختیار کیے رہے۔ اس عرصے مین باور چی خانہ میں چیزوں کی ضرورت ہوتی تو خادم آ کر التماس کرتا۔ تو آپ ایک مقام کی طرف اشارہ کرتے کہ وہاں سے روپیے پییہ اور اناج وغیرہ جس قدر ضرورت ہولے و لے ساکر درویشوں کو کھلانا۔

پھر فر مایا کہ سجادے پر بیٹھنے کامستحق وہ شخص ہے جو عاکم تو کل میں رہے اور کسی مخلوق اور کسی چیز کی تو قع ندر کھے اگر اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی تو وہ سجادہ نشینی کے لائق نہیں بلکہ اہل تصوّف کے نز دیک وہ جھوٹا مدعی ہے۔

پھر فرمانیا کہ توکل وہ تھا جوخواجہ قطب الدین بختیار اوثی بھنٹے کو حاصل تھا۔ چنانچہ میں نے بھی آپ کو کسی قتم کی فتوح قبول کرتے نہیں دیکھا جب خادم کو درویشوں کی خوراک کے لیے روپے پیسے یا اناح کی ضرورت ہوتی تو آگر التماس کرتا اور آپ مصلّے تلے سے چندا شرفیاں نکال کر دے دیتے اور وہ صبح سے شام تک خرج کر دیتا جب خانقاہ میں کوئی مسافر آجا تا تو اسے خالی نہ جانے دیتے۔ پچھ نہ پچھ ضرور عطا فرماتے جس قدر کھانا دستر خوان میں ہوتا اس میں ذرا بھی کئی نہ آتی۔

پھر فرمایا کہ اہل تو کل پر حقائق میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اگر اس وقت انہیں آگ میں پھینک ویا جائے تو مطلق خبرنہیں وتی۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ حبیب وکھٹے ملک شام کی طرف بطور مسافر روانہ ہوئے۔ عالم تو کل میں جس منزل پر پہنچتے۔
آبادی سے دور و برانے میں رات بسر کرتے ۔ عالم غیب سے آپ کو کھانا پہنچ جاتا جب دن ہوتا تو پھر روانہ ہوتے جب شام میں پہنچ تو وہاں پر ایک بزرگ کو دیکھا جواز حدیا دِ اللّٰہی میں مشغول تھا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگا رہتا۔ اندر جا کر اسے سلام کیا۔ فرمان ہوا کہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ تو دل میں خیال آیا کہ بیرزرگ جنگل میں رہتا ہے۔ اسے روزی کہاں سے ملتی ہے؟ جونہی بیخیال آیا اس بزرگ نے فرمایا اے خواجہ! تقریباً ستر سال سے میں اس غار میں رہتا ہوں۔ مجھے عالم غیب سے روزی پہنچ جاتی بیٹھال آیا اس بزرگ نے کہ میں کہاں سے کھاتا ہوں۔

الغرض! آپ نے شام کی نماز اس بزرگ کے ہمراہ ادا کی تواتے میں ایک شخص شیر پرسوار دستر خوان لے کر آپہنچا جب نزد مک آگیا تو شیر سے اتر کر دستر خوان اس بزرگ کے پاس رکھ کر آپ دست بستہ پیچے ہٹ کر کھڑا ہوگیا۔ جب وہ بزرگ نماز سے فارغ ہوا تو فرمایا کہ خوانچے آگے لاؤ ابھی کھانا نہ شروع کیا تھا کہ اور صوفی آگئے۔

الغرض! سب في مل كركهانا كهانا كهانا

<u>(41)</u>

سب نے مل کر پانی پیااور خدا کاشکرادا کیااور اللہ اکبرکہااور بیٹھ گئے۔ پھراس بزرگ نے فرمایا کہ اے خواجہ! تو کہتا تھا کہ یہ کہاں سے کھاتا ہے دیکھ میری روزی اس طرح مجھے پہنچی ہے۔

نیز فرمایا کہ جوشخص عالم تو کل میں حق تعالی کے کرم پر بھروسہ کرتا ہے اے عالم غیب سے روزی پہنچق ہے اور جو پچھے وہ طلب رتا ہے اے مل جاتا ہے۔

شيخ الاسلام مُن الله مي المحتم كرك الله بينها ورمين اورا وراوك والسي على آئد ألْحَدُدُ لله على ذلك .

----

# فصل دواز دہم

# ذكرطا قيه لاطيه

جب قدم ہوئی کا شرف حاصل ہوا اس وقت بغدادے آئے ہوئے چندصوفی اور شخ برہان الدین ہانسوی پیسٹے اور شخ بدرالدین غرنوی پیسٹے اور شخ بدرالدین غرنوی پیسٹے حاضر خدمت تھے۔ لاطیہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! قاضی ابولیسف کی روایت کے مطابق کلاہ دوقتم کی ہے ایک لاطیہ دوسرے ناشزہ والطیہ سرسے نیچ کی ہے ناشزہ وہ جوسر سے اور اٹھی رہے بہافتم کی کلاہ آمخضرت مالی از بھی سرمبارک پر مینی ہے دوسری سیاہ ہوتی ہے جو بعض مشارکخ سر پر رکھتے ہیں الیکن اے دسول کریم تالی آئے آئے بہت کم سرمبارک پر رکھتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ قاضی ابویوسف بھتے یاروں کو حدیث کا سبق پڑھارہے تھے اور صوفیانہ کلاہ سر پرر کھے ہوئے
سے ۔ استے میں ایک خص نے آکر قاضی صاحب سے سوال کیا کہ آیا پیغمبر خدائی پیلے نے سیاہ کلاہ پہنی ہے یا سفید؟ قاضی صاحب
نے جواب دیا شفید۔ پھراس نے پوچھا کہ لاطیہ پہنی ہے یا ناشزہ؟ فرمایا لاطیہ سائل نے کہا آپ نے تو سیاہ اور ناشزہ سر پر پہنی ہوئی ہے اس صورت میں آپ نے آئخضرت کی پیلی ہوئی کا اور پھر حدیث کا ذکر کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے سوچ کر فرمایا کہ تو نے یہ دوبا تیں جو جھ سے کی ہیں یہ دوحال سے خالی نہیں یا تو حق کی خاطر ہیں یا مجھے دکھ دیئے ساحب نے سوچ کر فرمایا کہ تو نے یہ دوبا تیں جو مجھ سے کی ہیں یہ دوحال سے خالی نہیں یا تو حق کی خاطر ہیں یا مجھے دکھ دیئے کے ۔ اگر حق کی خاطر ہیں تو منظور ۔ لیکن اگر میری تکلیف کے واسطے ہیں تو تچھ پر افسوں ہے۔ سائل نے کہا میں نے حق کی خاطر کی ہیں ۔ اس واسطے کہ آپ دین کے امام ہیں آپ کوخلاف سنت کوئی کا م نہیں کرنا چاہے۔

كلاه كى اصل اور بهشتى كلاه

بعداز نفرمایا کہ اے درویش۔کلاہ کی اصل اللہ تعالیٰ ہے ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام بہشت سے چار کلاہ لائے اور آنخضرت مُلِیْظِ کو دیئے اور عرض کی یا رسول اللہ فرمان الہی یوں ہے کہ انہیں پہلے خود سر مبارک پر کرواہ پر چھے مرضی ہو دواور اپنا خلیفہ بناؤ۔ آنخضرت مُلِیْظِ نے پہلے خود سر مبارک پر رکھے اور پھر امیر الموشین ابو بکرصدیق مُلَّیْشُ کو ایک گوشیہ کلاہ عنایت کر کے

فر مایا۔ بیآپ کا کلاہ ہے جے مرضی ہوعطا کرنا پھر دوگوشیہ کلاہ امیرالمومنین عمر خطاب ڈاٹٹو کوعنایت کر کے فر مایا بیآپ کا کلاہ ہے جے چاہیں عنایت فرما ئیں پھر سہ گوشیہ کلاہ امیرالمومنین عثان ڈاٹٹو کو مرحت کر کے فر مایا بیآپ کا کلاہ ہے جے چاہیں دیں پھر چار گوشیہ کلاہ امیرالمونین علی کرم اللہ وجہہ کے سرمبارک پر رکھ کر فر مایا کہ اے علی! بیکلاہ تیرا ہے صوفیا میں سے جے چاہے عنایت کر مجھے فر مان یہی تھا کہ چوگوشیڈو پی علی کو دینا۔

پھر فر مایا کہٹو پی سر پر لینا توسہل ہے لیکن اس کے احکام و شرا لط بجالا نا بہت مشکل ہیں اگر اس کے احکام و شرا لط کا ایک ذرّہ بھر بھی بجانہ لا یا جائے تو جھوٹا مدعی تھبر تا ہے۔نہ کہ صدیق اور راست گو۔

پھر فرمایا کہ خواجہ یوسف چتی پیسے کی بیادت تھی کہ جب کوئی شخص مرید ہونے کے ارادے ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ ایک سال تک لگا تاراس سے خدمت لیتے پھر جب دیکھتے کہ کلاہ کے لائق ہو گیا ہے تو کلاہ عنایت کر کے فرماتے کہ دیکھ! اگر تو کلاہ کے حق اداکرے گا تو مختے نجات حاصل ہوگی ورندرسول خدا تا گھا کا کلاہ خود مختے سزادے گا۔ مستح ہیں کہ رہے ہے کہ دیکھیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں ہوگی میں کہ دیکھیں کا کہ ہوگی ہوئی کہ دیکھیں کا کہ ہوگی کی کہ دیکھیں کا کہ ہوگی ہوئی کہ دیکھیں کہ دیکھیں کا کہ ہوئی ہوئی کے اور کی ہوئی کی کہ دیکھیں کا کہ ہوئی کی کہ دیکھیں کی کہ دیکھیں کا کہ کہ کہ دیکھیں کی کہ دیکھیں کے دیکھیں کی کہ دیکھیں کی کہ دیکھیں کے دیکھیں کہ دیکھیں کو کہ کہ کہ دیکھیں کی کہ دیکھیں کے دیکھیں کی کہ دیکھیں کو کہ دیکھیں کی کہ دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں کے دیکھیں کہ تھی کہ دیکھیں کے دیکھیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں کی کہ دیکھیں کے دیکھیں کو ان کہ دیکھیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں کے دیکھیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں کر کہ دیکھیں کے دیکھیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں کو دیکھیں کر دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں کہ دیکھیں کے دیکھیں کہ دیکھیں کے دیکھیں کہ دیکھیں

مستحقِ کلاہ کون ہے؟

ایک دفعہ بدخشاں کا کوئی بزرگ زادہ خواجہ مودود چشتی بیستیہ کی خدمت میں کلاہ لینے کے لئے ملتمس ہوا۔ خواجہ بیستیہ نے جب اس کے باطن میں نگاہ کی تو اسے دنیاوی آلائشات میں ملوث پا کرا نکار کر دیا۔ وہ اس ولایت کے بزرگ کی سفارش لا یا تو آپ نے کلاہ عنایت کر کے فرمایا کہ دکھا تو کلاہ تو لیتا ہے لیکن اس کی قدر نہیں کرے گا جو اس کی قدر کرتا ہے وہ دنیا کے فریب میں نہیں آتا۔ اس نے اس بات کا پچھ خیال نہ کیا کلاہ لے کر بدخشاں گیا۔ اپنی عادت کے مطابق برے کاموں میں مشغول ہو گیا اور کلاہ اتار کرطاق میں رکھ دیا۔ جب بی خبر خواجہ صاحب نے سی تو فر مایا کہ یہ کلاہ اس کی خبر کیوں نہیں لیتا۔ چنا نچے بہت مدت گر رہے نہ پائی کہ وہ برزگ زادہ کئی تہمت میں گرفتار ہوا اور اس کی آگھیں نکالی گئیں جن کے درد سے وہ فوت ہو گیا۔ شخ الاسلام بیستیہ نے آب دیدہ ہوکر حاضرین کو مخاطب کر کے فر مایا کہ اس زمانے میں اب کلا بہازی ہوتی ہے۔ جو چاہتا ہے سر پر رکھ لیتا ہے لیکن اس کا ذرہ بھر بھی حق بجانہیں لاتا۔

پھر فرمایا کہ چونکہ کلاہ اور خرقے کی بے عزتی کرتے ہیں اس لئے اس زمانے میں خیر اور برکت نہیں رہی اکثر اہل خرقہ وکلاہ قمار خانوں اور بادشاہوں اور امراء کی صحبت میں رہتے ہیں جس زمانے میں اس قتم کے اہل خرقہ وکلاہ ہوں اس میں برکت کیا ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی ہزار شکر ہے کہ بلانازل نہیں ہوتی اگرنازل ہوتو پہلے اہلِ خرقہ وکلاہ پر ہواور بعد میں ضلقت پر۔

پھر قر مایا کہاس درویش کی نسبت نہایت تعجب ہے جورسول خدا کا پیٹم کی کلاہ سر پررکھ کراس کی حق ادائی نہیں کرتا اور دولت مندوں اور امراء کی خدمت میں جاتا ہے بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس کی صورت مسنخ نہیں ہو جاتی اور وہ خلقت میں رسواء کیوں

نہیں ہوتا۔

پھرفرمایا کہ پیرکوکلاہ اس مخص کو دینا چاہیے جس کا ظاہر وباطن روشن ہو جب کوئی کلاہ کا خواستگار ہوتو پہلے نور معرفت سے باطن کو دنیاوی آلائٹوں سے صاف کرے جب اس کا ظاہر وباطن پاک ہوجائے اور کسی قتم کی آلائش باقی خدرہ جائے تو پھرکلاہ دے اگر ایسانہ کرے گا تو خود بھی گراہ ہوگاہ در سال کے بھرکلاہ دے اگر ایسانہ کرے گا تو خود بھی گراہ ہوگاہ در بار سے گراہ کر سے گا۔ پس اے درویش اسنے اہل خرقہ وکلاہ جوروزی کی خاطر در بدر ہوتے ہیں اور روٹی کے محتاج ہیں اس کی بہی وجہ ہے کہ وہ بددیانت ہیں یعنی کلاہ سر پررکھ کر اس کا حق اوانہیں کی خاطر در بدر ہوتے ہیں اور روٹی کے محتاج ہیں اس کی بہی وجہ ہے کہ وہ بددیانت ہیں جو اللہ تعالی کے سواکسی کے آگے سر نہیں کرتے اس واسطے وہ بدروز گاری ہیں جبتال ہوتے ہیں جاتا و کھے تو اس سے کلاہ چھین لینی چاہیے کیونکہ وہ کلاہ کے لائق نہیں جھکاتے 'جب کسی اہل کلاہ کو بادشاہوں اور امراء کے پاس جاتا و کھے تو اس سے کلاہ چھین لینی چاہیے کیونکہ وہ کلاہ سر پر رکھ کرامیروں اور باوشاہوں کے پاس جاکر اس کی بے عزتی نہیں کرنی چاہے۔
اس واسطے کہ رسول اکرم شاہوں اور امراء کے باس جاتا و کھے تو اس سے کلاہ چھین لینی چاہیے کیونکہ وہ کلاہ سے رہن نہیں کرنی چاہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں خواجہ اُجل شیرازی کی خدمت میں حاضر تھا آپ کے ایک مرید کی نسبت آپ ہے کسی نے شکایت کی کدوہ آپ کے ایک مرید کی نسبت آپ ہے کسی نے شکایت کی کہ وہ آپ کے زبان سے نکلا کہ ہمارے بیر کی کلاہ اس کی گردن کا مہرہ کردن کا مہرہ کیوں نہیں تو ڑتی ابھی یہ بات اچھی طرح کہنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ مرید چھت سے گرااور اس کی گردن کا مہرہ لوٹ گیا۔

#### 36016

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ اے درولیش! شخ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی بیدعادت بھی کہ اگر ایک لاکھآ دمی بھی مرید ہونے کی نیت ہے آتے تو سب کو کلاہ عنایت فرماتے اور کلاہ دے کرییفرماتے کہ جواس کلاہ کاحق ادا نہیں کرے گا وہ میرے پیرکی بیعت پرنہیں اور یہی کلاہ اے سزادے گی لیکن آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی ایسانہ ذکلا جس نے کلاہ کی حق ادائی میں کی کی ہو۔

پھر فرمایا کہ اہل کلاہ کو کلاہ سزاتو دیتی ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ بیسز اکہاں سے ملی ہے اگر وہ کلاہ کاحق ادا کریں تو مجھی مصیبت وآزمائش کا نشان تک ان میں نہ ٹایا جائے اور دنیا وآخرت میں بالکل محفوظ رہیں۔

پھر فرمایا کہ اہل کلاہ کی جو بے عزتی ہوتی ہے تو اس کی دجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کاحق ادانہیں کرتے اے درویش! کلاہ کے چار گوشے ہیں۔ پہلا شریعت کا دوسرا طریقت کا تیسرا معرفت کا اور چوتھا حقیقت کا۔ پس جو ان چاروں خانوں میں استقامت اختیار کرے گااس کے لئے کلاہ سر پر کرنی جائز ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ پیر طریقت خواجہ حسن بھری رئیسیا سے بوچھا گیا کہ کلاہ سر پر کرنی کس کے لئے واجب ہے! فرمایا۔ جواتھارہ ہزار عالم سے بیزار ہو۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! جب تک تو جارول عالموں ہے اپنے آپ پر نگاہ نہیں رکھ سکتا۔ تیرے لئے کلاہ پہننا واجب - اوّل: عالم چثم ..... یعنی آئھ کو تمام نا قابل دیر چیزوں کے دیکھنے سے روئے۔ دوسرے: عالم گوش ..... یعنی کانوں کو نا قابل شنید باتوں کے سننے سے روئے۔ تیسرے: عالم زبان ..... جب تک تو زبان کو گوزگانہ بنائے گا۔ کلاہ کامستحق نہیں ہوگا۔ چوتھے: عالم دست و پائے .... جب تک ہاتھ پاؤں کو ممنوعہ افعال سے نہ روئے گا۔ کلاہ کے لائق نہیں ہوگا جو یہ چاروں با تیں بجالا تا ہے اس کے لئے جائز ہے کہ کلاہ سر پر رکھے۔

ایک مرتبہ خواجہ ذوالنون مصری بیسیا ہے پوچھا گیا کہ کلاہ سر پر کرنی کس کے لئے واجب ہے۔ فرمایا! اس کے لئے جو کلاہ پہن کر دنیا و ما فیھا کو تین طلاق وے دے۔

پھر فر مایا کہ ایک روز خواجہ بایزید جہتے ہے بوچھا گیا کہ اہل کلاہ میں سے صادق کون ہے؟ فرمایا 'جواپنا تمام مال واسباب راہ خدامیں صرف کردے اور اپنے لئے کچھ بھی نہ بچار کھے۔

#### کلاہ کے اسرار

پھر فر مایا کہ خواجہ عبداللہ سہل تستری ٹریشتہ لکھتے ہیں کہ کلاہ کے جار کونے ہیں۔ پہلا اسرار واٹوار کا۔ دوسرا محبت وتو کل کا۔ تیسراعشق واشتیاق کا۔اور چوتھارضا اور موافقت کا۔پس جب کوئی شخص کلاہ سر پر کرتا ہے تو یہ چاروں چیزیں اس کی چوٹی میں جمع ہوتی ہیں۔

پھر فر مایا کہ پہلا خانہ اسرار وانوار کا۔ دوسرا محبت وتو کل کا۔ تیسراعشق واشتیاق کا اور چوتھا رضا اور موافقت کا ہے۔ تو پھر لوگ اپنے تئیں کیوں اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں اور جب کلاہ پہنتے ہیں تو پھر کیوں اس کاحق ادانہیں کرتے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک درولیش میرے پاس آیا اس وقت میں اور قاضی حمید الدین ناگوری (میری ایک مجلس میں تھے اور کلاہ کی بابت گفتگو ہور ہی تھی۔ فر مایا کہ کلاہ دوست کا مونس ہے۔ حق تعالیٰ کے عشق ومحبت سے مرکب ہے۔ پس اس راہ میں حقیقت کا عاشق و اصحف ہے جواس کلاہ کی قدر جانتا ہے اور فر مایا کہ بیر باعی کلاہ کے بارے میں آپ کی زبان مبارک سے پی تھی۔

در طاقیہ فقر و زہر و شوق است ہمہ چوں برسرِ خود بنہادی آل مونس دوست ہمہ

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے سلوک اولیاء میں نکھا دیکھا ہے کہ کلاہ پوش جس قدر طاعت وعبادت اور مجاہدہ
کرتا ہے ای قدراس پر رحمت حق کا سایہ ہوتا ہے اس واسطے کہ کلاہ رحمت اللی کا سائبان ہوتا ہے جب قیامت کوصاحب کلاہ
اٹھیں گے تو وہ کلاہ دوزخ اور صاحب کلاہ کے درمیان حجاب ہوجائے گا۔ جس کی لمبائی پانچ سوسالہ راہ کے برابر ہوگی۔ پھر فرمایا
کہ ایک مرتبہ میں نے ایک واصل سے سنا کہ انسان اس وقت تک خدارسیدہ نہیں ہوتا جب تک کلاہ نہ پہنے اور کسی کا مرید نہیں
اور بہت مجاہدہ نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ ابراہیم ادھم بھر سے بوچھا گیا کہ دین ودنیا کی سعادت کس چیز میں ہے۔ فرمایا، میں
نے خواجہ حسن بھری بھر نے سنا ہے کہ دین ودنیا کی سعادت کلاہ میں رکھی ہے جواسے پہن کر اس کا حق ادا کرتا ہے اسے دین و

ونیا کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی کلاہ پوش کی ایسے کام میں مشغول ہوا۔ جس میں حق تعالیٰ کی رضا نہ تھی جنب اس کام سے فارغ ہوا تو آواز آئی کہ اے مدعی! تو رسول اللہ علی تھی کی کلاہ سر پر کرکے ایسے فعل کرتا ہے یا تو یہ فعل قبیحہ چھوڑ دے یا سر پر سے کلاہ دور کراور کسی ایسے شخص کو دے جواس کاحق ادا کر سکے اس نے یہ من کر اس فعل سے بالکل تو بہ کر لی اور خانہ کھیہ میں چالیس سال تک معتکف رہا۔ آخر جب فوت ہوا تو وہیں اس کا مذفن بنایا گیا۔

سے سے رہا ہے۔ رہب رہ ہور ہیں ہور ہیں ہے۔ بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ میں نے شخ قطب الدین بختیاراوشی قدس اللّه سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ درویش خلق کو کلاہ اس وقت عمایت کرسکتا ہے جبکہ اس میں چار باتیں پائی جائیں۔

اوّل قضائے حاجت کے سوامصلّے سے نہ اٹھے اور کٹیا کا دروازہ کسی کے لئے کھلا نہ رکھے مگراس وقت جبکہ عالم غیب سے کوئی چیز میسر ہو۔

دوسرے جب کوئی کلاہ کے لئے ملتمس ہوتو جب تک نور باطنی ہے اس کے ظاہر وباطن کوروش نہ د کیھ لے کلاہ نہ دے۔ تیسرے اس کے جماعت خانے میں علم کا چرچا ہو۔ جب کوئی کسی چیز کی بابت اس سے سوال کرے تو فوراً شافی وکافی جواب دے۔ بیٹ کے کے فلاں کتاب میں دیکھو۔

چوتھ اے ولایت حاصل ہو یعنی مرید کا ہاتھ پکڑتے ہی اے خدارسیدہ بنادے۔ ولایت یا تو کسی اہل کودے کرفوت ہو اگر کوئی لائق نہ ملے تو سب ہمراہ لے جائے جب شخ الاسلام مُن اللہ نے بیفوائد ختم کئے تو ظہر کی نماز کی اذان ہوئی آپ اٹھ کر دولت خانے میں تشریف لے گئے اور میں اور اورلوگ واپس چلے آئے۔ آئے۔ مُنڈ کُٹ للّٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ ۔

-----

فصل سيزدهم

# درويثي كي حقيقت

as y substitute

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوااس وقت مولا نامجرصوفی بھت خواجہ عزیز درولیش مولانا کی غریب بھت شخ بدرالدین غرنوی بھت شخ جمال الدین مؤنوی بھت سے درولیش! درولیش! درولیش دراصل وہ تھی جورسول کر پم سالی کے حارب کو حاصل تھی کہ اختیار سے فقر قبول کیا اور گودڑی پہنی جب پہنی تو تھم ہوا کہ تجاب عظمت سے لے کر آسان تک کے سارے فرشتے گودڑی پہنیں۔ جب سب نے پہنی تو تھر سے میں سررکھ کرعرض کی کہ اے پروردگار! ہمیں مطلع فرما کیں کہ کس کی موافقت سے جو میرا حبیب ہے اور جس نے آج گودڑی موافقت سے جو میرا حبیب ہے اور جس نے آج گودڑی ہمیں موافقت سے جو میرا حبیب ہے اور جس نے آج گودڑی ہمیں موافقت سے جو میرا حبیب ہے اور جس نے آج گودڑی

### بلند ہے مقام درویش

پھر فرمایا کہ اے درویش! اگر رسول الله ملاکی فیول نہ فرماتے تو درویش کی برکت اس جہان میں نہ ہوتی اور کوئی زندہ نہ رہتا سب ہلاک ہوجاتے۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں عرض کی کدد نیا اور اہل دنیا کس بات (بنیاد) پر قائم ہیں۔ فر مایا' درویشوں کے قدموں کی برکت ہے اے عیسیٰ! اگر درویش جہان میں نہ ہوتے یا زمین انہیں قبول نہ کرتی تو دولت مندوں کومیرا قبرنگل جاتا اور سب کو ہلاک کر دیتا۔

پھر فر مایا کہ اگر محبت ہے تو یہی درویشوں کی محبت ہے۔ جب شخ شہاب الدین سپرور دی قدس اللہ سر ہ لعزیز کے جماعت خانے میں کوئی درویش نہ آتا تو فر ماتے کہ آج نعت مجھ سے لے لیگئی ہے کہ کوئی درویش نہیں آیا۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا تا ہی ہی تھے تھے کہ جرائیل علیہ السلام نے آکر بیفر مان الہی سنایا کہ اے میرے حبیب تاہیجا ! جولوگ فقیروں سے محبت کرتے ہیں اوران کواپنے پاس ہٹھاتے ہیں تُو ان کے ساتھ دوی کراوران سے مل بیٹھ۔

پھر فرمایا کہ رسول خدا گائیں فرماتے ہیں کہ صابر درویش کی دور کعت نماز کو شاکر دولت مندوں کی ستر رکعتوں پر شرف حاصل ہے شاکر دولت مندوہ ہوتا ہے جواپنا مال واسپاہ راہ خدا میں صرف کر دے۔

پھر فرمایا کہ حضرت علیمان صلوۃ اللہ علیہ کی فیرعادت تھی کہ جب افطار کا وقت ہوتا مسجد کے دروازے پر جا بیٹھتے جو بھوکا درولیش ہوتا اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے اور پھر واپس جاتے۔

پر فرمایا کہ قیامت کے دن درویشوں سے معافی مانکی جائے گی اور دولت مندوں سے حماب لیا جائے گا۔

پھر فر مایا کہ میں نے شخ او حد کر مانی جینیہ کی زبانی سنا ہے کہ قیامت کے دن درویشوں کو حکم ہوگا کہ تر اُزوئے صراط کے پاس جاکران اشخاص کواپنے ہمراہ بہشت میں لے جاؤ۔ جنہوں نے دنیا میں تم سے نیک سلوک کیا۔

# درویشول سے رُوگردانی کی سزا

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن بعض ایسے آومی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں طاعت نماز روزہ وغیرہ سب پھے کیا ہوگالیکن دوزخ میں بھیجا جاتا ہے؟ تھم ہوگا کہتم نے دوزخ میں جانے کا تھم ہوگا 'وہ پوچیس گے کہ ہم نے تو دنیا میں نیک عمل کئے پھر کیوں دوزخ میں بھیجا جاتا ہے؟ تھم ہوگا کہتم نے دنیا میں درویشوں سے روگر دانی کی بعض آ دمی ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ بلکہ گناہ درگناہ کرتے رہے ہیں ان کے لئے بہشت میں جانے کا تھم ہوگا۔ وہ جیران رہ جائیں گے کہ ہم نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا پھر کس سبب سے ہمیں بہشت کا تھم ہوا ہے فرمان ہوگا کہ گوتم نے دنیا میں گناہ کئے ہیں لیکن تمہارے دلوں میں درویشوں کی مجت تھی اور تم نے ان سے نیک سلوک کیا جس کی برکت سے تمہیں جنت جانا نصیب ہوا کوئی راحت درویشوں کی محبت سے بردھ کر نہیں لیکن سے ہو نیک ساوک کیا جس کی برکت سے تمہیں جنت جانا نصیب ہوا کوئی راحت درویشوں کی محبت سے بردھ کر نہیں لیکن سے ہوا کوئی راحت درویشوں کی محبت سے بردھ کر نہیں لیکن سے ہوادی کی رات ہوتی ہے۔

پھر فر مایا کداگر شہروں اور ممقاموں میں درویشوں کی برکت نہ ہوتی تو غیر آباد ہو جاتے جوشہر ومقام دنیا میں آباد ہیں وہ

سب درویشوں کی برکت سے ہیں۔ درویشوں کی برکت

پھر فرمایا کہ حضرت موئی علیہ السلام کو تھم ہوا کہ اے موئی (علیہ السلام)!اگر درویشوں کی دعانہ ہوتی تو ہم سارے شہروں اور مقاموں کو ہرباد کردیتے تمام جہان انہیں کی برکت سے قائم ہے۔

پھر فرمایا کہ درولیش کوکسی شہرے آزردہ دل ہو کرنہیں جانا چاہیے نہیں تو وہ شہر برباد ہو جائے گا۔

پھر فرمایا کہ شیر خان والی ملتان میرا چندال معتقدنہ تھا میں نے بہتیری طرح سمجھایا کہ درویشوں سے کینہ رکھنا اچھانہیں کیونکہ اس سے ملک میں خلل آتا ہے لیکن اس نے پروانہ کی چنانچہ ایک دفعہ مغلوں نے اس پرحملہ کیا جس میں اور کوئی نہ مارا گیا صرف شیرخان ہی مارا گیا پھریہ شعرزبان مبارک سے فرمایا۔

درولیش را بشہر نبودے اگر قیام گئے سراسر ایں ہمہ عالم خراب حال پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالی کی شہرمقام یا محلے کو برباد و تباہ کرنا چاہتا ہے یا مصیبت قحط اور و با میں مبتلا کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کو پریشان اور تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس شہر ومقام یا محلے ہے مشاکخ اور علماء کو اٹھالیتا ہے۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ لا ہور شہر اس طرح خراب ہوا کہ اس شہر میں ایک بزرگ بدھن نام رہتا تھا جو تارک الدنیا تھا جس روز مغل لا ہور آنے والے تھے۔ وہ جامع مبحد میں گیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مسلمانو! اب ہم اس شہر سے جاتے ہیں۔ کسی نے بند پوچھا کہ کیوں جاتے ہو؟ بلکہ کہا کہ بہتر ہے اگر ایسا درویش یہاں سے چلا جائے۔ جب آپ شہر چھوڑ گئے تو مغلوں نے شہر کو تا خت و تاراج کیا اور لوگوں کو قید کر کے لے گئے۔ پھر فر مایا کہ جب شہر سے کوئی درویش یا عالم فوت ہوجا تا ہے تو فرشتے اس کی موت پر افسوس کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ پس! جس شہر میں درویش نہیں۔ اس شہر میں خیرو برکت نہیں۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک درویش کے پاس گئے جوسویا ہوا تھا اسے جگا کر فرمایا کہ اٹھ! اللہ تعالیٰ کی عبادت کراس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی ہے جس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہوسکتی۔ پوچھاوہ کیا؟ کہا' دنیا کا ترک۔

پھر فر مایا کہ اے درویش! اللہ تعالی نے قران مجید میں فر مایا ہے کہ عن اللہ تعالی تقلیل من عمل پھر فر مایا۔ جوشخص درم ودینارچھوڑ نے بغیر دنیا ہے گزرجائے وہ مسکین ہے اور اس کے بارے میں رسول خدائی ﷺ فر ماتے ہیں کہ وہ بہتی ہے۔ پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ رسول خدائی ﷺ سے سائل نے کچھ ما نگا۔ اس وقت کوئی چیز موجود نہ تھی سائل محروم چلا گیا۔ آئخضرت منگھ کے دل مبارک میں خیال آیا کہ اگر دنیا کی کوئی چیز بیرے پاس ہوتی تو سائل محروم تو نہ جاتا۔ یہ خیال آتے ہی جرائیل علیہ السلام نے دین و دنیا کے خزانوں کی چابیاں لار کھیں کہ اگر جناب چاہیں تو استعال کر سکتے ہیں۔ مسکرا کر فر مایا کہ جس نے اپ

خیال سے فقیری پندکی ہووہ ان خزانوں کو کیا کرے گا؟ پھر فرمایا کدرسول خدا تا این اس نے جوفر مایا ہے کہ 'الدنیا حزرعة الاخرة'' دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس سے مرادیہ ہے

كەصدقە دوآخرت كوتمهارے كام آئے چنانچەشل مشہور بے كەجىسا بوؤ كے ديسا كايو كے۔

پر فرمایا کدورویش اس بات کا نام ہے جوش شہاب الدین سینید کو حاصل تھی کہ من سے شام تک جوآتا بغیر کھھ کھائے نہ

جاتا۔

### كمال درويشي

پھر فر مایا کہ ایک درویش شخ سعید تبریزی پیشنہ نام جو جلال الدین تبریزی پیشنہ کے پیر تھے آپ کے ہاں اکثر فاقہ ہوتا۔
لیکن کسی ہے کوئی چیز نہ لینے ایک مرتبہ میں تین دن تک خانقاہ میں رہا کسی قتم کا کھانا نہ پکا۔ درویش اور آپ صرف خربوزوں پر
گزارہ کرتے رہے جب یہ خبروالی شہر نے سی تو کہا کہ شخ صاحب ہم سے کوئی چیز تو لیتے نہیں۔ ہم کیا کریں؟ میا کہ چھ فقدی
جیجی کہ آپ کے خادم کو دینا اور اسے کہنا کہ تھوڑی تھوڑی کر کے خرج کرے۔ سیاہی نے آکر خادم کو روپید دیا اور کہا کہ جیسی
مصلحت دیکھورو پیپ خرج کرولیکن شخ صاحب کو اس بات کی اطلاع نہیں دینا خادم آپ سے چھیا نہ سکا آخر میہ کہہ ہی دیا پوچھا ،
کون لایا تھا اور کہاں اس نے قدم رکھا تھا وہاں کی مٹی کھود کر باہر پھینک دو اور خادم کو مع روپید باہر نکال دیا۔

پھر فر مایا کہ اے درویش! امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ کے ہاں متواتر چھروز فاقہ رہاساتویں دن جب تھوڑا کھانا میسر ہواتو کھانے ہی کو تھے کہ سائل نے آکر کہا کہ میں نے سات روز سے پھنہیں کھایا خدا کے نام پچھ دو! آپ ڈٹاٹٹونے فرزندوں کے

آ کے سے کھانا اٹھا کراسے عنایت کیا اور فر مایا کہ اسے سات روز کا فاقہ ہے اور جمیں چھروز کا اسے دینا بہتر ہے۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! درولی ای کا نام ہے جو آنجناب علی کا کو حاصل تھی جب درولیش مراقبہ میں سرنیچا کرتا ہے تو اٹھارہ ہزار عالم کود کھی آتا ہے اور جب قدم زنی کرتا ہے تو عرش سے تحت الرّای تک پھرتا ہے بیددرویشوں کا پہلا مرتبہ ہے پھر بید شعرز بان مبارک سے فرمایل

چو درولیش در عشق گردو فرود بیکدم سراز عرش بالا کند پهرفر مایا کهاے درولیش! عاشقوں کے دل ہروقت حجاب عظمت کا طواف کرتے ہیں اگر تھوڑی دیر عاشق کا دل اس نعمت سے محروم رہے۔ تو عاشق ناچیز ہو جاتا ہے۔ان کے دلول پرمتواتر انوار حجلی اور اسرار الہی نازل ہوتے رہتے ہیں اور وہ ان میں متغرق رہتے ہیں۔

----

جب شيخ الاسلام نے يوفوائد ختم كئ تو الحدكر اندر چلے كئ اور ميں اورلوگ واپس چلے آئے - اَلْحَمْدُ للَّهِ عَلَى ذلك .

فصل چباردهم

# محبت وعداوت دنيا

جب قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی مولانا بہاؤ الدین بخاری بھی الدین مولانا شہاب الدین غزنوی بھی ہے۔ بھر ہان الدین بخاری بھی ہوئی مولانا بہاؤ الدین بخاری بھی مولانا شہاب الدین غزنوی بھی ہوئی تھے ہوئی تو بہان الدین بھی بھی ہوئی تو بہان الدین بھی ہوئی ہوئی تو بہان مولانا بدرالدین غزنوی اور چنداور درولیش جا صاضر خدمت تھے محبت اور عداوت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو نبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! لوگوں کی تین سمیس ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اس سے محبت کی یاد میں رہتے ہیں اور اس کی طلب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو اسے دہمن سمجھتے ہیں اور اس سے محبت خہیں کرتے۔ بعض ایسے ہیں کہ نہ اسے دوست سمجھتے ہیں نہ دشمن۔

پر فرمایا کہ اے درویش! تیسری قتم کے لوگ پہلی دوقسموں سے اچھے ہیں۔

دنیا کا دوست کون .....؟

بعدازاں فرمایا کہ ایک شخص نے رابعہ بھری ﷺ کے پاس آکر دنیا کو برا بھلا کہنا شروع کیا رابعہ ﷺ نے فرمایا صاحب! چلے جاؤمیرے پاس نہ آنا کیونکہ تو دنیا کا دوست معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ تو اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ کہرام کے علاقے میں شخ بدنی بھت رہتا تھا جواز حد تارک الدنیا تھا چنانچہ کپڑا بھی نہیں پہنا کرتا تھا اگر کوئی شخص اس کے پاس دنیا یا اہل دنیا کا ذکر کرتا تو پھراہے پاس نہ آنے دیتا اور کہتا کہ تو دنیا کا عاشق ہے اس واسطے کہ جواپ معثوق کو دوسرے کے پاس دیکھتا ہے تو وہ ضروراس کا ذکر کرتا ہے وہ درویش نماز زیادہ پڑھا کرتا اور کہا کرتا کہ افسوں! بہشت ایسی اچھی جگہ ہے۔ پراس میں نماز نہیں۔اس وقت ایک عزیز نے عرض کی کہ اگر پیرخود دنیا دار ہواور مریدوں کو ترک دنیا کے واسطے کے ۔ تو فرمایا۔ اثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ وعظ وقصحت صرف کہنے سے اثر نہیں کرتی تاوقت کہ نودنمونہ بن کرنہ دکھایا جائے۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطای پیشائے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ اکثر دنیا کا ذکر کرتے ہیں فرمایا کہ وہ دنیا کے دوست ہیں چونکہ اپنی معثوقہ کو دوسروں کے ہاتھ دیکھتے ہیں تو اس سے محبت کی زیادتی کی وجہ سے یادکرتے ہیں اور دن رات اس کا ذکر اذکارکرتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری ﷺ یو چھا گیا کہ دنیا کیا ہے اور کن لوگوں کی جگہ ہے۔ فرمایا ٔ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں دنیا کومنافق کے سواکوئی نہیں طلب کرتا۔ بیرمنافقوں کا مقام ہے بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! جب تو کسی درولیش کو دنیاوی جاہ ومنزلت کی طلب میں دیکھے تو جان لے کہ ابھی وہ گمراہی کے جنگل میں ہے۔

پھر فرمایا کہ ابراہیم ادہم بھی ہے پوچھا گیا کہ آپ نے مرتبہ کہاں سے پایا؟ فرمایا میں نے دنیا کو تین طلاقیں دیں۔ پھر فرمایا کہ دنیا سے جس قدر محبت کرے گا ای قدر آخرت سے دور رہے گا پس مولا اور بندے کے درمیان جو تجاب ہے تو یہی دنیا ہے اور فساد کی جڑ ہے تو یہی ہے چنانچے پیغیبر خدا تا گئی فرماتے ہیں کہ طالب الدنیا لایکون بنا للہولی دنیا کا طالب

مولیٰ کی طرف مأئل نہیں ہوتا۔

پھر فر مایا کہ جس چیز کواللہ تعالی وشن سمجھتا ہے تو بھی اسے دشمن سمجھاوراس کے پاس بھی نہ بھٹک اوراس کی دوستی یا دشمنی کا ذکر کسی ہے بھی نہ کر۔

پھر فرمایا کہ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے قہر کی وجہ سے دیکھا بھی نہیں۔ پس وہ شخص بہت ہی نادان ہے جو ایسی چیز سے محبت کرے جسے اللہ تعالیٰ دشمن سمجھتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جواللہ تعالیٰ کی طاعت کرتا ہے دنیا اس کی خدمت کرتی ہے اور جو دنیا کی طاعت کرتا ہے وہ رنج ومصیبت میں لما ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جو محض جس قدر اللہ تعالیٰ سے عافل ہے اس قدر دنیا میں مشغول ہے پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین بختیاراو شی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ دنیا میں تین کام سب کاموں سے بہتر ہیں۔اوّل۔ دنیا کو پہچاننا اور اس سے پچنا۔ دوسرے حق تعالیٰ کی طاعت کرنا اور ادب ملحوظ رکھنا۔ تیسرے آخرت کی آرز وکرنا اور اس کی طلب میں کوشش کرنا۔

پھر فر مایا کہاس راہ میں مردوبی ہے جوان مینوں باتوں پر عمل کرے۔

اوّل: ونیاہے بچارہے۔

دوسرے: مرنے سے پہلے گور کے لئے تیاری کرے۔

تيسرے:حق تعالی کوديکھنے ہے پہلے اسے خوش کر دے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ ذوالنوّن مصری ﷺ اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا دار دوزخ میں ڈالے جا کیں گے۔ نداس واسطے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے بلکہ اس واسطے کہ اہل دنیا اور ان سے محبت کرنے والے ان کی بےعزتی دیکھ لیس اور افسوس کریں۔

### الله كى باتيس يادنيا كى

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ غرنی میں میں نے ایک درویش کو دیکھا جواز حدیا دِالّہی میں مشغول تھا اس کے پاس چھ مہینے رہا اس عرصے میں اس کی زبان سے دنیا کا نام تک نہ سنااگر اتفا قائجی دنیا کا ذکر کرتا تو صبح سے شام تک روتا رہتا۔ میں نے رونے کا سبب بوچھا تو فرمایا کہ تقریباً تمیں سال کا عرصہ گزرا ہے کہ ایک شخص نے میرے پاس آگر دنیا کے بارے میں پچھ کہا میں نے بھی اس سے موافقت کی اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ اے فقیر! ہماری با تیں ہوں گی یا دنیا کی؟ سواس دن سے لے کر آج تک شرمندگی کے مارے رور ہا ہوں کھ قیامت کے دن بیرمنہ کس طرح دکھاؤں گا؟

پھر فرمایا کہ سلوک کے بارے میں لکھا ہے آگھنگرا ذِکْرٌهَا دِمَ لِنَفْسِ وَهَادِمَ الْلَهُاتِ لِعِنَ لذتوں میں رخنہ انداز اور جانوں کومٹانے والی چیز (لیعنی موت) کو یاد کروجو ہمیشہ موت کو یادر کھتا ہے آس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے جوشخص جس قدر موت سے غافل ہوگا'ای قدر دنیا کا ذکر اس کے دل میں محکم ہوگا۔ طاعت اس کے دل پرگراں گزارے گی اور گناہ آسانی سے

اسرارالاولياء

0. (

پھر فر مایا کہ خواجہ مودود چشتی میں نے ہیں کہ تمام بدیاں اگر گھر میں جمع کی جائیں تو وہ گھر دنیا سمجھو۔ پس جس کے دل میں دنیا کی محبت محکم ہے وہ خداسے دور ہے جس پر دنیا تنگ ہے سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک ہے۔

قیر فرمایا کہ دنیا کو ہرروز پانچ مرتبہ ندا آتی ہے کہ اے دنیا! تو ہمارے دوستوں کے لئے تلخ ہوجا تا کہ وہ تجھے نیک نگاہ سے نہ دیکھیں اور اپنے طالبوں کے لئے میٹھی بن جا تا کہ وہ تیراذ کر زیادہ کریں اور انہیں مزہ دے تا کہ وہ رنج وصیبت میں پھنسیں۔
پھر فرمایا کہ خواجہ عبداللہ مبارک ہر وفت تج ید میں رہتے جو آپ کے پاس آ تا محروم نہ جا تا آپ کی بیادت تھی کہ شام کی مناز ادا کر کے مریدوں کے جحروں میں پھرتے۔ اگر کھانا پانی بطور ذخیرہ ان کے پاس دیکھتے تو فرماتے کہ بیمتاج درویشوں کو دے دواور پانی گرادو۔ کیونکہ ذخیرہ کرنا درویش نہیں اور اپنے مریدوں میں سے جس کو دنیا کا ذکر کرتے ہوئے سنتے۔خانقاہ سے باہر نکال دیتے اور پھراپنے پاس نہ آنے دیتے۔

پھرفر مایا کہ آپ نے پاس بہت سا مال واسباب تھا جب اور مال آتا تو ایک شخص کے حوالے کر دیتے جو محافظ بیت المال تھا کہ تم ہی اس کا حساب رکھو! اپنے پاس بھی نہ آنے دیتے تا کہ دنیا کے کام میں مشغول نہ ہو جا کیں۔ اے درولیش! ایک مرتبہ سلطان مثم الدین نے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں اشرفیوں کی چند تھیلیاں بھیجیں جونہی آدمیوں کو لاتے ہوئے دیکھا دور سے فرمایا کہ اسے لے جاؤ! اور جاکر کہہ دو کہ ہم نے تو تحقیج اپنا دوست سمجھا تھالیکن تو دشمن نکلا کیونکہ تو نے ہمارے پاس وہ چیز بھیجی جے حق تعالی دشمن سمجھتا ہے اس کے طالب اور بہت ہیں ان کو دو۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! خواجہ عثمان ہارونی پیشٹہ کے پیرخواجہ شریف زندنی پیشٹہ نے چالیس سال تک دنیا سے تنہائی اختیار کی آپ خراسان میں معتلف ہوئے اس چالیس سال کے عرصے میں آپ کی خوراک صرف سبزی تھی مگر اس عرصے میں جوشخص آپ کی زیارت کو جاتا اسے خادم کہتا کہ خبر دار! آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر دنیا کا ذکر نہ کرنانہیں تو زیارت کی سعادت سے محروم رہ حائے گا۔

### دنیااور مال دنیا کی مذمت

الغرض! ایک روز اس ولایت کا حاکم آپ کی زیارت کے لئے آیا اور کچھ نقذی لایا اور آواب بجالا کر بیٹھ گیا اور دنیا کی بابت کوئی حکایت بیان کی خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ او دشن خدا! تو نے کہاں کا کینہ بچھ سے لیا کہ خدا کے دشن کو پکڑ کر میرے پاس لانا تو دوئتی کی بات نہ تھی جو تو نے کی اسے لے جا اور اس کے طالبوں کو دے بیفرما کر اپنا بوریا (جس پر آپ بیٹھے میرے پاس لانا تو دوئتی کی بات نہ تھی جو تو نے کی اسے لے جا اور اس کے طالبوں کو دے بیفرما کر اپنا بوریا (جس پر آپ بیٹھے تھے) اٹھایا اور فرمایا دیکھ! جب نگاہ کی تو کیا دیکھا ہے کہ زرود بینار کی ندی بہدرہی ہے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور سرقد موں پر رکھ دیئے اور معافی ما تھی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جس کے پاس اس قدر خزانے ہوں اسے ان مردار پیپیوں کی کیا حاجت ہے۔ بعداز ال فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص خواجہ قطب الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں اس نیت سے حاضر ہوا کہ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں وہاں دودھ کی ندی جاری ہو۔ ابھی وہ دور ہی تھا کہ خواجہ کہ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں وہاں دودھ کی ندی جاری ہو۔ ابھی وہ دور ہی تھا کہ خواجہ صاحب اسے دینار دیں اور جہاں پرخواجہ صاحب بیٹھے ہیں وہاں دودھ کی ندی جاری ہو۔ ابھی وہ دور ہی تھا کہ خواجہ صاحب اسے دینار دیں اور جہاں پرخواجہ صاحب بیٹھے ہیں وہاں دودھ کی ندی جاری ہو۔ ابھی وہ دور ہی تھا کہ خواجہ صاحب اسے دینار دیں اور جہاں پرخواجہ صاحب بیٹھے ہیں وہاں دودھ کی ندی جاری ہو۔ ابھی وہ دور ہی تھا کہ خواجہ صاحب بیٹھ ہیں وہاں دودھ کی ندی جاری ہو۔ ابھی وہ دور ہی تھا کہ خواجہ صاحب بیٹھ ہیں وہاں دودھ کی ندی جاری ہو۔ ابھی وہ دور ہی تھا کہ خواجہ صاحب بیٹھ ہیں وہاں دودھ کی ندی جاری ہو۔ ابھی وہ دور ہی تھا کہ خواجہ صاحب بیٹھ ہیں وہاں دودھ کی ندی جاری ہو۔ ابھی میں میں میں میں کی خواجہ صاحب بیٹھ ہیں وہاں پر دور میں سے دینار دیں اور جہاں پرخواجہ صاحب بیٹھ ہیں وہ دور ہی تھا کہ دور ہی تھا کہ دور ہی تھا کہ دی خواجہ سے دینار دیں اس کی خواجہ سے دینار دیں تھا کہ دین ہیں دیں میں دیں دور ہی تھا کہ دور ہی تھا کہ دور ہی تھا کہ دور ہی تھا کہ دینار دیں میں دور ہی تھا کہ دی تھا کہ دور ہی تھا کہ دور ہی تھا کہ دور ہی تھا کہ دینار کیاں کو دی تھا کی دور ہی تھا کہ دور ہی تھا کہ دور ہی تھا کہ دینار کر دیں تھا کہ دینار کی دور ہی تھا کہ دور ہی تھا کہ دینار کیاں کی دور ہی تھا کہ دور

صاحب نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ دوست خدا آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغضوبہ چیز کوطلب کرتے ہیں۔ چونکہ تیرے دل میں یہ خیال ہے۔ اس لئے اس اینٹ کوجس پر تو بیٹھا ہے اٹھا جب اٹھائی تو نیچے اشر فیوں کا ڈھیر پایا۔ فر مایا اٹھائے یہ تیرا ہی حصہ ہے۔ جب اس نے وہ ڈھیر اٹھالیا تو خواجہ صاحب نے فر مایا کہ تیری خواہش دودھ چاول کی ہے سوتیرے آگے ہے کھا۔ جب اس نے تگاہ کی تو دیکھا کہ دودھ چاول کی ندی بہہر ہی ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین چشتی راہ چل رہے تھے راستے میں ایک مجد تعمیر ہور ہی تھی ایک کڑی اوپر لیجانا چاہتے تھے لیکن وہ اور کڑیوں سے دوگر چھوٹی تھی بچارے جیران تھے کہ کیا کریں خواجہ صاحب نے فر مایا اوپر چڑھا کر مجھے اطلاع دینا۔ جب اوپر چڑھائی گئی تو آپ نے دیوار پر چڑھ کراہے تھینچا تو دوسری کڑیوں کی نسبت ایک گزلمی ہوگئ چنا نچہ آج تک ای طرح دیوار کے باہر ہے۔

پھر فر مایا کہ خواجہ یوسف چشتی کے پیرخواجہ محمد چشتی بڑھیا کثر عالم تحیر میں رہتے چنا نچیتمیں سال تک نہیں سوئے آپ کا مجاہدہ آپ ہی کو حاصل تھا چنا نچیر سال یا دوسال تک پچھ نہیں کھایا پیا کرتے تھے اور رات کونماز معکوس ادا کرتے یعنی کنوئیں میں الٹے لٹک کرنماز ادا کرتے۔

### الله تعالى كى مغضو بەچىز

الغرض! ایک روز آپ د جلہ کے کنارے بیٹھے خرقہ می رہے تھے کہ بغداد کا ایک بزرگ زادہ مع اپنے لفکر کے وہاں پہنچا تو خواجہ صاحب کود یکھا اور گھوڑ ہے پر سے انز پڑا اور آگر آ داب بجالا کر بیٹھ گیا اور عرض کی کہ پیغیر خدا ٹائٹی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی سلطنت بیٹ کوئی بڑھیا عورت رات کو بھو کی سوئے تو قیامت کے دن اُس کی دامن گیر ہوگی اور اپنا انصاف لیے بغیر اسے نہ چھوڑ ہے گی۔ بیعرض کر کے جو بچھ لایا تھا حاضر خدمت کیا۔ خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ ہمارے خواجگان کی رہم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخصوبہ چیز قبول کریں۔ بیان کے پاس لے جاؤ۔ جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ پھر ایک درہم جو پاس تھا وہ د جلے بیں تعالیٰ کی مخصوبہ چیز قبول کریں۔ بیان کے پاس لے جاؤ۔ جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ پھر ایک درہم جو پاس تھا وہ د جلے بیل پھینک دیا اور آ سان کی طرف منہ کر کے کہا اے پروردگار! جو بھی تو آ داب بجا لایا اور کہا کہ واقعی میں اشرفیاں لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئیں۔ جب اس بزرگ زادے نے بیاحالت دیکھی تو آ داب بجا لایا اور کہا کہ واقعی میں اس ضمی کی قوت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی دومروں کے ذری کی کیا احتیاج ہے۔ جو نہی خواجہ صاحب نے چھلیوں کوفر مایا کہ میرا درہم لاؤ۔ ایک چھلی نے وہی درہم لادیا۔ فرمایا کہ میرا درہم لاؤ۔ ایک چھلی نے وہی خواجہ صاحب نے خواجہ صاحب کے نے بیدوان کر درہم کی کیا احتیاج ہے۔ جو نہی خواجہ صاحب نے بیدوان کے ذری کیا احتیاج ہے۔ جو نہی خواجہ صاحب نے بیدوان کوئر کی کیا احتیاج ہے۔ جو نہی خواجہ صاحب نے بیدوان کوئر کی کیا احتیاج ہے۔ جو نہی خواجہ صاحب نے بیدوان کوئر کی کیا احتیاج ہے۔ جو نہی خواجہ صاحب نے بیدوان کوئر کی کیا احتیاج ہے۔ جو نہی خواجہ صاحب نے بیدوان کوئر کی کیا احتیاج ہو کے ایک کیا دی کیا ہے۔

ٱلْحَمْدُولِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ .

----

فصل بإنزدهم

# مريدول كاحسن عقيده

#### بارگاہ نبوت میں حاضری نمازے بہتر ہے

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المونین عمر خطاب ڈھٹا نفلی نماز اداکررہے تھے کہ پیغمبر خدا تا گیا نے کسی کام کی خاطر آپ کوآواز دی۔ آپ چونکہ نماز میں مشغول تھے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر حاضر خدمت ہوئے تو آنخضرت تا گیا نے فرمایا کہ میں نے آواز دی تھی۔ عرض کی کہ بن تو تھی لیکن میں نماز میں مشغول تھا۔ فرمایا جس وقت رسول خدا (تا گیا) آواز دیں تو نفلی نماز چھوڑ کراسی وقت جواب دو۔ کیونکہ ایسا کرنانفلی نماز سے بدر جہا بہتر ہے۔

پر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں خواجہ قطب الدین بختیار اوثی میں گئی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک درویش شخ علی سخری نقلی نماز ادا کررہا تھا خواجہ صاحب نے پوچھا کہ نماز ادا کرکے بعد میں کیوں جواب نہ دیا۔ نقا خواجہ صاحب نے پوچھا کہ نماز ادا کرکے بعد میں کیوں جواب نہ دیا۔ نتاخ صاحب نے پوچھا کہ نماز ادا کرکے بعد میں کیوں جواب نہ دیا۔ نماز کیوں چھوڑ دی؟ عرض کی کہ جناب کی آواز کا جواب دینا نقلی نماز سے افضل ہے اس واسطے کہ سلوک میں بول ہے کہ جب پیرم ید کو آواز دے اور مرید فور آجواب دے تو اس سے ایک سال کی عبادت کا تواب مرید کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ پس اے خدوم! کیوں انسان اس تواب کومفت ہاتھ سے کھوئے۔

پھر فرمایا کہ پیر میں ذاتی توٹ اس تتم کی ہونی چاہیے کہ جب کونگ محض مرید ہونے کی نیت سے حاضر خدمت ہوتو اس کے حس حس عقیدہ کودیکھے اگر اسے فرمان حق میں رائخ نہ پائے تو آ ہتہ ہے کہے کہ ابھی تیراوت نہیں آیا واپس چلا جا۔

پھر فرمایا کہ مرید جو پیر کی خدمت میں آگر سرزمین پرر کھ دیتے ہیں بیہ ال خدمت ہے۔اس واسطے کہ جو پیر کی خدمت میں ارادت اور بیعت کی نیت ہے آتے ہیں۔اس ارادت اور بیعت سے مراد پیر کی محبت اور عشق ہے۔سواس صورت میں زمین پر سرر کھناسہ ال خدمت ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تک شخ میں اس قتم کی ذاتی قوت نہ ہوا ہے شخ نہیں کہہ سکتے۔اس واسطے کہ خواجہ قطب الدین میں تاہد فرماتے ہیں کہ جب تک شخ مرید کے ظاہر و باطن کو نہ دیکھ لے اس کے لیے مرید بنانا واجب نہیں۔

خواجه معین الدین کی چند کرامات

پر فرمایا کہ ایک مرتبہ پھورا (راجہ پر تھوی رائے) کا ایک مسلمان ملازم خلوص دل سے شخ معین الدین حسن بخری قدس

الله سره العزیز کی خدمت میں مرید ہونے کی نیت سے حاضر ہوا۔ لیکن شخ صاحب نے اسے مرید نہ بنایا۔ اس نے جا کر پھورا کو کہا پہلے معتورا نے آ دمی بھیج۔ کہآپ اسے مرید کیوں نہیں بناتے۔ فرمایا اس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ جو جانے والی نہیں ہیں۔ کیونکہ اس کی تقدیر میں کھی ہیں۔ اول سے کہ پیشخص کثرت سے گناہ کرےگا۔ دوسرے تبہارا ملازم ہے۔ لوح محفوظ میں مکیں نے لکھا دیکھا ہے کہ وہ اس جہال سے بے ایمان جائےگا۔ جب پتھورا نے بیسنا تو ناراض ہوا اور کہا کہ اس درولیش نے ساری غیب کی باتیں کہی ہیں۔ اسے کہدو کہ شہرے نکل جائے جب آپ نے سنا تو مسکرا کر فرمایا کہ تین دن کی مہلت ہے۔ اس عرصے غیب کی باتیں کہی ہیں۔ اسے کہدو کہ شہرے نکل جائے جب آپ نے سنا تو مسکرا کر فرمایا کہ تین دن کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں یا تو میں نکل جاؤں گایا پتھورا۔ چتا نچے تیسرے روز محمد شاہ (سلطان شہاب الدین محمد غوری) کالشکر آیا اور پتھورا کوزندہ پکڑ کر میں اپنے تیس کیا۔

بعدازاں فرمایا کہاے درولیش! مخفے واضح رہے کہ اگر ﷺ یا بیرناراض ہوتو جہان کو درہم برہم کرسکتا ہے۔

پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ میں ہیں سال شخ المشاکخ معین الدین بھر فرمایا کہ میں رہا۔ اس ہیں سال کے عرصے میں میں نے آپ کو کسی پرناراض ہوتے نہیں و یکھا مگر ایک روز'وہ بھی اس طرح ہے کہ آپ ایک محلے میں سیدھے چلے جارہے تھے۔ کہ آپ کے ایک مرید شخ علی نامی کو ایک شخص نے پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا روپیددے۔ شخ صاحب بھی پاس سے گزرے۔ آپ نے اس شخص کو بہتیرا سمجھایا۔ لیکن اس نے ایک نہ مانی۔ آخر ناراض ہوکر کندھے کی چاور زمین پردے ماری۔ جو اشرفیوں سے پُر ہوگئ اسے فرمایا کہ جس قدر تو نے اس سے لینا ہے ای قدر لے لے۔ کندھے کی چاور کی تو اس کا ہاتھ جھلا چنگا ہوگیا۔
زیادہ نہ لینا۔ اس نے طبع کی تو اس کا ہاتھ جھلا چنگا ہوگیا۔

پھر فرمایا کہ آیک دفعہ شخ معین الدین سنجری قدس اللہ سرہ العزیز یاروں کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ اسنے میں آیک شخص آکر
ارادت کے لیے ملتمس ہوالیکن وہ آیا ہلاکت شخ کے ارادے سے تھا۔ جب وہ آواب بجالا کر بیٹھ گیا تو آپ نے اس کی طرف
د کھے کرمسکرا کرفر مایا کہ درویش جب درویشوں کے پاس آتے ہیں توصفائی کے لیے آتے ہیں۔ نہ کظام کرنے کے لیے ۔ تو جس
نیت سے آئے ہو یا اسے اختیار کرویا اپنا عقیدہ درست کرو۔ بین کروہ اٹھ کھڑا ہوااور اقر ارکیا اور کارد (چھری) جو ہلاکت کے
لیے لایا تھا باہر پھینک کرمرید بنا۔ بعد میں وہ شخص ایسا راسنے العقیدہ ہوا کہ آپ ہرایک مشکل کام ای کوفر ماتے اور وہ بھی دل و
جان سے اس کے سرانجام کرنے کی کوشش کرتا۔ آخر جب وہ کمالیت کے درج کو پہنچ گیا تو پینتالیس جج کئے۔ آخر خانہ کعبہ کے
مجاوروں میں اس کا مدفن بنا۔

پھر فر مایا کہ اے درولیش! جس کے نصیب میں ازلی سعادت ہوتی ہے۔ اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ جیسی کہ اس شخص کی ہوئی کہ وہ نیک عقیدے سے حاضر خدمت نہ ہوا تھا۔ لیکن شخ صاحب نے اس کے سینے سے تمام کدورتوں کوصاف کردیا تب ہی اس نے اٹھ کر اقرار کیا اور آداب بجالا کرعرض کی کہ اب میری طرف سے صفائی ہے اس وقت مرید بنا اور شرف بیعت سے مشرف ہوا۔

پرفر مایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا۔اس سے میں نے سنا کہ مریدکو سارے کا مول میں رائخ ہونا چاہیے۔ نہیں تو قیامت کون شرمندہ ہوگا۔

#### صاحب كشف بادشاه

پھر فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ العزیز اپنے حالات میں بادشاہوں کے حسن عقیدہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ جورائح الاعتقاد صالح اور صاحب کشف تھا۔ بالا غانے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے اس کی نگاہ نیچے پڑھی تھی۔ اس کے ہمراہ اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کی نگاہ بارگاہ کے جشن پر پڑی تو دیر تک آسان کی طرف دیکھا رہا۔ پھر نیچے کی طرف دیکھا۔ پھر دیر تک آسان کی طرف دیکھا رہا۔ پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ پھر دیر تک آسان کی طرف دیکھا رہا۔ پھراپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے کہا' جانے دو۔ یہ کہنے والی بات نہیں۔ جب بیوی نے بہت منت ساجت کی تو بادشاہ نے کہا کہ جب میری نظر لوح محفوظ پر پڑی تو دیکھا کہ میرانام زندوں سے کٹ گیا ہے۔ جھے معلوم ہوگیا کہ اب جھے جانا ہے۔ پھر دیکھا کہ میری نظر لوح محفوظ پر پڑی تو دیکھا کہ میرانام زندوں سے کٹ گیا ہے۔ جھے معلوم ہوگیا کہ اب جھے جانا ہے۔ پھر دیکھا کہ میری جگہا کون ہوگا۔ تو دیکھا کہ وہ جبتی جو گھڑا ہے۔ وہ میرا جانشین ہوگا اور تو اس کے نکاح میں آئے گی جب اس کی بیوی نے بینا تو پوچھا کہ اب کیا کرو گئے جب اس کی بیوی نے بینا تو پوچھا کہ اب کیا کرو گئے کہ اس کی ساتھ روانہ کے دہ حسن اور اسے اپنا و لگر کہ عاضر خدمت کیا۔ جس رات وہ آیا دوسرے روز باوشاہ فوت ہوگیا۔ جب باوشاہ مرگیا تو ملک اسے ل گیا اور عرصے میں لوگوں سے نہایت نیک سلوک کیا تھا۔ اس لیے سارے اس کے مطبع ہوگئے۔ جب باوشاہ مرگیا تو ملک اسے ل گیا اور بادشاہ کی بیوی سے بھی شادی کر لی۔

پھر فرمایا کہ جب رسالت پناہ ﷺ نے دنیا سے رحلت فرمائی تو کئی ہزار مسلمان مرقد ہوگئے اور انہوں نے امیر المومنین ابو بکر صدیق ڈاٹیٹو کی خدمت میں عرضی بھیجی کے ذکو ق معاف کردی جائے ورنہ ہم اسلام پر قائم نہیں رہیں گے۔ آپ نے یاروں سے مشورہ کیا۔ بعض نے کہا اگر خلیفہ صاحب ان سے نری کریں اور زکو ق معاف کردیں تو بہتر ہوگا۔ آپ نے تلوار سونت کر فرمایا کہ اگر حق تعالی کے حق سے عقال (وہ ری جس سے اونٹ کا گھٹنا باندھتے ہیں) بھر بھی کم دیں گے تو میں اس تلوار سے ان سے جنگ کروں گا۔ جب بیخبرامیر المومنین علی ڈاٹیٹو نے تی تو فرمایا کہ بہت اچھا کہا ہے اگر ذکو ق معاف کردیتے تو اس طرح ہوتے ہوتے سارے احکام شری اٹھ جاتے۔

پھر شخ الاسلام میشد نے مولانا نظام الدین بدایوانی میشد سے نخاطب ہوکر فرمایا کہ میرے پاس بہت سے درولیش آگر مرید ہوئے ہیں لیکن جب چلے گئے تو ان کی محبت ولیمی نہ رہی۔ مگر مولانا نظام الدین میسید جب سے میرے مرید ہوئے ہیں۔ ان ک مزاج ونیت میں ذراتغیر نہیں آیا۔ ان کی محبت انشاء اللہ ذرا بھر کم نہ ہوگی۔ مولانا اٹھ کر آ داب بجالائے اسی روز آپ کوخرقہ اور سیاہ گودڑی عنایت ہوئی اور فرمایا کہ میرے مریدوں میں سے مولانا نظام الدین میسید عالمگیر ہیں اور مولانا کے مرید آخر تک رہیں گاور تمام جہان میں پھیل جائیں گے۔

شیخ الاسلام نے جب بیرفوائدختم کیے تو اٹھ کراندرتشریف لے گئے اورلوگ واپس چلے آئے مولا نا نظام الدین (محبوبِ الٰہی) جماعت خانہ ہی میں رہے۔

# بزرگول کی دست بوسی

جب قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ تو اس وقت مولانا نظام الدین بدایونی مولانا کی غریب بیشید شخ برہان الدین ہانوی بیشید شخ برہان الدین ہانوی بیشید شخ بدرالدین غزنوی بیشید اور اورغزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے ورویش! ایک دوسرے کا ہاتھ چومنا حضرت رسالت بناہ بیاہ اور انبیاء بیٹی کی سنت ہے۔ جوشخص تعظیماً مشاکخ کے دست مبارک کو بوسہ دیتا ہے اللہ تعالی اسے گناہ سے اس طرح پاک کردیتا ہے گویا ابھی مال کے بیٹ سے بیدا ہوا ہے۔

پھر فرمایا کہ درویش اور مشائخ ایک دوسرے کا ہاتھ اس واسطے چومتے ہیں کہ شاید کسی مغفور کا ہاتھ ہیں آ جائے کہ جس کی برکت سے بخشے جائیں۔

### مصافحه اور دست بوی کی برکات

پھر فرمایا کہ حضرت رسالت پناہ علی کی بیدعادت تھی کہ جب کوئی شخص آنخضرت تا بیٹا ہے مصافحہ کرنا جا ہتا یا سلام کرنا جا ہتا تو آنجناب پہلے ہی اے سلام کرتے اور مصافحہ کرتے۔

پھر فرمایا کہ امیر المومنین علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے بہتیری مرتبہ چاہا کہ پہلے میں سلام کروں یا مصافحہ کروں ایکن میسر ہوا۔

پھر فر مایا کہ خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی بیادت تھی کہ جب بھی کی محلے یا مجمع میں سے گزرتے جب تک سب کے ہاتھ کو بوسہ نہ دے لیتے آگے نہ گزرتے اور سب سے دعائے خیر طلب کرتے۔

پھر فرمایا کہ جب لوگ نمازے فارغ ہوکر ایک دوسرے کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ جھڑتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ بزرگوں کے ہاتھ کو بوسدد سے میں دین ودنیا کی فیروبرکت ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیساسلوک کیا فر مایا جو پچھ میں نے دنیا میں کیا تھا سب پچھ مجھے دکھایا گیا۔ پھر فرشتوں کو تھم ہوا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ اتنے میں تھم ہوا کہ اس نے فلاں روز دشق کی جامع مسجد میں خواجہ شریف کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا۔ جس کی برکت سے اسے معاف کیا جاتا ہے۔

پھر فر مایا کہ قیامت کے دن کئی گئمگار صرف ہاتھ چومنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے اور دوز خے نجات پائیں گے۔

فرمایا کہ تجاج بن یوسف سے وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ تیری کیا حالت ہے؟ کہا' ہلاکت کے مقام میں ہوں۔لیکن امید ہے کہ بخشا جاؤں گا۔ پوچھا کس نیکی کی وجہ سے تجھے امید ہے؟ کہا' کہتے ہیں کہ فلاں مجلس میں تونے خواجہ حسن بھری بھٹنڈ کے دست مبارک کوئزت ہے بوسد دیا تھا۔ تجھے ہم اس کام کے عوض بخش دیں گے۔ پیرفر مایا کہ کہ آ ٹار الاولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ فتم کھا کر فرماتے ہیں کہ جوشخص کی بزرگ یا شخ کے ہاتھ کو بوسہ دے گا۔ وہ ضرور بخشا جائے گا۔اس واسطے کہ مشائخ کا ہاتھ رسول خدا تا ﷺ کا دست مبارک ہے۔ جو مشائخ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ گویا آنخضرت تا ﷺ کا دست مبارک پکڑتا ہے۔

پھر فرمایا کہ امام اعظم کوفی میشنید مجلس میں بیٹھے ہوتے تو جب کوئی آتا آپ اٹھ کراس سے مصافحہ کرتے اور جب روانہ ہوتا تو بھی اٹھ کراس سے مصافحہ کرتے۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! حضرت داؤ دعلیہ السلام جب مند حکومت پر بیٹھے اور عدل وانصاف کے لیے لوگ آتے تو آپ مظلوموں کی دادری کرتے اور بنی اسرائیل کا جو بزرگ آتا خود مند سے اٹھ کراس کا ہاتھ چومتے اور آسان کی طرف منہ کرکے کہتے کہ اے پروردگار! ان کے ہاتھ کو برکت تو عنایت کی ہے۔ اب اپنی پناہ بھی مرحمت فرما۔ پس اے درولیش! اگر چہتمام انبیاء معصوم تھے پھر بھی اپنے بارے میں خیرو برکت طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دیے کی برکت سے جمیں بخش۔

پھر فرمایا کہ جس روز حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی راستے میں کھڑے ہوئے ہرآنے جانے والے کے ہاتھ کو بڑی تعظیم و تکریم سے بوسہ دیتے۔ وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کی دست بوس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات عنایت فرمائی ہے۔

پھرفر مایا کہ اے درولیش! خواجہ کا کنات علیہ ہم میں ایک بڑھیا کے پاس جا کرفر ماتے کہ بڑھیا! محمد (ملیہ) کے حق میں دعائے خبر کرنا۔ حالا تکہ تمام موجودات میں آنخضرت علیہ اس کے بڑھ کرکوئی عزیز نہیں۔ بلکہ اللہ تعالی نے بیسب کچھ آنجناب علیہ علی کی وجہ سے پیدا کیا۔ جبکہ سرور کا کنات خبر طلب کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو تو ضرور ہی بزرگوں کی دست ہوی سے خبریت طلب کرنی جا ہے۔

پھر فرمایا کہ رسول خدا تا گیا جب بھی راستہ چلتے اور کسی بوڑھے آدی سے ملاقات ہوتی تو اس سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھتے کیونکہ آنجناب تا گیا سفید بالوں کی بڑی عزت وحرمت فرمایا کرتے تھے اور جب وہ شیخ آنخضرت کے دست مبارک کو بوسہ دیے لگتا تو پہلے آنجناب تا گیا بوسہ دیتے۔

پھر فرمایا کہ آیک مرتبہ ایک جوان نشے میں بدمت گلی میں سے جارہا تھا جب اس نے خواجہ ابراہیم ادھم بھینے کو آتے ہوئ دیکھا تو فوراً سرقدموں پر رکھ دیا اور بڑی تعظیم و تکریم سے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا ای رات اس جوان نے خواب دیکھا کہ وہ بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ تعجب کرنے لگا کہ میں ایسا گنا گار اور مجھے بینعت۔ آواز آئی کہ فی الواقع ایسا ہی ہے کیونکہ تو نے آج میرے دوست کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے اس لیے مجھے بخش دیا گیا ہے جب وہ جاگا تو خواجہ صاحب کی خدمت میں صاضر ہوکر تو یہ کی۔

12 52

پھر فر مایا کہ جب حق تعالیٰ کی عنایت شامل حال ہوتی ہے تو ہزاروں گناہ گار ذرّہ بھر رحمت کے سبب عذاب دوزخ سے خلاصی یا جاتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں تو ہزاروں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔اور جب وہ دست بوی سے فارغ ہوتے ہیں تو تمام رحمتیں ان پر نثار ہوتی ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! سلوک میں آیا ہے کہ اہل تصوّف اپنے جماعت خانے میں بیٹھے اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں اس کی دست بوسی حاصل ہو۔خواہ وہ تلاوت اور یا دحق میں ہی کیوں نہ مشغول ہوں۔

### حاجت مندكي حاجت روائي

پھر فر مایا کہ خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز جب سجادے پر بیٹھ کریاد حق میں مشغول ہوتے اور کوئی آجاتا تو چھوڑ چھاڑ اس سے باتیں کرنے لگتے اور باتوں ہی میں جس حاجت کے لیے آتا پوری کرتے۔ جب وہ واپس چلا جاتا تو آپ تلاوت میں مشغول ہوجاتے۔

بعدازاں فرمایا کہ صاحب سجادہ بزرگوں پر واجب ہے کہ تلاوت میں مشغول ہوں۔ جب کوئی آئے تو تلاوت چھوڑ کراس میں مشغول ہوجا نیں۔اس واسطے کہ مذہب سلوک کے بموجب حاجت مندوں کی حاجت روائی ورد و وظا نف سے افضل ہے۔ کیونکہ حاجت روائی کا ثواب ایک سال کی عبادت کا ساہوتا ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک روز ابوسعید رفاقظ مکہ کے سی بزرگ کے ہاں کی ضرورت کے لیے گئے۔اس وقت وہ درولیش مشغول تھا۔
آپ ناکام واپس آئے۔ جب رسول کریم طاقی کی مجلس میں آئے تو عمکین اور اداس تھے۔ آنخضرت طاقی نے نور رسالت سے معلوم کر کے فر مایا کہ کیوں عمکین ہو؟ عرض کی یا رسول الڈسلی اللہ علیک وسلم! فلال بزرگ کے متعلق میرا پچھکام تھا سو جب میں گیا تو وہ ورد میں مشغول تھا۔ اس لیے مجھے ناکام واپس آ نا پڑا۔ آنخضرت نے فر مایا کہ اس پر واجب تھا کہ حاجت مندول کے کام میں مشغول ہوتا۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! جس وقت خواجہ بلکی مجھیا تا ہوت میں مشغول ہوتے اور کوئی آجاتا تو آپ فوراً اٹھ کراس کی دست بوی کرتے اور اس میں مشغول ہوجاتے جب تک بیٹھا رہتا۔ اس سے باتیں کرتے رہے۔ جب چلا جاتا تو پھر یادِ الہی میں مشغول ہوجاتے۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ شمعون محب بیسی فرماتے ہیں کہ وہ دل کیسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کاعرش ضروری کام کے لیے اس کے دروازے پر آئے اور وہ اس کی حاجت روائی میں مشغول نہ ہو۔عرش سے آپ کی مراد دل تھی۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ قلب المؤسن عدش اللّٰه تعالیٰ ۔ یعنی دل اللہ تعالیٰ کاعرش ہے۔

بعدازاں فر مایا کہ ایک مرتبہ سلطان ناصر الدین میشنی والنفران ملتان کی طرف گیا تو جب اجودھن پہنچا تو میری زیارت کے لیے آیا اور خدمت کی شرائط بجالا کرواپس چلا گیا۔

#### صوفياء سيحسن عقيدت

پھر فرمایا کہ جب لوگوں کی آمدورفت سے نگ آگیا تو تنہائی اختیار کرنی چاہی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ خواجگان نے ایسا
نہیں کیا۔ بلکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے مصافحہ کرتے تھے۔ سویس چھت پر بیٹھتا اور دونوں ہاتھ نیچے لئکا دیتا۔ لوگ آکر ہاتھ و
کو بوسہ دے جاتے تھے اور مصافحہ کر جاتے کیٹرت بچوم کی وجہ سے ہر روز تقریباً دس کرتے پھٹ جاتے۔ جولوگ بطور تبرک لے
جاتے۔ جھے ان کے حسن عقیدت پر تعجب آتا۔ کہ دیکھو! کیے رائخ الاعتقاد ہیں۔ جمعہ کے دن نماز پڑھ کرواپس آتا۔ تو لوگوں کی
بھٹر سے نگ آجاتا۔ چنانچہ ایک جمعہ کو میرا پاوں فراش (بچھونا - بوریا - بستر وغیرہ بچھانے والا) نے کھینچا تا کہ بوسہ دے یہ
بعیٹر سے نگ آجاتا۔ چنانچہ ایک جمعہ کو میرا پاوں فراش (بچھونا - بوریا - بستر وغیرہ بچھانے والا) نے کھینچا تا کہ بوسہ دے یہ
بات مجھے نا گوارگزری۔ اس نے کہا شخ فرید! اس بات کا شکریہ ادا کرو۔ کہ آپ جسے لاکھوں آپ کے قدم بوی کے خواہش مند
ہیں۔ اس کی بات مجھے پہند آئی۔ بعد از اں فرمایا کہ جو محق اللہ کی بارگاہ میں عزیز ہے۔ وہ خلقت میں بھی عزیز ہے۔

پھر فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے پیرخواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف ایک بزرگ کے ہمراہ کررہا تھا۔ اتنے میں ایک اور شخص نے آکر سلام کیا۔ تو وہ بزرگ اس سے باتیں کرنے لگا۔ مجھے تعجب ہوا کہ ایسا کرنا واجب نہ تھا۔ فوراً مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول کریم بھا گھڑنے نے بھی ایسا ہی کیا تھا سومیں نے بھی ویسا ہی کیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں ہفتے یا دو ہفتے بعدا پنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ برخلاف اس کے شخ بدرالدین غزنوی میں ا دوسرے عزیز ہمیشہ حاضر خدمت رہتے۔ جب میرے پیر کی وفات کا وقت نزدیک آگیا تو اس وقت ایک بزرگ کو آپ کی جانشینی کی بڑی آرزوتھی مگرآپ نے مرتے دم فرمایا کہ بیعصاء تعلین چو بی اور جامہ شخ فرید (مجھ) کو دینا۔

الغرض! جس رات آپ كا انقال ہونے والا تھا۔ ميں نے ہائى ميں خواب ديكھا كە آپ كو بارگا والى ميں لئے جار ہے ہيں جس ہائى سے روانہ ہوا اور چو تھے روز شہر دبلى پہنے گیا۔ قاضی حمید الدین نا گوری بر انتیان ہے وہ جامہ عصاء اور چو بی تعلین مجھے دیے۔ میں نے دوگا نہ ادا كر كے پہن لئے۔ اور خواجہ صاحب بر انتیان کے مكان پر تین روز تھہرا۔ پھر وہاں سے ہائى كی طرف روانہ ہوا۔ وہاں سے آنے كی وجہ بیہ ہوئى كہ سر ہنگا نام كا ايك آ دى ہائى سے ميرى زيارت كے لئے اجود هن آيا۔ تين روز تك خانقاہ ميں آتا رہا۔ ليكن دربان نے اندر نہ آنے دیا۔ جب میں باہر لكا تو اس نے سر قدموں پر ركھ دیا اور رو دیا۔ میں نے پوچھا: كوں مر ہنگا! روتے كيوں ہو؟ كہا كہ ہائى ميں آپ كی زیارت آسانی سے ہوجاتی تھی اب دشوار ہوگئى ہے۔ اسى وقت میں نے یاروں سے كہا كہ ميں ہائى جاؤں گا۔ آپ كو رہاں خواجہ قطب الدین سے ہوجاتی تھی اب دشوار ہوگئى ہے۔ اسى وقت میں نے ياروں جاتے سے كہا كہ ميں ہائى جاؤں گا۔ آپ كو رہاں خواجہ قطب الدین سے ہوجاتی تھی اب کو رہاں شہر نے كہا كہ خواجہ صاحب بُولئی نے جو جو جنگل وشہر میں يكان ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اس حکایت سے مقصود میہ ہے کہ ہر حال میں بزرگوں کی وست بوئ کرنی چاہیے۔ شاید کسی کی وست بوی سے نجات حاصل ہوجائے۔

شخ الاسلام مُنَافِيْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى ال

### فصل مفتدتهم

# ذكرحق مين منتغرق كروه

جب قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی تو اس وقت مولا نا بدرالدین غزنوی بیشیہ مولا نا نظام الدین بدایونی مولا نا یکی اشخ جمال الدین ہانسوی اور اورعزیز حاضر خدمت تھے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی جو یادحق میں مستغرق رہتے تھے زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! تصوّف کے مذہب وسلوک کے مطابق وہ خصص صوفی اور سالک ہی نہیں جو یادحق میں نہیں اس واسطے کہ جس دم وہ یا دِالٰہی سے غافل رہتا ہے اسے کیا معلوم ہے کہ اس سے کیسی کیسی نعمتیں ہٹائی گئی ہیں۔اس لیے جہاں تک ہوسکے یا دِالٰہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

پھر فر مایا کہ جولوگ ہروفت یا دِالٰہی میں متعزق رہتے ہیں۔اگر استغراق کی حالت میں ان کےسر پرتلوار بھی چلائی جائے تو ھی خبر نہیں ہوتی۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے ایک درولیش سے درخواست کی کہ جب آپ یا دِالٰہی میں مشغول ہوں تو میرے حق میں بھی دعا کرنا۔ فر مایا افسوس! اس گھڑی پر جب یا دحق میں تو مجھے یا دآئے اور میں یا دِالٰہی سے غافل ہوجاؤں۔

پھر فر مایا کہ جب خواجہ جنید بغدادی پیشن<sup>ی</sup> یادحق میں منتفرق ہوتے تو عالم تخیر میں اس طرح مشغول ہوتے کہ سال سال دو دوسال تک آپ ای عالم تخیر میں رہتے اور اپنے آپ کی خبر تک نہ ہوتی۔

پھر فرمایا کہ ایک مرجہ شخ معین الدین قدس اللہ مر یزیادی میں مشغول تھے عالم کا (مصیب ، قبر عضب وغیرہ) اس وقت حاضرتھا کہ اس طرح ہم خلقت پر نازل ہوتے ہیں۔ اتنے میں آپ کے ایک مرید نے آکر کہا کہ والی شہر مجھے شہر سے باہر نکال دینا چاہتا ہے خواجہ صاحب نے پوچھاوہ اس وقت کہاں ہے؟ کہا شکار کو گیا ہے۔ فرمایا اس نے خطاکی ہے اگروہ زندہ اور سلامت آگیا تو بڑے تبجب کی بات ہوگی۔ جونہی خواجہ صاحب کی زبان مبارک سے پیکلمات نکلے۔ سنا گیا کہ وہاں کا والی گھوڑے سے گرم گیا ہے۔

بعدازان فرمایا کہ ایک صاحب حال جب یا دِالہی میں منتغرق ہوتا ہے۔ تو مصیبت اور نعمت دونوں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ جس کے نصیب ہوتی ہیں۔ پس! اے درویش!عقل مندوہ شخص ہے کہ جب وہ مستغرق ہوں تو ان کا مزاحم نہ ہو۔ کیونکہ کون جانتا ہے کہ ان کی زبان سے کیا نکل جائے گا؟

بعدازاں فرمایا کہ جس وقت خواجہ قطب الدین بختیاراوثی اپنے وقت میں حاضر ہوتے تو بہت ذکر کرتے اور جب حالت زیادہ ہوجاتی توایک دن رات مصلے پر بے ہوش پڑے رہتے اور اپنے آپ کی کوئی خبر نہ ہوتی۔

بعدازاں فرمایا کہ اہل تھو ف صرف ای دل کوزندہ شمجھتے ہیں جو یا دحق میں منتخرق ہواور ایک دم بھی یا دِالہی سے غافل نہ

غافل زنده بھی مردہ ہے

پھر فرمایا کہ ایک مرشبہ کوئی واصل ذکر حق سے غافل ہو گیا تو اس شہر میں آواز پھیل گئی کہ فلاں صوفی جہاں میں زندہ نہیں رہا۔ مرگیا ہے شہر کے لوگوں نے اس کے گھر پر آکر جب حال دریافت کیا تو اسے زندہ پایا۔ واپس جانے لگے تو پاس بلا کر کہا کہ واقعی وہ آواز ٹھیک تھی۔اس واسطے کہ میں ہروقت یا والہی میں مشغول رہتا تھا۔لیکن ایک گھڑی غافل ہو گیا ہوں۔اس لیے بیآواز دی گئی ہے کہ فلاں بن فلاں نہیں رہا۔

بعدازاں فرمایا کہان لوگوں کے دل مردہ ہیں جو یا دالہی سے غافل ہیں اس واسطے کہ اہل تصوّف اس دل کو جو یا دالہی سے غافل ہو۔ زندہ شارنہیں کرتے۔ان کا قول ہے کہ جو دل زندہ ہے۔ وہ بھی یا دحق سے غافل نہیں ہوتا۔

پیرفرمایا کهایک بزرگ پرحالت طاری ہوتی تو ایسامتنغرق ہوجا تا کهاگراس حالت میں ذرّہ ذرّہ بھی کردیں تو اسے خبر نہ ہو۔ مل

ابن مجم كاسيدناعلى والثؤير حمله

چنا نچہ کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم بد بخت نے عہد کرلیا کہ میں امیر الموشین علی کرم اللہ وجہ کو ہلاک کروں گا تو ہرایک نے اے کہا کہ تو کیا اگر تیرے جیسے ہزار بھی ہوں تو بھی امیر الموشین علی کرم اللہ وجہہ کو ہلاک نہیں کر سکتے ۔ ہاں! اس وقت تو کرسکتا ہے جب کہ آل جناب نماز میں یا یا دخ میں مشغول ہوں۔ کیونکہ اس وقت آپ حضور حق میں اس قدر مستخرق ہوتے ہیں کہ آپ کواپنے آپ کی ذری تھر جرنہیں ہوتی۔ ایک روز آپ نماز میں مشغول نتھے اور حضور حق میں ایسے مستخرق تھے کہ آپ کواپنے آپ کو کی خرر نہ تھی۔ ابن ملجم بد بخت نے آکر دا کی طرف ہوکر تلوار کا وارکیا اور شکم مبارک زخی کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے تائی خون میں آلودہ و کھے کر ہوچھا کہ یہ کیا حالت ہے؟ کسی نے کہا کہ آپ نماز میں مشغول تھے کہ عبد الرحمٰن ابن ملجم فی آپ پر تلوار کا وارکیا اور جس تھی اور کیا کہ میں ذکر حق میں تھا اور مجھے اپنے آپ کی خبر نہ تھی۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ لا ہور میں میں نے ایک بزرگ کودیکھا جو یادی میں متعزق ہوتا تو اٹھ کر بازار میں آتا اور کسی گرم تورمیں جس میں روٹیاں نہ لگی ہوتیں جا کر بیٹھ جاتا۔اور دیر بعد وہاں سے چلا آتا گرجلن کا کوئی نشان بدن مبارک پرند ہوتا۔ شخ الاسلام بیفوائد بیان کرتے ہی اندرتشریف لے گئے۔ آلْحَدْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ .

فصل برروهم

# علماءومشائخ كي خدمت

جب قدم بوی کی دولت نصیب بوئی اس وقت شخ بدرالدین غرنوی میشید مولانا نظام الدین بدایونی میشید شخ جمال الدین بانسوی میشید اور درولیش حاضر خدمت محقے علاء اور مشاکح کی بزرگ کے بارے میں گفتگو بور بی تقی د زبان مبارک سے فرمایا کدرسول خدا تا بین کم من احب العلم و العلماء لا یکتب خطید یعنی جوشخص کم اور علاء سے محبت کرتا ہے فرمایا کدرسول خدا تا بین کہ من احب العلم و العلماء لا یکتب خطید یعنی جوشخص کم اور علاء سے محبت کرتا ہے

اس كاكوئي گناه نہيں لکھا جاتا۔

چرفر مایا کہ تچی محبت ان کی پیروی ہے۔ جب کوئی ان سے محبت کرے گا تو ضرور ان کی متابعت کرے گا اور ناشائت حركات سے بازر ہے گا اور جب بيرحالت ہوگی تو اس كا گناہ نہيں لكھا جائے گا۔

خواجه قطب كالحيثر

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی محض روانہ ہوا کہ دبلی جا کرخواجہ قطب الدین بختیار اوثی کی خدمت میں تو بہ کرے۔ اثنائے راہ میں ایک رنڈی اس کے ہمراہ ہولی۔جو بیرچاہتی تھی کہ کسی طرح اس مرد ہے تعلق ہوجائے۔ چونکہ مرد کی نیت صادق تھی۔اس کی طرف توجہ بھی نہ کی۔ آخرا میک منزل میں جب وہ ایک ہی کجاوے میں سوار ہوئے تو وہ عورت اس کے پاس بیٹھ گئی اور کوئی پروہ یا مزاحمت چی میں نبھی۔شایدمرد نے اس ہے کوئی بات کی یا ہاتھ بڑھایا۔ای وقت دیکھا کہ ایک مرد نے آگراس کے منہ پرتھیٹر مارا اور کہا کہ فلاں پیر کی خدمت میں تو بہ کی نیت ہے جاتا ہے اور پھر ایسی حرکات کرتا ہے۔ اس نے فوراً تو بہ کی اور اس عورت کی طرف پھردیکھا تکنہیں۔ جب وہ خواجہ قطب الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔تو پہلے ہی آپ نے فر مایا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے تھے بڑا بحایا۔

پھر فرمایا کہ اس طرح ایک آ دی مرید ہونے کی نیت ہے د ہلی سے اجودھن میرے پاس آ رہاتھا کہ راہے میں ایک عورت ہے دست درازی کرنی جابی۔ائی وقت غیب ہے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس کے چہرے پڑھیٹر مارکر کہا کہ تو مرید ہونے کی نیت ے جارہا ہے اور معل ایے کرتا ہے۔

الغرض جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ دیکھ! الله تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت ہے کیے بچایا۔

پھر فرمایا کہ علماءاور مشائخ کی دوئی رسول خدا تا ﷺ کی دوئی ہے۔ پس اے درولیش! جو مخص سات روز خلوص دل ہے علماء کی خدمت کرتا ہے گویا سات ہزار سال اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے۔

سے رہا ہے ویا عاص ہرار مان المدمان و مارے ہارت رہا ہے۔ پھر فر مایا کہ ابلیس لعین سب کو دھوکا اور فریب دے جاتا ہے۔ لیکن علماء اور مشاکح کونہیں دے سکتا۔ اس واسطے کہ علماء اورمشائخ کی دوئ سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں۔

پھر فرمایا کہ جس دل میں علما اور مشائخ کی محبت ہو۔ اس کے خرمن گناہ ان کی محبت کا ایک وڑہ جلا کرنا چیز کر دیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ علاء انبیاء کے وارث ہیں اور مشائخ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں۔ اگر علاء اور مشائخ کی برکت جہان میں نہ ہوتی تو لوگوں کی شامت اعمال کی وجہ سے ہرروز ہزار بلائیں نازل ہوا کرتیں۔ پس اے درویش! رسول خدا تا پھی ان است میں ہے انہیں دوگر وہوں یعنی علاء اور مشائخ پر فخر کیا ہے۔ کیونکہ وہ دین کے ستون ہیں۔ پس جوان کا ہور ہتا ہے وہ عذاب قیامت سےرہائی پاجاتاہ۔ with the first of the second of the second

عالم کی عابد پرفضیلت

いまりませばいいはしかくなっとこののせらりかしま پھر فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک عالم فقیہہ ہزارا لیے عابدوں سے بہتر ہے۔جورات کو جاگیں اور دن کوروز ہ رکھیں۔

عالم کی ایک دن کی عبادت اس عابد کی جالیس ساله عبادت کے برابر ہے جوعالم نہ ہو۔

پھر فرمایا کہ جب عالم یا شخ فوت ہوجاتا ہے تو جو پھھ آسان اور زمین میں ہے اس کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس واسطے کہ اہل
زمین کی زندگی علاء اور مشائخ کی زندگی سے وابسۃ ہے۔ پس اس شہر پر ہزار افسوں ہے جس میں علاء اور مشائخ نہ ہوں۔
پھر فرمایا کہ جب بلا کیں آسان سے نازل ہوتی ہیں تو اس شہر پر کم نازل ہوتی ہیں جس میں علاء اور مشائخ ہوں۔
شخ الاسلام میں شاہد یہ فوا کم دختم کرتے ہی اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور تلاوت میں مشغول ہوئے اور میں اور اور لوگ واپس
طے آئے۔ آئے تند للہ علی ذلیک ۔

---

فصل نوز دہم

# قلت بارش

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت مولانا نظام الدین بدآیونی میشد مولانا بدرالدین غزنوی میشد ، شخ جمال الدین ہانسوی میشد ، اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! رسول خدا تا ہیں کہ بارش کی قلت لوگوں کے شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔

پھر فرمایا کہ جب الیم صورت ہوتو لوگوں کوصدقہ وینا چاہے اور دعا اور عبادت میں مشغول ہونا چاہے۔ تا کہ اللہ تعالی ان کی دعا اور عبادت کی برکت سے مینہ برسائے۔ ایک مرتبہ بارش کی قلت کی وجہ سے کھیتیاں خٹک ہوگئیں اور لوگ ہلاک ہونے گے۔
سب نے جمع ہوکر خواجہ ذوالنوں مُجَرِّی بُیْتُ کی خدمت میں دعائے باراں کے لیے عرض کی ۔ فرمایا کہ نمازگاہ میں جمع ہو جا ئیں۔
جب لوگ اکھے ہوئے تو آپ نے منبر پر چڑھ کر دعائے باراں پڑھی اور آسان کی طرف منہ کرکے کہا کہ اے پروردگار! اگر اس مجمع
میں کی کا قدم ' مبارک' ہے تو بارش بھیج ۔ خواجہ صاحب کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس قدر بارش ہوئی کہ سات روز تک پانی کم نہ ہوا۔
اولیاء اللہ کی دعاؤں سے بارش کا ہونا

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ای طرح و بلی میں بارش کی قلت تھی۔لوگوں نے شخ نظام الدین ابوالموید سے دعائے باران کے لیے التماس کی آپ نے منبر پر کھڑے ہوکر دعائے باراں پڑھی اور پھر آسان کی طرف منہ کرئے کہا کہ اے پروردگار!اگر تو بارش نہیں بھیجے گا تو میں پھرکسی آبادی میں نہیں رہوں گا۔کہیں جنگل میں نکل جاؤں گا۔ یہ کہہ کرمنبر سے اتر آئے اللہ تعالیٰ نے اس قدر میں نہیں مدندرہی۔

بعدازاں جب آپ کی خواجہ قطب الدین سے ملاقات ہوئی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تو آپ کے حق میں برا المثقاد تھا کہ آپ کوحق تعالی سے ناز ہے۔ لیکن سے بیسے فرمایا کہ اگر تو بارش نہیں جھیجے گا تو میں آبادی میں نہیں رہوں گا۔ کہیں جنگل

-

میں نکل جاؤں گا۔ شخ صاحب نے فر مایا کہ میں جانتا تھا کہ بارش ضرور ہوگی۔خواجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم تھا؟ فر مایا کہ ایک مرتبہ سلطان منس الدین بھینٹ کے پاس نیچے بیٹھنے پر مجھ میں اور سید نورالدین مبارک نور اللہ مرقدہ میں تکرار ہو پڑی۔ میں نے ایسی با تیں کیں۔ جس سے سیدنورالدین ناراض ہوگئے۔ اب جبکہ مجھے دعائے بارال کے لیے کہا گیا تو میں نے سید صاحب کے دوضہ پر جاکر کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اورلوگوں نے مجھے دعائے بارال کے لیے کہا ہے۔ اگر آپ مجھ سے صلح کریں تو میں دعا کروں ور نہیں تو روضہ مبارک ہے آ واز آئی کہ جاؤ میری صلح ہے جاکر دعائے بارال پڑھو۔

پھر فر مایا کہ اے درولیش! ایک مرتبہ بھرے میں قبط پڑا اور بارش نہ ہوئی۔لوگوں نے خواجہ حسن بھری بھٹے کی خدمت میں آکر عرض کی کہ اگر آپ وعاکریں تو امید ہے کہ بارش ہوجائے۔ جب بہت منت ساجت کی تو فرمایا کہ جامع مجد میں اکتھے ہو جائیں۔ میں دعائے بازاں پڑھوں گا۔

ُ چنانچہ خواجہ صاحب نے جمعہ کی نماز کے بعد منبر پر چڑھ کر دعائے باراں پڑھی اور دستار وجبہ جو آسٹین میں لائے تھے۔ نکال کر بارگاہ الٰہی میں عرض کی کہ اس جامے کی حرمت ہے جسے رسول اللہ طاقیم کے دست مبارک نے چھوا ہے۔ باران رحمت جھیجے۔ ابھی یہ بات کہنے بھی نہ یائے تھے کہ اس قدر بارش ہوئی کہ سات روز تک بھرے میں یانی کم نہ ہوا۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ دبائی میں بخت قحط پڑا تمام مشائخ اور خلقت دعائے بارال کے لیے باہر میدان میں نکل آئے۔ شخ نظام الدین نے منبر پر چڑھ کر دعائے بارال پڑھی اور آسٹین سے ایک کیڑا نکال کرآسان کی طرف منہ کر کے لب ہلائے بارش ہونے لگی اور بعد میں بہت بخت بارش ہوئی۔ جب شخ صاحب گھر میں آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیڑا کیساتھا؟ فرمایا میری والدہ صاحبہ کا دامن۔

پھر فر مایا کہ جس شہر میں بارش نہ ہووہاں رات کوسورہ وخان کاختم پڑھنا جا ہے۔ شخ الاسلام یہ فوائد بیان کرتے ہی یا والہی میں مشغول ہو گئے اور میں اورلوگ واپس چلے آئے۔ آئے تھ کہ لُدِ للّٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ .

فصلبستم

# كشف وكرامات

جب قدم بوی کی دولت حاصل ہوئی تو اس وقت مولانا شہاب الدین بخاری اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔کشف و کرامات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جس طرح پینمبروں کا مجزہ برق ہے اس طرح اولیاء کی کرامت بھی حق ہے۔کشف و کرامت کا اظہار کرنا اچھانہیں۔ چنانچہ کھھا ہے کہ "فرض الله علی اولیاء کتمان الکو مقہ کمافرض علی انبیاء اظھار المعجزۃ"۔اللہ تعالی نے اولیاء پر کرامت کا چھپائے رکھنا ایے ہی فرض کیا ہے کہ جیسا پیغیبروں پر مجزے کا ظاہر کرنا۔مطلب یہ کہ جو تھی اظہار کرامت کرےگا۔گویا وہ فرض کا تارک تھمرےگا۔

#### سلوک کے درج

پر فرمایا کہ ہمارے خواجگان نے سلوک کے پندرہ مراتب مقرر کیے ہیں جن میں سے پانچواں مرتبہ کشف و کرامت کا ہے۔اگر سالک اس مرتبے میں اپنے تئیں کشف کردے تو جائز نہیں۔ سالک کو پندرہ ہی مراتب طے کرنے چاہئیں پھر کشف کرنا جاہے۔

تی برفر مایا کہ خواجہ قطب الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیزے پوچھا گیا کہ لوگوں کو کس طرح معلوم ہو کہ کون شخص سلوک کے مراتب میں بدرجہ کمال ترقی کر گیاہے اور سررہ اللہ تعالی مراتب میں بدرجہ کمال ترقی کر گیاہے اور سررہ اللہ تعالی کے علم سے اٹھ کر کھڑ اہوتو سمجھو کہ وہ شخص کمال کو پہنچ چکا ہے۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! خواجہ قطب الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز جب بیفوائد بیان فرمارہے تھے تو استے میں ایک بوھیا عورت روتی ہوئی آئی اور آ داب بجالا کر کہنے گئی کہ میراایک لڑکا تھا۔ بادشاہ نے ہے گناہ سولی پر چڑھا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ عصالے کرا شھے اور اصحاب کو لے کر باہر آئے۔ بڑھیا آگ آگے ہولی۔ جب لڑکے کے پاس پہنچے تو خلقت ہندو مسلمان سبجی قتم کی جموم کیے ہوئے تھی۔خواجہ صاحب نے بارگاہ الٰہی میں عرض کی کہ اب پروردگار! اگر بادشاہ نے اس لڑکے کو ناحق و نارواسولی پر چڑھایا ہے تو اسے زندہ کردے ابھی خواجہ صاحب بات ختم بھی نہ کرنے پائے تھے کہ لڑکا زندہ ہوگیا اور اٹھ کر چلنے اس روز کئی ہزار ہندو مسلمان ہوئے۔ بعد از اس خواجہ قطب الدین صاحب نے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انسان اس سے زیادہ درجہ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ جو کہ خواجہ گان میں پایا جاتا ہے۔

## خواجه فريدى والده كى بزرگى اوركرامت

پھر فرمایا کہ اے درولیش! میری والدہ از حد ہزرگ اور صاحب کشف و کرامت تھیں۔ چنانچہ ایک رات جب چور گھر میں گھس آیا تو اور سب سوئے ہوئے تھے صرف والدہ جاگئی تھیں۔ اور (چور) باہر نہ نکل سکا تو کہنے لگا کہ اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو میرا باپ اور بھائی ہے۔ اگر عورت ہے تو میری ماں بہن ہے جو ہے سو ہے۔ اسی کی ہیبت سے میری بینائی جاتی رہی ہے۔ میرے حق میں دعا کر ہے۔ تا کہ میری آئیس کروں گا۔ یہ من کر میرے حق میں دعا کر ہے۔ تا کہ میری آئیس کروں گا۔ یہ من کری والدہ صاحبہ نے دعا کی تو اس کی آئیس روشن ہوگئیں۔ اور وہ چلا گیا جب دن چڑھا تو میری والدہ صاحبہ نے اس بات کا میری والدہ صاحبہ نے دعا کی تو اس کی آئیس روشن ہوگئیں۔ اور وہ چلا گیا جب دن چڑھا تو میری والدہ صاحبہ نے اس بات کا سے تو یہ کی سے ذکر نہ کیا۔ ایک گھڑی بعد ایک شخص اپنا اہل وعیال ہمراہ لے کر چھاچھ کا مطاس پر رکھے آیا اور مسلمان ہوگیا اور چوری

#### معجزة رسالت مآب الله

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول کر یم مان اور امیر المومنین ابو بکرصدیق بھاڑی بہاڑی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پرعبداللہ بن مسعود بکریاں چرارہے تھے۔ آنخضرت مان کے اس سے تھوڑا سا دودھ مانگا۔ اس نے عرض کی کہ میں امین ہوں میں کس

طرح دودھ دے سکتا ہوں؟ امیر الموشین ابو بمرصد ایق نے بھی کہا کہ آپ رسول خداشگیر ہیں اور میں آنچناب تکھیرا کا یار ہوں۔ اگر تو تھوڑا سادودھ دے دے گا تو کیا ہوگا۔اس نے عرض کی کہ میں امانت دار ہوں۔ جمجے دودھ دینے کی اجازت نہیں بعدازاں آنخضرت نگھیرانے نے فرمایا کہ کوئی الیم بمری لاجس سے بکرے نے جفتی نہ کی ہو۔لائی گئی تو سرور کا مُنات تکھیرانے اس کی پیٹھ پر دست مبارک پھیرا تو اس نے اس قدر دودھ دیا جس کی کوئی حدثہیں۔

پھر فرمایا! روایت کرتے ہیں کہ جب تک وہ بکری زندہ رہی ہر دوز پانچ سیر دودھ دیتی رہی۔

#### كرامات إولياءالله

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں غزنی کے علاقے میں بطور مسافر واردتھا۔ وہاں پر ایک غار میں بزرگ کو دیکھا جواز حد بزرگ اور یا دِالٰہی میں مشغول تھا۔ میں نے غار میں جا کر سلام کیا سلام کا جواب دے کر فرمایا بیٹھ جاؤا میں بیٹھ گیا۔تھوڑی دیر بعد مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ اے عزیز اہمیں سال سے اس غار میں رہتا ہوں۔ میری خوراک عالم غیب سے آتی ہے۔ اگر پچھل جاتا ہے تو کھالیتا ہوں ورنہ شکر کرتا ہوں۔

الغرض! جب نماز کاوفت ہوا تو اس کے ہمراہ میں نے بھی نماز اداکی اور منتظر تھا کہ روزہ کس چیز سے افطار کریں گے۔ مجور کا درخت پاس تھا۔ اس بزرگ نے اسے ہلایا تو اس سے دس مجوریں گریں پانچ مجھے دیں اور پانچ آپ کھا کیں پانی پاس نہ تھا۔ سواس نے پاؤں زمین پر مارا تو چشمہ جاری ہوگیا میں آ داب بجالا کر واپس آنے لگا تو مصلے تلے ہاتھ ڈال کر پانچ اشرفیاں مجھے عنایت کیں۔

پھر فرمایا کے اے درویش! ایک مرتبہ میں اور شخ جلال الدین تبرین قدس الله سرہ العزیز بدایوں پہنچ۔ ایک روز گھر کی دہلیز میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص چھاچھ بیچنے والا مٹکا اٹھائے پاس سے گزراوہ بدایوں کے نزد یک مویٰ نام گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جہاں کے آدمی چوری اور دہزنی میں مشہور تھے۔

الغرض! جب اس کی نگاہ شخ جلال الدین میں اسے مرد بھی ہوتے ہیں۔ فوراً ایمان لایا۔ آپ نے اس کا نام علی رکھا۔ مسلمان ہوکر دیکھا تو اس نے کہا کہ دین محری ( النظیم اللہ اسے مرد بھی ہوتے ہیں۔ فوراً ایمان لایا۔ آپ نے اس کا نام علی رکھا۔ مسلمان ہوکر گھر سے ایک لا کھ جنیل ( سکے کا نام ) لے آیا۔ شخ صاحب نے قبول کر کے فرمایا کہ اس ردیے کوئم بی اپنے پاس رکھو۔ جس طرح میں کہوں گا خرچ کرنا۔ الغرض اس روپے میں سے ہرایک حاجت مندکو بچھ دیتے۔ کسی کو چاہیں کسی کو بچاس کسی کو کہا ہو میں النظام کی اس کہوں گا خرچ کرنا۔ الغرض اس روپے میں سے ہرایک حاجت مندکو بچھ دیتے۔ کسی کو چاہیں کسی کو بچاس کسی کو کہا ہو میش ۔ کسی کو بیاں کہ کہا ہے اور آپ بیش ۔ کسی کو بیاں کسی کو بیاں کسی کو بھی ہیں ہوچ میں تھا کہ سائل نے آگر سوال کیا۔ آخر جب شخ صاحب وہاں سے روانہ ہوئے تو علی نے ہمراہ جانا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ واپس چلا جا۔ شخ صاحب نے بہترا سمجھایا لیکن وہ منت ساجت کے گیا۔ آخر فرمایا کہ جاؤ مصلحت اسی میں ہے۔ کیونکہ پیشر تہراری جایت میں ہے۔ جب شخ صاحب طے گئے تو علی بھی واپس آگیا۔

جب شیخ الاسلام نے بیفوائدختم کیے تو اٹھ کر اندرتشریف لے گئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی

-----

فصل بست ومكم

تعظيم پيرومرشد

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت مولا نا کیجی غریب' مولا نا نظام الدین بدایونی' شخ جمال الدین ہانسوی' شخ بر ہان الدین ہانسوی ( نیسیم اور چند اور درویش حاضر خدمت تھے۔ پیرکی تعظیم کرنے کے بارہ میں گفتگو ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا اے درولیش! مرید کو جا ہے کہ پیر کا فرمان دل و جان سے بجالائے۔

اسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین قدس سرہ العزیز سے پوچھا گیا کہ پیر کاحق مرید پر کس قدر ہے؟ فرمایا 'اگر ساری عمر پیڑ کے ہمراہ حج کی راہ میں پیرکوسر پراٹھائے رکھے تو بھی پیرکاحق ادانہیں ہوسکتا۔

پھر فرمایا کہ میں خواجہ معین الدین قدس اللہ مرہ العزیز کے ہمراہ بیں سال تک خَلا و مَلا (خُلُوت و جُلُوت) میں ہمراہ رہا۔
ایک مرتبہ ہم ایے جنگل میں پہنچ جہاں پرندہ بھی نہیں پر مارسکتا تھا۔ ہم تین دن تک اسی جنگل میں پھرتے رہے میں نے سنا تھا
کہ اس جنگل بیابان کے پاس ایک پہاڑ ہے۔ جہاں پر ایک بزرگ رہتا ہے۔ آپ نے جُھے دوگرم روٹیاں مصلّے تلے سے زکال
کر دیں اور کہا کہ اس بزرگ کی خدمت میں لے جاؤ اور میراسلام پہنچاؤ جب میں نے اس بزرگ کے سامنے رکھیں اور سلام
عرض کیا تو اس نے ایک جُھے دی اور ایک اپنے افظار کے لیے رکھی اور پھر مصلّے تلے سے چار کھوریں زکال کر ججے دیں۔ کہ بیشخ معین الدین کو دینا جب وہ کھوریں لے کر آیا تو شخ صاحب دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور فر مایا کہ اے درولیش! پیر کا فر مان رسول معین الدین کو دینا جب وہ کھوریں جو پیر کا فر مان بجالاتا ہے۔ اللہ منگانی کا فر مان بجالاتا ہے۔

بعدازاں روزے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔تو زبان مبارک سے فرمایا کدرسول خدا تا پینا فرماتے ہیں کہ۔

لِلصَّالِمَ فَرُحَتَانِ فَرُحَةً عِنْدَ الْافْطَارَ وَفَرُحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ (روزه دارکودوفرخین حاصل ہوتی ہیں ایک افطار کے وقت دوسری دیدار الہی کے وقت)

جب روزہ دارروزے کو بورا کرتا ہے تو اسے بیدو فرحتی حاصل ہوتیں ہیں خدا کاشکر ہے کہ بیرطاعت مجھ سے پوری ہوئی، اب میں نعمت کا امید وار ہوں۔

بعدازاں فرمایا کہا ہے درویش! ہرایک طاعت کی جزامے۔روزے کی جزادیدارالہی ہے۔جس طرح روزہ دارروزہ ختم کرنے پرخوش ہوتا ہے دیسے ہی لقائے ربانی کی امید سے خوش ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام نے بیفر ماتے ہی سر مراتبے میں کیا اور دیر تک مراقبہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور عالم تخیر میں مشغول ہوگئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ اَلْحَدُدُ لِلَٰہِ عَلَى ذٰلِكَ .

-----

فصل بست ودوم

# رنج ومصيبت

جب قدم ہوی کاشرف حاصل ہوا تو اس وقت مولا نا بہاؤالدین غریب مولا نا نظام الدین بدایونی شخ جمال الدین ہانسوی اورخواجگان چشت کے خانوادے (لیعنی سلسلۂ چشتہ) کے چھ درولیش حاضر خدمت سے (بیسٹہ) اور بات رنج ومحنت اور مشقت کے بارے میں ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ اے درولیش! جب انسان پر رنج ومحنت نازل ہوتو سمجھنا چاہیے کہ کس سبب سے اور کہاں سے نازل ہوئی ہے اور اس سے تنبیہ حاصل کرنی چاہیے جوشخص ہر وقت طاعت میں رہتا ہے اسے کسی قتم کی تکلیف نہیں پہنچتی۔ نہ اس واسطے کہ اس کی رسی دراز ہوئی ہوتی ہے بلکہ اس واسطے کہ اس کی رسی دراز ہوئی ہوتی ہے بلکہ اس واسطے کہ اسے ایسے کاموں سے باز رکھا جاتا ہے۔ جوخواری اور ہوئی کا باعث ہوتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑا فی فرماتی ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں کا نٹا بھی چبھتا ہے تو میں معلوم کرلیتی ہوں کہ کس مب سے ایسا ہوا۔

سبب ہے۔ ہیں ہوں۔ نیز جب آپ ٹیٹٹا پر تہت لگائی گئی تو بارگاہ الٰہی میں مناجات کی کہ اے پروردگار! مجھے معلوم ہے کہ بیتہت مجھ پر کیوں گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغیبر خدا انڈٹٹٹ تیری محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور پچھ میلان طبع میری طرف بھی تھا۔ اس واسطے بیتہت لگائی گئی ہے۔

### مصيبت ميں صبر كے فوائد

پھر فرمایا'اے درولیش! جب لوگ مصیبت میں صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گنا ہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا' کہ در داور زحمت بڑی اچھی چیز ہے جو انسان کو گنا ہوں سے پاک کرتی ہے۔ گنا ہوں سے پاک کرنے والی ت ہی ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز بار ہا فرمایا کرتے تھے کہ سعادت گناہوں کا کفارہ ہوجاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین تجری قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں میں حاضرتھا۔ آپ کے وجود میں کی آگئ تھی مگر میں نے بھی آپ کوصحت کے لیے ملتجی ہوتے نہ سنا۔ ہاں! سدوعا کرتے تھے کہ پروردگار! جہاں کہیں درداورمخت ہے۔معین الدین کی جان پر بھیج۔ ایک موقعہ پر آپ (خواجہ قطب

الدین) نے عرض کی۔آپکیسی دعا کرتے ہیں کہ بخت رنج اور مصیبت میں بنتلا ہونے کی خواہش کرتے ہیں۔فرمایا جواس فتم کی دعا کرتا ہے بیاس کے ایمان کی صحت کی علامت ہے۔وہ گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے گویا مال کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا

بعد از ال فرمایا که رابعہ بھری ﷺ کی میہ عادت تھی کہ بڑی خواہش اور چاہت سے بیاری اور درد کے لیے بیتی ہوتیں اور جس روزتپ وغیرہ جیسی کوئی مصیبت نازل نہ ہوتی تو بارگاہ الہی میں عرض کرتیں کہ اے پروردگار! شاید تو اس بڑھیا کو بھول گیا ہے جوآج مصیبت نازل نہیں فرمائی۔

پھر فر مایا کہاہے درولیش! جب خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز تپ ٔ درد یا کسی اورمصیبت میں مبتلا ہوتے تو شکرانہ میں اس روز ہزار رکعت نمازا دا کرتے۔

پھر فر مایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت کا وقت قریب آپہنچا تو کیڑا جو آپ کے وجود مبارک سے زمین پر گرا تو آپ نے اٹھا کر پھراسی جگہ رکھ دیا۔ جس نے ایباڈنگ مارا کہ آپ نعرہ مارکر گر پڑے۔

اسی وفت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ فرمان البی یوں ہے کہ اس کیڑے کو گرنے کا تھم ہوا تھا آپ نے نا فرمانی کرکے اسے اٹھا کر پھراس کے مقام پر رکھ دیا۔ پس جو نا فرمانی کرتا ہے اس کی سزایبی ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! ایک مرتبہ میں شیخ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر تھا۔ سلطان شمس الدین اناءاللہ برہانۂ نے اپناوز پر بھیجا۔ تا کہ بادشاہ کی صحت کے لیے آپ سے التجاکرے۔ جب وزیر نے آکرعرض کی تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ وائی دبلی کی صحت کے لیے بِاخلاص فاتحہ ( دعاء ) پڑھو۔ حاضرین نے فاتحہ پڑھی تو وزیر کوفر مایا کہ جاؤ تندرست ہوگیا۔لیکن بیاری ایمان کی صحت کی علامت ہوتی ہے اور اس کے سبب آ دمی گنا ہوں سے پاک ہوتا ہے۔

جب شخ الاسلام میشد نے یہ فوائد بیان کے تو رو کرفر مایا کہ اے درویش! اس راہ میں عاشقوں نے درد و بلا کو اپنی خوراک بنایا ہے۔ جس دن ان پر بلا نازل نہیں ہوتی وہ اپنا ماتم سمجھتے ہیں۔ کہ آج ہمیں دوست نے یاد نہیں کیا۔ فراموش کردیا ہے۔ اگر فراموش نہ کرتا تو ضرور کسی چیز سے یاد کرتا اور بیاری یا بلا میں مبتلا کرتا۔ جب بھی کسی درد یا بلا میں مبتلا ہوتے ہیں تو شکرانے میں ہزار رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور پیشکرانہ دوست کی یاد آوری کا ہوتا ہے۔ پس اے درویش! راہ محبت میں صادق وہ شخص ہے جو ہری خواہش سے درد و بلا کے لیے التماس کرے۔ کیونکہ ہمیشہ درد و محنت (زحمت - تکلیف - رنج) عاشق کے لیے اسرار وانوار اللی ہے۔

پھر فر مایا کہاے درولیش! خواجہ منصور حلاج نہیں آئیک سال تک تپ میں مبتلا رہے۔اس عرصے میں کسی نے نہ دیکھا کہ آپ نے طاعت میں کمی کی ہو۔ بلکہ اور زیادہ طاعت کی۔

بعدازاں فرمایا۔اے درولیش! اہل سلوک لکھتے ہیں کہ دردوز حت اور بلاعا شقوں کے لیے حلوے کی مانند ہے جوخوثی کے وقت بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تا کہ وہ خوش ہوں۔ پس اگر درد و محنت (تکلیف - رنج - دکھ) میں نعمت نہ ہوتی تو آدم صفی اللہ اسے قبول نہ کرتے اگر اندوہ وغم میں بے نہایت راحت نہ ہوتی تو ایوب علیہ السلام صابر صبر نہ کرتے اور اگر درد و بلا میں شوق واشتیاق نہ ہوتا تو حضرت داؤ دعلیہ السلام ہزار ہانیاز سے اس کے لیے ہتجی نہ ہوتے اور مجاہدہ قبول نہ کرتے۔

پس اس بات کو مدنظر رکھ کر پیغیبروں' اولیاء اور عاشقوں نے بڑی خواہش سے درو و بلا کے لیے التماس کی ہے جواس جہان میں ذرّہ مجر درد بھی نہیں رکھتا۔ وہ بھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔

بعدازاں فرمایا کہاے درولیش! جب شیخ الاسلام بیسٹے نے بیالفاظ زبان مبارک سے فرمائے تو آب دیدہ ہوکر نیے فرمایا کہ اے درولیش! ہم مسافر ہیں۔ہم بلا کے سر پر بیٹھے ہیں اور بیہ بلا دنیا ہے۔

ا چا تک ہی ہماری عمر کی بساط لپیٹ لی جائے گی اور ہمارا مقام ومنزل قبر میں بنا نمیں گے۔ یہ بات فرماتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور عالم تخیر میں مشغول ہوگئے۔ آلْتَحَمَّدُ لِلَّهِ عَلَى ذٰلِكَ .

بارہ سال کے عرصے میں آنجناب میں ہے۔ کی زبان گو ہرفشان سے جو اُسرار ورموز اور الفاظ سے وہ اس مجموعے میں لکھے گئے بیں۔اگر عمر نے وفاکی تو انشاء اللہ تعالی جو کچھ جناب کی زبان مبارک سے سنوں گا۔ قلم بند کروں گا۔

تست بالخير



لعني

# ملفوظات

قطب العالم وارث الانبياء سراج الاولياء خواج فريد الدين مسعود سنخ شكر رحمة الله عليه



حضرت محبوب الهي خواجه محمد نظام الدين اولياء بدايوني رحمة الله عليه



نبية منظر زئر علما قال الأنكول بهم الدويا والد الايور المنطق المن

### فهرست

| ۵     | تذكره فريديه مخضر حالات زندكي حضرت خواجه فريدالدين التح شكررهمة التدعليه          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       | ولايت ہند                                                                         |
| 1•    | ز کو ة کی شمین                                                                    |
| (x.1) | ورویشی قناعت میں ہے                                                               |
|       | مستحقِ خرقه کون؟                                                                  |
|       | اصل درویشی کوئی تهی دست نه جائے                                                   |
|       |                                                                                   |
| Ior   |                                                                                   |
| и     |                                                                                   |
|       |                                                                                   |
| 16    | فقراءاورمحبت دنیا                                                                 |
| И     | شب معراج کی نضیات                                                                 |
|       | الست برنيم اورروحول كي چارهفيل                                                    |
|       | اہلِ ساع کی بے ہوشی                                                               |
| r.    | پیرکی قوت وباطنی                                                                  |
| rr    | آ داب خلوت وآ داب ذكر                                                             |
|       | اہلِ دنیاسے اجتناب                                                                |
| rr    | درولیش کی تماز                                                                    |
| rr    | اظهار لرامات                                                                      |
| ry    | درویش کی نماز<br>اظهار لرامات<br>الله والول کاوصال کیسے؟<br>راوطریقت تشلیم ورضاہے |
| rq    | راهطريقة بشليمورضا بي                                                             |
|       | 7 7 7                                                                             |

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# تذكره فريديه

مخضر حال بركت اشتمال حريق الحبت بربان العاشقين حضرت خواجه فريد الحق والملة والدين سعود كنج شكر

اجودهني قدس اللدسره العزيز

نام نامی واسم گرامی آپ کامسعود بن سلیمان ہے آپ توم کے شیخ فاروقی لیعنی خلیفہ ٹانی حضرت عمر فاروق ڈاٹیؤ کی اولاد سے ہیں۔ کہ سلسلہ نسبی آپ کا ستر ہ 17 واسطوں سے حضرت فاروق اعظم ڈاٹیؤ تک پہنچتا ہے حضرت کی والدہ کا نام بی بی قرسم خاتون بنت مولانا وجیہدالدین فجندی ہے۔ آپ اعظم النساء عارفات سے گزری ہیں ذکر خیر آپ کا اکثر کتب سیر میں بشر ح

لقب شریف آپ کا فریدالدین گنج شکراور حریق الحب ہے کہ آتشِ عشق ومحبت الٰہی نے آپ کے وجود میں بجزاپی ذات کے جلوہ کے اور کچھے ندچھوڑا تھا۔

دوسری وجہ فریدالدین لقب آپ کوعطا فرمودہ حضرت خواجہ فریدالدین عطار رحمۃ اللّه علیہ مؤلف'' تذکرۃ الاولیاء'' ہے۔اور ایک روایت میں ہے کہ بیلقب آپ کو پردۂ غیب سے حاصل ہوا تھا اور گنج شکر سے ملقب ہونے کی تین وجوہات کتب سیر میں مقدمیں

اوّل یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے دہلی میں روزہ طی (وہ روزہ جو تیسرے دن افطار کیا جائے) رکھا تھا۔ بعد وقت مقررہ افطار کیا عمر کوئی شے ایسی اس وقت آپ کو دستیا بنہیں ہوئی کہ جو باعث تسکین ہُوع (بھوک) ہوتی ۔ لا چار بعد از شب نصف آپ نے غایت گر سکی اس وقت ہاتھ میں آئے آپ نے ان کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا کہ وہ پھر کے گلڑے آپ کے منہ میں شکر ہو گئے۔ جب یہ خبر آپ کے پیرروش ضمیر حضرت خواجہ قطب الا قطاب رحمۃ اللہ علیہ کو پیچی تو آپ نے فرمایا کہ فرید گئے شکر ہے۔

دوئم بیکہ آپ ایک مرتبہ خدمت مبارک حضرت خواجہ شہید الحبت قدس الله سرہ العزیز میں حاضر ہونے کے واسطے جائے اقامت سے روانہ ہوئے تو راہ میں کئی مقام تک آپ کو پچھ کھانے کونہیں ملا۔ ایک روز غایت ضعف وگر سنگی سے آپ زمین پرگر پڑے اور جو خاک آپ کے منہ میں پیچی وہ شکر ہوگئ۔اور جب بی خبر سمع مبارک حضرت خواجہ قطب الا قطاب رحمۃ اللہ علیہ میں پیچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فریدالدین گنج شکرہے۔

سوم بید کہ ایک روز آپ برسر راہ تشریف فرما تھے کہ ایک بنجارہ آپ کے سامنے سے گزراجس کے بوروں میں شکر لدی ہوئی
تھی آپ نے اس سے دریافت کیا کہ ان بورول میں کیا ہے؟ اس نے ازراہِ تسخر جواب دیا کہ نمک ہے آپ نے فرمایا (خیر نمک ہوگا) وہ شکر سب اس وقت نمک ہوگا۔ جب منزل مقصود پر پہنچ کر اس نے بورے کھولے تو بجائے شکر کے نمک پایا۔ وہ روتا ہوا حضور میں حاضر ہوا اور عرض کیا: غلام سے خطا ہوئی جو شکر کو نمک بتلایا کہ انفاس تفسیر حضور سے نمک ہوگیا۔ دراصل وہ شکر کھی ۔ آپ نے فرمایا: جابابا! وہ شکر تھی تو شکر ہوگئ جب اس بنجارہ نے آکر دیکھا تو وہ نمک سب شکر تھی نیرم خال مرحوم نے اس تلازمہ میں خوب کہا ہے۔

کان نمک و گنج شکر شخ فرید کر گنج شکر کان نمک کز پدید درکانِ نمک کرد نظر گشت شکر شیریں ترازیں کرامتے کس نشدید

ولا دت باسعادت آپ کی قصبہ کھوٹی وال کہ آج کل اس کومشائخ کی چاولی کہتے ہیں کہ جو درمیان پاک بتن ومہار شریف صلح ملتان میں واقع ہے آپ نے بل از ارادت رابع مسکون کی سیر فر مائی اور آپ نے ہر شہر و دیار کے اولیاء اللہ سے فیض محبت پایا۔ چنا نچہ بیدا مر آپ کے ملفوظات سے ظاہر ہے اور جب وبلی میں پہنچ اور آ واز ہ عظمت وجلال حضرت خواجہ شہیدا لمجست وقطب اللہ بن بختیار کا کی اوثی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتو آپ حاضر ہو کر مجلس اوّل ہی میں فرط عظمت و کشش شخ سے مرید ہوئے۔ خواجہ حریق الحبت (بابا فرید) خود ہی اعتراف فرماتے ہیں کہ میں نے سیر رابع مسکون کی کی ، اور ہزار ہا اولیاء اللہ دیکھے اور ان سے شرف فیض پایا مگر جوعظمت وجلال میری نظر نے حضرت خواجہ قطب اللہ بن بختیار کا کی اوثی قدش اللہ سرہ کا دیکھا وہ کسی کا نہ دیکھا۔ (میں ان کا مرید ہوا) میرے شخ نے بعد تین روز کے درواز ہ عطائے کرم کا مجھ پر کھول دیا اور مجھے مالا مال کر دیا کہ اے فرید! کامل ہونے کے لئے میرے پاس آئے۔ انہی کلامہ۔

اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ مخصیل علم میں جبکہ آپ بمقام ملتان مصروف سے اور ایک بزرگ صاحب درس (یعن تعلیم در سے والے اسے کتاب نافع جوفقہ کی مشہور کتاب ہے۔ پڑھتے سے کہ ان ہی ایام میں حضرت خواجہ شہیدالحب مقام اوش سے ملتان تشریف لائے جب آپ کی نظر آپ پر پڑی تو کشف وقائع آئندہ سے حال آپ کا معلوم کیا اور نزد یک بلا کر فر مایا کہ اے صاحب! کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے عرض کی کہ کتاب نافع پڑھتا ہوں! اس پر حضرت نے فر مایا کہ نافع سے بچھفع جہنے کی المبید ہے آپ نے گزارش کی کہ 'نافع' سے خیر' مگر جھے کو نگاہ و کر محاور سے فائدہ چہنچ کی زیادہ تر امید ہے یہ کرقدم مبارک حضرت خواجہ شہیدالحب واللہ مرقدہ کی دہلی تشریف لے گئے اور منتقد ہوئے اور تعلیم چھوڑ کر ہمراہی خواجہ شہیدالحب (نور اللہ مرقدہ ) دہلی تشریف لے گئے اور رشتہ مریدان میں منسلک ہوکرخرقہ خلافت سے مستقیض ہوئے۔

كتبسير مين لكها ب كدونت بيعت آپ كى عمر پندره يا اتفاره سال كى تقى اور بعد بيت آپ اى سال تك زنده رب جمله

آپ کوفقر وفاقہ وسر حال نہایت محبوب و مرغوب تھا جب کی مقام پرآپ تشریف لے جاتے۔ وہاں کے باشندے انوارِ
الہی کو جوآپ کے رُخِ انور میں تھے۔ و کھے کرفوراً حاضر خدمت ہوتے۔ وہاں پرآپ کو بیام رنا گوار ہوتا تو آپ اُن سے کنارہ کش
ہوکر دوسری جگہ تشریف لے جاتے جب وہاں بھی اییا معاملہ پیش آتا تو کسی اور جگہ تشریف لے جاتے شدہ شدہ اجودھن میں
پنچے کہ باشندے وہاں کے منکر درویشاں نہایت بدمزاج اور بخت گیر تھے کسی نے آپ کے چہنچنے پرالتفات نہ کیا۔ اور نہ خاطر و
مدارات سے پیش آئے بلکہ بُرا بھلا کہنا شروع کیا جب آپ نے بیمعاملہ دیکھا بہت خوش ہوکراپے نفس کی طرف مخاطب ہوکر
فرمایا کہ (اے فرید! تیرے رہنے کی جگہ ہے) اور ساکنانِ اجودھن نے اپنی بُری عادت کی وجہ سے آپ کوشہر میں بھی شہر ہے
دیا۔ پس! آپ شہر کے باہرایک پھھا دار کیڑے کے درخت کے سابی میں تھیم ہوئے اور یا وِخدا میں مشخول ہوئے۔

آ پ اپناا کثر وقت جامع مسجد میں بسر فرماتے تھے وہیں آپ کی اولا د ہو کی۔ آپ فاقد پر فاقد کرتے۔اور شدت سے تخق و محنت کی تکلیف اٹھاتے۔اور وہیں نشو ونما پاتے۔

چونکہ آپ کی دلیل روش اور بر ہان قوی تھے پوشیدہ طور پر رہنا نہ ملا۔

شہرت آپ کی نزدیک و دور پینجی اور اطراف جوانب سے مشائخ اور ائمہ دین آپ کی خدمت میں حاضر ہونے گے اور بالآخریشہرت یہاں تک پینجی کہ آمدورفت اور بودو باش صحبا کی وجہ سے اجودھن کا نام تبدیل ہوکر پاک پتن ہوگیا۔

آپ نے بھتا بعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چارشادیاں کیس۔اور پانچ فرزندنرینداور تین لڑکیاں آپ سے باقی رہیں پوتوں اور نواسوں کا کوئی شار نہ تھا۔

آپ کے ذکر اور خوراتی عادات سے جملہ کتب سیر معمور ہیں باقی حالات آپ کے اس ترجمہ کتاب ''جواہر فریدی'' مصنفہ و مرتبہ مولوی محرعلی اصغرصا حب ابن مخدوم شیخ مودودا بن مخدوم شیخ محمد قریش چشتی بندالوی ثم فتح پوری از اولا دبندگی حضرت بابا فرید الدین سمج شکر رحمۃ اللہ علیہ مسودہ خاص حضرت مصنف مرحوم قدس اللہ میں العزیز کودیکھنا جائے۔

حضرت بابا صاحب عليه الرحمة كى كرامت كى بابت كتب سير ميں لكھا ہے كه آپ كى ادنى كرامت بيتھى كه آپ نے درواز ه رست ونحشائشِ اللى ہركس و ناكس كے واسطے كھول ديا تھا۔ كيسا ہى خاطئ لا غد جب اور فاسق و فاجر آپ كے حضور ميں حاضر ہوتا' آپ اس كوشرف بيعت سے مشرف فرما كرمقامات اعلى پر آنِ واحد ميں پہنچا ديتے تھے۔

وفات شريف آپ كى عبد سلطان غياث الدين بلبن انا الله برهانه مين بروز سدشنبه بيجم ماه محرم الحرام ٢٢٢ ججرى كوواقع

التماس

DE WERE ALLESS THE

واضح ہو کہ ہم نے بیخضر حالات آپ کے کتب سیر''جواہر فریدی'' وغیرہ سے منتخب کر کے بطور مقدمہ کے شروع ترجمہ کتاب میں حسب عادت کھ دیئے ہیں۔ تا کہ ناظرین کتاب کواس امر کی واقفیت ہوجائے کہ یہ کتاب کس بیان اور کس بزرگ کے حالات میں ہاور مجملاً کچھ حال کتاب بھی معلوم ہوجا ئیں خدا کاشکر ہے کہ میں اس ارادہ میں کامیاب ہوا اور بابا صاحب کے کھی خضر حالات کھ کراس مقدمہ کوختم کیا۔

واخردعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه وسلم

is on Districtions to the State of the second of the secon

165 Same But a secondary as a secondary to select the secondary

Summer of the state of the stat

the drive bearing the property of the second second second

ENGRAPHICAL STATE OF THE STATE

CREATE TO SEALER THE SEALER THAT WE SEE THE PROPERTY OF THE SEALER THAT THE PROPERTY OF THE PR

#### بِسَمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيدنا محمدٍ واله واصحابه اجمعين ع

واضح رہے کہ بیالہام ربانی کے خزانے کے جواہراورعلوم سجانی کی فصل کے غنچے سلطان المشائخ ، شخ الثيوخ العالم الاخيار ، قطب علامة الدنيا ، بدرالطريقة ، بربان الحقيقت ، سيدالعابدين ، بدرالعابدين عمدة الابراز قدوة الاخيار تاج الاصفياء ، مراج الاولياء ، ملک المساكين ، بربان العاشقين ، فريد الحق والشرح والدين (الله تعالی ان كونز دیک زندہ ركھ كرمسلمانوں كومستفيض كرے ) كی زبان گوہرفشاں سے من كرجم كيا اوراس مجموعے كانام "راحت القلوب" ركھا۔ بتوفيق الله تعالی ۔

پندرہ ماہ رجب ۱۵۵ بجری کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کا دُعا گونظام الدین احمد بدایونی - جوسلطان الطریقت کا ایک غلام ہے۔ اور ان معانی کا جمع کرنے والا ہے۔ عرض پرداز ہے کہ جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا آپ نے چارتر کی کلاہ جوزیب سرتھی۔ اُتار کردُعا گو کے سر پر رکھی اور خاص خرقہ اور لکڑی کی تعلین عطاء فرمائی۔

#### ولايت بهند

راحت القلوب

نیز فرمایا کہ میرا ارادہ تو تھا کہ ہندوستان کی ولایت کسی اورکودوں لیکن تم رائے میں تھے کہ الہام ہوا۔ کہ بیرولایت نظام الدین احمد بدایونی کی ہے۔ اسے دو۔ میں قدم بوی کے اشتیاق سے اٹھ کر پچھ عرض کرنے لگا۔ لیکن مارے رعب کے نہ کر سکا۔ آپ نے روثن خمیری کی وجہ سے واقف ہوکر فرمایا کہ ہاں اس سے تبہار اشتیاق جسے کہ دِل میں ہے۔ اس سے زیادہ ہم پر روثن ہے۔

نیز فرمایا کہ لیکل داخل و هشد جب میں نے سارتو ول میں خیال کیا کہ اس کے بعد جو پچھ زبان مبارک سے نکے گا۔ میں اسے قلمبند کرتا جاؤں گا۔ ابھی بید خیال میرے ول میں گزرنے بھی نہ پایا تھا۔ فرمایا کہ اس مرید کی کیا ہی سعاوت ہے۔ جو اپنے پیر کے فرمودہ کو قلمبند کرے اور گوش ہوش اس طرف لگائے۔ اس واسطے کہ 'ابرار اولیاء'' میں ککھا ہے کہ جب مرید پچھا پ پیر کی زبانی سے۔ لکھے تو حرف نوشتہ کے مدئے ہزار سال کی اطاعت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور مرنے کے بعد اس کا مقام علمین میں ہوتا ہے اس وقت زبان مبارک سے بیشعر پڑھا

اے آتش فرافت ول ہا کباب کردہ سیلاب اشتیافت جال ہا خراب کردہ پھراس موقع کے مناسب فرمایا: لوگوں کو ہروفت ایسے بی ہونا چاہیے۔اس واسطے کہ کوئی لمحداییا نہیں ہوتا کہ ایسے شخص کے

دل میں مصدانہیں آتی کرندہ ول وہی ہے۔جس میں محبت اوراشتیاق ہے۔

الغرض درویشی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ درویش پردہ پوشی ہے اور خرقہ پہننااس کا کام ہے۔ جومسلمانوں وغیرہ کے عیب چھپائے اور کسی کے آگے ظاہر نہ کرے۔ اور ڈنیاوی مال اس کے پاس ہو۔ اسے راہ خدا میں صرف کرے اور ذخیرہ نہ کرے۔

### زكوة كي قشمين

پھر فرمایا کہ اصحاب طریقت اور مشائخ کبار اپ فوائد میں لکھتے ہیں کہ زکوۃ تین قتم کی ہوتی ہیں (1) زکوۃ شریعت (۲) زکوۃ طریقت – (۳) زکوۃ حقیقت – شریعت کی زکوۃ یہ ہے کہ اگر چالیس درہم ہوں تو اس میں سے پانچ درہم راہِ خدامیں صرف کر دے۔ طریقت کی زکوۃ یہ ہے کہ چالیس میں سے پانچ اپنی رکھے اور باقی راہِ خدامیں خرچ کرے اور حقیقت کی زکوۃ یہ ہے کہ چالیس میں سے کچھ بھی نہ بچائے۔ بلکہ تمام راہِ خدامیں تقسیم کر دے۔ اس واسطے کہ درولیثی خود فروشی ہے۔

پھرای موقعہ کے مناسب فر مایا کہ اس دُعا گونے شخ شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ سرہ کی زیارت کی ہے۔ اور چندروز آپ کی خدمت میں بسر کئے ہیں۔ اس عرصہ میں تقریباً چھ ہزار دینار ہرروز آپ کی خانقاہ میں بطور نذر آتے۔ اور سب راہِ خدا میں صرف کیے جاتے اور رات کوایک بیسہ بھی نہ بچاتے۔ ساتھ ہی ہیفر ماتے کہ اگر میں کچھ بچاؤں تو مجھے درویش نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کہ یہ مالدارے۔

### درویشی قناعت میں ہے

پھراسی موقعہ پر فرمایا کہ درویشی قناعت میں ہے۔ جو پچھ ملے۔ اسے بیدنہ کہے کہ ایسا ملنا چاہیے کیونکہ سلوک اولیاء میں میں نے لکھاد یکھا ہے کہ ایک مرتبہ مالک دینار مجھ ہے۔ کسی درویش کی زیارت کو گئے۔ تو اس کے ساتھ سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ اس اثناء میں بھو کی دور روٹیاں درولیش کے پاستھیں لیکن بے نمک مالک دینار نے فرمایا: اگر نمک ہوتا۔ تو بہتر ہوتا۔ درولیش کی لڑکی نے بیسنتے ہی کوزہ اٹھا کر بقال کی دکان پر گروی رکھا اور نمک لاکر حاضر کیا۔ دونوں نے مل کر کھایا تو مالک وینار نے فرمایا کہ قناعت ہوتی۔ تو ہمارا کوزہ بنئے کی وینار نے فرمایا کہ قناعت ہوتی۔ تو ہمارا کوزہ بنئے کی وینار نے فرمایا کہ قناعت ہوتی۔ تو ہمارا کوزہ بنئے کی ہوتا۔ یہ کہترہ سال سے ہم نے نمک کو بالکل ترک کیا ہوا کہ ۔ یہ کہترہ سال سے ہم نے نمک کو بالکل ترک کیا ہوا ہے۔ یہ کیا آپ نے فرمایا ہے درویش آپ سے بحید ہادر یہ ربائی زبان مبارک سے فرمائی۔

# زباعي

چول کار بقسمت است کم کوثی به چول گفته نوشت است خاموثی به چوں عمر در گزشت درویثی به چوں ترس حیات است نمد پوشی به

### اورا بھی مجھے معلوم نہیں کہ دروایش کے سر پر کیا کیا سختیاں گزرتی ہیں۔

مستحقِ خرقه كون؟

راحت أتقلوب

بعدازاں خرقے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ رسول خدا منافیق کو معراج کی رات خرقہ عطاء ہوا۔ جب معراج سے والیس تشریف لائے تو صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کو بلا کر فر مایا کہ مجھے پروردگار سے خرقہ ملا ہے اور بھم ہوا کہ تم میں سے کسی ایک کو دوں۔ اب میں ایک بات پوچھوں گا جو اس بات کا سیح جواب دے گا اس کو خرقہ دوں گا۔ پہلے ابو بکر صدیق میں سے کسی ایک کو دوں۔ اب میں ایک بات پوچھوں گا جو اس بات کا سیح جواب دے گا اس کو خرقہ دوں گا۔ پہلے ابو بکر صدیق میں سے کہ میں ایک بات کی میں بیخرقہ مجھے دوں تو تو کیا کرے گا؟ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک صدیق میں میں میں صدی اختیار کروں گا۔ اللہ تعالی کی اطاعت کروں گا۔ اور جو دُنیاوی مال میرے پاس ہوہ سب راہ خدا میں صرف کروں گا۔

بعدازاں امیر المؤمنین عمر خطاب بڑا ٹیڈے کا طب ہو کر فر مایا کہ اے عمر ارزا ٹیٹ اگریے خرقہ بھے عنایت ہوتو تو کیا کرے عرض کی: عدل کروں اور بندگانِ خدا سے اِنصاف سے چیں آؤں اور مظلوموں کی دادری کروں ۔ پھر امیر المؤمنین عثان خالات کا طب کر نے فر مایا کہ اگریے خرقہ تھے عنایت ہوتو تو کیا کرے۔ عرض کی کہ اِنقاق سے مل کر کام کروں اور جوحق ہوا ہے بجا لاوں ۔ جیاء اختیار کروں اور سخاوت کروں پھر امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفر مایا: اے علی! اگریے خرقہ تھے دوں تو کیا کرے؟ عرض کی: یارسول اللہ صلی اللہ علیک و کم ایس پردہ پوٹی کروں گااور بندگانِ خدا کے عیب پوشیدہ رکھوں گارسولِ خدا تا لیا ہے خرفہ اے خرفہ اے فر مایا کہ ایس کہ ایس ہوئی ہوگئی کہ یاروں میں ہے جو یہ جواب دے گا۔ خرفہ اے فر مایا کہ ایس وقت شخ صاحب زار زار روئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو زبان مبارک سے فر مایا: معلوم ہوا کہ درویش پردہ پوٹی کا نام ہے ۔ پس درویش کو لازم ہے کہ ان چار چیزوں سے دورر ہے۔ اوّل یہ کہ آئیس اندھی بنا لے تا کہ لوگوں کو عیب ندہ کیے۔ چوشے پاؤں کو لنگر اگر کے۔ تا کہ نہ سننے کے لائق با تیں نہ سنے ۔ تیسرے زبان گوٹی کرے۔ تا کہ نہ کہنے والی کوئی بات نہیں۔ بائر کسی میں مین میں میں میں میں ہوں ہیں ہیں بائی جاتی ہیں۔ بائر کسی میں میں میں میں میں میں ہوئی ہیں بی بی بی بائر کسی میں میں میں میں ایک کی جہاں جانا نامناسب ہودہ اس نہ جائے۔ پس اگر کسی میں میں میں بیٹ ہیں۔ بیس بیا کی جان جائی ہیں۔ نہیں۔ بیس اگر کسی میں میں میں ہوں ہیں جیس ہیں۔ نہیں۔ بیس اگر کسی میں میں میں میں کی کہ کی بات نہیں۔ نہیں۔ تیس میں میں میں میں میں کہ کا میں کی کوئی بات نہیں۔ تیس کی کوئی بات نہیں۔ نہیں۔ تیس کی کوئی بات نہیں۔ تو کی کوئی بات نہیں۔ کوئی کوئی بات نہیں۔ کوئی کوئی بات نہیں۔ کوئی کوئی بات نہیں۔ کوئی کی کوئی بات نہیں۔ کوئی کی کوئی بات نہیں۔ کوئی کوئی بات نہیں۔ کوئی کی کوئی بات نہیں۔ کوئی کوئی بات کی کی کوئی بات کیس کی کوئی بات کی کوئی بات کی کوئی بالی کوئی بات کیس کی کوئی بات کی کوئی بات

پھرائی موقعہ پر فرمایا کہ شخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ نے چالیس سال تک آگھ بندر کھی۔ سبب پوچھا تو فرمایا:

تا کہ لوگوں کے عیب نہ دیکھوں اگر اتفاقا دیکھوں تو پر دہ پوٹی کروں اور کسی سے نہ کہوں بعد ازاں شخ الاسلام نے دیر تک مراقبہ
کیا۔ مراقبہ سے سراُ ٹھا کر مجھے فرمایا بابا نظام الدین (بھر آپ السلام)! جب درویش کی بیرحالت ہوتی ہے۔ تو درویش کہلانے کا مستحق ہوتا ہے اس وقت جو پچھ کہتا ہے۔ یا چاہتا ہے۔ وہی ہوتا ہے اس موقعہ پرشخ الاسلام پر رفت طاری ہوئی اِسے میں محمد شاہ نامی ایک دوست آ داب بجالا یا۔ فرمایا: بیٹھ جا 'بیٹھا تو اس کی حالت دگر گوں تھی کیونکہ اس کا بھائی حالت نزاع میں تھا۔ آپ نے پوچھا کیوں بھائی کیوں ایسے متغیر ہو۔ عرض کی اپنے بھائی کی علالت کے سبب فرمایا: جاؤ تمہارا بھائی تندرست ہو گیا ہے۔ گھر جا کر دیکھا تو واقعی صحت یاب ہو گیا تھا اور کھانا کھار ہا تھا گویا بھی بیار تھا، نہیں۔

### اصل درویش، کوئی تھی دست نہ جائے

پھر فر مایا: درویشی وہی تھی جورسول اللہ علی اللہ علی کہ صبح سے دو پہر تک اور دو پہر سے شام تک جو پھھ آتا۔ راہِ خدا میں صرف کرتے اور حضرت امیر المؤمنین علی ڈاٹٹو بار ہا خطبہ میں فر مایا کرتے کہ میں نے بھی نہیں و یکھا کہ رسولِ خدا تا اللہ ا شام کوکوئی چیز بچار کھی ہو۔

اسی اثناء میں مولانا بدرالدین آخل نے بوچھا کہ إسراف سے کہتے ہیں؟ اوراس کی حدکہاں تک ہے؟ فرمایا: جو کچھ تو بے نیت دے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر نہ دے۔ وہ اسراف ہے۔اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے دے تو اسراف نہیں اسی اثناء میں نماز ظہر کی اذان سی نماز اداکر کے مراقبہ میں مشغول ہوئے۔ آلْحَدُدُ لِلّٰاءِ عَلٰی ذٰلِكَ۔

الدین المرام و شعبان بروز جعرات ۱۵۵ بجری کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ شخ بدرالدین غزنوی۔ شخ جمال الدین مارک سے فرمایا کہ جو شخص میرے ہانسوی۔ مولانا شرف الدین۔ قاضی حمید الدین ناگوری اور اصحاب حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جو شخص میرے پاس آئے۔خواہ دولت مند ہو۔خواہ غریب اُسے محروم نہ رکھنا۔ جو کچھ حاضر ہو۔اسے دو۔

پوں بعدازاں فرمایا کہ جو شخص میرے پاس آجائے اور کوئی چیز نہ لاوے۔ مجھ پر واجب ہے کہ اسے پچھ دوں۔ پھر آبدیدہ ہوکر بید حکایت بیان فرمائی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ طاقی کی خدمت میں احکام شرعی کی طلب کے لئے حاضر ہوتے۔ جب وہاں سے واپس آتے تو ایک دوسرے کی راہنمائی کرتے اور فائدے حاصل کرتے۔

بعدازاں فرمایا کہ عمدۃ الا برارتاج الاتقیاء خواجہ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کی بیر سم تھی کہ اگر خانقاہ میں کوئی چیز موجود نہ ہوتی تو اپنے خادم شخ بدرالدین غزنوی کوفر ماتے۔ جو شخص آئے۔ اپ پانی دوتا کہ بخشش اور عطاسے خالی نہ جائے۔

پھرائی موقعہ پر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بغداد کی طرف سفر کر رہا تھا۔ شخ اجل سنجری بھانٹہ کو دیکھا جو کہ با ہیبت مرد بزرگ تھا۔ جب آپ کی خانقاہ میں داخل ہوا۔ اور سلام کہا: تو مصافحہ کر کے میری طرف و کیھے کر فرمایا: آشکر عالم بیٹھ جا! چونکہ جھے پر نہایت لطف فرمایا: البغدا چندروز خدمت میں رہا۔ لیکن بھی نہ دیکھا کہ کوئی شخص خانقاہ سے محروم گیا ہو۔ اگر پچھ نہ ہوتا۔ تو خشہ خرما اس کے ہاتھ میں وے کرؤ عادیتے کہ اللہ تعالی تیرے رزق میں برکت دے۔ وہاں کے لوگوں سے میں نے سنا کہ جس کوآپ بہ دعا دیتے۔ وہ زندگی بھرمختاج نہ ہوتا۔

بعد ازاں آئ موقعہ پر فرمایا کہ جب میں وہاں سے وداع ہوا تو بغداد کے باہر غار میں ایک اور درویش دیکھا۔ میں نے سلام کیاسلام کا جواب دے کرفر مایا: بیٹھ جا! میں بیٹھ گیا۔ دیکھا کہ بدن میں ہڈیاں اور چیزا ہے۔ گوشت کا نام نہیں۔ میرے ول میں خیال آیا کہ بزرگ جنگل میں رہتا ہے۔ اس کی کیا حالت ہوگئی۔ جھے نخاطب کر کے فرمایا: اے فرید! جالیس سال سے اس غار میں رہتا ہوں۔ گھاس اور تکوں پر میراگز ارہ ہے۔ جب بھید کھولا۔ تو میں آ داب بجالایا اور کہا کہ فی الواقع الیا ہی ہے۔ چند روز رہ کر وہاں سے وداع ہوا۔ پھر بخارا میں شخ سیف الدین باخرزی میں خدمت میں حاضر ہوا جو باعظمت و باہیبت بزرگ ہیں۔ جب آپ کے جماعت خانے میں داخل ہوا تو آ داب بجالایا۔ فرمایا: بیٹھ جا! میں بیٹھ گیا۔ میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ بیشخ

بھی مشائخ روز گارہے ہوگا اور تمام جہان میں اس کے مرید اور فرزند ہوں گے۔ پھر سیاہ گدڑی جو کندھے پرتھی۔میری طرف چینی اور فرمایا: پہن لے میں چندروز حاضر خدمت رہا۔ تقریباً ہزار آدی دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ جب کھانا کھا حکتے تو پھر بھی جو مخص آتا۔ محروم نہ جاتا۔ کچھنہ کچھ لے کر ہی جاتا۔ پھر میں وہاں سے نکلا اور رات ایک مجد میں گزاری۔ صبح سنا کہ وہاں پرکٹیا میں ایک بزرگ رہتا ہے جب اندرنگاہ کی تو ایک با ہیت پیر مرد دیکھا'جو پہلے ایسا بھی نہ دیکھا تھا وہ عالم تفکر میں کھڑا' مسحصیں آسان كى طرف لگائے ہوئے تھا۔ تين دن رات بعد عالم صحوييس آيا۔ بيس نے سلام كيا۔ سلام كاجواب دے كرفر مايا كەميرى وجد سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے بیٹھ جا'میں بیٹھ گیا۔ فرمایا: میں شمس العارفین کے مریدوں میں سے ہوں۔ اور تمیں سال سے اس کٹیا میں معتلف ہوں لیکن اتنی مدت میں چرت اور مستی کے سوامیر بے نصیب کچھنہیں ہوا۔ کیا جانتا ہے کہ بیکس سبب سے ج؟ میں آداب بجالایا کہ جس طرح فرمان ہو۔فرمایا کہ سیدھی راہ یہی ہے جو مخص اس راہ میں راستی سے قدم اٹھا تا ہے وہ نجات یا جاتا ہےاوراگر دوست کی رضا کے بغیر ایک قدم بھی اُٹھائے تو جل جائے۔ بعد از ان اس بزرگ نے اپنا حال یوں بیان فرمایا کہ ا عريد! جس روز سے مجھے اپنے دروازے پراؤنِ بارياني دياستر حجاب درميان تھے۔ تھم ہوا كه اندرآ جا۔ جب پہلے حجاب ميں گیا تو مقربان بارگاہ کو دیکھا کہ دونوں آئکھیں آسان کی طرف کئے کھڑے ہیں ہرایک خاص ہی صفت میں ہے اللہ کا راز اللہ تعالی کے سواکسی کومعلوم نہیں۔ اورسب زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے دیدار کے مشاق ہیں۔ ای طرح برجاب سے گزرتا گیا تو ہرایک تجاب میں اور بھی محبوں کو اور ہی حالت میں دیکھا۔ جو ایک دوسرے کے بالکل مشابہ نہ تھے۔ جب حجاب خاص میں پہنچا تو آواز آئی کہ اے فلاں! اس حجاب میں وہ مخص آتا ہے۔ جو دُنیا و مافیہا بلکہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو۔ آواز آئی كه چونكه توسب سے بيگانه ہو گيا ہے۔اس لئے ہم سے يكانه ہو۔ ميں نے آئكھ آ گے بڑھائى تواپئے تنين اس كثيا ميں ويكھا۔بس ا فرید! اس راہ میں سب سے بیگانہ ہونا جا ہے تا کہ حق سے ریگانہ ہو عیل -

عالم غيب سے رزق كاملنا

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ جبرات ہوئی تو شام کی نماز اداکی۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو ہیں نے دیکھا کہ ماش کے دو پیا لے اور چار چپاتیاں عالم غیب سے اس بزرگ کے سامنے موجود ہوگئیں۔ جھے اندرآنے کا اشارہ کیا۔ ہیں اندر گیا کھانا کھایا۔ جولذت مجھے اس کھانے سے حاصل ہوئی۔ وہ بھی کسی اور کھانے سے نہ ہوئی۔ رات وہیں بسر کی۔ شج اٹھ کر دیکھا کہ وہ بزرگ عائب ہے۔ پھر لوٹ کر ملتان کی طرف چلا آیا وہاں اپنے بھائی بہاؤالدین زکریا (پُراسٹ) کی زیارت کی۔مصافحہ کے بعد مجھے سے پوچھا کہ کام میں کہاں تک ترقی کی ہے؟ ہیں نے کہا: یہاں تک کداگر اس کری کوجس پر آپ بیٹھے ہیں۔ کہوں کہ ہوا میں معلق ہو گئی۔ وہ مایا تک مولانا فرید! خوب ترقی کی ہے۔ وہاں سے دبلی پہنچا اور شخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ میں بیان سے باہروصف دیکھے اور مرید بن گیا۔ بین دن میں میرے پیر نے سے نعتیں عطاء فرمائیں اور رہ بھی فرمایا کہ مولانا فرید کام ختم کر کے میرے پاس آیا ہے۔ جب شخ الاسلام نے بات ختم کی تو نعرہ مار کر ہو ہوث

ہو گئے چنانچہ اِک دِن رات بیہوثی کی حالت میں پڑے رہے۔ جب ہوش میں آئے تو مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ مردانِ خدااییا ہی کرتے ہیں تو کسی مرتبے پر پہنچتے ہیں۔لیکن بیمعلومات تمام اشخاص میں ہوتی ہیں اور فیض نازل ہوتا ہے مگر مرید کوکسی مقام پر چہنچنے کی کوشش کرنی جا ہے بعدازاں فرمایا: اے بھائی! اس راہ میں جب تک سفر نہ کرے گا۔اور دِل سے طے نہ کرے گا اور قدم صدق ندر کھے گا۔ ہرگز ہرگز مقام قرب میں نہیں چنچ سکے گا 'بعدازاں پیشعرمبارک زبان مبارک سے فرمایا تو راه نرفته ازال عمودند وكشودند

جان در راه دلهاست اگر میخوابی

جب ﷺ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا تو سرتجدے میں رکھ دیا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا آپنا کم تخیر مين مشغول مو كئے \_ خلقت اور دُعا كووالس حلي آئے \_ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذلك -

### بندے اور مولی کے درمیان حجاب

سوموار کے روز بیسویں تاریخ ۱۵۵ ججری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی حمیدالدین نا گوری مُیانیڈ کے فرزندار جمندمولا نا ناصح الدين نا گورے آئے ہوئے تھے اور مولا نامٹس الدين بر ہان حاضر خدمت تھے۔ وُنيا كے بارے ميں گفتگو ہور ہى تھى۔ زبانِ مبارك سے فرمایا كدرسول خدامًا في فرماتے بين: حسب المدنيا راس كل خطيشة (وُنيا كى محبت تمام خطاوں كى جزم) پھر فرمايا:اهل المعرفة من توك الدنيا ملك ومن اخذها هلك اللمعرفت كاقول بيكجس في ونياكوچهور وياوه باوشاه بن كيا اورجس نے اے لیا وہ ہلاک ہوگیا۔ شخ عبداللہ مہل تستری فرماتے ہیں کدؤنیا بندے اور مولیٰ کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے کہ جس قدر بنده اس میں مشغول ہوتا ہے۔اس قدرحق تعالی سے دورر بتا ہے۔

پھر فرمایا: اگر مریداینی پیٹے کی طرف دیکھنا چاہے تواشخے ہی میں دِل کے سامنے تجاب آ جا تا ہے۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ کسی حالت میں دُنیا میں مشغول نہ ہوں۔ کیونکہ جس قدر دُنیا میں مشغول ہوگا۔ای قدر حق سے دوررہےگا۔

پھر فرمایا: میں نے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس الله سره کی زبانی سناہے اور انہوں نے اپنے استاو کی زبانی روایت فرمائی ہے کہ جب تک انسان اپنے دل سے دنیاوی زُنگاڑ محبت (حق) کی صقل \_\_\_\_ سے دور نہیں کرتا۔اور فکر حق ہے انس نہیں کرتا۔اور غیر کی ہستی کو چ سے نہیں اٹھادیتا۔وہ بھی خدا سے یگانہیں ہوتا جب تک وہ بیساری باتیں نہیں کر لیتا ہر گز ہرگز خدارسيده نبيس موتا - بعدازال فرمايا كه "تخفة العارفين" مين خواجة بلي سيسة كلصة بين كه صلاحيت كي بنياد آدى مين موتى باوروه دِل کی صلاحیت سے تعلق رکھتی ہے۔ جب دِل صلاحیت بکڑ جاتا ہے تو آ دمی کی اصلاح ہوجاتی ہے۔

# دلوں کی زندگی ذکر الہی میں ہے

پھر فرمایا کہ دِل مردہ بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی۔ چنانچہ کلام اللہ میں لکھا ہے۔ او من کان میتا لیعنی و نیاوی شغلوں کی کثر ت سے ول مرجاتا ہے۔فاحیاہ بذکو المولئی ۔پس اے ذکر البی سے زئدہ کرو۔پھر فرمایا: جب ول دنیاوی لذتوں شہوتوں ما کولات اورمشروبات میں مشغول ہوجاتا ہے۔ تو غفلت کا اس پر اثر ہوتا ہے اورخواہش ای مغالب آجاتی ہے۔ ہرطرف سے دِل

میں خطرات آنے شروع ہوجانے ہیں جو دِل محیاہ کرتے ہیں صرف حق تعالیٰ کا اندیشہ دِل کو سیاہ نہیں کرتا۔ جب دِل سیاہ ہوجاتا ہے تو گویا مردہ ہے۔ جیسا کہ جس زمین میں شور زیادہ ہو جائے تو نئے قبول نہیں کرتی اور کہتے ہیں کہ بیز مین مردہ ہے اس طرح جس دل سے ذکر چلا جائے تو اس پر دیو پری غالب آجاتے ہیں لیس جو دل دیو پری کی نشست گاہ ہے وہ مردہ ہے اس واسطے کہ ذکر حق میں ہے۔ اور جو پچھاس کے سوا ہے وہ خذلان و بطلان ہے۔ ضروری ہے کہ حق کے سوا پچھ نہ ہے۔ کیونکہ سنتا زندوں کا کام ہے نہ کہ مردوں کا کیا ہے۔ اس وقت وہ مردوں کا کیا ہے۔ اس وقت وہ خوا کی جائے ہے۔ اس وقت وہ خوا کی بیا در ہوائے نفسانی اس سے چلی جاتی ہے۔ اس وقت وہ ذاکر بنتا ہے۔ ایسادِل نورذکر سے زندہ ہوتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی پیشائے کے ''عمرہ'' میں لکھا ہے کہ اس راہ کا اصول دِل کی صلاحیت ہے اور صلاحیت اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ باطن تمام ندموماتِ دُنیاوی۔ بعنی غِل وغِش ۔ حسد و تکبر اور حرص و بخل سے پاک کرے اور دِل مذموم کوان سے صاف کرے۔ جوکام کی بات ہے اور درویش کا جو ہر بھی اسی مقام پر ظاہر ہوتا ہے۔

#### فقراءاور صحبت دنيا

بعدازاں شخ الاسلام نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جس درولیش نے دُنیا کا کام شروع کیا اور مال ومرتبہ وتر قی جاہی ہے۔وہ درولیش نہیں بلکہ طریقت کامر تدہاس واسطے کہ دُنیا ہے روگر دانی کا نام فقر ہے۔

بعدازاں اسی موقعہ پر فرمایا کہ ایک مرتبہ ہیں بغداد میں خواجہ اجل سنجری مجانبات کی خدمت میں تھا اور درویشوں کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔خواجہ سنجری نے فرمایا: خواجہ جنید علیہ الرحمة کے عمدہ میں لکھا دیکھا ہے کہ تمام مذاہب میں فقیر کو اہل وُنیا ہے راہ ورابطہ رکھنا اور بادشا ہوں اور امیروں کے پاس آنا جانا حرام ہے۔

پھرائ موقعہ برفر مایا کہ حرائق میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شاہ عراق تین سال تک بھارہا۔ خواجہ شہاب الدین تستری کو بلایا۔
تاکہ دعا کریں۔ جب آپ آئے تو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جس سے مرض دور ہوگیا اور آپ واپس چلے آئے ایک گھڑی
کے کفارے میں جو بادشاہ کے پاس صرف ہوئی۔ سات سال اہلِ وُنیا سے میل جول قطع کر دیا اور یہ بھی فر مایا کہ اس بارے میں
مشاکع طریقت کہتے ہیں کہ فقراء کے لئے وُنیا کی صحبت زہر قاتل ہے اس سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ دولتمند آ دمیوں سے جس قدر
پر ہیزکی جائے۔ ای قدر خدا کی نزد کی حاصل ہوتی ہے۔ اہلِ وُنیا کی محبت جس قدر ان کے دِل میں ہوگی۔ اس قدر نقصان ہو
گا۔ اس واسطے کے فقر ' تقرّب اور طریقت کا فد جب سے کہ درولیش کے دِل میں ذرّہ بحر بھی اہلِ وُنیا کی محبت نہ رہے۔

بعدازاں ذکر کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ درویش کو ذکر میں ایسا فرروہ وتا چاہئے کہ اس کے بدن کا ہرایک بال زمین بن جائے چنا نچہ 'اسرار العارفین' میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور باطنی سے خواجہ ابوسعید ابوالخیر ذکر میں مشغول تھے آپ کے ہرمسام سے خون جاری ہوا نیز کہتے ہیں کہ اہل بیعت میں سے کسی نے کٹڑی کا پیالہ شخ صاحب کے بازو تلے رکھ دیا'جب پیالہ پُر ہوگیا تو بی لیا۔

بعدازال شخ الاسلام نے میری طرف مخاطب مورفر مایا که اس راه میں برا اصول حضوری ول ہے اور حضوری ول حلال لقم کھائے

اورایلِ وُنیا سے پر بیز کیے بغیر نہیں حاصل ہو عتی۔ کیونکہ مشائخ فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام کا لقمہ کھائے اور اہل وُنیا اور بادشاہوں کی مجلس سے دور ندر ہے اس کے لئے گودڑی پہننا جائز نہیں۔ کیونکہ صوف کی گودڑی پہننا انبیاء ابدال اور اوتاد کا کام ہے۔ گودڑی کی قدر و

منزات حضرت موى كليم الله حضرت ابراجيم خليل الله اورحضرت محر مصطفى صبيب خدا مظافية كيسواكو في نبيس جانتا\_

بعدازاں اسی موقع پر فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام قطب الدین بختیار کا کی قدس الله سرہ العزیز کی زبانی سُنا ہے کہ ایک مرتبہ چشت میں خواجہ مودود چشتی میں کے خدمت میں دس سال رہا لیکن بھی نہ دیکھا کہ آپ کسی بادشاہ یا امیر کے ہاں گئ موں۔سوائے جعہ کی نماز کے۔

بعدازاں انہیں سے سنا کہ جب درولیش بادشاہوں کے پاس جائے تواس سے گدڑی لے لینی جاہے۔اور درولیش کا اسباب جواس کے پاس ہوچھین لینا جا ہے اور اسے اجازت دینی جا ہے کہ اپنے شیک درولیش سے خارج کرے۔اگر خارج نہ کرے تواس کی گدڑی اور جامہ آگ میں جلا دینا جا ہے۔اس واسطے کہ جب درولیش اہل دنیا ہے میل جول کرے توسمجھو کہ درولیش نہیں وہ جھوٹا مدی ہو تا ہوں کہ میں نے بعض مشائخ طریقت کو دیکھا ہے کہ جب انہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو صوف کی گدڑی اور گرون میں زنجیر پہن کراسی کومنا جات میں شفیع بناتے ہیں جس کی برکت سے اللہ تعالی ان کی حاجات پوری کرتا ہے۔

بعداز ال شیخ الاسلام نے مجھے ناطب کر کے فرمایا کہ جوصوف پہننے اسے چرب وشیریں لقمہ نہیں کھانا جا ہے۔اور نہ ہی اہل دُنیا ہے میل جول رکھنا جا ہے۔ جب ایسانہ کرے تو گویا وہ اولیاء سے سلوک کے لباس میں خیانت کرتا ہے۔

بعدازاں ای موقعہ پرفر مایا کہ اُسرار العارفین میں لکھا دیکھاہے کہ خواجہ ذوالنون مصری مین نیا کہ مرید بادشاہ کے ہاں اکثر جایا کرتا تھا اور وہاں سے اسے صرف پردہ ڈھا کننے کے لئے پچھماتا تھا۔خواجہ صاحب نے اسے بلا کر گدڑی وغیرہ چھین لی اور جلا دی اور سخت ناراض ہو کر فرمایا: کیا تو انبیاء اور اولیاء کے لباس کو خبیث آدمیوں میں پھراتا ہے اور دکھا کر چاہتا ہے کہ یہی لباس پہن کر اللہ تعالی کے ہاں بھی آئے۔

بعدازاں اس موقعہ پر فرمایا کہتے ہیں کہ امام مالک میں تین کرتے پہنتے جب نماز کا وقت ہوتا تو دوا تاردیت 'اور درمیانی کرتے سے نماز اداکرتے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کی ظاہری پیرا ہن ریاء ورسم کی وجہ سے اتارا گیا اور باطنی پیرا ہن میں حرص حسد ' مجل اور فسق کی بوآتی ہے لیکن درمیانی پیرا ہن ان دونوں سے خالی ہے پس اس سے نماز اداکرنا بہتر ہے۔

پھر شیخ الاسلام نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ متقد مین ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔جس کے سبب انہوں نے نے مراتب حاصل کیے ہیں۔ جس کے سبب انہوں نے نے مراتب حاصل کیے ہیں۔ پھر نماز کا وقت ہوا تو نماز میں مشغول ہو گئے۔خلقت اور دعا گووالیس چلے آئے۔ الْمَحَدُدُ لِلَّهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

### شبومعراج كى فضيلت

ستائیسویں ماہ مذکور ۱۵۵ ہجری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ شخ جمال الدین متوکل اور دوسرے عزیز حاضر خدمت تھے۔ شمس دبیراور مجم الدین بھی بیٹھے تھے۔ شب معراج اور اس کی فضیلت کے بارے بیس گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ماو رجب کی ستائیسویں رات بڑی بزرگ رات ہے۔ کیونکہ اس رات آنخضرت مُثَاثِثُمُ کومعراج ہوا تھا۔ جو شخص اس

رات کو جاگتا ہے۔ وہ گویا اس کی شب معراج ہوتی ہے۔معراج کی سعادت اے حاصل ہوتی ہےاوراس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں تکھا جاتا ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک دفعہ میں بغداد کی طرف سفر کررہا تھا۔ ایک شہر میں بزرگوں اور ان کے مسکن کے بابت حکایت پوچھی۔ الغرض ایک درولیش کا پیتہ ملا۔ جو د جلہ کے کنارے غارمیں رہتا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو اسے نماز میں مشغول پایا۔نماز سے فارغ ہونے تک وہیں تھہرا رہا۔ بعد میں آواب بجالایا۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ جس ہیب وعظمت کا وہ بزرگ دیکھا ہے۔ کسی کونہیں دیکھا۔اس کا چمرہ چودھویں کے جاند کی طرح چکتا تھا۔ مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آنا ہوا؟ عرض کی: اجودھن ( پاک پتن ) سے! فرمایا: جو محض ارادت سے بزرگول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے وہ بزرگ ہوجاتا ہے۔ جب بیہ بات فرمائی تو میں آواب بجالایا۔ بعد ازاں اپنی حکایت اس طرح شروع کی کہ مولانا فرید! پچاس سال سے اس غار میں رہتا ہوں۔میری خوراک گھاس اور تکے ہیں۔ میں خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمة کے مریدوں سے ہوں۔ بدرات جو گزرگئی ہے۔ ستائیسویں رجب تھی۔اگراتو جا ہے تو میں اس رات کی فضیلت بیان کروں۔ میں آ داب بجالا یا کہ جس طرح فرمان ہو۔فرمایا: تمیں سال سے مجھے معلوم نہیں کہ رات کیسی ہوتی ہے۔ میں بھی نہیں سویا۔ لیکن گزشتہ رات مصلی پرسو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ پہلے آسان کے ستر ہزار مقرب فرشتے زمین پرآئے ہیں اور میری روح اوپر لے گئے ہیں۔جب پہلے آسان پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں فرشتے آسان كى طرف آئليس لگائے يوجي يوهد بين "سحان ذى الملك والملكوت" آواز آئى كرجس روز سے يو پيدا ہوئے ہیں اوپر کی طرف آ تکھیں جمائے بھی تیجے پڑھ رہے ہیں۔ پھر میری روح کو دوسرے آسان پر لے گئے۔غرض اس طرح مرآسان میں عجائبات قدرت و مجھا گیا۔ جب عرش کے نیچے پہنچا تو آواز آئی کے تھم جاؤ۔ میں تھمر گیا۔ تمام انبیاء اور اولیاء وہاں موجود تھے۔اپنے جد بزرگوارخواجہ جنید بیشیہ کوبھی دیکھا جوسر جھکائے کھڑے ہیں اور پچھنہیں بولتے۔آواز آئی کہاے فلال! میں نے کہا:بار خدایا! حاضر ہوں عمم ہوا عدہ موقعہ پر آیا ہے۔ جوعبادت کاحن ہے تو بجالایا ہے۔اب تیری عبادت کا بدلہ یہی ہے کے علمین میں رہے۔ میں بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر بجالایا۔ تھم ہوا کہ سر اُٹھا۔ اٹھایا کو میں نے پوچھا کہ اس سے اوپر جاؤں؟ آواز آئی کہاس سے اوپر تونہیں جاسکتا۔ کیونکہ تیری یہی معراج ہے۔ جب تو کام میں اور ترقی کرے گا تو تیرا مقام اور بھی بلند ہو جائے گا۔ جولوگ بچھ سے کامل ہیں۔ان کا مقام حجاب عظمت تک ہے۔ جب میں نے بیآ واز سنی تو اپنے جد بزرگوار شخ جنيدعليد الرحمة كى خدمت مين آكر سر قدمول مين ركه ديا - مين في وجها آپ في سركول جهكايا موا بي فرمايا: جس وقت مجھے وہاں سے لایا گیا تو میں اس جیرت میں تھا کہ کہیں تو ہمارے خلاف نہ ہو۔ یا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوتا ہی نہ کی ہو۔جس سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے اور کہیں کہ جنید کا مریداس کے خلاف تھا۔ جب میں جا گا تو اپنے آپ کواس مقام پر پایا۔ پس اے فرید! جو محض الله تعالى كے كام ميں ب\_الله تعالى اس كے كام ميں ہوتا ب\_اس صورت ميں مريدكو جا ہے كه كام كرنے ميں اپنے

پھر فر مایا کہ جو شخص رات کو جاگتا رہے اسے ضرور پیسعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اس بزرگ کی خدمت میں رہا' جو

عشاء کی نماز کے بعد معکوس کرتا اور ہمیشہ اپنے پاؤں باند ھے رکھتا اور اپنے تئیں اُلٹائے رکھتا یہاں تک کہ جم ہوجاتی۔ بعد از اں شخ الاسلام نے فرمایا کہ اس رات میں سور کعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے نماز سے فارغ ہوکر سوم تبددرود پڑھے بعد از اں مجدے میں سررکھ کرجود عاکرے انشاء اللہ تعالی قبول ہوگی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ معین الدین خری قدس اللہ سرہ سے سنا ہے کہ معراج کی رات رحمت کی رات ہوتی ہے جو اس رات کو جا گتا ہے اُمید ہے کہ رحمت الٰہی سے بے نصیب نہ ہوگا۔

بعدازان فرمایا پیغیر خدا تا الله فرماتے ہیں کہ معراج کی رات آسان سے ستر ہزار مقرب فرشتے نور کے بھرے ہوئے تھال کے کی نے آتے ہیں اور ہرایک گھر میں جاتے ہیں۔ جو تحف اس رات کو جاگتا ہے اور گناہ نہیں کرتا ہے مالہی ہوتا ہے کہ ان کے سر پر بینور کے تقال شار کیے جا کیں۔ شخ الاسلام نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ کیوں لوگ اپنے تئین اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں ففلت کرتے ہیں۔ شخ الاسلام یہی فوا کہ بیان کررہ سے کہ شخ بدرالدین غرنوی ( بیستہ) مع چھ درویتوں کے حاضر خدمت ہوئے اور آ داب بجالائے۔ بیٹے کا تھم ہوا۔ اس وقت محفل ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ ہرایک نے کہ حاضر خدمت ہوئے اور آ داب بجالائے۔ بیٹے کا تھم ہوا۔ اس وقت محفل ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ ہرایک نے گھ نہ پھی کہا: چنانچ شخ جمال الدین ہانسوی ( بیستہ ) نے فرمایا کہ ساع سے دِل کو راحت ہوتی ہے۔ اہل محبت کو جو آشنائی کے سمندر میں شناوری کرتے ہیں جنبش حاصل ہوتی ہے۔ اس اثناء میں شخ الاسلام نے فرمایا کہ ہاں آشناؤں کی بہی رسم ہے کہ جب سمندر میں شناوری کرتے ہیں۔

### الست بربكم اورروحول كى جارمفيل

بعدازاں شیخ بدرالدین غرنوی نے عرض کی کہ اہل ساع کی ہے ہوتی کی کیا وجہ ہے؟ شیخ الاسلام نے فرمایا: جس روز انہوں

نے السبت بوبکم کی آ وازش اسی روز ہے ہوتی ہیں اور وہ ہے ہوتی آج تک ان میں پائی جاتی ہے۔ پس جب ساع سنت ہیں تو اسی ہے ہوتی کا اثر ان میں ہوتا ہے۔ پھرش دیر نے پوچھا کہ جس روز السبت بوبکم کی ندا آئی تو کیا تمام ارواح آیک ہی چگر تھیں۔ فرمایا ہاں! کیونکہ بلٹی سب نے کہا: تھا۔ پوچھا۔ پھر ہمندواور یہودی کس طرح ہوگئے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ امام محمد غزالی ہمنے تھیں۔ جب پروردگار نے السبت بوبکم کی آ واز دی۔ تو تمام ارواح برابر تھیں۔ بید است بی بالا کہ امام صفیل ہوگئیں۔ بہلی صف نے ول اور زبان دونوں سے بسلی کہا: یعنی تو ہمارا پروردگار ہے اور اسی وقت مجدہ کیا اور وہ صف انہیاء و اولیاء صدیقوں اور نیک لوگوں کی تھی۔ دوسری صف نے ول سے تو بسلے کہا: عمر وغیرہ ہوتے ہیں اور آخر میں اللہ تو الی انہیں ایمانی دولت انہوں نے یقین کرلیا۔ آخر مسلمان ہوئے۔ بیوہ لوگ ہیں جو پہلے ہمندو وغیرہ ہوتے ہیں اور آخر میں اللہ تو الی انہیں ایمانی دولت انہوں نے یقین کرلیا۔ آخر مسلمان ہوئے۔ بیوہ لوگ ہیں جو پہلے ہمندو وغیرہ ہوتے ہیں اور آخر میں اللہ تو الی انہیں ایمانی دولت اور نہیں تو مسلمان ہوتے ہیں۔ یوتھی صف نے نہ ول سے اور نہی کرتا ہے۔ تیسری صف نے نہ وال ور نہیں آخر میں کافر ہو کر مرتے ہیں۔ چوتھی صف نے نہ ول سے اور نہ ہی ذبان سے لی کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو اور کیا تو رہو کر مرتے ہیں۔ چوتھی صف نے نہ ول سے اور نہ ہی ذبان سے لیک کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو اور کی ہی دول سے اور نہ ہی کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو اور کی تو رہ نے ہیں۔

اہل ساع کی بے ہوشی

بعدازال سی الاسلام نے فرمایا کہ اہلِ ساع جوساع میں بے ہوش ہوجاتے ہیں۔وہ ای الست بسر بکم کی ندا کے سبب جوانہوں نے سن تھی۔ بے ہوش ہوجاتے ہیں۔ پس بیون بے ہوشی ہے جواس روز تک ان میں یائی جاتی ہے جو نہی کہ دوست کا نام سنتے ہیں۔ حرکت جرت وق اور بے ہوشی ان پر طاری ہوتی ہے۔ بیسب پچھ معرفت کی وجہ سے ہے۔ لیعنی جب تک دوست کی شناخت حاصل نہ ہو۔خواہ ہزار سال بھی عبادت کرے۔اسے اطاعت میں ذوق حاصل ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسے معلوم بی نہیں ہوتا کہ وہ اطاعت کس لئے کرتا ہے۔ بیاطاعت ہی مقصود ہے۔ اہل سلوک اہل عشق اور مشائخ طبقات نے فرمایا: نیز قرآنِ مجیدیں علم ہے۔ وَمَا حَلَفَتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ -جنوں اور انسانوں كوعبادت كے لئے پيدا كيا ہے۔لیکن اہل سلوک اس کے میمعنی کرتے ہیں۔لِیک عُبُدُون سے لیک عُوفُون کی عین اس سے مراد دوست کی شناخت ہے۔جب تک پہلے اس کی شناخت نہ ہوگی۔ ہرگز اطاعت کا ذوق نہیں پائے گا کہ عشق مجازی میں جب تک آ دمی کسی کونہیں و کیھ لیتا اس کا عاشق نہیں ہوتا۔ جب تک اس کے دوستوں سے دوسی نہیں کرتا۔ اس سے آشنائی حاصل نہیں ہوتی۔ پس طریقت اور حقیقت میں بھی یہی حکمت ہے کہ جب تک اللہ تعالی کی شناخت نہیں ہوتی۔ یا جب تک اس کے اولیاء سے تعلق پیدانہیں کیا جا تا۔ ہرگز ہرگز اطاعت وعبادت میں ذوق حاصل نہیں ہوتا۔

بعدازال شخ الاسلام نے فرمایا کہ اکسٹ بسر بیٹ کم کی ندا ہے بھی شاخت ہی مقصورتھی ۔ یعنی جب تک خدا تعالی کونہیں پیچانے گا۔اطاعت میں ذوق حاصل نہیں کر رہا۔

بعدازاں محمرشاہ گویا جس نے شخ اوحد کر مانی کے روبروسرود گایا تھا۔اس روزمع پاروں کے حاضر خدمت ہوا۔ تھم ہوا کہ بیٹھ جائے۔ شیخ جمال الدین ہانسوی ( مُنظیم ) اور شیخ بدرالدین غزنوی (میلید ) حاضر خدمت تھے۔ تھم ہوا کہ ساع شروع کرو! جب ساع شروع ہوا تو شخ الاسلام اپنی جگہ ہے اٹھے اور رقص کرنے لگے۔ چنانچے سات دن رات رقص کرتے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز اداکر کے پھر سماع میں مشغول ہو جاتے ساتویں روز ہوش میں آئے۔اس وقت قوال بیغز ل گارہے تھے۔

ملامت کردن اندر عاشقی راست ملامت کے کندآں کس کہ بینا است نے کندآں کس کہ بینا است نے کندآں کس کہ بینا است نے ہر تر دامنے را عشق زیبد نشان عاشقی از دور پیداست نظامی تا توانی پارسا باش که نور پارسائی شمع ولهاست

اس کے بعد سلوک کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا اہلِ ساع وہ گروہ ہے کہ جب وہ ساع اور تخیر میں مستغزق ہوتے ہیں اور اس وقت اگر لا کھ تکوار بھی ان کے سریر ماری جائے تو خرجیس ہوتی۔

پھر فرمایا کہ بیالوگ جس وقت دوست کی خواہش میں متحیر ہوتے ہیں۔اس وقت انہیں کسی آنے جانے والے کی خبرنہیں ہوتی۔اس وقت اگر ہزار ملک ادھرآ کیں اور ادھرنکل جا کیں تو انہیں خرنہیں ہوتی۔ پھر درویشوں نے شیخ الاسلام کی خدمت میں عرض کی کہ ہم مسافر ہیں۔ ہم اپنے اپنے مقام میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس خرچ نہیں۔ پینخ الاسلام نے پاس پڑی

محجوری عنایت فرمائیں اور فرمایا کہ جاؤاجب باہر فکے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم ان خشہ محجوروں کو کیا کریں گے۔ یہ پھیک دینی جاہئیں تو کیاد کیصے ہیں کہوہ خشہ مجوریں سونا بن گئی ہیں۔انہوں نے اقرار کیا اور واپس حاضر خدمت ہوئے۔خواجہ صاحب انبي فوائد ميں متھے كەنمازكى اذان ہوئى خلقت اور دُعا گوواليس ہوئے۔ ٱلْمَحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذٰلِكَ-

جعرات کے روز انتیویں شعبان 100 جری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ شخ جمال الدین ہانسوی (مینید) حاضر ہوئے۔مقراض کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ سیر العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی پیر کا مرید ہونا جاہے توعسل کرے اور اگر ہو سکے تو رات کو جاگتا رہے اور اپنی خیریت کی اللہ تعالیٰ سے وُعا مانگتا رہے اور اگر رات بھر جاگ سکے تو جعرات کے روز چاشت کے وقت یا سوموار کے روز خدا کے پیاروں اور نیک مردوں کو جمع کرے اور پیرقبلہ رخ سجادے پر بیٹھے۔ پھر دورکعت نماز استخارہ ادا کرے۔ پھر مریدکواپنے سامنے بٹھا کرمتبرک آیات پڑھ کر اے دم کرے۔ آیات پڑھنے سے پیشتر مرید کو کہے کہ استغفار پڑھے پھر قبلہ رخ ہوکرمقراض لے تین مرتبہ بلند آواز سے تکبیر كَ عَيْنِي جِلات وقت اللسلوك كا خلاف م بعض توكية بين كه لا حول ولا قُوَّة إلا بالله العلي العظيم كاور ير کوئی خیال دِل میں نہ لائے۔ جب تکبیرے فارغ ہو۔ تو ایک مرتبہ کلمہ تو حید پڑھے اور اکیس مرتبہ درود اور اکیس مرتبہ استغفار جب اس سے فارغ ہو تو مقراض لے كرسامنے كابال كترے اور ابطد أزال كہے كدا ، بادشاہ! يه تيرى درگاہ سے بھا گا ہوابندہ تھا اب تیری غلامی میں آنا چاہتا ہے اور تیرا حلقہ بگوش بنتا خاہتا ہے پھر دائیں طرف کا ایک بال کاٹے اور ایک بائیں طرف کا پھر ان تینوں کو ملا دے بعض کہتے ہیں کہ صرف ایک بال لے اورازیا وہ نہ لے سیجے قول وہ ہے جس کی روایت حسن بصری جائٹونے امیر المومنین حضرت علی کرم الله وجهد نے فرمائی که اس طراح مقراض چلانا دوسرے طریقوں سے بہتر ہے کیونکہ امیر المؤمنین مصرت على كرم اللدوجهد الل صف ك خليف بين أوربي حديث آنجنات كي باركيس ب-"انسا مدينة العلم وعلى بابها "ميل علم كاشير مول اور (حضرت) على ( والفيز) اس كا دروازه ب-

بعدازاں میں نے پوچھا کہ مقراض چلاناکس نے شروع کیا؟ فر مایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اور تلقین حضرت جرائیل

عليدالسلام نے۔

راحت القلوب

بعد ازاں فر مایا کہ ایک روز حبیب مجمی اور حسن بھری میشاد بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آگر کہا کہ میں فلاں کا مرید ہوں ' پوچھا۔ تیرے پیرنے کیا کہا تھا۔ کہا: میرے پیچھے مقراض چلائی اور کچھ نہ کہا: دونوں فریا دکراُٹھے کہ وہ خود گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیرکواپنے مرید کے احوال سے واقف ہونا جا ہے۔

پير کی قوت ِ باطنی

بعدازاں میخ الاسلام نے حاضرین کوفر مایا کہ پیر میں اس قدرقوت باطنی ہونی جا ہے کہ جب کوئی شخص مرید ہونے کے لئے اس کے پ آئے تو نور معرفت اور اپنی ذاتی قوت ہے اس کے سینے کے زنگار کوصاف کرے۔ تاکہ اس کے سینے میں کوئی كدورت ندر ب اورآئينے كى طرح روثن ہو جائے اور اگرخوداس ميں اس قدر طاقت نہيں تو بہتر ہے كدم يدند بنائے۔جوخود

گراہ ہےوہ دوسرل کی راہبری کیا کرےگا۔

پھر فرمایا کہ جب کسی کا مرید ہونا چا ہے تو پہلے اس کے نفول شلاشہ کے حرکات وسکنات کو دیکھے اور سوچ کے بیفس امارہ میں بہتلاء تو نہیں ہے۔ چنا نچے اللہ تعالی فرما تا ہے: وَ مَا اُبَرِی نَ فَسِسی اِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَةٌ بِّالسُّوْءِ ۔ پھراس کے نفس لوامہ کا طرف دیکھے کہیں خفیہ طور پرنفس لوامہ کا گرفار تو نہیں۔ قوله تعالی: فَلاَ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةُ بعدازال مطمئنہ کی طرف دیکھے۔''قوله تعالیٰ آیستُها النَّفْسُ الْمُطْمَنِنَّةُ ارْجِعِی اِلیٰ رَبِّكِ وَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً ''پھراس کے قلب کے اوصاف کی طرف دیکھے۔''قوله تعالیٰ آیستُها النَّفْسُ الْمُطْمَنِنَّةُ ارْجِعِی اِلیٰ رَبِّكِ وَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً ''پھراس کے قلب کے اوصاف کی طرف دیکھ کہاس کا دِل سلیم ہے یا نہیں۔ جب نہ کورہ بالا اشیاء کو اپنی روش خمیری کی نظر سے میقل کرے تو پھر بیعت کرے۔ اگر کو کی خض اہل سلوک کے طریق کے موافق مقراض چلا نانہیں جانتا تو وہ خود گراہ ہے اور نیز وہ بھی گراہ ہے۔ جو اس کا مرید ہو۔ بعد از ان شیخ الاسلام نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جس روز پشر حافی نے تو بہ کی تو پشیماں ہو کر خواجہ جنید بغدادی بھی تھی کہ بارگاہ بعد از ان شیخ الاسلام نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جس روز پشر حافی نے تو بہ کی تو پشیماں ہو کر خواجہ جنید بغدادی بھی تھی کی بارگاہ

بعدازاں تے الاسلام نے آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ بس روز دسر حاتی ہے کو بہی کو پسیال ہو کر خواجہ جنید بعدادی بیشید کا رُخ کیا اور ان کے ہاتھ پر تو بہ کی۔ اے خرقہ عطا فر مایا اور مقراض کی رسم سکھائی۔ بعدازاں خواجہ بشرحافی مجھیے واپس چلے آئے اور بعد میں ککڑی کی تعلین بھی استعال نہ کیس۔ پوچھا کہ جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا: کیا مجال ہے کہ بادشاہوں کے فرش پر جوتی پہنچ پھروں۔ دوسرے یہ کہ جس روز میں نے اللہ تعالی سے آشنائی حاصل کی۔ اس روز میں یاؤں سے نگا تھا۔ اب مجھے جوتی پہنچ شرم آتی ہے۔

پھر زبان مبارک سے فرمایا: اہل سلوک نے فرمایا ہے کہ جو پیراہلسنّت و جماعت کے طریق کار پر کار بندنہیں اوراس کے
افعال واقوال حرکات وسکنات حدیث اور قرآنِ مجید کے مطابق نہیں وہ اس راہ میں راہزن ہے۔ جس طرح دھوئیں ہے آگ
کا ہونا معلوم ہوجاتا ہے۔ اسی طرح مرید کود کھے کراس کے پیرکا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے مرید چو گمراہ ہوتے ہیں تو اس کا بہ
سب ہوتا ہے کہ ان کے پیرکا مل نہیں ہوتے۔ یہاں پر کام حسن اراوت اور کمالیت سے ہے۔ اس واسطے کہ مقراض ایک سرِ اللی
ہے۔ کوئی اس جمید سے واقف نہیں۔ اگر چہ بعض نے کہا: کہ مقراض قطع علائق ہے پس مقراض میں اس قدر کام ہیں کہ ان کو ہر
شخص نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس راہ میں بغیر مجاہدہ اور مشقت قبولیت کا اثر نہیں پڑتا۔

بعد از ان فرمایا کہ بارگاہ الہی میں مون کے دِل کی بڑی قدر ومنزلت ہے۔لیکن لوگ دِل کی اصلاح سے عافل ہیں۔لہذا گراہی ہیں جارتی ہیں۔لہذا گراہی ہیں جاری ہیں۔سلوک کا اصل اصول ہی یہی دِل ہے۔ پیغمبر خدا تا گیا فرماتے ہیں کہ مون کا دِل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ بعد از ان فرمایا کہ جو درولیش انجھی ستر پر دوں میں ہے اور ذرہ بھر بھی روشنی اسے نصیب نہیں ہوئی اور اسے خود مقراض اور خرقہ کی رسوم سے واقفیت نہیں۔وہ خود بھی گراہ ہے اور مرید کو بھی گراہ کرے گا۔ درولیش عالم اور صاحب قوت ہونا چاہیے۔ تا کہ مقراض اور خرقہ کی رسوم میں اہلے تنت و جماعت کے خلاف نہ کرے۔

بعد ازاں فرمایا کہ خواجہ شفق میں الشافعی میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کو خلقت سے گوشہ گیری حاصل نہیں جان لے وہ حق سے دور ہے۔ اس واسطے کے فقیر کے لئے اہلِ وُنیا ہے میل جول کرنا خالی از نقصان نہیں۔ جو طالب اللہ ہے۔ اس کو راہِ راست سے بازر کھتا ہے۔ چنا نچے سلک سلوک میں لکھا ہے کہ خواجہ بایزید بسطای میں شدہ فرماتے ہیں کہ اس راہ کے چلنے والے کو بغیر ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور فاش آ دمیوں سے مل کے نہیں بیٹھنا چاہیے البتہ عالموں کی مجلس میں بیٹھے۔ لیکن ب

ضرورت بات ندکرے۔ پھراپی بندگی کی تا ثیرد کھے کہ کس قدرروش خمیزی اس میں پیدا ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ مرید کے سر پرمقراض چلانے سے پہلے اسے عسل کرائے اور اپنے ہاتھ سے پچھ مٹھائی اس کے منہ میں ڈالے اور بینیت کرے کہ پروردگار! اپنے اس بندے کواپنی راہ کی طلب کے ذوق سے شیریں بنا پھر اگر خلوت کے لائق ہے تو خلوت اختیار کرنے نہیں تو سکوت کی تلقین فرمائے۔

### آ داب خُلوَت وآ داب ذكر

بعدازاں فرمایا کہ سرالعارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ خلوت چالیس روز کی ہوتی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ سر روز کی ۔ بعض کی رائے ہے کہ ننانوے دن کی ۔ لیکن معتبر وہی ہے جوشخ عبداللہ تستری میں ہوتی نے فرمایا مگر طبقہ جنید یہ میں بارہ سال ہے اور بھر یہ کے نزد یک ہیں سال ۔ اہل سلوک کے قول کے مطابق تعین سے مقصود یہ ہے کہ نفس امارہ کو ریاضت کے سبب مغلوب کیا جائے اور نفس کتے کوقید کیا جائے ۔ مشاکخ طبقات کے مذہب میں مراقبہ ہے جو خلوت میں سوائے مراقبہ کے اور کچھا ختیار نہیں کرتے ۔ جب خلوت میں بیٹھنا چاہے تو اپنے پیر کا کپڑا پہنے۔ تا کہ اس کی برکت سے روشنائی حاصل ہو جائے ۔ کیونکہ خرقہ دینے کا مطلب بہی خلوت میں بیٹھنا چاہ تو اپنے پیر کا کپڑا پہنے۔ تا کہ اس کی برکت سے روشنائی حاصل ہو جائے ۔ کیونکہ خرقہ دینے کا مطلب بہی ہے ۔ بعض مشاکخ طبقات مثلاً خواجہ فضیل عیاض اور خواجہ حن بھری بیٹین کسے ہیں کہ پیر کو چاہیے کہ پہلے مرید کے مریز ہاتھ رکھ اور بعض مشاکخ طبقات مثلاً خواجہ فضیل عیاض اور خواجہ حن بھری بیٹین اللہ والم اللہ کو اور سویں مرتبہ محد کہ للہ والا اللہ والم اللہ کہ اور دسویں مرتبہ محد کے ۔ (مُنافِیم) ایس مرتبہ سنہ کھان اللہ پھر سول اللہ کے ۔ (مُنافِیم) ایس مرتبہ سنہ کھان اللہ پھر اور سال سے کنظ (لطف -خوشی - لذت) اٹھا کیں ۔ اور سبرہ وربوں (لیخی ایمان تازہ اورشادا ہوں)۔

بعدازاں فرمایا کہ طبقہ جنید یہ میرانیٹ میں بارہ مرتبہ ہی ہے۔ شخ الاسلام میرانیٹ نے فرمایا کہ اس قدر ذکر کرے کہ اس کے بدن کا ہرایک بال زبان بن جائے۔ اس موقعہ پر زبان مبارک سے فرمایا کہ بچی پیغمبرعلیہ السلام ذکر کرتے وقت ایسے بے ہوش جاتے کہ جنگل کا رُخ کرتے غلبات شوق کی وجہ سے کہتے۔ اے منزہ! (عیبوں سے پاک یعنی اللہ تعالی) اپنے مکان سے ارادہ کرے کوئکہ تیرے ذکر کے اندیشے سے میراول پُر ہوگیا۔ اگرخود کہوں اور تیرا ذکر نہ کروں تو میں اسی وقت مرجاؤں۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے فرمایا کہ خواجہ یوسف چشتی قدس اللہ سرہ العزیز شرح الاسرار میں لکھتے ہیں کہ ذوالنون مصری علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ شیخ دامیہ کی طرح ہوتا ہے اور مرید بچے کی طرح جس وقت بچہ بدخوئی کرے تواسے کسی اور چیز میں مشغول کر لے تاکہ وہ خوش دل ہو کر تھ گیر ہواسی طرح پیر مرید کو بھی ذکر کا تھم کرے اور بھی قرآن شریف پڑھنے کا تاکہ کسی اور چیز سے اسے قرار حاصل نہ ہو۔

### اہلِ دنیاسے اجتناب

بعدازاں فرمایا کہ بیمجی لکھادیکھا ہے کہ اہل دُنیا ہے میل جول نہ کرے کیونکہ ان کی صحبت فقیر کے دل کو پریشان کرتی ہے۔ اسی موقعہ پر فرمایا کہ فقیر کے لئے دولت مندوں کی صحبت سے بڑھ کرکوئی چیز مفزنہیں 'جب فقیر گوشہ نثینی اختیار کرتا ہے تو

اس کے دین اور دنیاوی کام خود بخو دینتے چلے جاتے ہیں۔

بعد ازاں شیخ الاسلام نے فرمایا کہ پیرومرید کو ہر حال میں ایسا ہی رہنا چاہئے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ اگر کسی شخص کا شیخ کامل نہ ہوتو اہل سلوک کی کتاب کو پیش نظر رکھے اور اس کی متابعت کرے تا کہ ارادت اور مقراض کے مشابہ ہو۔

پھر فرمایا کہ شخ کو واجب ہے کہ مرید کو صحبت ملوک (بادشاہ) اور اہلِ وُنیاسے دور رہنے کی وصیت کرے کہ شہرت وٹروت کا طالب نہ ہنے۔ بات زیادہ نہ کہے۔ بے ضرورت کسی جگہ نہ جائے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے اصلی مقصود سے رہ جاتا ہے۔ اس واسطے کہ وُنیا کی محبت تمام خطاوُں کی جڑ ہوتی ہے۔

ای موقعہ پرفر مایا کہ سجادے سے دور نہ ہو مگر ضرورت کے وقت اس واسطے کہ اصحاب طریقت نے فر مایا ہے کہ جب کوئی دانشمند ہرروز دنیا کی طلب کے لئے بھرے اور حلال وحرام کے علم کو بیان کرتا رہے اور اگرصوفی کو چوں اور بازاروں میں پھرین' تو سلوک اور مجاہدہ کون کرے گا؟

بعدازاں فرمایا کہ ابو بکرشبلی بھٹنے فرماتے ہیں کہ راہِ قبول کے چلنے والوں کی علامت سے ہے کہ خواہ بچھ ہی ہو۔ جمعرات کھڑے ہوکر گزاریں۔خواہ ذکر میں۔خواہ تلاوت ُخواہ نماز میں لیکن افضل یہی ہے کہ نماز میں رات گزارے۔ یہی معراج کی صفت ہے کہ اَلصَّلوٰ اُہُ مِعْوَا ہُے الْمُؤْمِنِیْنَ۔

بعدازاں فرمایا کہ اہلِ سلوک نے کہا ہے کہ سلوک کا اصل ریاضت اور اس کا ثمرہ ارادت ہے۔غرض ہیہ کہ بندہ اپنے آپ کو اہلِ وُنیا' دولت مندوں اور بادشاہوں کی صحبت اور ہوائے نفسانی سے الگ رکھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔

چنانچ پنج بر خداصلی الله علیه وعلی آله وسلم فرماتے ہیں: صحبة الصالحین نور و رحمة للعلمین . نیکوں کی صحبت نور ا اور اہل عالم کے لئے رحمت ہے۔ آلْحَدُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ۔

### درویش کی نماز

گیارہویں ماہ فدکور ۱۵۵ جمری کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ بات ان لوگوں کے بارے میں ہورہی تھی۔ جونماز میں استغراق کی وجہ سے اپنے آپ کی بھی خبرنہیں رکھتے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ غزنی سے میں نے سفر کیا۔ وہاں پر چند درویشوں کو میں نے دیکھا۔ جو یا دِ الجی میں صد درجہ مشغول تھے۔ رات انہیں کے پاس رہا۔ جب وِن ہوا تو شہر کے پاس ایک حوض تھا۔ وہاں تازہ وضوکر نے کے لئے گیا تو ایک درویش کو دیکھا۔ جو بہت ہی کمزور تھا۔ اس کا حال پوچھا۔ فرمایا: مدت سے جھے کوکوئی پیٹ کا عارضہ ہے۔ جس کے سبب میں کمزور ہوگیا ہوں۔ وہ رات اس درویش کے پاس رہا۔ رات کے وقت اس کی پیاری اور بھی زور پکڑگئی۔ کیونکہ جرروز ایک سومیس رکعت نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب قضائے حاجت کیلئے جاتا تو ہر مرتبہ مسل کرکے پھر نماز میں مشغول ہو جاتا۔ چنانچہ اس رات ساٹھ مرتبہ قضائے حاجت کے لئے گیا اور ساٹھ ہی مرتبہ نہا کردوگا نہ ادا کیا در اپنا وظیفہ پورا کیا۔ آخری وقت جب مسل کرنے گیا تو یانی میں جاں بجن ہوگیا۔

بعدازاں شخ الاسلام زارزارروئے اور فرمایا کہ بندگی میں وہ درویش کیسا ہی رائخ الاعتقادتھا، آخری دم تک قاعدے کی

پھر فرمایا کہ جس شخص کوکوئی بیاری لیمی زحت یا تکلیف ہو مجھو کہاہے گناہ سے پاک کررہے ہیں بیاس کی خیریت کی دلیل ہے۔
بعد ازاں فرمایا کہ ایک روز بخارا میں شخ سیف الدین باخرزی بھٹ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام کیا اور عرض کی کہ یا امام! میرے پاس مال ہے اور مدت سے اس میں نقصان ہور ہا ہے اور نیز میرے اعضاء کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ شخ صاحب نے فرمایا کہ اے بھائی! مومن کے مال میں نقصان ہوتو سمجھو کہ اس نے زکو ہ دینے میں قصور کیا ہے اور بیاری صحت ایمان کی علامت ہے۔

پھرائ موقعہ پر فرمایا کہ اصحاب تابعین اپنے آثار میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن فقرا کووہ درجے حاصل ہوں گے کہ تمام لوگ بیہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی دُنیا میں فقیر ہوتے تا کہ ہمیں بید مرتبے حاصل ہوتے اور مریضوں کو بھی وہ درجے عطا ہوں گے کہ سارے لوگ یہی خواہش کریں گے افسوس! ہم بھی دُنیا میں بیار ہوتے تو بید مرتبے حاصل کرتے۔

بعدازاں فرمایا کہ بندے کو سمجھنا جا ہے کہ سب درد اور محنت اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اپنے نفس کا طبیب خود بنزا جا ہے پھر آب دیدہ ہوکر بیر مثنوی پڑھی۔

اے بہا درد کان ترا و از وست اے بس شیر کان ترا آہوست بعدازاں بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ ہر حالت میں درویشوں کے حق میں نیک گمان رکھنا چاہئے اور اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے تاکہ ان کی برکت سے جمایت حاصل ہو۔

> بعدازاں فرمایا کہ شیرخان والئی اوچ وملتان کچھ میرامعتدنہ تھا بار ہا یہ شعراس کے حق میں کہا گیا۔ افسوس کہ از حالِ منت نمیت خبر آگہ خبرت شود کہ افسوس خوزی اسی سال چندروز بعد کا فروں نے اس ولایت کولوٹ لیا۔

#### أظهاركرامات

پھرفرمایا کہ ایک روزسیوستان کی طرف میں مسافر تھا۔ جب شخ اوحد کر مانی بیاتیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو جھ ہے بغل گیر ہو

کر فر مایا: زہ سعادت کہ تو ہمارے پاس آپہنچا۔ آپ کے جماعت خانہ میں بیٹھا تھا کہ دس اور صاحب نعمت درولیش آئے اور ایک دوسرے سے اظہار کرامت کے متعلق گفتگو کرنے گئے۔ نوبت یہاں تک پیٹی کہ اچھا! اگر کوئی صاحب نے درولیثوں کو بخاطب کرکے دکھائے۔ انہوں نے کہا: پہلے اپنی کرامت دکھاؤ۔ کیونکہ آپ درولیثوں کے بیش رو ہیں۔ شخ صاحب نے درولیثوں کو بخاطب کرکے فرمایا کہ اس شہر کا مالک میرامت تھند نہیں ہے اور بھی بھی تکلیف بھی دیتا ہے۔ اگر میدان سے آئے سلامت آگیا تو بڑے ہی تجب کی فرمایا کہ اس شہر کا مالک میرامت نظر دولیثوں نے بھی اس شہر کا بادشاہ میدان میں گیند کھیل رہا تھا کہ گھوڑے سے گر پڑااس کی گردن کا مہرہ ٹوٹ گیا اور فی الفور مرگیا۔ پھر درولیثوں نے جھے کہا: تم بھی کوئی کرامت دکھاؤ میں نے مراقبہ کیا۔ پھر سراٹھا کر کہا کہ آئی ہیں۔ بھی دیو ہاں رہ کرواپس آئے۔ تو درولیثوں نے اقر ارکیا کہ ہاں!

میر کا ورویں ہے۔ چریں کے اور می صاحب سے وروییوں سے بہا کہ ہم اپا کا م سربیا۔ اب میں چھوھا و۔ وروییوں سے سرخرقے میں کیا اور کم ہوگئے۔خرقے خالی رہے۔

پھر شیخ الاسلام نے میری طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ مولا نا نظام الدین! جواللہ تعالیٰ کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتا ہے یعنی جواللہ تعالیٰ کی خدمت میں کمی نہیں کرتا اور جس میں دوست کی رضا ہے وہی کام کرتا ہے اورنفس کے ساتھ عازیوں کی طرح پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وہی چیز موجود کر دیتا ہے جس میں اس کے بندے کی رضا ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کدایک وفعہ بدخشاں کی طرف میں مسافرتھا۔اس شہر میں بزرگ اولیاء رہتے تھے۔ چنانچے شہر کے باہرایک غارمیں ذوالنون مصری کے مرید چیخ عبدالواحد رہتے تھے۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ نہایت دیلے ہورہے ہیں اور ایک یاؤں غار میں ہے اور دوسرا باہرایک یاؤں پر کھڑے عالم تحیر میں آٹکھیں اوپر کی طرف لگائے ہوئے ہیں۔نزدیک جاکر سلام کیا۔ فرمایا تھر جا! تین دن بعد عالم صحومیں آئے تو فرمایا: اے فرید! میرے نز دیک نہ آنا۔ نہیں تو جل جائے گا اور دور بھی نہ جا کیونکہ تجھ پر جادو کا اثر ہو جائے گا۔ اب میری سرگزشت سن! آج ستر سال سے اس غار میں کھڑا ہوں۔ ایک عورت کو دیکھ کر میراول مأل موامیں نے غارے باہرآنا جا ہاتو غیبی آواز آئی کہ مدی! تیراوعدہ توبیھا کہ ہمارے سواکسی کی طرف مائل نہ ہوگا۔ چھری پاس تھی۔اس سے ایک یاؤں کاٹ کر باہر کھینک دیا۔اس واسطے کہ یہ یاؤں ہوائے نفسانی کےسبب غارسے باہر رکھا گیا۔ اب تقریباً تمیں سال سے اس عالم تحیر میں مول اور ڈرتا مول کہ قیامت کے دن سے منہ کس طرح دکھاؤں گا۔ اس حالت میں شرمندہ ہوں۔ پھر ملک المشائخ نے فر مایا کہ رات و ہیں رہا۔ افطار کے وقت دودھ اور پچھ مجبوری تھال میں رکھ کراس کے پاس لائي كئيس- ميس في كنيس تو تعداد ميس وس تحيي فرمايا: احفريدا يا في ميس كهايا كرتا تها اورآج وس آئي ميس-سويا في تيرى مين آدودھ لے کرافطار کر۔ جب اس بزرگ نے دودھ اور مجوری سامنے رھیں۔ میں آداب بجالایا اور کھا گیا'وہ بزرگ بھی عالم تخیر میں مشغول موا۔ بدخشاں کا خلیفہ مع اینے بادشاہی لشکر آیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس بزرگ نے یو چھا تیری کیا حاجت ہے؟ خلیفہ نے کہا: سیوستان کا مالک مال نہیں ویتا۔ اب میں اجازت طلب کرتا ہوں کہ اس پر چڑھائی کروں مسکرا کرکٹڑی سیوستان کی طرف مچینک کرفر مایا: میں نے سیوستان کے مالک کو مار دیا ہے۔ جب خلیفہ نے دیکھا تو واپس چلا گیا۔ چندروز نہ گزرنے پائے تھے کہ اس كة وى بهت سامال كرآئ اوربيان كيا كرسيتان كامالك دربارعام بين تخت يربيضا تكم دروا تقاكدد يواربين س لا فی ممودار ہوئی اور اس کی گردن پر کلی ۔جس سے اس کی گردن جدا ہوگئی۔ پھر آ واز آئی کہ یہ ہاتھ شخ عبدالواحد بدخشانی کا ہے۔ بعدازاں ﷺ الاسلام نے فرمایا کہ چندروز اس کی خدمت میں رہا پھراجازت لے کرواپس چلا آیا' بیرفوائدختم کر کے شخ الاسلام نماز میں مشغول ہو گئے۔

تیرہویں ماو ندکور 100 ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ ابوالغیث عینی قدس الله سروالعزیز بڑے بزرگ تھے۔ آپ نے شیخ یوسف الحسنی 'شیخ شہاب الدین سہروردی پیکسٹا۔ شیخ فریدالدین عطار اور شیخ عثان ہارؤنی قدس الله اسرار ہم کی زیارت کی مقی اور نیز بہت سے بزرگوں کی۔ بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ مغلوں نے یمن کوآ گھیرا۔ اس وقت خواجہ ابوالغیث کٹیا میں تھے۔خلیفہ نے جاکر مغلوں کے آنے کے متعلق سب پچھ عرض کیا۔خواجہ صاحب بھی نے پاس پڑی ہوئی چھوٹی می لکڑی دی اور فرمایا کہ رات کو ان کے لئکر کی طرف پھینک دیا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے پھینکنے سے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ آخر معلوم ہوا کہ سبز پوشوں کالشکر تھا۔ جس نے کا فروں کو جہنم واصل کیا۔ جب دن چڑھا تو ایک بھی زندہ نہ بچا۔

پھر فر مایا کہ شخ قطب الدین بختیاراوشی قدس اللہ سرہ العزیز فر ماتے ہیں کہ ایک وفعہ میں شخ جلال الدین تبریزی میستاور شخ بہاؤالدین زکریا میستا ملتان میں تھے اس روز قباچہ والی ملتان نے آ کرعرض کی کہ مغل شہر کے نزدیک آپنچے ہیں۔آپ کیا فر ماتے ہیں؟ شخ قطب الدین میستا کے پاس ایک تیرتھا۔اے دے کرفر مایا: مغلوں کے شکر کی طرف پھینک دینا۔اس نے ایسا ہی کہا تو سے مغل بھاگ اُٹھے۔

### الله والول كا وصال كيسے؟

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ یمن میں مدت تک مینہ نہ برسا۔اور خلقت قط سے ہلاک ہونا شروع ہوئی کھیتیاں خٹک ہوگئیں تمام اہل یمن شخ ابوالغیث کی خدمت میں گئے کہ بارش کے لئے دعا کریں فرمایا کل سب میری نمازگاہ میں جمع ہوں 'سب حاضر ہوئے۔ شخ صاحب نے منبر پر چڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور پھر پنجیم خدا تا گئی پر درود بھیج کر آسان کی طرف منہ کر کے عرض کی کہ اے پر ورددگار!اگر تیری بارگاہ میں میری طاعت منظور ہے۔ تو بارانِ رحمت بھیج 'ابھی یہ بات زبان سے نہ نگلنے پائی تھی کہ بارش ہونے گئی اور اس قدر ہوئی کہ پانچ رات پائی ختم نہ ہوا وہاں کے لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ عمر بھر میں ایسی بارش ہوتے نہیں دیکھی۔

ور کوئے تو عاشقال چنال جال بد ہند کانجا ملک الموت علنجد ہرگز

پھرشوق کے غلبات میں انہی سے فرمایا کہ جب حضرت موئی علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روزمستوں کی طرح راہ میں مہل رہے تھے۔ ملک الموت سے ملاقات ہوئی سلام کیا سلام کا جواب ملا کو چھا تو کون ہے؟ کہا: ملک الموت ۔ اس وقت حضرت موئی علیہ السلام شوق اور اشتیاق میں تھے اس کے چبرے پر ایساتھ پٹر مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا میں پھر نہیں آؤں گا۔

ملک الموت نے اپنے مقام پرآ کر مجدہ کیا اور عرض کی کہ پروردگار! تونے ایسے تحص کے پاس بھیجا تھا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہوجاتا۔ ای وقت خطاب ہوا کہ بیاس لئے تھا۔ تا کہ تجے معلوم ہوجائے کہ جمارے اور ہمارے محبوبول کے مابین غيركودظ تهيں ۔ صرف ہم جانتے ہيں يا ہمارے دوست دوسرے روز حضرت موی عليه السلام نماز ادا كر كے قبله زُخ بيت المقدس میں بیٹھے تھے کہ حفرت جرائیل نے آ کرسلام عرض کیا اور بہتی سیب آنخضرت کے ہاتھ میں دیا۔ تو نعرہ مارکر جان یار کے حوالے کی۔ پینخ الاسلام یہ حکایت فتم کر کے اس طرح روئے کہ حاضرین نے بھی رونا شروع کر دیا۔مجلس سے نعرہ اُٹھا اور شیخ الاسلام بے ہوش ہو گئے اور پھر ہوش میں آئے تو ذُبان مبارک سے بیشعر فرمایا

در کوئے تو عاشقال چنال جال بد ہند کانجا ملک الموت نگجند ہر گز

پھر فرمایا کدمشائخ کبار میں سے ایک مع اپنے اصحاب کے حضرت موی کے دوضہ پر پہنچے۔ دوضہ سے آواز آئی۔ دب اد نسی انظر اليك ال بزرگ فرمايا: يوشق ہواقعى زندگى ميں بھى يهى حالت ہوگى۔ اگر مردكى بيحالت ہوتوجب أسفے گااس كى وہى حالت ہوگی۔ قیامت کے دن بھی حفرت موی علیہ السلام عرش کے تنگرے میں ہاتھ مار کرفریاد کریں گے۔ دب ادنسی انسطو الیك اگراس حالت میں فرشتے انہیں پکڑیں گے تو تمام مخلوق مارے اشتیاق کے درہم برہم ہوجائے گ۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے مجھے فرمایا کہ طالب کو ہر حالت میں مطلوب کے عشق ومحبت اوراس کی یاد میں رہنا جا ہے ہر گھڑی ہر روز ہر کظ اور ہر حالت میں ای کے عشق میں رہے تا کہ ان لوگوں میں سے ہوجائے جواس سے پیشتر گزرے ہیں پھر کی مرتبہ سیشعر زبان مبارک سے فرمایا۔

در کوئے تو عاشقاں چناں جاں بند ہند کانجا ملک الموت بگنجد ہر گز

بعدازاں اسی موقعہ پر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک جوان حالت نزع میں تھا اور واصل حق۔ جب اس کی عمر کا پیانه لبریز ہوا۔ تو عزرائیل نےمشرق معرب تک وهوند الیکن اس جوان کونه پایا چراپ مقام پرآ کرسر سجدے میں رکھا' اور مناجات کی که يروردگار! مجھےوہ جوان نبيس ملتااس كانام بھی مختی ہے مٹ گيا ہے تھم جواكه فلال جنگل ميں ہے جب ملك الموت واپس آيا تواس جنگل میں بھی نہ پایا پھر جا کرعرض کی حکم ہوا کہ تو ہماری دوستوں کی جان قبض نہیں کرسکتا' نہ ہی انہیں دیکھ سکتا ہے۔وہ ہماری یاد میں اس طرح جان دیتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں ہوتی۔

بعدازاں شیخ الاسلام زارزاروئے اور بیشعر پڑھلے در کوئے تو عاشقاں چناں جال بند ہند کانجا ملک الموت بگنجد ہر گز بعدازاں فرمایا کہ جس وقت میرے بھائی شخ بہاؤالدین زکریا قدس الله سرہ العزیز انقال کرنے کو تھے۔اس وقت آپ كے بوے صاجزادے تخ صدرالدين دروازے كے پاس كورے ہوئے تھے۔ايك آدى نے آكرخط ديا اوركها كداہے كھولے بغیراندر پہنچا دو تھم ہوا کہ صدر الدین کے ہاتھ دینا۔ تا کہ وہ سے بہاؤالدین میں ایک کے پہنچا دے اور وہ اسے پڑھ کیں۔ سے صدر الدين يره كرزارزارروع اوركها كه بيدوست كايروانه ب اورعز رائيل لايا ب- كهاب شك! يوجها-خود كول نبيس جاتع؟ کہا جھم ہے کہ آپ کے ہاتھ دوں اور آپ شخ صاحب کو پہنچا کیں۔ جب خط اندر لایا گیا تو شخ صاحب یاوالہی میں مشغول تھے۔ جب فارغ ہوئے تو آ داب بجالا کر شخ صاحب کوخط دیا۔ کھول کرمطالعہ کیا۔ پھر سجدہ میں سرر کھ کر جان دے دی۔ اندر سے آ واز آئی کہ شخ بہاؤ الدین دوست سے جاملے۔ اس وقت شخ الاسلام قدس اللہ سر ونعرہ مار کر بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش میں بیآ واز نکلی۔ کہ ہم بھی ایسے ہی ہوں گے اور دوست کوملیس گے اور بیشعر پڑھلے

در کوئے تو عاشقاں چناں جاں بند ہند کانجا ملک الموت بگنجد ہر گز پھر شیخ سعد الدین جموبہ کی بات شروع ہوئی تو فرمایا کہ شیخ صاحب از حد ہزرگ تھے۔ ایک شہر کے اندرایک مسجد میں چند روز تھہرے۔اس شہر کے مسلمانوں میں بیاری کا بڑا زور تھا۔ جب آپ نے بیہ ماجرا سنا تو حکم دیا کہ جومریض ہواہے میرے پاس لاؤ۔ تمام بیار لائے گئے۔ شیخ صاحب نے اپنا دستِ مبارک پھیرا۔ کی ہزار بیاروں کو شفا حاصل ہوگئی۔ پھر وہاں سے غزنی آئے۔ وہاں بھی چندایک بیار تھے۔ جو آپ کے دستِ مبارک کی برکت سے شفایا گئے۔

بعد ازاں اوچہ پنچے جس روز انقال ہونے والا تھا' مع یاروں کے جنگل جا کر قبلہ رخ ہوکر سورہ بقر پڑھنی شروع کی اور اشراق تک سارا قرآن شریف ختم کیا' اور مجدہ میں پڑ کر جان دیے دی' آواز آئی جو تمام حاضرین نے سی تھی کہ نیک بخت بندہ تھا۔اللہ تعالیٰ سے جاملا بعد ازاں شخ الاسلام نے آبدیدہ ہوکر بیشعر پڑھا

ور كوئے تو عاشقال چنال جال بند بند کانجا ملک الموت بگنجد ہر گز

بعدازاں فرمایا کہ شخ سیف الدین باخزری رحمۃ اللہ علیہ کی بیرعادت تھی کہ جہاں نمازادا کرتے وہیں سور ہے۔ جب رات کا تیسرا حصہ گزرجا تا تو اٹھتے اور امام اور مؤذن موجود ہوتے۔ پھرعشاء کی نماز ادا کر کے ساری رات جاگتے رہتے۔ آپ کی عمر اس طرح گزرگئی۔

بعدازں فرمایا کہ بخارا کے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ بخارا کے دروازے سے ایک جلتی ہوئی شمع باہر لے جارہے ہیں۔ بیدار ہوکرایک بزرگ سے تعبیر پوچھی۔ فرمایا کہ یہاں سے کوئی صاحب نعمت انقال کرےگا۔

ت پھر فرمایا کہ شخصیف الدین باخزری میں اور دواع خلق کے پیر کوخواب میں ویکھا۔ جوفر ماتے ہیں کہ اب اشتیاق زیادہ ہوگیا ہے۔
اس ہفتہ میں متواتر ذکر کیا اور اس میں فراق اور وداع خلق کا ذکر تھا۔ سب جیران تھے کہ کیا کہتے ہیں۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہوکر فرمایا: مسلمانو! واضح رہے کہ میرے پیرنے جھے خواب میں بلایا ہے۔ سومیں جاتا ہوں! یہ کہہ کر نیچے اترے۔ گھر آئے تو اسی رات انقال ہوگیا۔ تمام اصحاب بیٹھے تھے اور شعل جل رہی تھی۔ شخ سیف الدین فراق میں تھے۔ ایک پہر رات گزری کہ ایک بزرگ صوف پوش نے سیب لاکران کے ہاتھ میں دیا۔ جونہی سونگھا۔ جاں بحق ہوئے۔ بعد از ان شخ الاسلام نے آبدیدہ ہو

ور کوئے تو عاشقاں چناں جاں بند ہند کانجا ملک الموت بگنجد ہر گز بعدازاں شخ الاسلام نے شخ بدرالدین غزنوی اور مولانا آئی کو عکم دیا کہتم بھی پیشعر پڑھوتا کہ ہم رقص کریں تین دن تک حالت بے خودی میں رہے پھر عالم صحویس آئے۔ آئے نمڈ لیلیاءِ علی ذلیک۔

واوطريقت تبليم ورضاب

تیجیدویں باو فرکور ۱۹۵۵ جری کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ چند درویش خواجہ بہاؤالدین زکریا قدس اللہ سرہ العزیز کے پاس حاضر خدمت تھے اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ شخ الاسلام نے ڈبان مبارک سے فر بایا کہ طریقت کی راہ رصاد اسلیم ہے اگر کو کی شخص گردن پر تکوار بارے تو ای پر راضی رہے اور دم نہ بارے شخ الاسلام نے فر بایا کہ جس کی بی حالت ہو۔ وہ درویش ہے۔ اس اثناء میں ایک بڑھیا روتی پیٹی آئی اور آ داب بجالائی۔ آپ نے فر بایا: نزدیک آآئی تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ بڑھیا نے کہا: اے بزرگ! ہیں سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے۔ کہ میرا فرزند بھے سے جدا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ زندہ ہے یا مرگیا ہے۔ آپ نے دریت مراقبہ فر بایا: پھر فر بایا: پھر فر بایا کہ تیرا بیٹا آ جائے گا۔ بین کروہ آ داب بجا لائی۔ جب گھر پیٹی تو ایک گھڑی گر رہے نے دریت مراقبہ فر بایا کہ تیرا بیٹا آ جائے گا۔ بین کروہ آ داب بجا آواز آئی کہ میں ہوں آپ کا فرزند! بڑھیا آ کرا ہے جگر گوشے کو اندر لے گئی اور پوچھا۔ کہ کہاں تھا؟ کہا: یہاں سے کہا تہزار لوگئی اور پوچھا۔ کہ کہاں تھا؟ کہا: یہاں سے کہا تہزار اور پوچھا۔ کہ کہاں تھا؟ کہا: در ہا تھا کہ کوں روتا ہے؟ میں نے حالت بیان کی۔ فر مایا کہ تیجھ میں لے جگوں؟ میں نے کہا: ایسے مرافبا کور بھی دوار ہوا اور پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ میں نے حالت بیان کی۔ فر مایا کہ تیجھ میں لے چلوں؟ میں نے کہا: ایسے مجھے دواور آئیسیس بند کرو۔ میں نے ویا بی کیا اور پی گھوں؟ میں نے کہا: ایسے مجھے دواور آئیسیس بند کرو۔ میں نے ویا بی کیا واپس چگائی۔

### اوراد ووظا كف كى اجميت

بعدازاں شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اگر عابد ہے کوئی وِردو ظائف فوت ہوجائے تو وہی اس کی موت ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شخ پوسف چشق میشید کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک صوفی نے آگرآ داب بجالا کرعرض کی کہ آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ میری موت نزدیک ہے۔ جب اس نے سوچا تو ٹھیک وہی بات نکل ۔ جو شخ الاسلام نے فرمائی تھی ۔ ضروری ہے کہ جو پچھ تو نے خواب میں دیکھا ہے۔ تجفی فی اس نے سوچا تو ٹھیک وہی بات نکل ۔ جو شخ الاسلام نے فرمائی تھی ۔ ضروری ہے کہ جو پچھ تو نے خواب میں دیکھا ہے۔ تجفی فی الفور دکھایا جائے۔ کیونکہ صاحب ورد سے اگر ورد فوت ہو جائے تو اس کے لئے مرگ ہے۔ چنا نچہ کہتے ہیں کہ قاضی رضی الدین مسلم موری کیا جو رکیا تو اس کے لئے مرگ ہے۔ چنا خور کیا تو معلوم ہوا کہ اس روز وظیفہ میں ناغہ کیا تھا۔

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا صاحب ورد کو چاہے کہ جو وظیفہ ہواگر دن کو پورا نہ کرسکے تو رات کو کرے بہر حال وظیفہ ترک نہ کرے کیونکہ اس کے ترک کی شامت تمام اہل شہر پر پڑتی اور شہر میں خرابی پیدا کرتی ہے۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ ایک سیاح میرے پاس آیا دشق کا حال اس نے یوں بیان کیا کہ جب میں وہاں پہنچا تو اے اُجڑا ہوا پایا چنانچے میں گھروں سے زیادہ آباد نہ تھے جب اس شہر کی خرالی کی بابت جنتو کی کہ اس شہر میں تمام اہلسنّت و جماعت آباد تھے اور سب صاحب ورد سے چندایک مسلمانوں نے اپناوظیفہ ترک کردیا ایک سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ مغلوں نے آکر سارا شہر برباد کردیا اور مسلمانوں کوقید کردیا۔ ان کے وظیفہ کے ترک کے سب سے بیشہر برباد ہوا ہے وظیفہ کے ترک کرنے کی شامت اس فتم کی ہوتی ہے بعدازاں شخ الاسلام نے فربایا کہ شخ معین الدین حسن خبری قدس اللہ سرہ العزیز کی بیادت تھی کہ جب کوئی ہمایہ فوت ہوجا تا تو آپ اس کے جنازے کے ہمراہ جاتے اور جب لوگ چلے آتے تو اس کی قبر پر بیٹھ کر ورد وظا نف پڑھے۔ آپ کے ایک ہمایہ فوت ہمراہ تھا کہ یا تو آپ سب معمول جنازے کے بعد اس کی قبر پر وظیفہ کرنے گئے۔ اور دو طا نف پڑھے اس کی قبر پر وظیفہ کرنے گئے۔ اور دریر کے بعد اُٹھ شخ الاسلام قطب الدین فرماتے ہیں کہ بیس اس وقت ہمراہ تھا کہوں کہ آپ کا رنگ کی طرب لیک مخط بات ہے۔ اس وقت وظیفہ برابر کرتے رہے اُٹھ کر کہا: آل حَمْدُ لِلّٰہے۔ بیعت بھی اچھی چیز ہے۔ گئے الاسلام قطب الدین اوق نے وجہ دریا ہت کی فرمایا! جب اس شخص کو دن کیا گیا تو فرشتوں نے آکر عذاب دینا چاہا شخ عثمان کہا رو نی قدس اللہ سرہ العزیز نے آکر فرمایا کہ اسے عذاب مت کرو۔ بیمیرام بید ہے فرشتوں کو یہ کہنے کا تھم ہوا۔ فرشتو! شخ کے مرید سے ہارو نی قدس اللہ سرہ العزیز نے آکر فرمایا کہ اسے عذاب مت کرو۔ بیمیرام بید ہے فرشتوں کو یہ کہنے کا تھم ہوا۔ فرشتو! شخ کے مرید سے کہن آپ کے خلاف تھا لیکن مرید ہوئے۔ تھم ہوا۔ فرشتو! شخ کے مرید سے ہاتھ اٹھا او کہ بیل نے اسے شخ کے صد قے بخشا۔

بعد ازاں شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز نے آبدیدہ موکر فر مایا کہ اپنے آپ کوکسی کا بنانا اٹھا ہے پھریہ شعر پڑھا جو شیخ قطب الدین کی زبان مبارک سے سناتھا۔

کر نیک توام مرا ازیشاں گیرند در بد باشم مرا بدیشاں بخشد پیرفر مایا کہ اگر قوال ہوں تو سائے شیس۔ اتفا قااس روز قوال موجود نہ تھے مولا نابدرالدین آمجی تحرکی حالت طاری ہوئی تو حاضرین نے کہا کہ اگر قوال ہوں تو سائے شیس۔ اتفا قااس روز قوال موجود نہ تھے مولا نابدرالدین آمجی نے تمام کم توبات اور رفعات وغیرہ جو تھلے میں تھے۔ شولے۔ وہی کم توب ثکلا اسے شخ الاسلام کی خدمت میں حاضر کیا فرمایا: اٹھ کر اس کو پڑھ چنانچے مولا نابدرالدین آمجی نے اٹھ کر پڑھا کہ فقیر تھیر۔ نجیف۔ضعیف محموطا جو درویشوں کا غلام ہے اور سرآ تھوں سے ان کے قدموں کی خاک لگا تا ہے جب اس قدر پڑھایا گیا تو سنتے ہی شخ الاسلام کو حال اور ذوق پیدا ہوا جو وہم وہم سے باہر ہے بید باعی پڑھی۔

زباعي

آل عقل کجا از کمال تو رسد وال دید کجا که در جمال تو رسد گیرم که تو پرده برگر فتی زجمال تو رسد شخ الاسلام ایک دن رات ای رباع کوئن کرساع کا ذوق حاصل کرتے رہے۔

حُتِ دنیاخطاؤں کی جڑے

بعد ازاں شخ الاسلام بختیار اوثی کے بارے میں بات شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ قطب الدین اور شخ جلال الدین تیریزی قدس اللہ سر جاجب آپس میں ملے تو سیاحی کی بابت گفتگو شروع ہوئی۔ میں بھی حاضر خدمت تھا۔ شخ جلال

الدین تبریزی قدس الله سره نے بات یوں شروع کی کہ ایک مرتبہ میں قرش کی طرف مسافر تھا میں نے بہت سے بزرگوں سے ملاقات کی۔الغرض ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچا جوشہر کے نزدیک ایک غار میں رہتا تھا۔ اس وقت وہ نماز میں مشغول تھا۔ جب فارغ ہوا تو میں نے سلام کیا۔سلام کے جواب میں کہا:علیم السلام یا شیخ جلال الدین! میں جیران رہ گیا کہ اسے میرا نام کس طرح معلوم ہوگیا۔اس نے کہا: جو تجھے یہاں لایا ہے۔اس نے تیرانام بتایا ہے۔ میں آ داب بجالایا۔ تیم ہوا۔ بیٹھ جا! میں بیٹھ گیا۔اس نے یوں حکایت شروع کی۔

ایک مرتبہ میں نے ایک درولیش 11⁄2 سوسال کا نہایت باعظمت دیکھا جوخواجہ حسن بھری ڈٹاٹٹؤ کے مریدوں سے تھا' جو مسلمان وغیرہ کئی مہم کے لئے اس بزرگ کی خدمت میں آتے ابھی پہنچ نہ چکتے کہ وہ سرانجام ہوچکتی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے ایک ہزارسات سوپیروں کی خدمت کی ہے ہرایک نے کچھ نہ کچھ فیجت کی ہے آخری مرتبہ خواجہ شمس العارفین نے مجھے یہ فیجے نفر مائی کہ اے درولیش! اگر تو خدارسیدہ اوراس کے نزدیک ہونا چاہتا ہے تو وُنیا اوراہل وُنیا ہے بیزار ہواوران سے دور ہو درولیش دنیاوی تعلقات کی وجہ سے عاجز رہ جاتا ہے کیونکہ دنیا کی مجبت ہی تمام خطاوں کی جڑ ہے جو اہل دنیا سے بیزار ہو وہ بی خدارسیدہ ہوگیا۔ پس اے جلال الدین! مردان خدا نے سب سے قطع تعلق کیا ہے تب کہیں خدا رسیدہ ہوئے ہیں پھر شخ جلال الدین نے فرمایا میں رات وہیں رہا۔ افطار کے وقت کیا دیکھیا ہوں کہ بوکی دوروٹیاں عالم غیب سے نمودار ہوئیں اس بزرگ نے ایک میر نے آگر کھی کہ افظار کر! جب افطار کیا تو فرمایا کہ گوشے میں جاکریا والٰہی میں مشغول ہو۔ رات کا تیسرا حصہ گزرا تھا کہ میں نے ایک صوف پوش مردکوجس کے ہمراہ سات شیر سے دیکھا۔ اس نے آگر سلام کیا۔ اور اس بزرگ کے سامنے آپیٹے اور بھی اس کے گرد پھر تے سے میں دیکھ کرکانپ اٹھا کہ الٰہی! یہ کیسے آدمی ہیں کہ شیروں سے محبت لگا کہ الغرض کلام اللہ شروع کیا اور پہر کے اخیر تک دیں مرتبہ خم کیا۔

### خواجة خطرعليه السلام سے ملاقات

تلاوت کے بعدا کھے اور تازہ وضوکر کے پھر تلاوت میں مشغول ہوگئے۔ جب ضیج ہوئی تو میں نے بھی آن کے ہمراہ نمازادا
کی۔ اس بزرگ نے مجھے فرمایا کہ یہ میرابھائی خضر ہے اس کے دیکھنے کی مجھے آرزوتھی۔ جب یہ بات کہی۔ تو میں نے دوبارہ مصافحہ کیا۔ مجھ پر کمال شفقت فرمائی۔ بعدازاں وہ بزرگ اور شیر آ داب بجالا کر واپس چلے گئے۔ پھر میں نے وداع ہونا چاہا تو
اس بزرگ نے فرمایا کہ جلال الدین! تو جاتا تو ہے لیکن بندگانِ خداکی خدمت کرنا اور اپنے تئیں ان کے حوالے کرتا اور اللہ تعالیٰ
کے کام میں سستی نہ کرنا۔ پھر تو کسی مقام پر پہنچ جائے گا۔ لیکن اس راہ میں ایک دریا ہے۔ اس کے کنارے دو شیر رہتے ہیں تو
وہاں پہنچے گا تو وہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہیں گے تو میرانا م لینا تو سلامتی سے گزر جائے گا۔

بعدازاں شخ جلال الدین مُینیڈ نے فرمایا کہ میں آداب بجالا کرواپس چلا آیا جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دونوں شیر غراتے ہوئے میری طرف پھاڑنے کوآئے جب نزدیک آئے تو میں نے انہیں لاکارا کہ میں فلاں بزرگ کے پاس سے آرہا ہوں! جونہی انہوں نے بزرگ کا نام سنا دوڑ کرمیرے قدموں پرسر ملنے گے اور پھرواپس چلے گئے میں سیجے سلامت اپنے مقام پر پہنچ گیا۔

پھر شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب شیخ جلال الدین حکایت ختم کر چکے۔ تو شیخ قطب الدین نے اپنے سفر کی حکایت یوں شروع کی۔ کدابندائے حال میں ایک شہر میں پہنچا۔ جہاں پرایک درویش اُجڑی ہوئی مجد میں رہتا تھا۔ کہتے ہیں كدابتذاء مين اس مسجد كے سات مينارے تھے۔اب وہاں پرايك ہے۔اس دروليش كى خدمت ميں ايك دعا يمينجى۔ جے مفت دعا کہتے ہیں۔ دوگانہ نماز میں جواس دُعا کو پڑھے۔اے خضرعلیہ السلام کی ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ ﷺ قطب الدین نے فرمایا کہ ماہِ رمضان کی ایک رات جب میں اس مجد میں گیا اور دوگانہ ادا کر کے اس مینارے پر چڑھا اور بید دعا پڑھی اور نیچے اتر کرتھوڑی وری میرا تھا۔ وہاں کی کونہ یا کرنا اُمید ہو کرواپس آیا۔ جب دروازے سے باہر ہوا تو اچا تک ایک مخص نے للکارا کہ اس مکان میں کیوں آیا تھا؟ کہا: اس واسطے کہ خصر علیہ السلام سے ملاقات ہو۔ دوگانہ ادا کر کے دعا بھی پڑھی۔لیکن یہ دولت نصیب نہ ہوئی۔اب میں گھر جارہا ہوں۔اس نے کہا: خصر کو کیا کرے گا؟ وہ بھی تیری طرح مارا مارا چرتا ہے۔اس کے دیکھنے سے کیا ہو سكتا ہے۔ شايدتو وُنيا طلب كرتا ہے۔ كہا بنہيں۔ كہا: اس شهر ميں ايك آدمى رہتا ہے۔ جس كے دروازے پرخصر آيا كرتا ہے۔ باره مرتبہ گیا۔ گراندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ میں اور وہ یمی باتیں کررہے تھے کدایک نورانی مردسبر پوٹل ظاہر ہوا۔ وہ بوی تعظیم ے اس کے پاس گیا اور اس کے پاؤں پر گر بڑا۔ جب وہ پھر میرے پاس آیا تو اس مرد کی طرف اشارہ کر کے کہا: کیا تو اس درویش کوجانتا ہے؟ کہا: وہ دُنیا طلب کرتا ہے یا زر؟ کہاند دُنیاندزر کیکن میری اور تیری ملاقات کی آرز ورکھتا ہے۔ یہی بات کر رے تھے کہ نماز کی اذان سی۔ برطرف سے درولیش اورصوفی آئے۔ تجبیر کہد کر ایک امام بنا اور نماز اداکر کے تراوی میں بارہ پارے ختم کیے۔ میرے دِل میں آیا۔ اگرزیادہ پڑھا جاتا تو بہتر ہوتا۔ الغرض نماز اداکر کے ہرایک سی طرف کو چلا گیا۔ میں اپنی جگہ چلا آیا جب دوسری رات ہوئی تو سورے ہی وضو کر کے مجد میں گیا۔لیکن صبح تک کسی منتفس کو نہ دیکھا۔ جب شخ الاسلام یہ فوائد ختم كر يكي تو نماز مين مشغول موسئ اور خلقت اورؤعا كووالي علي آئد آلحَهُ لله على ذلك-

ماهِ رمضان كى فضيلت

پانچویں ماہ رمضان المبارک 100 ہجری کوقدم ہوتی کا شرف حاصل ہوا۔ اہلِ صفہ کے عزیز حاضر خدمت تھے۔ بات ماہ رمضان کے بارے میں ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ ماہ رمضان ہوئی بزرگی والامہینہ ہے۔ اس ماہ میں اہلیس لعین کو بند رکھا جاتا ہے۔ تاکہ اس سے مسلمان بے کھنگے رہیں اور رحمت کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اس مہنے ہیں ہردن اور ہررات ہرآ دمی کے لئے آسان سے فرشتے رحمت کے تھال لے کر پنچا ترتے ہیں تھم ہوتا ہے کہ جب بندے روزہ افطار کریں تو ان کے سر پر قربان کریں۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کدروزہ مولی اور بندے کے درمیان ایک بھید ہے۔ بندہ جوطاعت کرتا ہے۔ اس کاعوض مقرر ہے۔لیکن روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو معلوم نہیں۔ فرما تا ہے۔''الصوم لمی وانا اجزابہ ''روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزادوں گا۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے کے تین جھے ہیں۔ پہلے کوعشرہ رحمت دوسرے کوعشرہ معفرت اور تیسرے کوعشرہ آزادی کہتے ہیں۔ پہلے عشرہ میں دوزخ کی آگ بند کی جاتی ہے اس میں سراسر رحمت ہے اور آسان سے بندے پر رحمت نازل

ہوتی ہے اور دوسرے عشرہ میں سب کو مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اور معاف کرتا ہے اور کوئی الیی گھڑی یا لحظ نہیں گویا جس میں لاکھوں مسلمان نہ بخشے جائیں۔ تیسرے عشرہ میں تمام روزہ دار مسلمانوں کو دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔

بعد از ال فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے آئے سے خوش ہوئن تعالی اسے بھی ناخوش وغم ناک نہیں کرتا اور اس کی روزی میں وسعت اور برکت عطا فرما تا ہے اور جو اس کے جاتے وقت غمناک ہواللہ تعالی اسے دونوں جہان کی خوشیاں عنایت کرتا ہے اور بھی غم ناک نہیں کرتا۔

بعدازاں فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے ہزار سال کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اس قدر بدیاں دور کی جاتی ہیں نیز فرمایا کہ شب قدر صرف اخیر کے عشرے میں پائی جاستی ہے اس مہینے میں ایک شب قدر ہے مرد کو اس رات سے غافل نہیں ہونا چاہیے تا کہ اس رات کی سعادت سے محروم ندرہ جائے۔

پھر فر مایا کہ مردان خدا کے لئے سارے سال کی راتیں ہی شب قدر ہیں اور شب قدر کی نعت ان میں پائی جاتی ہے ایسے لوگ شب قدر کی دولت ضرور حاصل کر لیتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ بزرگ اورخواجگان اس مہینے کی ہرتراوت کے میں قر آن شریف ختم کرتے تھے پھرفر مایا کہ شخ عثان ہار آئی ہر رات تراوت کے میں دومرتبہ قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے لیعنی ماہ رمضان میں ساٹھ مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے۔

پھر فر مایا ایک مرتبہ سفر کرتے کرتے مغرب کی طرف امام حدادی کی متجد میں ماہ رمضان میں اترا وہاں پر ایک بزرگ با عظمت شخ عبداللہ محمد باخر زی نام رہتا تھا جوامات کرایا کرتا تھا' ہر رات تین مرتبہ قر آن شریف ختم کیا کرتا تھا' اور ان کے علاوہ چارسیپارے پڑھا کرتا تھا وہ مہینہ میں نے وہیں بسر کیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی بیسعادت حاصل کی پھر فر مایا کہ اس کام میں جب تک ایسا مجاہدہ اور اس فتم کی ریاضت نہ کوئے گا مجھی کسی مقام کونہ پنچے گا اس واسطے کہ اہل صفہ کہتے ہیں کہ اس راہ میں مجاہدہ بہت ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ نے ستر سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک ایک دو دوسال تک نفس کو پانی تک خبیں دیا اور نفس کی کوئی آرز و پوری نہیں کی تب کہیں باریاب ہوئے ہیں۔ جب باریاب ہوئے تو غیب ہے آواز آئی کہ بچھ ہے۔ دنیاوی آلاکش موجود ہے۔ جب تک تو اسے نہ چھیکے گا۔ آگے ٹیس آسکے گا۔ عرض کی۔ پروردگار! میرے پاس پچھ نہیں۔ آواز آئی۔ کہ اچھی طرح دکھ بھال۔ دیکھا تو ایک پوشین اور کوزہ پانی والا تھا وہ بھی پھینک دیا۔ تب اس مقام میں پہنچ ہے۔ جب شخ الاسلام اس بات پر پہنچ تو زار زار روئے اور فرمایا کہ بایزید پوشین اور لوٹے کی وجہ سے باریاب نہ ہو سکے تو لوگ اس قدر تعلقات کے ہوتے ہوئے کس طرح باریاب ہوں گے۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہوکر فرمایا یہ بھی ماہ رمضان ہے۔ کوئی ہے جو تعلقات کے ہوتے ہوئے کس طرح باریاب ہوں گے۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہوکر فرمایا یہ بھی ماہ رمضان ہے۔ کوئی ہے جو تراوئ میں قرآن شریف ختم کرے۔ سب آ داب بجالائے اور عرض کی۔ زہ سعادت! آپ اس بات کے ذمہ دار ہوئے ہیں۔ پھر شخ الاسلام ہر رات تراوئ میں دومر تبہ قرآن شریف ختم کرتے۔ ہر رکعت میں دس سیپارے پڑھتے پھر رات سے پہلے ختم بھی کرلیے۔ اس مہینے میں میں بھی حاضر خدمت تھا۔

كشف وكرامات إولياء

بعدازاں کشف وکرامات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور شخ جمال الدین ساکن اوج ایک ہی جگہ تھے وہ صاحب توت و نعت درویش تھے ہم دونوں بیٹھے تھے کہ اتنے میں چند قلندرو درویش ہی سیخیں کمر میں لؤکائے آپنچ اور سلام کرکے شخ صاحب کے پاس بیٹھ گئے ہرایک قلندر سخت با تیں کرتا تھا اس وقت شخ صاحب بی النہ کے جماعت خانہ میں ان گا۔ شخ صاحب میرا منہ دیکھتے تھے اور میں ان کا۔ پوچھا کیا جماعت خانہ کے سامنے پانی جاری ہے میں انہیں وہاں پہنچا آتا ہوں تا کہ چھاچھ پی لیس شخ صاحب نے ان درویشوں کو کہا کہ اس ندی پرجا کر چھاچھ پی لوخیر چارونا چارا ٹھ کرندی کے کنارے پہنچ تو کیاد کھتے ہیں کہ تمام صاحب نے ان درویشوں سے کہا: اندر جا بیٹھو! آرام کرو۔

پھر شخصا حب کی بزرگی کی نبست آپ نے بید کایت بیان فرمائی کدایک مرد نے جے ہے آکر سلام کیا اور کہا کہ میں نے بچے

کیا ہے۔ آپ طواف میں میرے ہمراہ تھے۔ شخصا حب نے للکارا کداے نادان! کیا مردوں کی بات فاش کرتا ہے۔ چپ رہ کہ
مردانِ خدا گودڑی تلے ہوتے ہیں۔ بیتو کوئی بری بات نہیں۔ کعب خود ہمارے پاس ہے۔ اگر مرد چاہیں تو مشرق ہے مغرب تک
کی ساری چزیں دکھا سکتے ہیں اور پھر اپنے متام میں آ جاتے ہیں۔ ایک گھڑی نہ گزر نے پائی تھی کہ اس مرد کا ہاتھ پھڑ کر کہا کہ
آئے ہند کر ۔ آئے ہند کی تو اپنے تئیں مع شخصا حب کوہ قاف پر اس فرشتے کے پاس پایا۔ جو اس پہاڑ کا مؤکل ہے اور پھرای لحظہ
آئے مقام پر بھی آ گئے۔ پھر افر ار ہوا اور کہا کہ واقعی درست ہے کہ مردان خدا کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ شخ الاسلام نے
فرمایا کہ نماز کے وقت کوئی شخص شخ جمال الدین بھی کوند دیکھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا۔ نظر سے غائب ہوجاتے۔ آخر معلوم ہوا
کہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کرتے ہیں اور ای وقت خانہ کعبہ میں موجود ہوتے ہیں۔ شخ الاسلام بہی فرمار ہے تھے۔ کہ ایک جوگ چیر
جب آپ کی نظر پڑی تو رعب سے فرمایا کہ مرا تھا۔ سراٹھوا کر آپ نے پوچھا۔ کہاں سے آیا ہے اور کس طرح؟ جوگی مارے ڈر
جب آپ کی نظر پڑی تو رعب سے فرمایا کہ سراٹھا۔ سراٹھوا کر آپ نے پوچھا۔ کہاں سے آیا ہے اور کس طرح؟ جوگی مارے ڈر
بیات نہیں نگائی۔

بعدازاں شخ الاسلام نے جھے خاطب کر کے فرمایا کہ یہ جوگی دعویٰ سے ہمارے پاس آیا تھا جب اس نے سرزمین پردکھا تو دل میں خیال آیا کہ اس کا چرہ زمین پربی رہے چٹا نچہ ویا ہی ہوا۔ بہت چاہتا تھا کہ سراُ تھائے کین اُٹھا نہ سکا اگراس جوگی کو بخشا نہ جاتا۔ تو قیامت تک ای حال میں رہتا۔ بعدازاں شخ الاسلام نے جوگی سے پوچھا کہ اپنے کام میں کہاں تک ترقی کی ہے؟ عرض کی۔ جوگی جب کمالیت کو پنچتا ہے تو ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ فرمایا جلدی کر۔ تا کہ ہم دیکھیں جوگی اُڑا آپ نے تعلین مبارک اس کے بحر پر بجیں۔ جس طرف جوگی اُڑا وہ تعلین مبارک اس کے سر پر بجیں۔ جس طرف جوگی اُڑا وہ تعلین مبارک اس کے سر پر بجیں۔ جس طرف جوگی اُڑا آپ اس کے سر پر بھیں۔ فررا نیچے اُڑا آیا وہ تعلین مبارک اس کے سر پر بھیں۔ فررا نیچے اُڑا آیا وہ تعلین مبارک اس کے سر پر بھیں۔ فررا نیچے اُڑا آیا وہ تعلین ہوگیا عارف باللہ پر تیں۔ فررا نیچے اُڑا آیا مان گیا اور کہنے لگا کہ جس شخص کی تعل میں یہ برکت ہوہ خود کیسا ہوگا۔ فورا مسلمان ہوگیا عارف باللہ

بنا۔ اس وقت جو گی نے بیان کیا کہ جہان میں جو نیک اور بدفرزند پیدا ہوتے ہیں اس کا سبب بیہ ہے کہ لوگ صحبت کرنائہیں جانتے۔الغرض ساری کیفیت اس نے بیان کی کہ ایک روز میں نے وہ ساری حقیقت شیخ الاسلام کی خدمت میں عرض کی مسکرا کرفر مایا مولانا نظام الدین! بیہ بات ہے تو اچھی لیکن تیرے س کام کی؟ اس کوسلامت رہنے دو۔

بعدازاں ای موقعہ پر ایک درویش مع چندصوف پوش درویشوں کے بیت المقدی سے حاضر خدمت ہوا۔ آواب بجالایا۔ تھم
ہوا کہ بیٹھ جا' بیٹھ گئے۔ جس وقت وہ بزرگ شخ الاسلام کے چہرے مبارک کو دیکھتا۔ سر نیچا کر لیتا۔ جب اس میں صبر وقر ار نہ رہا تو سر
قد موں پر رکھ دیا اور عرض کی۔ اے فرید اجودھنی کے فرزند! جو آپ نے فر مایا ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا تو وعدہ اپنا بھول گیا۔ بیس کر وہ
شرمندہ ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ جب شرمسار ہوا تو شخ الاسلام نے فر مایا۔ اے عزیز! مرد جہاں بیٹھے ہیں وہیں خانہ کعبہ ہوتا ہے۔
وہیں عرش اور کری اور تمام مخلوقات اس کے سامنے موجود رہتی ہے۔ اس درویش کوفر مایا کہ آئھ بند کر۔ جب بند کی تو تھم ہوا کہ کھول۔
جب کھولی تو ٹھیک وہی ہوا۔ جیسا کہنے فر مایا تھا۔ وہ درویش نعرہ مار کر بیہوش ہوگیا۔ دیر بعد جب ہوش میں آیا تو اقر ار کیا اور آپ سے
کلاہ پائی اور اسے سیوستان کی خلافت عنایت فر مائی۔ وہاں چلا گیا۔ بعد از ال خشکی وتری کے مسافر وں سے معلوم ہوا کہ شخ الاسلام
ہرروز ایک مرتبہ بیت المقدس جایا کرتے تھے اور جھاڑو دیا کرتے تھے اور پھراسی وقت چلے آئے۔ ،

بعدازاں اپنے حال کی حکایت بیان فر مائی کہ میں ہیں میں سال فکر میں رہا' اس ہیں سال کے عرصے میں ہمیشہ کھڑا رہا چنانچہ ساراخون پاؤں کی راہ رواں ہو گیا اور ہیں سال میں ہے عہد کرلیا کہ بھی نفس کوسرد پانی نیدوں گا' اور نہ طعام کالقمہ۔

ﷺ الاسلام ای حکایت میں تھے۔ کہ آپ کا ایک مرید شہاب الدین غزنوی آکر آواب بجالایا۔ علم ہوا۔ بیٹے جا! اس درولیش کو والی کا ہور نے تقریباً سووینار دے کر شخ الاسلام کی خدمت میں بھیجا تھا۔ فرمایا: لا۔ اس نے بچاس دینار دیے اور باقی اپنے پاس رکھے۔ مسکرا کر فرمایا کہ شہاب تو نے اچھی تقسیم کی۔ درویشوں کے لئے ایسا کرنا اچھانہیں۔ سخت شرمندہ ہوا اور باقی کے دینار بھی حاضر خدمت کے فرمایا: اگر میں اس کام میں تھے ترغیب ندویتا تو آس کام میں شرمندہ نہ ہوتا اور آسئندہ تو مروانِ خدا کے مقصد کو نہ بہتی سکتا۔ فرمایا: اگر میں اس کام میں بیعت میں خلل آسگیا ہے۔ جاؤ! جس کو کلاہ دینی ہے۔ دو۔ اب تیرا کام نتم ہو چکا ہے۔ الْکھند کو نہ بیٹے علی ذلاک۔

عالم علوى اور عالم سفلي

پچیسویں ماہ شوال بروز دوشنبہ 100 ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ شخ جلال الدین ہانسوی۔ شخ بدر الدین غزنوی' مولانا بدر الدین آخق اور دوسر عزیز حاضر خدمت تھے۔ ایک جو گی شخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس روز اس سے میں نے بوچھا کہتم کس راہ جاتے ہو؟ اور تمہارے کام کا اصول کیا ہے؟ کہا: مجھے اسی قدر علم ہے کہ آ دمی کے نفس کے لئے دو عالم میں۔ ایک عالم علوی۔ دوم عالم سفلی۔ چوٹی سے ناف تک عالم علوی۔ ناف سے قدموں تک عالم سفلی ہے۔

بعد میں شخ الاسلام فدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ بیان کرتا ہے لیکن عالم علوی میں صدق و صفاءاخلاق حمیدہ اور نیک معاملہ ہے اور عالمی سفلی میں تمام نگہداشت ٔ یا کیزگی ٔ یارسائی اور زہر ہے پھر آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ اس کی

يه بات مجھے بہت پيندآئی ہے۔

پھر فر مایا جواس راہ میں اللہ تعالی کی دوئتی کا دعویٰ کرے اور وُنیا کی محبت اس کے دل میں ہو۔ تو وہ جھوٹا مدعی ہے۔

زول رحت کے اوقات

بعدازاں فرمایا کہ قاضی حمید الدین ناگوری بین ہوا تو اربخ میں لکھتے ہیں کہ تین وقت نزول رحمت ہوتا ہے اوّل ساع کے وقت روم طاعت کی نیت ہے کھانا کھاتے ۔ سوم درویشوں کے حالات دریافت کرتے وقت ۔ بیتقریر کر چکنے کے بعد آپ کی خدمت میں چھسات درویش جوسب کے سب خور دسال صاحب نعمت اور خواجگان چشت کے خانوادے سے تھے حاضر ہوئے عرض کی کہ ہم میں سے ہرایک کی حقیقت ہے وہ لِلّه من لیس۔ مجھے اور مولا نا بدرالدین کوفر مایا کہ ان کا ماجراس لو۔ انہوں نے بیان کرتے وقت تعظیم کے ایسے الفاظ استعمال کئے کہ ان کی خوش تقریری ہے ہم دونوں آب دیدہ ہوئے اور آپس میں کہا کہ شاید بیفر شتے ہیں جو ہماری تعلیم کے لئے آئے ہیں۔ تاکہ باہمی فیصلہ اس طرح کیا جائے بعدازاں شخ الاسلام نے بید حکایت کی تو تبدیدہ ہوکر فرمایا کہ مردے سے چھے طاہر نہیں ہوتا یعنی ناراضگی کا آثر ظاہر نہیں ہوتا۔

بعد میں فرمایا ہے کہ جب لوگ کھانا کھائیں تو چاہیے کہ اطاعت کو ثابت کریں۔ کیونکہ اطاعت کے لئے کھانا کھانا بھی طاعت ہے اور ہوائے نفسانی کے لئے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔

پھر فرہایا کہ راحۃ الارواح میں قاضی حمید الدین ناگوری قدس اللہ سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک درویش کی کئیا دجلہ کے کنارے تھے۔ چندسال وہاں رہا۔ ایک درویش اس کے پاس آیا۔ پہلے درویش نے کھانا تیار کر کے اپنے اہل وعیال کو بلایا اور کہا کہ یہ کھانا اس درویش کو دو۔ اس عورت نے کہا: راہ میں شی تو ہے نیس آیا۔ پہلے درویش نے کھانا تیار کر کے اپنے اہل وعیال کو کنارے پر پہنچ کریہ کہتا ہے کہاں درویش کی حرمت ہے۔ جس نے ان تمیں سالوں ہیں صحبت نہیں کی۔ جھے راہ دے دے۔ وہ راستہ دے دے گا۔ وہ عورت یہ کن کر متعجب ہوئی کہ اِنتے فرزند پیدا ہوئے ہیں۔ ایکی بات کوں کہتا ہے۔ آخر کھانا باندھ کر روانہ ہوئی اور دریا کے اس پارٹھ کو کھانا درویش کے سامنے رکھا۔ درویش نے کھانا کہا: بائی پھٹ گیا اور اس نے دریا کے اس پارٹھ کر کھانا درویش کے سامنے رکھا۔ درویش نے کھانا کھا کر کہا: جاؤ! عورت جران ہوئی کہ اب واپس کس طرح جاؤں؟ درویش نے پوچھا کہ آئی کس طرح تھی؟ اس عورت نے سارا ما جرابیان کیا۔ درویش نے کہا: اب دریا کے کنارے جاگر میکہنا کہ اس درویش کی حرمت ہے جس نے ان تمیں سالوں میں کھانا راہ وے۔ اس عورت نے دریا کے کنارے جاگر ہو کہنا کہا: راستہ ل گیا اور پار اپنے خاوند کے پاس سالوں میں کھانا نہیں کھایا راہ وے۔ اس عورت نے دریا کے کنارے کی کہا: اس واسطے کہ میں نے ہوائے نفسانی سے کھانا نہیں کھایا۔ بلکہ اطاعت کی قوت کیلئے۔ کہا کہ اور درویش نے بھی ہوائے نفسانی سے کھانا نہیں کھایا۔ بلکہ اطاعت کی قوت کیلئے۔

حفرت عبداللدابن مسعود ظافظ كاتذكره

بعدازاں بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ خواجہ عبداللہ مسعود ڈاٹھڑ پت قدیتے اور پیغیر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کنیفت العلم یعنی علم کاتھیلہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پت قدیتے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شخ الاسلام بختیاراوثی کی خدمت میں حاضرتھا میراایک ہم خرقہ رئیس نام آیا اور آ داب بجالا یا اور عرض کی ہم نے آج خواب میں ویکھا ہے کہ ایک گنبد ہے جس کے گر دلوگ جمع ہیں میں نے پوچھا کہ گنبد میں کون ہیں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جوآ مدوروفت کرتا ہے وہ خواجہ عبداللہ مسعود ڈاٹٹٹٹ ہے میں نے بڑھ کر کہا کہ پیغیر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت با برکت میں عرض کرنا کہ میں پائبوی کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں عبداللہ مسعود ڈاٹٹٹٹ اندرجا کر باہر نکلے اور فرمایا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو اس قابل نہیں کہ میری زیارت کر سکے لیکن ہاں! بختیار کا کی کومیر اسلام اور فرمایا کہ ہررات جو تحذیم بھیجا کرتے تھے وہ پہنچتا تھا لیکن آج رات نہیں پہنچا خدا خیر کرے پھر شخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جررات وقطب الدین ہررات تین ہرار مرتبہ درود شریف پڑھتے تو پھرسوتے۔

بعدازاں شخ الاسلام قطب الدین قدس الله سرہ العزیز کے مجاہدہ کی بابت فرمایا کہ ہیں سال تک عبادت الہی ہیں نہ سوئے
ادر نہ لیئے۔ پھر فرمایا کہ درولیش کے لئے نیند حرام ہے۔ اس واسطے کہ جب درولیش ہے تو خواب و آرام حرام ہوجاتا ہے۔ ایک روزشس دیر نے مفصل لاکر پڑھنے کی اجازت ما تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹے کر پڑھو۔ جوں جوں پڑھتا تھا۔ آپ اس کے معنی بیان فرماتے تھے اور بعض جگہ اصلاح بھی فرماتے تھے۔ جس سے شم دیر بہت خوش ہوا۔ اس اثناء میں شخ الاسلام نے پوچھا کہ تیرا مدعا کہ ایا ہے؟ عرض کی کہ میری والدہ بوڑھی ہے۔ میں اس کی پرورش میں رہتا ہوں اور معاش کی تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا: بازار سے شکر لے۔ الغرض شمس دیر گیا اور چند چیتل کے قریب سے شکر الے۔ الغرض شمس دیر گیا اور چند چیتل کے قریب میں اور مجھے چارچیتل کے قریب میں اور مجانب کے قریب عارچیتل کے قریب ملا اور مجھے چارچیتل کے قریب عنایت فرمایا:

شیخ الاسلام نے دعاء فرمائی اس کے رزق میں وسعت ہوئی چنانچہ چند ہی روز میں سلطان غیاث الدین کے ہاں و بیر گیا ۔ اوراس کا کام بن گیا۔ آٹسکٹڈ لِللٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ۔

## درولیش طالب دنیانہیں ہوتے

پندرہویں تاریخ ماہ مذکورہ کے ججری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ والی اجودھن نے اپنے نوکروں کے ہاتھ دوگاؤں کا حکم نامداور بائیس بوریاں نفذی کی شخ الاسلام کی خدمت میں روانہ کیس۔ جب پنچ تو فرمایا کہ بیٹے جاؤ۔ وہ بیٹے گئے اور وہ مال وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے شروع سے اب تک اس قسم کا مال کسی سے قبول نہیں کیا اور شہ ہاں ہمارے خواجگان کی بیرہم ہے۔ اسے واپس لے جاؤ۔ کیونکہ اس کے طالب اور بہت ہیں۔ انہیں دو۔ بعد از ان شخ الاسلام نے مناسب حال یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ سلطان ناصر الدین ہوئے۔ نے سلطان غیاث الدین بلبن کے ہاتھ جو ماتان کی طرف آ دہا تھا۔ چارگاؤں کی ملکت کا حکم نامداور کچھ نفذی میرے پاس بھیجی جن میں سے چاروں گاؤں میر ہے لئے تھے اور طرف آ دہا تھا۔ چارگاؤں کی ملکت کا حکم نامداور کچھ نفذی میرے پاس بھیجی جن میں سے چاروں گاؤں میر ہے لئے تھے اور نفذی درویشوں کے لئے میں نو جمیں درویش نہیں کہیں خواجگان نے اس قسم کی چیزیں لیس تو جمیں درویش نہیں کہیں خواجگان نے اس قسم کی چیزیں لیس تو جمیں درویش نہیں کہیں خواجگان نے اس قسم کی چیزیں لیس تو جمیں درویش نہیں کہیں۔ پھر آ بدیدہ ہوکر فرمایا: اگر جم اس قسم کی چیزیں لیس تو جمیں درویش نہیں کہیں کے۔ بلکہ مالدار کہیں گے اور کہیں گے کہ یہ گاؤں کا مالک ہے۔ پھر یہ منہ درویشوں کو کس طرح دکھا کیں گے اور ان میں کس

طرح كور عدول ك\_اسے لے جاد اور دوسرول كود عدو-

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ الاسلام قطب الدین بختیاراؤی میشند کی خدمت میں میں حاضرتھا کہ وزیر شمس الدین اناء اللہ برہانۂ مع سلطانی لشکر آئینچا کہ بادشاہ نے چھ گاؤں کی ملکیت اور پچھ چیز بطور نذر بھیجی ہے۔ آپ نے مسکرا کرفر مایا کہ اگر ہمارے خواجگان قبول کر لیتے تو ہم بھی قبول کر لیتے اگر آج ہم ان کی متابعت نہ کریں تو قیامت کے دن انہیں کیا منہ دکھا تیں کے بہر حال اسے لے جاؤکیونکہ اس کے طالب اور بہت ہیں جو کلاہ پوش ہیں۔

بگرمشارق الانوار کی حدیثوں کی بابت ذکرشروع ہوا تو فرمایا کہ بیر حدیثیں مشارق الانوار میں کہ میں اور تعداد میں تمیں ہزار ہیں سب صحیح ہیں اس کتاب میں سب موافق کہ میں قیامت کے دن ان کی تھیج کی بابت میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان گفتگہ ہوگی

مولانا رضی الدین صعنانی میشد کی بزرگ کی بابت فرمایا که اگر مولانا کو دو حدیثوں میں مشکل پیش آتی اور خلقت کے ساتھ نزاع ہوتی تو اس نزاع میں خواب کے اندروہ حدیثیں پنجمبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کرتے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تھیجے فرماتے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے نمازادا کرنی جاہی اس وقت عبداللہ بن عباس وقائظ کے سوااور ولی موجود نہ تھااسی کا ہاتھ پکڑ کرا ہے برابر کھڑا کیا جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی ۔ تو عبداللہ بن عباس وقائلہ اپنے ہوا ہے جھے ہے گئے ۔ آنخضرت مثالی نے نماز تو ٹرکران کا ہاتھ پکڑ کر برابر کرلیا اور پھر نماز شروع کی پھر عبداللہ بن عباس پیچھے ہے گئے پھر آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ویسا ہی کیا چنا نچہ دو تین مرتبہ ایسا ہی کیا۔ بعدازاں آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ویسا ہی کیا چنا نچہ دو تین مرتبہ ایسا ہی کیا۔ بعدازاں آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑ اربوں۔ سرور نے پوچھا تو چھھے کیوں ہے جا تا ہے؟ عرض کہ میری کیا طاقت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑ اربوں۔ سرور کا نات صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوان کا حسن اوب بہت پیند آیا اس کے حق ہیں دُعا کی۔ اے اللہ! اے دین کا فیقہد بنا ہے۔

بعدازاں کشف وکرانات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کرامت کوظا ہرنہیں کیا کرتے اور کہتے ہیں کہ بیکام حوصلے کے سب سے ہاورمشا کُخ طبقات نے اسے پیند فرمایا اس صورت میں چاہیے کہ مردایت آپ کو پھھنہ جانے۔
بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن نوری نوراللہ مرقدہ نے دجلہ پرایک ماہی گیرکود یکھا جس نے دریا میں جال ڈالا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ آگر جھ میں پھھ کرامت ہے تو جال میں ڈھائی سرچھلی آئے گی جب یہ بات خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمة نے تی تو فرمایا کاش! جال میں مجھلی کی جگہ مانپ نکاتا تا کہ اسے ڈستا اور شہید کی موت مرتا اب کی کو کیا معلوم کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔

ی پر شخ سعد الدین حویہ قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ میں اور وہ ایک ہی جگہ تھے۔ کہا: جس نے این کرامت ظاہر کی اس نے گویا فرض ترک کیا۔

ایک عجیب حکایت

پھر فرمایا کہ میرے بھائی سعد الدین حمویہ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ اس شہر کا حاکم میرا معتقد نہ تھا۔ ایک مرتبہ آیا اور

اپ دربان کو میرے پاس بھیجا۔ کہ اس درویش کو میرے پاس الاؤ۔ تا کہ میں دیکھوں۔ جب دربان اندر آیا تو میں نماز میں مشغول تھا۔ میں نے توجہ نہ کی۔ خود آیا تو اُٹھ کر ہنی خوتی ملاقات کی۔ جب دونوں بیٹھے تو میں نے اشارہ کیا کہ بچھ سب الاؤ۔ میں نے ایک سیب کے دو کلاے کے ایک اے دیا اور ایک آپ لیا۔ اس تھال میں ایک سیب بڑا تھا۔ بادشاہ کے ول میں خیال میں نے ایک سیب کے دو کلاے کے ایک اے دیا اور ایس نے ہاتھ بڑھا تھا۔ آیا کہ اگر اس درویش کو باطنی صفائی حاصل ہو تو یہ بڑا سیب ججھے دے گا۔ جو نہی اس کے ول میں خیال گزرا میں نے ہاتھ بڑھا کہ کرسیب پکڑ لیا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا: ایک دفعہ میں سفر کرتے کرتے ایک شہر میں پہنچا۔ وہاں پر پچھالوگ جمع تھے۔ درمیان میں ایک تماشہ بین بیٹھا تھا۔ اس تماشہ کرنے والے نے حاضرین میں سے ایک کوانگوشی دی اور گدھے کی آئھیں بند کر درمیان میں انگوشی ہو۔ اسے پہچانو! وہ ہرایک کوسونگھا تھا۔ آخر اس شخص کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جس کے پاس انگوشی سے کہا: جس کے پاس انگوشی میں۔ اس کہ کوسونگھا تھا۔ آخر اس شخص کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جس کے پاس انگوشی میں۔ نگوشی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہ اگر ہم اپنی کشف میں۔ پھر تماش کرنے والے نے اس سے انگوشی لے لی۔ الغرض اس تقریر کے بعد میں نے بادشاہ کو کہا کہ اگر ہم اپنی کشف وکرا مات کے متاس کی طرف پھینک ویا۔

پھر شیخ الاسلام زارزارروئے اور فرمایا کہ مردانِ خدااپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔اوراپنی کرامت کسی کے پاس ظاہر نہیں کرتے شیخ الاسلام یہی فوائد بیان کررہے تھے کہ نماز کی اذان ہوئی اور نماز میں مشغول ہوئے۔ میں اور خلقت واپس چلے آئے۔ آئے خنگ لِلّٰیہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

## عدلِ فاروقی طافظ

بیسیویں ماہ نہ کور 18 بھری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ یخ بدر الدین غربوی اور دوسرے عزیز حاضر خدمت تھے اور بات امیر الموقین عمر بین الخطاب بھا تھے عدل کے بارے میں ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ آنجناب بھا تھا کہ کہ اللہ کہ تھا ہے۔ اس مسلام جول کیا تو بال بھا تھا کہ کہ کہ اس مالام جول کیا۔ جس سے گفر کے کام میں خلل واقع ہوا ہے۔ مونت کی۔ اِس دوز ہزاروں کا فروں کو معلوم ہوا کہ عمر بن الخطاب بھا تھا کہ اس مجول کیا۔ جس سے گفر کے کام میں خلل واقع ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبدامیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب بھا تھا ایک داوے گزر درہے تھے۔ چھا چھ بیچ والی راہ میں کھڑی رو دی کھر فرمایا کہ ایک مرتبدامیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب بھا تھا کہ ایک داوے گزر مایا: اے زمین! اس بوھیا کی چھا چھو دے دی تھی۔ اس نے کہا: کیا یہ جا تڑ ہے کہ تیرے عہد میں زمین میری چھا چھو کی جائے جا فرمایا کہ ایک مرتبدا میں کہ تیری خراوں گا۔ ابھی یہ بات اچھی طرح کہنے بھی نہ پائے تھے۔ کہ ذمین پھٹ گئی اور اس میں سے ماری چھا چھ باہر آگئی۔ جے اس چھا چھ بیچ والی نے برتن میں ڈال لیا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ صورت میں بیٹھ کر فرقہ ہی رہے تھے۔ ماری چھا چھ باہر آگئی۔ جے اس چھا چھ باہر آگئی۔ جے اس کو اللہ میں اللہ میں اس کہ وکر فرمایا: شاید قیامت کی طرف تھی۔ جب دھوپ نے اثر کیا تو پھر غضب کی نگاہ سے دیکھا فرشتوں کو کھم ہوا کہ مورت سے اس خوالی اللہ میں کہ ہوگئی۔ اس نا میک ہوگئی تو انہوں نے غضب کی نگاہ سے دیکھا کہ میں اللہ علیک وسلم قیامت قائم نہیں ہوئی بلکہ آقاب سے حضرت عمر بھاتھ کی پھٹے گرم ہوئی تھی تو انہوں نے غضب کی نگاہ سے دیکھا کہ سے مطلی اللہ علیک وسلم قیامت قائم نہیں ہوئی بلکہ آقاب سے حضرت عمر بھاتھ کی پھٹے گرم ہوئی تھی تو انہوں نے غضب کی نگاہ سے دیکھا میں مولئی تھی۔ میں انگاہ میں کو نگاہ تو تو سے مطلی اللہ علیک وسلم قیامت قائم نہیں ہوئی تھی۔ اس انتاء جبرائیل نے آئر عوض کی۔ یکھا صلے میں مولئی بلکہ آقاب سے حضرت عمر بھاتھ کی پھٹے گرم ہوئی تھی تو انہوں نے غضب کی نگاہ سے دیکھا

تھا۔ سواسی وقت سے روثنی ہم نے چھین لی۔ اگر اس کا قصور حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ معاف کر دیں تو ہم روثنی واپس کر دیں گے۔

رسولی خداصلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت عمر رفاتی کو بلا کرسفارش کی ۔حضرت عمر رفاتی نے عرض کی۔ ہاں! یارسول الله صلی الله علیک وسلم! میں نے بخشا' فوراً آفاب کوروشنی واپس ملی اور پہلے کی طرح روشن ہوگیا۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ قیصر روم کی طرف پیغام بھیجا کہ تو مال کیوں نہیں بھیجتا؟ اس نے عذر کیا کہ اگر قاصد جاکر لائق پائیں گے تو ہم بھیجیں گئ ورنہ نہیں جب قیصر روم کے قاصد مدینہ منورہ میں حضرت عمر ڈاٹٹڈ کے گھر پہنچ ۔ پوچھا: کہاں ہیں۔ جب خطیرہ میں پہنچ تو دیکھا کہ خرقہ کو بخیہ کر رہے ہیں انہوں نے سلام کیا آپ روش ضمیری کے سبب معلوم کر گئے بوچھا: مال لائے ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں دیتا۔ ورد پاس پڑاتھا اُٹھا کر فر مایا: سفیرو! میں نے قیصر روم کو پچھاڑا وہ رعب کھا کر چلے گئے۔

راستے ہی میں انہوں نے سنا کہ قیصرروم تخت پر بیٹھا دربار عام کررہا تھا کہ دفعتہ دیوار پھٹی اور ایک ہاتھ مع درہ نمودار ہوا جس سے قیصر کا سرکٹ گیا قاصدوں نے جو کیفیت دیکھی تھی۔ بیان کی پھراسی قدر مال آیا جس کی کوئی انتہا نہتی اور کئی ہزار کا فر مسلمان ہوئے۔ آئٹ خنگ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

#### ترک دنیا

اکیسویں ماہ مذکور ۱۵۵ ء جری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ بات ترک دنیا کے بارے میں ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ بزرگانِ دِین میں ہے کوئی سطح آب پرمسلی بچھا کرنماز اوا کررہا تھا۔ نماز کے بعد وُعا کی کہ پروردگار! خفر علیہ السلام ہے گناہ کبیرہ ہورہا ہے۔ اسے تو بہ نصیب کر! استے میں خفر علیہ السلام بھی آ موجود ہوئے۔ پوچھا: میرے بزرگوار بھائی! جوقسور مجھ سے ہوا ہے۔ اس کا پند دے تاکہ میں اس سے تو بہ کروں! کہا: تو نے فلاں جنگل میں ایک ورخت لگایا ہے۔ اور اس کے سائے میں آ رام کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ درخت لگایا ہے۔ خفر علیہ السلام کو اسی وقت اس کے سائے میں آ رام کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ درخت لگایا ہے۔ خفر علیہ السلام کو اسی وقت اس بزرگ نے درخقیقت ترک و نیا کے معنی سمجھائے۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا: تیری گیا حالت ہے اور کس طرح گزارتا ہے؟ کہا: میری تو حالت یہ ہو اور کس طرح گزارتا ہے؟ کہا: میری تو حالت یہ ہو کہ اس برائد تعالیٰ حساب تجھ سے نہیں لیا جائے گا اور یہ بھی کہا کہیں کہا گر تو دنیا کو تبول کروں گا لیکن دنیا کو تبول کروں گا لیکن دنیا کو تو بیا تو بیک اللہ جائے گا تو بھی میں دوز نے میں پڑنا قبول کروں گا لیکن دنیا قبول نہ کروں گا۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ انسان کو ہر حال میں یادِ الہی میں مشغول رہنا چاہیے شخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک شخص نے صاحب نعمت درویش سے درخواست کی کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔اس وقت میرے حق میں بھی دعا کرنا اس نے کہاوہ ساعت بڑی عجیب ہوگی کہ مجھے تو یاد آئے۔

عقل اورعكم

پھر عقل اور علم کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کتاب مفصل پاس تھی اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے دوطرح کی محبت ہے ایک ظاہری دوسری باطنی ظاہری تو پیغیبر ہیں اور باطنی عقل ہے اس واسطے کہ اگر عالم ہے اور عقل نہیں تو اسے علم پچھ فائد نہیں دےگا۔

پھر فر مایا کہ آثارِ تابعین میں لکھا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا وہ موجودات عالم کاعلم ہے جو جرائیل علیہ السلام نے پہنچایا۔وَ عَلَّمَ الْدَمَ الْاَسْمَآءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْئِكَةُ۔جبِ عَلَیْ اورعلم دونوں ان کے پیش کئے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سوچ میں پڑگئے کہ کون می چیز قبول کروں پس انہوں نے عقل کو قبول کیا سوچا اس واسطے کہ اس سے علم بھی حاصل کروں گا۔

پھر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مصحف میں فرمان ہوا کہ تمام عاشقوں اور صالحین کو واجب ہے کہ چار گھڑیوں سے عافل نہ ہوں۔ اوّل وہ ساعت کہ اپنے پروردگار سے مناجات کرے نماز میں شروع سے لے کراخیر تک عافل نہ رہے دوسر سے عافل نہ رہے دوسر سے اس وقت جب کہا پی طرف خیال کرے کہ کس قتم کے گناہ میں کرتا ہوں اور کیا کھار ہا ہوں اور کس کام میں مشغول ہوں تیسر سے جس وقت اپنے بھائی کے پاس بیٹھے اور اس کا کوئی عیب دیکھے تو اس عیب کولوگوں پر ظاہر نہ کرے چوتھے جس وقت نہ پچھ کھائے اور نہ سوئے اور نیک کام کرے اور بُرے آ دمیوں کی صحبت میں نہ بیٹھے۔

پھر فر مایا حدیث میں آیا ہے کہ بے شک عقل اورعلم ایک دوسرے کے شریک ہیں کیونکہ عقل کے لئے علم ضروری ہے اورعلم کے لئے عقل پس آ دمیوں میں سب سے اچھاو ہی ہے جوا پئے تئیں پہچانے اس صورت میں عقل مختار ہے۔

پھر فرمایا کہ تواریخ میں قاضی حمید الدین ناگوری مینید لکھتے ہیں کہ ہر چیز کی انتہا ہے اور عبادت کی انتہا عقل ہے اس واسطے کہ بغیر علم کے عبادت کرنا فضول تکلیف ہے اور علم بغیر عقل کے مفت کی سردردی۔ قیامت کے دن کی جمت یہی عقل ہے امام اعظم مینید سے پوچھا گیا کہ آ یت اور حدیث سے ہزار مسئلہ استخراج کرتے ہیں یہ سیکس چیز کی مدد سے کرتے ہیں؟ فرمایا کہ عقل کی مدد سے اگر عقل نہ ہوتی تو شرع کا ایک مسئلہ بھی نہ اخراج کر سکتا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ عقل سب سے شریف چیز ہے اس واسطے کہ اگر عقل نہ ہوتی تو معرفت اللی کاعلم بھی نہ ہوتا۔

بعدازاں نماز کی اذان ہوئی توشیخ الاسلام بھٹ نماز میں مشغول ہوئے اور میں اور خلقت واپس چلے آئے۔ آلَحَمْدُ لِللهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

پچیسیویں ماہ ذیقعد ۱۵۵ ہجری کوقدم بوس کا شرف حاصل ہوا اس وقت علم اور عقل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک روزے نماز اور حج وغیرہ سب سے افضل عبادت علم ہے پھر آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ علم وہ علم ہے جس کو اہل جہان نہیں جانتے اور زُہدوہ زُہد ہے۔ جس کی زاہدوں کو خبر نہیں کام ان دونوں سے باہر ہے مرد کو چاہیے کہ ان دونوں سے درگزر کرے اور دل ہٹائے۔

پھر فر مایا کہ اگر لوگوں کاعلم درجہ معلوم ہوجائے تو تمام کام چھوڑ کر تخصیل علم میں مشغول ہوجا کیں اس واسطے کہ علم ایک ایسا بادل ہے جو باران رحمت کے سوا پچھ نہیں برستا ہیں جو اس بادل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تمام گنا ہوں سے پاک ہوجا تا ہے۔
پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ جلال الدین تبریزی پیشٹ ایک ہی جگہ تھے فر مایا کہ علم ایک چراغ ہے جو پاک شخشے میں رکھا ہوا ہے اور جس سے عالم ناسوت اور عالم ملکوت روش ہیں چو خض علم میں مشغول ہے۔اسے تاریکی کا کیا ڈر؟ کیونکہ اس کے جسم میں تمام جہان روش ہے۔

پھر فر مایا کہ علاءعلم سے عافل ہیں اس واسطے کہ انہوں نے دنیا کو اپنا قبلہ گاہ بنایا ہوا ہے اور شریعت کو کھیل سمجھ رکھا ہے پھر آب دیدہ ہوکر فر مایا کہ اب وہ قوت و برکت کہاں رہی ہے۔

بعد ازاں فرمایا کہ علاء کی بابت لکھا ہے کہ قیامت کے دن ان علاء کے لئے جو اہل دنیا میں مشغول بتھے اورعلم کا کام نہیں کرتے تتھے بھم ہوگا کہ ان کے گلوں میں آگ کے انگارے پہنا کر دوزخ میں لے جایا جائے۔

پھر فرمایا کہ علماءوہ ہیں جو ظاہر میں پارساد کھائی دیتے ہیں لیکن باطن میں ان کاعمل ٹھیک نہیں اور مکر و حیلے ہے وُنیا کولو شتے ہیں۔ بعد از ال فرمایا کہ راحۃ الا رواح میں قاضی حمید الدین نا گوری ہوئے گھتے ہیں کہ جب کوئی علم کے کام میں ست نہ ہوجائے اور اس پرعمل کرے تو اللہ تعالی اے اس قتم کی تو فیق عنایت کرتا ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے اور نیک و بدمیں فرق کر سکے اور حلال اور حرام کو پہچان سکے۔

پھر فر مایا کہ علم کی کئی قسمیں ہیں درحقیقت عالم و شخص ہے جسے نبوی علم حاصل ہواور نبوی علم آسانی ہے۔ جواللہ تعالیٰ ک طرف سے بذریعہ وحی پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو پہنچا۔

#### ابل معرفت كون؟

پھرمعرفت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ جس کواپئی شناخت حاصل نہیں وہ حرص وہوا میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر
اپنے آپ کو پہچانے تو دوسروں سے الفت نہ کرے جس کواللہ تعالی سے محبت ہے۔ اس کے پیش اگر اٹھارہ ہزار عالم بھی کئے جائیں
تو بھی آ تکھا ٹھا کر نہیں و کچھا۔ بعد از ال میری طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ اہلِ معرفت وہ لوگ ہیں اگر عرش سے تحت الحر کی تک
لاکھ مقرب فرشتے جرائیل اسرافیل اور میکا ئیل علیم السلام جسے ان کی نگاہوں میں لائے جائیں تو معرفت باری تعالی کے سواکسی کو
موجود خیال نہ کریں۔ اور انہیں ان کے جانے کی خبر نہ ہواگر اس کے برخلاف ہے تو وہ مدی جھوٹا ہے نہ کہ اہل معرفت۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضرتھا فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کواپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس پر ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جیرت اور دہشت کی سرائے میں لاتا ہے جواس کی عظمت اور بزرگی کا مقام ہوتا ہے پس و ڈمخض اللہ تعالیٰ کی جایت میں ہوتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روز شخ الاسلام بخری قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضرتھا فرمایا کہ اہل معرفت کوتو کل ہوتا ہے اور وہ تو کل علوی علم اور شوق کی وجہ ہے ہوتا ہے ہیں جس وقت بید مقام سر ہوتا ہے اس وقت اگر آگ میں بھی جلا ویس تو اسے خبر نہیں ہوتی بعدازاں فرمایا کہ اہل معرفت کا گفتگو کا دعویٰ اس وقت درست ہوتا ہے کہ پہلے اپنے تئیں خلقت کو معرفت کا ثمرہ دکھا ئیں اور جولوگ محبت کا دعویٰ کریں انہیں کرامت کی قوت سے قائل کریں۔

پھر شخ جلال الدین تبریزی میشد کی بابت حکایت بیان فرمائی کہ رحلت کے وفت آپ کی خدمت میں صرف ایک مرید حاضر تھا وہ مرید بیان کرتا ہے کہ جب آپ نے اس جہان سے رحلت فرمائی تو آپ مسکرار ہے تھے میں نے پوچھا کہ آپ تو مردہ ہیں مسکراتے کیوں ہیں؟ فرمایا: عارفوں کا یہی حال ہے

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام قطب الدین بختیاراوشی بھیلتا کی زبان سے سناہے کہ عقل کے درخت کوسوج بچار کا پانی دینا چاہیے۔ تا کہ خشک نہ ہو جائے اور پھلے پھولے اور غفلت کے درخت کو جہالت کا پانی دینا چاہیے تا کہ بڑھے۔ تو بہ کے درخت کوندامت کا پانی دیں تا کہ بڑھے اور محبت کے درخت کوخلوص کا پانی دیں تا کہ اس کی نشوونما ہو۔

پھر فرمایا کہ خواجہ معین الدین حسن سنجری بیسیا کے واقعات کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ جس رات آپ نے رحلت فرمائی۔
کئی سومرتبہ پیغمیر خداصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کوخواب میں دیکھا تھا جوفر مانے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست معین الدین سنجری آئے گئی سومرتبہ پیغمیر خداصلی اللہ علیہ وعلی آئے تو آپ کی پیشانی پر لکھا تھا۔ حبیب اللہ مات فسی گا'اس کے استقبال کے لئے آیا ہوں۔ جب خواجہ صاحب انقال فرما گئے تو آپ کی پیشانی پر لکھا تھا۔ حبیب اللہ مات کہ کہ نماز کی اذان ہوئی۔خواجہ صاحب نماز میں مشغول ہو گئے۔خلقت اور دُعا گوواپس علی آئے۔ اُلْکَدُدُ لِلْیہِ عَلٰی ذلِلگ۔

بعدازاں فرمایا کے عشق ومحبت میں ٹھیک وہی شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی چیز اسے یا دنہ آئے۔

# بزرگی ترک ونیامیں ہے

بارہویں ماہ ذیعقد ۱۵۵ء ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اور مولا نا بدر الدین غزنوی مُنظمت ﷺ جمال الدین ہانسوی مُنظمت اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ وُنیا کے ترک کرنے کی بزرگی کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تغالی نے جس روز سے وُنیا کو پیدا کیا ہے۔اسے دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

پھر فرمایا کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ و جہد فرماتے ہیں کہ میں دو چیزوں سے بڑا ڈرتا ہوں ایک درازی اہل سے دوسرے ہوائے نفسانی کی متابعت سے اس واسطے کیفس بندے کو یادِحق سے بازر کھتا ہے اور درازی اہل آخرت کوفراموش کرادیتی ہے۔

پھر فرمایا کہ غزنی میں ایک بزرگ تھا اس سے پوچھا کہ دُنیا ہماری طرف پیٹھ کرتی ہے اور آخرت چہرہ ان میں سے کون می چیز پہند کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ آخرت کو بہت یا د کرو! تا کہ تہبارے کام آئے جو آج یہاں بناؤ گے وہ کل وہاں نہیں بنا سکو گے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ عبداللہ سہل تستری بھی نے اپنا سارا مال راہ خدا میں صرف کر دیا خاندان اور دوسرے لوگوں نے طعن کیا کہ تونے ضرور بیات کے لئے بھی نہ رکھا فرمایا ذخیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

پھر فرمایا کہ امرار العارفین میں لکھا ہے کہ خواجہ کی معاذ رازی پیشید فرماتے ہیں کہ جب حکمت آسان سے پنچے اُتر تی ہے تو اس دل میں قرار نہیں پکڑتی ۔جس میں یہ چار حصلتیں پائی جاتی ہوں۔اوّل- دنیا کی حرص- دوسرے-اس بات کی فکر کہ کل کیا راحت القلوب المنوطات فوظات فو

وہ کو را رہیں پروں۔ پھر فرمایا کہ میں اور بھائی بہاؤ الدین زکر یا میں ایک ہی جگہ تھے۔ زُہد کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ فرمایا کہ زُہد اور درویثی تین چیزوں کا نام ہے۔ جس میں تین چیزیں ہیں۔ اُس میں زُہد ہے وہ یہ ہیں کہاقال دُنیا کو پہچاننا۔ اور اس سے وتقبر دار ہونا دوسرے اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنا اور ملحوظِ خاطر رکھنا تیسرے آخرت کی آرز وکرنا اور اس کی طلب کی کوشش کرنا۔

بعدازاں فرمایا کہ ہمارے خواجگان کیے خواجہ فضیل عیاض بھٹے کو یہ بات پیچی ہے کہ قیامت کے دِن وُنیا کو آراستہ کیا جائے گا اور وہ میدان میں شہلے گی اور اپنی خوبی اور زینت دکھائے گی اور کہے گی کہ پروردگار! مجھے اپنے کسی بندے کے لائق بنا اور آ واز آئے گی کہ میں مجھے پہند نہیں کرتا اور انہیں بھی نہیں۔ جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ پس دنیا کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ پھر میری طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ وُنیا کو ترک کر دے۔ تاکہ قیامت کو تو دوز خ میں نہ جائے۔

پھر فرمایا کہ میرے پاس اس قدرفتوں آتی ہیں کہ انہیں جمع کروں تو خزانے جمع ہوجا کیں ہیں راہِ خدا ہیں صرف کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ خواجہ مودودوچشتی قدس اللہ سرہ العزیز شرح اولیاء ہیں لکھتے ہیں کہ تمام بدیوں کو ایک مکان میں جمع کردیں تو اس کی جانی دنیا ہے۔جودانا ہے وہ اس گھر اور جانی کی پروانہیں کرتا۔ کیونکہ تمام برائیاں وُنیا سے پیدا ہوتی ہیں۔ بعداز ال امام زاہد پیسینے کی تفییر جو کہ پاس پڑی تھی میں سے روایت دیکھی کہ نہی المحففون و ھلك المشقلون کہ ملکے ہو جھوا لے نجات پا

ہ یں۔ اداں اللہ تعالیٰ کی بزرگ کے بارے میں بات شروع ہوئی۔ فرمایا کہ حق تعالیٰ سب سے بڑھ کر بزرگ و برتر ہے۔ پس۔ جب بیہ بات ہے تو پھرلوگ کیوں ایسی نعمت سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں اور کیوں اپنی ساری عمراس کے فکراور ذکر میں صرف نہیں کرتے۔

## ابلِ الله اور ذكر الله

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالی کے ایسے بندے بھی ہیں۔ کہ دوست کا نام سنتے ہی اپنی جان ومال فدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسرار تابعین میں آیا ہے کہ ایک وفعہ ایک درویش ساٹھ سال تک ایک جنگل میں عالم تفکر میں رہا۔ احیا تک غیب سے آواز آئی۔ یا اللہ! درویش نے جب نام نامی سنا تو نعرہ مارکر کر پڑا جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ جان خدا کے حوالے کی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اہل سلوک دم بھر بھی یا دِ البی سے غافل ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مردے ہیں اگر ہم زندہ ہوتے تو یا دِحق ہم سے فوت نہ ہوتی۔

پھر موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ بغدادیں ہر روز ایک ہزار مرتبہ ذکرِ اللی کیا کرتا تھا ایک روز ناخہ ہو گیا تو نالم غیب سے آواز آئی کہ فلال کا بیٹا فلال نہیں رہا چنا نچے سب اہل شہریہ آوازین کراس کے گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بھے سلامت بیٹھا ہے جیران رہ گئے اور معافی ماگلی اس بزرگ نے مسکرا کرفر مایا کہ دراصل تم سچے ہوواقعی ایسا ہی سمجھو جیسے آواز آئی تھی کیونکہ مجھ

ے میرے وظفے میں ناغہ ہو گیا ہاس لئے عالم غیب سے آواز آئی ہے کہ فلال کا بیٹا فلال نہیں رہا۔

پھر فرمایا کہ زبان پر ذکر مولا کا رکھنا ایمان کی نشانی' نفاق سے بیزاری شیطان سے حفاظت اور دوزہ نے کی آگ سے بچاؤ کی ورت ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ شرح مشائخ میں لکھا ہے کہ جب مومن ذکراللی کے لئے منہ کھو لتے ہیں تو آسان ہے آواز آتی ہے کہ اُٹھ کر خوشی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تنہارے گناہ بخش دیجے۔

پھر فرمایا کہ سیوستان میں مُیں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو عالم سکر میں سوائے ذکر کے پچھ بات نہ کرتا تھا چونکہ سعادت ابدی ذکر میں رکھی گئی ہے۔اس لئے انسان کو دن رات بیٹھے اٹھتے 'سوتے' جاگتے' پاکیزگی اور پلیدی کی حالت میں یادِ الہی سے غافل نہیں رہنا جاہے مگر قضائے حاجت کے وقت (ذکر نہ کرے)۔

ایک تنکھی دو بندے استعال نہ کریں

بعدازاں فرمایا کہ ایک بزرگ ایسا بھی تھا کہ اگر کسی کو حدیث میں مشکل پیش آجاتی تو حل کر دیتا۔ ایک روز ڈاڑھی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کن ڈاڑھی کو کتھ کا کرنا سنت نبوی ہا در نیز دوسروں پیٹیبروں کی بھی سنت ہے۔ جو شخص رات کے وقت ڈاڑھی کو کتھ کا کرتا ہے اللہ تعالی اسے بھی مفلسی نہیں دیتا اور اس کی ڈاڑھی میں جتنے بال ہوتے ہیں۔ ہر بال کے بدلے ہزار غلام کی آزادی کا ثواب اس کے نامہ انگال میں لکھا جاتا ہے اور اس قدر بدیاں دور کی جاتی ہیں۔ جو ثواب سی کتھ ما معبادتیں چھوڑ کراسی میں مشغول ہو جا کیں۔ پھر فرمایا کہ ایک ہی کتھی دو مخصوں کو استعال نہیں کرنی چاہے۔ کیونکہ اس سے جدائی پڑتی ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ پیغیبر خدا تا گئی کے زمانے میں ایک عورت نے دو بچے جنے۔ جو آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ آنخضرت تا گئی کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے سکوت فرمایا۔ جبرائیل نے حاضر ہوکر پیغام دیا۔ ایک ہی کنگھی دونوں ک لئے استعال کرو۔انشاءاللہ جدا ہوجائیں گے۔فرمایا: جا کراہیا ہی کرو۔ چندروز بعدوہ ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔

نماز باجماعت اور ذكرالبي

بعدازاں نماز باجماعت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔اس بارے میں بہت ہی غلو کیا فرمایا کہ اگر دو شخص بھی اکٹھے ہوں تو نماز با جماعت اداکرنی چاہیے اگر چہ دوآ دمیوں کی جماعت تو نہیں ہوتی ۔لیکن جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔اگر صرف دوہوں تو ایک صف میں کھڑے ہونا چاہیے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں لا ہور جارہاتھا کہ ایک بزرگ صاحب نعت کودیکھا۔ جب ملاقات ہوئی تو مجھ سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ لوگوں کوذکرِ اللّٰہی چھ باتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اوّل ایسی حالت کو پنج جائے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خیال کرے کہ وہ دِل کودیکھ رہا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے گنا ہوں سے بازر کھتا ہے جو شخص ذکر کے وقت گنا ہوں کی فکر میں رہا۔ سمجھوکہ اللہ تعالیٰ اسے دور پھینکتا ہے۔ تیسرے ذکرِ اللّٰہی کی کثرت کرے اور اللہ تعالیٰ کی دوئی کو دل میں محکم کرے۔ چوشے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ملفوظات خواج فريدالدين معود كنج شكر

دل میں یاد کرتا ہے تو وہ اے دوست بنالیتا ہے۔ پانچویں جوذ کرِ الٰہی کثرت سے کرتا ہے۔ وہ دیو پری کے شرے محفوظ رہتا ہے چھٹے قبر میں اللہ تعالیٰ اس کامونس ہوتا ہے۔

پھرفر مایا کہ کوئی کام ذکر الہٰ سے بڑھ کرنہیں اسے بڑھنا چاہیے کیونکہ اس کا پھل تمام طاعتوں سے بڑھ کر ہے۔ بعد از اں فر مایا کہ میں نے شخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ تورات میں سورۃ ملک کا نام ماثور ہے اور فاری میں ماثورہ کہتے ہیں اس سے قبر کاعذاب اٹھ جاتا ہے۔

بعدازان فرمایا کخبر میں مطور ہے کہ جو محض رات کوسورۃ یلین پڑھتا ہے گویاس نے شب قدریالی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ بغداد میں ایک بزرگ اللہ اللہ بہت کیا کرتا تھا ایک روز راستہ گزرتے ہوئے اس کے سر پرلکڑی گئی جس سے خون بہد نکاخون کے ہر قطرے سے زمین پراللہ کانقش بن گیا واقعی جو شخص جس طرح کسی کام میں مرتا ہے اس کام میں اس کا حشر ہوتا ہے۔

#### فضيلت وعاء

بعدازاں دعائے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ فقاوی سیری میں لکھا دیکھا ہے کہ ابو ہریرہ ڈاٹٹؤروایت فرماتے بیں کہ پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فرماتے ہیں۔ لیڈس شکیءً آگبکو عِنْدَ اللہِ مِنَ الدَّعَاءِ۔اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کرکوئی چزنہیں۔

بعد ازال فرمایا کہ شخ الاسلام معین الدین حسن شجری خواجہ عثان ہارؤنی قدس الله سرجا العزیزے روایت فرماتے ہیں کہ آپ قوت القلوب میں لکھتے ہیں زان الله یُسُحِبُ الْمُسْلِمِیْنَ فِی اللَّهَآءِ لِعِنی الله تعالی ان لوگوں کو پند کرتا ہے جو دعاء بہت کرتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا ایک مرتبہ میں اور بھائی بہاؤالدین زکریا میں اکٹھے تھے۔ایک بزرگ صاحب نعت بھی وہاں موجود تھا۔ دعا کے بارے میں جب گفتگو شروع ہوئی تو اس بزرگ نے فرمایا: جو شخص چار چیزیں اٹھالیتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس سے چار چیزیں اٹھالیتا ہے۔اقل: جو زکو ہ اٹھالے۔اللہ تعالیٰ اس سے مال اٹھالیتا ہے جو صدقہ اور قربانی نہ دے۔اللہ تعالیٰ اس سے آرام اٹھالیتا ہے جو نمازکو ترک کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیتا ہے جو دُعانہیں کرتا۔اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔

اسم اعظم

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ بغدادیں ایک شخص کو ہلاکت کے لئے شیرے آگے ڈالا گیا۔سات روزای شیرے پاس رہا۔لیکن حکم اللی سے بالکل میچے سلامت نکل آیا۔اس کی سلامتی کا باعث بیتھا کہ اس کے پاس اسم باری تعالی تھا۔اسم اعظم بیتھا۔ بِسْسِمِ السُّسِمِهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ یَا دَائِمٌ بِلاَ فَدَاءِ یَا فَائِمٌ بِلاَ زَوَالِ وَیَا اَمِیْنُ بِلاَ وَزِیْرِ۔

پھر شیخ الاسلام نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ تیرا دشمن یہی تیرانفس امارہ ہے اور شیطان بھی۔اتنے میں نماز کی اذان سنائی دی شیخ

الاسلام تمازين مشغول بوت اورين اور خلقت والى على خلة على خلك على خلك

ماه ذوالحجر كي فضيلت اورنوافل

دوسری ذوالحجہ ۱۵۵ ہجری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ ماہ ذوالحجہ کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ الاسلام قطب الدین بختیاراو ثی قدس اللہ سرہ العزیز کے ارادہ میں ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق لکھا ہے کہ جو شخص ماہ ذوالحجہ کی پہلی رات دورکعت نماز حسب ذیل طریقہ سے ادا کرے۔ یعنی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ انعام کی تین آیتیں اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد اُل یآتیہا الْکلفِرُونَ ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی ج کرنے والوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں تکھوا تا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہا یک دفعہ کوئی فاسق و بد کاراور گنهگار مرگیا لوگوں کواس کے حال پرافسوں تھا کہ تنگ و تاریک قبر میں اس کی کیا حالت ہوگی ای موقعہ پرایک بزرگ نے اس کوخواب میں دیکھا'اور پوچھا کہاللہ تعالیٰ نے تجھے سے کیاسلوک کیا؟

جواب دیا کہ جب لوگ مجھے قبر میں چھوڑ کر چلے گئے اور فرشتوں نے گرزلیکر مجھے عذاب کرنا چاہا۔تو اللہ تعالیٰ کا تھم ہوا کہ اس سے ہاتھ اٹھا لو! میں نے اسے بخش دیا اور اسے بہشت میں جگہ دی ہے۔فرشتوں نے عرض کی کہ یہ جوان بدکار اور کہ گارتھا اس سے ایک کون کی نیکی ہوئی ہے جس کے سبب تو نے اسے بخشا تھم ہوا کہ جو پچھتم کہتے ہوٹھیک ہے!لیکن وہ ہرسال ماہ ذوالحجہ کی پہلی رات دورکعت نماز ادا کیا کرتا تھا اس لئے میں نے اسے بخش دیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ وہب بن منبہ رٹائٹو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ صلوٰۃ اللہ علیہ کو ہدیہ بھیجا۔ جے جبرائیل علیہ السلام لے کرآئے۔اے مویٰ علیہ السلام جو شخص ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں پیکلمات کہے گا۔ گویا اس نے بارہ ہزار مرتبہ تورات پڑھی اوران کلمات کے لکھنے والے کودس ہزار نیکیاں ملیس گی اور اس کی دس ہزار بدیاں دور کی جائیں گی اور ہزار فرشتے دورد پڑھیس گے اوراس کاعمل اہل زمین سے افضل ہوگا۔

بعد ازاں فرمایا کہ شخخ الاسلام شہاب الدین سپروردی قدس اللہ سرہ العزیز کے معارف میں فقیہ ابواللیث سمر قندی تراثیت کی روایت کےمطابق لکھا ہے کہ بیکلمات انجیل میں نازل ہوئے تو ان کی برکت سے نابینا بینا ہوگئے۔

بعدازان فرمایا کہ جو خص ان کلمات کی حرمت و تعظیم کرے انشاء الله اس کا اثر دیکھے گا۔ پہلے روز سومرتبہ پڑھے۔

لا الله الا الله وحده لا شريك لله لله الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير دومر المروز مومرته بيكلمات كياشهد ان لا الله الا الله وحدة لا شويك له واحد احد صمد فردا وتوالم يتخذ صاحبة ولا ولدا تير روز بيكلمات كياشهد ان لا اله الا الله وحدة لا شويك له احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوااحد چو تقروز مومرته بيكلمات كيا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شويك له له السملك ولمه المحمد يحي ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يا تي يروز بيكلمات حسبى الله وكفى وسمع الله لمن دعا ليس وراء المنتهى سبحان من لم يز ل كويما ولا يزال رحيما يم فرمايا كه

چھےروز بھی اس وقت اور اس ترتیب سے پڑھے۔

پھر فر مایا کہ ذی الحج کے عشرہ متبر کہ میں وتروں کے بعداور سونے سے پہلے دور کعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں فاتحہ ایک باراورانا اعطینک اوراخلاص ایک ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کواس قدر ثواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوااس کی تعداد کسی کومعلوم نہیں اس نماز کا اداکرنے والا مرنے سے پہلے اپنی جگہ بہشت میں دیکھے لیتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ شیخ الاسلام شیخ سعدالدین حمویہ رئینیہ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور ہرساعت کے بدلے اس اندازے کے موافق ثواب دیا لیکن جو دورکعت نماز ذی الج کے عشرے میں ادا کرتا تھا اس کا ثواب انٹاملا جے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانا۔

بعدازاں فرمایا کہ جعرات جواس عشرے میں واخل ہے اور جعد- دو دن چھر کعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں فاتحہ ایک باراوراخلاص پندرہ بار پھرسلام کیے اور بیکلمات پڑھے۔ لا الله الا الله السملك الحق المبین توحق تعالی اے اس قدر تواب دیتا ہے۔ جس کی کوئی انتہانہیں۔ چوہیں ہزار پیغمبروں کا اے ثواب ماتا ہے اور دوسرے سال تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔

بعدازاں فرمایا کہ میراایک دوست نہایت صالح مرد تھاوہ نمازادا کیا کرتا تھا۔ جب فوت ہو گیا تو خواب میں اسے پوچھا کہ حق تعالی نے تچھ سے کیا سلوک کیا۔ کہا: شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا دیکھا تھا کہ رسول خدا تا گیج فرماتے ہیں کہ جو محض ذی الحج کے ایام میں سورہ فجر پڑھے۔اللہ تعالی اسے دوزخ کی آگ سے بچالیتا ہے۔

کیر فرایا کہ وفات کے بعد شخ الاسلام معین الدین بخری قدس اللہ سرہ العزیز کوخواب میں دیکھااور موت گوراور منکر کئیر کا حال پوچھا۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب کچھ آسان ہو گیا لیکن جب مجھے عرش کے بنچ لے گئے تو میں نے سر بجدے میں رکھا آواز آئی معین الدین اسراُ ٹھالو اُ ٹھایا تھم ہوا کہ تم اسنے کیوں ڈرے؟ عرض کی تیری جباری اور قباری کے ڈرے۔ تھم ہوا جو شخص ہمارے کام میں مشغول ہیں اور جس نے ذوالحجہ کے عشرے میں سور کہ فجر پڑھی اے ڈر سے کیا واسط؟ جا! ہم نے تجھے بخش دیا اور تجھے اپنا واصل بنایا۔

پھر فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص عرفہ کے روز چھ رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد والعصو ایک مرتبہ۔ دوسری میں فاتحہ کے بعد لا بلاف ایک مرتبہ۔ تیسری میں فاتحہ کے بعد سورہ الکفرون ایک مرتبہ۔ چوتھی میں فاتحہ کے اذا جاء نصو اللہ ایک مرتبہ۔ پھر سلام کہے۔ بعد ازاں دور کعت اس طرح اداکرے کہ جرر کعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھے۔ اگر تمام خلقت بھی جمع ہوتو بھی اس نماز کا ثواب بیان نہیں کر سکتی۔

بعدازاں فرمایا کہ جو محض ذوالحجہ کی شب عرفہ کو دورکعت نماز ادا کرے اور ہررکعت میں فاتحہ کے بعد آیۃ الکری سومرتبہ پڑھے توحق تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہزار حج کا ثواب اس کے نامۂ اعمال میں لکھا جائے۔

پوسٹ کی ایک مرتبہ میں اجمیر میں کچھ مدت حضرت شیخ الاسلام خواجہ معین الدین سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کے روضہ مبارک میں معتلف تھا تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ چنانچہ عرفہ کی ایک رات روضہ متبر کہ کے نز دیک نماز اداکی اور وہیں کلام اللہ میں مشغول ہوگیا۔ تھوڑی رات گزری تھی کہ میں نے پندرہ سیپارے ختم کر لئے۔ مجھے تھیک یاونہیں شاید سورہ کہف میں

یا سورہ مریم میں مجھ سے ایک حرف ترک ہوگیا۔ حضرت مخدوم کے روضہ مبارک سے آواز آئی کہ بیحرف چھوڑ گئے ہو۔ اسے پھر پڑھو! دوبارہ آواز آئی کہ تو عمدہ پڑھ رہا ہے۔ خلف الرشید ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ جب میں قرآن شریف ختم کر چکا تو خواجہ صاحب کی پائٹتی پر سرر کھ دیا اور روکر مناجات کی۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کس گروہ سے ہوں یہی فکرتھی کہ روضہ مبارک سے آواز آئی کہ مولانا جو محض نماز اداکرتا ہے۔ در حقیقت وہ بخشے ہوؤں میں سے ہے۔ پھر خواجہ صاحب کے قدموں پر سرر کھ دیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک میں اسی گروہ سے ہوں۔ جیسا کہ فر مایا تھا پچھ دیر بعد وہاں سے نکلا اور بہت ی نعمیں حاصل کر کے واپس چلا آیا۔

ہوا کہ طلب ہے اس کروہ ہے ، وں عبر اب میں میں ہوتا ہے۔ بعد از ال فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے روز چار رکعت نماز ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے اس طرح ادا کرتا ہے کہ ہر رکعت میں پچاس بار سور ہُ اخلاص اور فارغ ہوکر ہزار بار سور ہُ اخلاص پڑھے۔تو اللہ تعالیٰ سے جو پچھے ما نگے 'اسے ل جاتا ہے۔

ي حرفر ما يا كرفر حروز يركلمات مومرتبه يرص بسم الله ماشاء الله لا يعطى الخير الا الله بسم الله ما شاء الله الخير كلمه بيد الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السواء الا الله بسم الله ماهنا من نغمة فمن الله بسم الله ماشاء الله لا حول و لا قوة الا بالله "رمروركا كنات مَا يُعَيِّمُ فرمات بين كر جُو حض عرف كروزاً فما بعور بون بي يشتر ان كلمات كوموم بيد يرص الله الله " مروركا كنات ما يعلى الله و في الله على الله على الله و في الله و الله و في الله و الل

رسی بیرور رسی بیرور کے بیرور کی دات میں بارہ رکعت نماز اداکرنے کا حکم آیا ہے ہرایک رکعت میں فاتحہ ایک بارسورہ اخلاص بعدازاں فرمایا کہ عیدالاضخ کی رات میں بارہ رکعت نماز اداکرنے کا حکم آیا ہے ہرایک رکعت میں فاتحہ ایک بارسورہ اخلاص یا کچ بار پڑھے اس کا ثواب بے حد بے انت ہے۔

پوں ہار پر سے ہیں ہو جب ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ عیدالاضیٰ کے روز نماز سے فارغ ہوجائے۔تو خطبہ سنے اور خطبے کے بعد چار رکعت نماز اس طرح ادا کرے۔ کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد الم نشرخ ایک مرتبہ دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد والمرسلات ایک مرتبہ تیسری میں فاتحہ کے بعد واضحیٰ ایک مرتبہ اور چوتھی میں فاتحہ کے بعد اخلاص ایک مرتبہ پڑچھے۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ الاسلام شخ شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا ہے کہ پنجمبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ والم مفرماتے ہیں کہ جو محض عید الاضحیٰ کے بعد دور کعت نماز اپنے گھر میں ادا کرے۔ اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد والمرسلات پانچ مسلم فرماتے ہیں کہ جو محض عید الاضحیٰ کے بعد دور کعت نماز اپنے گھر میں ادا کرے۔ اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد والمرسلات پانچ مرتبہ پڑھے گا وہ جج عمرہ اور حاجیوں کی دعا میں شامل ہوگا اور سمجھا جائے گا کہ اس نے طواف میں کوشش کی ہے اور حق تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے گا۔

بعدازال فرمایا كرشخ الاسلام عثمان بارة نی قدس الله مرائع روز بو الدر العزین نامال کافیراور ذوالحجه کے آخری روز جو محفی بیدازال فرمایا کرشخ الاسلام عثمان بارة فی قدس الله ما محفی بود علی الله ما معند عملت فی هذه السنة مما نهیتنی عنه ولم توضه ولم نسیة ولم تنه و حملت عنی بعد قدرتك علی عقبوتی دعوتنی الی التوبة بعد حوا الی علیك اللهم انی فاستغفربك فیها یا غفور فاغفرلی وما عملت من عمل مرضیاه عنی و عدتنی الثواب نتقلة منی و لا تقطع رجائی یا عظیم الرجاء اللهم ارزقنی خیر هذه النسة وما فیها برحمتك یا رحم الرحمین -

پھر فرمایا کہ میرے بھائی بہاؤالدین زکریاماتانی فرماتے ہیں کہ پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص ذی الج کے مہینے کے آخر میں دورکھت نماز اس طرح ادا کرتا ہے کہ ہر رکھت میں فاتحہ کے بعد پچھ تھوڑ اسا قرآن شریف اور سلام بیدعا سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی اس کے اس سال کے گناہ بخش دیتا ہے شنخ الاسلام ابھی انہی فوائد میں تھے کہ نماز کی اذان ہوئی آپ نماز میں مشغول ہوئے۔اور میں اور خلقت واپس چلے آئے۔اَلْحَمْدُ لِلْلِهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

مذہب حفی افضل ہے

ساتویں ماہ ذی الح هے اہم ابوحنیفہ بھی کا دوسرا مذہب امام شافعی بھاتھ کا تیسرا مذہب کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ پہلا مذہب امام ابوحنیفہ بھاتھ کا دوسرا مذہب امام شافعی بھاتھ کا تیسرا مذہب امام مالک بھاتھ کا اور چوتھا مذہب امام احمد بن حنبل پیشند کا پیس لوگوں کو چاہیے کہ ان چاروں مذہبوں میں شک نہ کریں۔ تاکہ سی مسلمان ہوں اور اس بات کا لیقین کریں کہ امام احمد بھاتھ کا مذہب باق تین سے افضل ہے۔ کیونکہ باقی تیوں سے پہلے یہی مذہب رائے تھا۔ والسفضل للمت قدم اللہ تعالی کے اعظم مظاف کی خرب ایک ہو جس مذہب میں ہم ہیں وہ ابوحنیفہ بھاتھ کا مذہب ہے۔ بیمذہب بالکل درست ہے۔ اس میں خطاو ک کا احتمال تک نہیں۔ لیکن درست ہے۔ اس میں خطاو ک کا احتمال تک نہیں۔ لیکن یہ جو بحض نے کہا کہ چاروں مذہب سنت اور جماعت پر سے اورکوئی جمہد ہوائے نفسانی اور بدعت کی طرف کا ختمال تک نہیں۔ لیکن خداگر زرے ہیں کہ اللہ تعالی کی کتاب اور سنت نبوی کی متابعت کے برخلاف کام کیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ فاوی ظہیری میں صاحب فاوی کھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے امام ابوطنیفہ ڈاٹھؤٹ نے آخری مرتبہ جج کیا تو دل میں سوچا کہ شاید پھر جج کرنے پر قادر نہ ہوسکوں خانہ کعبہ کے دربان کوفر مایا کہ دروازہ کھول دواوراس بات کی اجازت دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لوں کہا: آپ سے پہلے کی کونصیب نہیں ہوا اگر علم میں لوگ آپ کی اقتداء کریں تو میں دروازہ کھول دوں گا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لوں کہا: آپ سے پہلے کی کونصیب نہیں ہوا اگر علم میں لوگ آپ کی اقتداء کریں تو میں دروازہ کھول دوں گا آخر دروازہ کھولا گیا آپ اندرآ گئے اور دونوں ستونوں کے مابین بائیں پاؤں کودائیں پاؤں پررکھ کرآ دھا قرآن شریف ختم کیا ملام کے بعددعاء کی کہ پروردگار! میں نے جیسا کہ تن ہے عبادت نہیں کی اور نہ ہی جیسا کہ تی ہے عبادت نہیں کی اور نہ ہی جیسا کہ تو ہے بہانا میں کی سے اپنے کمال معرفت کے سبب درگز رکر ۔ ہاتف نے آواز دی اے ابوطنیفہ! واقعی تو نے میری عبادت کی اور مجھے پہپانا میں نے تجے بخش دیا اور نیز ان کو جو قیامت تک تیرے مذہب کے پیرو ہوں گے۔ جب شیخ الاسلام یہ فوائد بیان ختم کر چکے تو فر مایا کہ المحدث لیلئی جم آپ ہی کے مذہب میں ہیں۔

پھر فرمایا کہ بھی روایت سے اسلیمل بخاری والی فی فرماتے ہیں کہ میں نے محد بن حسن شیبانی میشند کو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک فرمایا: کہا۔ جھے بخش دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر میں چاہتا تو تجھے عذاب کرتا بشیر طیکہ تو علم بیان نہ کرتا۔ اسلیمل فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ امام اعظم کہاں تک ہیں۔فرمایا علمین میں۔

بعدازاں مذہب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ افسوں! میں امام اعظم میں کا نام نہیں لے سکتا۔ لیکن آپ کا ایک شاگر دمجم شیبانی تھا (امام محمر بن حسن شیبانی)۔ جب وہ سوار ہوتا تو امام شافعی رکاب پکڑا کرتے اور امام محمد کے شاگر دے شاگر دیتھے۔ بس بہیں سے معلوم ہوجاتا ہے کہ خدا ہب میں مس قدر فرق ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ قاضی حیدالدین نا گوری شیخ قطب الدین بختیاراوثی شیخ جمال الدین تمریزی اور شیخ بدرالدین غرنوی (رحمة الله علیم) دبلی کی جامع مجد میں چندروز معتلف ہوئے ہر ایک نے دوختم ہر روز وظیفہ مقرر کیا ایک رات ایک دوسرے کو کہا کہ اگر ہوسکے تو ہم ایک پاؤں پر کھڑے ہو کرعبادت کریں یعنی دور کھت میں ہی دن چڑھا کیں۔سب نے کہا: بہتر ہے چنا نچہ قاضی حیدالدین نا گوری امام ہے اور باقی مقتدی سب ایک پاؤل پر کھڑے ہوئے قاضی صاحب نے ایک پاؤل پر کھڑے ہوکے قاضی صاحب نے ایک پاؤل پر کھڑے ہوکے قاضی صاحب نے ایک پاؤل پر کھڑے ہوکر قرآن ختم کیا اور چارسیپارے اور دوسری رکھت میں دوسری مرتبہ قرآن مجید کاختم پوراکیا پھر سلام کہ گر التجاکی کہ پروردگار! جیسا عبادت کاحق ہو ہے۔ اور ہوتری رکھت میں ہوسکا۔ پس ہمیں بخش اور ہماری خدمت سے اینے کمال معرفت کے سب درگز رکر رکو نے سے آواز آئی کہ اے ہمارے دوستو! تم نے مجھے اچھی طرح پیچانا اور عمدہ طاعت کی پس تمہیں بخش اور جو تمہارا درگز رکر رکو نے سے آواز آئی کہ اے ہمارے دوستو! تم نے مجھے اچھی طرح پیچانا اور عمدہ طاعت کی پس تمہیں بخش اور جو تمہارا

## تجره كذبب

بعدازاں اس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ مذہب کے شجرے سے ضرور واقف ہونا چاہیے۔ پھر فر مایا کہ جس طرح مرید کو اینے پیر کاشجرہ جاننا ضروری ہے۔ای طرح نذہب کاشجرہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پروردگار سے کس طرح ملنا ہے۔

پھر فرمایا کہ اگر سوال کیا جائے کہ تو کس کے مذہب میں ہے۔ تو کہو کہ امام اعظم کوئی پڑاتیہ کے مذہب میں۔ امام اعظم
ابراہیم علقمہ پڑاتیہ کے مذہب میں۔ علقمہ بڑاتیہ ابراہیم نجفی پڑاتیہ کے مذہب میں۔ امام خبنی پڑاتیہ امام عبداللہ بن مسعود واللہ بن مسعود واللہ بن مسعود واللہ بن مسعود ابو ہریرہ کے مذہب میں۔ رسولِ خدا مالیہ خلیل اللہ کے مذہب میں۔ رسولِ خدا مالیہ خلیل اللہ کے مذہب میں۔ معرت شیت علیہ السلام کے مذہب میں۔ حضرت شیت علیہ السلام کے مذہب میں۔ حضرت شیت علیہ السلام کے مذہب میں۔ حضرت جرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل کے مذہب میں۔ حضرت جرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل کے مذہب میں۔ حضرت عزد ائیل کے مذہب میں السلام حضرت میکائیل کے مذہب میں۔ اسرافیل کے مذہب میں۔ اور حضرت عزد رائیل کے مذہب میں۔ اور حضرت عزد رائیل کے مذہب میں۔ اور حضرت عزد رائیل حضرت احدیت صدیت کے مذہب میں۔ آگے خدا ہی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔

## قرآنی دعاؤں کی برکات

پھرادعیہ قرآنی اور دُعائے ماثورہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ انسان کو دعاء اور آیات قرآنی سے خالی نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ اس کام میں لگارہے تا کہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے۔

پھر فرمایا کہ تبجد کی نماز میں رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہے اور ہمارے حق میں سنت اس میں آٹھ رکعت سحر کے قریب اداکی جاتی ہیں ان رکعتوں میں جس قدر قرآن شریف جانتا ہو۔ پڑھے۔البتہ قراُت دراز ہونی چاہیے۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قراُت دراز کیا کرتے تھے۔

پھر فر مایا کہ ایک بزرگ ابن شخ قطب الدین نام کے جواز صد بزرگ تھے۔ اُن سے تبجد کی نماز ایک دفعہ فوت ہوگئ آپ کو زانو میں دردشروع ہوا۔ چندروز اسی دردمیں مبتلا رہے۔ آخر معلوم کرنا چاہا کہ درد کیوں ہے؟ آواز آئی' اے بزرگ! تونے تبجد ک نماز فوت کردئ ای وجہ ہے تو درد میں مبتلاء ہے۔ بعد از اں فرمایا کہ شخ الاسلام معین الدین حسن سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں عبد اللہ بن مسعود رکاٹھ کی روایت کے مطابق لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص سورۂ بقر کی دس آیتیں اس ترتیب سے پڑھے کہ چارآ بیتیں آیۃ الکری سے پہلے کی اور چار بعد کی اور دوسورۂ بقرکی آخرکی تو اس گھر میں شام تک شیطان نہیں آتا۔

پر فرمایا کہ جس کو مفلسی لاحق مووه لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم بكثرت يرهـ

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں عاضر تھا ایک شخص نے آکر سلام کیا ۔ تھم ہوا۔ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔عرض کی کہ معاش کی تنگی ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا کیا کیا تو لا حسول ولا قبو ۃ الا باللہ المعلمی العظیم نہیں پڑھتا۔عرض کی نہیں!فرمایا بیغم برخدا تا اللہ تعالی اسے مفلمی کی تکلیف سے بچائے رکھتا ہے۔ سلام کی تکلیف سے بچائے رکھتا ہے۔

فرمایا کرختم الجمتبدین ابواللیث سمرقندی قدس الله سره العزیزی کتاب بقیه می الکھا ہے کہ مجھے اس بات کا برا اتعجب ہے کہ چار چیزوں سے چارگروہ غافل میں اوّل وہ گروہ۔ جوغم میں گرفتار ہو۔ اور لا الله الا انت سبحانك انبى كنت من الظالمين نہ كہے۔ اس واسطے كمالله تعالى قرآن مجيد ميں فرما تا ہے۔ فاستجبناله نجيناه من الغم كذلك نجى المؤمنين لح

بعد ازال فرمایا که جب حضرت الوب صلوة الله علیه کیروں کی بلا میں مبتلا ہوئے تو جالیس سال تک تکلیف اٹھائی جب نجات کا وقت قریب آیا تو مناجات کی حکم ہوا'' لا الله الا انت سبحانك انبي كنت من الطالمين ''بہت پڑھا كر۔ چند روز يكلمه پڑھا تو حق تعالى نے آپ كواس مصيبت سے نجات عنايت فرمائی۔

بعد از ان فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک جوان کو ہارون الرشید نے کی قصور کے سبب قید کر دیا۔ پھر اس کو ہلاک کرنا چاہا۔ ایک برزگ نے اسے نہایت ممکنین دیکھ کرحال پوچھا۔ اس نے حال غم عرض کیا۔ فر مایا کہ بیآیت پڑھا کرو۔ چندروز پڑھی اور خلعت خاص سے مشرف ہوا۔

بعدازاں فرمایا: وہ گروہ جوکسی سے ڈرتا ہے۔ کیکن 'حسبی اللہ و نعم الو کیل '' نہیں کہتا۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: فانقلبوا بنعمہ من اللہ و فضل اللہ لم یمسهم سوء۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک عالم بادشاہ نے جو مجنون ہوگیا تھا۔ خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس نے سوچا کہ میں حیلہ کروں۔جو بیفن مجھ سے مضبوط ہو جائے۔ایک وزیراس کا مکارتھا۔اس کی طرف رخ کیا۔وہ آ داب بجالایا۔کہا: میں پچھعوض کرنا چاہتا ہوں! فرمایا: کہو۔عرض کی۔ بشرطیکہ تو کر سکے۔فرمایا: بیان کر۔عرض کی کہ شہر میں بہت دانشمند ہیں۔ پہلے انہیں نچ سے اٹھا۔ جب وہ نہیں آئیں گے تو لوگ اسلام کو بھول جائیں گے۔ پھر جومرضی ہے۔ آپ دعویٰ کریں۔بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو شہر کے مسلمان گراہی میں مبتلا ہوئے اوراس نے دعویٰ خدائی کا کیا۔ای اثناء میں اہلِ کتاب میں خواجہ حسن بھری ڈاٹھؤ کے مریدوں میں سے ایک بزرگ گرفتار ہوکر آیا۔تو یہ کلہ بکشرت کہا کرتا تھا بادشاہ اسے دیکھتے ہی تخت سے اثر آیا اور معافی مانگی اور فرمایا۔

اسے چھوڑ دو! اور خلعت خاص سے مشرف کیا۔ اس بادشاہ نے کہا۔ کہ جب اس بزرگ کولایا گیا تو اس کے دائیں بائیں دوا ژدہا مجھے دکھائی دیئے۔ جن کا ایک ہونٹ زمین پر اور دوسرا آسان پر اور منہ سے آگ کے پھٹکارے مارر ہے تھے انہوں نے مجھے نگلنا چاہا۔ میں نے عاجزی کی۔ کہا: اس بزرگ سے دستبر دار ہوجا۔ نہیں تو ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ جب اس بزرگ سے بوچھا گیا کہ آپ کس طرح رہا ہوئے؟ تو فرمایا کہ میں حسبی الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر بہت دفعہ پڑھا کرتا تھا۔ جو تھی پر کلمات بکشرت پڑھتا ہے اسے کوئی چیز ضرز نہیں دیتی۔

بعدازاں شخ الاسلام روائی نے فرمایا کہ تیسراگروہ وہ ہے جولوگوں کے مرے ڈرے اور ' افوض امسوی الی الله ان الله بصیر بالعباد''ند پڑھے۔اس واسطے کے حق تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ فوقه الله سینات مامکروا۔

پھر شخ الاسلام میں نے فرمایا کہ خواجہ حسن بھری دائی جب جاج بن بوسف کے پاس جاتے تو یہ آیت پڑھتے۔ جاج بن بوسف کے پاس جاتے تو یہ آیت پڑھتے۔ جات بن لوسف میں کہتا ہے مصاکر کہتا تھا کہ مجھے کسی سے اتنا ڈرنہیں لگتا۔ جتنا کہ خواجہ حسن بھری ڈاٹیڈ سے۔ جب رُخ بن دکھاتے ہیں تو میں کانپ جاتا ہوں ان کے ہمراہ دوشیر آتے تھے۔ جو گویا مجھے ابھی بھاڑ کھا کیں گے۔

بعدازان فرمایا که چوتها گروه وه جوبهشت کی طرف ماکل ہے۔ لیکن ما شاء الله لا حول و لا قو ة الا بالله بین کہتا۔ قوله تعالی معنی الی یوتین خیرا من جنتك۔

بعدازاں فرمایا کہ تابعین کے آثار میں لکھادیکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جوان نہایت فاسق ہمیشہ بدکاری میں مشغول رہتا۔ لیکن سوتے وقت پرکلمات بہت دفعہ پڑھا کرتا تھا۔الغرض: جب فوت ہوگیا تو کسی مردخدا نے خواب میں دیکھا کہ بہشت میں ٹہل رہا ہے۔متجب ہوکر پوچھا تو کہا: اگر چہ میں بیکام کیا کرتا تھا۔لیکن صبح وشام بیکلمات ماشاء اللہ لا حول و لا قوۃ الا جاللہ کبٹرت کہا کرتا تھا جوسعادت مجھے نصیب ہوئی اس کے سب سے ہوئی۔

## خوف وعذاب قبرے نجات کے لئے

بعدازاں قبر کے ڈرکے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس رٹاٹٹؤ سے پوچھا۔ فرمایا کہ میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اگر تو کرے گا تو نہیں ڈرے گا' فرمایا: جو شخص جعرات کو دو کعت نماز ادا کرے ادر ہر رکعت میں فاتحہ ایک بار اور اخلاص بچاس بار پڑھے تو میکر اور تکیرے امن میں رہے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ اس شخص نے دور کعت نمازا داکرنے کی عادت مقرر کی۔ شرح اولیاء میں لکھا دیکھا ہے۔ کہ جب وہ شخص مرگیا تو خواب میں اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے تجھ سے کیسا سلوک کیا اور منکر نکیر سے کس طرح رہائی پائی؟ کہا: جب منکر کلیرنے آکر مجھ سے پوچھا اور میں جواب نہ دے سکا تو مجھے عذاب کرنا چاہا۔ تعلم ہوا کہ اس بندے سے ہاتھ اٹھا لو! کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے تو مجھ سے دست بردار ہوئے۔

اور اذا زلزلت الارض پندره مرتبه پر سے وه عنایت اللی سے عذاب قبرے رہا ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ میں شیخ الاسلام قطب الدین بختیاراوثی بھیلتے کی خدمت میں بیٹھا تھا اور بہت سے بزرگ اور مشائخ حاضر خدمت تھے اور بات قبر کے خوف کے بارے میں ہور ہی تھی۔مولانا شہاب الدین قریش بھی جو د ہلی کے مفتی تھے۔ حاضر تھے فرمایا: جو ان پانچ سورتوں کو کھے کر ہر روز پڑھا کرے وہ قبر کے عذاب سے امن میں رہے گا۔وہ پانچ سورتیں یہ ہیں: المزمل – والشمس – والصحی – واللیل –اور الم نشوح۔

بعدازاں میں نے کہا کہ خاندان سلسلۂ چشتیہ کا ایک درویش فوت ہوگیا۔ جب اسے دفن کیا گیا تو ای وقت فرشتوں نے آ کرسوال کیا۔اس درویش نے صبح جواب دیا اس وقت اس کی قبر سے روشنی نمودار ہوئی اسے خواب میں دیکھ کر حال ہو چھا کہ اللہ تعالی نے تچھ سے کیسا سلوک کیا۔کہا بخش دیا اور نہایت مہر بانی کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تھم ہوا کہ مجھے اس دعا کے عوض ہم نے بخش دیا۔

# ايك آسان عمل اور فوائد كثير

بعدازاں یخ الاسلام نے فرمایا کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ جو محفی نماز فریضہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص اور تین مرتبہ درودشریف پڑھے۔ بعدازاں ایک مرتبہ یہ آیت پڑھے و مسن یتق الله یجعل له مخوجاویوزقه من حیث لا یحتسب و مسن یتو کل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امرہ قد جعل الله لکل شیء قدرا ۔اورآسان کی طرف پھو کے تو حق تعالی اس بندے کو تین نعمیں عنایت کرتا ہے ایک درازی عمر۔ دوسرے زیادتی مال۔ تیسرے نجات کہ بہشت میں بے حماب داخل ہوگا۔

ﷺ کہی حکایت بیان فرمارہ سے کے کہ نماز کی اذان ہوئی آپ نماز میں مشغول ہوئے۔ میں اور لوگ واپس چلے آئے۔آٹ حَدُدُ لِلْیہ عَلٰی ذلِکَ۔

## درودشریف کی برکات وفوائد

بیسویں ماہ مذکور ۱۵۵ ہجری کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ چاشت کے وقت مجلس خانہ میں بیٹھے تھے اور بہت سے درویش حاضرِ خدمت تھے۔ میں آ داب بجالایا تو فرمایا کہاہے خدا کے دوست! بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ حاضرین سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بیہ اِلتجاء کی ہے کہ مولا نا نظام الدین جو پچھاللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ انہیں مل جائے۔

بعد ازاں درود کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔فر مایا کہ آثار مشائخ میں آیا ہے اور میں نے لکھا بھی ویکھا ہے کہ جوشخص رسولِ خدامنًا ﷺ پرایک مرتبہ درود بھیجتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور ایک لاکھ نیکی اس کے نامہ کا عمال میں کبھی جاتی ہے اور اسے اولیاء اللہ سے ایکارا جاتا ہے۔

پھر فر مایا کہ صحابہ تابعین اور مشاکنے میں سے ہر آیک نے اے اپنا وظیفہ مقرر کیا اگر کسی رات اس وظیفے میں ان سے ناغہ ہو جاتا تو اپنے آپ کومردہ تصور کرتے اور اپناماتم کرتے کہ آج رات ہم مردے ہیں اگر زندہ ہوتے تو خواجہ کا نئات مُلِیخا کے درود

راحت القلوب

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ یجی معاذ بھات ہے درود کا وظیفہ فوت ہو گیا۔ ہر روز تین ہزار مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے۔
الغرض۔ جب دِن ہوا تو اپناماتم کیا اور چیے کوئی مردے کے ماتم کے لئے بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھے لوگوں نے آ کر حالت پوچھی کہ
کیا سبب ہے؟ فرمایا: آج رات وظیفے میں جھے ناغہ ہوگیا۔ یہ ماتم ای وجہ سے ہے کوئکہ میں اس جہان کی سعادت سے محروم رہ
گیا ہوں۔ خواجہ یکی معاذ ذرازی یہی حکایت بیان کررہے تھے کہ فرشتہ غیبی نے آواز دی کہ اے یکی! جس قدر تو اب تھے ہررات
کیا موا دواجہ یکی معاذ ذرازی یہی حکایت بیان کررہے تھے کہ فرشتہ غیبی نے آواز دی کہ اے یکی! جس قدر تو اب تھے ہررات
کی معاذ فرازی کی حکایت بیان کررہے تھے کہ فرشتہ غیبی نے آواز دی کہ اے پھر شخ الاسلام روئے اور فرمایا
کہ خواجہ ثنائی میشنڈ نے سرور کا نمات من شخواب میں و یکھا کہ خواجہ صاحب سے چہرہ مبارک چھیا لیا۔ خواجہ صاحب نے دوڑ کر
یاؤں مبارک پر ہوسہ دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ من شخ ایم میں جان آپ پر فدا ہو کس واسطے چہرہ مبارک جھے سے چھپایا بغل میں
لے کر فرمایا کہ تو نے درود بھیج کرمیری اس قدر مدح کی ہے کہ اب میں شرمندہ ہوں کہ میں کس طرح عذر خوابی کروں؟

(۵۵) —

بعدازاں شخ الاسلام زارزارروئے اور فرمایا: سبحان الله !الله تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن سے کثرت درود کے سب سب سرور کا نئات مظافی شرمندہ ہیں۔ ان کی زبان پر ہزار ہا رحمت ہو۔ جو اس ثواب کو حاصل کرتے ہیں اور اس حالت میں مرتے ہیں اور اس حالت میں ان کا حشر ہوتا ہے۔ محضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حنہ

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک گروہ بیٹھا تھا ایک مسلمان درویش نے آکران سے پچھ مانگا۔ انہوں نے بطور تمسخر
کہا کہ اب شاہ بچوانمردان آرہے ہیں۔ وہ تجھے پچھ دیں گے۔ اس نے آپ ڈٹاٹوڈ کا دست مبارک پکڑ کر سلام کیا اور اپنی تنگی ظاہر
کی جب آپ نے دیکھا تو پچھنہ پایا۔ لیکن بسبب دانائی تاڑ گئے کہ یہودیوں نے اسے آزمائش کے لئے بھیجا ہے۔ الغرض اس کا
ہاتھ پکڑ کر اس کی چھیلی پر دس مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھو تکا اور فرمایا : مٹھی بند کر لے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو پوچھا کیا ملا؟
کہا: دس مرتبہ درود شریف پڑھ کرمٹی پر پھو تکا۔ انہوں نے کہا کھول! جب مٹھی کھولی تو دیناروں سے پڑھی اس روز کئی یہودی
مسلمان ہوئے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید تقریباً چھ مہینے تک بیمارہ کر قریب المرگ ہوا۔ اتفاقاً شخ ابو بکر شبلی بیک اسے کا سے گزرے۔ جب اس نے سنا تو کسی کے ہاتھ بلوا بھیجا۔ جب آپ نے دیکھا تو کہا: دیکھو! آج ہی بیماری رفع ہوجائے گی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کراس پر ہاتھ پھیرا تو فوراً تندرست ہوگیا۔ معلوم ہوا کہ بیصحت اسی درود شریف کی برکت سے حاصل ہوئی۔ مرتبہ درود شریف کی برکت سے حاصل ہوئی۔ بعد از ال فرمایا کہ جو شخص بید درود پڑھے۔ بہتر ہے۔ لیکن نماز میں اور بھی بہتر ہے۔ گوسارے درود میکساں بیں۔ لیکن فضیلت میں ذراذ رافر ق ہے۔ وہ بخ درود بیہ ہے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ اللهم صلى على محمد بعد ومن صلى عليه وصل على محمد بعد ومن لم تيصل عليه وصلى على محمد كما تحب و ترضى ان تصلى عليه وصلى على محمد كما ينبعى الصلوة عليه وصل على محمد كما امر تنا بالصلوة عليه\_

پھر شخ الاسلام نے فرمایا کہ یکی سبب ہے کہ مولا نالقید الحسن زندوی کیشٹ نے روضہ مبارک میں درود کے متعلق لکھا ہے کہ الال امام شافعی کیشٹ کوخواب میں دکھے کر ہو چھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیساسلوک فرمایا: کہا: بخ درود کی بابت بخش دیا۔ دوسری افضیات یہ ہے کہ ایک روز سرور کا نئات مُلِیُّنِ بیٹھے تھے اور ساتھ اصحاب تھے اسے میں ایک خص آیا۔ فرمایا: ابو بکر دلیُٹیٹ او پر بیٹھو! ابو بکر دلیُٹیٹو سوچ میں پڑگئے۔ یاروں نے خیال کیا کہ شاید حضرت جرائیل علیہ السلام ہیں نہیں تو اور کی کو بیم رتبہ حاصل نہیں بوسکت ہے۔ سرور کا نئات میں بڑگئے نے ابو بکر دلیُٹیٹو کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ کہ اس خص نے جھے پر اس قدر درود بھیجا ہے کہ کی نے نہیں بھیجا۔ ابو بکر دلیُٹیٹو نے عرض کی۔ یارسول اللہ میں بیٹھا شاید سے کھا تا بیٹا نہیں ہے اور نہ کی اور کام میں مشغول ہوتا ہے فرمایا: کھا تا بیٹا بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے صرف ایک مرتبہ ون کو اور ایک مرتبہ رات کو ذکورہ بالا درود بھیجتا ہے۔ شخ الاسلام ابھی بی فوا کہ بیٹا بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے صرف ایک مرتبہ ون کو اور ایک مرتبہ رات کو ذکورہ بالا درود بھیجتا ہے۔ شخ الاسلام ابھی بی فوا کہ بیٹا بھی کی زیارت کا اِرادہ ہے۔ لیکن خرج نہیں۔ کچھ عزایت ہو۔ تا کہ فراخ دِل سے ہم سفر کر سکیس۔ شخ الاسلام بیس کرسوج میں پڑگئے۔ مراقبہ کر کے مجودوں کی چند کھلیاں لیں اور پھھ پڑھ کر ان پر پھونکا اور دے دیں درویش جران رہ می خران پر دو کی اس اسلام نے درود پڑھ کر ان پر دورکی برکت سے وہ دینار تھے۔ آخر شخ بدرالدین اسحاق بھیڈ ہے معلوم ہوا کہ شخ الاسلام نے درود پڑھ کر ان پر دورکی برکت سے وہ دینار ہوگئے تھے۔

آية الكرسي كى فضيلت

پھر آیۃ الکری کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔جس روز آیۃ الکری نازل ہوئی توستر ہزار مقرب فرشتے کری کے اردگرد مع حضرت جرائیل علیہ السلام سرور کا نئات مالیا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اسے بڑی تعظیم و تکریم سے نواور سرآ تکھوں پر رکھو۔حضرت جرائیل نے عرض کی: یا رسول اللہ مُؤالی احکم الٰہی یوں ہے کہ جو میرا بندہ مقررہ آیۃ الکری پڑھے گا۔ ہرحرف کے بدلے میں ہزار ہزار سال کا ثواب اس کے نام لکھا جائے گا اور اس کری کے گرد کے ہزار فرشتے اپنے ہزار ثواب اسے دیں گے اور اسے اپنا مقرب بنالیں گے۔

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ فقاوی ظہیری میں لکھا ہے کہ رسولِ خدا نکافی فرماتے ہیں کہ جو محص آیۃ الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالی ستر ہزار فرشتوں کو تھم ویتا ہے کہ واپس آنے تک اس کی بخشش کے لئے اِلتجاء کریں۔

پھر فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ جو محض آیۃ الکری پڑھ کر گھر میں داخل ہو۔اللہ تعالیٰ اس کے گھرہے مفلسی دورکرتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اِمع الحکایات میں تکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی درولیش گھر میں تھا ایک رات اس کے گھر میں دل آدمی گھس آئے اس درولیش نے آیۃ الکری پڑھ کر باہر دم کیا ہوا تھا۔ وہ چورا ندھے ہو گئے درولیش نے اٹھ کریہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ کون ہو؟ کہا: ہم چور ہیں چوری کرنے کی غرض ہے آپ کے گھر آئے تھے۔اندھے ہو گئے اب دعا کروکہ ہمیں آٹکھیں مل جائیں۔ہم نے اس کام سے تو بہ کی اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔اس بزرگ نے مسکرا کے فرمایا۔ آٹکھیں کھولو! اللہ تعالى كي عم سے بينا مو كئے \_اورسب توبرك مسلمان مو كئے \_ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذلك -

#### وعاؤل كخزانے

ستائیسویں ماہ فرکور ۲۵۵ جری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا دعا کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ محدشیبانی بھنے کی کتاب میں امام جعفر صادق ڈاٹٹو کی روایت کے مطابق پڑھا ہے کہ پیغیبر خدا تائیل فرماتے ہیں کہ جے کوئی مہم یاغم پیش آئے یا کوئی ایسا کام در پیش ہوجو قابل اصلاح نہ ہوتو صبح کی نماز کے بعد سومرتبہ لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یا حیی یا قیوم یا فردیا و تریا احدیا صمد فان لم یصلح قدلنا علی الهدای پڑھے۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے فرمایا: ایک دفعہ میں شیخ الاسلام قطب الدین اوشی قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ وُعا کے بارے میں فرمار ہے تھے کہ جے تنگی معاش ہو۔وہ کشائش کے لئے بیوُعا پڑھے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم يا دائم العز والملك والبقايا ذالمجد والعطا يا ودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد .

پھر فرمایا کہ جو محف عاجزی کے وقت ان اساء کو ہزار مرتبہ کے تو اس کی وہ مہم ضرور بالضرور سرانجام ہوجاتی ہے اور وہ اساء یہ ہیں۔اقوی معین واہدی دلیل بحق ایاك نعبد و ایاك نستعین۔

بعدازال فرمایا که امام زام میشید کی تغییر مین مین نے تکھا دیکھا ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کے اعمال قبول ہوں وہ یہ دعا پڑھے۔ رہنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم جب و نیا اور آخرت کی تنگی سے نجات چاہے اور دوز خ سے خلاصی تو یہ آیت پڑھے۔ رہنا اتنا فی الدینا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار اور جب ہر حالت میں صابر ہونا چاہ اور ہر کام میں ثابت قدم ہونا چاہے اور و شمنول پر فتح پانی چاہے تو یہ آیت پڑھے:" رہنا افوغ علینا صبو او ثبت اقدامنا و انصونا علی القوم الکافرین "جب چاہے کہ دِل امن وامان میں اور با ایمان رہا اور اللہ تعالی کی رحمت اس پر نار ہوتو یہ آیت پڑھے: رہنا لا تن غلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔

بعدازاں فرمانیا کہ ایک مرتبہ پیغیبرِ خدا تا گئی اونق افروز تھے اور ساتھ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور گزشتہ پیغیبروں کے متعلق گفتگوہ ورہی تھی اسی اثناء میں ایک یار نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم میرے دل میں ایمان کس طرح محفوظ ہو کہ میں با ایمان ہو جائل ہوں ہوا ہے ہیشہ پڑھے گا جاؤں ۔ آنخضرت تا گئی نے سکوت فرمایا حضرت جرائیل علیہ السلام نے آ کرع مِض کی کہ میں بیآیت لایا ہوں جواسے ہمیشہ پڑھے گا اس کا ول ایمان سے مطمئن رہے گا اور امید ہے کہ دنیا سے با ایمان ہوکر جائے گا۔

م السلام في فرمايا كم بيآيت ال وقت نازل بوئى - جب صحاب في التجاء كي في السموقع برفرمايا كم جوالله تعالى ك دوستول سي ملناج به توييآيت بكثرت برص الله جامع الناس يوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد .

بعدازاں فرمایا کہ جب کوئی شخص اس آیت پر مداومت کرے وہ ضرور اللہ تعالی کے دوستوں سے ملتا ہے الی سعادت سے اپنے آپ کومحروم نہیں رکھنا جا ہے۔

پھر فرمایا کہ اگرکوئی نیک لڑکالینا چاہیے۔ یا اس کا غلام بھاگ گیا ہو یا اسے کوئی مہم پیش آئی ہوتو ہے آیت پڑھے: رب ھب لسی میں لمدنك ذریقہ طیبة انك سمیع المدعاء۔ بعدازاں فرمایا کہ حضرت ذکر یاصلو ۃ اللہ علیہ منا جات میں بہی آیت پڑھا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے دُعا قبول فرما کر بجی جیسا فرزند عنایت فرمایا جو جوانی اورلڑکین میں خوف خدا ہے اس قدرروئے کہ آپ کے رخساروں کا سارا گوشت و پوست گل گیا۔ آپ کے والدین بھی روئے کہ بیٹا! تو ابھی بچے ہے تو کیوں روتا ہے؟ عرض کی والدہ صاحبہ! جب آپ چو لیے میں آگ جلانا چاہتی ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیاں رکھ کراوپر بڑی رکھتی ہیں اس واسطے میں ڈرتا ہوں کہ شاید قیامت کے دِن دوز خ میں پہلے چھوٹوں کوڈ اللہ جائے اور بعد میں بڑوں کو۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سیوستان کی طرف مسافرتھا۔ وہاں کے ولیوں اور بزرگوں سے ملاقات کی۔ ایک روزشخ محرسیوستانی کی خدمت میں حاضرتھا۔ جوصاحب ولایت بزرگ تھے سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ درویش آپس میں بحث کررہے تھے اتنے میں ایک شخص آکر آ داب بجالایا اور بیٹے گیا۔ خواجہ محرسیوستانی بُیسٹے نے اس کی طرف و کیھتے ہی درویشوں کوفر مایا کہ حاجت مند آیا ہے۔ اس شخص نے بحدہ کیا کہ واقعی: فرمایا: جاؤ! یہ آیت پڑھا کرواللہ تعالی تمہیں فرزندعنایت کرے گا رب ھب لی من لدنك ذریة طیبة انك سمیع الدعا عدت کے بعدائ کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس نے پا بر ہنہ سر سے کے اور صاحب بجادہ ہوا۔ آئی نیت میں وہ مرگیا۔

بعدازاں فرمایا کہ کشاف میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جب کوئی خص نیک مردوں کے عہد میں پہنچنا چاہے اور عرصاتِ (زمانہ-فاصلہ-میدان وغیرہ) قیامت کو دیکھنا چاہے تو یہ آیت بکٹرت پڑھے۔ ربنا اتنا ما و عدتنا علیٰ رسلك و لا تخونا یوم القیمة انك لا تخلف المیعاد۔

پھر ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص بخارا میں نہایت مشہور بدکارتھا۔ جب مرگیا تو خواب میں اے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہے دوستوں اور اولیائے کرام میں کھڑا ہے جیران ہو کر وجہ پوچھی۔ کہا: تفییر کشاف میں پڑھا ہے کہ جو شخص بیآیت پڑھے۔ ربنا اتنا ما و عدتنا علیٰ رسلك و لا تحزنا يوم القيامة ....الخ اللہ تعالیٰ نیک مردوں سے ملاتا ہے۔ میں نے صدق نیت سے بیآیت پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اندک پذیر اور بسیار بخش ہے۔ اس نے میری بیطاعت قبول فرمائی اور مجھے بخش دیا اور تھم ہوا کہ ان میں جاملو۔

پھری خالاسلام نے فرمایا کہ جب کوئی ظالموں کی صحبت سے نجات حاصل کرنا چاہے تو اسے یہ آیت بکٹرت پڑھنی چاہے۔ ربنا احسر جنا من هذا القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك نصیرا اس آیت کے پڑھنے والے کواپنے دوستوں کی صحبت کی نعمت عنایت فرما تاہے اور ہمیشہ فتح ونصرت اس کے نصیب کرتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ یخول بیابانی کی جنگ میں عاجز آگئے تو پیغیمرِ خدا مالی کی طرف لکھا کہ جو جنگ کی شرائط تھیں۔ میں سب بجالا چکا ہوں جب بیخط پہنچا تو آنخضرت مالیکی پریشان ہوئے۔ فوراً جرائیل علیہ السلام بیآیت لے کرآئے۔ دبنا احوجنا من هذه القویة الطالم اهلها .....الخ

آ بخضرت مَنْ فَيْنَا نے بیآیت حضرت علی کرم الله وجهه کولکھ جیجی کداہے ہمیشہ پڑھا کرواللہ تعالیٰ نے اس آیت کی برکت سے

فتح ونصرت نصیب کی ۔ چنانچیاس غول بیابانی کو دوسرے روز ای مدینے میں پکڑ لائے۔

پر فرمایا که مولانا بربان الدین بُرَهُ کی تفییر میں صاحب مداید کھتے ہیں کہ جب کوئی شخص جاہے کہ اس پر برکت ورحت نازل ہو۔روزی فراخ ہواور کی کامختاج نہ ہوتو یہ آیت پڑھے۔ ربسنا انزل علینا مائدہ من السمآء تکون لنا عید الاوّلنا والحرنا والية منك وارزقنا وانت خير الرازقين۔

بعدازاں فرمایا کہ بیآ یت حضرت مویٰ علیہ السلام کی قوم کے حق میں تھی۔سب بعجہ گراہی ناشکر گزار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سؤراورریچھ کی صورت میں تبدیل کیا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب کوئی شخص و نیاو آخرت میں اہلِ ظلم سے ندملنا چاہتو یہ آیت بکشرت پڑھے۔ ربنا لا تجعلنا فتنه و الظالمہ:

پھر فر مایا جو شخص جاہے کہ اس کی زندگی خیر وسلامتی اور ایمان کے ساتھ گزرے تو بیآیت پڑھے۔ ربنا افوغ علینا صبو ا وثبت اقدمنا و انصونا علی القوم الکافوین

بعدازال فرمایا که ایک مردکی ظالم کے ہاتھ گرفتار ہواوراس نے بیآیت پردھی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونسجنا بوحمتك من القوم الكافرين - جب چاہے كمسلمان ہوكر مرے اورائ آپ كوئيك مردول ميں ملائ توبيآيت پڑھے۔ فاطر السموات والارض مدانت ولي في الدنيا والاحرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔

پر فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اکتھے ہوئے تو کچھ در بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے میں گرکریہ پڑھا۔ فاطر السمون والارض انت وکی فی الدنیا والاخوۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اور زار زار روئے اور عرض کی کہ مجھے بادشاہی تو عنایت فرمائی ہے۔ لیکن یہ میری خواہش نہ تھی۔ یہ تیری مرضی پوری ہوئی ہے۔ پروردگار! قیامت کے دِن مجھے بادشاہوں میں نہ اُٹھانا۔ مجھ بیچارے میں پیطافت نہیں۔ کہتو میراحشر بادشاہوں میں کرے۔

اگر کوئی مخف دیو پری اور دشنول کے شر ہے امن میں رہنا چاہے اور بت پرسی میں مبتلا نہ رہنا چاہے تو بیر آیت بکشرت پڑھے۔ رب اجعل ہذا البلد المنا و اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام۔

بعدازاں فرمایا کہ بیآیت اس طرح نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ رسول خدا تا ایٹی بٹھے یاروں کو پند وتھیحت فرمارہے تھے اس اثناء میں اعرائی آیا اور آ داب بجالایا اور عرض کی یا رسول اللہ تا پیلی ایک بات بتا کیں جس کے سب میں اور میری اولا و بت پرتی سے پچ جا کیں آنخضرت تا پیلی ا نے سکوت فرمایا استے میں حضرت جرائیل علیہ السلام بیآیت لائے اور عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) احتم ہوا ہے کہ بیآیت اس اعرائی کو دوتا کہ یاد کر کے بکثرت پڑھا کرے اللہ تعالی اسے بت برتی سے بچالے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ جو مخص کا فروں ہے مغلوب نہ ہونا چاہے۔ وہ بیآیت پڑھے۔ 'ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا انك انت العزيز الحكيم ''اور جب چاہے كدايمانى نوراس كے ول ميں كامل ہوجائے توبيآيت بكثرت پڑھے۔ 'ربنا اتمم لنا نورنا واغفولنا انك على كل شيءٍ قديو''۔

بعدازاں میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیسب کچھتمہاری ترغیب کے لئے ہے۔اس واسطے کہ پیر مرید کوسنوار نے والا ہوتا ہے۔ جب تک مرید کو کما حقہ ساری آلائٹوں سے صاف نہ کرے اور طریقت کی راہ طے کرنے کے لئے اسے پاک نہ کرے سمچھ کہ وہ بیچارہ گراہی میں رہے گا۔ بھی بھی اس سے نہ نکل سکے گا۔

کھر فر مایا کہ رسول خدا نگائی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دُعا کو دِن میں ایک مرتبہ پڑھے۔اگر کسی دِن مرجائے تو بہتی ہوگا۔ اگر اس رات بھی مرے تو بہتی ہوگا۔ دُعا ہیہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما اسطعت اعوذ بك من شرما صنعت استغفرك بذنبى فاغفرلى فانه لا يغفر الذنوب الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين-بعدازال فرمايا كرعماس والتي فرمات بين كرجب سے بين نے اس دعاء كى بابت پيغبر خدا مالتي الله سنا ہے برفريف تماز كے بعد بلا ناغہ ير حتا بول-

پھر فر مایا کہ وفات کے بعدلوگوں نے خواب میں دیکھ کرآپ سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ سے کیساسلوک کیا فر مایا بخش دیا اور اس دُعا کی برکت سے جورسول اللہ مٹائیٹر نے فر مائی تھی بہشت عطاء فر مایا۔

بعد ازاں فرمایا کہ جوشخص ہرروز رات تک بید عاء پڑھے تو اس کی برکت سے اس روز کی بلائیں اس سے دور رہیں گی۔ جب مصیبت آسان سے نازل ہوتی ہے تو اس دعائے پڑھنے والے سے دور ہی رہتی ہے۔ اگر اس شخص میں صدق اور اخلاص نہ ہو تو دعا کور د کر کے اس شخص پر نازل ہوتی ہے۔ میں نے بیخواص شخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیاراوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سے ہیں۔ کہ اِنسان کوکسی حالت میں دُعا کرنے اور شفیع بنانے سے خالی نہ رہنا جا ہیے۔

پهرفرمایا که ابوطال و توت القلوب می کست بین که رسول خدا تا بین که جوخض اس دعاء کو پر معرات تک است کوئی مصیبت نمیس بیتی د و عادی بیت که بست الله الرحمن الرحیم انت ربی لا اله الا انت علیك تو کلت وانت رب العوش العظیم ماشاء الله کان ولم یشاء لم یکن اشهد ان لا اله الا الله و اعلم ان الله علی کل شی قدیر وان الله قد احاط بكل شیء علما و احصی کل شنی عدو انی اعوذ بك من شر نفسی و من شر غیر و من شر کل دابة انت اخذ بنا صلیتها ان ربی علی صواط مستقیم۔

الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم-

بعدازاں شیخ الاسلام نے فرمایا کہ دعا کی شرائط بہت ہیں اگر میں بیان کروں تو بیان طویل ہوجائے گا۔لیکن پہلی شرط یہ

ہم کہ شروع اللہ کے نام سے کرے۔ کیونکہ رسول خدا تا ہیں اگر میں بیان کروں تو بیان لم یبداء فیہ به بسم الله فھو

ابت " پہلے ہم اللہ پڑھنی جاہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپ اہل کوخلخال (پائل - پازیب) کی بلندآ وازی سے شخ کرے۔
کیونکہ رسول خدا تا ہی فرماتے ہیں۔ ان اللہ الا یست جیب دعاء قوم یہ وضون مین نسآء ھم یلبسون خالحال مع الصوت بیری شرط یہ ہے کہ اس کے شروع اور انجام شن صدقہ دے۔ چنا نچام شافعی کھنے کی نسبت روایت ہے کہ آپ کو المصوت سیری شرط یہ ہے کہ اس کے شروع اور انجام شن صدقہ دے۔ چنا نچام شافعی کھنے کی نسبت روایت ہے کہ آپ کو کہ خوص ورت تھی۔ جس کے واسطے آپ بادشاہ کے پاس گئے۔ ایک درویش کوصد قد دے کرفر مایا کہ دعا کرو۔ میری حاجت پوری ہو۔ اس واسطے شرط یہ ہے کہ جو خص بادشاہ کے پاس جائے۔ در بان کو کھنے دے۔ چونکہ درویش اللہ تعالی کے در بان ہوتے ہیں۔

جب وہ خوش ہوں گو حاجت پوری ہوجائے گی۔ آلکے ٹیک لِلٰہ عکمی فلاک۔

کم محرم ۲۵۷ ہجری کوقدم بوی کاشرف حاصل ہوا۔ اجودھن کے تمام باشندے چھوٹے بڑے مشائخ درولیش اور سکین آگر آپ کے دسب مبارک کو بوسہ دیتے۔ شخ صاحب مصلّی کے پنچ ہاتھ ڈال کر جو کچھ کسی کی قسمت ہوتی دیتے۔ لوگ جوشیرینی لاتے اس کا ڈھیرلگ گیا۔ اس میں سے تھوڑی تھوڑی درویشوں کو دیتے اس روزشہر کا کوئی غریب وسکین خالی نہ گیا۔ آپ کی بیہ

عادت تھی کہ ہر ماہ کے آخر میں ای طرح کرتے۔

بعدازاں محمد احد بلخی میسینی نے جو واصل حق سے۔ آکر سلام کیا اور بیٹھ گئے شیخ الاسلام مراقبہ میں سے۔ اس وقت ذکر کرنے گئے۔ اس قدر ذکر کیا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شیخ قطب الدین بختیا گاوٹی کاخرقہ لاکرآپ پرڈالا گیا۔ دیر بعد ہوش میں آئے اور حاضرین سر بھی و ہوئے کیکن مجھے معلوم نہ ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے اس نے بھی کہا کہ اس وقت مرکر آؤتا کہ نماز جنازہ اداکریں پھر شیخ الاسلام اور حاضرین نے نماز جنازہ اداکی۔

بعدازاں فرمایا کہ رسولِ خدامگانی ہے خبر ہے کہ غائب کی نماز جنازہ اداکر ٹی روا ہے۔ کیونکہ جب امیر المؤمنین حمزہ ڈگانی اور دوسرے پارشہید ہوئے تو آمخضرت مُنگی نے ہرایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نماز جنازہ ادا کی۔

عاشوره محرم كى فضيلت

پھر عاشورہ کے عزہ متبر کہ کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا کہ اس عشرہ میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہونا جاہیے۔صرف طاعت 'تلاوت' دعا اور نماز میں۔اس واسطے کہ اس عشرہ میں قہر ہوا ہے اور بہت رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس عشرہ میں بہت سے مشاکئے نے تفریح وُنیا کا عذاب اپنے سرلیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس عشرہ میں رسولِ خداط اللہ الرکیا گزری؟ اور آنخضرت مظافی کے فرزندکس بےرحی سے شہید کیے گئے بعض پیاس کی حالت میں شہید ہوئے اور بے دینوں نے انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نے دیا۔ جب شنخ الاسلام میہ فرما تھے تو نعرہ مار کے بے ہوش ہوکر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا: کسے سنگ ول کا فر بے عاقبت بے سعادت اور نامہر بان تھے۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ دین و دنیا اور آخرت کے بادشاہ کے فرزند ہیں۔ پھر بھی انہیں بوی بے رحی سے شہید کیا گیا۔ انہیں بی خیال نہ آیا کہ قیامت کے دِن رسول اللہ ٹاٹیٹر کوکس طرح منہ دکھا کیں گے۔

چرفر مایا کہ محرم کے عزہ میں اس وُعاکے لیے حکم ہوا۔

بسم الله الرحمن الرحيم أللهم انت الله الابدى القديم وهذه سنة جديد استلك فيه العصمة من الشيطن الرحيم والامان من شيطن ومن كل شردين ومن البلايا والافات فذلك ونسطك العون والمعدل على هذه النفس الامارة بالسوء والاشتغال بما يقربني اليك يا رحمن يا روف يا رحيم يا ذوالجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين.

بعد ازاں فرمایا کہ شخ الاسلام معین الدین حن نجری قدس الله سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا ہے کہ جوشخص ماہ محرم کی پہلی رات کو چھر کعت نماز اس طرح اداکرے کہ ہر رکعت میں فاتحد ایک بار اور اخلاص دس بار ۔ روایت صحیحیہ کے مطابق دور کعت نماز اس طرح اداکرے کہ ہر رکعت میں وہ ہزار ایے محل اس طرح اداکرے کہ ہر رکعت میں وہ ہزار ایے محل اس طرح اداکرے کہ ہر رکعت میں فاتحد ایک بار اور سورۃ کیسین ایک بار پڑھے تو الله تعالی اسے بہشت میں دو ہزار ایے محل عنایت کرے گا۔ جن میں ہرایک میں یا قوت کے دو ہزار دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر زبرجد کے تخت پر حور بیٹھی ہوگی اور اس نماز کے پڑھنے والے کی چھ ہزار بلائیں دور ہوتی ہیں اور چھ ہزار نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں کسی جاتی ہیں۔

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ امام شعبی علیہ الرحمة کے کفا یہ میں لکھا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے روز سوم تبہ یہ کلمہ کے۔
اللہ تعالیٰ اسے دوز خ کی آگ سے آزاد کردیتا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے: لا الله الاالله و حدة لا شریك له له الملك و له الحمد
یحیی ویمیت و ھو لا یموت بیدہ الحیر و ھو علی كل شیء قدیر لا مانع بما اعطیت و لا معطی لما منعت
ولا راد لما قضیت و لا ینفع ذالجد منك الجد اور پھر ہاتھ چرہ پر ملے تو حق تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر
دیتا ہے کہ گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ شخ الاسلام انہیں فوائد میں سے کہ نماز کی اذان ہوئی آپ نماز میں مشغول
ہوئ اور میں اور خلقت واپس چلے آئے۔ الْحَدْدُ لِلَٰهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

دسویں ماہ مذکور ۲۵۲ ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ شمس دبیر مجھید۔ شخ جمال الدین ہانسوی۔ شخ بدرالدین غزنوی اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ عاشورہ کے روز ہے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ عاشورہ کے روز ہیں جنگل کی ہرنیاں رسولِ خدا مُنگھ کے خاندان کی دوئتی کے سبب اپنے بچوں کو دود ھنہیں دیتیں۔ پس کیوں اس روز ہے کوڑک کیا جائے۔ جب حیوانوں کی بیرحالت ہے۔

#### خبرشهادت ابل بيت رسول مالفا

پھر فرمایا: بغداد میں ایک بزرگ تھا۔ اس کے سامنے امیر المؤمنین حسن اور حسین بڑھ کے شہید ہونے کا حال بیان کیا گیارسولِ خدا مُلْقِظِ کے خاندان کی محبت کے سبب اس قدرسر زمین پر مارا کہ خون جاری ہوا اور دیر تک زمین پر پڑا رہا۔ جب دیکھا تو مراہوا پایا۔ای رات اس بزرگ کوخواب میں دیکھا کہ امیر المومنین حسین بڑھٹا کے پاس کھڑا ہے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے

تجھے کیا سلوک کیا؟ کہا مجھے بخش دیا اور حکم دیا کہ امیر المؤمنین حسین ڈاٹٹا کے پاس کھڑا ہو۔

بعدازاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور رسولِ خدا تا گیا زار زار روئے اور شنرا دوں کو گود میں لے لیا اور فر مایا کہ اے غریبو! جمیں معلوم تہیں کہ تمہارا حال اس جنگل میں کیا ہوگا۔

بعدازاں شیخ الاسلام بیسیانے فرمایا کہ جس روز امیر المؤمنین حسین بڑائی شہید ہونے کو تھے۔اسی رات آیک بزرگ نے حضرت فاطمة الزہرا بڑاؤ اللہ کوخواب میں دیکھا کہ انبیاء بلیم السلام کی ساری عورتوں کے ہمراہ آکر دامن کمر سے باندھے دشت کر بلا میں جہاں پر امیر المؤمنین حضرت حسین بڑائی نے شہادت پائی تھی۔آسین سے صاف کر رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ بیدوہ مقام ہے۔ جہاں پر ہمارے فریب حسین بڑائی کاسرمبارک شہید ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کدرسول خدا مالی نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے بوچھا کہ جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو اِن کی ماتم داری کون کرے گا؟ عرض کی: یارسول الله منافظ آپ کی اُمت آپ کے فرزندوں کا اس قدر ماتم کرے گی۔ جس کا بیان نہیں ہوسکتا۔

شب عاشور کے نوافل

بعدازاں شخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ عاشورہ کی رات چار رکعت نماز کا تھم ہے۔ ہر رکعت میں فاتحہ ایک بار\_آیة الکری تین باراورا خلاق دس بار پڑھنی چاہیے۔نماز سے فارغ ہوکر سومر تبدا خلاص پڑھنی چاہیے۔

بعدازاں فرمایا کمیٹنے الاسلام شخ عثان ہارؤنی قدی الله سرہ العزیز کے اوراد میں حضرت ابوہریرہ رائٹن کی روایت کے مطابق آیا ہے کہ عاشورہ میں سورج نکلتے وقت دورکعت نمازادا کرنی چاہیے اور جس قدرقر آن مجید ہو سکے ان رکعتوں میں پڑھنا چاہیے۔اس کا تواب ہے حدید بعدازاں بیدُ عا پڑھنی چاہیے۔بسم الله الرحمن الرحیم یا اوّل الاولین یا اخو الانحوین لا الله الانت اوّل ما خلقت فی هذا الیوم و تخلق احرما تخلق فی هذا الیوم اعطنی فیه حیرا ما اوّلیت ما فیه بانبیانك واصفیانك من التوائب والبلایا و اعطنی ما اعطنی فیه من الكرامه بحق محمد علیه السلام۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ الاسلام قطب الدین بختیاراوثی قدس الله سرہ العزیز کے اورادیس آپ کے خط مبارک سے لکھا دیکھا

ہے کہ عاشورہ کے روز چھرکھت تمازاس طرح اداکرے کہ ہررکھت میں فاتحد ایک باراور والشمسس – ان انولنہ –اذا زلزلت الارض – اخلاص اورمعوذ تین سب ایک ایک بار پڑھے۔ تمازے فارغ ہوکر سر بحج دہوکر قبل یابھا الکفرون پڑھے۔ جو حاجت مانے گا پائے گا۔ بعدازاں فرمایا کہ وہاں پر یہ بھی لکھاد یکھا ہے کہ عاشورہ میں ستر مرتبہ حسبسی الله و نعم الو کیل نعم المولی و نعم النصیر کہتو اللہ تعالی اسے بخش دے گا اور اس کا نام اولیاء اور مشائح کہار میں لکھے گا۔ کفن چورکی تو یہ اور احوال قبر

پھرائی موقعہ پر فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک محض کفن چور تھا۔جس نے تقریباً دو ہزار آدمیوں کے کفن چوری کیے۔ الغرض! جب اس كام سے توبدى تو خواجد حسن بھرى الليكا كے ہاتھ تائب موا۔خواجد صاحب واللك نے يو چھاكہ جن كے تونے كفن چرائے۔ان کی حالت بیان کر۔عرض کی: اگر ساروں کا حال بیان کروں تو داستان کمبی ہوجائے گی۔البتہ چند ایک کا حال عرض كيدية مول عرض كى: جب ايك كى قبريس في كھودى تو اس ميس كالے چبرے والا آدى تھا كداس كے پاؤں ميں آگ كى جھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں اوراس کی زبان سے خون اور رہم جاری ہے اور اس کے پیدے سے گندگی کی اس قدر بوآتی ہے کہ لوگ نفرت کرتے ہیں۔ جب میں وہاں سے لوٹا تو اس مرد نے آواز دی کہ جاتے کہاں ہوذ رامیرا حال سنتے جانا کہ میں کیا کیا کرتا تھا کہ جس کے سبب اس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں۔ میں لوٹ کر گیا تو فرشتے عذاب کی زنجریں لگائے بیٹھے تھے میں نے اس کا حال ہوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا: ہیں مسلمان ہوں لیکن زانی اور شراب خورتھا۔ چونکہ دُنیا میں مست رہتا تھا۔ اس لیے میری بیہ حالت ہے۔ پھر میں نے ایک اور قبر کھودی تو مردے کو دیکھا۔ کہ کالا منہ لیے کھڑا ہے اور اس کے اردگر وآگ ہے جس میں ائے جلارہے ہیں اس کی زبان نکلی ہوئی تھی اور اس کی گردن میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں جو نہی مجھے دیکھا۔ کہا: خواجہ! مجھے تھوڑ ابہت یانی دینا۔ کہ میں پیاس کے مارے تنگ آگیا ہوں۔ میں نے مدد کرنی جاہی۔ فرشتوں نے للکارا۔ کہ خبر دار! اسے پانی نہ دینا۔ بید تارك الصلوة ب\_الله تعالى كاحكم بكراس يانى ندوياجائ بجريس في اس سے بوچھا كدؤنيا ميں توكيا كام كرتا تھا۔كها: تھا تو مسلمان کیکن میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی تھی۔ای طرح اور مردوں کو بھی میں نے عذاب میں گرفتار دیکھا۔اس کے بعد ایک اور قبر کھودی تو ایک نہایت خوبصورت جوان دیکھا۔جس کے اردگر دسبرہ أگا ہوا ہے اور پانی کی نہریں جاری ہیں اور اس كے روبروبہتى حوريں تخت پربيٹى ہيں۔ ميں نے يوچھا: اے جوان! تو كون ہے؟ اور دُنيا ميں تو كيا كيا كرتا تھا؟ اوريدورجه تخجے کس کے سبب سے نصیب ہوا؟ کہا: اے خواجہ! میں تیری طرح تھا۔لیکن ایک ذاکر سے میں نے سنا کہ جو تخف ماہ محرم میں عاشورہ کے روز چھرکعت نماز ادا کرے تو اللہ تعالی اے بخش دیتا ہے میں نے بینماز بعدازاں ہمیشہ کی۔سواللہ تعالی نے اس کی بركت سے مجھے بخش دیا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ رسولِ خدا تا گئی فرماتے ہیں کہ جو محض عاشورہ کے دِن یا رات کو چار رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے اداکرتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ مشرکبر کے سوالوں سے بچالیتا ہے۔ المتحدُدُ لِلّٰہِ عَلیٰ دٰلِكَ۔ چوشی ماہ صفر ۲۵۲ ہجری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ میں چندروزش خطب الدین بختیاراوش قدس اللہ سرہ العزیز کے

اعلی یار شیخ محمہ ہانسوی میں کے خدمت میں رہ کر حاضر ہوا۔ میں آ داب بجالا یا۔ تھم ہوا بیٹھ حیا۔ جوخط شیخ بر ہان الدین نے دیا تھا اسے آپ نے مطالعہ فرمایا۔

بعدازاں فرمایا کہ تونے دیر کیوں کی؟ حکم ہوا کہ بندے کا جسم خاکی تو وہاں تھا اور دِل یہاں۔ مخدوم بندہ نواز بھنے فرمایا۔ واقعی ایسا بی ہے۔ جیسا کہتم کہتے ہو! ہمارااشتیاق بار ہاتم پر غالب آیا ہے۔ تم کہتے تھے کہ اگر پر ہوں تو اُڑکر چلا جاؤں اور خواجہ صاحب کی قدم بوی حاصل کروں۔

پھر خلقت کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ مرید اور شخ کا فرزند ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ مولانا نظام الدین (مُینیَّۃ) نے فرمایا کہ ایک مکتوب بھی لکھا۔ جس میں پائبوی کا اشتیاق ظاہر کیا اور ایک شعر بھی لکھا تھا۔ جے میں نے یاد کر لیا تھا۔ جب تمہیں یاد کرتا تو اس شعر کو پڑھ لیا کرتا تھا۔ وہ شعرواقعی بے نظیر تھااگر پڑھے تو سنوں! میں نے آ داب بجالا کروہ شعر پڑھا۔

زآنگاه کر بندهٔ تو دانند مرا بر مرد مک دیده نشانندرا لطف عامت عنایت فرموده است درند کیم زکیا چه دانند مرا مد : شد در از شخوا است در کیا که در کاری تو کاری تو کاری تو کاری در مرا

جب میں نے بیشعر پڑھا: تو شیخ الاسلام پھشٹی میں رفت پیدا ہوئی۔ اُٹھ کر رقص کرنے لگے۔ اس قد رقص کیا کہ جس کی کوئی اِنتہا نہیں۔ چپاشتہ میں کے کہ دو پہر تک رقص کرتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو خاص کلاہ دعا گوکوعنایت فرمایا اور عصا بھی ای روز مرحمت کیا اور مصلی اور چوبی تعلین بھی بخشیں اور مجھے بغل میں لے کرفیرمایا کہ مولا بانظام الدین اب وقت آگیا کہ میں بختھے رُخصت کروں اور پھر تیرا دیدار نصیب نہ ہو۔ جاؤ! آج ہی تمہاری رُخصتی کا دِن ہے۔ ہاں! کچھ دِن اور تھہر و کیونکہ تیرا دیدار غنیمت ہے۔ بعدازاں زار زار روئے اور بیشعر پڑھا

چول يا تختيم حيف دو گرديا کنيم

ديدار دوستال موافق غنيمت است

ماوصفر كاسختى كابيان

بعدازال ملتان كى طرف سے مسافرآئے اورآ داب بجالائے حکم ہوا۔ بیٹے جاؤ! کھانا موجودتھا۔

بعدازاں صفر (اللہ تعالیٰ اسے خیر وظفر سے ختم کرے) کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فر مایا۔ یہ بڑا بھاری اور سخت مہینہ ہے۔ کیونکہ جب یہ مہینہ آتا تو رسولِ خدا تالیہ تنگ دِل ہوتے اور جب گزر جاتا تو خوش ہوتے آنخضرت تالیہ کار تغیراس مہینے کی گرانی کے سبب ہوتا۔

بعدازال فرمایا کدرسول خدا تا این فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے ماہِ صفر کے گرازنے کی خوشخری دے گا۔ میں اسے بہشت میں جانے کی خوشخری دول گا۔ من بسونی بحروج الصفر أنا بسرنه بدحول الجنة۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہرسال دس لا کھائ ہزار بلائیں نازل فرماتا ہے۔جن میں سے صرف اس مہینے میں نو لا کھییں ہزار بلائیں نازل ہوتی ہیں۔اس مہینے کو دُعا اوراطاعت ہے بسر کرنا چاہے۔ پھر کوئی بلا پیش نہیں آتی۔

بعدازال اس موقعہ پر فرمایا: میں نے ایک بزرگ کی زبانی سا ہے کہ جو مخص ماو صفر کی مصیبتوں سے بچنا چاہے۔ وہ ہر نماز

بسم الله الرحمن الرحيم داعوذ بالله من شرهذه الزمان واستعبده من شرور الازمان افي بجمال وجهك و كمال قدرتك ان تجير ني من فتنة هذا السنة وقنا شرما قضيت فيها واكرمني بالفقر باكرام النظر واحتمه بالسلامة والسعادة لاهلي واوليائي واقربائي وجميع امة محمده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

بعدازاں فرمایا کہ ایک ماہ صفر میں پہلی رات کوتمام مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے چار رکعت نمازعشاء کے فریضہ کے بعداس طرح اداکرے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعداخلاص گیارہ طرح اداکرے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعداخلاص گیارہ مرتبہ اور تیسری میں فاتحہ کے بعد قبل اعو فہ ہو ب الناس پندرہ بار اور چوتھی میں فاتحہ کے بعد قبل اعو فہ ہو ب الناس پندرہ بار مرتبہ اور تیس مرتبہ درودشریف پڑھے۔ جب بینماز قبل از بھے اور سلام کے۔ بعدازاں چندمرتبہ ایا ک نعبد و ایا ک نستعین کے۔ پھرستر مرتبہ درودشریف پڑھے۔ جب بینماز قبل از وقت اداکی جائے تو اللہ تعالی جو بلائیں اس روز تقدیر میں کھتا ہے۔ ان سے اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے۔

بعدازاں ای موقعہ پر فرمایا کہ شخ الاسلام معین الدین حسن شخری قدس اللہ سرہ العزیز کی شرح میں لکھا دیکھا ہے کہ سارے ماہ صفر میں تین لا کھ بتیں ہزار بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آخری چارشنبہ نہایت بھاری ہے۔ اس روز چار رکعت نماز ادا کرے۔ تا کہ حق تعالیٰ اسے بلاؤں ہے محفوظ رکھے۔ دوسرے سال تک کوئی بلا اس پر نازل نہیں ہوتی۔ دُعابیہ ہے:

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ عالمَاهُ على القوى ويا شديد المحال يا مفضل يا مكره يا لا اله الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين-

بعد از ال فرمایا کہ جو تخص بلا میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس ماو صفر میں ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو گندم کھائی تو اس مہینے کھائی۔ اس ماوصفر میں بہشت سے نکل کرتین سوسال تک روتے رہے۔ جب آپ کے وجود میں گوشت و پوست ندر ہا تو تھم ہوا کہ تو بہ کرو۔ ہم نے تمہاری تو بہ قبول کی۔ یہ بھی ماوصفر میں ہوا۔

بعدازاں اسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ وہب بن منبہ رفائٹ روایت فرماتے ہیں کہ جب ہابیل اور قابیل دونوں بھائی ماوصفر میں شکار کے لیے نکلے تو حضرت آ دم علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ ماوصفر میں باہر نہ نکلو! انہوں نے پچھ خیال نہ کیا۔ جب جنگل میں پہنچے۔ دونوں بھائیوں میں بحرار ہوئی اور قابیل نے ہابیل کو مار ڈالا اور پشیمان ہوا کہ بیر میں نے کیا کیا۔ جب حضرت آ دم علیہ السلام نے بیہ بات بنی تو تھبرائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا۔ تھم الہی یوں ہے کہ ہابیل کی اولا دے سمارے شتی ہوں کے اور جو قابیل کی اولا دے ہوں گے وہ یہودی اور کا فروغیرہ ہوں گے اس واسطے کہ اس نے ماہ صفر میں بھائی کو مارا۔

بعدازاں اسی موقعہ پرفر مایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ماو صفر میں طوفان کی بلا آئی اور ہلاک ہوئی اور ماو صفر کی پہلی
تاری کو اہر اہیم خلیل اللہ علیہ السلام کوآگ میں ڈالا گیا اور اصفر میں ہی حضرت ابوب علیہ السلام کیڑوں کی مصیبت میں مبتلا
ہوئے۔ ماو صفر میں حضرت زکر یا علیہ السلام کے سر پر آرہ رکھا گیا۔ ماو صفر کے آخری چہار شنبہ کو حضرت بجی علیہ السلام کے حلق میں حضرت بونس علیہ السلام میں چھری گھونی گئی۔ ماو صفر ہی میں حضرت جرجیس علیہ السلام کے سات کھڑے کیے گئے۔ ماو صفر ہی میں حضرت بونس علیہ السلام

مچھلی کے پیٹ میں بند ہوئے۔

بعدازاں شخ الاسلام مُحِنَّلَةُ نعرہ مارکر بے ہوش کرگر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ ماوصفر ہی میں سلطان الانبیاء سُکُٹِیْم کومرض موت لاحق ہوااورای مہینے کے بعد وصال ہوا۔

پھر فرمایا کہ تمام انبیاء پر جومصیبتیں نازل ہوئیں۔سب ماہ صفر میں ہوئی ہیں۔ یہ مہینہ بہت بھاری ہے۔اللہ تعالی اپ فضل وکرم سے ہمیں تنہیں اور تمام مسلمانوں کو ماہ صفری گرانی سے بچائے۔ اَلْتَحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

## مجابده كى حقيقت

ستائیسویں ماہ مذکور ۲۵۲ جبری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ مجاہدہ کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ عزیز ان اہال سلوک حاضر خدمت تھے۔ چنا نچے شخ بر ہان الدین تو نسوی۔ ملہولا ہوری میشید۔ شخ جمال الدین ہانسوی میشیدہ اور خاندان چشت کے چندصوفی آئے ہوئے تھے اور مجاہدہ کے ہارے میں گفتگو ہورہی تھی فرمایا کہ جب خواجہ بایزیدسے مجاہدہ کے متعلق بو چھا گیا تو فرمایا کہ جس جیس سال تک عالم تفکر میں آسان کی طرف آئیسی لگا کے گھڑار ہا اور اس بیس سال میں جھے یاد نہیں کہ میں بیشا۔ اٹھایا سویا ہوں۔ چنا چی یاؤں میں سے خون بہد نکلا اور پشت پا چھٹ گئی۔ بعدازاں دوسال اور عالم محوی میں رہا۔ اس دوسال میں ففس کو پیٹے تو دی سال تک پھر پائی فشس کو بیٹے تو دی سال تک پھر پائی اور نہیں کو پیٹے اور کر سال تک فشس میں خواہش ہوئی تو میں وعدے میں ٹالٹار ہا۔ چنا نچے دی سال تک ففس میں خواہش کرتا رہا اور فریاد کرتا رہا کہ جھے اور کب تک مارے گا میں نے کہا: اپنے آخری دم تک۔ اگر میں اپنا مجاہدہ بیان کروں تو تم میں سننے کی اور فریاد کرتا رہا کہ جھے اور کب تک مارے گا میں نے کہا: اپنے آخری دم تک۔ اگر میں اپنا مجاہدہ بیان کروں تو تم میں سننے کی طافت نہیں۔ جو محاملات میں نے اپنے قش سے کے ہیں۔ وہ صرف کہنے سے ٹھیکے ٹھیک ٹھیک بیان نہیں ہو سے یے خوض سے کہ جب سر سال ای طریق پر گزر گے تو پھر بچاب درمیان سے اٹھ گیا۔ آواز آئی کہ اندرآ جاؤ! تو نے ہمارے کام میں کوئی کوتا ہی یا کی نہیں سال ای طریق پر گزر گے تو پھر بچاب درمیان سے اٹھ گیا۔ آواز آئی کہ اندرآ جاؤ! تو نے ہمارے کام میں کوئی کوتا ہی یا کی نہیں سال ای طریق پر گزر گے تو پھر بچاب درمیان سے اٹھ گیا۔ آواز آئی کہ اندرآ جاؤ! تو نے ہمارے کام میں کوئی کوتا ہی یا کی نہیں سال کی درمیان سے کہ تھی بچھی پر تجلی کی ہور جاب سے آواز کی تو نمورہ مارکر جان یار کے حوالے گی

بعدازاں شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کے جان دینے کی کیفیت یہی تھی پھر فرمایا کہ جومجاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدہ بھی کرتا ہے بعدازاں بیشعر بھی پڑھا۔

در کوئے تو عاشقال چناں جاں بد ہند کانجا ملک الموت نگنجد ہر گز بعدازاں فرمایا کہ ایک بزرگ سے بوچھا گیا کہ مجاہدہ کیا ہے؟ فرمایا: نفس کو بری حالت میں ترسا ترسا کر مارنا یعنی جواس کی خواہش ہووہ اسے نہ دی جائے جواس کی آرزو ہووہ پوری نہ کی جائے بلکہ ترسایا جائے اور جس طاعت پرنفس راضی نہ ہووہی طاعت کرے۔

بعدازال فرمایا که خواجه یوسف چشی قدس الله سره العزیز این نفس کوکها کرتے تھے کہ اے نفس! اگر تو آج کی رات میری بات مانے تو دورکعت میں قرآنِ مجیدختم کرلوں۔ ایک روزنفس سے کہا۔ نہ مانا۔ دوسرے روز مناجات کی اور عبد کرلیا کہیں سال تک نفس کو پیٹ بھر پانی نہ دول گااس رات کا بلی اس واسطے کی کنفس کو پیٹ بھر پانی دیا گیا تھا۔ پھر فر مایا کہ شاہ شجاع کر مانی میں اللہ جہالیس سال تک نہ سوئے بعد از ان ایک رات سوئے تو حضرت ذوالجلال کوخواب میں دیکھا۔ بعد از ان جہان جاتے ۔خواب کے کپڑے ساتھ لے جاتے اور سوجاتے کہ وہ دولت پھر نصیب ہو ۔غیب سے آواز آئی۔ اے شاہ شجاع! وہ چالیس سال کی بیداری کا ثمرہ تھا۔جیسا پہلے کیا تھا۔ ویسا ہی کر۔پھرتم کو بید دولت نصیب ہوگی۔

بعدازاں شیخ الاسلام میں نے آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ جب خواجہ شاہ شجاع کر مانی میں کا آخری وقت نزدیک پہنچا تو جس روز آپ کا اِنتقال ہونے والا تھا اس روز ہزار رکعت نمازادا کی اور مسلی پرسو گئے اور حضرت ذوالحجلال کا دوبارہ دیدار ہوا کہ شاہ شجاع (میں ایک آنا چاہتے ہویا کچھ دِن تھم ہنا چاہتے ہو؟ عرض کی: یا الہی! اب رہنے کی جگہنیں میں آنا چاہتا ہوں اسی اثناء میں آنکھ کھلی تو وضوکر کے دوگانہ ادا کیا عشاء کا وقت تھا۔ سر سجدے میں رکھ کر جاں بحق تسلیم ہوئے۔ شخ الاسلام نعرہ مار کے بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو بہشعر پڑھا۔

ور كوئے أو عاشقال چنال جال بد بهند كانچا كلك الموت على بر كر

بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا کہ اپنے مجاہدہ کی بابت کوئی بات سٹا کیں! فرمایا:اگر میں اپنے مجاہدہ کے بارے میں سب پچھسٹاؤں تو سنہیں سکو گے۔البنۃ جومعالمہ میں نے نفس سے کیا ہے اس میں سے تھوڑا ساسٹا تا ہوں وہ بید کہ ایک رات نفس کو میں نے عبادت کے لیے کہا: تو اس نے ستی کی۔اس کی وجہ بیتی کہ اس روز عادت سے زیادہ کمجوریں کھا کہ ایک وجہ بیتی کہ اس روز عادت سے زیادہ کمجوریں کھا کہ اس کے جانے کہ بیت ہوں ہوا تو میں نے عبد کرلیا کہ کچھ مدت مجوریں نہیں کھاؤں گا۔ چنا نچہ پندرہ سال تک نفس کو پچھ نہ دیا اور آرز وہی میں رہا۔ بعد از ال نفس نے کہا کہ جو پچھ تو فرمائے گا میں بجالاؤں گا! اس وقت میں نے مجورات دی تو فرمائے گا میں بجالاؤں گا! اس وقت میں نے مجورات دی تو فرمائے گا میں بجالاؤں گا! اس وقت میں نے مجورات دی تو فرمائے گا میں بجالاؤں گا! اس وقت میں نے مجورات دی تو فرمائے گا میں بجالاؤں گا! اس وقت میں نے مجورات دی تو فرمائے گا میں بجالاؤں گا! اس وقت میں نے مجورات دی تو فرمائے گا میں بجالاؤں گا! اس وقت میں نے مجورات دی تو فرمائے گا میں بجالاؤں گا! اس وقت میں نے مجورات دی تو فرمائے گا میں بالوئی کے دیو بھی تھا کہ جو بھی تو فرمائے گا میں بجالاؤں گا! اس وقت میں نے مجورات دی تو فرمائے دی تو فرمائے گا میں بولوں کی سے دی تو فرمائے گا میں بیالاؤں گا! اس وقت میں نے مجورات دی تو فرمائے کا میں بیالوں گا! اس وقت میں نے مجورات دی تو فرمائے گا میں بیالوں گا! اس وقت میں نے کھی دو اور اس کی دیادہ کی تو میں بیالوں گا کہ جو بی کھی تو فرمائے گا میں بیالوں گا کہ جو بی کھی تو میں بیالوں کی بیالوں کی بیالوں کر تا ہے کہ بیالوں کی بیالوں کی بیالوں کیا کی بیالوں کی بیالوں کی بیکھی تو دو اور اس کو بیالوں کی بیالوں ک

بعد از ان فرمایا که خواجه ذوالنون مصری علیه الرحمة کولوگوں نے پوچھا که مجاہدہ میں آپ نے کہاں تک ترقی کی ہے؟ فرمایا: یہاں تک که دود دونین تین سال تک نفس کو پانی نه ویتا۔ دس سال گزر گئے جمعی نفس کو پیٹ بھر پانی نہیں دیا اور رات کو جب تک دو مرتبہ قرآن شریف ختم نہیں کر لیتا اور کسی کام میں مشغول نہیں ہوتا۔

خواجه ذوالنون مصرى ويهية كاانداز وصال

بہت زورلگایا کہ کمی طرح نیچے ہو۔لیکن نہ ہو کئی۔ آواز آئی کہ جس اُنگلی کوذوالنون نے حضرت محمد تاہیج کے نام پر کھڑا کیا ہے جب تک آنخضرت تاہیج کا دست ِمبارک نہ پکڑ لے گی نیچے نہ ہوگی۔ بعدازاں شیخ الاسلام زارزار روئے اور پیشعر پڑھا:

در كوئے تو عاشقال چنال جال بد بند کانجا ملک الموت مگنجد بر گر

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ جب خواجہ ہل جبراللہ تستری کے اللہ فوت ہوئے تو جنازہ باہر لایا گیا۔ یہود یوں کے گروہ کا سردار جونہایت مشرقا۔ نظے پاؤل جنازے کے نزدیک آیا اور کہا: جنازہ نچے آثاروتا کہ بیں مسلمان بنوں جب جنازہ ینجے اتارا گیا تو وہ یہودی خواجہ صاحب کے پاس کھڑا ہوا اور عرض کی کہ خونہ صاحب! مجھے تلقین کلمہ فرما کیں۔ تاکہ بیں مسلمان ہو جاوک وہ سردار مع یہود یوں کے آیا تھا۔ یہ من کرخواجہ صاحب نے گفن سے ہاتھ باہر نکالا اور آ کھے کول کرفر مایا: اشھد ان لا جاوک وہ سردار مع یہود یوں کے آیا تھا۔ یہ من کرخواجہ صاحب نے گفن سے ہاتھ باہر نکالا اور آ کھے کول کرفر مایا: اشھد ان لا اللہ واشھد ان محمداعبدہ ورسولہ کہو۔ جونہی اس نے کہا: پھر کفن میں ہاتھ کرلیا اور آ کھے بند کرلی۔ یہودی مسلمان ہوگیا۔ لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہا: جس وقت تم جنازہ لیے باہر آ رہے تھے۔ میں نے آسان کی طرف و یکھا تو سلمان ہوگیا۔ لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہا: جس وقت تم جنازہ لیے باہر آ رہے تھے۔ میں نے آسان کی طرف و یکھا تو سلمان ہوگیوں میں لیے گروہ درگروہ نیچ آ رہے ہیں اور خواجہ ہل عبداللہ تستری کے جنازے پر شار کررہے ہیں میں اس وجہ سے مسلمان ہوا ہوں۔ یونکہ ویں میں ایے لوگ بھی ہیں۔ مسلمان ہوا ہوں۔ یونکہ ویں جو گھی ہیں۔ مسلمان ہوا ہوں۔ یونکہ ویں کے کھی تارہ کو کھی ہیں۔ مسلمان ہوا ہوں۔ یونکہ ویں کھی میں ایے لوگ بھی ہیں۔

پھر شیخ الاسلام زارزارروئے۔عالم تفکر میں بیشعر پڑھا۔ در کوئے تو عاشقاں چناں جان بد ہند

كانجا ملك الموت تكنجد بر از

خواجه بايزيد عيد كاجنازه عرش خداب

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ علی بینان کے فواب میں دیکھا کہ میں عرش سر پراٹھائے جارہا ہوں۔ جب دن ہوا تو سوچنے گئے کہ بین فواب کس کے آگے بیان کروں؟ پھر خیال آیا کہ خواجہ بایزید کے سوااورکون ہے جواس کی تعبیر کر سکے جب گیا تو دیکھا کہ محلہ میں کہرام بریا ہے۔ جیران ہو کر پوچھا۔ کہ کہرام کی وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ خواجہ بایزید بین انتقال فرما کے ہیں۔ شخ علی نعرہ مارتے ہوئے روانہ ہوئے۔ جب جنازے کے قریب آئے تو شہرسے باہرنکل چکا تھا اور خلقت عام تھی گئے ہیں۔ شخ علی نعرہ مارتے ہوئے روانہ ہوئے۔ جب جنازے کے قریب آئے تو شہرسے باہرنکل چکا تھا اور خلقت عام تھی آپ بھیڑکو چیرتے ہوئے آئے اور جنازے کو کندھا دیا اور عرض کی۔ یا خواجہ بایزید ( بین پیر پیر پوچھنے آیا تھا۔ فرمایا: اے علی! جوخواب تو نے دیکھا تھا۔ اس کی تعبیر یہی ہے۔ یہی بایزید کا جنازہ عرش خدا ہے۔ جو تو سر پراٹھائے جارہا ہے۔ فرمایا: اے علی! جوخواب تو نے دیکھا تھا۔ اس کی تعبیر یہی ہے۔ یہی بایزید کا جنازہ عرش خدا ہے۔ جو تو سر پراٹھائے جارہا ہے۔ بعد ازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ ہیں تمیں سال عالم مجاہدہ میں رہا۔ مجھے دِن رات کی کوئی تمیز نہتھی۔ البت نماز کے وقت

نمازادا كرليا كرتا تفااور پراس عالم مين مشغول بوجاتا\_

خواجه قطب الدين مودود چشتى كاوصال

پھر فرمایا کہ جس روزخواجہ قطب الدین مودود چشتی قدس اللہ سرہ العزیز نے انتقال فرمایا۔اس روز آپ کا جسم معارک لاغر ہو گیا تھا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شخص ریشی کاغذ ہاتھ میں لیے حاضر خدمت ہوا اور سلام کہہ کر کاغذ

وکھایا۔جونہی خواجہ صاحب بُرہ ہوئیہ نے بیسم الملّله لکھادیکھا۔ فی الفورانقال فرما گئے۔شور برپا ہوا کہ خواجہ صاحب قطب الدین (پھیلئے) رحلت فرما گئے۔الغرض شسل دے کر جنازہ تیار کیا کسی کی مجال نہتھی کہ اٹھائے سب جیران تھے دیر بعد آواز آئی تو خلقت نے نماز اداکی جب جا ہا کہ جنازہ اٹھا کیس تو حکم الہی سے خود بخو د ہوا مین آگے آگے روانہ ہوا اور خلقت پیچھے ہے جتنے بے دین تھے۔ سب آ کر مسلمان ہوئے ان سے پوچھا گیا کہ کس سبب سے تم مسلمان ہوئے کہا: ہم نے بچشم خود دیکھا ہے کہ خواجہ صاحب کا جنازہ فرشتے اٹھائے گئے ارب ہیں۔ جب شخ الاسلام نے بید حکایت ختم کی نعرہ مارکر گر پڑے اور بیشعر پڑھا۔ صاحب کا جنازہ فرشتے اٹھائے گئے ارب ہیں۔ جب شخ الاسلام نے بید حکایت ختم کی نعرہ مارکر گر پڑے اور بیشعر پڑھا۔ در کوئے تو عاشقاں چناں جان بد ہند کا نجا ملک الموت مگنجد ہم گز

اسی اثناء میں مؤذن نے اذان دی۔ آپ نماز میں مشغول ہوئے اور میں اور خلقت واپس چلے آئے۔ آل حَدْدُ لِلَٰ عَلَى ذلاق۔

دوسری ماہ رئیج الاقل ۲۵۲ ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اس بندے کو خلعت خاص سے مشرف فر مایا اور اہل صفہ عزیز حاضر خدمت مخے زبان مبارک سے فر مایا کہ مولا نا نظام الدین! تم کوہم نے ہندوستان کی ولایت دی اور صاحب سجادہ کیا۔

جونہی یہ فر مایا: میں نے دوبارہ قدم ہوی کی حکم ہوا۔ اے جہا تگیر عالم! سرا تھا۔ آپ نے شخ قطب الدین بھنے کی جو دستار سر کھی ہوئی تھی ۔ عنایت فر مائی اور عصا دیا اور خرقہ اپنے ہاتھ سے پہنایا اور فر مایا: دوگانہ اداکر جب میں روبہ قبلہ ہواتو ہاتھ کی کرکر آسان کی طرف کر کے فر مایا کہ تھے خداکو سونیا۔

بعدازاں فرمایا کہ بیسب بچھ میں تخفے دیتا ہوں اس واسطے کہ تو آخری وقت میرے پاس نہیں ہوگا فرمایا کہ میں بھی اپنے شخ قطب الدین بختیاراوثی بھیلئے کے انقال کے وقت حاضر نہیں تھا اس وقت میں ہائی میں تھا۔الغرض بھر شخ بدرالدین آگئ کو تھم ہوا کہ مثال لے کر چلو! جب میں نے مثال لی تو میراسر بغل میں لے کر فرمایا کہ تجھے خدارسیدہ کیا پھر فرمایا کہ آج رسول خدا مالی کا عرس ہے۔ آج تھر واکل چلے جانا۔

حضور نبی اکرم تافی کارفیقِ اعلی سے وصال

بعدازاں فرمایا کہ امام شافعی میشند نے اپنے کفامی ش امیر المؤمنین حضرت علی ناٹین کی سیم روایت سے کلھا ہے۔ کہ پیٹم پر خدا علی الاول کو انتقال فرمایا: دوسراون مجزے کے لیے رکھا تھا۔ آنخضرت ناٹین کے وجود مبارک سے نہایت عمدہ خوشبو آتی تھی گویا سارے جہان کے عطریات وجود مبارک میں سائے ہوئے تھ شکل وصورت میں ذرہ بحر تفادت نہ تھا۔ جیسی نوٹ تھی گویا سارے جہان کے عطریات وجود مبارک میں سائے ہوئے تھے شکل وصورت میں ذرہ بحر تفادت نہ تھا۔ جیسی نوٹ کی حالت میں تھی۔ ولیے ہی وفات کے بعد۔ اس روز کی میبودی کا فرصلمان ہوئے دس روز آپ کا وجود مبارک رکھا گیا۔ پیر سرف مجزے کے لیے تھا۔ آنخضرت ناٹی کے کو جرے تھے۔ جب نو جرے ہو چھے تو دسویں روز آمیر المؤمنین حضرت الو بر کھی میں دائی خوات ہو گئی نوٹ میں کو جو تا ہوئی۔ اس موات شہرت ہوئی۔ اس واسط مسلمان بارہویں کو جو تا ہے کہا وہاں دور کھے ہیں کہ پیغیر خدا تا ہو گئی کا عرس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغیر خدا تا ہو گئی کا عرس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغیر خدا تا ہو گئی کا عرس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغیر خدا تا ہو گئی کا عرس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغیر خدا تا ہو گئی کا وصال دور بھی الاق کی کو ہوا۔ ( سیح تحقیق کے مطابق ۱۲ رہے الاق ل ہے ۔ تیر بے بعد از ان فرمایا کہ جب تکلیف حد سے زیادہ ہوگئی تو سرور کا نیات ناٹی تھی میں دوز تک مجد میں تشریف نہ لا سے۔ تیر ب

فاطمۃ الزہرا کا گھڑا کو بلایا اور فر مایا: اے جانِ پدر! بیا عرائی نہیں۔ بلکہ بیروہ ہے کہ اگر دروازہ بھی بند کر دوگ تو بیرد یوار کی راہ اندرآ جائے گا اگر دیوار بند کر دوگی تو بیسورخ کے راہ آ جائے گا یہ بچوں کو پیٹیم کرتا ہے بیہ تیرے والد ہی کی عزت ہے کہ اجازت طلب کرتا ہے اسے کہو کہ اندرآ جائے بیہ حکما آیا ہے۔ ججرے سے نعرہ اٹھا۔ کہ ملک الموت آیا ہے آ داب بجالایا۔ بیٹھنے کا حکم ہوا۔ بیٹھا یو چھا: کہو ملک الموت! کہاں سے آنا ہوا۔ عرض کی۔ آپ کی زیارت کا حکم ہوا ہے اور نیز بیفر ما ئیں کہ جان قبض کروں؟ یا والیس چلا جاؤں؟ فرمایا: فرمی کے جانب کی جان پاک کے ہوت اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم ایس سے؟ اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم ایس سے بیان وربہشت اور آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور انبیاء کی ارواح منتظر ہیں۔ بہتی خوریں و بدار کی منتظر ہیں۔ منتظر ہیں اور بہشت آ راستہ کیا ہوا ہے تا کہ آپ تشریف لا کیس فرمایا: بیٹبیں پوچھا: یہ کہو کہ میرے انقال کے بعد میری اُمت کا کیا دال ہوگا؟ عرض کی جھے علم ہوا ہے کہ آپ اپنی اُمت کو خدا تعالی کے بیرد کریں۔ فرمایا: میرامتھد بھی یہی تھا۔

بعدازاں ملک الموت کوفر مایا کہ اب اپنا کام شروع کروا جونہی ملک الموت نے پائے مبارک کے تلوے پر ہاتھ رکھا پاؤں پھٹ گیا ہاتھ اندر ڈال کر جان قبضہ کرلی پانی کا بھرا ہوا پیالہ آنجناب منافظ کے پاس پڑا تھا اس وقت دست مبارک اس سے ترکر کے سینہ پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے اللہ م ھون سکو ات المموت ۔اے پروردگارا موت کی گئی کوآسان کر جب وقت بالکل قریب آگیا تو آنجناب منافظ کر سنا تو فرمارہ تھے کہ قریب آگیا تو آنہ بخناب منافظ کر مبارک ہلاتے تھے فاطمۃ الزہراء بھٹ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا تو فرمارہ سے کے کوردگار محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جان دینے کی حرمت سے میری امت پر حم فرما اُتری وقت تک یہی فرمارے تھے۔

جب شیخ الاسلام میسید بیختم کر چکے ۔ توسمس دبیر میسید آ داب بجالائے اور عرض کی کہ خواجہ نظامی کی نظم یاد ہے اگر اجازت ہوتو پڑھوں؟ فرمایا: پڑھ! جب نظم پڑھی تو شیخ الاسلام میں جان ہی آئی ایک پہر تک یہی حالت رہی اس روز خاص بارانی (جُبتہ ) سمس دبیر کوعنایت ہوئی۔

نظم کے بعد تلاوت میں مشغول ہوئے میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ پھر تا زیست کسی سے مشغول نہ ہوئے صرف یا دالہی میں مصروف رہے۔واللہ اعلم نظم جوشش دہیرنے پڑھی ہیہے:

نظم

رېاکي ځک آراز چک او جهال جيست بكور زنيريك او مُنَامًّا كند بركي برنس مقیے نہ بنی دریں باغ کس كه كيسه برمردخود كامه نيست دري جارسو في بيكانه نيست کے میر دو دیگرے میر سد ورد ہر دے تو برے میر سد شنا بنده رانعل ورآتش است جبال كرجة آمام كاب فوش است درد بند ایل هر دو برخاسته دو در دار و این باغ آراسته ندويكرورے باغ بيرول خرام وكرآ از درے باغ وبكرتمام که باشد بجا مائنش ناگزیر ور زر کی با کلے خود مکیر وریں دم کہ داری بٹادی سیے كه آئده ورفته في است و في وگر داز بنگامه گوید که خیز کے را در آرد بہ بگامہ تیز نظامی سک باش باران شد ند تو مائدی بنم غم محساران شدند

(اردورجمه) فوائرالفواد

لعني

ملفوظات

سلطان المشائخ ، فخر الاولياء سيّد الاتقياء حضرت محبوب الهي خواجه محمد نظام الدين اولياء بدايوني رحمة الله عليه



حضرت الميرس على سنجرى رحمة الله عليه



المرافع المال الما

# فهرست

### فوائد الفواد (حساول)

| 11 | نماز چاشت شام کی نماز کے بعد چھر کعتوں کے بیان میں                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
|    | نائب اور متقى                                                                |
| 10 | مثانخ كامرتبه                                                                |
| ** | مختلف مسائل میں                                                              |
| 10 | عام لوگوں میں خاص کا ہونا                                                    |
| ** | ا ام بیض کرروز وں اور نوافل اوابین کے ہارہ میں                               |
| 14 | ایا آیان کے دررون دوروں کو دیاں کے اندان<br>ایک دن میں سات سومر تبہ ختم قرآن |
| "  | ایک دی میں مات و رجبہ را را ت<br>ترک اور تجرید کے بارے میں                   |
|    | ر ک اور بر ربید کے ہوتے ہیں۔<br>ترک ویا                                      |
|    |                                                                              |
| 11 |                                                                              |
| 19 |                                                                              |
| 11 | وراستغراق نماز                                                               |
| "  | ٹرگ دُنیا<br>اثرِ صحبت کے بارے میں                                           |
| r. | اٹر صحبت کے بارے میں<br>نفا میں ا                                            |
| "  | الرجب حے بارے یں<br>نفلی روزوں میں طعام                                      |
| PI | قبولِ دُعاءِ                                                                 |
| "  | طاعت کے بارے میں                                                             |
|    | ولایت کے بارے میں                                                            |
|    | ولا یک ہے بارک میں اسپوستانی کو عطائے کلاہ                                   |
|    | مردانِ غیب کے بارے میں                                                       |
| rr | سلوک کے بارے میں                                                             |
| ". | ذكرسالك، واقف وراجع                                                          |
| 20 | کھانا کھلانے کی فضیلت میں                                                    |

| س (١٣) ما الدين اولياء المرين | قوائدالفواد                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خطره-عزيمت-فعل                           |
| ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فقرائے حیدر سیاور طوق آئن                |
| <b>"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذِ كرصوم وآ داب درويشي                   |
| ry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صلوة الخضر                               |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سنتول مين سورتول كالعين                  |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صبر جميل دروفات وغيره                    |
| ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نیک عورتوں کا ذکر پہلے                   |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ليلة الرغائب نماز اويس قرني رضى الله عنه |
| ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | طاعت وعبادت مين                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| r9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مجشش ومعانی                              |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذ کر مجحشش پیروقابلیت مرید               |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| PY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذكرحالت وقت ساع                          |

### فوائد الفواد (حسوم)

| 44 | ذ كرطبقات هرج ومرح                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| и  | ذكر مشغول حق                                                            |
| 44 | طعام میں خیانت                                                          |
| ۷۸ | ذ كرعضمت اولياء                                                         |
| in | قرآن شریف حفظ کے کرنے کے بیان میں                                       |
| н  | اصحاب كبف كا دين محمدي عَلَيْظ مِين أنا                                 |
| н  |                                                                         |
| ۷۹ |                                                                         |
| п  | ذكر مزامير وغيره درساع                                                  |
| ۸٠ | اہل درد کے لئے ساع جائز ہے                                              |
| н  | ذ كرميجزات رسول تلفي                                                    |
| ΛΙ | ذكراسم أعظم                                                             |
| "  | اچهاجواب العماد                                                         |
| #  | ذ کر فج اور دیدار پیر بے ارادت                                          |
| Ar | خدمت اور رضا                                                            |
| н  | بادشاه کی پیشکش قبول نه کرنا                                            |
| ۸۳ | ذ کر حدیث تارک الور دملتون                                              |
| "  | ذ كرعمل نظم                                                             |
| ۸۴ | ذكرتوكل المستنانين                                                      |
| "  | ذكراقهام رزق                                                            |
| ۸۵ | ذكرفضيك نماز                                                            |
| "  | ذِ كَرَ فِي وَجَيْلِ                                                    |
| n  | سخی و جواد کا فرق                                                       |
| ۸۷ | نماز باجماعت                                                            |
| "  | ابنِ عباس رضى الله عنهما كاحسنِ ادب اورحضورصلى الله عليه وسلم كى دُعاء. |
|    | حفزت عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما                                    |
| AA | ذ کرتفیبر کشاف                                                          |

| ملفوظات حضرت خواجذظام الدين اولياء      | فوائد الفواد المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λ9                                      | بيان قبر حضرت لوط عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9+                                      | مختلف حكاييتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 91                                      | مردان خدا كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | فواند الفواد (صه چارم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9"                                      | ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وحفظِ أحادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 90                                      | نبيت موافقت صحابه كرام رضى الله عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90                                      | وعویٰ کرامت کرنے والول کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "                                       | آدار مهمان نوازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 94                                      | آ دابِ مهمان نوازی<br>شیخ نصیرالدین کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| #                                       | و کر تغیر مزاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| н                                       | و تر پر تران<br>ذ کر تغیر قلوب الملوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 94                                      | و تر پر سوب الوق الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| п                                       | نفس ہے جھگڑا<br>معانی عرس و ہزرگ مشائخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99                                      | و حربرري والده بررواري عميرري ويدي الماء والما قطب الدين قدس الله سره العزيز<br>و كرملا قات حضرت خضر باحضرت قطب الاقطاب خواجه قطب الدين قدس الله سره العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "                                       | ورقايا المان عرف عرب ولا عب الأعاب وله عبدين المان الدور المان الم |
| l**                                     | فتوح قبول کرنے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "                                       | شیخ نجیب الدین رحمة الله علیه کی بزرگی اور مسبعات عشر کا پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1-1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| н                                       | تراوی میں<br>ذکر إمام اعظم رحمة الله علیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | و حربام المسمر منه المعطلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1+7                                     | قیر تو روز کے بیان میں<br>ذکر کرامت اولیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1•1"                                    | و حر حرامت اولياء<br>و كر الهام شيخ سعد الدين بملا قات سيف الدين رحمة الشعليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                       | و در الهام من شعد الدين بن فات شيف الدين رممة اللديم الديم ا |
| 1.4                                     | ذكر صفت ونيا<br>ذكر اورادوادعيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | ذ کراورادوادعیہ<br>عشق عقل کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *************************************** | مسواوس کے بارے پیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ملفوظات حضرت فواجنظام الدين اولياء | فوائدالفواد الله الله الله الله الله الله الله ال              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 147                                | ذ كر تخل ومعاملات بإخلق                                        |
|                                    | اچھاناموں کے بارے میں                                          |
| н                                  | بعض بزرگ اور ساع                                               |
| 127                                | الوالغياث قصاب كي حكايت                                        |
| 120                                |                                                                |
| 124                                |                                                                |
| *                                  | كشف وكرامت                                                     |
| 122                                | مسائل اع                                                       |
|                                    | درويشون كاخلاق                                                 |
| IZA.                               | وَكُرِ شُخْ الوسعيد الوالخير بينية                             |
| "                                  | ذكررويت في                                                     |
| *                                  | حضرت عركا فيصله اورحضرت على ( ولله الله على المشوره            |
| 149                                | اشعار كے متعلق گفتگو                                           |
| "                                  | ذكر حددور شك                                                   |
| IA+                                | حیدرزاویے کے بارے میں                                          |
| *                                  |                                                                |
| IAI                                | ذِ كَرَيْحَ فَرِيدِ الدين عطار                                 |
| "                                  | ڪيم سنائي کا قصيدهٔ                                            |
| "                                  | ذ کرعمتاری                                                     |
| IAT                                | وعظ قاضی منهاج الدین مُنظید<br>ذکر سن ی ماحه منصور حال جرمیدید |
| и                                  |                                                                |
| IAF                                |                                                                |
| "                                  | جن پری کا آسیب<br>هه و خریس                                    |
|                                    | شخ سيف الدين اورشخ نجم الدين كبرى;                             |
| IAP                                | ذكرابوالحق گازرونی مینید.                                      |
| "                                  | ذَكر شَّخْ احمِ معثوق بُمِينَة<br>سر شَّهُ                     |
| 1/4                                | ذَكَرَ ثَظَامِ الدين الوالمؤيد مِينَينَ                        |

# فوائد الفواد

# جصهاول

خواجہ راسین الملقب رحمة للعلمین ملک الفقراء والمساكین شخ نظام الحق والشرع والهدی والدین (الله تعالی انہیں دیر تک زندہ رکھئے الله مسلمانوں کوآپ ہے متفیض کرے ) کے یقین کے نہاں خانے اور تلقین کے خزانے سے بیٹی جواہرات اور لاریب پھول جع کیے گئے ہیں جو کچھآپ کی زبان مبارک سے سنا بعینہ انہیں لفظوں میں یا اس کا مطلب کی اور عبارت میں اپنے مختصر فہم کے مطابق لکھا گیا ہے چونکہ اس مجموع سے در دمند دِلوں کو فائدہ پنچتا ہے اس لیے اسکانام فوائد الفوادر کھا۔ والله المستعان و علیه التحکلان

# نماز جا شت شام کی نماز کے بعد چھرکعتوں کے بیان میں

اتوار کے روز تیسری ماہ شعبان میں جہری کو بندہ گنہگار امید وارحسن علا خجری کو جوان معانی کا جمع کرنے والا ہے اس شاہ فلک جاہ ملک دستگاہ کی قدمبوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت اس قطب آفا بضمیر کی بے نظیر نظروں میں معزز ہوا اور چارتر کی کلاہ عنایت ہوئی۔ اُلْحَمُدُ بِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ .

اسی روزمقررہ نمازوں چاشت کی نمازشام کی نماز کے چھرکعتوں اور ایام بیض کے روزوں کو لازم جانا۔

# تائب اور مقى

زبان مبارک سے فرمایا کہ تو بہ کرنے والامتی لیمن پر ہیزگار کے برابر ہوتا ہے متی تو وہ ہے جس سے عمر بھر میں کوئی گناہ ظاہر نہ ہو۔ یااس نے ساری عمر شراب نہ پی ہولیکن تو بیرکرنے والا وہ ہے جس نے گناہ کیا ہواور پھراس نے تو بہ کر لی ہو۔

بعدازاں فرمایا کہ اس مدیث کے مطابق دونوں برابر ہیں مدیث-التائب من اللذنب کمن لاذنب له گناه سے توبہ کرنے والا ایسے تخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناه ندکیا ہو۔

پھر فرمایا جس نے گناہ اور نافر مانیاں کی ہوں اور نافر مانیوں سے حظ اٹھایا ہو جب وہ تو بہ کر کے طاعت کرے گا۔ تو اس کو طاعت میں بھی حظ آئے گا۔ممکن ہے کہ طاعت کی راحت کا ایک ذرہ اس کی نافر مانیوں کے سارے کھلیان کوجلا دے۔

تھوڑی دیر بعداس کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ مردانِ خداا پے شین چھپائے رکھتے ہیں اور حق تعالیٰ انہیں ظاہر کرتا ہے فرمایا کہ خواجہ ابوالحس نوری نوراللہ مضجعہ مناجات میں عرض کیا کرتے تھے کہ: اللہ ہی است و نسی فسی بلا دک بین عباد ک رائے پروردگار! مجھے اپنے شہر میں اپنے بندوں کے مابین پوشیدہ رکھے غیب سے آواز آئی ۔ یا ابا الحسن الحق لا یسٹوہ شیء ولین نام ایک ابوالحن! حق کوکوئی چرنہیں چھپاسکتی اور حق بھی پوشیدہ نہیں رہتا۔ پھریہ حکایت بیان فرمائی کہنا گور کے علاقے میں جمیدالدین نام ایک بزرگ تھے ان سے سوال کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض مشائخ جب تک زندہ رہتے ہیں تب تک تو مشہور رہتے ہیں لیکن مرنے کے بعد ان کا کوئی نام نہیں لیتا اور بعض وفات کے بعد مشہور ہوجاتے ہیں۔ فرمایا: جو زندگی میں شہرت کی کوشش کرتے ہیں وفات کے بعد ان کا نام ونشان مٹ جاتا ہے اور جو زندگی کی حالت میں اپنے شیش پوشیدہ رکھتے ہیں وفات کے بعد مشہور ہوجاتے ہیں۔

مثائخ كامرتبه

پھر تھوڑی دیر بعد مشائخ کبار کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ ان کا مرتبہ ابدال سے بڑھ کر ہوتا ہے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک شخص شخ عبدالقادر گیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی خانقاہ پر آیا تو درواز ہے پرایک شخص کو پڑے ہوئے پایا جو ختہ حال اور ٹوٹے ہوئے پاؤں والا تھا اس شخص نے شخ صاحب کی خدمت میں عرض کی اور دُعا کی درخواست کی فرمایا اس نے بےاد بی کی ہے! پوچھا: کون ی بے اور دواس کے ہمراہی ہوا میں اڑتے جارہے تھے جب ہاری کون ی بے اور دواس کے ہمراہی ہوا میں اڑتے جارہے تھے جب ہاری خانقاہ کے برابر آئے تو اس کا ایک یار خانقاہ سے مخرف ہو گیا اور ادب کی وجہ سے بائیں طرف ہو کر گزر گیا دوسرا دائیں طرف سے گریا۔

پھرائی موقعہ پرفر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ جنید بغدادی بھرائی وات اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے اور مردان غیب سے چارآ دی حاضر خدمت تھے ان میں سے ایک کو مخاطب کر کے پوچھا کہتم صبح عید کی نماز کہاں ادا کرو گے اس نے کہا مکہ مبارک میں بعدازاں دوسرے سے پوچھا اس نے کہا بیت المقدس مطہر میں۔ چوتھ سے پوچھا اس نے کہا دوسرے سے پوچھا اس نے کہا بیت المقدس مطہر میں۔ چوتھ سے پوچھا اس نے کہا کہ بغداد ہی میں خواجہ صاحب کی خدمت میں چوتھ کے بارے میں آپ بھرائی نے فر مایا:انت از ہدھم واعلهم و افضلهم تو ان سب سے بڑھ کرزاہد، عالم اور افضل ہے۔

پھرتھوڑی دیر کے لیے تزکیہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ مرد کا کمال چار چیزوں سے ہوتا ہے کم کھانا 'کم بولنا' لوگوں سے کم میل جول کرنا اور کم سونا۔

پھر وجداوراجتہاد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تواس بارے میں دوشعر پڑھے:

گرچه ایزد وبد بدایت دین بنده را اجتهاد با دید کرد نامه کال رابخش خواند جم ازین جا سواد باید کرد

مختلف مسائل میں

جعد کے روز آٹھویں ماہ شعبان مے ہے جمری کونماز کے بعد قد مبوی کا شرف حاصل ہوا میرا غلام ملی نام تھا۔اے میں نے خواجہ صاحب کے روز آٹھویں ماہ شعبان مے ہے جمری کونماز کے بعد قد مبوی کا شرف حاصل ہوا میرا غلام ملی کے سلط ( یعنی سرید ہونے کے شکرانے ) میں آزاد کیا اس کے حق میں دُعائے خیر کی۔اس وقت اس غلام نے جناب کے قد موں پر سررکھ دیا۔ اور بیعت ہے مشرف ہوا۔ اس اثناء میں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس راہ میں خواجگی اور غلامی کی کوئی تمیز نہیں جو عالم محبت میں راست ( قلبی سچائی کے ساتھ ) آتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خورنی میں ایک بیرکا آخری وقت مزد یک آپہنچا تو مریدوں سے پوچھا میں ایک بیرکا آخری وقت مزد یک آپہنچا تو مریدوں سے پوچھا

کہ میرا قائم مقام کون ہوگا؟ سب نے کہا: زیرک۔اس پیر کے چارلڑکے تھے۔اختیار ٔ اجلد ٔ احباء اور اجلا۔ زیرک نے عرض کیا کہ
اے خواجہ! مجھے آپ کے فرزند آپ کا قائم مقام نہیں ہونے دیں گے انہیں ضرور بھے ہے۔ دشمنی ہوجائیگی پیرنے کہا: تو اطمینان سے
بیٹے۔اگر وہ تھے ہے جھڑا کریں گے تو میں ان کی شرارت تھے ہے رفع کر دوں گا الغرض جب پیر کا وصال ہوگیا تو زیرک اس کا قائم
مقام ہوا۔ پیر کے لڑکوں نے جھڑا شروع کیا کہ تو ہمارے باپ کا غلام ہوکر ہمارا قائم مقام بنتا ہے جب معاملہ حدسے گزرگیا تو
زیرک پیر کے روضہ پر آیا اور کہا اے خواجہ! آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے لڑکے تھے سے جھڑا کریں گے تو میں ان کا شر تھے ہے رفع کر
دوں گا اب وہ میرے ایڈ اکے دریے ہیں سوآپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے یہ کہہ کراپنے مقام پر واپس آگیا۔

انہیں دنوں کا فرغز نی پرحملہ آ ورہوئے لوگ لڑائی کے لیے باہر نکلے وہ چاروں لڑ کے بھی لڑائی میں شامل تھے۔سوچاروں مارے گئے اور وہ مقام بلاروک ٹوک زیرک کو ہی ملا ۔ ملیح نہ کورکومرید کرنے کے بعد دوگانہ نماز کیلیے فرمایا: آنجناب سے پوچھا کہ اس دوگانے کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟ فرمایا: فنی ماسوائے اللہ کیلئے۔

# عام لوگوں میں خاص کا ہونا

پندرہویں ماہ شعبان کے ہے جری فرکورکونماز کے بعد قدمہوی کا شرف حاصل ہوا ایک جوالق (ملک ) آکر تھوڑی دیر بیٹے کر چلا گیا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس وجہ سے ایسے لوگوں کوشخ الاسلام شخ بہا وَ الدین زکریا بیٹے کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تھا لیکن شخ الاسلام فرید الدین بیٹے کی خدمت میں جاس کے درویش وغیرہ حاضر ہوا کرتے تھے پھر فر مایا کہ عام لوگوں ہی میں خاص بھی ہوا کرتے ہیں اس بارے میں ایک دکایت بیان فرمائی کہ شخ بہا وَ الدین زکریا بیٹے بہت سیر کیا کرتے تھے ایک دفعہ جو القیوں کے ایک گروہ کے پاس جا نظے ان کے درمیان بیٹے گئے وہاں پر فورجح ہوگیا جب اچھی طرح غور کیا تو معلوم ہوا کہ انہیں میں سے ایک سے نورنگل رہا ہے اس کے پاس جا کر آہت ہے لوچھا کہ ان لوگوں میں تو کیا کرتا ہے؟ جواب دیا: اس واسطے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ عام لوگوں میں خاص بھی ہوا کرتے ہیں بھر اس بارے میں لیک اور دکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک گروہ میں ای بارے میں لیک اور دکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک گروہ میں ای باب کے پاس جا کہ ودور کعت میں قرآن شریف ختم کرتا تھاوہ بزرگ جیزان رہ گیا اور دِل میں کہا کہ اس مسکن کروہ میں ای باب کو پھر در ہتا ہے اس قم کی عبادت واقعی تعجب کے قابل ہے اس کام میں کس طرح منتقیم رہ کتے ہیں الفرض جب ان سے آگے میں کہ سیمر در ہتا ہے اس قم کی عبادت واقعی تعجب کے قابل ہے اس کام میں کس طرح منتقیم رہ کتے ہیں الفرض جب ان سے آگے چلاگیا تو پھر دس سال بعد انہیں لوگوں کے پاس آیا تو پھر اس خص کو دیسا ہی پایا تو پھر کہا کہ اب جھے دھیتہ معلوم ہو گیا ہے کہ عام لوگوں میں خاص بھی ہوا کرتے ہیں۔

# ایام بیض کےروز وں اورنوافل اوابین کے بارہ میں

جمعہ کے روز بائیسویں ماہ شعبان کو بہری کونماز کے بعد قدمیوی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ عشاء کے مابین جو چھرکعت کے لیے کہا ہوا ہے ادا کرتا ہے؟ عرض کی جناب کرتا ہوں بعد ازاں ایام بیض کے روز وں کی بابت پوچھا کہ روز ہے رکھتا ہے؟ عرض کی جناب رکھتا ہوں بھرچاشت کی نماز کی بابت پوچھا: عرض کی ادا کرتا ہوں بعد چار رکعت صلوۃ السعادت کی بابت فر مایا۔ اس روز سعادت پر اور سعادت بل گئی۔ اَلْحَمْدُ اللهِ علی ذلیك برسیل کی ہے۔

www.makiaoan.or

جمعہ کے روز پانچویں ماہ رمضان المبارک کے ہجری کونماز سے پہلے قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ نماز سے پہلے برخلاف قاعدہ آنے کی کیا وجہ تھی۔ عرض کی کہ تروات کی نماز مولا ناظہیر الدین حافظ سلمہ اللہ تعالیٰ پڑھایا کرتے تھے وہ ہرروز تین سیپارے ختم کرتے ہیں میرے خواہش ہے کہ متواتر دس راتیں ان کے پیچھے نماز تراوت کا داکروں تا کہ قرآن مجید کے ختم کا ثواب ملے۔ اگر اجازت ہوتو جمعہ کی نماز کے بعدوا پس آؤں تا کہ تراوت کا داکی جائے۔ فرمایا: بہتر۔

بعدازاں اس موقعہ کے مناسب میہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک رات شخ بہاؤالدین ذکریا پیشیڈ نے حاضرین کو مخاطب کر کے

پوچھا کیاتم میں سے کوئی ہے جو آج دور کعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ قر آن مجید ختم کرے حاضرین میں سے کوئی
متکفل نہ ہوا تو خودامام بن کر پہلی رکعت میں ایک ختم اور چارسیپارے اور پڑھے اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ کر نماز ختم کی۔

پھر ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ شخ بہاؤالدین زکریا پیشیڈ فرمایا کرتے تھے کہ ورد اور نماز وغیرہ جو کچھ میں نے ساکیالیکن

چرایک اور حکایت بیان فرمانی که تع بهاؤالدین زکریا بیشته فرمایا کرتے تھے که ورداور نماز وغیرہ جو چھیں نے سنا کیا ایک چیز مجھ سے نہ ہوسکی وہ بیر کہ میں نے سنا کہ ایک بزرگ سج سے لے کرسورج نکلنے تک قرآن مجید ختم کرتا تھا بہت زور مارالیکن مجھ سے نہ ہوسکا۔

# ایک دن میں سات سومر تبختم قرآن

ای موقعہ کے مناسب ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ قاضی حمید الدین نا گوری بھاتھ کعبہ مبارک کا طواف کررہے سے ایک شخص کود کھا اور اس کے پیچھے پیچھے طواف کرنا شروع کیا جہاں پروہ قدم رکھتا وہیں آپ قدم رکھتے اس مرد کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ کہا ظاہری متابعت کیا کرتا ہے اگر کرنی ہے قوباطنی کر۔ قاضی صاحب نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا ہیں ہردوز سات سو مرتبہ قرآن مجید ختم کرتا ہوں۔ قاضی صاحب بھی ہوئے اور خیال کیا کہ شاید قرآن کے معانی اس کے ول پرگزرتے ہوں گے اور خیال کیا کہ شاید قرآن کے معانی اس کے ول پرگزرتے ہوں گا اس مرد نے مؤکر دیکھا اور کہا: لفظ نہ کہ خیالاً جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت ختم فرمائی تو اعزالہ بن علی شاہ سلمہ اللہ تعالی نے جوآپ کا ایک خاص مرید تھا سوال کیا کہ شاید یہ کرامت ہے فرمایا: ہاں! جو بات عقل میں نہیں آ سے وہ کرامت ہی میں ہوتی ہے۔

پھراطاعت مشائ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ شخ ابوسعید ابوالخیر میشند فر مایا کرتے تھے کہ پیغیر خدا تالیش سے نماز کی بابت جو پچھ بجھے پہنچاوہ سب میں نے کیا یہاں تک مجھے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ پیغیر خدا تالیش نے معکوس نماز ادا کی۔ میں نے بھی جا کراپنے یا وَں ری سے باند ھے اور سرگوں ایک کوئیں میں لئک گیا اورائ طرح نماز ادا کی۔ جب یہ حکایت ختم کی تو میری طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ چھنے کھن کی مرتبے پر پہنچا ہے وہ حس عمل سے پہنچا ہے فضل الہی تو ہوتا ہے لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔

# ترک اور بچرید کے بارے میں

جمعہ کے روز پانچویں ماہ شوال عوج ہجری کونماز کے بعد قدمہوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت ترک تجرید کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا ایک درولیش نہایت مفلس اور سکین مارے بھوک کے پیٹ پکڑ کر راہ چل رہا تھا خواجہ محمد (یا محمود) پڑوہ نے جومیرا یار ہے اس نے ایک دانگ (کم قیمت سکہ) اس کے سامنے رکھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے آج بھوی پیٹ بھر کر کھائی ہے کھانے کی طرف سے بے پرواہوں آج مجھے اس دانگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعد از ان خواجہ صاحب نے اس کے صبر کی وقعیت کے بارے میں تعجب کیا اور فر مایا کہ واہ کیا ہی قناعت قوت اور صبر ہے۔

پھرائی موقعہ پر قناعت اور غیر فق سے طبع نہ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ شیخ علی نام اپناخرقہ می رہا تھا اور پھرائی موقعہ پر قناعت اور غیر فق ڈوال کر بخیہ کر رہا تھا اسی اثناء میں اسے کہا گیا کہ ظیفہ وقت آ رہا ہے اس نے ذرا پر وانہ کی اور اسی طرح بیٹھا رہا اور کہا آنے دو! ظیفہ نے آ کر سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ شیخ نے سلام کا جواب کہا: مگر دربان نے جو ظیفہ کے ہمراہ تھا درویش کو کہا کہ پاؤں سمیٹ لو۔ شیخ نے اس بات کی ذرا پر وانہ کی۔ چنانچہ دو تین مرتبہ دربان نے کہا: غرض جب ظیفہ والی جانے لگا تو شیخ نے ایک ہاتھ سمیٹ لیے بین اس لیے جائز ہے آگر میں پاؤں نہ سمیٹوں تو شیخ نے ایک ہاتھ سمیٹ لیے بین اس لیے جائز ہے آگر میں پاؤں نہ سمیٹوں تو شیخ نے بین اس لیے اگر میں پاؤں نہ سمیٹوں تو کوئی جرح کی بات نہیں۔

پرسلوک کے اصول کی بابت گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک شخص خواجہ اجل شیرازی میشنید کی خدمت میں آیا اور مرید ہوکر خواجہ صاحب میشند کے حکم کا منتظر تھا۔ کہ اب مجھے نمازیا وردبتلاتے ہیں۔خواجہ صاحب نے صرف بیکہا کہ جو بات اپنے لیے بسند نہیں کرتا اوروں کے لیے بھی بیند نہ کر اور اپنے لیے ای بات کی خواہش کرجس کی اوروں کے لیے خواہش کرتا ہے مدت بعد جب وہ شخص پھر حاضر خدمت ہوا تو عرض کی کہ میں فلاں روز آپ کا مرید ہوا تھا اور منتظر ہوا کہ آپ مجھے نمازیا ورد کی بابت فرما کیں گے لیکن آپ نے پھر حاضر خدمت ہوا تو عرض کی کہ میں فلاں روز آپ کا مرید ہوا تھا اور منتظر ہوا کہ آپ مجھے نمازیا ورد کی بابت فرما کیں آپ نے بہت کی منتظر ہوں خواجہ صاحب نے فرمایا اس روز میں نے کہا تھا کہ جو بات اپنے لیے بسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کر۔اور اپنے لیے ای بات کی خواہش کرجس کی اوروں کے لیے کرتا ہے چونکہ تو نے پہلاسبق یا ونہیں کیا اب میں دوسر اسبق کی طرح سکھلاؤں؟

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک پارسا بزرگ بار ہا کہا کرتا تھا کہ نماز' روزہ ورداور وظیفہ تو بمنز لہ مصالحہ (مسالہ) ہو گا میں اصلی چیز تو گوشت ہے جب گوشت ہی نہ ہوگا تو مصالحہ (مسالہ) کس کام کا؟ پوچھا گیا کہ آپ بیہ بار ہافر ماتے ہیں لیکن اس کی تشریح نہیں فرماتے فرمایا: گوشت و نیا کا ترک کرنا ہے اور نماز ، روزہ ، ورداور تشیح سب پچھمصالح ہے مردکو چاہیے کہ تارک الد نیا ہواور کسی سے تعلق نہ رکھے خواہ اس میں نماز روزہ وغیرہ پایا جاتا ہو یا نہ پچھ ڈرنہیں ۔ لیکن جب ول میں و نیا کی دوئی ہوتو وردو قطیفے وغیرہ فائدہ نہ دیں گے بعدازاں خواجہ صاحب میں شاہ ہوا ہے اور سے فرمایا کہ اگر گھی مرج مصالحہ دیگ وغیرہ میں ڈالا جائے اور صرف پانی ڈال کرشور بہ پکیا جائے تو اسے شور بائے ڈوریعنی جھوٹا شور بہ کہتے ہیں اصلی شور بہ وہی ہوتا ہے جو گوشت سے تیار کیا جائے خواہ اس میں مصالحہ ہویا نہ ہو۔

ترک دنیا

بعدازاں ترک ونیا کی دوئ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ دنیا کی ترک سے بیمراد نہیں کہ 1000 میں 1000 میں میں اسلامیں

انسان اپنے تنین نگار کھے۔اورلنگوٹا باندھ کر بیٹھ جائے۔ بلکہ دنیا کی ترک اس بات کا نام ہے کہلباس بھی پہنے اور کھائے بھی۔لیکن جو کچھاسے ملے۔اس کی طرف راغب نہ ہو۔اور نہ اس سے دل لگائے۔

تصوف کے آ داب میں

جمعہ کے روز انیسویں ماہ شوال نُم کورکونماز کے بعد قد جبوی کی سعادت نصیب ہوئی۔اس وقت تصوف کے آواب مشان کے ارشادات اوران کے حالات واصطلاحات کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ جمال الدین بسطای شخ الاسلام دھی تھے۔ اہل صفہ کی رسموں اوران کے آواب اچھی طرح جانتے تھے یہاں تک کہ جمس لوٹے کو آپ استعال کرتے۔اس کے چارکونے تھے بینی چارمقام سے اسے پکڑ سکتے تھے وہاں پرایک بزرگ تھااس نے کہااس لوٹے کولقمانی لوٹا کہتے ہیں شخ جمال الدین بسطای علیہ الرحمہ نے پوچھا کیے؟ کہا: اسے ایک بزرگ تھاان خوفی نام تھااس کے مناقب بے شار ہیں ایک مرتبہ اس سے جمعہ کی نماز یا کوئی اور شرکی کام فوت ہوگیا تو اس شہر کے آمام اس کا محاسبہ کرنے کے لیے باہر آئے اسے کہا گیا کہ شہر کے آمام تھے سے بحث کرنے کے لیے آئے ہیں شخ نے پوچھا سوار آرب ہیں یا پیدل؟ کہا سوار۔اس وقت شخ صاحب دیوار کے امام تھی سے بحث کرنے کے لیے آئے ہیں شخ نے پوچھا سوار آرب ہیں یا پیدل؟ کہا سوار۔اس وقت شخ صاحب دیوار کور آروانہ ہوئی مقصود سے کہا یک مرتبہ شخ لقمان نے مربیہ سے پائی کا لوٹا مانگا انگا اس نے لادیا لیکن پکڑنے کے لیے اس میں کوئی مقام نہ تھا شخ نے فرمایا کہ کوزہ الیا ہونا چاہے جس میں پکڑنے کی جگہ ہومر بدنے ایک گوشہ کوزہ تیار کیا اور پکڑ کرشن صاحب کو دیا فرمایا بیت تو ضاحب نے فرمایا کہ بید دونوں تو تیرے پکڑنے کے لیے ہیں میں کہاں سے پکڑوں؟ مربید دونوں تو تیرے پکڑنے کے لیے ہیں میں کہال کے ویر گوشہ نی کرانے میں کہاں کہ بید دونوں تو تیرے پکڑنے کے لیے ہیں میں کہال کے چیڑ نے اور تیس الیے کوئے کوئی افی کوزہ کہتے ہیں میں کہال کہ چاکہ سے کہر نے کے لیے ہیں میں کہاں واسط اس تم کے کوزے کوئی انی کوزہ کہتے ہیں۔

### حضورامام کے بارے میں

جمعہ کے روز چھیسویں ماہ شوال سن جمری ندکور کونماز کے بعد قدم ہوی کا شرف حاصل ہوااس وقت نماز اور امام اور مقتلہ یول کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی فرمایا کہ حضور کا شروع ہے ہے کہ نماز جو کچھ پڑھے دِل میں اس کے معنوں کا خیال کرے بعد از ال فرمایا کہ شخ بہاؤ الدین ذکریا پڑھئے کا ایک مرید حسن افغان تھا جو صاحب ولایت اور نہایت بزرگ تھا چنانچہ شخ بہاؤ الدین فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کو جھے ہے پوچھا جائے گا کہ ہماری بارگاہ میں کیالایا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ حسن افغان کولا یا ہوں۔ایک دفعہ بہی حسن افغان گل میں سے گزر کر مسجد گیا۔ مؤذن نے اذال کہ کر تھیسر کہی اور امام بنالوگ مقتدی ہے خواجہ حسن بھائی اقتداء کیا جب لوگ نماز سے فارغ ہوکرواپس چلے گئے تو آ ہت سے امام سے پوچھا کہ جب تو نے نماز شروع کی تو میں تیرے ساتھ تھا تو کہاں سے دبلی پہنچا اور غلام خریدے اور واپس آیا میں تیرے پیچھے پیچھے مارا مارا پھرا ہوں اور پھر ان غلاموں کوخراسان لے گیا آخرتم بی کہوکہ نمازای کو کہتے ہیں؟

بعدازاں اس کی بزرگی کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں ایک مسجد بنائی خواجہ حسن وہاں پہنچے تو اہل

پھر نماز میں استغراق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کوایک مردخواجہ کریم نام سے پہلے دبلی میں حال نولیس تھا اور آخر تارک الدنیا ہو کر واصل بنا۔ وہ بار ہا کہا کرتا تھا کہ جب تک میری قبر دبلی میں ہے کوئی کافر اس پر غالب نہیں آئے گا۔

### دراستغراق نماز

اس کی نماز کے حضور کی بابت فر مایا ایک روز درواز ہکال کے پاس شام کی نماز میں مشغول تھا ان دنوں میوا تیوں کی دھوم تھی کوئی اسکی نماز میں مشغول تھا ان درواز ہے کے اردگرد نہ بھکتا خواجہ صاحب نماز میں مشغول تھے آپ کے یار درواز ہے پر کھڑے آ وازیں دے رہے تھے کہ جلدی شہر میں چلے آؤدر بانوں نے بھی غلبہ کیا الغرض جب خواجہ صاحب رکھا تھے نمازادا کی اور وہاں سے واپس آ ئے تو آپ سے بوچھا کیا کہ کوئی آ واز بھی سن تھی؟ فرمایا نہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے اتنا شور مچایا اور آپ نے سنا تک نہیں فرمایا: تعجب تو اس برے جونماز میں مشغول ہواور کسی کا شور سے۔

بعدازال قرمایا کہ جب سے خواجہ کریم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے بھر عمر جمر ورم ووینارکو ہاتھ نہ لگایا۔

### ترک دُنیا

بعدازاں خواجہ صاحب نے ترک دُنیا اوراس کی لذتوں کے بارے میں فر مایا کہ ہمت بلندر کھنی چاہیے اور دُنیا کی آلائٹوں میں نہیں پھنسنا چاہیے حرص وشہوت چھوڑ وینی چاہیے۔ پھر بیشعر پڑھلے

یک کظ زشہوتے کہ داری برفیز تا بنشید برار شاہد در پیش

پانچویں ماہ ذیقعدس جری ندکور کو قدمبوی کاشرف حاصل ہوا پوچھا مقرر تو جعد کا دِن تھا آج کیسے آنا ہوا میں نے عرض کیا کہ سعادت نے آج ہی رخ دکھلایا جس وقت سعادت ہوتی ہے بدولٹ نصیب ہوتی ہے فرمایا بہتر ہے جوغیب سے ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔

### ارْصحبت کے بارے میں

بعدازاں صحبت کے اثر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ صحبت کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے بعدازاں ترک وُنیا کے بارے میں غلوکرتے ہوئے فرمایا کہ جب کمی اونیٰ چیز کوچھوڑا جاتا ہے تو ایک شریف چیز ضرور ملتی ہے۔

## تقلی روزوں میں طعام

منگل کے روز دسویں ماہ ذیقعدسن جحری مذکور قدم بوی کا شرف حاصل موا۔مولانا وجیہ الدین بابلی مولانا حسام الدین حاجی اس کے یارمولانا تاج الدین مولانا جمال الدین اور اصحاب حاضرِ خدمت تھے کھانا لایا گیا فرمایا جوروزہ وارنہیں وہ کھائے ان میں سے بہت سے ایام بیض کی وجہ سے روزے سے نہ تھے انہیں کھانا دیا گیا۔

پھر فرمایا کہ جب عزیز آئیں تو انہیں کھانالا دینا جاہیے اور کسی سے بیٹییں پوچھنا جاہے کہ تو روزے ہے ہے یانہیں کیونکہ اگر روزے سے نہیں ہوگا تو خود کھالے گانہ پوچھنے میں بیر حکمت ہے کہ اگروہ کہتو ریا پایا جاتا ہے اگرروزے سے ہے صادق اور رائخ ہوتو کہے گا کہ ہاں روزے سے ہوں اس وقت اس کی اطاعت اعلانید وفتر میں کھی جا لیکی۔ اگر کہے کہ میں روزے سے نہیں جھوٹ بولتا ہے تو سائل کی تحقیر یائی جاتی ہے۔

ہفتے کے روز اکیسویں ماہ مذکورہ س جری مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا نیک مردوں کے قدموں کی برکت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ جومقام مروج ہے وہ بزرگول کے یمن قدم سے ہے جیسا کہ جامع معجد دہلی بعدازال فرمایا کہ میں نے محود کبیر سے سنا ہے وہ کہتا تھا کہ میں نے ایک مجج ایک بزرگ کو دیکھا کہ جامع معجد کے متعمی کنگروں پر جومحراب کے طاق پر ہیں چڑھتا جاتااس قدر جلدی جیسے پرند۔ میں دورے دیکھر ہاتھا جب شبح ہوئی تو کنارے سے اترامیں نے آگے جا کرسلام کیا۔ کہادیکھا تھا۔ میں نے کہاہاں۔ کہاکس سے نہ کہنا۔ اس اثناء میں عرض کیا کہ بہت سے بزرگ اپنے احوال کو پوشیدہ رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: اگر بھید ظاہر کریں تو محروم رہ جائیں اور بھید کے لائق ندر ہیں جب کی سے راز کہا جائے اور وہ دوسرے کے پاس ظاہر کر وے تو اس سے اور کوئی جدیمیں کہنا جا ہے میں نے عرض کی کیا بات ہے کہ خواجہ ابوسعید ابوالخیر میں ایک باتیں فرمایا کرتے تھے۔ فر مایا: اس وقت اولیاء شوق کے غلبات میں آتے ہیں اور سکر کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں لیکن جو کامل ہیں ان سے کمی قشم کا بھید ظاہر تہیں ہونے پایا بعدازاں بیمصرعہ پڑھا۔

مردال بزار دریا خوردند و تشنه رفتند

بعدازال فرمایا کہ حوصلہ وسیع ہونا چاہیے جو اسرار کے قابل ہوسکے اس بات والے سب اہل صحو (ہوش مند) ہوتے ہیں بندے نے یو چھا کہ آیا اصحاب سکر (بے خود بے ہوش) کا مرتبہ اعلی ہے یا اصحاب صحوکا؟ فرمایا اصحاب صحوکا۔

بدھ کے روز چودھویں ماہ ذوالحجہ س جحری مذکور قدم بوی کی دولت حاصل ہوئی دُعاء کے قبول کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ جوطاعت یاورد کی صاحب نعت کی زبانی قبول کیا جائے اس کے اداکرنے میں راحت ہوتی ہے۔ بعدازال فرمایا کہ چندورد ہیں جو میں نے اپنے او پر لازم کردیئے ہیں اور چنداوراد مجھے اپنے پیرے ملے ہیں دونول وردول

کے اداکرتے وقت جوراحت حاصل ہوتی ہے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

بعدازاں ترک اختیار کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی لینی اختیار سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے زبان مبارک سے فرمایا کہ دوسرے کامحکوم ہونا اپنا خود حاکم بننے کی نسبت بہتر ہے۔

کھر فر مایا کہ شخ ابوسعید ابوالخیر میں ہے۔ کہ روز کیلئے خانقاہ سے نکلے تو مریدوں کو پوچھا کہ جامع مسجد کی راہ کونی ہے؟ اور وہاں کس طرح جانا چاہیے حاضرین میں سے ایک نے کہا یہ راستہ ہے! آپ سے بوچھا کہ اتنی مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے گئے ہیں اور راستہ معلوم نہیں فر مایا جانتا تو ہوں لیکن اس واسطے سے بوچھا ہے تا کہ میں کسی کا محکوم ہوجاؤں ۔ بعد از ال ترک وطن اور محبت کل کی بابت وعظ ونصیحت فرمائی: اور بیشعر پڑھے ۔

دشت و کهار گیر چچو گوئوش خانمان را بجان بگر به و موش قوت عینی چواز آسان سازند چچو بدان جاش خانه بردارند خانه راگر برائ قوت کنند مور و زنور و عنکبوت کنند

### طاعت کے بارے میں

اتوار کے روز تیسری ماہ محرم سن جحری ندکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا طاعت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ طاعت لازی اور متعدی ہے لازی وہ ہے جس کا نفع صرف کرنے والے کی ذات کو پہنچاور مینماز' روز ہ' جج' ورداور تیج ہے متعدی وہ جس سے اوروں کو فائدہ پہنچا تفاق ، شفقت غیر کے جن میں مہر بانی کرنا وغیرہ اسے متعدی کہتے ہیں اس کا ثواب بے شار ہے لازی طاعت میں اخلاق کا ہونا ضروری ہے تا کہ قبول ہولیکن متعدی طاعت خواہ کی طرح کی جائے ثواب مل جاتا ہے۔ واللہ الموافق۔ ولا بہت کے بارے میں

جعرات کے روز ساتو سی ماہ فہ کور کو قدم ہوئی کی دولت نصیب ہوئی۔اس وقت ولایت کے بارے بیل گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ شخی میں ولایت اور قولایت دونوں ہوتی ہیں قلایت تو یہ ہے کہ مریدوں کو خدار سیدہ کرے اور طریقت کے ادب سکھلائے اور جو کچھاس کے اور خلقت کے باین ہے اسے ولایت کہتے ہیں لیکن جواس کے اور مولا کے مابین ہے وہ و قلایت ہے اور وہ خاص محبت ہے اور جب شخ و نیا ہے انتقال کر جائے تو قلایت اپنے ساتھ نہ لے جائے اس بارے میں ایک حکایت بیان فر مائی کہ ایک ہزرگ نے اپنی ہم میں ایک حکایت بیان فر مائی کہ ایک ہزرگ نے اپنی ہم میں ایک حکایت بیان فر مائی کہ ایک ہزرگ نے اپنی ہم میں ایک حکایت بیان فر مائی کہ ایس ہم با اور ہو چھا کہ اس رات جہان میں کیا گزرا۔ کہلا ہم بھا کہ گزشتہ رات شخ ابوسعید ابوالخیر فدس اللہ مرا العزیز مہینہ کہ خرنہیں جو پچھے معلوم ہوا اس کی اطلاع دے دی ہے بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ و لایت شم العارفین بھی ہوا ہوں کے وہ مشمل العارفین بھی ہوا کہ وہ ولایت شم العارفین بھی سے معلوم نہیں کہ میں العارفین کے گئش العارفین ہیں معلوم نہیں کہ مسلم معلوم ہوا کہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے گئش العارفین ہیں معلوم نہیں کہ میں میں میں العارفین کے بھائی شخ نجیب الدین متوکل کی میں میں میں میں العارفین کہ جب وہ مدرس کے باس مخصیل علم کیلئے گئے تو ہدرس نے یو چھا کہ نجیب الدین متوکل آپ ہی ہیں جواب دیا حکایت بیان فرمائی کہ جب وہ مدرس کے باس مخصیل علم کیلئے گئے تو ہدرس نے یو چھا کہ نجیب الدین متوکل آپ ہی ہیں جواب دیا حکایت بیان فرمائی کہ جب وہ مدرس کے باس مخصیل علم کیلئے گئے تو ہدرس نے یو چھا کہ نجیب الدین متوکل آپ ہیں جواب دیا حکایت بیان فرمائی کہ جب وہ مدرس کے باس مخصیل علم کیلئے گئے تو ہدرس نے یو چھا کہ نجیب الدین متوکل آپ ہیں جواب دیا حکایت بیان فرمائی کی کہ دب وہ مدرس کے باس مخصیل علم کیلئے گئے تو ہدرس نے یو چھا کہ نجیب الدین متوکل آپ ہیں جواب دیا حکایت بیان فرمائی کی کھر بیان کی اللہ کیا کہ جب وہ مدرس کے باس مخصیل علم کیلئے گئے تو ہدرس نے یو چھا کہ نجیب الدین متوکل آپ ہو اس میں کو اس میں کیا کی کھر کی کھر کیا کے اس میں کو اس کی کی کھر کی کھر کیا کے اس میں کو اس کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کی کے اس کو کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کے کہ کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کو کو کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر

میں نجیب الدین متاکل ہوں متوکل کون ہوسکتا ہے۔ بعد ازاں مدرس نے فرمایا کیاتم شیخ الاسلام فرید الدین کے بھائی ہو؟ کہا: ہاں ظاہری تو ہول کیکن معلوم نہیں باطنی بھی ہوں یانہیں۔

پھرتھوڑی دیراصحاب نعمت کی بخشش کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جواصحابِ خدمت کے حق کوملحوظ رکھتے ہیں فرمایا کہ ایک خواجه صاحب نعمت اور جوانمر دبھی تھا بھی بھی قاضی عین القضاۃ میں کے پاس خرج بھیجا کرتا تھا ایک مرتبہ قاضی صاحب نے کسی دوسرے سے کوئی چیز اپنی غرض کے لیے مانگی جب اس خواجہ نے سنا تو ناراض ہوا اور قاضی صاحب پر بھی ناراضگی ظاہر کی کہ آپ کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں اور بیدولت کیوں اورول کے نصیب کرتے ہیں؟ قاضی صاحب نے لکھا کدرنج نہ کر بیسعادت دوسروں کے لیے بھی چھوڑ تا کہ دوسرے بھی بیدولت حاصل کر عمیں تو اس شخص کی طرح نہ بن جو کہا کرتا تھا کہ اے پرورد گارتو جھے پر رحم کر اور اس وقت كى اور پردم ندكر۔اور نه بى ان جيسوں ميں سے ايك ہوجن ميں سے ايك نے كہا ہے:

اے باغبان بیار درباغ باز کن چول من درایم وبت من دوفرازکن

# شيخ عثان سيوستاني كوعطائ كلاه

ای روز میرا (مؤلف کتاب) بھتیجا مرید ہوا ای روز اس کا بھائی شمس الدین محلوق (سرمنڈ اہوا) بنا۔ای روزشنخ جمال الدین کا دوہتا بھی مرید ہوا۔مولا نا بر ہان الدین غریب سلمہ اللہ تعالی از سرنومحلوق ہوئے اور شیخ عثمان سیوستانی میشید نے کلاہ کی درخواست کی اور پائی۔تمس الدین کوخرقہ ملا۔ وہ دن بہت ہی آ رام کا دِن تھا ہی روزشخ بدر الدین غزنوی مُیشید کی حکایت بیان فرمائی کہ جب وہ شیخ کی خدمت میں آتے تو سر جھکا لیتے۔اس وقت صاحب فرماتے

بخقیقت چراغ کشه شود چول برول رفت از سرش روغن

# مردانِ غیب کے بارے میں

بدھ کے روز چھٹی ماہ جمادی الاوّل سن جری مذکور کوخفر آباد کے لشکر سے آگر قدمیوی کا شرف حاصل ہوا مردان غیب کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی کہ جس کو عالی ہمت قابل اور صاحب طاعت ومجاہدہ ویکھتے ہیں لے جاتے ہیں۔ای اثناء میں زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک جوان نصیر نام بداؤں میں رہتا تھا اس سے میں نے سناوہ کہتا تھا کہ میرا باب ایک واصل مروتھا ایک رات اسے آواز دی گئی۔تو باہر گیا اندر سے میں نے صرف سلام علیم کی آواز سی اور بیجھی سنا جومیرا باپ کہنا تھا کہ میں فرزندوں اور اہل بیت کووداع کرلوں۔انہوں نے کہا فرصت نہیں بعداز اں جمیں کچے معلوم نہیں ہوا کہ وہ اشخاص اور میر اباپ کہاں گئے۔

ای موقعہ پریٹنے شہاب الدین سبروردی میشان کی حکایت بیان فر مائی کہ آپ میشانے نے ایک کتاب کھی ہے اس میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک جوان قرونی نام تھا۔ جس کے گھر میں مردانِ غیب اکٹھا ہوا کرتے تھے چنانچے نماز کے وقت خلقت صف بانده کر کھڑی ہوتی اورایک مخص امامت کرا تا اور قر اُت بڑی او کچی آواز سے سنائی ویتی اور بھی سب پچھ کیکن کوئی آ دمی دکھائی نہ دیتا۔ صرف قرونی انہیں دیکھ سکتا تھا۔ شخ شہاب الدین وکے اللہ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ انہیں مردانِ غیب سے ایک نے قرونی کے ہاتھ ایک مہرہ بھیجا اور وہ میرے پاس ہے ای موقعہ پرایک اور حکایت بیان فر مائی کہ ایک شخص علی نام تھا اس کے دروازے پرمردان غیب ہر دفعه آیا کرتے تھے السلام وعلیم خواج علی ! چند مرتبہ اس نے یہی آواز سی ایک دِن وہ سب ل کرآئے اور سلام علیک کہا خواجہ نے کہا: مردواتم سلام علیک ہی کہو گے یا بھی دکھائی بھی دو گے۔اس کے بعد پھراس نے آوازسی میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی شاید خواجیعلی نے گتاخی کی فرمایا: بے شک خوش طبعی کی تو اس دولت سے بھی محروم رہ گیا بعد از ال فرمایا که مردانِ غیب آواز دیا کرتے ہیں اور باتیں ساتے ہیں اور بعد ازال ملاقات کرتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں اس حکایت کے اخیر پر زبان مبارک سے فرمایا وہ کونسامقام اور داحت ہے جہال پراس بندے کوئیس لے جاتے۔

### سلوک کے بارے میں

سوموار کے روز انیسویں ماہ فدکور کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ تو فر مایا کہ چلنے والا کمال کا امیدوار اورمتلاثی ہوتا ہے یعنی سالک جب تک سلوک میں ہے کمالیت کا اُمیدوار ہے بعدازاں فرمایا کہ ایک سالک ہوتا ہے اورایک واقف اورایک راجع۔

### ذكرسالك، واقف وراجع

سالک وہ ہے جوصرف راستہ چلے واقف وہ ہے جوفقہ پڑھے۔ میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کرسالک کو بھی وقفہ پڑتا ہے فرمایا بے شک! جس وقت سالک سے طاعت میں کچھ فتورآ جاتا ہے اور وہ طاعت کے ذوق سے رک جاتا ہے تو اسے وقفہ پڑتا ہے اگرجلدی اس سے واقف ہوتو توبر کرے تو پھرسالک بنآ ہے ورندای حالت میں رہتا ہے اور اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ مہیں ا سے رجعت لاحق نہ ہواس کی راہ کی لغزش سات قتم کی ہوتی ہے اعراض، حجاب، تفاصل، سلب مزید ، تملی اور عداوت ۔ پھران سات قىموں كى تفصيل يوں فرمائى كەفرض كرو دو دوست ہيں جوآپس ميں عاشق ومعثوق ہيں اور ايك دوسرے كى محبت ميں متعزق ہيں اگر عاشق ہے کوئی راحت یا روک ظاہر ہو جو اس کے دوست کو ٹالپند ہواور وہ اس سے منہ پھیر لے تو عاشق پرواجب ہے کہ فوراً معافی ما تگ لے اگر اپیا کرے گا تو اس کا دوست راضی ہوجائے گا اور کدورت اور اعراض (روگردانی) جاتی رہے گی کیکن اگر وہ محت اس خطاء پراصرار کرے اور معافی نہ مائے تو اعراض جاب میں بدل جائے گا اور معثوق رخ نہ دکھائے گا۔ اس موقع پرخواجہ صاحب نے تمثیل کے لیے آسٹین مبارک اٹھا کہ چرہ مبارک پر کر لی اور فرمایا کہ اس طرح جاب کریگا اس وقت محب کو واجب ہے کہ عذر اور توبہ كرے\_اگرندكرے كاتو جاب تفاصل- (جدائى) ميں بدل جائے كاليس يہلے اعراض تھا جومعانی نه مائلنے پر جاب ہوا اور پھر آ ہت آہتہ جدائی میں بدل گیا۔اگر پھربھی معافی نہ مانگے تو سلب مزید ہوجاتا ہے لیخی طاعت اور اوراد وغیرہ کی لذت اس سے چھین کی جاتی ہے اگر پھر بھی معافی نہ مانکے توسل مزید سلب قدیم میں بدل جائے گا یعنی سلب مزید سے پہلے جو طاعت اور راحت اس میں تھی وہ بھی لے لی جاتی ہے پس اگر پھر بھی توب نہ کرے اور معافی نہ مائے تو پھر سلب قدیم تسلی میں بدل جاتا ہے یعنی پھراس کے دِل کواس کی طرف سے اطمینان ہو جاتا ہے اس کا کچھ خیال ہی نہیں کرتا اگر پھر بھی معانی نہ مائے تو عداوت بیدا ہو جاتی ہے بعن محبت وشمنی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔نعو فد باللہ منھا۔

### کھانا کھلانے کی فضیلت میں

سوموارکے روز پچیویں ماہ مذکور کو قدموی کا شرف حاصل ہوا کھانا کھلانے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی زبان
مبارک سے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بڑی اچھی بات ہے اس اثناء میں فرمایا کہ خواجہ بزرگ شیخ رکن الدین بُراہی ہے کہ فرزند خواجہ علی
مبارک سے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بڑی اچھی بات ہے اس اثناء میں فرمایا کہ خواجہ بزرگ شیخ رکن الدین بُراہی ہے کہ خواجہ علی کو گرفتار
میں کا فروں کی جنگ میں گرفتار ہوئے اور چنگیز خان کے پاس لائے گے اس خاندان کا ایک مرید وہاں پر تھا جب خواجه علی کو گرفتار
دیکھاتو جیران رہ گیا دِل میں ان کی رہائی کی تدبیر یں سوچنے لگا کہ کس طرح چنگیز کے روبروان کا ذکر کروں آگر ہی نہ ہوگا۔ آخر بہت سوچ
خاندان سے ہے تو وہ نہیں مانے گا اے کیا معلوم۔ اگر ان کی اطاعت اور عبادت کا ذکر کروں تو اس کا اثر بھی نہ ہوگا۔ آخر بہت سوچ
بچار کے بعد چنگیز خان کے پاس گیا اور کہا کہ اس کا باب بہت بزرگ مرد تھا وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا ایا کرتا تھا یا باہر کے لوگوں کو؟ کہا: گھر والوں کوتو ہر ایک کھلاتا ہے انسان اسے
جیارے جینگیز خان نے کہا کہ گھر کے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا یا باہر کے لوگوں کو؟ کہا: گھر والوں کوتو ہر ایک کھلاتا ہے انسان اسے
سمجھوا جو دور سروں کوکھانا کھلائے۔ فوراً تھم دیا کہ اس کا جائے بھوڑ دواور خلعت دے کر معافی مانگو۔ بعد از اں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کھانا
کھلانا تمام ندا ہے میں پہند بیرہ ہے۔

خطره-عزيمت-فعل

بعدازاں خطرہ ،عزیمت اور مخل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ اوّل خطرہ ہے بعنی وہ چیز جو وِل میں گزرے اور
بعدازاں عزیمت ہے بعنی ای اندیشے پر وِل گے اور پھر فعل ہے بعنی وہ ارادہ فعل میں بدلتا ہے بعدازاں فرمایا کہ عوام جب تک فعل
نہ کریں مواخذہ نہیں کیا جا تالیکن خواص کو خطرہ کی صورت میں ہی مواخذہ کر لیتے ہیں اس واسطے ضروری ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ
کی طرف رجوع کرے اس واسطے کہ خطرہ عزیمت اور فعل سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بناہ و ہو تاریا

بعدازاں فرمایا کہ شخ ابوسعیدابوالخیر میشید فرمایا کرتے تھے کہ جو خیال میرے دِل میں گزراس کے فعل کی جھے تہمت گی خواہ وہ فعل میں نے نہ ہی کیا چنا نچہ ایک مرتبہ جب ایک صادق درویش آپ کی خانقاہ میں آیا تو آپ میشید نے درویش کی حرمت کی۔افظار کے وقت اپنی لاکی کو فرمایا کہ اس کے واسطے پانی کا کوزہ لاے لڑک نے نہایت ادب وعزت سے درویش کے سامنے پانی کا کوزہ رکھا شخ ابوسعید کولڑ کی کا ادب نہایت پند آیا ول میں خیال کیا کہ وہ کیسا ہی نیک بخت ہوگا جس کی پیلڑ کی منکوحہ بنے گی جب بی خیال دِل میں آیا تو حسن موذن کو جو خانقاہ کا خادم تھا بازار بھیجا دریافت کرو کہ شریس کیا ہور ہا ہے اس نے واپس آگر کہا کہ آج بازار میں ایک بات سی ہے جس کے سننے کی تاب کان نہیں لا سکتے ۔شخ صاحب نے فرمایا : کہو! عرض کی زبان زیب نہیں و بی فرمایا جو سنا ہے کہہ دے در اور سے سننے کی تاب کان نہیں لا سکتے ۔شخ صاحب نے فرمایا : کہو! عرض کی زبان زیب نہیں و بی فرمایا جو منا ہے کہہ فرمایا کہ مرف دِل میں بید بات گزری تھی تو تھے مواخذہ کیا گیا ہے جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی تو میں (مؤلف فرمایا کہ مرف دِل میں بید بات گزری تھی تو تھے معلوم ہوتا ہے کہ شخ ابوسعیدا بوالخیر میشانیا ہے وقت کے سب سے نیک آدمی میے فرمایا : ب

پھر استقامت توبہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب سے تو بہ کرے تو اس کے پہلے ساتھی ضروراس کی مزاحت کریں گے اور ہر مرتبہ اس مقام میں جہاں شراب نوشی کے مزے اڑائے ہوں گے اسے بلائیں گے اور اسے پھر شراب پلانے کی کوشش کریں گے لیکن بات ای وقت ہو عتی ہے جب کہ اس کے دِل میں پہلے کی پچھر غبت باقی ہولیکن اگر توجہ اس کا دِل بالکل صاف ہوگیا تو کوئی ساتھی اس کی مزاحت نہیں کرسکتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جس فض کولوگ بدکار کہیں ضروراس کا دِل اسی بدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔لیکن جب تو بہ کر کے دِل کواس سے ہٹا لے اور پھراہے بھولے سے بھی یادنہ کرے تو بیاستقامت تو بہ کی علامت ہے بعنی تو بہ کرنے والا تو بہ پر پکا ہے نہ اسے گنہگار کہ سکتے ہیں اور نہ فاس کیکن اگر وہ گناہ کی طرف مائل ہوتو اس کی مزاحت کریں گے اور زبانی بھی اس کے فسق کا ذکر کریں گے۔ فقرائے حید رید اور طوق آئمن

پر حیدر یہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ وہ ترک بچہ اور صاحب حال درویش تھا جب چنگیز خان نکلا تو کافرول نے ہندوستان کا رخ کیا۔ اور یوں اس نے باروں کی طرف رخ کیا اور کہا بھاگ چلو! وہ ضرور غالب آئیں گے۔ پوچھا تجھے کس طرح معلوم ہے؟ فرمایا وہ ایک درویش کواپے ہمراہ لائے ہیں اور خود اس درویش کی پناہ میں ہیں۔ میں اس درویش سے شتی الڑالیکن اس نے مجھے بچھاڑ لیا اب حقیقت حال ہے ہے کہ وہ غالب آئیں گئے ہم بھاگ جاؤگے بعد از ان خود غار میں جھپ گئے اور نظر سے غائب ہو گئے انجام ویسا ہی ہوا جیسا کہ کہا تھا بعد از ان اس حکایت کی تقریر میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ حیدر پر فقراء جولوہ غائب ہو گئے انجام ویسا ہی ہوا جیسا کہ کہا تھا بعد از ان اس حکایت کی تقریر میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ حیدر پر فقراء جولوہ کے کڑے اور طوق ہاتھوں اور گلے میں پہنچ ہیں کیا اس کی متابعت کرتے ہیں؟ فرمایا: ہاں! لیکن اس پر تو ایک حالت طاری ہوئی تھی جس میں وہ گرم لوہا کی کر کرا ہے ہاتھ میں موم کی طرح تھا ہے گروہ اب کڑے اور طوق تو پہنچ ہیں لیکن وہ حالت نہیں۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ زندگی اس بات کا نام ہے کہ درولیش ذکر حق میں مشغول رہے بعدازاں فرمایا کہ ایک درولیش میرک گرامی نام تھا ایک اور درولیش کواس کی زیارت کا اشتیاق ہوا اس بزرگ میں بیکرامت تھی کہ جوخواب دیکھتا تھے ہوتا اس کی تجبیر عین وہی ہوتی جو وہ دیکھتا تھا جب اسے اشتیاق غالب ہوا تو زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ اثنائے راہ میں ایک منزل پرخواب میں سنا کہ میرک گرامی فوت ہوگیا ہے جو گا گھوکر کہا کہ افسوس! میں نے اتنی راہ اس کی زیارت کے لیے قطع کی اور وہ بھی مرگیا اب کیا کرنا چاہے چلو! وہاں چل کراس کی قبر کی ہی زیارت کریں گے وہاں پہنچ کر پوچھتا شروع کیا کہ میرک گرامی کی قبر کہاں ہے؟ سب نے کہا کہ وہ تو زندہ اور سمجے سلامت ہے اور تم قبر کی بابت پوچھتے ہو۔ وہ درولیش جران رہ گیا کہ میرک گرامی کی قبر کہا اس نے وعلیم السلام کہا۔ فرمایا: خواجہ تیرا خواب فی الوقع ٹھیک تھا اس واسطے کہ میں ہمیشہ الغرض میرک گرامی کے پاس جا کرسلام کہا اس نے وعلیم السلام کہا۔ فرمایا: خواجہ تیرا خواب فی الوقع ٹھیک تھا اس واسطے کہ میں ہمیشہ یا دخدا میں رہا کرتا تھا آج اس کے سواکسی اور چیز میں مشغول تھا سو جہان میں ڈھنڈورا پڑوا دیا کہ میرک گرامی مرگیا ہے۔

ذِكرصوم وآداب درويشي

جعرات کے روز تیر ہویں ماہ جمادی الثانی ندکور کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی روزے کے بارے میں گفتگہ شرہ ع ہوئی تو

زبان مبارک سے فرمایا روایت ہے کہ رسول خدا تا پیل آئین مہینے روزے رکھتے لیکن بید معلوم نہیں کہ وہ تین مہینے کون سے ہیں؟ بعد ازاں فرمایا کہ درویٹی کے آ داب تو یہ ہیں کہ سال کا تیسرا حصہ روزوں ہیں گزارا جائے بینی سال ہیں چار مہینے روزے رکھتے ہیں بعد ازاں فرمایا کہ جولوگ تین مہینے روزے رکھتے ہیں وہ ان کے علاوہ دس محرم کے ۳ ذوالحجہ کے اور دس اور متفرق روزے رکھتے ہیں جول کر سال کا تیسرا حصہ بنتے ہیں بعد ازاں فرمایا کہ اس قتم کواور طرح پر مقرر کیا ہے یعنی ہفتے ہیں دوروزے سوموار اور جعرات کے رکھے جائیں تو بھی سال کا تیسرا حصہ ہو جاتا ہے پھر صائم الد ہر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا: رسول خدا تا پھڑ فرماتے ہیں: مین صائم الدھو کله لا صام و لا افطر ۔جس نے ساری عمر روزہ رکھا اس نے نہ رکھا نہ افطار کیا۔ ایک اور حدیث ہو جاتی ہو تا ہے جہ بھم و عقد ایستعین ۔جس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ اس پر دوز نے اور نوے گرہ تک ہو جاتی ہو لین ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو تخص ہمیشہ روزہ رکھتاہے وہ روزے کا عادی ہوجاتا ہے اس لیے اسے روزے کی چندال تکلیف محسوس نہیں ہوتی پس ایسے روزے میں اور بھی زیادہ تواب ہوتا ہے جس میں تفس کو تکلیف ہواور بیداؤدی روزہ ہے کہ ایک روزہ روزہ رکھے اور دوسرے روز افطار کرے۔

تماذظهر

بدھ کے روز انیسویں ماہ ندکورکوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا جب میں آ داب بجالایا تو فرمایا: ظہر کی نماز کے بعد ۱۰ رکعت نماز پانچ سلام سے ادا کیا کرواوران دس رکعتوں میں قر آنِ شریعت کی آخری سورتیں پڑھا کرو۔

صلوة الخضر

بعدازاں فرمایا کہ اس نماز کوصلو ہ الخضر کہتے ہیں دراصل بینماز حضرت خضرعلیہ السلام کی ہے جو شخص اس نماز کو ہمیشہ ادا کرتا ہےا ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات حاصل ہوتی ہے۔ سے جس میں میں التحد

سنتول مين سورتول كاتعين

بعدازاں نمازسنت میں سورتوں کو مقرر فرمایا کہ جس کی سنتوں میں فاتحہ کے بعد المسم نشر حاور السم ترکیف ظہر کی سنتوں میں سورہ قُل یا یہا الکفرون سے لے کر قُل هُو الله اَحَد تک اور دوسری رکعتوں میں این الکری اور امن الرسول عمر کی سنتوں میں اذا ذلز لت الارض سے لے کر سورۃ التکاثر تک شام کی سنتوں میں سورۃ کافرون اور سورۃ الحلاص عشاء کی سنتوں میں آین الکری امن الرسول شهد الله ، قبل اللّہم مالك الملك اور وترکی نماز میں انسا انسزلند ، سورہ الکفرون اور سورۃ الملک الملک اور وترکی نماز میں انسا انسزلند ، سورہ الکفرون اور سورۃ اللہ صریر میں جائے۔

صبرجيل دروفات وغيره

جعرات کے روزستا کیسویں ماہ ندکورکوقدم بوی کی سعادت نصیب ہوئی صبر جیل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی یعنی جوشخص

اپنے عزیز دل کے انقال پرصبر کرے تو واقعی وہ عجیب کام کرتا ہے اور برخلاف اس کے جو روتے پیٹتے ہیں اور اس کا نام لے کر پکارتے ہیں بیہ جائز نہیں اس بارے میں فرمایا کہتے ہیں کہ بقراط کے ہیں لڑکے تھے۔ایک ہی دِن بیسوں مرگئے۔ ثنا ندان پرچھت گر پڑی بیے خبر کھیم نے سی ۔ تو ذرّہ بحربھی اس کے مزاح میں تغیر نہ آیا پھراسی موقعہ کے مناسب بیہ حکایت بیان فرمائی۔مجنوں کو کہا گیا کہ لیکی مرگئ ہے کہا شرمندگی میرے لیے ہے کہ میں نے ایسی چیز سے دوئتی کو جو قابل فنا ہے۔

نیک عورتوں کا ذکر پہلے

بعدازاں جبرات ہوئی تو جعرات تھی ایک فورت نے بیعت کی کہ اندیدیت میں ایک فورت تھی جونہایت پا کدامن تھی جس کی بابت شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز بار ہافر مایا کرتے تھے کہ بیورت مرد ہے جو فورت کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے بعدازاں فر مایا کہ درولیش دُعا کرتے ہیں اس واسطے کہ فورتیں غریب ہوا کرتی ہیں پہلے نیک عورتوں کی حرمت کرنی چاہیے اور بعد میں نیک مردوں کی پہلے نیک عورتوں کو یاد کیا کرتے ہے اور کی میں خواد کی کہ خواد مردوں کو بعدازاں فر مایا کہ جب کوئی شیر جنگل سے نکاتا ہے تو اس کی بابت بیکوئی نہیں پوچھتا کہ زے یا مادہ لینی بیہ بات ضروری ہے کہ خواد مرد ہو یا عورت طاقت اور تقوی میں مشہور ہونا چاہیے بعدازاں یارساؤں کی فضیلت اوران کی حکایت میں بیدوم صرے فرمائے

گر نیک ایم مرا ازیثال گیرند در بد باشم مرا بدیثال بخشد

# ليلة الرغائب تمازاويس قرني الله

منگل کے روز تیر ہویں ماہ رجب من جمری نہ کور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا مجھ سے بوچھا کہ کس سے میل جول رکھتے ہو میں نے آپ کے بعض بڑے بڑے باروں کے نام لیے فرمایا: انہیں کی خدمت میں رہا کرواور میری تعریف کی اور بیشعر زبان مبارک سے فرمایا:

با عاشقاں نشین وغم عاشقی گزیں باہر کہ نیست عاشق کم کن ازو قریں بعدازاں فرمایا کہ شخ ابوسعید ابوالخیر میشائٹ کا فرمایا ہوا ہے کہ مشائخ کا طریق ہیہ ہے کہ جب انہیں کسی حال کی اطلاع ہوا کرتی ہو یوچھا کرتے ہیں کہوہ کن لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اس سے معلوم کرجاتے ہیں کہوہ کس قتم کا ہے۔

پھرلیلۃ الرغائب کی فضیلت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ رغائب رغیب کی جمع ہے یعنی اس رات میں بہت ی چیڑی (نیکیاں) ہیں زبان مبارک سے فرمایا کہ جونمازلیلۃ الرغائب میں آئی ہے جواسے ادا کرتا ہے وہ اس سال نہیں مرتا۔ بعد ازاں فرمایا کہ ایک شخ ہمیشہ وہ نماز ادا کرتا تھا جس سال اس نے مرنا تھا اس سے وہ نماز ادا نہ ہوسکی ای روز فوت ہوگیا پھر حضرت خواجہاولیں قرنی ڈاٹٹ کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز تیسرے چو تھے اور پانچویں ماہ رجب کوادا کی جاتی ہے بعد ازاں فرمایا کہ تیرہویں چودھویں اور پیدویں تاریخیں ہیں بعد ازاں اس تیرہویں چودھویں اور پیدویں تاریخیں ہیں بعد ازاں اس نماز کی فضیلت کے بارے میں بڑاغلوفر مایا ای اثناء میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ مخزی مدرسہ میں ایک عالم مولانا زین الدین نام ایک نہایت عجب مرد تھے جوآ ہے مسئلہ پو چھا جاتا اس کا شافی جواب دیتے۔ اور مباحثہ میں نہایت عالمانہ گفتگو کرتے آپ کی تعلیم

کی بابت آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے پہنہیں پڑھا اور نہ کسی کی شاگر دی کی ہے جب میں بڑا ہوا تو ایک مرتبہ خواجہ اولیں قرنی ڈاٹنٹ کی نماز ادا کی اور دُعا کی کہ پروردگار! میں بڑا ہو گیا ہوں اور پھنمیں سیکھا مجھے علم عنایت کر۔اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے علم کا دروازہ مجھ پرکھول دیا۔اب مشکل سے مشکل مسئلہ کی شرح بخو بی کرسکتا ہوں۔

# نماز درازي عمر

بعدازاں فرمایا کہ رجب کے آخر میں بھی ایک نماز آئی ہے۔ جو درازی عمر کیلئے پڑھی جاتی ہے اس بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ شخ بدرالدین غزنوی علیہ الرحمة والغفر ان بینمازادا کیا کرتے تھے۔ بعدازاں فرمایا کہ شخ ضیاءالدین یانی پی میشانہ کے فرزند رشید نظام الدین سے میں نے سنا ہے کہ شخ بدرالدین غزنوی علیہ الرحمة والغفر ان فوت ہونے کو تھے اس سال بینمازادانہ کی فرمایا: اب میری عمر باقی نہیں۔ چنانچے ای سال وفات یائی۔

### کعبه کی آبادی و بربادی میں

منگل کے روز تیکنویں ماہ رجب سن ہجری فدکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ کعبہ کی آبادی و ہربادی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ کعبہ کو دومر تبہ ہرباد کیا گیارسولِ خدا تا گھڑا فرماتے ہیں کہ دومر تبہ کعبہ خراب کیا جائے گا تیسری مرتبہ آسان پر لے جایا جائے گا اور بی آخری زمانے میں ہوگا بعد ازاں قیامت قائم ہوگی جب قیامت نزدیک ہوگی تو بتوں کو لاکر کعبے میں رکھیں گے اور ای نام قبیلے کی عورتیں ان بتوں کے سامنے ناچیں گی اس وقت کعبے کو آسان پر لے جایا جائے گا۔

### طاعت وعبادت ميں

بدھ کے روز پندرھویں ماہ شعبان س ہجری مذکور کو قدمہوی کی سعادت نصیب ہوئی مجھے پاس بلا کر فرمایا کہ ہمیشہ طاعت اور اوراد میں مشغول رہنا مشائخ کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا ہے کار ہر گزنہ رہنا پھر کلاہ اور چوغہ عنایت فرمایا: اَلْحَمْدُ لِللهِ عَلَیٰ ذٰلِلگ۔ تلاوت قرآن وقیام شب میں

بدھ کے روز پچیدویں ماہ مذکور کوقدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی قرآن پڑھنے اور قیام شب اور جولوگ مجد میں قیام فرماتے میں ان کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کہ اگر اپ گھر میں قیام کریں فرمایا: اپنے گھر میں ایک سیپارہ پڑھنامجد میں ختم قرآن سے بہتر ہے۔

بعدازاں ایک شخص کی بابت فرمایا کہ وہ ومشق کی جامع مسجد میں ہمیشہ رات کو جاگا کرتا تھا اور شخ الاسلامی کے شغل کی اُمید پر رات کو قیام کرتا خواجہ سادر اور شخ الاسلامی کے شغل کی اُمید پر رات کو قیام کرتا خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ پہلے شخ الاسلامی کو جلاؤاور پھر خانقاہ کو اور بعد ازاں اپنے تیش پھر یہ حکایت بیان فرمائی ایک نبی بیس برس تک روزہ رکھتا رہائیک کی کو اس کے حال کی خبر نہتی یہاں تک کہ اس کے گھر والوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ وروزہ رکھتا ہے۔ اگر مکان میں ہوتا تو ظاہر کرتا کہ گھر سے پچھ کھا آیا ہے پھر فرمایا کہ نبیت درست اور نیک رکھنی جا ہے اس واسطے کہ خلقت کی نگاہ مل پر ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی کی نظر نبیت پر ہوتی ہے جب نبیت فرمایا کہ نبیت درست اور نیک رکھنی جا ہے اس واسطے کہ خلقت کی نگاہ مل پر ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی کی نظر نبیت پر ہوتی ہے جب نبیت

# نيت خالص يابد

ایک رات اس دکھاوے کی عبادت سے پشیمان ہوا اور اللہ تعالی سے عہد کرلیا کہ تیری پرستش خالص تیری ہی خاطر کروں گانہ کہ اس عہدہ کے شغل کی طبع سے چنانچہ نیک نیتی اور خلوص سے عبادت کرنی شروع کی انہیں دنوں اسے متولی ہونے کے لیے بلایا گیا اس نے کہانہیں میں نے اسے ترک کر دیا ہے میں نے پہلے اس کی بہت طلب کی لیکن نہ ملی اور اب میں اس کا تارک ہوا تو مجھے یہ عہدہ ملتا ہے الغرض وہ اس طرح اللہ کی یاد میں مشغول رہا اور اس شغل سے آلودہ نہ ہوا۔

جمعہ کے روزنویں ماہ رمضان ہجری نہ کور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا حاضرین میں بید حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرد نہایت صالح درویشوں کی خدمت میں کیوں حاضر نہیں ہوئے کہا: میں ایک مرتبہ بیعت کی نیت سے وہاں گیا تو دستر خوان بچھے ہوئے تھے اور مشعلیں جلتی ہوئی دیکھیں میر ااعتقاد بدل گیا اور واپس چلا آیا۔خواجہ صاحب نے جب بیہ بات سی تو حاضرین سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ یہاں دستر خوان اور مشعلیں کب دیکھی ہیں بعد از ال مسکرا کر فر مایا کہ چونکہ اس کے نصیب میں بیعت کی دولت نہیں ہاں لیے اسے اس طرح دکھائی دی میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ اگر دستر خوان اور مشعلیں ہوں بھی تو بھی اعتقاد نہیں بگڑنا چاہے۔فر مایا: بعض کا اعتقاد تھوڑی تی بات سے بگڑ جاتا ہے اور بعض کا اور بھی مضبوط ہوجاتا ہے۔

### تكهداشت فرمان بير

پھر تھوڑی دیر کے بعد پیر کے فرمان کی تکہداشت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک مرتبہ شنخ الاسلام حضرت شنخ فریدالدین قدس اللہ مرہ العزیز نے وُعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ کوئی شخص ہے جواسے یا در کھے۔ میں نے معلوم کیا کہ آپ کا مقصد ہیہ ہے کہ میں یا در کھوں میں نے عرض کی کہ آپ کی خدمت میں ایک بار پڑھوں تو مجھے دعایا دہو جائیگی فرمایا: پڑھ! جب میں نے پڑھی تو اعراب شیخے فرمایئ کہ اس طرح پڑھ میں نے اس طرح پڑھی اگر چہ جس طرح میں نے پڑھی تھی وہ بھی ہا معنی تھی الغرض وہ دعاء ای وقت یا دہوگئی میں نے عرض کی کہ دعاء مجھے یا دہوگئی ہے فرمایا: پڑھ! میں نے آپ کے فرمان کے مطابق با اعراب پڑھی۔ دعاء ای وقت یا دہوگئی میں نے عرض کی کہ دعاء مجھے یا دہوگئی ہے فرمایا: پڑھ! میں نے آپ کے فرمان کے مطابق پڑھی۔ میں نے کہا اگر ہے جو العفر ان نے مجھے کہا کہتم نے بہت اچھا کیا جوشخ صاحب کے فرمائے ہوئے اعراب کے مطابق پڑھی۔ میں نے کہا: اگر سیبو یہ جو اس علم کا واضح ہے اور ان تو اعد کے اور بانی بھی مجھے آکر کہیں کہ بیا عراب اس طرح ٹھیک نہیں جس طرح تو نے پڑھے ہیں تو بھی میں اس طرح پڑھوں جس طرح کہ شخ صاحب نے فرمایا: مولانا بدر الدین نے فرمایا کہ جیسے تو آداب کو طوظ وارکھتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں رکھ سکتا۔

پھر خدمت پیر کے آ داب کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فریدالدین قدس الشرسرہ العزیز کی زبانی سا ہے کہ میں نے عمر بھر میں ایک جرأت کی تھی یعنی اپنے پیر حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین بختیار قدس الله سره العزیز ہے بیاجازت طلب کی کہ میں ایک چلہ بھر گوششینی اور تنہائی اختیار کروں ۔ قطب العالم شخ قطب الحق والشرح بختیاراوشی قدس الله سرہ العزیز نے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں اس سے شہرت حاصل ہوتی ہے جارے خواجگان نے ایسانہیں کیا اور نہ ہی میں شہرت کے ليے اپيا كرنا جا ہتا ہوں حضرت قطب العالم ﷺ قطب الحق والشرح والدين قدس اللَّدسرہ العزيز خاموش ہو گئے۔ بعدازاں سارى عمر اس بات کا افسوس ہی کرتار ہااور استنفار کرتار ہا کہ کیوں میں نے اس بات کا جواب دیا جوآپ کے علم کے موافق نہ تھاجب بید حکایت ختم ہوئی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے بھی ایک مرتبہ اپنے شیخ کی خدمت میں بے قصد جرأت کی۔وہ میر کہ ایک روزعواف کا نسخة آپ كى خدمت ميں تھااس سے فوائد بيان فرمار ہے تھے چونكہ باريك قلم سے لكھا ہوا تھا اس ميں پچھ پچھ الفاظ غلط تھے اس كيے تھوڑی در کے لیےرک جاتے تھے میں نے اورنسخ شخ نجیب الدین متوکل رکھنا کی خدمت میں لکھا ہوا و یکھا مجھے یادآ گیا میں نے عرض کی کہ شخخ نجیب الدین کے پاس سیجے نسخہ ہے شایدیہ بات آپ کونا گوارگزری۔ایک گھڑی کے بعد فر مایا کہ مجھ میں غلط نسخے کی کھیج کی قوت نہیں بیالفاظ دومرتبدد ہرائے پہلے تو مجھے کھ خیال نہ ہوا پھر میں نے سوچا کہ بیالفاظ میرے حق میں فرمائے ہیں میں اٹھ کر نظے سرآپ کے قدموں پر بڑا۔ اور عرض کی نعوذ باللہ !اگر میراب مطلب ہو۔ میں نے واقعی سیح نسخد دیکھا تھا سومیں نے عرض کیا لیکن میرے دِل میں ہرگز کوئی اور خیال نہ تھا میں نے بہت معذرت کی لیکن نا رضا مندی کے آثار ظاہر تھے۔ جب میں وہاں سے اٹھا تو مجھے کچھ نہ سوجھا کہ میں کیا کروں؟ مجھے اس روزعم بہت ہوا میں روتا ہوا تھبرایا اور جیران باہر نکلا ایک کنوئیں پر جا کراپیخ تیک اس میں گرانا چاہا پھر ول میں سوچا فرض کیا۔ اگر میں مرگیا تو شاید بدیدنا می کسی اور کو ہوائی خیال میں روتا ہوا جنگل سے آیا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس وقت میری کیا حالت بھی الغرض شیخ صاحب کے فرزندشہاب الدین نام سے میری دو تی تھی۔

اسے میں نے اس حال کی خرکی وہ شخ صاحب کی خدمت میں گیا اور میری حالت اچھی طرح بیان کی شخ محد کومیرے بلانے کے لیے بھیجا جب میں گیا تو سرقدموں پر رکھ دیا پھر خوش ہوئے دوسرے روز مجھے بلا کرنہایت شفقت وعنایت سے پیش آئے کہ سے سب کچھ میں نے تیرے حال کے کمال کے لیے کیا تھا اس روز میں نے آپ کی زبان مبارک سے سناتھا کہ پیر مرید کا سنوار نے والا ہوتا ہے پھر مجھے خاص لباس عنایت فرمایا: الحصد اللہ علی رب العلمین۔

طاعت کی کوشش کے بارے میں

بدھ کے روز تیکنویں ماہ مذکورہ کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا۔ طاعت کی کوشش کے بارے میں بات شروع ہوئی فرمایا کہ لوگ جب پہلے پہل کوئی طاعت شروع کرتے ہیں تو ہے شک نفس کونا گوارگزرتی ہے لیکن جب صدق اسے کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالی توفیق ، عنایت کرتا ہے اور وہ کام آسان ہوجاتا ہے ہرا کیک کام پہلے دشوار معلوم ہوتا ہے تو اللہ تعالی توفیق عنایت کرتا ہے اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے ہرا کیک کام دشوار معلوم ہوتا ہے لیکن جب انسان شروع کرتا ہے تو آسان ہوجاتا ہے۔ بعدازاں بیہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ نجیب الدین متوکل پڑھیڈنے بار ہا بیہ چاہا کہ جامع الحکایات کو کھیں۔ وجہ معاش تنگ تھی اور کتابت اور نساخ کی اُجرت بہت مشکل سے

وللفوظات حضرت خواجنظام الدين اولياء ادا ہوتی تھی اگر کا تب ہوتا تو کتاب کی اُجرت نہ ملتی اگر اُجرت ملتی تو کاغذاور دوسرے اسباب حاصل نہ ہوتے الغرض ایک روز نساخ حمید نام آپ کی خدمت میں آیا شیخ صاحب نے فر مایا کہ دریہ ہے میری بیخواہش ہے کہ جامع الحکایات ککھواؤں لیکن کسی طرح بیتمنا بحرنبيل آتى حيدنے يو چھا: اب اس وقت کچھ موجود ہے فرمایا: ایک درم حمیدنے اس درم کا کاغذ خریدا اور کتابت شروع کی ابھی وہ کاغذ ککھنے نہ پایا تھا کہ پچھاورفتوح مل گئی کاغذ کی دوسری جز کی قیمت اور کتابت کی اجرت ادا کی بعدازاں متواتر فتوح پہنچتی رہی اوروہ کتاب جلدی ہی بخو بی ختم ہوئی اس سے بینتیجہ ٹکلتا ہے کہ جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انجام کو پہنچاہی دیتا ہے۔ پھر شخ نجیب الدین متوکل سیسیا کے مناقب کے مقائق کے بارے میں فر مایا کہ ایک روز میں آپ کی خدمت میں بیٹا تھا اس روز میری چھٹی تھی میں نے آپ کو کہا: میرے لیے دعا کریں کہ میں قاضی ہو جاؤں۔آپ خاموش رہے چرمیں نے دوبارہ کہا کہ شایدآ پ نے سنانہ ہولیکن پھر بھی خاموش رہے پھر تیسری مرتبہ کہا تو مسکرا کرفر مایا: تو قاضی ندبن اور پھھ بن آ پ اس کام سے شاید کی قدر متنفر تھے جواس کے لیے دُعاء بھی نہ کی۔

بخشش ومعافي

پھر بخشش اور معانی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی مرد کی جیب میں ایک درم ہؤاور وہ بوقت ضرورت اسے نکالنا چاہے کین وہ جیب کے اندر ہی میں گھسار ہے اور اسے بیرخیال ہو جائے کہ کہیں گر بڑا ہے تو وہ ضرور مغموم ہوگا اور حق تعالیٰ اسے بخش دے گا کہ حدیث اس محف کے بارے میں ہے جس کے پاس صرف ایک بی درم ہولیکن اگر کسی کے پاس بہت ے درم ہوں اور ایک مم ہوجائے تو وہ غم نہیں کرے گالیکن جس کے پاس ایک ہی درم ہواور وہی کم ہوجائے تو وہ ضرور غم کرے گا اور الله تعالى اسے بخش دے گاان معنوں كى كشف اس روز ہوكى اى روز ضلعت اور خاص پانچش مرحمت ہوكى \_ السح \_ في الله ورت

# ایک ہی در پکڑنے کی تاکید

بدھ کے روز دسویں ماہ محرم کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا آپ جھت پر بیٹے تھے پاس ہی ایک سیرھی رکھی تھی جب میں آ داب بجالایا تو فرمایا کہ ای جگہ سیرهی کے پاس بیٹھ جائیں۔ بیٹھ گیا۔ ہوا سے دروازہ بار بند ہوتا تھا میں نے طاق کوایک ہاتھ سے پکڑے رکھا تا کہ بندنہ ہوایک گھڑی بعد مجھے دروازہ پکڑے ہوئے دیکھ کرفر مایا۔ چھوڑ تا کیوں نہیں۔ میں نے آ داب بجالا کرعرض کی کہ میں نے پکڑا ہوا ہے مسرا کر فرمایا: بیدرواز ہونے پکڑا ہے اور مضوطی سے پکڑا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ بہاؤ الدین زکریا پیشیہ بار ہا فرمایا کرتے تھے کہ ہر دروازے اور برحض کے پاس نہیں جانا چاہیے۔صرف ایک دروازہ پکڑنا چاہیے اور مضبوط پکڑنا چاہیے۔

بعدازال حکایت بیان فرمائی که ایک دیوانہ سے کے وقت ایک دروازے پر کھڑا تھا جب درواز ہ کھلا تو لوگ باہر تکے کوئی وائیں طرف گیا اور کوئی با ئیں اور کوئی سیدھا ہیر دکھ کر دیوانے نے کہا کہ یہ پریشان اور مخالف چلتے ہیں ای واسطے کہیں نہیں بہنچ سکتے اگر سارے ایک ہی راہ چلیں تو ضرور مقصود تک پہنچ جا کیں۔

قلت طعام کے فوائد

پھر تھوڑی دیر کے لیے کھانا کم کھانے اور اس کے فوائد اور کھانے پر کھانے اور اس کے نقصان پر گفتگو شروع ہوئی فر مایا جب ایک دفعہ پیٹ بھر جائے تو پھر اور نہیں کھانا چاہیے اور البنة دو شخصوں کو کھانا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہوں اور وہ ان کی خاطر ان کے ساتھ مل کر اور پچھ کھائے اور دوسرے وہ جو روزہ رکھتا ہے اور سجھتا ہے کہ سخری کے وقت شاید پچھند مل سکے اگر وہ کھائے ہوئے پر کھالے تو جائز ہے۔

دُعائے ما تورہ برائے دفع وباً

پھر دعائے ماثورہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ اگر کوئی شخص ایسے رنج میں مبتلا ہو جو کسی طرح علاج پذیر نہ ہوتو جمعہ کے روز عصر کی نمازے لے کرشام تک اور کوئی کام نہ کرے فقط ان تین اساء کو پڑھتا رہے وہ اساء سے ہیں۔ یا اللہ ' یا د حمل ' یا د حیہ ضرور بالضرور اس رنج و بلاسے نجات یا ٹیگا۔

ہفتے کے روز اٹھائیسویں ماہ شوال سن جری نہ کورکو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا تو میں (مؤلف کتاب) نے ان معانی کے جمع کرنے کا حال بیان کیا وقت نیک اور خلوت باراحت تھی میں نے آ داب بجالا کرائٹماس کی کہ تھم ہوتو کچھ عرض کروں؟ فرمایا: کہو میں نے عرض کی کہ سال سے زیادہ عرصہ گزرگیا ہے میں جناب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں جناب سے فوائد کے بارے میں پکھنہ پکھ نہ ہوا ہوں خواہ وعظ ونصیحت خواہ دکایات مشارکے اور ترغیب طاعت بیٹمام میں نے لکھ لیے ہیں جس سے میری ہے غرض ہے کہ میراوستورالحال اور دستورالحمل ہو میں نے اپنی فہم کے مطالعہ سے کھا ہے کیونکہ جناب کی زبان مبارک سے میں نے بار باسنا ہے کہ مشارکے کی باتوں اور اشارات جو انہوں نے سلوک کے بارے میں کسی ہوں مطالعہ کرتے رہنا چا ہے ایس کوئی جموعہ میرے لیے جناب کے جان بخش اقوال سے بڑھر کوئیس نہیں اس واسطے میں نے جو کچھ جناب کی زبانی سنا۔ سب قلمبند کر لیا ہے اور اب تک اس مواسطے ظاہر نہیں کیا کہ میں بیٹر اللہ این قدر مایا کہ جب میں شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ واسطے ظاہر نہیں کیا کہ میں ہوا تو میں نے ول میں شھان کی کہ جو پچھ آپ کی زبان مبارک سے سنوں گا۔ اسے قلمبند کرتا جاؤں گا پہلے روز ہی جب قد مہوی کا شرف حاصل ہوا تو جناب کی زبان مبارک سے سنوں گا۔ اسے قلمبند کرتا جاؤں گا پہلے روز ہی جب قد مہوی کا شرف حاصل ہوا تو جناب کی زبان مبارک سے سنوں گا۔ اسے قلمبند کرتا جاؤں گا پہلے روز ہی جب قد مہوی کا شرف حاصل ہوا تو جناب کی زبان مبارک سے سنوں گا۔ اسے قلمبند کرتا جاؤں گا پہلے روز ہی جب قد مہوی کا شرف حاصل ہوا تو جناب کی زبان مبارک سے سنا۔

اے آتشِ فراقت ول ہا کباب کر دہ سیلاب اشتیاقت جال ہا خراب کردہ

بعدازاں میں نے قدم ہوی کا اشتیاق آپ کی خدمت میں ظاہر کرنا چاہائین جناب کی دہشت کے سبب صرف اس قدر عرض کیا کہ قدم ہوی کا اشتیاق آب کی خدمت میں ظاہر کرنا چاہائین جناب کی دہشت کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ ہرایک داخل ہونے کیا کہ قدم ہوی کا اشتیاق نہایت عالب ہوگیا ہے شخ صاحب نے جب مجھ میں دہشت کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ ہرایک داخل ہونے والے پر رعب چھایا ہی کرتا ہے الغرض اس روز خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو پھھ میں نے اپنے شخ ہے سنا اسے قلمبند کیا جب اپنی والد کہ اللہ مجھ کردی فرح جب بھی کو کی حکایت یا اشارت بیان فرماتے تو پوچھ لیتے کہ تو حاضر ہے یہاں تک کہ اگر میں غیر حاضر ہوتا تو میری غیر حاضر ی میں جونوا کہ بیان فرماتے۔ جب میں واپس آتا تو پھر انہیں فوا کہ کا اعادہ کرتے۔

فضل ورحت بارى تعالى

پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کے بارے میں فرمایا کہ وہ خلقت کے اندیشے کے برعکس کارسازی کرتا ہے پھر سے حکایت بیان فرمائی کہ کمی خلیفہ بغداد نے ایک جوان کو قید کرلیا پھر اس کی مال نے خلیفہ کے پاس آ کرآ ہ وزاری کی کہ میرے بیٹے کور ہا کر دے۔خلیفہ نے کہا: میں نے تھم دیا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا جائے جب تک خلیفوں کی اولاد سے کوئی باتی رہے گا تیرا فرزند قید ہی رہے گا بڑھیا نے بیس کر آتھوں میں آنو بھر کرآسان کی طرف منہ کر کے کہا کہ خلیفہ نے تو اپنا بیتھم کیا ہے اب تو کیساتھم کرتا ہے؟ خلیفہ نے جب یہ بات می تو اس کادل بسیجاتھم دیا کہ اس کے لڑے کو چھوڑ دواور پھراسے ایک قیمتی گھوڑ ابھی مرحمت کیا کہ اس جوان کو گھوڑ ہے پر سوار کر کے بغداد میں پھرائیں اور ساتھ ہی بیرمنادی کرتے پھریں کہ بیخلیفہ کے خیال پر ہی اللہ تعالیٰ ک

ذكر بخشش بيروقابليت مريد

پھر پیری بخشش اور مرید کی قابلیت کی بابت گفتگو ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ شخ الاسلام فریدالدین بھتھ کیا جھے ان

یوسف نام اپنے شخ کی خدمت میں کہ رہاتھا کہ میں آپ کی خدمت اسے سال سے کر رہا ہوں ہر شخص کو آپ نے مستفیض کیا جھے ان

سے زیادہ مستفیض کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ باتیں کرتا رہا شخ الاسلام نے فر مایا کہ میری طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی تھے میں
قابلیت اور استعداد چاہیے۔ اگر تھے میں قابلیت اور استعداد ہوتی تو میں بھی کچھ کرتا اگر خدائے تعالیٰ ہی نہ دے۔ تو میں کیا کرسکتا

ہوں؟ مریدای طرح کے گیا۔ ای اثناء میں شخ صاحب کی نگاہ ایک چھوٹے لڑکے پر پڑی اسے فر مایا کہ میرے لیے اینوں کے ڈھیر

سے ایک این لا۔ وہ عمدہ می این اٹھالایا۔ پھر یوسف کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ اس کے واسط بھی ایک این لا وہ آدھی
این ٹوٹی چوٹی لایا شخ صاحب نے فر مایا اس میں میں کیا کروں؟ کیا میں نے یہ کام خود کیا ہے؟ چوفکہ تیرا نصیب ہی ایسا ہے اس
لیے میں پھر نہیں کرسکتا اور نہ ہی میراقصور ہے۔

شخ عثان خرآبادی بھے کے بارے میں

جعرات کے روز آٹھویں ماہ شوال سِ جری مذکور کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا شخ عثان خیر آبادی سی اللہ کے بارے میں فرمایا

کہ وہ بہت بزرگ آدی تھا اس نے ایک تفییر بھی تیار کی ہے۔ بعد ازاں فر مایا کہ وہ غزنی میں رہا کرتا تھا اور شلغم اور چقندر وغیرہ کی سبزی یکایا کرتا تھا اور فروخت کیا کرتا تھا پھرعنایت نیبی کے بارے میں پیشعرزبان مبارک سے فرمایا ۔ حق بشیاں تاج نبوت دہد ورنہ نبوت چہ شناسد شیال

ا بعدازان فرمایا کداگرکوئی شخص اسے کھوٹا بیسہ دے جاتا تو جو کچھاس نے پکایا ہوتا خریدتا تو وہ دیدہ دانستہ اس کے کھوٹے پیسے رکھ لیتا گویا سے کھوٹے اور کھرے کی تمیز ہی نہیں بہت ہے آ دمی کھوٹے پیے لاکر کھرے بدل لے جاتے اور کھانا خرید لے جاتے جب وہ فوت ہونے لگا تو آسان کی طرف منہ کر کے کہا: اے پروردگار! تو اچھی طرح جانتا ہے کہ لوگ مجھے کھوٹے پیسے دے جایا کرتے تھے اور میں انہیں قبول کرتا تھا اور بھی نہیں لوٹا تا تھا اگر مجھ ہے بھی کوئی کھوٹی طاعت ہوئی ہو۔ تو اپنے فضل وکرم سے ردّنہ کرنا۔ بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب حال درولیش نے اس کی دیگ سے کھانا طلب کیا شیخ عثمان نے چمچے دیگ میں ڈالا جب باہر نکالا تو سب مرواریداورموتی تھے اس درویش نے کہا کہ میں اسے کیا کروں پھرشنخ عثان نے دوبارہ چیجے ڈالا تو تمام سونا ہی سونا فکا اس درویش نے کہا یہ پھراور کنگر ہیں ایسی چیز نکالو جو میں کھاسکوں تیسرٹی مرتبہ جب چیچہڈ الابقو سنری کی ہوئی نکلی۔ درویش نے جب پیرحال دیکھا تو کہا کہ اب تجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے انہیں چند دنوں میں وہ فوت ہو گیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب درولیش کوان باتوں کی کشف ہوتی ہےتو وہ رہنہیں سکتا حکیم سنائی میں فیرماتے ہیں ۔ آل جمال تو چیست متی تو وآل سیند تو چیست جسی تو

بعدازاں زبانِ مبارک سے فر مایا کہ اولیاءاللہ جو پچھ ظاہر کرویتے ہیں وہ ان کی مشتی کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ اصحاب سکر ہیں بر خلاف ان کے انبیاء علیم السلام صحاب مُحوُموتے ہیں تھیم سائی اے متی کہتے ہیں یعنی کوئی برز ظاہر کردیا ہے تو در نہیں کرنی جا ہے اے اس عبارت میں ادا کیا ہے۔

آل جمال تو چیت مشی تو وال سیند تو چیت و مشی تو بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ مرد کے لیے کشف و کرامات بمز لہ جاب ہیں اور استقامت کا کام محبت ہے۔

سوموار کے روز تیکسویں ماہ ذوالقعدون جری مذکور کو قدموی کا شرف حاصل جوا ایک جوان آیا تو خواجہ صاحب نے اس سے یو چھا کہ تیرے جد ہزرگوارکس پیر کے مرید تھے؟ جواب دیا کہ شیخ جلال الدین تبریزی پیلیا کے مرید تھے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شخ جلال الدين كمي كو بهت كم مريدكيا كرتے تھے قاضى حميد الدين ناگورئ مولانا بر بان الدين غريب حاضر تھے " يوچھا كه ايسے بزرگ اور شخ ہوکر کیوں لوگوں کومریز نہیں کرتے خواجہ صاحب نے فر مایا خواہ مرید کریں یا نہ کریں ان کی بزرگی اور پیخی میں کوئی فرق نہیں آتا اس کی مثال الی ہے جیسے دوآ دی ہوں اور دونوں میں قوت رجولیت ہوا یک کے ہاں تو اولا دپیدا ہواور دوسرے کے ہاں نہ ہوتواس سے لازم نہیں آتا کہ اس کے زہونے میں کچے فرق ہے لیکن ایبا بہت کم دیکھا گیا ہے انبیاء علیم السلام بھی ای طرح گزرے ہیں چنانچہ قیامت کے دِن ایک پیغیبرا پی امت کوہمراہ لائے گاگسی کے ساتھ کم ہوگی کسی کے ساتھ زیادہ ایک پیغیبرآئے گا کہ اس کے

ہمراہ صرف ایک آدی ہوگا'لیکن اس سے بیلازم تو نہیں آتا کہ ان کی نبوت کا قصور ہے اس طرح شیخ اور مرید بجھالو۔ وک میں ع

ذكرساع ووجد

اتوار کے روز انتیبویں ماہ وسنِ ہجری مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا ساع کے وقت جو وجد ہوتا ہے اس کی بابت گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ نتا نوے نام میں الواجد الماجد بھی شامل ہیں واجد بمعنی معطی (عطا کرنے والا) بعد از ان فرمایا کہ واجد وجد سے نکلا ہے بعنی بخشش کرنے والا جیسا کہ شکور کے معنی شکر کرنے والے کے ہیں لیکن اپہائے اللی میں اس کے معنی شکر قبول کرنے والے کے ہیں اس طرح واجد کے معنی وجد عطا کرنے والے کے ہیں۔

بعدازاں شخ شہاب الدین سہروردی پیلید کا ذکر شروع ہوا کہ وہ ساع نہیں سنا کرتے تھے زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ جم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ والرضوان فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ نعت جو ہوسکتی ہے وہ شخ شہاب الدین پیلید کو دی گئی تھی گر ساع کا ذوق عطاء نہیں فرمایا گیا تھا بعدازاں شخ شہاب الدین پیلید کے استغراق شغل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ اوحد کرمانی پیلید شخ شہاب الدین پیلید کے پاس آئے تو شخ صاحب نے اپنامصلے لید گفتے تلے دبالیا۔ یہ بات مشاک کے نزدیک اعلی درجہ کی تعظیم ہے الغرض جنب رات ہوئی تو شخ اوحد نے ساع طلب کیا شخ شہاب الدین پیلید نے قوالوں کو مشاک کے نزدیک اعلی درجہ کی تعظیم ہے الغرض جنب رات ہوئی تو شخ اوحد نے ساع طلب کیا شخ شہاب الدین پیلید اللہ علی مشغول ہو گئے شخ اوحد اور دوسر نے لوگ اہل ساع میں مشغول ہو گئے شخ اوحد اور دوسر نے لوگ اہل ساع میں مشغول ہو گئے شخ صاحب نے یو چھا کہ کیارات کو ساع تھا خادم نے عرض کی ہے شک ! فرمایا: جمے اس کی مطلق خرنہیں۔ کھلانا جا ہے شخ صاحب نے یو چھا کہ کیارات کو ساع تھا خادم نے عرض کی بے شک ! فرمایا: جمے اس کی مطلق خرنہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس سے شخ شہاب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کا استغراق وقت معلوم ہوسکتا ہے کہ آپ ذکر میں اس طرح مشغول ہوئے کہ ساع کے غلبہ کی آپ کو مطلق خبر نہ تھی جب ساع بند کر دیتے تو شخ صاحب قرآن مجید سنتے شخ صاحب نے ان کا ساع باوجوداس قدرغلبہ کے بالکل نہ شااس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ آپ کس صد تک یا دِ الٰہی میں مشغول تھے۔

پھر لا ہور کے مزاروں کی بابت گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ وہاں پر بہت سے بزرگ مدفون ہیں بعد ازاں بھے سے پوچھا کہ تو نے لا ہورکود یکھا ہے؟ عرض کی جناب! دیکھا ہے اور بعض بزرگوں کی زیارت کی ہے۔ مثلاً شخصین رنجانی بھی ہی ہوری بھیلیہ دونوں ایک ہی پیر کے مرید تھے اور وہ اپنے زمانے کے قطب تھے حسین رنجانی بھیلیہ مدت سے لا ہور میں رہتے تھے پچھ مدت بعد ان کے پیر نے خواجہ علی جوری بھیلیہ کوفر مایا کہ لا ہور میں سکونت اختیار کروعلی جوری بھیلیہ نے عرض کی کے حسین رنجانی بھیلیہ جو وہاں ہیں فرمایا: تو جاشخ علی جوری بھیلیہ فرمان کے مطابق لا ہور پہنچے تو رات تھی دوسری صبح شخصین کا جنازہ اُٹھا۔

پر نظم کے متعلق گفتگوشر وع ہوئی تو فر مایا کہ مشاک نے بہت عمد ہ نظمیں کہی ہیں مثلاً اوحد کر مانی بھیلین شخ ابوسعید ابوالخیر بھیلیہ اور دوسرے بزرگ رحمۃ الله علیم اجمعین خاص کرشخ سیف الدین باخزری جنہیں تقریباً سارے علوم یاد تھے ایک مرتبہ مریدوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہرایک شخص نے کوئی نہ کوئی کتاب تالیف کی ہے آپ کیول نہیں لکھتے ؟ جواب دیا کہ ہمارا ہر ایک شعر کتاب ہی مجھو! ای روز مجھے (مؤلف کتاب) نماز اشراق کی بابت فر مایا کہ دور کعت نماز اس طرح ادا کیا کرو کہ کہلی رکعت میں فاتح کے بعد

آیة الکری خالدون تک اور دوسری رکعت میں امن الرسول سے سورہ کے آخیر تک اور الله نور السمون والارض سے علیہ م تک پڑھواس کے بعد دور کعت اور نماز استعاذہ ( پناہ ) اس طرح ادا کرو کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ فلق اور دوسری رکعت میں والناس پڑھا کرو۔

بعدازاں دورکعت نماز استخارہ کی بابت فرمایا کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سبورۂ کے افوون اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سبورۂ کے افوون اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سبورۂ اخسان کے بعد دوگانہ اور ادعیہ۔ پھر فرمایا کہ دورکعت نماز اور میں تجھے بتاؤں گا کہ جس روزشخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے جھے اشراق کی بابت چھرکعت کا تھم دیا اور فرمایا کہ پھھاور بھی کہوں گا۔

# آ داب مجلس پیر

جعرات کے روز گیار ہویں ماہ ذوالج سن جمری ندکور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا آ داب مجلس پیر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ آ داب اس بات کا نام ہے کہ جب مجلس میں آئیں تو جو جگہ خالی دیکھیں، وہیں بیٹھ جائیں یعنی جب پیر کی خدمت میں حاضر ہوں تو اوپر یا نیچے بیٹھنے کا خیال نہ کریں بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں کیونکہ آنے والے کی جگہ وہی ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کا ایک مقام پر بیٹھے تھے اور یارگر وحلقہ باندھے بیٹھے تھے تین مخف آئے ایک اس طقے میں خالی جگہ د کھے کر بیٹھ گیا دوسرے کوحلقہ میں جگہ نہ کی وہ پیچھے بیٹھ گیا تیسرا واپس چلا گیا۔ ایک گھڑی بعدرسول خدا تالیٹی آئے فرمایا کہ اس وقت جرائیل علیہ السلام نے آگر جھے خردی ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جو شخص حلقہ میں بیٹھ گیا اسے ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے اور جو چیچے بیٹھ گیا ہم اس سے شرمندہ ہیں قیامت کے دِن ہم اِسے رسواء نہیں کریں گے اور جو شخص چلا گیا ہے وہ ہماری رحمت سے دور ہو گیا ہے۔

#### تلاوت قرآن مجيد

اتوار کے روز اکیسویں ماہ ذوالحج سن ہجری نہ کور کو قدمیوی کا شرف حاصل ہوا۔ تلاوت قر آن کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب پڑھنے والے کو کسی آیت کے پڑھنے سے ذوق اور راحت حاصل ہوتو اسے بار بار پڑھنا چاہیے بعد ازاں فرمایا کہ تلاوت اور ساع کی حالت میں جو سعادت حاصل ہوتی ہیں۔اس کی تین قشمیں ہیں:

#### ذكرحالت وقت ساع

انوارواحوال اور آثار اور وہ تین عالم یعنی ملک ملکوت اور جروت سے نازل ہوتی ہے اور وہ تین مقامات ارواح ، قلوب اور جوارح پر نازل ہوتی بیں انوارملکوت سے ارواح پر احوال جروت سے قلوب پر اور آثار ملک سے جوارح پر ۔ پہلی حالت ساع میں عالم ملکوت سے ارواح پر نازل ہوتے ہیں بعد ازاں جو کچھ دِل میں بیدا ہوتا ہے اسے احوال کہتے ہیں اور وہ عالم جروت سے قلوب پر نازل ہوتا ہے بعد ازاں جوحرکت جنبش اور آہ و دِکا ظاہر کرتا ہے اسے آثار کہتے ہیں اور یہ عالم ملک سے جوارح پر نازل ہوتا ہے:

ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ -

صدقے کی شرائط

پر تھوڑی در کے لیے صدقے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہ جب صدقے میں پانچ شرطیں ہوں تو بے شک صدقہ قبول ہوتا ہے ان میں سے دوعطاء سے پہلے دوعطا کے وقت اور ایک بعد میں ہوتی ہے عطاء سے پہلے کی دوشرطیں ہیں کہ جو پچھ دے وہ حلال کی کمائی ہودوسرے کسی نیک مردکو دے جو اسے برے کام میں خرج نہ کرے عطاء کے وقت کی دوشرطیں سے ہیں کہ اوّل تواضع اور ہنمی خوثی سے دے دوسرے پوشیدہ دے بعد کی شرط سے کہ جو پچھ دے۔ اس کا نام نہ لے بلکہ بھول جائے۔

#### فرق درمیان صدقه وصدقه

بعدازاں فرمایا کہ ایک صدقہ اور دوسراضد قد ہے صدقہ کے معنی تو معلوم ہو گئے اب رہاضد قد سووہ مہر کا دَین ہے اور دونوں کے معنی صدق میں کے بیں دہ درمیان میں دَینِ مہر لاتا معنی صدق میں ہیں یعنی جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس سے تجی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ پس وہ درمیان میں دَینِ مہر لاتا ہے اور جو چیز راوح تی میں وی جاتی ہے اس سے بھی حق تعالی سے محبت پیدا ہوتی ہے اس کا نام صدق محبت کی وجہ سے صدقہ ہوا ہے۔ بعد ازاں امیر المؤمنین ابو بحر رافعیٰ کی حکایت بیان فرمائی کہ آپ چالیس ہزار دینار حضرت رسالت بناہ منافیٰ کی خدمت میں بعد ازاں امیر المؤمنین ابو بحر رفاقیٰ کی حکایت بیان فرمائی کہ آپ چالیس ہزار دینار حضرت رسالت بناہ منافیٰ کی خدمت میں

شكرانه چهل بزار دينار دمند با شخ و گليم عشق را بار دمند

یہاس طرح ہوا کہ اس روز ابو بمرصدیق اٹاٹیٹ کے پاس چالیس ہزار دینار تھے وہ سب رسول خدا تالیٹی کی خدمت میں پیش کیے آنخضرت ٹاٹیٹی نے فرمایا کہ بال بچے کے لیے بھی کچھ رکھا ہے؟ عرض کی خدااور اس کا رسول ٹاٹیٹی کا فی ہیں بعداز ال عمر خطاب ٹاٹیٹی آئے اور ابو بکر ٹاٹیٹی سے نصف مال لائے آنخضرت ٹاٹیٹی نے بوچھا کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھا ہے؟ عرض کی نصف لایا ہوں اور نصف رکھ آیا ہوں! بعداز ال رسول خدا ٹاٹیٹی نے ان کی لائی ہوئی چیز کے مطابق تھم کیا۔

بعد از ان ابو بمرصدیق بڑاٹھ کی بابت حکایت بیان فر مائی کہ جس روز چالیس ہزار دینار لائے اور گودڑی پہن کر اس پر میخ شونک کر رسول خدا مٹاٹھ کی خدمت میں آئے ای وقت جرائیل علیہ السلام آنخضرت مٹاٹھ کی خدمت میں گودڑی پہن کر اور شخ شوفک کر آئے آنخضرت مٹاٹھ نے پوچھا: یہ کیسالباس ہے؟ جرائیل علیہ السلام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! آج تمام فرشتوں کو تھم ہوا ہے کہ ابو بمرصد ایق بڑاٹھ کی موافقت ہے گودڑی پہنو!اور اس پر شیخ شوئلو بعد اڑاں خواجہ صاحب نے بیشعر پڑھا

شکرانه چبل بزار دینار دمند بایخ و گلیم عشق را بار دمند

# صدق کی حقیقت

یہاں سے صدق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ ایک مرد کے پاس پچاس دینار تھے اس نے دِل میں سوچا کہ میں کعبہ کی زیارت کرآؤں اور بیرو پید کعبہ کے مجاوروں اور وہاں کے رہنے والوں کو دوں بیزیت کر کے روانہ ہوا اثنائے راہ میں ایک عیار اسے ملا اور اس نے تلوار سونت کی تو مرد نے ہمیانی تکال کر اس کے آگے کھینک دی اور کہا مجھے کیوں مارتا ہے یہ لے پچیس دینار ہمیانی میں ہیں۔عیار نے ہمیانی اٹھالی اور پچیس دینار نکال کر اس شخص کے سامنے رکھ دیئے لے تیری سچائی نے میر**ے قبر کو ٹھنڈ**ا کر دیا۔ تفدق كي حقيقت

بعدازاں تقدق کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین عمر بڑاٹیؤ نے ایک شخص کو گھوڑ ابخش دیا تھاوہ گھوڑ ا اس کے پاس لاغر ہو گیا امیر المؤمنین والتفائے قیمتا اس سے خریدنا جا ہاجب بدبات المخضرت علی کا خدمت میں عرض کی توجناب سرور کا نئات مُنْ الله فالله فی ایروکی جوز کو پھر نہیں خرید نا چاہیے خواہ ایک دانگ (درہم کا چوتھا کی حصہ - کسی شے کا چھٹا حصہ) کو

# کھانا کھلانے اور کھانے کی فضیلت

بعدازاں کھانا کھلانے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بیں درہم صدقہ کرنے کی نسبت ایک درہم کا کھانا یاروں کو کھلانا بہتر ہے پھرای بارے میں لیک اور حکایت بیان فرمائی کدایک ورولیش صاحب حال بخارا میں امیر کے پاس آیا اور کہا: مجھے باوشاہ شہر سے کچھ کام ہے ذرامیری سفارش کر دینا کی چھا۔ تیرا کیا حق ہے؟ جو میں سفارش کروں کیا تیرا مجھ پرحق ہے؟ کہاا یک مرتبہ تو نے کھانا پکایا تھا اور میں نے تیرے دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا تھا یہ ہے تچھ پرمیراحق جب بیسنا تو فورا أتھ كر بادشاہ كے بال جاكر ميراكام بنوايا۔

# فقراءاورمعاملات كين وين

بعد ازال فقراء کے معاملات میں اور لین دین کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ شخ بدر الدین آمخی علیہ الرحمة والغفر ان نے ایک شخص کو شطر نجی (دری - ایک طرح کا سوتی کیڑا) دے کرفر مایا کہ بازار جا کرفروخت کر آؤ اور ساتھ ہی فرمایا کہ درويشانه طور پر بيخيا- يو چهااس كاكيامطلب؟ فرمايا: جو ملے سولے آنا۔

# ذكرمنا قب ابراتيم ادهم الله

سوموار کے روز انتیبویں ماہ ذوائح ٨٠ ٢ جرى كو قدموى كا شرف حاصل ہوا ابراہيم ادهم سين كے مناقب اور مراتب ك بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ آپ نوسال ایک غارمیں رہے اس غارمیں ایک چشمہ تھا جس پر آپ رہتے تھے اور الله تعالی ك عبادت كياكرتے تھے ايك رات نهايت سردى تھى چنانچہ ہلاكت كا انديشہ تھا اس تاريكى ميں آپ كے ہاتھ ايك يوسين كى اسے پہن کر گرم ہوئے۔ جب ون چڑھا تو بوشین دور پھینک دی جب دور پھینکی اور غورے دیکھا تو بوشین دراصل اڑ دہا تھا جس نے أتكسيل كهولى مونى تعين اور يهن يهيلائ حركت كرر ماتها آپ جيران ره كئ است مين آواز آئى نجياك من التلف بالتلف كه مجھے ہلاک کرنے والے سے ہلاک کرنے والے کے ذریعے بچالیا سردی اور سانپ دونوں ہلاک کرنے والے تھے سوسردی سے سانپ کے ذریعے مجھے بچالیا۔

ذكر كرامت اولياء

بعدازاں فرمایا کہ ایک درولیش کنوئیں میں گر پڑاری نہ تھی جو باہر نکلتا اب مرنے پرٹھان کی کہ اشخ میں ایک رسی اوپر سے گئی ہوئی اسے دکھائی دی سمجھا کہ بینجات کا سبب ہے اسے پکڑ کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ شیر ہے جو نیچے دم لاکائے بیٹھا تھا اسنے یہی آواز سن۔

نجيناك من التلف بالتلف\_

یہاں سے اولیاء کی کرامت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک مجھوب ولی تھا ایک مدعی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آزمائش کرنی چاہی ول میں خیال کیا کہ جوآ نکھ ظاہر میں نابینا ہو واجب ہے کہ عالم باطن میں بھی اس کی بینائی میں پچھ فرق ہو پس اس نے مجھوب کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ ولایت کی کیا علامت ہے ۔۔۔۔؟ ای اثناء میں ایک مکھی آ کر اس کے ناک پر بیٹھی اس نے تین مرتبہ اڑائی پھرآ بیٹھی اسی اثناء میں پھر اس نے پوچھا کہ ولایت کی کیا علامت ہے؟ ایک علامت تو یہ ہے کہ اولیاء پر کھی نہیں بیٹھتی۔۔

پھر لقمہ کی نگہداشت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک جوان شیخ ابراہیم ادھم پھیلند کا مرید ہوا جو کثیر الطاعة تھا چنا نچہ ابراہیم ادھم پھیلند کواس کو طاعت اور عبادت ہے تعجب ہوا اپنے نفس کو جھڑکا کہ بیہ جوان جوم ید بنا ہے اس قدر طاعت کرتا ہے اور تو اس قدر نہیں کرسکتا بعداز ان فور شمیر ہے معلوم کیا کہ بیسب پچھ شیطان ہے کیونکہ وہ جوان مشتبہ تھمہ کھایا کرتا تھا اس لیے شیطان ہی اس سے وہ طاعت کرایا کرتا تھا جب ابراہیم ادھم کو بیر حال معلوم ہوا تو نو جوان کو کہا کہ جہاں سے بیس کھانا کھا تا ہوں و ہیں سے کھایا کرو جوان نے لکڑیاں تھے کہ کھانا شروع کیا تو وہ بے اصل طاعت کا غلبہ جاتا رہا اور پھر تھوڑی عبادت کرنے لگا یہاں تک کہ تماز فریضہ بھی بوی مشکل سے اداکرتا اور اس جوان کا کام بن گیا اور اپنے اصل پڑا گیا۔

ذكرثمره مجامره

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیسر جو تمام اُسرار کی سعادت ہے ظاہر کر دیا فرمایا: ﷺ کو یکی کام کرنا چاہیے بعدازاں اس بارے میں فرمایا کہ طاعت خواہ تھوڑی ہوصدق زیادہ ہونا چاہیے۔

پھرمجاہدے کے تمرے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ شاہ شجاع کر مانی بھٹھ تھالیس سال نہ سوئے جالیس سال بعد ایک رات خواب میں اللہ تعالی کو دیکھااس دِن کے بعد جہاں کہیں جاتے سونے کے کپڑے تمراہ لے جاتے اور سوجاتے تا کہ پھر خواب میں وہ دولت نصیب ہوایک روز آواز آئی کہ وہ دولت اس بیداری کا نتیجہ تھا۔

#### ذكرجع فرج دُنيا

پھر دُنیا کے جمع خرچ کے بارے میں فرمایا کہ یہ بات دوطرح پر بیان کی گئی ہے اوّل یہ کہ طلال کا حساب ہوگا اور حرام کا عذاب لینی جو حلال کی روزی سے جمع کیا جائے اس کا حساب ہوگا اور جو حرام کی کمائی ہوگی اس کے واسطے عذاب کیا جائے گا' دوسرے سہ کہ حلال حرام دونوں کے لیے عذاب ہوگاوہ اس طرح کم آفتاب قیامت تلے کھڑا کر کے لیو چھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں

خرچ کیا۔

فوائدالفواد

بعدازان فرمایا کربی کہتے ہیں کہ بیامیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ حسلالھا حساب و حسوامھا عذاب و شبھا تھا عقاب دُنیا کے حلال کا حساب ہوگا حرام کا عذاب اور شبہات (مشتبہ چیزوں پر) عتاب۔ مشائخ سونا جاندی قبول نہیں کرتے

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ بعض مشاکخ سونا چاندی قبول نہیں کرتے فرمایا کہ اس کے لینے اور خرچ کرنے کی شرائط بیں لینے والے کو چاہیے کہ جو کچھ لے تق سے لے اس بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کوعلوی بچھ کر کچھ دے کہ وہ رسول خدا منافظ کے کا فرزند ہے اور دراصل وہ علوی نہ ہوتو اس کے لیے لینا حرام ہے۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ کسی مردکو کسی ہے کوئی چیز لینی نہیں چاہیے اور نہ ہی بی خیال کرنا چاہیے کہ فلال شخص فلاں چیز دے تو بہتر ہوگا اگر بغیر طلب اور بغیر سوچ مل جائے تو جائز ہے۔

اس اثناء میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگا اور نہ ہی کسی چیزی طمع کرتا ہوں ہاں! اگر کوئی جھے کچھ دیتا ہے تو لیتا ہوں خواہ وہ دینے والا شیطان ہی کیوں نہ ہوخواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ اس بزرگ نے جو یہ کہا ہے تو اس سے اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جو تھے کوئی چیز دیتا ہے جھے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کسی ہے اور کہاں سے لایا ہے اس لیے میں خور نہیں مانگا۔

پھرانبیاء کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ ہرایک پیغیر کور حلت کے وقت اختیار دیا گیا تھا کہ اگر پھوڈ نیا میں تھہرنا ہو
تو تھہرو! اگرنہیں تو چلے آؤ۔ جب رسول خدا مُلَّا اُلِمُ کے وصال کا وقت قریب آیا تو خاتونِ جنت ڈاٹھا کے ول میں خیال آیا کہ رسولِ خدا
ملاقی کو سے بات معلوم ہی ہے اب و کھنا چاہیے کہ صحابہ ڈاٹھا میں پھھ مدت اور رہنا چاہیے ہیں یانہیں۔ سے خیال وِل میں لاکر
آخضرت کی طرف و کھنا شروع کیا سرور کا گنات مُلِّا ہے زبان مبارک سے فرمایا کہ مع السبیسن والمصدید قیب والشہد آء
والصّل حین سے فوائد تھے جو شروع شعبان کے بے جری سے لے کر آخر ذوالح کر ہے جری تک کھے گئے جوایک سال اور پانچ ماہ ہوتے
ہیں اگر اللہ تعالی کو منظور ہے تو اور بھی کھے جا کیں گے۔

جلداة لختم شد

# **فوائدالفواد** جلددوم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

یہ میضات عالیہ اور نفحات عالیہ خواجہ راستین قطب الاقطاب فی الارضین ختم اکمشائخ فی العلمین شخ نظام الحق والشرع والدین (اللہ تعالی دیر تک آپ کو زِندہ رکھ کرمسلمانوں کومستفیض کرے) کی زبان مبارک سے سن کرجمع کیے ہیں اس طرح کی چند چیزیں پہلے بھی کمھی ہیں اس کا نام فوائد الفوادر کھا گیا ہے اُمید ہے کہ انشاء اللہ اس کے پڑھنے سننے والے کو دونوں جہان کی جمعیت حاصل ہوگ۔ مضح کہ جمع کردم تحفہ است پیش یاراں حسن علاء سنجری کیے از امیدواراں

#### ذ کرزیارت پیر

اتوار کے روز دوسری ماہ شوال 9 مے بجری کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا خلقت کے میل جول کے ترک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جوانی کے دنوں میں ممیں لوگوں سے مل جل کر بیٹھتا تھالیکن ہمیشہ دِل میں بہی خواہش رہتی کہ کب خلاصی ہوگی اگر وہ لوگ پڑھے لکھے اور خدا کی یا دوالے ہوتے تو پھر بھی بحث کے وقت میرے دِل میں ضرور نفرت آ جاتی چنانچے میں نے بار ہاا ہے یا روں کو کہا کہ میں تم میں نہیں رہوں گا میں تمہارے پاس چندروز بطور مہمان ہوں میں (مؤلف کتاب) نے عوض کی کہ آیا شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ مرہ العزیز کے مرید ہونے سے پہلے بیفر مایا کرتے تھے؟ فرمایا: ہاں!

سوموار کے روز دسویں ماہ ذوالج سنِ جمری مذکورہ کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا گفتگو اس بارے میں شروع ہوئی کہ پیر کی زیارت کرنی چا ہے خواہ بحالت زندگی خواہ بحالت وفات فر مایا کہ میں نے اپنے پیر کی زندگی میں تین مرتبہ زیارت کی اور وصال کے بعد چھسات مرتبہ لیکن اغلب ہے کہ سات مرتبہ۔

سارى عمر ميں اب تك دس بندره مرتبدزيارت كى ہے۔

بعدازال فرمایا کہ فی جمال الدین سات مرتبہ ہائی سے زیارت کے لیے گئے۔

پھر فرمایا کہ شخ نجیب الدین متوکل پھنٹے جب پہلی مرتبہ گئے تو روانہ ہوتے وقت شخ صاحب سے دُعا کے لیے التماس کی کہ جس طرح اب کی مرتبہ حاضر خدمت ہوا ہوں پھر بھی ہوں اور قدم ہوی حاصل کروں ۔ شخ صاحب نے فر مایا کوئی ضرورت نہیں تم کئی مرتبہ آئے گئے اپنی تم کئی مرتبہ آئے گئے اٹھارہ میں مرتبہ والیس ہوئے تو پھرای نیت سے التماس کی نوشنخ صاحب خاموش ہو گئے جنانچیاس کے بعد اٹھارہ مرتبہ آئے اٹھارہ میں مرتبہ والیس ہوئے تو پھر اس نید یا پھر وہ چلے گئے۔ بعد میں ملاقات نصیب نہ شخ نجیب الدین نے بیدخیال کیا کہ شاید سنانہیں پھر التماس کی پھر بھی بچھ جواب نہ دیا پھر وہ چلے گئے۔ بعد میں ملاقات نصیب نہ

# ہوئی۔ شخ بہاؤالدین زکریا شخ شہاب الدین سبرودی پیشا کی خدمت میں

بعدازاں شیخ بہاؤالدین زکریا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ جب شیخ الثیون شہاب الدین سہروری مُیشنیٹ کے مرید ہوئے۔ تو سترہ روز سے زیادہ خد ہے ستر ہویں روز شیخ شہاب الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے نعمتیں عنایت فر مائیں جب شیخ بہاؤالدین زکریا مُیشنی ہندوستان آئے تو پھر شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا جب روانہ ہوئے تو شیخ جلال الدین تمریزی میں شیخ سے کہ آپ واپس چلے جا کیں۔

بعدازاں آپ کی بزرگی کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے سترہ روز میں وہ نعتیں حاصل کیں جو باقی یاروں کو سالوں میں بھی حاصل نہ ہوئیں یہاں تک کہ اس بات سے قدیمی یار بھی برگشتہ مزاج ہوئے کہ ہم نے کئی سال محنت کی اور ہمیں کچھ نصیب نہ ہوااور ایک ہندوستانی آ کر چندروز میں شخیت لے گیا جب شخ الشیوخ نے یہ بات سی تو فرمایا کہتم کیلی لکڑیاں لاتے ہو کیلی لکڑیوں میں کس طرح آگ لگ سکتی ہے؟ وہ خشک لکڑی لایا تھا جس میں ایک ہی چھونک ہے آگ لگ گئی۔

# طاعت ومشغولي حق تعالى

جعرات کے روز تیرہویں ماہ ذوالح سنِ جمری مذکور کو قدمیوی کا شرف حاصل ہوا بات طاعت ومشغولی حق تعالیٰ کے بارے میں شروع ہوئی تو فرمایا کہ جوموجود ہے وہ دوعدموں کے مابین ہے۔اور جو وجودعدموں کے مابین ہواہے بھی معدوم ہی جاننا چاہیے جیسا کہ چیض کے دنوں میں کوئی عورت پہلے روز خون کا نشان دیکھے دوسرے روز کوئی نشان نہ ہواور تیسرے روز پھرنشان ظاہر ہوتو جج کے دِن کو پاک خیال نہ کرنا چاہیے۔

بعدازاں فرمایا کہ "الوجود بین العدمین کا لمطهر المتحال بین الامین تظاصہ یہ کہ جوعمر بمزلہ عدم ہاں پر کیا اعتبار ہوسکتا ہے اور ایے کم عرصے کو کیوں غفلت اور بیکاری میں برباد کرنا چاہیے بعدازاں ایک بزرگ کی بابت فرمایا کہ وہ ہمیشہ یاوِ اللّٰی میں مشغول رہتا اور خلقت سے بالکل میل جول نہ کرتا لوگوں نے وجہ پوچھی جواب دیا کہ اس سے پیشتر کی ہزارسال میں معدوم رہاس کے بعد بھی معدوم ہوجاؤں گا سوجوعمر جھے کی ہے وہ کیوں ضائع کروں اسے یادی میں کیوں نہ بسر کروں؟

# ذكر بززگى كه بحق مشغول بود

اس وقت مولانا محود داَوَدهی نے جو حاضر الوقت تھے اسے بوچھا کہ رہتے کہاں ہو؟ کہا: مولانا برہان الدین غریب کے ہاں ۔ فرما

مرد سرۂ باش ہر کجا خواہی باش بعدازاں فرمایا کہ زمین کے بعض قطعہ زبان حال ہے بعض قطعوں کو پوچھتے ہیں کہ کیا آج تم پر کوئی ذاکر گزرا۔ یا کوئی دردمندیا =ملفوظات حضرت خواجي فظام الدين اولياء غمناك گزرا۔ اگروہ كيم نيس توجس طرح پرگزرا مواس پرائي تيس فائق اور اشرف خيال كرتا ہے۔

#### مختلف بيانات

منگل کے روز بیسویں ماہ ذوائج سن جری مذکور کو قدمیوی کا شرف حاصل ہوا اس روز آپ کسی عزیز کی نماز جنازہ ادا کر کے آئے تھے اس کے احوال کی بابت فرمایا کہ نیک مرد اور خوش خلق تھا نیک و بدکسی ہے اسے سرو کار نہ تھا یہاں تک کہ کسی کا ہاتھ نہ پکڑا

بعدازال فرمایا كمرد جب علم سكھتا ہے تواسے شرف ہوتا ہے اور جب كام كرتا ہے تواس كے كام كى بہترى ہوتى ہے اس موقعہ پر پیرکو چا ہے کہ جو دونوں کوتو ڑ دے یعن علم اور عمل دونوں کواس کی نظر ہے گرا دے۔ تا کہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے اور مشہور نہ . ہو جائے پھراس متوفی کے بارے میں فرمایا کہ سنا گیا ہے کہ وہ رحلت کے وقت تنہا تھے کوئی اپنا پرایاان کے پاس نہ تھا صرف ذاتِ حق تھی اور وہ یہ بڑی سعادت ہے۔

یہاں پرشخ شہاب الدین خطیب ہانسوی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ وہ مناجات کیا کرتے تھے کہ میں نے تیرے بہت سے اقرار پورے کیے ہیں اب میں اُمیدوار ہوں کہ تو بھی میرااقرار پورا کرے گاوہ یہ کہ مرتے وقت میرے پاس کوئی نه مونه ملک الموت اور نه کوئی اور فرشته صرف میں مول یا تیری ذات۔

بعدازال فرمایا که بیشهاب الدین بهت ہی خدا کا پیاراتھا ہررات سورۂ بقرہ پڑھ کرسوتا تھاوہ بیان کرتا ہے کہ ایک رات جب میں نے سورہ بقرہ پڑھی تو گھر کے کونے سے سیآ وازی \_ .

داری سرما وگرنه دوراز برما ما دوست کشتیم و تونداری سرما

گھروالے سوئے ہوئے تھے میں حیران تھا کہ بیکون کہدرہاہے نیز گھر میں بھی کوئی آ دی ایبا نہ تھا جس سے بیہ بات صادر ہوتی ہے پھر دوسری مرتبہ یہی آوازشی

داری سرما وگرنه دوراز برما ما دوست گشتیم و تونداری سرما

خواجه صاحب جب اس بات پر پنچے تو گربداس قدر عالب ہوا کہ ساری حکایت بیان ندکر سکے روتے تھے اور یہی فرماتے تھے کہ بيمولا ناشهاب الدين كوخطاب موااس پربلائيس اورمصيبتين نازل موئين اورٹھيک ای حالت ميں گز را جس حالت ميں وہ چاہتا تھا۔

ذكرساع والليساع

پھرتھوڑی دیر کے لیے ساع اور اہل ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ ساع مریدوں کے لیے جائز ہے۔ ذكرايمان

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ ایمان کتنی تتم کا ہے فر مایا کا فرموت کے وفت عذاب کو دیکھے لیتے ہیں پھرایمان لاتے ہیں لیکن وہ ایمان محسوب نہیں ہوتا اس واسطے کہ وہ ایمان بالغیب نہیں۔اگر مومن مرتے وقت توب کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے

لیکن کا فر کا ایمان بھی مرتے وفت قبول نہیں ہوتا۔

بدھ کے روز گیار ہویں ماہ محرم الے ہجری کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت کتب مشائخ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ایک عزیز حاضر خدمت تھا اس نے عرض کی کہ مجھے ایک شخص نے کتاب دکھلائی اور کہا ہے آنجناب کی کھی ہوئی ہے۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس نے غلط کہا ہے میں نے کتاب نہیں کھی۔

بعدازاں فرمایا کہ بیٹن علی ہجوری ﷺ نے جب کشف الحجو بالکھی تو شروع کتاب میں اپنا نام لکھااور دو تین جگہ اور بھی۔اس کا سب سے کہ پہلے آپ عربی اشعار کہا کرتے اتھے لیکن ان میں اپنا نام نہیں لایا کرتے تھے ایک شخص نے وہ شعراپ نام کر لیے تو مرتے وقت بے ایمان مراجب بیر حکایت ختم ہوئی پھر اس بارائے میں گفتگو شروع ہوئی کہ موت کا وقت سخت ہوتا ہے۔

#### علامت سلامتى ايمان

اور یہ کہ مرتے وقت کس طرح معلوم ہوسکتا ہے؟ کہ ہے ایمان گیا ہے یا با ایمان فرمایا کہ ایمان کی سلامتی کی بیعلامت ہے کہ مرتے وقت چہرہ زرد پڑجائے اور پیشانی پر پسینہ ہو پھر فرمایا کہ جب میری والدہ صلحبہ نے انتقال فرمایا تو یہی علامات ظاہر تھیں۔

بعدازال حاضرین سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ دورکعت نماز ہے جو ایمان کی تگہداشت کے لیے مغرب کی نماز کے بعداداکی جاتی ہے جس میں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعدسات مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فلق۔ اور دوسری رکعت میں سات مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ الناس بعدازاں بحدے میں سرر کھکر تین مرتبہ بیسا حسی یا قیوم ثبتی علی الایمان کے ۔ پھراس نماز کی برکتیں بیان فرما کئیں خواجہ احمد و بن نے شخ معین الدین قدس الله سرہ العزیز سے سی اور انہوں نے خواجہ احمد طلع سے جنہوں نے بیان کیا کہ میرا ایک دوست تھا جو ہمیشہ یہ نماز اداکیا کرتا تھا جب ایک دفعہ اجمیر کی حدود میں تھے تو شام کا وقت تھا وہاں پر چوروں کا ڈرتھا ہم تو تین فرض اور دوست اداکر کے چلے آئے لیکن اس یار نے باوجود اس خوف کے بید دورکعت نماز بھی اداکی الغرص جب کا ڈرتھا ہم تو تین فرض اور دوست اداکر کے چلے آئے لیکن اس یار نے باوجود اس خوف کے بید دورکعت نماز بھی اداکی الغرص جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو مجھے جرملی میں صالت بوچھے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس کا انقال اس طرح ہوا جسے ہونا چاہیے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ خواجہ احمد نے اس جوان کی حکایت ایسے الفاظ میں بیان کی ہے کہ اگر جھے قضاء کی کری کے پاس بھی لے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ فواجہ احمد نے اس جوان کی حکایت ایسے الفاظ میں بیان کی ہے کہ اگر جھے قضاء کی کری کے پاس بھی لے خواجہ صاحب نے فرمایا کہاں گیا۔ والے حکم کہ لاقہ .

بعدازاں دور کعت نماز کا ذکر کیا جوشام کی نماز کے بعدادا کی جاتی ہے میراایک یارتھا جس کے ہم سبق مولانا تقی الدین تھے وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص صالح اور دانش مندتھا ہمیشہ مغرب کی نماز کے بعد دور کعت نماز ادا کرتا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد والسماء ذات البووج اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ والسماء والمطارق پڑھا کرتا۔ جب وہ مرگیا تو خواجہ صاحب نے السماء ذات البووج اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ والسماء کیا؟ کہا جب میراانتقال ہوا تو فرمان آیا کہ میں نے اسے ان دو رکعت نماز کے بدلے بخشا۔

#### ذكرصلوة النور

حاضرین میں سے ایک نے سوال کیا کہ اسے صلوۃ النور کہتے ہیں؟ فرمایانہیں اسے صلوۃ البروج کہتے ہیں وہ دور کعتیں جن

میں سور ہانعام کا شروع پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں پستھزؤن پر فتم کرتے ہیں اور دوسری رکعت الم یہ بووا کم اهلکنا سے شروع کرکے پستھزؤن ہی پر فتم کرتے ہیں اسے صلوۃ النور کہتے ہیں۔

# وقت طلوع وغروب آفتاب اورترغيب نماز

بعدازاں اس وقت طلوع وغروب کی ترغیب کے بار ہے میں فرمایا کہ جب دِن تکاتا ہے تو کعبہ کی جیت پرفرشتہ آواز ویتا ہے کہ اے بندگانِ خدا اور اے امتان محمد مُن فیلیم اللہ تعالی نے تہمیں روزی بخشی اور ایک روزتم پر آنے والا ہے یعنی قیامت کا دِن اس کے لیے وَنیا ہی میں کچھوذ خیرہ کرلووہ یہ کہ دورکعت نماز ادا کرو ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ مسورہ فا احلاص پڑھو!

بعدازاں جب رات ہوتی ہے تو وہی فرشتہ کعبہ کی چھت پریہ آواز دیتا ہے کہ اے بندگانِ خدا! اور اے امتانِ محر مصطفیٰ ناٹینے! حمہیں اللہ تعالیٰ نے رات عنایت فرمائی ہے اور ایک رات تمہارے ورپیش ہے یعنی قبر کی رات سواس رات کے لیے کچھ ذخیرہ جمع کرلو اور کچھ کام کرووہ یہ کہ جب رات ہوتو شام کی نماز کے بعد دورکعت نماز ادا کرو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورة الکافرون پڑھو۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ جمال الدین ہانسوی پر اللہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے لیکن حدیث کے الفاظ یا د نہیں رہے البت مطلب وہی ہے جواو پر بیان کر دیا ہے۔

#### احوال بعدازموت

پھر موت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی نیز اس حال کے بارے میں جوموت کے بعد واقعہ ہوتا ہے تو زبان مبارک سے فر مایا کہ اولیاء اللہ رحلت کے وقت ایے ہوتے ہیں جیسے کوئی خواب میں ہوا وراس کا معثوق اس کے بستر پر ہوموت کے وقت وہ ایسے شخص کی مانند ہوتے ہیں جو اچا بک جاگ پڑے اور اپنی عمر کے پھڑے معثوق کو بستر پر دیکھے ہے آماندازہ کر سکتے ہو کہ ایسے شخص کو اس وقت کیسی خوشی ہوتی ہوگے ۔ حاضل ہوتی ہے ۔ فر مایا: بے شک الیکن یہ فت ساس گھڑی دیکھت حاصل ہوتی ہے جو بیدار ہوتو شک الیاء کو بہیں مشاہدہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے جو بیدار ہوتو شک الیا تا ہے تو ٹھیک ایسے سوئے ہوئے کے مشابہ ہوتا ہے جو بیدار ہوتو این معثوق کو بستر پر پائے حدیث المنام فیا ذا ما تو ا اینتہوا ۔ یعنی سب لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مرتے ہیں تو جاگے ہیں یعنی جوشن و نیا ہیں جس چیز ہیں مشغول ہے جب مرے گا تو اسے وہی چیز دی جائیگی۔

#### ذكر موت اولياً

بعدازاں اولیاء کی موت کے بارے میں فرمایا کہ بداؤں میں احمد نام کا میرا ایک دوست نہایت صالح معتقد اور ابدال صفت تھا اگر چہ لکھا پڑھا نہ تھا لیکن ساراون شرکی احکام اور مسائل کی تحقیق میں لگا رہتا اور جرخض سے اس بارے میں سوال کرتا جب میں وہ بلی آیا تو وہ بھی آرہا تھا جب جھے سے ملا قات ہوئی تو وہ بڑے تپاک سے ملا اور میری والدہ صاحبہ کا حال پوچھا اسے ان کی رحلت کا حال معلوم نہ تھا جب میں نے بتایا تو تھوڑی دیر مضطرب اور متغیررہ کر رونا شروع کیا جب خواجہ صاحب آئی حکایت بیان فرما بھے تو گر میراس قدر عالب ہوا کہ جو کچھ فرماتے وہ پورے طور پر سائی نہ دیتا اثنائے کر میر میں شعر زبان مبارک سے فرمایا یہ معلوم نہیں اپنا تھا یا اتحد کا ف

افسوس ولم کہ بھے تدبیر عکرد شبہائے وصال رابز بخیر عکرد کرو کہ وصل تو یاری کنند یا عکند یارے کہ فراق بھے تقصیر عکرد

بعدازاں فرمایا کہ تھوڑے عرصے بعداحمہ وُنیا ہے انقال کر گیا میں نے ایک روز خواب میں ویکھا کہ جھے ہے حسب عادت مسائل اوراحکام شرعی پوچھ رہا ہے میں نے اسے کہا کہ جو چھاتو پوچھ رہا ہے وہ تو بحالتِ زندگی کام آتا ہے یا کہ موت کے بعد؟ کہا: کیا آپ اولیاء اللہ کومردہ خیال کرتے ہیں؟ بید حکایت بیان کرتے وقت ایک جوالق (ملک) آیا اور سخت ست کہنا شروع کیا جیسا کہان کی عادت ہوئی ہے خواجہ صاحب نے اس کو پچھے نہ کہا جس طمع کے لیے وہ آیا تھا اسے پؤرا کُیا۔

بعدازاں حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایسا بھی ہونا چاہیے بہت لوگ آکران کے قدموں پرسرر کھتے ہیں اور کچھ بطورنظر لاتے ہیں پس ایسے لوگوں کو بھی آنے دینا چاہیے اور جو چاہیں کہد دیں خواہ وہ کفر کی باتیں ہی کیوں نہ ہوں پھر فرمایا ایک دفعہ ای گروہ کا ایک آ دی آیا اور مجھے بُرا بھلا کہنا شروع کر دیا میں نے پچھ جواب نہ دیا کہا جب تک جہان میں رہے جرم ہمارا ہواور گمان تمہارا۔

۔ بعد ازاں فرمایا کہ ای گروہ ناشائستہ کا ایک شخص شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور کہنا شروع کیا کہ تونے اپنے تئیں بت خانہ بنار کھا ہے۔ شخ صاحب نے فرمایا کہ میں نے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر کہانہیں تو نے بنایا ہے۔ شخ صاحب نے فرمایا: جو کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ یہن کر کھیانا ہوکرواپس ہوگیا۔

۔ بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ چند ایک جوالقی شخ بہاؤالدین پھنٹے کے پاس آئے اور کچھ مانگا۔ آپ نے نہ دیا باہر جا کرلڑائی ہے ک

و اپنے مارنے کے لیے اپنیش اٹھا ئیں۔آپ نے فرمایا دروازہ بند کرواس نے اپنیش مارنی شروع کیں ایک گھڑی بعد شخ بہاؤ الدین میشڈ نے فرمایا کہ میں یہاں خودتو نہیں بیٹھا مجھے مرد خدانے یہاں بٹھایا ہے دروازہ کھول دوجب دروازہ کھولا گیا تو انہوں نے سرقدموں برر کھ دیئے اور واپس چلے گئے۔

بعد از اں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ پہلے خانقاہ کا دروازہ بند کر دینا بشریت کی وجہ سے تھالیکن بعد میں بھرو سے بر دروازہ کھول دیا۔

پھر فر مایا کہ جنگ اُحد میں جب بہت سے اصحاب شہید ہوئے تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے رسول خدا منگافیا کی خدمت میں عرض کی کہ یا محرصلی اللہ علیک وسلم آپ بھی ایک مرتبہ ان شہیدوں میں لیٹ جائیں تا کہ غضب کی ساعت گزرے۔ میں نہ جہ میں مناسل میں میں اس میں میں اس میں میں ایک مرتبہ ان شہیدوں میں ایک جائیں تا کہ غضب کی ساعت گزرے۔

خزانے جمع کرنے والے کا بیان

بدھ کے روز بچیسویں ماہ محرم والے ہجری کو قد مبوی کی سعادت نصیب ہوئی تو ان لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو خزانے جمع کرتے ہیں زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مختلف طبیعتوں کے لوگ پیدا کیے ہیں بعض ایسے ہیں کہ اگرخرج سے کچھ زیادہ مل جائے تو جب تک اسے خرج نہیں کر لیلتے انہیں چین نہیں پڑتا اور بعض ایسے ہیں کہ جس قدر زیادہ انہیں ماتا ہے وہ اور

زیادہ کی خواہش کرتے ہیں بیاز لی قسمت ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ سونے چاندی سے آرام ای وقت حاصل ہوتا ہے جب اسے خرچ کیا جائے جب تک اسے خرچ نہ کیا جائے آرام حاصل نہیں ہوتا مثلاً اگر کوئی شخص آرز و کھانے پینے یا کپڑے وغیرہ کی کرے تو جب وہ روپیے خرچ نہیں کر یکا حاصل نہیں کر سکے گا پس معلوم ہوا کہ اگر روپے سے راحت حاصل ہو سکتی ہے تو خرچ کرنے سے ہوتی ہے نہ کہ جمع کرنے سے۔

بعدازاں فرمایا کدروپیے جمع کرنے سے مطلب میہ ہے کہ دوسروں کوآ رام پہنچے ای اثناء میں فرمایا کہ میرے پاس خوداوائلِ حال میں جمع کرنے کے لیے نہ تھااور نہ بھی میں نے دُنیا کی خواہش کی۔

بعدازاں جب شخ الاسلام فریدالدین مُوافظہ کا مرید ہوا۔ تو اور بھی طبیعت نے پلٹا کھایا۔ کیونکہ آپ نے وُنیا کو ہاوجود ملنے کے ترک کر دیا۔ بعدازاں فر مایا کہ اس سے پہلے میری روزی شک تھی اور وقت خوشی سے بسرنہیں ہوتا تھا ایک روز بے وقت میرے پاس کوئی آ دمی آدمی بوری لایا میں نے کہا: آج بے وقت ہو گیا ہے اور ضروریات کی چیزیں صرف ہو چکی ہیں اسے شبح خرج کروں گا جب رات ہوئی اور یادِ الہٰی میں مشغول ہوا تو اس آدمی بوری نے میرا دامن بکڑا اور مجھے کھینچا جب میں نے بیرحالت دیکھی تو بارگاہِ الہٰی میں عرض کی کہ بارِ خدایا! کب دِن ہوگا۔ اور میں اسے خرج کروں گا۔

#### ذكراصحاب ولايت

بفتے کے روز پانچویں ماہ صفرین مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوااصحاب ولایت کے قدم کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ ان کو ہوا میں اڑنا حاصل ہوتا ہے تو زبان مبارک سے فرمایا کہ بداؤں میں ایک ذاکر رہتا تھا جس کا منبر دیوار کے ساتھ تھا اس دیوار میں منبر سے اوپر قد آدم کے برابر اونچا ایک طاق تھا طاق پرمحراب تھی جس پرکوئی نہیں میٹے سکتا تھا جب تذکیر کے وقت اس پر حالت طاری ہوتی تو اڑکر طاق میں جا بیٹے تا۔

پھرایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک جوگی اور راجہ شخصی الدین کی خدمت میں بطور دعویٰ آئے اور بحث شروع کی شخصا حب کو کہا: کوئی کرامت دکھاؤ شخصا حب نے فرمایا: دعویٰ تم ہی کرتے ہوتم ہی دکھاؤ جوگی زمین پر سے ہوا میں اڑا اور پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھا پھر کہا کہتم بھی کچھ دکھاؤ ۔ شخصی الدین گاذرونی نے آسان کی طرف منہ کر کے کہا: اُٹ پروردگار! تو نے بیگانوں کو بیم حبوب کا بیم جو بھی بیم حبوب کی جو بی بیم حبوب کی بیم کے سوا اور پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھیں لیکن آپ نے جس طرح چاہا پرواز کیا وائٹی بیم حق اور ہم باطل ہیں اس ارادی حرکت کی نسبت ایک حکایت بیان فرمائی کو ایک دفعہ ایک حکیم خلیفہ کے پاس اپنی کتاب لایا کہ خلیفہ کو راوح ت سے برگشتہ کرے خلیفہ کو رکھی اس علم سے دغیت ہوئی۔ جب بیر فرائی کھیل جا گئی ہے کہ کر ایکھے اور خلیفہ کے درواز سے پر پہنچے اندر خبر کی گئی کہ شخص صاحب طرف راغب ہوگا تو جہان میں تاریکی اور خلیفہ اس علم و بحث میں مشخول ہیں پوچھا: اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کہا: خاص معاملہ ہے۔ آئے ہیں۔ بلایا گیا تو دیکھا کہ حکیم اور خلیفہ اس علم و بحث میں مشخول ہیں پوچھا: اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کہا: خاص معاملہ ہے۔ آئے ہیں۔ بلایا گیا تو دیکھا کہ حکیم اور خلیفہ اس علم و بحث میں مشخول ہیں پوچھا: اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کہا: خاص معاملہ ہے۔

جب بار بار پوچھا تو تھیم نے کہا کہ ہم اس وقت ہے بحث کررہے ہیں کہ آسان کی حالت طبعی ہےاور میرحرکت کی تین قسمیں ہیں طبعیٰ ارادی اور قسری طبعی وہ حرکت ہے جس میں جسم طبعًا متحرک ہوجیا کہ ہاتھ سے چھوڑے پھر کی حرکت زمین کی طرف-ارادی وہ ہے جوایی خواہش ہے جس طرح جا ہے کرے قسری وہ ہے جو کی اور کے جسم کے وسلے سے ہوجیسا ہوا میں پھینکا ہوا پھر جب اس کی حرکت کم ہوجائے گی تو پھروہ زمین کی طرف حرکت کرے گا اس حرکت کوطبی کہیں گے اب ہم یہ بحث کررہے ہیں کہ آسان کی حرکت طبعی ہے شخ صاحب نے فرمایا کہ آسان کی حرکت قسری ہے بوچھا: کس طرح؟ فرمایا: ایک فرشتہ اس شکل وصورت اور بیئت کا جواہے حركت ويتا ب جيسا كه حديث مين آيا ب عليم يدين كربنس يزا-

بعدازاں شخ صاحب خلیفے اور عکیم کو باہر لائے اور کہا: آسان کی طرف دیکھواورخود دعاء کی کہ پروردگار! جو پچھتو اسے خاص بندوں کو دکھاتا ہے انہیں بھی دکھا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو واقعی دیکھا کہ ایک فرشتہ آسان کوحرکت دے رہاہے بید دیکھ کرخلیفہ اس ، مذہب سے پھر گیا اور پھر دین اسلام میں رائخ الاعتقاد ہو گیا۔

# ذكراحوال شخ فريدالدين كنج شكرييية

سوموار کے روز ساتویں ماہ رہے الاوّل من نہ کور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی ﷺ الاسلام فرید الدین قدس الشرم العزیز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ کا افطار اکثر شربت کے ایک پیالے سے ہوتا جس میں آپ قدرے ستوڈالتے جس میں ہے آ دھایا تیسرا حصہ حاضرین کوتقسیم فرماتے اور تھوڑا ساایک برتن میں ڈالتے اور باقی کاخوداستعال کرتے اس بقیہ میں ہے بھی جس کو جاہتے عنایت فرماتے بعدازاں نماز ہے پہلے دوروٹیاں چیڑ کرلاتے جوایک سیر ہے کم وزنی ہوتیں ان میں ہے ایک کے مکڑے کر کے حاضرین پر استعال کرتے اس خاص روثی میں ہے بھی جس شخص کوخواہش ہوتی دے دیتے شام کی نماز کے بعد یا دِحق میں مشغول ہوتے۔اس مشغولی کے بعد دسترخوان لایا جاتا جس میں ہرتشم کا کھانا ہوتا جوتقیم کیا جاتا اس کے بعد پھر کھانا نہ کھاتے جب تک کہ دوسرے دِن افطار کا وقت نہ ہوتا بعد از ان فرمایا کہ آپ کوخلہ کا مرض تھا اور ای مرض سے وفات یا گی۔

خواجہ صاحب نے فر مایا: ایک مرتبہ تندرتی کی حالت میں میں حاضر خدمت تھا کہ ایک گودڑی تیار کی جس پر دن کو بیٹھتے اور رات کو دہی اوڑھتے جو پاؤں تک نہ بھنچ عتی جہاں پر پاؤں نظے رہتے وہاں مکڑالا کرڈالتے اگر اس مکڑے کواوپر کی طرف سرکاتے تو بسر خالی رہتا ایک عصاءتھا جو شخ قطب الدین رہائے کا تھا اے سرکی طرف لا کرر کھتے۔ شخ صاحب اس پر تکی لگاتے اور آرام فرماتے جتنی مرتبه اس عصاء کوچھوتے ہاتھ کو چومتے۔

بعدازاں فرمایا کدایک روز ای بیاری میں مجھے اور چنداور یاروں کوفر مایا کدفلال خطیرہ (مقبرے) میں جا کرمیری صحت کے لیے پُھا کرواور رات بھر جا گئے رہو۔ ہم نے ویسا ہی کیا چنانچہ اور چندیاراس کی خدمت میں گئے اور کھانا ہمراہ لیتے گئے رات وہیں رہے ہم نے وُعا کی جب دِن ہوا تو ﷺ صاحب کی خدمت میں آ کھڑے ہوئے اور عرض کی کدرات فرمان کے مطابق ہم بیداررہے اور دُعاء کی ۔ شخ صاحب نے تھوڑا تامل کر کے فرمایا کہ اس تہماری دعا کا میری صحت پر پھھاٹر نہیں پڑا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں جواب دینے میں تو متامل تھالیکن ایک یارعلی بہاری نے جو پیچھے کھڑا تھا کہا کہ ہم ناقص ہیں اور آپ کامل ناقصوں کی دُعا کاملوں کے حق میں کب مفید ہو علی ہے۔آپ نے بیہ بات نہ تی۔ میں نے بیہ من کر خدمت میں عرض کی بعد از ال میری طرف مخاطب ہو کر فر مایا میں نے اللہ تعالیٰ سے بیخواہش کی ہے کہ جو کچھ تو اللہ تعالیٰ سے مائے، یائے۔

بعدازاں مجھے اپنا عصاءعنایت فرمایا اس اثناء میں (مؤلف کتاب) نے کہا کہ کیا آپ شخ صاحب کی رحلت کے وقت موجود سے آب بیریدہ ہوکر فرمایا نہیں۔ مجھے شوال میں دہلی بھیجا اور آپ نے پانچویں محرم کو وفات پائی رحلت کے وقت مجھے یاد کیا اور فرمایا کہ فلال شخص دہلی میں ہے اور یہ بھی فرمایا کہ میں بھی شخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی رحلت کے وقت حاضر نہ تھا اس وقت میں ہائی میں تھا۔ جب یہ حکایت بیان کر چکے تو اس طرح رونے لگے کہ تمام حاضرین یراس کا اثر ہوا۔

بعدازاں بیر حکایت بیان فرمائی کہ جب شخ صاحب پر بیاری غالب آئی تو ماہ رمضان میں افطار کیا کرتے تھے ایک روز خرپزہ
لائے اور ککڑے ککڑے کرکے ایک ککڑا مجھے عنایت فرمایا مجھے خیال آیا کہ اس کے بعد کے دو مہینے پے در پے اس روزے کے کفارے
میں روزے رکھالوں گا بید دولت بھر کب نصیب ہوگی میں کھانے ہی کوتھا کہ فرمایا ایسا نہ کرنا مجھے تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے
مجھے نہیں کھانا جا ہے میں نے عمر ہوچھی۔

# ذكرمدت شيخ فريدالدين قدس الله سره العزيز

تو فرمایا کہ ترانوے سال۔ اسی روز تقریر فرمائی جس کے سننے سے اس قدر ذوق حاصل ہوا جو بیان نہیں ہوسکتا جب رات ہوئی تو عشاء کی نماز کے بعد خاص مصلّے مجھے عنایت فرمایا۔

# وُعاء قبل نزولِ بلا

ہفتے کے روز دسویں ماہ رہنے الآخرسِ نہ کور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ دعاء کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ بلا
نازل ہونے سے پہلے ہی دعاء کرنا چاہیے اس صورت میں جب بلا نازل ہوتی ہے تو راہ میں دُعا اور بلا آپس میں ملتی ہیں جوزیادہ تو ی
ہوتی ہے وہ دوسری کو واپس لوٹاتی ہے۔ اس موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ جب تا تاری کافروں کی بلا نازل ہوئی اور
کافر نیٹا پور پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے کسی کوفرید الدین عطار کی خدمت میں بھیجا کہ دُعاء کرو جواب دیا کہ اب دعاء کا وقت گزرگیا
ہواب تو رضاء کا وقت ہے یعنی بلا خدا کی طرف سے نازل ہو چکی ہے اب راضی رہنا چاہیے۔

بعدازاں فرمایا کہ بلا کے نازل ہونے کے بعد بھی دُعا کرنی چاہیے اگر چہ بلاتو دفع نہیں ہو جاتی 'کیکن اس کی تختی کم ہو جاتی

# ذ كرمبر ويضا

یہاں سے پھر صبر ورضاء کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا صبر اس بات کا نام ہے کہ جب کوئی خلاف طبع بات بندے کو پنچ تو اس کی شکایت نہ کرے اس بات کا نام رضا ہے کہ اس مصیبت سے کی طرح کی اسے کراہت نہ ہو۔ ایسا معلوم ہوا کہ گویا اس پر مصیبت نازل ہی نہیں ہوئی بعد از ال فر مایا کہ متکلم اس بات کے متکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیمکن ہی نہیں کہ کی پر مصیبت پڑے اور نا گوار نہ گزرے فر مایا: اس کے جواب تو بہت ہیں ایک لیہ ہے فرض کرو کہ ایک شخص راستہ چل رہا ہے اس کے پاؤں میں کا نا چہھ گیا ہے جس کے سبب خون بہد نکلالیکن وہ اتن جلدی جارہا ہے کہ اسے اس کی پچے خبر نہیں ایک ساعت بعد اسے معلوم ہوتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ اسے اس کی پچے خبر نہیں ایک ساعت بعد اسے معلوم ہوتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب کوئی جنگ میں مشغول ہوتا ہے اور اسے کوئی زخم گئے تو اسے خبر بھی نہیں ہوتی جب ہوتا ہے۔ جب معمولی مشغول سے زخموں کی خبر نہیں رہتی تو مشغول حق سے کس طرح مصیبتوں کی خبر ہو کتی ہے۔ معشوق کی نظر کیمیا اثر

بعدازاں فرمایا کہ ایک جگہ قاضی حیدالدین ناگوری پُنظید کھتے ہیں کہ ایک شخص کو تہمت دے کر گرفتار کر لیا گیا اور ہزار بیدلگایا گیا کہ دراکا الرقم پر کیوں نہ ہوا گیا کہ مزا کا اثر تم پر کیوں نہ ہوا گیا کہ مزا کا اثر تم پر کیوں نہ ہوا گیا کہ مزا کا اثر تم پر کیوں نہ ہوا گیا کہ مزا دے رہے تھے تو میرامعثوق میری نظروں میں تھا اور وہ جمھے دکھے دہا تھا اس کی نظر کے سبب جمھے کی قتم کی تکلیف کہا جب جمھے مزا دے رہے تھے تو میرامعثوق میری نظروں میں تھا اور وہ جمھے دکھے درا تھا اس کی نظر کے سبب جمھے کی قتم کی تکلیف محسون نہیں ہوئی بعد از ال خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ جب مجازی معثوق کی نظر کا بیا اثر ہے تو حقیق کا تو اس سے بدر جہا بہتر ہونا جا ہے۔

ذكرتوكل

پھر تو کل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا تو کل کے تین مرتبے ہیں پہلا مرتبہ ہیہ ہے کہ کوئی شخص کی آ دی کو اپ دعویٰ کے لیے وکیل کرے اور وہ وکیل اس شخص کا دوست بھی ہواور عالم بھی تو وہ مؤکل باکل بے کھنے ہوگا کہ میں ایسا وکیل رکھتا ہوں جو رکوے کے کاموں میں بھی دانا ہے اور میرا دوست بھی ہوا در سال صورت میں تو کل بھی ہوگا اور سوال بھی چنا نچہ وہ بھی بھی بھی بھی وکیل سے کو گا کہ اس دعوے کا جواب اس طرح دینا اور یہ کام اس طرح سرانجام کرنا یہ تو کل کا پہلا درجہ ہے کہ تو کل بھی ہواور سوال بھی دوسرا مرتبہ تو گل کا یہ ہے کہ ایک شیر خوار بچہ ہوجس کی ماں اسے دودھ پلاتی ہوا سے تو کل ہی ہوگا سوال نہ ہوگا بچہ بینیں کہتا کہ جھے قلال وقت دودھ دینا سے دورہ دینا سے اور نہ ہی کہتا ہے کہ جھے دودھ دے دواس کے دِل میں شفقتِ مادری کا پورا جو سے ہوگا سے تو کل کا تیسرا درجہ ہے کہ جسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ کہ وہ مردہ نہ حرکت کرتا ہے نہ سوال جس طرح نہلانے والا علی ہوا ہے ہے ہوگل کا سے حرکت دے اور دھوئے یہ درجہ بہت بلنداور اعلیٰ ہے۔

پ مجلس نہ کور میں کھانالایا گیا حاضرین میں ہے ایک نے بطور خوش طبعی کہا کہ میں فلاں مقام میں تھا۔۔۔۔۔اگر چہ میرا بیٹ بھرا ہوا تھالیکن جب تخاج (ایک فتم کی آش)لائے تو مجھ ہے رہانہ گیا کھا ہی لیا خیر خوش طبعی کی با تیں ہوئیں خواجہ صاحب نے اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میں ایک مرتبہ شیخ جمال الدین خطیب ہانسوی کے پاس گیا اشراق کا وقت اور سردی کا موسم تھا شیخ نے میری طرف

و مکھ کر پیشعر پڑھا \_

با روغن گاؤ اندرین خلک نیو باشد ہر یہ و نان تک

ب میں نے کہا: غائب کا ذکر کرنا غیبت ہے شیخ جمال الدین نے کہا میں انہیں لے آیا ہوں تبھی تو کہتا ہوں پس جو پچھ کہا تھا اس وقت لاموجود کیا اور طعام حاضر تھا اور دستر خوان بچھا ہوا تھا اس کی نسبت سید حکایت بیان فرمائی کہ ایک وفعہ ایک شخص محمہ نام شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں جیٹھا تھا جب کھانا لایا گیا تو دستر خوان موجود نہ تھا شیخ صاحب نے فرمایا کہ زمین پر روٹیاں رکھ دو حاضرین کے ول میں خیال آیا اگر دستر خوان ہوتا تو بہتر ہوتا شخ صاحب نے: دوانگلیوں سے زمین پرایک گول کیسر کھپنجی اور فرمایا کہ محمدای کو دستر خوان سمجھو بعدازاں فرمایا کہ بیرحال کے شروع کی بات ہے۔

جمعہ کے روز تیکنویں ماہ ربیج الآخرین فرکورکو قدمبوی کی دولت نصیب ہوئی اس ہفتہ میں کا تب بہ سبب دیری تنوٰاہ ول تنگ تھا جب حاضر خدمت ہوا۔ تو فر مایا کہ اس سے پہلے ایک مرد نہایت بزرگ سے میری چند مرتبہ ملاقات ہوئی۔

#### آسان سے عیدی کاملنا

اس نے بہت ی باتیں کیں۔فرطِ شکوہ کے سب اس کا نام اور لقب نہ پوچھا گیا جب بھی بھے سے ملتا کوئی نہ کوئی حکایت بیان
کرتا جب پہلی مرتبہ بھے سے ملاتو کہا کہ انشاء اللہ تو ویباہی ہوگا جیسا لوگوں کا اعتقاد تیری نبست ہے بعد از ال خواجہ صاحب نے اس
بات کی بڑی تعریف کی فرمایا کہ دوسری مرتبہ جب اس سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ لا ہور میں ایک شخص شخ وندول نام نہایت بزرگ تھا
عیر کے دوز جب خلقت واپس آئی تو اس شخص نے آسان کی طرف منہ کر کے کہا آج عید ہے ہرایک غلام اپنے آقاسے عیدی لیتا ہے
مجھے بھی عیدی دے جب یہ بات کہی تو آسان سے ریشی کپڑے کا ایک ٹکڑا گرا جس پر لکھا تھا کہ ہم نے تری جان کو دوز نے کی آگ
سے نجات دی جب خلقت نے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں چو منے شروع کیے اور بڑی عزت اور آؤ بھگت کرنی شروع کی اسی اثناء
میں اس شخ کا ایک دوست آیا اس نے کہا کہ تو نو اللہ تعالی سے عیدی لی ہے تو مجھے دے۔ شخ نے جب یہ بات نی تو وہ ریشی کپڑا

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پھرایک مرتبہ اس سے میری ملاقات ہوئی تو کہا کہ بھے سے دکات من کہ ایک شہر میں کوئی مالدار برہمن رہتا تھا۔ شایداس پرشہر کے حاکم نے جرمانہ کیا اس کا سارا مال اور اسباب لے لیا بعدازاں ایک روز وہی برہمن مفلس اور مضطرب کی راستے پر چل رہا تھا سامنے سے اسے دوست ملا پوچھا : کیا حال ہے برہمن نے کہا: اچھا اور بہت عمدہ ہے اس نے کہا: ساری چیزیں تو تم سے چھین گئیں اب کیا خاک ہوگا کہا: میرا جنیو (وہ بٹا ہوا دھا گہ جسے ہندولوگ ہاری طرح گلے میں ڈالے رہتے ہیں) تو میرے پاس ہے بید حکایت بیان کر کے خواجہ صاحب نے میری طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ اس تقریر سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ عرض کی باطنی مدد۔ میں نے معلوم کیا کہ بیرمیری تسکینِ خاطر کے لیے حکایت بیان فرمائی ہے یعنی مال واسباب دُنیوی ہونے یا ضہونے کی خوشی یا نم نہیں کرنا چا ہے اگر سارا جہان بھی جا تارہا تو کھی ڈرنہیں ذات تی کی محبت دِل میں ہونی چا ہے۔

الحمدللد! كه بندے نے بھی وہی معلوم كيا جوخواجه صاحب كا مدعاء تقا۔

#### خواب كابيان

جعد کے روز چودھویں جمادی الاقل من مذکور کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا میں نے جعرات کوخواب دیکھاعرض کی اوہ خواب میت اس سے بیتھا کہ گویا امیر عالم والوالجی علیہ الرحمة والغفر ان کا تب کو پھی مٹھائی تقسیم کررہے ہیں خواجہ صاحب ساحب نے فرمایا کہ بھی اس سے تیمی رشتہ داری تھی عرض کی نہیں فرمایا: مجھے غیب سے بچھ ملے گا دوسرے ہفتے غیب سے بچھ ملاجس کا وہم و گمان تک نہ تھا لینی ہفتے کے روز ۲۲ ماہ مذکور کوخواب دیکھنے کے گیار ہویں دان بحد غیب سے بچھے بچھ ملا الغرض اس روز امیر عالم والوالجی علیہ الرحمة

والغفر ان کی بزرگی کے بارے میں بہت کچھ آپ نے فرمایا: اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بزرگ صاحب نعت تھے۔ جس نے خواجہ اجل شیرازی سے نعمت حاصل کی تھی ایک مرتبہ اس بزرگ نے منبر پر کھڑے ہوکہ کہا: اے مسلمانو! تمہیں واضح ہوکہ میں نے خواجہ اجل شیرازی مُیشید سے نعمت حاصل کی ہے۔ آج رات میں نے وہ نعمت اپنے لڑکے کوعنایت کرنی چاہی تو تھم ہوا کہ ب نعمت امیر عالم والوالجی کو دو بعد از اں امیر عالم کومبر پر بلایا اور اپنے دہن مبارک کا پانی اس کے منہ میں ڈالا۔

#### فضيلت ماه رجب

اتوار کے روزنویں جمادی الاوّل الے ہجری کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی فر مایا کہ اس مہینے میں دعا ئیں قبول ہوتی ہیں اور یہ کہ اس مہینے میں چار را تیں بہت ہی بزرگ ہوتی ہیں یعنی پہلی رات پہلی جعرات پندر ہویں رات اور ستائیسویں جومعراج کی رات ہے۔

# قضاءنمازين اورنفل

بعدازاں نفلی نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص قضاء شدہ فریضہ نمازوں کے عوض نفل ادا کرے تو وہ محسوب ہوجاتے ہیں بعدازاں امام ابوطنیفہ کوفی میں کیا ہے۔ کی حکایت بیان فرمائی کہ آپ قضا شدہ نماز کو پانچ مرتبدادا کرتے۔

#### ذكراستقرارتوبه

اتوار کے روز تیرہویں ماہ رجب بن ندکور کوقد مبوی کی دولت نصیب ہوئی استقر ارتوبہ کے بارے میں گفتگوشروغ ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ سالک جب پیر کی بیعت میں متنقیم ہوتو جو کچھاس سے پہلے کرگز را ہواس کے لیے اس سے مواخذہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔

ای اثناء میں ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ قصبہ ابو ہر میں سراج الدین نامی ایک شخص رہتا تھا جب میں وہاں جا کراس کے مکان پر تھراوہ اوراس کے ہم قوم شخ الاسلام فرید الدین قدس الله سرہ العزیز کے مرید تھے اس روز وہاں کے بعض باشندے سراج الدین اور اس کے ہم قوم لوگوں سے لڑائی کرنے گے اورلڑائی میں نا مناسب با تیں کہیں جن سے تہمت پائی جاتی تھی اس کی عورت نے جواب ویا کہ جو کچھتم کہتے ہومیرے بارے میں سوچو کہ بیعت سے پہلے تھے یا بعد میں بھی جب بیہ بات کہی تو فرمایا اس عورت نے کہا تھی بات کہی۔

# ذكر كشائش رزق

منگل کے روز انتیبویں ماہ مذکور من مذکور کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا ایک نے آکر اپنے احوال کے انتظام کے لیے مدوطلب کی فرمایا بینگی معاش دور کرنے کیلئے ہررات سور ہ جسمعہ پڑھا کرو بعد از ال فرمایا کہ شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ ہرہ العزیز فرمایا کرتے تھے ہر جمعرات کو پڑھنی چاہے کیکن میں کہتا ہوں کہ ہررات پڑھنی چاہیے میں نے اپنے لیے بھی نہیں پڑھی کسی اور کے لیے پڑھتا ہوں۔

#### ذكرلباس صوفياء

ای اثناء میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ میراگزر چندالیے اشخاص کی مجلس کے پاس سے ہوا جوصوفیوں کے لباس میں تھے ان میں سے ان میں سے ایک دومرے کو کہدر ہاتھا تیراروزگارا چھا ہوجائے گا اور تیرے لیے اسباب مہیا ہوں گے اور تیری روزی فراخ ہو جائیگی میں نے چاہا کہ کہوں کہ خواجہ صاحب! جس لباس میں آپ ہیں اس لباس والے الی تعبیر نہیں کیا کرتے پھر خیال آیا کہ میری کیا جستی ہے جو جو اب کہوں بغیر کچھ کے میں پاس سے گزرگیا جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت ختم کی تو جو تحض مدو طلب کرنے کے لیے آیا تھا اس نے عرض کی اے مخدوم! لوگوں کے لیے فراخ روزی اور اسباب کا مہیا ہونا ضروری ہے خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ بید حکایت میں نے اپنے حال کی بابت بیان کی ہے نہ کہ تیرے حال کی بابت۔

= (ar) =

#### تجديد بيعت

جعرات کے روز چھٹی ماہ رجب سن نہ کور کوقدم ہوی کی دولت حاصل ہوئی اس روز میں نے مع چنداور یاروں کے از سر نو بیعت کی اس حال کے مناسب میہ حکایت بیان فرمائی کہ جب پیغیم خدا تائین آئی نے کے کا ارادہ کیا تو فتح سے پہلے امیر المؤسنین عثان ڈاٹیؤ کو بطور قاصد اہل مکہ کے پاس بھیجا اس اثناء میں رسولِ خدا تائین کو خبر دی گئی کہ حضرت عثان ڈاٹیؤ شہید ہو گئے ہیں بی خبر سن کر صحابہ ڈاٹیؤ کو بلایا کہ آکر پھر بیعت کروتا کہ ہم اہل مکہ سے لڑائی کریں یاروں نے بیعت کی اس وقت رسول خدا تائین ورخت کے سے برتکیہ لگائے بیٹھے تھے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں اس اثناء میں ایک صحابی الاکوع نام آیا اور بیعت کی آئی سے تو پہلے تو بیعت نہیں گی؟ عرض کی ۔ کی ہے۔اس وقت از سر نو پھر بیعت کرتا ہوں آئی خضرت تائین نے اس بیعت فرمایا کہ بیت دیرائی کہ بیت دیرائی کہ بیت مربی سے شروع ہوئی۔

# ذكربيعت بجامهُ شيخ

بعدازاں فرمایا کہ اگرکوئی مریداز سرنو بیعت کرنا جاہے اور شخ موجود نہ ہوتو شخ کا جامہ سامنے رکھے اور اس کپڑے سے بیعت کرے اس اللہ من ال

# ذكرئسنِ اعتقاد

پھراعقاد کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ میں نے شخر فیع الدین کی زبانی سنا ہے جوشخ الاسلام اودھ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس سے قرابت تھی کیونکہ وہ خواجہ اجل شیرازی کا مرید تھا ایک دفعہ اس مرید کوکوئی تہمت لگا کر گرفتار کیا گیا اور قتل کرنے گئے قاتل نے اسے قبلہ رخ کھڑا کیا جس کے سبب اس کی پیٹھا ہے پیر کی قبر کی طرف ہوتی تھی فوراً اس نے رُخ پھیر لیا اور آپ پیر کی قبر کی طرف رُخ کیا۔ قاتل نے کہا کہ اس موقعہ پرتو رو بقبلہ ہونا چاہے تو کیوں رُخ پھیرتا ہے اس نے کہا: میں نے اپنے قبلہ کی طرف رُخ کیا ہے تو اپنا کام کر۔ اس حکایت کو لے کرایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ میں سفر پر جارہا تھا ایک روزایک

منزل میں سخت تکلیف پائی اگر چہ میں سوار تھالیکن پیاس نے بڑی سخت تکلیف دی پانی کے کنارے پنچے کر گھوڑے ہے اُتر کر پانی پینا چاہا میرے دِل کو سخت پیاس لگی اور صفراء کا زور ہوا اس حالت میں مئیں بیہوش ہو گیا تو زبان سے شخ شخ کی آوازنگل ایک گھڑی بعد میں نے ہوش سنجالی الغرض اس کے بعد مجھے اپنے کام کے انجام پرواثوق ہو گیا اُمید ہے کہ انشاء اللہ ان کی یاد پر میرا خاتمہ ہوگا۔ اتوار کے روز تیکویں ماہ خدکورسِ خدکور کو قدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی قبروں کی زیارت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو غرمایا کہ جب میری والدہ صاحبہ کو بیاری لاحق ہوئی تو کئی بار مجھے فرمایا کہ فلاں شہید کی زیارت کے لیے جاؤاور فلاں بزرگ کے مزار

پرجاؤی میں فرمان کے مطابق جاتا جب آتا تو فرما تیں کہ بیاری میں تخفیف ہاور تکلیف کم ہے۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز بیار تھے تو مجھے ایک مرتبہ وہاں کے شہیدوں کی زیارت کے لیے بھیجا جب میں واپس آیا تو فرمایا کہ تیری دُعانے مجھے پراٹر نہیں کیا مجھے کوئی جواب بن نہ آیا ایک یارعلی بہاری نام نے جو پیچھے کھڑا تھا کہا کہ ہم ناقص میں اور شخ کی ذات مبارک کامل ناقصوں کی دعا نمیں کاملوں کے تق میں کس طرح اثر کر سکتی ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیر نات نے فرمایا کہ بیر بات شخ صاحب نے نہ تی پھر میں نے عرض کی تو فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے بیخواہش کی ہے کہ اس کی جوخواہش ہو پورے کرے پھر مجھے عصاءعنایت کر کے فرمایا کہ تم اور بدرالدین آتی ( میسید) جا واورای مقبرہ میں جا کر مشغول رہے جب واپس حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا کہ اب کچھا ثر ہوا۔

ختم سورهٔ فاتحه

ای اثناء میں یہ حکایت بیال فرمائی کہ ایک مرتبہ مجھے فرمایا مناسب ہے کہتم اور باقی کے تمام یارٹل کر ایک لا کھ مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھواور یاروں کواس بات کی اطلاع کرو! میں نے اطلاع کی ہرائیک نے پچھمقدار منظور کی ایک نے پانچ ہزار مرتبہ دوسرے نے چار ہزار کسی نے کم کسی نے زیادہ بار پڑھنا منظور کیا میں نے دس ہزار مرتبہ پڑھنا منظور کیا تقریباً ایک ہفتے کے اندر فتم کر لیا۔

بعدازاں میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ بیسب کھے حالت مرض میں ہوا۔ فرمایا۔ نہیں اس سے پہلے کا ذکر ہے معلوم نہیں کوئی اور غرض ہوگی۔

#### ذكرسكته إمام ناصري

ہفتے کے روز ساتو ہیں ماہ ذیقعدس نہ کورکوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا امام ناصری کی تفییر پاس پڑی تھی وہاں سے صاحب تفییر
کی حکایت بیان فرمائی کہ امام کو ایک دفعہ کوئی بیاری لاحق ہوئی اور اس بیاری میں سکتہ لاحق ہوا لواحقین نے خیال کیا کہ وہ مرگیا ہے
چنانچہ دفن بھی کرآئے جب رات ہوئی اور ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ جھے تو قبر میں ڈال گئے ہیں اسی جرائی اور اضطراب کی حالت میں
اسے یاد آیا کہ جو شخص اضطراب کی حالت میں چالیس مرتبہ سورہ کیلین پڑھتا ہے اللہ تعالی اس تنگی سے اسے فرحت عنایت کرتا ہے اور کوئی راہ نکل آتی ہے سوسورہ کیلین پڑھنی شروع کی جب انتالیس مرتبہ پڑھ چکا تو کشادگی کے آثار ظاہر ہونے گئے اور وہ اس طرح
کوئی راہ نکل آتی ہے سوسورہ کیلین پڑھنی شروع کی جب انتالیس مرتبہ پڑھ چکا تو کشادگی کے آثار ظاہر ہونے کئے اور وہ اس طرح
کوئی جور نے کفن چور نے کفن کی طبح سے قبر کھودی امام کو معلوم ہیگیا کہ رید گفن چور ہے سورہ کیلین آ ہستہ آ ہستہ پڑھنی شروع کی تا کہ مراد کے
مطابق قبر کھو دے مختصر رید کہ جب چالیس مرتبہ سورہ کیلین ختم کی تو امام ناصر آ ہستہ سے قبر سے باہر نکلے جب کفن چور نے دیکھا تو

343

مارے خوف کے وہیں ہلاک ہوا۔ إمام کو اُس کی موت کا بڑا افسوس ہوا کہ جھے جیپ رہنا چاہیے تھا تا کہ وہ کفن لے جاتا جب باہر نکلے تو سوچا کہ اگر لوگ جھے یکبارگی دیکھیں گئو خوفزوہ ہو جائیں گے لیس شہر میں آکر آہتہ آہتہ کہنا شروع کیا میں سکتہ کی بیاری میں مبتلا تھا جھے غلطی سے قبر میں ڈال آئے تھے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اِس واقعہ کے بعد تغییر کاسی تھی۔

پھران لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو ہمیشہ دِین میں متغرق رہتے ہیں اور کھانے پینے کی سدھ بدھ نہیں ہوتی جو کچھ کرتے ہیں ای کے لیے کرتے ہیں فرمایا کہ ایک بزرگ شخ دریا کے کنارے رہا کرتا تھا اس کی ایک عورت تھی ایک روزعورت کوکہا کھانا لے کر دریا کے یار جا کر جوفقیر بیٹھا ہے اے دی آعورت نے کہا یانی گہرا ہے عبور کس طرح کروں گی شیخ نے کہا: دریا کے کنارے جاکر کہنا کہ میرے شوہر کی حرمت ہے جس نے جھے ہے بھی صحبت نہیں کی راہ دے عورت حیران رہ گئی اور اپنے ول میں کہا کہ اس سے میرے ہاں اتنے بال میچے پیدا ہوئے اور بیکہتا ہے کہ میں نے صحبت ہی نہیں کی آخر شوہر کے فرمان کے مطابق دریا کے کنارے پر پینجی اور وہی کہا تو دریانے راستہ دیا اور پار ہوگئی۔ وہاں پہنچ کر درولیش کے سامنے کھانار کھا۔اس نے کھالیا تو عورت نے سوعا كرآتى مرتباتواس طرح آئى اب جاؤل گى كس طرح؟ دروليش نے بوچھا كىكس طرح آئى تھى عورت نے سارى بات كهدسنائى درویش نے کہا: اچھااب جاکرید کہنا کہ اے دریا! اس شخ کی حرمت ہے جس نے تیس سال سے کی قتم کا کھانانہیں کھایا مجھے رستہ وعورت جران رہ گئ كدير بسامنے ابھى اس نے كھايا ہے اور ابھى اس طرح كہتا ہے خراس نے جاكروريا كے كنار بايا ہى کہا رستہ مل گیا اور اپنے شوہر کے پاس پینچی تو کہا کہ مجھے ان دونوں باتوں کا بھید ہتلاؤ کہ تو نے کئی سال مجھ سے صحبت کی اور اس ورولیش نے بھی میرے سامنے کھانا کھایا بیدوونوں جھوٹ کہہ کر دریا سے رستہ لیا اور اس میں کیا حکمت ہے؟ شیخ نے کہا: مجھے واضح رہے کہ میں نے ہوائے نفسانی ہے بھی تجھ سے صحبت نہیں کی ای طرح اس درویش نے بھی بھی نفسانی طبع سے کھانا نہیں کھایا بلکہ تھن عبادت اور طاعت کی خاطر۔اس لحاظ سے اس نے بھی کھانا نہیں کھایا ان دونوں باتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ مردانِ خدا کرتے ہیں وہ خدا کے لیے کرتے ہیں ان کی نیت سب حق کی خاطر ہوتی ہے اس موقعہ پرشنخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کی بابت فرمایا کرآپ کے فرزندتوام (جوڑے) تھے ایک تو چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا اور دوسرا بڑا ہوا جو بڑا ہوا اس کے احوال کو شخ صاحب ك احوال سے كچھ مناسبت نبھى اور آپس ميں شكل وصورت ميں ملتے جلتے تھے پھر فر مايا كەشخ قطب الدين كے فرزندشنخ الاسلام نور الله مرقد ہما تھے۔القصہ فرمایا کہ جب شخ صاحب کا جھوٹا لڑکا فوت ہوا اور اسے دفن کر کے واپس آئے تو آپ کے حرم فرزند کی وفات يرجزع وفزع كررب تصح جو شخ قطب الدين قدس اللدسره العزيز في سنا تو ہاتھ پر ہاتھ ماركزافسوس كرنا شروع كيا۔ شخ بدرالدين غزنوی میالیے نے جوحاضر خدمت تھے پوچھا کہ یہ افسوس کیسا؟ فرمایا کہ اب مجھے افسوس آتا ہے کہ میں نے کیوں اللہ تعالی سے التجاءنہ کی کدمیرا فرزند بردی عمر کا ہوتا اگر میں خواہش کرتا تو ضرور منظور ہو جاتی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کددیکھو! ان کا استغراق کس در جے کا تھا کہائے فرزند کے جیئے تک کی خبر نہیں۔

طريقة دُعاء

پھر ڈ ماکر نے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ دُ عاکے وقت کے ہوئے گناہوں کا خیال دِل میں نہیں لا نا چا ہے اور

نہ ہی کی ہوئی طاعت اورعبادت کا اگر ایسا کرے اور دُعا قبول نہ ہوتو بڑے تعجب کی بات ہے اگر گناہ کا خیال وِل میں لائے تو دعاء کے ایقان میں سُستی پیدا ہوتی ہے لیس دُعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنی چا ہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ بید دُعا ضروری قبول ہو جائیگی نیز فرمایا کہ دونوں ہاتھ دعاء کے وقت کھلے رکھنے چاہئیں اور سینے کے برابر۔ یہ بھی آیا ہے کہ دونوں ہاتھ ملا کر رکھنے چاہئیں اور بہت او پر ایسی شکل اِختیار کرنی چاہیے کہ ابھی کوئی چیز ملے گی اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ دُعاء دِل کی تسلی کے لیے ہوتی ہے بہتر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟

#### ذكر عقيدة مريدال

پھر مریدوں کے عقیدہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا اس سے پہلے میرا ہمسایہ محمد نام تھا جو ہر سال ناروے کی بیاری میں مبتلا ہوتا اور اس بیاری میں سخت تکلیف اٹھا تا جب میں شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں زیارت کے لیے روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ شخ صاحب سے میرے لیے تعویذ لا نا جب میں شخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس مرد کا حال بیان کیا اور تعویذ ما نگا فر مایا کہ تو بی لکھ لے خواجہ صاحب فر ماتے ہیں کہ میں نے تعویذ لکھا اور خواجہ صاحب کے ہاتھ دیا آپ نے دیکھ کر پھر مجھے واپس کر دیا اور فر مایا: اسے دے دینا جب میں شہر پہنچا تو اسے تعویذ دیا پھر بھی اس بیاری میں مبتلا نہ ہوا حاضرین میں سے ایک نے بوچھا کہ تعویذ ہیں کیا لکھا فی ان اور پچھا ور بھی جواس وقت میں میں ان بیاری میں کیا لکھا تھا خواجہ صاحب نے فر مایا: '' اللہ شافی اللہ الکافی اللہ المعافی ''اور پچھا در بھی جواس وقت میں میں ہے۔

نیز حسن اعتقاد کے بارے میں فرمایا کہ ایک روز میں شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹا تھا آپ
کی ریش مبارک سے ایک بال آپ کی گود میں گرا میں نے عرض کی کہ پھھ التماس کیا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت عنایت فرما کیں۔
یو چھا کیا ہے میں نے عرض کی جناب کی رلیش مبارک سے ایک بال آپ کی گود میں آگرا ہے اگر حکم ہوتو اُسے بجائے تعویذ نگاہ میں
رکھونگا فرمایا: بہتر وہ بال بن ی تعظیم و تکریم سے لے کر کپڑے میں لپیٹا اور اپنے ساتھ لے کر شہر میں آیا خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر
فرمایا کہ اس ایک بال کی بہت بن تا شہریں دیکھیں جب کوئی بیار تعویذ کے لیے میرے پاس آتا میں وہی بال اسے دیتا جو چندروز
رکھنے سے اسے صحت ہوجاتی میر اایک دوست تاج الدین مینائی تھا اس کا چھوٹا لڑکا بیار ہوگیا تو اس نے آکر تعویذ ما نگا بہتیرا میں
اس بال کو ڈھونڈ انہ ملا نامراد واپس چلاگیا اس بیماری میں اس کا لڑکا مرگیا جب بچھ دِنوں کے بعد ایک اور شخص تعویذ کے لیے آیا تو
جہاں پہلے رکھا تھا وہیں پڑا پایا خواجہ صاحب نے فرمایا چونکہ اس لڑکے کی عمر پوری ہوچی تھی اس واسط تعویذ عائب ہوگیا۔

# لظم ونثر کے بارے میں

بدھ کے روز سواہویں ماہ مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت نظم ونٹر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جواچھی بات سی جائے اس سے ضرور حظ آتا ہے اور جومطلب نٹر میں اوا کیا جائے اگرنظم میں کیا جائے تو پہلے کی نسبت اس کا جظ بڑھ جاتا ہے اسی طرح جوعمہ ہات عمرہ آواز میں سی جائے تو اس کا حظ بھی اور زیادہ ہوجاتا ہے اسی اثناء میں ممیں (مؤلف سکتاب) نے عرض کی کہ مجھے کسی چیز میں ایسی رفت طاری نہیں ہوتی جیسی ساع میں فرمایا: اصحاب طریقت اور مشتاقوں کا یہی ذوق ہے کہآگ لگاتے ہیں اگریہ نہ ہوتا تو بقاء بھی نہ ہوتی اور بقاء میں ذوق ہی کیا ہوتا۔ ای اثناء میں آبدیدہ ہوکرآ ہ بھر کر فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ خواب میں کچھے دکھلایا گیا تو میں نے سیمصرع پڑھا اے دوست بہ تیخ انتظارم کشتی

اور پرخواب میں بیمصرع پڑھا۔مصرع

اے دوست برخم انتظارم کشتی

جب میں جا گاتو مجھے یادآیا کہ میم معرع ال طرح ہے مصوع است بہ تینے انتظارم کثی

بيان صدق إرّادت

منگل کے روز تیر ہویں ماہ ذوائج کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ صدقِ ارادت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک مریدلشکر میں ملازم تھا۔ جے محمد شاہ کہتے تھے وہ جوارادہ کرتا خواب میں شخ صاحب کود کھتا اور جس حالت میں دیکھتا و لیے ہی اس خواب کی تعبیر کرتا ایک دفعہ اس نے ہندوستان آنے کا ارادہ کیا رات کوخواب میں دیکھا کہ شخ صاحب اجودھن جارہ ہیں جب جاگا تو دِل میں کہا کہ مجھے بھی اسی طرف جانا چا ہے نہ شخ سے کوئی بات سی نہ اشارہ دیکھا صرف اس قدر دیکھا کہ اجودھن جارہے ہیں اس نے ہندوستان کا ارادہ فنح کر کے اجودھن جانے کا ارادہ کیا الغرض اس سفر دیکھا کہ اجودھن جارہے ہیں اس نے ہندوستان کا ارادہ فنح کر کے اجودھن جانے کا ارادہ کیا الغرض اس سفر میں اسے آرام وآ سائش بہت حاصل ہوئی خواجہ صاحب نے فر مایا کہ بیٹاہ محمد غور کا رہنے والا تھا جوآخری عمر میں کعبہ کی زیارت کو گیا اور پھراس کی خبر نہ تی ۔

# ايك شخص كامريد بونا

ہفتے کے روز پندر ہویں ماہ محرم الے ہجری کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک شخص نہایت بزرگ تھا ایک شخص آکراس کا مرید ہوا اور خرقہ پایا جیسا کہ اس کام کی رسم ہے پکھ مدت بعد شخ کو معلوم ہوا کہ مرید نے بُرے کام اِختیار کیے بیں تو شخ اس کے گھر گیا اور کہا کہ میرے گھر میں آکر رہ تو جھے کیوں مشہور کرتا ہے آمیں تیری پردہ پوشی کروں گامرید نے بیس کرشن کے قدموں پر مردکھا اور پھر بیعت اور تو بدکی: اَلْحَمْدُ اِللّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ۔

جب بید کایت ختم ہو چی تو میں (مؤ لف کتاب) نے عرض کی کہ بیام مسلمہ ہے کہ پیرم بدکے احوال کو زیادہ تر دیکھے اگر مریدوں کے احوال کو نہ دیکھے گا تو ان کے اعمال کو کیوکر دیکھ سکے گالیکن اگر مریدوں کے اعتقاد کی طرف نگاہ کرے اور انہیں درست اعتقاد پائے تو مرید کو کچھ اُمید ہوسکتی ہے فرمایا: بے شک اس بارے ہیں اصل اعتقاد ہے جس طرح ظاہر میں ایمان ہے اس طرح باطن میں یقین ہے مرید کو جاہے کہ اللہ تعالی کی وحدانیت اور پیغیر خدائی گئی کی رسالت پر اس کا ایمان درست ہوا ہی طرح مرید کو مجھی چاہے کہ پیر کے جق میں اعتقاد درست رکھے جس طرح درستی ایمان کے سبب مؤس گناہ سے کا فرنہیں ہوسکتا اس کطرح مرید درست کے سبب لغزش سے ناامید نہیں جاتا اگر اس کا اعتقاد درست سے ۔ تو پھر اصلاح کی اُمید ہوسکتی ہے۔

# ذكر تلاوت قرآن پاك

پھر تلاوت قرآن پاک اوراس کے حفظ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی میں نے عرض کی اگریاد نہ ہو سکے تو دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھاہے دیکھ کر پڑھنے میں بھی حظآتا ہے بعدازاں فرمایا کہ شخ ضاحب جس کوقرآن شریف حفظ کرنے کے لیے فرماتے۔ برائے حفظ قرآن اوّل سور وُ ایوسف

پہلے سورہ کوسف یاد کرنے کا حکم دیتے جو خف سورہ کوسف کا کرلیتا ہے۔اس کی برکت سے اسے سارا قرآن مجیدیاد ہوجاتا ہے اسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ پنجبر خدا تا گھڑا فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن شریف حفظ کرنے کی نیت کرے اور حفظ کے بغیر فوت ہوجائے تو جب اسے قبر میں رکھتے ہیں فرشتہ آکراہے ایک بہٹی ٹوئن کو رکھوترا-ایک تنم کا بڑالیموں) دیتا ہے جس کے کھانے سے سارا قرآن شریف حفظ ہوجاتا ہے اور قیامت کے دِن وہ حافظ قرآن ہوکرا تھے گا۔

# ذكر دانشمندان درويش صفت

پھر ان لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو درولیش صفت ہوتے ہیں اور ان میں نیک مردوں کے سے اخلاق پائے جاتے ہیں فر مایا کہ میں نیک مردوں کے سے اخلاق پائے جاتے ہیں فر مایا کہ میں نے اس صفت کے آدمی مولانا احمد کی بابت فر مایا کہ وہ مرد حافظ قر آن تھا ایک دفعہ میں نے شیخ کبیر کی زیارت کا اِرادہ کیا آپ کی دفات کے بعد حدود سرتی میں میری ملاقات مولانا احمد سے ہوئی جھے کہا کہ جب روضہ شیخ پر پہنچو تو میر اسلام پہنچا دینا اور کہنا کہ جھے دُنیا کی طلب نہیں اس کے طالب اور بہت ہیں اور نہی آخرت طلب کرتا ہوں میں صرف میر چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بحالت مسلمانی فوت کرے اور نیک لوگوں سے ملائے۔

پھر مولانا کیج کی بارے میں فرمایا کہ وہ بہت ہی بابرکت بزرگ تھا اگر چہ کی سے اسے علاقہ نہ تھا کیکن مردانِ خداکا دیدار
اس نے بہت کیا تھا پہلی مرتبہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کی تقریر سے معلوم ہوا کہ وہ مردواصل ہے کوئی بات میرے ول میں تھی
وہ میں نے اس سے پوچھی۔ جواب دیا وہ اس طرح ہے۔ خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فر مایا اگر وہ مشکل سومجہد عالموں سے بھی
پوچھی جاتی تو بھی وہ حل نہ ہوتی نیز اس کے اخلاق کی بابت فر مایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس آیا ہوا تھا اس اشاء میں میرے خدمت گار
بشیر نے جوائر کا ہی تھا کچھ ہے ادبی کی میں نے اسے چھڑی ماری تو مولانا کیتھلوی کو ایسا درد ہوا کہ گویا وہ لکڑی آئیس ماری گئی ہے
رو نے گھاور فر مایا کہ بیر میری شامت کی وجہ ہے کہ اسے تکلیف پنچی خواجہ صاحب نے فر مایا کہ اس وقت اس کی شفقت دیکھ کر جھ پر
رقت طاری ہوئی۔

اس کی بزرگ کی بابت ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ اس کی زبانی میں نے سنا کہ ایک سال دبلی میں قبط پڑا جن دنوں کہ ملک قول ، الدین حسن کا واقعہ گزرا ہے میں کرپاسی بازار میں کھاناخریدنے کے لیے گیا جب خریدا تو خیال کیا کہ اسے اسلیم کھانا چاہیے کسی کو اپنا ہم لقمہ بنانا چاہیے ، ایک گدڑی پوش فقیر کو دیکھا جومیرے پاس سے گزرامیں نے اسے کہا: صاحب! آپ بھی درویش ہیں اور میں بھی درویش ہوں میں غریب الوطن ہوں اور آپ بھی مسافر معلوم ہوتے ہیں آؤ! بچھ کھانا مل کر کھالیں وہ درویش مان گیا

ہم نانبائی کی دکان پر گئے اور کھانا کھایا ای اثناء میں میں نے آپ کی طرف دیکھ کرکہا کہ میرے پاس میں تھیلیاں پیپوں کی ہیں میں انہیں ذخیرہ رکھنا چاہتا ہوں درولیش نے کہا: فراخ دِلی سے کھانا کھاؤ میں تجھے تھیلیاں دوں گامیرے دِل میں پیرخیال آیا کہ یہ بھٹے پرانے کیڑوں والا مجھے کس طرح استے وام دے گا الغرض کھانے سے فارغ ہوکر مجھے نمازگاہ کی طرف لے گیا نمازگاہ کے پیچھے ایک قبرتھی اس پر کھڑے ہو کر کچھ پڑھا اور چھڑی جو ہاتھ میں تھی آ ہتہ ہے دو تین مرتبہ اس پر لگائی اور کہا کہ اس درویش کو ہیں تھیلیاں داموں کی دینی ہیں اسے دے۔ میہ کہ کرآسان کی طرف منہ کیا اور کہا: جاؤ مولانا! آپ کومل جائیں گی میہن کر ہاتھ کو بوسہ دے کر واپس چلا آیا میں ای جرت میں تھا کہ مجھے کہاں ہے ملیں گی میرے پاس ایک خط تھا جو کسی کے گھر پہنچانا تھا میں ای روز وہ خط پہنچانے گیا میں دروازہ کمال کے پاس پہنچا تو ایک ترک کواپنے گھر کے چھچے پر بدیٹھا دیکھا۔اس نے مجھے دیکھ کرآ واز دی اور غلاموں کو میرے پیچیے دوڑایا آخر مجھے اوپر لے گئے اور وہ ترک بڑی خندہ پیٹانی اور خوش خلقی سے پیش آیا میں نے بہت کوشش کی لیکن اسے پیچان نہ سکا ترک بھی کہنے لگا تو وہ عالم تو نہیں جس نے فلاں مقام پر میرے ساتھ سینیکی کی تھی میں نے کہا: میں نے تو کوئی نیکی نہیں كى اس نے كہا: ميں مجھے يہجا تنا ہوں تو كيوں اپنے تنين چھيا تا ہے الغرض بيس تھيلياں داموں كى لاكرمعذرت سے ميرے ہاتھ ميں

خواجہ صاحب نے اس مولانا کیتھلی کی زِندگی کے بارے میں فر مایا کہ تنہا کھانا نہ کھانے کی جوعادت ان میں تھی وہی اس کے رائے کونیک بناتی ہیں دوسرے اخلاق کا کیا ہوگا۔

پھر فرمایا کہ میں سفر کرتے کرتے سرسی کی حدود میں پہنچا تو میں نے سنا کہ کل اس راہ میں ڈاکہ پڑا اور بہت سے مسلمان ہندوؤں کے ہاتھ سےمقتول ہوئے ایک ان میں عالم تھا جے پیتھلی کہتے تھے وہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا ای حالت میں شہید ہوا خواجہ صاحب نے فرمایا: میرے دِل میں خیال گزرا کہ ہونہ ہووہ مولانالیتھلی ہوں گے جب لاشوں کو جا کر دیکھا اور فاتحہ پڑھ کرغور سے و مکھاتو آپ ہی تھے۔

بدھ کے روز تیسری ماہ رہے الاوّل من ندکور کو قدمبوی کی دولت نصیب ہوئی اس دفعہ ایک مہینے بعد حاضر ہوا تھا بھی اس قدرغیر حاضری نہیں ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ اس وقت فاضلوں کا ذکر ہور ہاتھا کہ تو آپہنچا میں دوبارہ آ داب بجالایا۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجیش الملک بھٹانیہ کی بیرعادت تھی کہ اگر کوئی شاگر دناغہ کرتا یا کوئی دوست دیر کے بعد آتا تو فرماتے کہ میں نے ایا کونیا کام کیا ہے؟ کرو نہیں آتا۔

بعدازال مسرا كرفر مايا كماكركسي كوول كلي كرتے تو بھى يہى فرماتے كديس نے كيا كيا ہے؟ جوتو نہيں آتا تا كه مين وي بعدازاں فرمایا کہ اگر میں ناغہ کرتایاور بعد حاضر خدمت ہوتا تو میرے ول میں بھی یہی خیال آتا کہ مجھے بھی لیمی کہیں گے آخر کم ازائکہ گاہ گاہ ہے ۔ آئی و بما کنی نگا ہے

خواجہ صاحب بیشعر پڑھ کر آبدیدہ ہوئے چنانچہ حاضرین پر دقت طاری ہوئی حاضرین میں سے ایک نے پوچھا میں نے سنا ہے کہ جن دنوں آپ مشس الملک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو آپ کی بری تعظیم کیا کرتے تے اور چھجہ میں اپنے خاص مقام ميں بٹھايا كرتے تھ فرمايا ہاں! جہاں بروہ بيشا كرتے تھ فرمايا: وہاں برقاضي فخر الدين نا قله يا مولا نابر ہان الدين بيشا كرتے تھے اورجب بھی مجھے وہاں پر بیٹھنے کا تھم ہوتا تو کہتا کہ بیآپ کا مقام ہے میں بہت عذر کرتا لیکن ایک نہ مانتے آخر مجھے بھی وہاں بٹھاتے۔حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ ایک مرتبہ وہ ملازم بھی ہو گئے تھے خواجہ صاحب نے فرمایا ہاں! ایک مرتبہ وہ مستوفی (محاسب اعلی) مقرر ہوئے تھے خواجہ تاج الدین ریزہ نے آپ کے بارے میں پیشعر پڑھا ہے:

صدر اکنوں بہ کام ول دوستاں شدی مستوفی ممالک ہندوستاں شدی

میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ خواجہ شمل الملک کی بزرگی ان کے وفور علم سے طاہر ہے لیکن کون جانتا ہے کہ درویشوں ے علاقہ تھا یا ان سے محبت تھی خواجہ صاحب نے فر مایا کہ عقیدہ بہت خوب تھا میری تعظیم جوکرتے تھے ای سے ان کے عقیدے کا

بدھ کے روز چوبیسویں ماہ ندکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہواای روز کی یاروں نے اکٹھے ہی قدمہوی کی۔ پوچھا۔ کیا ایک ہی مقام ہے آئے ہو؟ عرض کی جدا جدا مقام سے بہاں آ کر اکٹھے ہوئے ہیں فرمایا: الگ الگ آنا بہتر ہے کیونکہ پیخ فریدالدین قدس الشره العزيز يك فرماياكرت تفكدالك الك آياكروك فطريق ب

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ نظراور جادو کااثر ہرجت ہے تو فرمایا کہ بیروہ حق نہیں جوغیر باطل ہے لیتی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے معزز لدتو اس بات کے قائل ہیں کہ نظر اور جادو کا اثر ہوتا ہی نہیں فر مایا وہ غلطی پر ہیں یہاں سے معونت کرامت اور استدراج كے بارے ميل گفتگوشروع موئى تو فرمايا كم مجره انبياء كاكام بجن كاعلم اور عمل كامل موتا ب اوروه صاحب وحى موت بيل جو كچھ ان سے ظاہر ہوتا ہے وہ مجر ہ ہے۔ کرامت وہ ہے جواولیاء سے ظاہر ہوتی ہے انہیں بھی علم اور عمل بدرجہ کمال ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جو پچھان سے ظاہر ہوتا ہے وہ کرامت کہلاتا ہے معونت کا پیمطلب ہے کہ بعض دیوانوں سے جنہیں نظم ہوتا ہے نظم بھی مجھی خلاف عادت کوئی بات ظہور میں آتی ہے اسے معونت کہتے ہیں استدراج اسے کہتے ہیں کم جوایک گروہ سے جے إیمان کامس بھی نہیں جیسے اہل سحر وغیرہ کی کوئی بات دیکھی جائے۔

#### ذكراطوار

پھراطوار کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ اطوار تین طرح کے ہوتے ہیں ایک حسی دوسرے عقلی تیسرے قدسی حسی جیسے کھانا سونگھنا وغیرہ جوٹس سے معلوم ہوتے ہیں عقلی دوشم کے ہوتے ہیں کسبی اور بدیہی لیکن جوعالم قدیں میں بہنچ چکا ہووہ کسبی کو بدیجی جانتاہے پھر فرمایا کہ بدیمی علم قدس نہیں بیاولیاءاور انبیاء کا کام ہے بعد ازاں فرٹایا کہ اس محض کی علامت کیا ہوتی ہے جس پر عالم قدس كا دروازه كھلا ہو يہى ہے اس مخض كے بارے ميں جس يرعقل كا دروازه كھلا ہواوراس پر بديمي ياكوئي اور بات ظاہر ہوجائے تواس اے فرحت حاصل ہوتی ہے اور عالم قدس کی راہ نہیں ملتی۔

اسی اثناء میں ایک عالم کی بابت حکایت بیان فر مائی۔وہ کہا کرتا تھا کہ جو چیز غیب سے دِل پرگز رے گی انشاءاللہ تعالی اے لکھ سکوں گا اس نے بہت کچھ کھا اخیر میں لکھا کہ جو کچے مقصود تھا وہ نہیں لکھ سکا۔

پر معزز لد کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل کفر اور اہل کبار ہمیشہ عذاب میں رہیں گے فرمایا: یہ ان کی غلطی ہے اصل یوں ہے کہ کا فر ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اس واسطے کہ وہ بتوں کی پرستش پر اعتقاد رکھتے ہیں اور وہی ان کے معبود ہیں چونکہ ان کا دائی اعتقاد ہے اور ہمیشہ کفر پر ہے رہتے ہیں اس لیے ان کا عذاب بھی واگی ہوگالیکن جولوگ بمیرہ گناہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ نہیں کرتے بھی گناہ کے ارتکاب سے فارغ بھی ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے۔ بُر اکیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس چونکہ ہمیشہ کے لیے بمیرہ گناہوں پر رائخ نہیں ہوتے اس لیے انہیں عذاب بھی ہمیشہ نہیں ہوگا۔

بعد از اں فرمایا کہ گنہگار کمی حالت میں تین باتوں کا مطیع ہوتا ہے اوّل بید کہ وہ جانتا ہے کہ جو پچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے دوسرے وہ بیرجانتا ہے کہ جو پچھ میں کر رہا ہوں اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور دیکھتا ہے تیسرے اسے بخشش اور معافیٰ کی امید ہوتی ہے اور بینتیوں کا م فرما نبر داروں کے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ اشعریہ ذہب میں بھی یونی ہے کہ جس کافر کا خاتمہ ایمان پر ہوگاہ مومن ہے اور جس مومن کا خاتمہ کفر پر ہوگاہ ہ کا فرمیں ایک ہندی کوئی مرتبہ کہا کہ بیرولی ہے اس اشاء گاہ ہو گاہ کا فرمیں ایک ہندی کوئی مرتبہ کہا کہ بیرولی ہے اس اشاء میں ابوصنیفہ ڈاٹٹو کی حکایت شروع ہوئی تو فرمایا کہ جب آپ سے بوچھا گیا کہ قیامت کے دِن کا فر دوزخ میں رہیں گے فرمایا نہیں بوچھا کیوں؟ فرمایا: قیامت کے دِن جب کافر ایمان وغیرہ دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے لیکن وہ ایمان انہیں پچھ فائدہ نددے گا اس واسطے کہ ایمان وہ ہے جو بالغیب ہو۔ وہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ اگرچہ مومن ہوں گے پھر بیرفرمایا کہ اس آیت وما خلقت المجن و الانس الا لیعبدون ۔ میں ابن عباس بھا ہے اس قول کے موافق الا لیوحدون ہے یعن جن وانسان سب موحد ہوں گے جو ایمان پر موحد ہے اس کا ایمان بالغیب ہے اور فرمایا جب کافر ایمان دیکھیں گے تو اللہ تعالٰی کی بھا گئت کا اقرار کریں گے ۔ پس لیو حدون ٹھیک ہوگا۔

بعدازاں فرمایا: جس کو آنگھیں دیکھتی ہوں .....اس کواپنی نسبت اچھا خیال کرنا جا ہے خواہ دیکھنے والامطیع ہویا نا فر مانبرداراور گنهگاراس داسطے کہ شایداں شخص کی طاعت آخری طاعت ہواوراس کا گناہ آخری گناہ ہو۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فر مائی کہ خواجہ حسن بھری نور اللہ مرفدہ فر مایا کرتے تھے کہ بیل جس کی کو دیکھتا تھا اپنے سے
اچھا خیال کرتا تھا گرایک دِن ایک شخص نے اپنے تئیں اچھا خیال کیا اور بیاس طرح ہوا کہ ایک روز عبثی کو دریا کے کنارے بیٹھا
دیکھا جس کے پاس صراحی تھی اس میں سے ہر گھڑی تھوڑ اتھوڑ اپانی فکال کر پیتا تھا اور اس کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی میرے
دل میں خیال آیا کہ گو میں کیسا بی ہوں پھر بھی اس سے تو اچھا ہوں اس اشاء میں ایک کشتی پانی میں غرق ہوئی اس میں سات
دی تھے ساتوں ڈو جے گھے جبثی فورا دریا میں کو دا اور چھ کو بچالایا پھر جھے سے کہا کہ اے حسن! ایک کوتو بچالا۔ میں جران رہ گیا
پھر جھے کہا کہ اس صراحی میں پانی ہے اور بی عورت میری ماں ہے میں صرف تیری آنر ماکش کے لیے یہاں بیٹھا تھا جا! ابھی تو

ظاہر بین ہے۔

#### ذكر تلاوت ِقرآن

پھر قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ قرآن شریف باتر تیل اور باتر دید پڑھنا چاہیے حاضرین میں سے ایک نے سوال کیا۔ کہ تر دید کے کہتے ہیں فرمایا کہ جب پڑھنے والے کو کسی آیۃ کے پڑھنے سے ذوق حاصل ہوتو اسے بار بار پڑھنا چاہیے۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبدرسول خدا مُلَّقِظ نے یکھ پڑھنا چاہا توبسٹم اللہ الوَّحُمٰنِ الوَّحِیْمِ بی پڑھنے سے مبارک ول کو حالت ہو گئ چنا نچی ہیں مرتبہ بسٹم اللہِ شریف پڑھی۔

پھر فرمایا کہ قرآن شریف کے آٹھ فتم کے مراتب ہیں: پانچ فتم کے بیان فرمائے اوّل بید کہ قاری کا دِل حق کی طرف لگا ہوا گر بید دہ ہوسے تو اتنا تو ہونا چا ہے کہ دِل ہیں اللہ تعالی کی عظمت اور جلال کا خیال ہو حاضرین ہیں ہے ایک نے کہا کہ اس کے معنی بہی تو دل کی طرف لگنا ہے فرمایا: نہیں وہ حق کی ذات سے تھا اور بیصفات سے اگر بید دونوں با تیں حاصل نہ ہوں تو اس کے معنوں کا ضرور خیال رکھنا چا ہے چوتھا مرتبہ بیہ ہے کہ پڑھتے وقت خیال دِل پر عالمب ہو کہ میں کہاں اس دولت کے لائق ہوں اور میں کون ہوں کہ بیسعادت مجھے حاصل ہواگر بیجی نہ ہو سے تو اتنا تو خیال کرے کہ بیا اللہ تعالی کے لیے پڑھ رہا ہوں اس کا ثو اب مجھے ملے گا است میں میں دوئوں کتا ہے اگر اثنائے تلاوت میں میں دوئوں کتا ہے اگر اثنائے تلاوت میں میں دوئوں کی کہ جب میں کہتا ہوں کہ بیکیا خیال اور وہم ہے پھر میں دِل کو پورے طور پر اس میں مشغول کرتا میں اور ادر اس وقت کی آیت پر جو اس بات کی مانع ہو خیال میں آ جاتی ہے یا ایسی آیت نظر آتی ہے جس میں وہ مشکل حل ہو جاتی ہوں اور ادر اس وقت کی آیت پر جو اس بات کی مانع ہو خیال میں آ جاتی ہے یا ایسی آیت نظر آتی ہے جس میں وہ مشکل حل ہو جاتی ہوں اور اس حی ان خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیہ بات بہت اچھی ہو خیال میں آ جاتی ہے یا ایسی آیت نظر آتی ہے جس میں وہ مشکل حل ہو جاتی ہو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیہ بات بہت اچھی ہو جاتے ایسی آری اللہ کی آیت نظر آتی ہے جس میں وہ مشکل حل ہو جاتی ہو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیہ بات بہت اچھی ہو ہے اس اور کرتے رہنا۔ وَالْحَمْدُ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِ بُن ۔

#### ذكرتزك ؤنيا

بدھ کے روز تیسری ماہ رہے الآخرس ندکور کوقدم ہوی کی سعادت عاصل ہوئی ترک دُنیا کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا
کہ اصل دانائی ہیہ ہے کہ دُنیا کوترک کیا جائے فر مایا: اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ ایسے
مرد کو دینا جوسب سے تقلمند ہوتو اس کا فیصلہ کس طرح کرتا چاہیے۔ فر مایا کہ بیہ مال ایسے شخص کو دینا چاہیے جو تارک الد نیا ہو حاضرین
میں سے ایک نے کہا کہ جب وہ تارک الد نیا ہوگا تو مال کیے لے گا؟ فر مایا کہ بات تو خرچ کرنے کی ہو ترق کرنا ایسا ہی ہے پھر
فر مایا کہ دُنیا سے مراد سونا چاندی اسباب وغیرہ نہیں بلکہ ایک بزرگ کے قول کے موافق پیٹ میں درد ہے جو تھوڑ اکھا تا ہے وہ بھی
تارک الد نیا ہے اور جو پیٹ بھر کر کھا تا ہے وہ تارک الد نیانہیں۔

#### ذ كرشيطان خناس

پھر فرمایا شیطان کہتا ہے کہ جو آ دمی پیٹ بھر کرنماز اداکرتا ہے میں اس کے گلے ماتا ہوں چنانچہ جب وہ نماز پڑھ کر باہر تکلتا ہے تو معلوم ہوسکتا ہے کہاس پرمیراغلبہ ہے اور جو بھوکا سویا ہوا ہے اس سے میں دور بھا گتا ہوں پس جب بیب بھوکا نماز میں مشغول ہوگا تو تم

اندازہ کر سکتے ہوکہ مجھاس سے کس قدرنفرت ہے۔

یہاں سے شیطان اور شیطانی وسوسوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ خناس وہ دیو ہے جو ہمیشہ فرزند آ دم کے ول پر ہوتا ہے جب اِنسان یادِ الٰہی میں مشغول ہوتا ہے وہ دفع ہوجا تا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ مولا ناتر فدی نوا درالاصول میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے دُنیا میں آئے تو ایک روز حوا بیٹے ہوئی تھیں اسے میں اسے بیٹے ہوئی تھیں اسے میں المبیس آیا اور خناس کوساتھ لایا اور حوا کو کہا میم رابیٹا ہے اسے اپنے پاس رکھنا جب آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا میکون ہے؟ حوانے کہا؟ میشیطان کا بیٹا ہے فرمایا: وہ تو جمارا دشمن ہے میہ کر خناس (ایک دیو ہے) کے چار کھڑے کے اور چاروں پہاڑوں پررکھ دیے۔ میں کرشیطان نے آواز دی۔ اوخناس اوخناس! ای وقت پہلی صورت پر آموجود ہوا۔

جب شیطان چلاگیا اور آدم علیہ السلام آئے تو خناس کے کلڑے دیکھ کر پوچھا کیا حالت ہے حوانے سارا حال بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام نے پھر خناس کو مارڈ الا اور جلادیا اور را کھ بہتے ہوئے پانی میں پھینک دی جب آدم علیہ السلام چلے گئے تو شیطان نے آ کر حواسے خناس کی بابت پوچھا انہوں نے سارا ما جرابیان کیا بلیس نے پھر خناس کو حاضر کیا پھر جب آدم علیہ السلام آئے تو خناس کو موجود پایا پھر مار کر خود کھا گئے شیطان نے آگر آواز دی۔ او خناس! او خناس! تو آدم علیہ السلام کے ول سے آواز آئی۔ شیطان نے کہا: یہیں رہ میرا بھی مقصود یہی تھا۔

قرآن شريف سے فال لينے پر

بدھ کے روز تیرہویں ماہ رہے الاوّل من مذکور کوقدم بوی کی سعادت حاصل ہوئی قر آن شریف سے فال لینے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ میں نے عرض کی کہ قرآن شریف سے جو فال لیتے ہیں ان کا کہیں ذکر بھی آیا ہے؟ فرمایا: ہاں!اس بارے میں صدیث شریف ہے بعد ازاں فرمایا کہ جب قرآن شریف کو فال کی خاطر کھولیں تو دائیں ہاتھ سے کھولنا جا ہے۔ بائیں ہاتھ سے بالکل نہیں کھولنا جا ہے۔

بعد ازاں اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ میں نے شخ بدر الدین غزنوی پیشنے سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب غزنی سے لاہور آیا تو ان دنوں لاہور بالکل آباد تھا کچھ مدت میں وہاں رہا پھر وہاں سے میر اارادہ سفر کا ہوا ایک تو ول یہ چاہتا تھا کہ دہلی جاؤں اور بھی چاہتا تھا کہ ذرقی جاؤں میں شش و بنغ میں تھالیکن ول کی شش غزنی کی طرف زیادہ تھی کیونکہ وہاں ماں، باپ بھائی اور خویش واقر باءر ہے تھے اور دہلی میں ایک داماد کے سوا اور کوئی نہ تھا مختصر ہید کہ میں نے قرآن شریف سے فال دیکھنے کا ارادہ کیا ایک بزرگ کی ضمت میں حاضر ہوا پہلے غزنی کی نبیت سے دیکھا تو عذاب کی آیت نگلی پھر دہلی کی نبیت سے دیکھا تو بہشت کی ندوں اور بہشت کے اوصاف کی آیت نگلی آگر چہ ول تو غزنی کی طرف جانے کو چاہتا تھا لیکن فال کے مطابق دہلی آیا جب شہر میں کی ندوں اور بہشت کے اوصاف کی آیت نگلی آئر چہ ول تو غزنی کی طرف جانے کو چاہتا تھا لیکن فال کے مطابق دہلی آیا جب شہر میں بہنچا تو سنا کہ میرا داماد قید ہے میں باوشاہ کے درواز سے پر آیا تا کہ اس کے حال کی اطلاع دوں میں نے دیکھا تو وہ تھلے نکلا ہی تھا ہوگی ہو بہتی دول ہیں ہے دیکھا تو میں نے دیکھا تو وہ تی گھر لے گیا اور رو پے میرے سامنے لار کے میر ول جمی ہوئی آئیں دنوں میں نے سنا کہ غزنی سے خوش ہوا بھے اپنے گھر لے گیا اور رو پے میرے سامنے لار کے میر ول جمی ہوئی آئیس دنوں میں نے سنا کہ غزنی سے خبر آئی ہے کہ مغلوں نے آگر اس ولایت کو تاخت و تاراج کیا اور میرے والدین اور بہن

بهائى اورخوليش واقرباء كوشهيدكيا\_

بعدازاں میں نے عرض کی کیا بدرالدین غزنوی جب یہاں آئے تو شخ قطب الدین بختیار قدس اللہ مرہ العزیز کے مرید ہوئے فرمایا: ہاں! یہاں سے شخ الاسلام فرید الدین کا ذکر شروع ہوا فرمایا: ان کا کام اور تھا آپ نے خلقت کی ترک اختیار کی اور جنگل بیاب میں رہنا شروع کیا یعنی اجود ہوں میں جا کر رہے اور درویشاندروٹی اوران چیزوں پرگزارہ کیا جواس علاقے میں ملتی تھی مثلاً پیلو وغیرہ اس پر آپ نے قناعت کی لیکن پھر بھی خلقت کی آمدوررفت کی کوئی حدندرہی گھر کا دروازہ کہیں آدھی رات کو بند ہوتا یعنی ہمیشہ دروازہ کھلا رہتا اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہر قسم کی تعتیں لوگ لے آتے اور آنے جانے والوں کو ملتیں کوئی شخص ایسا نہ آتا جے کھے نہ ملتا جو آتا پھے لے کر جاتا آپ کی نے ندگی اور قوت بھیب شم کی تھی جو کسی اور فر دبشر کو حاصل نہ ہوئی نیا آیا ہوا اور سالوں کا خدمت کرنے والا آپ کی نظروں میں بیاں تھے اور مہر بانی اور قوجہ کے وقت دونوں مساوی ہوتے۔

بعدازاں فرمایا کہ بدرالدین اتحق سے میں نے سناوہ کہتے ہیں میں محرم راز خادم تھا۔ جو ہوتا مجھ سے ضرور بیان فرماتے اور ہر کام میں مجھ سے مشورہ لیتے خُلا وکلا (خُلوَت وجُلوَت) میں میرے ساتھ کیکٹن تھے کوئی کام ایسا تعلوت میں نہ فرمایا جوجلوت میں فرمانے کے قابل نہ تھا لیمن ظاہر وباطن میں آپ کی روش ایک تی تھی ایسا شخص عجائب روز گار ہوتا ہے۔

#### فاتحد کے بارے میں

منگل کے روز بارہویں ماہ جمادی الآخرین مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا فاتحہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ حاجت براری کے لیے اکثر فاتحہ پڑھتے ہیں فرمایا کہ جے کوئی مہم یا مشکل کام پیش آئے۔

# ماجت كے لئے فاتح پڑھنے كاطريقہ

تووہ اس طرح فاتحہ پڑھے پہلے بیسم اللہ الوّ حَمٰنِ الوّجِیْمِ پڑھے۔الوحیم کے میم کوالحمدے ملاکر پڑھے اور جب
یہاں پرآپنچ تو السوَّحُمٰنِ السوَّحِیْمِ تین مرتبہ کے اور جب سورہ حَمْم کرے تو آمین تین مرتبہ کے تو اللہ تعالی اس کام کوسرانجام کر
وےگا نیز فاتحہ کے ذکر میں فرمایا کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ دس چیزیں ہیں جن میں ہے آٹھ سورہ فساتحہ میں ہیں وہ دس
چیزیں یہ ہیں ذات صفات افعال ذکر معاد ترکیہ تجلیہ وکر اولیاء ذکر اعداء کاربہ کفار اور احکام شری۔

بعدازال فرمایا که ان میں سے آٹھ سورہ فاتحہ میں بیں: ذات ربّ المعلمین افعال الموحمٰن الوحیم صفات مالك يوم الله ین روَکرمعاد اياك نعبد تزکيد اياك نستعین رتجليد اهدنا الصواط المستقیم صواط الذین انعمت عليهم وَکراولیاء غیر المعضوب وَکراعداء و لا الضآلین پس دس چيزول میں سے جوقر آن میں بیں بیآٹھ سورۂ فاتحه میں پائی جاتی بیں صرف محارب کفار اوراحکام شری نبیل پھر ججۃ الاسلام امام غزالی بیات کا وکرشروع ہوا تو فرمایا کدان کا بیان بالکل محققاند ہے پھر فرمایا کداحیاء العلوم میں لکھتے بیل "الصوح نصف الصبر والصبر نصف الایمان" روزہ صرکا نصف ہے اور صبر ایمان کا نصف ہے۔

بعدازاں فرمایا الصوم العبر کا کیا مطلب ہے پہلے صبر کی حقیقت یوں بیان فرمائی کہ جوغلبہ حرص وہوا سے پیدا ہواس پر حق کے سبب جوغلبہ پیدا ہوغالب آجائے۔

بعدازاں فرمایا کہ حرص و ہوا کے غلبے کی دو وجہیں ہیں ایک غصہ دوسرے شہوت روزہ شہوت کو مغلوب کر لیتا ہے ہی یہاں سے معلوم ہوا کہ روزہ نصف صبر ہوتا ہے اور صبر ایمان کا نصف ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایمان میں دو چیزیں ہیں ایک عقائد- دوسرے اعمال۔

# ذكرعوارف شيخ شهاب الدين وسي

پھر شخ شہاب الدین کے وارف کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ میں نے عوارف کے پانچ باب شخ کیرفرملارین قدس الله سرہ العزیز کے پیش کیے بعد از ال فرمایا کہ ریم کیا بیان تھا جو آپ کرتے تھے ایسا کسی اور سے نہیں سنا گیا بار ہا آپ کے بیان کے ذوق میں لوگ ایسے محوجو تے تمنا کرتے کہ اگر اسی وقت مرجا کیس تو بہتر ہو۔

بعد ازاں فرمایا کہ جب بیر کتاب شخ صاحب کی خدمت میں لائی گئی تو اسی روز آپ کے ہاں لڑ کا پیدا ہوا جس کا نام شہاب رین رکھا۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ جو بات کی صاحبِ نعت بزرگ سے بنی جائے اس میں اور ہی لذت ہوتی ہے وہی بات کی اور سے بنی جائے تو اس قدرلذت حاصل نہیں ہوتی ۔ گویا جس مقام سے وہ بات نکلتی ہے۔

# كلمات واحوال مشائخ كالذت

وہ نورِعزت ہے آراستہ ہوتا آس بارے میں بیر حکایت بیان فرمائی کہ ایک صالح اور صاحب نعمت بزرگ مرد محبد میں امامت کیا کرتا تھا نماز کے بعد مشاکخ کے کلمات اور ان کے احوال بیان کرتا تھا جس کے سننے سے سامعین کوراحت حاصل ہوتی ان میں سے ایک اندھا تھا اسے بھی ان کلمات سے حظ آتا۔

ایک روز وہ امام غیر حاضرتھا۔اس کی جگہ مؤذن اس طرح مشائخ کے کلمات اوران کے احوال بیان کرنے لگا۔اس اندھے نے پوچھا کہ آج کون حکایات بیان کرر ہاہے؟ اس اندھے نے کہا۔ہم ہرایک گنبگارسے بیکلمات نہیں سننا چاہتے۔ بعداز ال خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ جمشخص کا معاملہ نیک نہ ہو۔اس کی بات کا کچھ مزانہیں آتا۔

بعدازال شيخ سعدى وكفلة كايه شعر بإها

بربان ہر کہ جزمن رود حدیث عشقت چو معالمہ ندارد سخن آشا نباشد

منگل کے روز اٹھارہویں ماہ رجب من مذکور کو قدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی۔ گزشتہ رات میں نے جوخواب دیکھا تھا۔ وہ عرض خدمت کیا۔خواب بیتھا کہ گویاضج کا وقت ہے۔ اور میں نماز کے لئے وضو کر رہا ہوں۔ اور نماز کا وقت تھک ہورہا ہے۔ بڑی جلدی سے وضو کر کے سنت ادا کی۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ ابھی جماعت ہونے والی ہے۔ میں جلدی روانہ ہوا تا کہ جماعت اللہ جائے۔ چلتے چلتے معلوم ہوا کہ سورج فکل آیا ہے۔ میں ڈرا۔ ایسا نہ ہوکہ وقت گزر جائے۔ اس وقت میں نے آ فقاب کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اور کہا کہ شخ صاحب کی حرمت کے سبب ابھی ہا ہم نہ نگلنا۔ اتنا کہنے سے خواب ہی میں خوش وقتی حاصل ہوئی۔ تو میری نیند

کھل گئ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔خواجہ صاحب نے بیان کر آبدیدہ ہو کرفر مایا۔ کہ ایک نقیب محمد نام نیٹا پوری نہایت نیک اعتقاداور خدا کا پیارا تھا۔اس سے میں نے سنا کہ میں ایک دفعہ مجرات جار ہاتھا۔ان دنوں ہندوؤں کا قصہ تھا۔راستے میں دوآ دمی میرے ہمراہ ہوئے۔ ہمارے پاس کوئی ا وزار نہ تھا۔ اچا تک ایک ہندوآ ٹکلا۔جس کے ہاتھ میں نگی تلوار تھی۔ اس حالت میں وہ ہمارے پاس آیا۔ جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا۔ شخ صاحب حاضر ہو جے گا۔ ای وقت ہندونے ہاتھ سے تلوار پھینک دی۔ اور کہا کہ مجھے پناہ دو۔ ہم نے کہا ہمیں بناہ دی۔ اور اس نے اپنی راہ لی۔ اور ہم نے اپنی راہ لی۔خواجہ صاحب نے بید حکایت ختم کر کے فرمایا کہ اس ہندونے کیا دیکھا تھا۔اوراسے کیا دکھایا گیا۔

منگل کے روز دوسری ماہ شعبان من مذکور کو قدم ہوی کی سعادت حاصل ہوئی۔کھانا کھلانے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا درویش ای بات کا نام ہے کہ جو تحص آئے۔سلام کے بعداس کے سامنے کھانا رکھنا جا ہیے۔ اور خود حکایتوں اور باتوں میں مشغول ہونا جا ہے۔ بعداز ال زبان مبارک سے فرمایا۔ پہلے سلام پھر طعام پھر کلام۔

سوموار کے روز آٹھویں ماہ مذکورکوقدم بوی کاشرف حاصل ہوا۔کھانا لایا گیا۔اورکھانا شروع کیا گیا۔خواجہ صاحب نے فرمایا۔ ا یک بزرگ نے کہا ہے کہ جولوگ کھانا میرے روبرو کھاتے ہیں۔اسے میں اپنے حلق میں یا تا ہوں۔گویا وہ طعام میں کھا رہا ہوں۔ حاضرین میں ہے ایک نے کہا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شخ ابوسعید ابوالخیر میں کے روبرو کسی شخص نے بیل کوسانٹے سے مارا۔ شخ ابوسعید نے فر مایا۔ایبامعلوم ہوتا ہے کہ اس کا درد مجھے محسوس ہوا ہے۔وہ مخص یاس ہی تھا۔اس نے اے مرسمجھا۔ شیخ ابوسعید نے پیٹھ وكهادى جس يرسانخ كےنشان تھے۔

تعدازاں اس حکایت کے بیان کرنے والے نے خواجہ صاحب کی طرف رُخ کر کے کہا کہ بید حکایت اس سے ملتی جلتی ہے کہ ایک کی حالت کا اثر دوسرے پر ہوجائے۔لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی حقیقت کس طرح ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ روح طاقتور ہوتی ہےاور کمال کو پینج جاتی ہےتو قلب کوجذب کرتی ہے۔ اور قلب جب قوی ہوتا ہے تو قالب کو تھینچتا ہے۔ پس اس اتحاد کے بموجب جو بات قلب پر اثر کرتی ہے۔ اس کا اثر قالب پر پڑتا ہے۔ میں (مولف کتاب) نے عرض کی کہ بیرحالت معراج کے مشابہ ہے۔ فرمایا بجا ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ ایک بزرگ کا قول ہے۔ مجھے معلوم میں کہ معراج کی رات رسول خدا تا تیکا کو وہاں لے گئے ہوں۔ جہال عرش کری بہشت اور دوزخ ہے۔ اور جو پچھ و یکھا۔ یا ان چیزوں کو وہاں لایا گیا۔ جہاں آنخضرت علی تھے بعد ازاں فرمایا کہ اگران چیزوں کو وہاں لے جایا گیا ہول جہال رسول الله مقبول تافيق تصاق السصورت ميس رسول تافيل كامر تبداور برا معلوم موتا ب-

#### طريقة ببعت

پھران لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو بیعت کا طریقہ نہیں جانتے بعض پہلے ایک کی بیعت کر کے دوسرے کی جا کرتے ہیں بعض مشائخ کے مزار کے مرید بن جاتے ہیں میں نے عرض کی کہ بعض جومشائخ کی قبر کی پائتی جا کرسر منڈوا کرمرید بن جاتے ہیں کیا یہ بیعت درست ہفر مایا جہیں۔

پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک بیٹا جوسب سے بڑا تھا شخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کی قبر کی پائٹتی جا کرسر منڈا کرمرید ہوا جب یہ فبرشخ فریدالدین نے سی تو فرمایا کہ گوشخ قطب الدین طیب اللہ ثراؤ ہمارے صاحب اور مخدوم ہیں لیکن یہ بیعت درست نہیں مرید ہونا ای طرح ہوتا ہے کہ شخ کا ہاتھ پکڑے۔ واللہ اعسلہ بالصواب۔

#### ذكررؤيا

بدھ کے روز اکیسویں ماہ شوال من مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ رویا کے بارے بیس گفتگو شروع ہوئی فر مایا: پہلے زمانے بیس کوئی ترک تھا جے تکلش کہتے تھے وہ اللہ والا تھا ایک رات اس نے خواب بیس اللہ تعالیٰ کو دیکھا صبح وہی خواب شخ نجیب الدین متوکل کی خدمت میں بیان کی لیکن پہلے بخت قتم دلائی کی جو کچھ میں کہتا ہوں۔ عمر بھر کسی پر ظاہر نہ کرتا شخ صاحب نے قبول کیا بعد الزال اس نے کہا کہ آج رات میں نے اللہ تعالیٰ کوخواب میں دیکھا ہے اور اس کے انوار و حال بیان کے شخ نجیب الدین متوکل فرماتے ہیں کہ وہ ترک خواب دیکھنے کے بعد چالیس سال زندہ رہالیکن میں نے اس خواب کا بیان اس کی زندگی میں کسی سے نہ کیا جب اس کی وفات کا وفت قریب آیا۔ تو میں اس کے پاس گیا جب مجھے دیکھا تو کہا وعدہ یاد ہے؟ یعنی خواب والا۔ میں نے کہا: ہاں جارے میں نے کہا: ہاں حالت میں متعزی وُ نیا سے رخصت ہوں۔

یہاں سے شخ نجیب الدین متوکل بھا کے احوال کا ذکر شروع ہوا اور شخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مناقب بیان فرمائے فرمایا کہ ایک ترک نے دبلی میں ایک مجد بنوائی جس کی امامت شخ نجیب الدین متوکل کود ہے رکھی ہی اور اس کے لیے گھر بھی مہیا کر دیا۔ اس ترک نے اپنی لڑک کا نکاح کیا جس میں ایک لاکھ چیش (سکے کا نام) بلکہ زیادہ صرف کر دیا شخ صاحب نجیب الدین متوکل نے اسے ایک دفعہ کہا۔ کہ کامل مومن وہ شخص ہوتا ہے جس کے دِل میں اولاد کی محبت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتو نے اپنی فرزند کے حق میں ایک لاکھ چیش (سکے کو میں اولاد کی محبت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتو نے مومن ہوگا۔ ترک اس بات سے ناراض ہوا۔ امامت اور گھر شخ صاحب سے چیس لیے۔ شخ صاحب وہاں سے اجودھن آئے اور سارا مال شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ مرہ العزیز کی خدمت میں بیان کیا شخ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ما نسسخ میں این قدس اللہ موری منہا او مثلها یعنی جو آیت ہم نے منسوخ کی ہے اس کے بدلے اور آیت نازل کی ہے اس سے بہتر میں این کام پر توجہ نہیں ہوگئے۔ شاید اس ترک کا نام استم عور آئے ساحب نے فرمایا کہ اگر ایک استم کی جاس سے بہتر اس کام پر توجہ نہیں ہوگئے۔ شام ای میں این اور اس معزز خانواد ہے کی اس کام پر توجہ نہیں دوں استم نام ایک بادشاہ اس ولایت میں آیا جس نے شخ الاسلام فرید الدین اور اس معزز خانواد ہے کی بیاری تعظیم و تکریم کی ۔

پھر شیخ بدرالدین کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ نظام الدین خریطہ دارنے آپ کے لیے خانقاہ بنوائی۔ جب شیخ بدرالدین اس خانقاہ میں بیٹھے تو آنہیں دنوں نظام الدین کے کام میں خلل واقع ہوا۔ شیخ بدرالدین نے شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں سارا حال عرض کر بھیجا کہ ایک شخص نے ہمارے لیے خانقاہ تیار کی۔ اب وہ بری حالت میں ہے جس کے سب میری

حالت بھی پریشان ہے شخ صاحب نے کہلا بھیجا کہ جوشن اپنے پیروں کے طریق پرنہیں جاتا اس کی یہی حالت ہوتی ہے لین ہمارے پیروں کی رسم خانقاہ نہ تھی جو خانقاہ بنا کر بیٹھے گا وہ الی ہی باتیں دیکھے گا پھر شخ صاحب قطب الدین بختیار بُولٹیڈ کی بزرگ کی بابت گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ آپ نے آخری عمر میں قرآن شریف حفظ کیا جب حفظ کر چکے تو اِنقال ہوگیا۔

پھر اولیاء اللہ کی وفات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ حاضرین میں سے ایک نے کمی بزرگ کی وفات کے بارے میں سوال کیا کہ جب وہ فوت ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کا نام آہتہ آہتہ اس کی زبان پر جاری تھا خواجہ نے آبدیدہ ہوکر بیر باعی ارشاد فرمائی۔

# زباعي

رضارهٔ بآب دید شویال شویال جال میدهم و نام تو گویال گویال

آیم بر کوئے تو پویاں پویاں پیچارہ رہِ وصل تو جویاں جویاں

# يادحق مين استغراق كاعالم

جعہ کے روز چھیں ہوں او ذیق تعدس نہ کور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی کیو کھری کی جامع مبحد کے سامنے کے مکان میں نماز سے پہلے عالم طریقت کے بار ہے میں گفتگو شروع ہوئی اور ان لوگوں کی بابت جو یادی میں متفرق رہتے ہیں اور نیز ان لوگوں کے بار ہے میں جو بحبت اور تحرار میں مشغول رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے تئی انہیں لوگوں کی طرح ظاہر کریں تو یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک متعلم شرف الدین نام جو قابلیت رکھتا تھا ایک روز شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹا تھا شیخ صاحب سے بوچھا کہ تعلیم کا کیا حال ہے؟ عرض کی۔ اب تو سب کچھ بھول گیا ہوں شیخ صاحب اس بات سے ناراض ہوئے۔ جب وہ چلا گیا تو حاضرین کوفر مایا کہ آس مرد نے بہت نخر کیا ہے الغرض خواجہ صاحب نے یہ حکایت ختم کی اور آبدیدہ ہوکر ایک اور حجب دو ہوگا ہوں تا ہوں۔ باپ کو کہا میں ایک اور آبدیدہ ہوکر ایک اور آبدیدہ ہوکر کے بات کے پاس آیا تو باپ نے اس سے مسائل پو چھے جن کا جواب اس نے بخوبی دیا۔ باپ نے کہا: بیٹا! بھی چلے کر و جب چلے کے باس کے پاس آیا تو باپ نے اس سے مسائل پو چھے جن کا جواب اس نے بخوبی دیا۔ باپ نے کہا: بیٹا! ابھی چلے کا ارثر تجھ پر نہیں ہوا جاؤ! ایک اور جب دو مرا چلہ کر کے آیا تو پھر چند مسائل پو چھے جس کے جواب میں اس نے لغزش کھائی بھر تیسرے چلے کے لیے کہا: جب تیسرا چلہ کر کے آیا تو پھر چند مسائل پو چھے جس کے جواب میں اس نے لغزش کھائی بھر تیسرے چلے کے لیے کہا: جب تیسرا چلہ کر کے آیا تو پھر چند مسائل پو چھے جس کے جواب میں اس نے لغزش کھر تیسرے جلے کے لیے کہا: جب تیسرا چلہ کر کے آیا تو پھر چند مسائل پو چھے جس کے جواب میں اس قدر مستفرق تھا کہ پچھ عالم طریقت کے بارے میں جواب ندرے سکا۔

#### خواب اورتعبير

پھراس خواب اور اس کی تعییر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ رسول اللہ تا ہی فرماتے ہیں کہ میں نے یاروں کو خواب میں دیکھا کہ ہرائیک نے پیرائهن بہنا ہوا ہے لیکن ایک یار کا پیرائن صرف سینے تک ہے دوسرے کا ناف تک تیسرے کا گھنے تک مجرعمر بڑا ہوئے کا زمین پر پڑتا ہے یاروں نے عرض کی: یارسول اللہ تا ہی تعییر فرمائے۔فرمایا: ہرایک کے پیرائهن کواس کا تک مگر عمر بڑا ہوئے کا زمین پر پڑتا ہے یاروں نے عرض کی: یارسول اللہ تا ہی تعییر فرمائے۔فرمایا: ہرایک کے پیرائهن کواس کا

# ابن سيرين كي تعبيرين حضرت نظام الدين اولياء بين المام غزالي كي تصريحات ذكر تعبير خواب ابن سيرين بين

پھر ابن سیرین کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ ان کی تعبیریں کس قدر درست تھیں فر مایا کہ ایک دفعہ کوئی شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے سفر جل خواب میں دیکھا ہے کہا: تو سفر کرے گا پوچھا: وجہ؟ کہا: سفر جل کے پہلے سفر ہے دوسرے نے کہا: میں نے رات خواب میں سوس دیکھی ہے۔ کہا: تخفے برائی پہنچے گی۔ پوچھا کس طرح کہا: سوس کے پہلے سوء ہے۔ جس کے معنی بدی یا برائی کے ہیں میں (مصنف کتاب) نے پوچھا کہ ابن سیرین کیسا آ دمی ہے فر مایا بزرگ مرد اور عالم شخص تھا۔ جو حضرت خواجہ حسن بھری کی میں میں گزرا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ امام محمر غزالی طیب اللہ تراہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ان دوخوابوں کی جوتعبیریں ابن سیرین نے کی ہیں وہ واقعی عجائب روزگار ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ایک دفعہ کوئی شخص ماہ رمضان میں اس کے پاس آیا اور کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں انگوشی ہے جس سے مردوں کے منہ اور عورتوں کی اندام نہائی پرمہرلگا تا ہوں کہا: شاید تو مؤ ذن ہے۔ جواب دیا۔ ہاں! فرمایا کہ اذان بہت سویرے کیوں دیتے ہو؟ دوسر شخص نے آ کر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ لوگ تلوں سے تیل نکا لئے ہیں اور میں پھران میں بھرتا جاتا ہوں فرمایا: جوعورت تیرے گھر ہے۔ ذرا شخیق کر کہ کہیں تیری ماں نہ ہو۔ جب اس نے اس شخیق کی ۔ تواس کی والدہ ہی تھی۔

## مچھوڑ ہے چینسی وغیرہ

پھر پھوڑ ہے پہنسی اور ناروے کی بیاری کے بارے میں فرمایا جو شخص نماز عصر کی سنتوں میں سورۃ البروج پڑھے اللہ تعالیٰ اسے پھوڑ ہے پہنسی سے محفوظ رکھتا ہے چونکہ ناروا بھی اس قتم سے ہاس لیے امید ہے کہ اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے چونکہ ناروا بھی اس قتم سے ہاس لیے امید ہے کہ اس سے بھی محفوظ رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص قبر عصر کی نماز کے بعد سورۃ النازعات پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبر میں نہیں چھوڑتا مگر ایک نماز کی مقدار پھر آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جو شخص قبر میں نہیں رہتا اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ فرمایا: جب روح کمال کو پہنچ جاتی ہے تو قالب کو کھینچ لیتی ہے۔

## ذكرتزك ؤنيا

جعد کے روز پانچویں ماہ مبارک ذوالحجے الے بجری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا جعد کی نماز سے پہلے اس مکان میں جوکیلوکھری مجد کے سامنے واقع ہے ترک وُنیا کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا: ایک مرتبہ رسول اللہ تنافیخ اپنے یاروں کوفر مارہے تھے کہ ایک درویش کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ خواہ تو وُنیا و مافیہا کو پسند کر خواہ عاقبت کو ۔ درویش نے کہا: جو پچھ آخرت میں میرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ میں اسے پسند کرتا ہوں جب یہ جکایت ختم ہوئی تو امیر الکومنین الوبکر واٹھ نے رونا شروع کیا صحابہ نے پوچھا: کیا حالت ہے؟ فر مایا کہ جن درولیش کا ذکر رسول خدا تا تین نے فر مایا ہے وہ خود آنخضرت تا تین ہیں۔ جب خواجہ صاحب اس مقام پر پہنچ تو شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے فر مایا کہ ایس با تیں رسول اللہ تا تین فر مائی ہیں۔ چنا نچہ جب بھی یہ پر پہنچ تو شخ الاسلام فرید اللہ ین قدس اللہ سرہ العزیز نے فر مایا کہ ایس با تیں رسول اللہ تا تین فر مائی ہیں۔ چنا نچہ جب بھی یہ

علقوظات حضرت خواج نظام الدين اولياء (٤٠) فرماتے کہ ایک درویش نے ایسا بیان کیا اس کی حالت یتھی۔ میں مجھ جاتا کہ اپنا حال بیان کررہے تھے پھر تارک الدنیا ہونے کا سبب بیان کیا فرمایا کدایک بزرگ نے پانی پرمصلی بچھایا ہوا تھا اور نماز ادا کررہا تھا۔ اور کہدرہا تھا کہ پروردگار خصراس وقت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرر ہا ہےا سے توبہ کی تو فیق عنایت کر۔اننے میں خضر علیہ السلام بھی آگئے پوچھا کونسا کبیرہ گناہ کرتا ہوں تا کہ میں اس سے توبد کروں اس بزرگ نے کہا کہ آپ نے جنگل میں درخت لگا رکھا ہے جس کے سائے میں آرام کرتے ہواور کہتے ہو کہ بیا کام اللہ کے لیے کیا ہے بعد از اں اس بزرگ نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ ایسے تارک الدنیا ہوجیسا میں ہوں۔خضر علیہ السلام نے یو چھا تیری کیا حالت ہے؟ کہا: میری حالت میہ کہ اگر ساری وُنیا بھی مجھے دے دیں اور کہیں کہ قبول کر لے اور تجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا اور ساتھ ہی ہے بھی کہیں کہ اگر قبول نہیں کرے گا تو تجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا تو میں دوزخ قبول کروں گا۔حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا: کیوں؟ کہا: اس واسطے کہ دُنیا پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے اسے قبول کرنے کی نسبت میں دوزخ كوقبول كرلينا بهتر خيال كرتا مول-

## فوائدالفواد حضرت بينية كے پیش كرنا اور آپ بينية كاخوش ہونا

بدھ کے روز تیکویں ماہ محرم من مذکور کو قدم ہوتی کی دولت نصیب ہوئی اس روز میں نے لکھے ہوئے فوائد آپ کی خدمت میں حاضر کیے تو آپ نے بڑی تعریف کی اور شاباش دی۔ای روز از سرنو بیعت کی آپ نے اپنے سرکی کلاہ اتار کرمیرے سر پر رکھی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ . كلاه ركعة وقت آپ في يشعر يرها \_

ورعشق تو کار خوایش ہر روز از سر گیرم زے سروکار

فرمایا: مشائخ نے جو کتابیں کھی ہیں۔ان میں روح الارواح بہت عمدہ ہے فرمایا: قاضی حمید الدین نا گوری بھیلیہ کووہ کتاب حفظ تھی۔ منبر پر اکثر ای میں سے بیان فرمایا کرتے اور عربی کتابوں میں فسو ، السقسلوب بھی عمدہ کتاب ہے اور فاری میں روح الارواح \_ میں نے عرض کی کہ عین القصاۃ کے مکتوبات بھی عمدہ ہیں جن پر پورے طور پر ضبطنہیں ہوسکتا فرمایا: وہ حال سے لکھے گئے ہیں بعد ازاں فرمایا کہ ابھی پچپیں سال کا تھا کہ اے جَلایا گیا۔ یعنی عین جوانی میں حق تعالیٰ ہے اس قدر شغل اور تعلق پیدا کیا جو واقعی عجيب بات ب فرمايا كم عين القضاة في اليخ والدكي نسبت كلها ب كدوه ايك رشوت لين والاحرام خور قاضي تقاريس في يوجها کہ ایسے لکھنے سے اس کا کیا مطلب تھا فرمایا: یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو کشف کا مادہ بھی تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ کہیں ساع ہور ہا تھا اور درولیش اور خدا کے پیارے وہاں پر حاضر تھے عین القصات کا باپ بھی وہیں موجود تھااس نے کہا: میں نے شیخ احمد غزالی میشانہ کو دیکھا ہے۔ جوایک مجمع میں آیا تھا۔اس روز اس مقام میں جہاں شیخ احمد سکتار ہے تھے۔ بڑا فاصلہ تھا ایسی جعیت کسی اور شہر میں نہیں ہوئی۔وہ دوسر ہے شہر میں تھاغرض یہ کہ جب اچھی طرح جانچ پڑتال کی گئی تو ٹھیک ویساہی اکلا جیسااس نے کہا تھا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ عین القضاۃ کامقصود اس حکایت سے پیتھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعمین نماز اور درودوں سے حاصل نہیں ہوتیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی جومرضی ہے اس کی بجا آوری سے حاصل ہوتی ہیں۔اس عرصے میں سوال کیا گیا کہ کیا عین القاضات كاپيرش احمة غزالي ميشية تقافر مايانهيں إس واسطے كه مكتوبات ميں شخ احمه غزالى كا بھي ذكر كيا ہے اور اپنے پير كا بھي۔اور سيہ

بھی لکھا ہے کہ میں ایسا ہوں اور میراشخ ایسا۔ اگر اس کاشخ شخ احمد غزالی ہوتا تو وہاں پر اس کا ذکر ضرور کرتا اور اپنا شخ کہ کر لکھتا۔

العدازال فرمایا کہ عین القضاق ابھی بچے ہی تھے اور لڑکوں میں کھیل رہے تھے شیخ احمد غزالی سیسی نے دیکھا اور آپ کے والدین سے ماثگا۔ انہوں نے عین القضات کو چھپالیا اور کہد دیا کہ وہ مرگیا ہے شیخ احمد سیسی کی محموث بولتے ہو جو نعمین اسے ملنی ہیں جب تک اے مل ندر ہیں گی۔ وہ مرکس طرح سکتا ہے بعد از ال فرمایا کہ شیخ احمد کو تہمت لگائی تھی۔ اس واسطے عین القضات کے والدین نے انہیں چھپالیا تھا۔

ذكر شخ احرغزالي الله

مولانا برہان الدین غریب سلمہ اللہ تعالی حاضر سے انہوں نے پوچھا کہ کیا بیش خاصر کی آزمائش تھی فرمایا بہیں وہ خود چاہتے سے کہ میں تہمت لگائی جائے اور ملامت کی جائے کین دراصل وہ بہت پاک اور پارسا تھے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کو قصائی کے لڑک کی تہمت لگائی گئی تو وہ قصائی جرایک سے بہی گلہ کرتا ایک رات جب لڑکا شخ صاحب کے پاس تھا قصائی نے جرے کے سوراخ سے دیکھا کہ شخ صاحب نماز اوا کررہے ہیں اور لڑکا پاس بیٹھا ہے نماز سے فارغ ہو کر اسے وعظ ونصیحت کی پھر دوگا نہ اوا کیا پھر وعظ و تصیحت کی پھر دوگا نہ اوا کیا پھر وعظ و تھیجت کی بھر دوگا نہ اوا کیا بھر وعظ و تھیجت کی بھر دوگا نہ اور دونوں باپ بیٹا میں بیٹوں کے بھر کے اور کی گئی تو تھائی کی بدطنی جاتی رہی اور دونوں باپ بیٹا مرید ہوگئے۔

ذكر جوگی

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بات ہرایک ہے نہیں ہوسکتی جوابیا کرتے ہیں وہ نہایت ہی پاک دامن اور صاحب حوصلہ ہوتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ اجودھن میں شخ کبیر کی خدمت میں حاضرتھا کہ ایک جوگی آیا اس سے میں نے پوچھا کہتم کوئی راہ چلتے ہواور تمہارے کام کا اصول کیا ہے؟ کہا ہمارے علم میں یوں ہے کہ آ دمی کے نفس میں دو عالم بیں ایک علوی دوسراسفلی ہے چوٹی سے ناف تک عالم علوی ہے اور عالم سفلی ہے عالم علوی میں صدق وصفاء عمدہ اخلاق اور نیک معاملہ ہے اور عالم سفلی میں گہداشت یا کیزگی اور پارسائی ہے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جھے اس کی یہ بات بہت پیند آئی۔

ذكرترك دئيا

پھر وُنیا کے ترک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو اس بارے میں بہت ہی غلوفر مایا کہ اگر کوئی شخص دِن کوروزہ رکھے اور رات کو جا گنار ہے اور جاجی ہوتو بھی اصل اصول یہ ہے کہ وُنیا کی راستی اس کے دِل پر ننہ ہو۔

بعدازاں فرمایا کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کی دوئ کا دعویٰ کرے۔اور دنیاوی محبت اس کے دِل میں ہوتو وہ مخص اپنے دعویٰ میں جموٹا ہے۔

خواجه عثمان حب آبادی کی بزرگ

جعہ کے روز ہائیسویں ماہ رہے الاوّل من ندکورکوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا خواجہ عثمان حب آبادی مجتلیہ کی بزرگ کے بارے

الدين اولياء میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ آپ مت تک خلقت سے قطع تعلق کیے رہے پھرلوگوں میں بیٹھنا اور ان سے ملنا جلنا شروع کیا عالم غیب سے آپ کوآ داز آئی کہ خلقت کو بلاؤ کیکن اس شرط پر کہ ہزار مصیبتوں کی برداشت کرو۔ بعدازاں ایک راہ چلنی شروع کی تو ایک نے گذی پرآ کر تھیٹررسید کیا۔ دوسرے نے بھی تیسرے نے بھی ای طرح جب ہزار مصبتیں پوری ہوچیس تو آواز آئی کہ منبر پر چڑھ کرلوگوں کوچق کی طرف بلاؤعرض کی پروردگار! میں نے علم نہیں پڑھا اور نہ کامل ہوں۔خلقت کو تیری طرف کس طرح بلاؤں؟ فرمان موا كمنبرير ياول ركهنا تيراكام إور بخشش ماراكام بـ

پھرلوگوں میں میل جول قطع کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ شیخ احر منبل پیشنے سفید باف تھے۔ مدت تک لوگوں سے الگ رہے جب لوگوں میں آئے تو بول جال بالکل قطع کردی۔ ایک محرم نے آگر بوچھا کہ جب لوگوں میں آگئے ہوتو پھر بول جال کیوں قطع کر رکھی ہے فرمایا پیدا کرنے والے کی بات کروں یا پیدا شدہ کی؟ پیدا کرنے والے کا تو بیان نہیں ہوسکتا اور پیدا شدہ ذکر کے قابل نہیں اور دوست سے تنہا ملنے کے بارے بیں بیرباعی بھی آپ نے ہی کہی ہے۔

تابمن بميان رسول نيابم باتو تنها زمه جهان من و تنها تو خورشد نخواہم کہ برآید باتو آئی بران سایه نباشد ماتو بعدازاں ان لوگوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جوروزے اورطے (وہ روزہ جو تیسرے دن افطار کیا جائے) رکھتے ہیں

لیکن محض دکھادے اور خود پیندی کے لیے۔ان کے بارے میں زبان مبارک سے فرمایا:

لگینت گر کندا ترا فرب سیر خوردن ترا از لگین ب

## در دلمینوں کے بارے میں گفتگو

منگل کے روز چھبیسویں ماہ مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ درویشوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ مشائخ میشید فر ماتے ہیں کہ تین وقتوں میں نزول رحمت ہوتا ہے ایک ساع کی حالت میں دوسرے وہ کھانا کھاتے وقت جو طاعت کی قوت کی نیت سے کھایا جائے تیسرے درویشوں کے حالات بیان کرتے وقت۔

بعدازال فرمایا که میں ایک مرتبه خواجه شیخ الاسلام فریدالدین قدس الله سره العزیز کی خدمت میں حاضرتھا که چھسات درویش آئے جوسب کے سب نوجوان اور صاحب جمال تھے مرخواجگان چشت کے مرید تھے انہوں نے شخ صاحب کی خدمت میں عرض کے۔ کہ ہم میں کھے ماجرا ہے آپ وہ س لیں۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ س لوا اور نیز بدر الدین آمخی کو۔ انہوں نے آپس میں اس ماجرے کونہایت زم اور شائستہ الفاظ میں بیان کیا لیعن آپ نے ایسافر مایا میں نے یوں عرض کی۔ پھر آپ نے ایسافر مایا: میں نے غلط فہٰی سے بیہ جواب دیااس نے کہا: آپ نے فر مایا: کچھ مجھ سے غلطی ہوئی نہیں آپ حق بجانب تھے بیریری ہی خطاتھی۔ غرض سے کہ اس فتم کی گفتگو کی کہ میں اور بدرالدین آخق ان کی تقریرین کررود یئے اور کہا کہ بیاللہ تعالیٰ نے ہماری تعلیم کے لیے

فرشة بيج بين كمعاملة ألى مين اسطرح كرنا حابي-

ذكركل وبردبادي

بعدازاں مبارک سے فرمایا کہ معاملہ کے وقت اس فتم کی گفتگو کرنی چاہیے جس سے گردن کی رگیں نمودار نہ ہوں ۔ یعنی تعصب اور غضب کی علامت نہ پائی جائے بعدازاں تحل اور برد ہادی کے بارے میں غلوفر مایا کہ ایک کاظلم سہنا چاہیے اور اس کا بدلہ لینے کی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے یہ مصرع زبان مبارک سے فرمایا۔

# معرع

مر که مارا رنجه دار دراطش بسیار باد

بعدازال بيشعر برمط

ہر کہ او خارے نہد درراہ ما از دشنی ہر گلے کز باغ عمرش بشگفد بی خار باد پھر فرمایا کہ اگر کوئی کا نثار کھے اور تو بھی اس کے عوض کا نثار کھے <mark>تو کا</mark> نئے ہی کا نئے ہوجا ئیں گے عام لوگوں میں تو یہ دستور ہے کہ نیک کے ساتھ نیک اور بد کے ساتھ بد ہوتے ہیں لیکن درویشوں کا بیہ دستور نہیں' یہاں نیک و بد دونوں کے ساتھ نیک میزوں ہے۔

یارانِ دِین کی دوستی کے بارے میں

بدھ کے روز ساتویں ماہ رجب من مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا یاران دین کی دوسی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ دوسی دوسری دین جن میں سے دین زیادہ مضبوط ہے اس واسطے کہ اگر دوسیتی بھائی ہوں ایک موسی اور ایک کا فراتو موسی کا وَرشہ کا فر بھائی کونہیں مل سکتا ۔ پس معلوم ہوا کہ ایسا بھائی ہونا کمزور ہے لیکن دینی زیادہ مضبوط ہے اس واسطے کہ جو پیوند دود بنی بھائیوں میں ہوگا۔وہ دُنیا اور آخرت میں برقر ارر ہے گااسی اثناء میں اس آبت کا ذکر ہوا:الا خسلاء یسو مند بعض معدوًا الا المحقین ۔ جن لوگوں کی دوسی بوگ وجہ سے ہوگی وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ لیکن پر ہیزگار آپس میں دشمن نہیں ہوں گے۔ پھر بیشعرز بان مبادک سے فرمایا

ترا دشمنال ندایی دوستال که یارند درباده و بوستال

الكاتين اقسام

اتوار کے روز دِن پچیدویں من مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا نماز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔فر مایا کہ جو پچھ پغیمر خدا عُلِیْمُ نے ادا کیا ہے اس کی تین قسمیں ہیں: ایک وہ جو وقت کے متعلق ہے دوسرے جوسبب کے متعلق ہے تیسرے جو نہ وقت کے متعلق ہے نہ سبب کے اب نمازوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو وقت کے متعلق ہے امام غز الی طیب اللہ ٹراؤ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جو

نمازیں وقت کے متعلق ہیں وہ مکررات ہیں اس واسطے کے بعض نمازیں جو ہرروز اداکی جاتی ہیں۔ بعض ایسی ہیں جو ہفتے ہیں ایک مرتبدادر بعض ایسی ہیں جو مہینے ہیں ایس مرتبدادر بعض ایسی ہیں جو مہینے ہیں ایسی مرتبدادر بعض ایسی ہیں جو مہینے ہیں ایسی مرتبدادراکی جاتی ہیں وہ آٹھ ہیں پاپٹی پانچویں وقت کی چھٹی چاشت کی ساتویں ہیں رکعت نماز جو شام (مغرب) کی نماز کے بعداداکی جاتی ہی ہے آٹھویں تہجد کی نماز نمذکورہ بالانمازیں دِن رات ہیں ایک مرتبداداکی جاتی ہیں۔ وہ نماز جو شفتے ہفتے ہیں اداکی جاتی ہیں۔ وہ ہرروزہ نماز ہے۔ جو شفتے اور اتوار کو اداکی جاتی ہو وہ نماز ہو مہینے کی پہلی تاریخ کی جو شفتے اور اتوار کو اداکی جاتی ہو صال میں ایک مرتبداداکی جاتی ہیں وہ چار ہیں دوعیدوں کی تیسر کی تر واتی۔ چوٹھی شب برات کی اب ان نمازوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو سبب کے متعلق ہیں وہ دو ہیں ایک نماز استہاء جو قلت باراں کے وقت اداکی جاتی ہیں گر موں نماز میں اور سورج گر مین کے دوت اداکی جاتی ہیں وہ دو ہیں ایک نماز استہاء جو قلت باراں کے وقت اداکی جاتی ہیں گر مین اور سورج گر مین کے دوت اداکی جاتی ہے دوسری کا تعلق نہ دوقت سے ہے نہ سبب سے وہ صلو ہیں ہیں جب سورج چاند کو گر میں گیا ہے۔ تو یہ نمازیں اداکی جاتی ہیں گر تھیں نہ دوقت سے ہے نہ سبب سے وہ صلو ہیں ہیں جب سورج چاند کو گر میں گیا ہے۔ تو یہ نمازیں اداکی جاتی ہیں گر تھی ہے۔

## ذكر--- نوافل بإجماعت

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ آیانقل با جماعت اداکر سکتے ہیں یانہیں فرمایا: کر سکتے ہیں چنانچ بعض مشاکُے نے ایسا کیا ہے پھر فرمایا شب براُت بھی کہشنے الاسلام حضرت فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز نے مجھے فرمایا کہ جس نماز کا تھم اس رات ہےاہے با جماعت اداکروٹ اور امام تم بنو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

## ذكرنماز كافظت نفس

پھران نمازوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جونفس کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہیں فرمایا کہ جوشخص گھرے باہر نظے اور دو گانہ ادا کرے تو جب تک وہ باہر رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے بچائے گاجب گھر آئے گا تو پھر دوگانہ ادا کرے تاکہ ان بلاؤں سے محفوظ رہے جو گھرے اُٹھتی ہیں ان دوگانوں میں بہت خیرو برکت ہے۔

## ذكرآية الكوسى برائ محافظت نفس

بعدازاں فرمایا کہ اگر کوئی شخص بینمازادا نہ کر سکے تو گھرے نگلتے وفت اور داخل ہوتے وقت آیتہ الکری پڑھے تو وہی مطلب حاصل ہو جا تا ہے اگر آیتہ الکری پڑھے تو چار دفعہ کلمہ تبجید بھی پڑھے۔ اگر کوئی شخص ننگ وفت میں مسجد پہنچے اور مسجد کی تحیت ادا نہ کر سکے تو پہ کلمہ چار مرتبہ پڑھے۔ وہی مطلب حاصل ہو جائے گا۔

## حالت نماز مين بلغم بالعاب دبن كامسكه

ہفتے کے روز تیرہویں ماہ شوال من مذکورہ کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔خواجہنوح میشید جوشرف قر اُبت سے مشرف ہیں پاس بیٹھے تھے اور مشارق الانوار پڑھ رہے تھے اس حدیث پر پہنچ کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کررہا ہواور اس کے منہ میں لعاب یا بلغم آئے اور اسے باہر پھینکنا چاہے تو قبلہ رخ نہ چھینکے اور نہ ہی داکیس طرف کیونکہ فرشتے کی طرف ہے بلکہ باکیس طرف قدم کے نزدیک آہت

پھینک دے تاکھل کثیر نہ ہواتنے سے نماز میں کچھ بگا رہیں آتا۔

#### ذكرعدم نجاست جب

نیز سے بیان فرمایا کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا چنا نچے رسول اللہ طُلِیْم ایک راسے پر جا رہے تھے ابو ہریرہ سامنے ہے آلے مخضرت مُلِیْم آپ ہے ول گل فرماتے تھے آنخضرت طُلِیْم آب کے وست مبارک مصافحہ کے لیے بڑھایا کیکن ابو ہریرہ ڈاٹیوٹ نے اپنا ہاتھ بیچھے ہٹا لیارسول خداطائی نے فوجہ بوچھی عرض کی: یا رسول اللہ طُلِیم آبھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ہوسکتا، ہوں اور نہایا نہیں ہوسکتا، گوجنی ہو ناپاک نہیں ہوسکتا، گوجنی ہو ناپاک نہیں ہوسکتا، کوئی کی ایک فورت شیطان کی صورت میں مرد کے پاس آئے نہیں ہوتا۔ اگر جنبی کا پس خوردہ پانی کوئی پی لے تو کوئی ڈرنہیں۔ نیز فرمایا کہ اگر کوئی عورت شیطان کی صورت میں مرد کو دکھائی دے اور اس کاول اس کی طرف مائل ہوتو مرد کو چا ہے کہ اپنی بیوی ہے ہم بستری کرے تا کہ وسوسہ اس سے دور ہوجائے متابل آدی کے لیے بھی بہتری کی ایک صورت ہے خواجہ نوح ہیں آدی ہے جب وہ انگر کے حاضرین کوفر مایا کہ اس شخص کی عزت کیا کرہ کے وائد سے تو اند سے تو تو اند سے تو تو اند ہے تو اند کوئی ہوتا کہ اندی کے ایک مورت کیا گوئی کی بہت کے کہا ہوتا کہ ان شریف یاد ہواور ہر جعرات کوئم کرتا ہے اور علم کے سے خواجہ کی بہت تو کہ کہا جہا کہا تھر اندی کے دوئی نہایت صالے مرد ہے چنا نچا کہا کہ یہ بات اسے تو جھا کہا تو ہوائی اس کی سے دوئی نہایت صالے مرد ہے چنا نچا کہا کہ یہ بات اسے تو جھا کہ جواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بات اسے تو جھا کہا تو ہو جواتی اطاعت اور عبادت کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ کہا: میر امقصود آپ کی زندگی ہے۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بات اسے کس نے بتائی؟ بیاس کی صعادت کی ولیل ہے۔

## مسلداس كے عالم سے بوچھا جائے

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ جس ہے کی چیز کی بابت پوچھاجائے وہ اس چیز کا عالم ہولیعنی ان احوال ہے جووہ رکھتا ہے۔ اس بارے میں فرمایا کہ ایک عالم ضیاء الدین نام مزار کے پنچ درس کیا کرتا تھا اس سے میں نے سنا کہ ایک دفعہ میں شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ من العزیز کیخد مت میں گیا۔ اور مجھے فقہ نحو اور دو سرے علوم کی بالکل خبر نہ تھی صرف علم خلافی سیھر ہا تھا میرے ول میں خیال آیا کہ اگر شخ صاحب فقہ نحو اور دو سرے علوم کی نبیت پوچیس گے تو کیا جواب دو نگا؟ یہی خیال دِل میں لے کر صاضر خدمت ہوا۔ سلام کر کے بیٹھ گیا مجھے فرمایا کہ مناظرہ کی تنقیح کیا ہوتی ہے؟ میں بین کرخوش ہوا اور نفی اثبات جو اس بارے میں آئی خدمت ہوا۔ سلام کر کے بیٹھ گیا مجھے فرمایا کہ مناظرہ کی تنقیح کیا ہوتی ہے؟ میں بین کرخوش ہوا اور نفی اثبات جو اس بارے میں آئی ہے بہت عمدگی سے بیان کی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کمال شفی کے سب اس سے وہی چیز پوچھی جس کا وہ عالم تھا۔ آئے خمگہ لیللہ دَ بِ

\*\*\*

公公

# فوائدالفواد

# · Conwes

بسم اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ ال

بيانوار اللى اوراسرار اللى كاشارات بين جوخواجر التين ختم المجتمدين ملك المشائخ في الارضين خواجه نظام الحق والدين ادام الله ميامن انفاستكي زبان كوبرفشال سے سے كئے - وَالْحَمْدُ اللهِ عَلَى ذلِكَ - مجموعه كه بنده حسن نو بنا نهاد مم وقت ياك فيش را جمعيد وباد

#### ذكرطبقات برج ومرح

سوموار کے روز ساتویں ماہ ذیقعوم الے ہجری کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا طبقات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ پیغیبر خدام کا اللہ اللہ اللہ کے میرے بعدمیری اُمت کے پانچ طبقات ہوں گے اور ہرا یک طبقہ کی مدت چالیس سال ہوگی پہلا طبقہ علم اور مشاہدہ کا ہوگا۔ دوسرانیکی پر ہیزگاری کا تیسرا تو اصل اور تراجم کا چوتھا تقاطع اور تدابر کا۔ اور پانچواں ہرج مرج کا۔

فر مایا پہلا طبقہ صحابہ کرام کا تھا دو مراتا بعین کا تیمراتو اصل اور تراح کا۔ تو اصل کا یہ مطلب ہے کہ جب و نیاان کی طرف آئے اور وہ دونوں میں مشترک ہوتو ایک طرف آگر تختی کرے تو دو مری طرف نرم ہوجائے اس تو تو اصل کہتے ہیں اور تراح سے بیمراد ہے کہ اگر ماری و نیاان کی طرف آئے تو بغیر شرکت اے راوح تی میں صرف کریں چوتھا طبقہ تقاطع اور تدایر کا ہوگا۔ تقاطع کا یہ مطلب ہے کہ اگر و نیا مشارکت کے طور پران کی طرح رخ کرے تو وہ آئیں میں لڑنے جھڑنے لگیں اور تدایر کے بیم معنی ہیں کہ اگر و نیا آئیں ملے تو اس میں سے کسی کو کچھ نہ دیں بلکہ اوروں کی طرف پیٹھ کرلیں۔ پانچواں طبقہ ہرج مرج کا ہے وہ بیکہ ایک دوسرے کی گلتہ چینی اور عیب گور کو اس میں سے کسی کو کچھ نہ دیں بلکہ اوروں کی طرف پیٹھ کرلیں۔ پانچواں طبقہ ہرج مرج کا ہے وہ بیکہ ایک دوسرے کی گلتہ چینی اور عیب گور نوا کی کے بعد فرزند اور عیب گور کی کی کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ اور کی کا میں کہ بی کہ اور کی کا بی اور کی کو بعد دوسو سال کا عرصہ گزر جائے گا تو اس کے بعد دوسو سال تک کا ہے۔ اب کی خلقت کا کیا حال ہوگا۔

### ذ كرمشغول حق

پھر مشغول حق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ اصل کام یادحق ہے اور اس کے سواجو ہے سب یادحق کا مانع ہے فر مایا کہ جو کتا ہد میں نے پڑھی ہیں اگر کسی وقت ان کا مطالعہ کرتا ہوں تو وحشت کی پیدا ہو جاتی ہے اور خود بخو د کہنے لگتا ہوں کہ میں کہاں جا پڑا۔

پھرایک حکایت بیان فرمائی کہ شخ ابوسعید ابوالخیر میشد جب حال کے کمال کو پینچے تو جو کتابیں پڑھنی تھیں کونے میں رکھ دیں بعض

کہتے ہیں کہ دھوڈالیں پھر فرمایا کہ دھونے کا کہیں ذکر نہیں آیا البتہ ایک جگہ محفوظ رکھیں ایک روز ان کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی کے اے ابوسعید! ہماراعہد نامہ واپس کر دے۔ کیونکہ تو دوسری چیزوں میں مشغول ہو گیا ہے۔ جب خواجہ صاحب اس مقام پر پہنچے تو روئے اور بیشعرئے بڑھا:

تو سامیہ دشمنی کجا در سنجی جائے کہ خیال دوست زحمت باشد مین جہاں پر فقراوراحکام کی شرعی کی کتابیں بمزلہ حجاب ہیں وہاں دوسری چیزوں کا کیا حال ہوگا۔

#### طعام مين خيانت

منگل کے روز بارہویں ماہ ذوالحجہ من مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اور بہت سے لوگ حاضر خدمت تھے بعض کے لیے سائے میں جگہرتھی اس لیے دھوپ میں بیٹھے تھے۔دوسروں کوفر مایا کہ ذرا پاس ہو بیٹھوتا کہ وہ بھی سائے میں بیٹھے تو وہ بیں اور جاتا میں ہوں اس حال کی بابت حکایت بیان فرمائی کہ بداؤں میں ایک شخ شاہی موئے تاب نام بزرگ رہتے تھے ایک مرتبہ یارانہیں سیر کے لیے باہر لے گئے اور کھر بکائی جب کھانا سامنے رکھا گیا تو خواجہ شاہی موئے تاب نے کہا اس طعام میں خیانت ہوئی ہے شاید دوآ دمیوں نے دودھ لانے سے بیشتر کچھ کھائی لیا ہے جو درویشوں میں بڑی بھاری خطابیان کی جاتی ہے جب خواجہ شاہی نے کہا کہ جس طعام سے پہلے کچھ کھایا گیا ہو وہ کیوں یاروں کے روبرو کھایا جائے۔تو انہوں نے کہا کہ جوش کے سبب خواجہ شاہی نے کہا کہ جوش کے سبب خواجہ شاہی نے باہر اہل آیا تھا جو باہر لگا رہا ہم اسے پینے رہے فرمایا خیر وہ بینا حرام تھا اسے گرنے دینا چا ہے تھاغرض کہ وہ عذر کی طرح نہ سنا گیا۔ انہیں سزادی گئی کہ تم دھوپ میں کھڑے دہو۔

دُھوپ میں کھڑے کھڑے ہینا بہنا شروع ہوا پھر خواجہ شاہی نے کہا تجام کو بلاؤ پو چھا کیا کرو گے۔فرمایا: چتنا خون میرے یاروں کے جسم سے نکلا اتنا میر ہے جسم سے نکال دے۔خواجہ صاحب جب اس بات پر پہنچے تو فرمایا شاباس محبت اس کا نام ہے۔اور اِنصاف اسے ہی کہتے ہیں۔

پھراس کی بزرگی کے بارے میں بید حکایت بیان فر مائی کہ ایک وفعہ شخ نظام الدین ابوالموید بیشہ بیار ہوئے تو شاہی موئے تاب کو بلایا اور کہا: دُعا کروتا کہ یہ بیاری رفع ہو جائے خواجہ شاہی نے عذر کیا کہ آپ بزرگ ہیں پھر جھے سے اس بات کی خواہ ش کرتے ہیں میں بازاری آ دی ہوں جھ سے ایسی بات نہ کہیں لیکن شخ صاحب نے ایک نہ مائی فر مایا: ضرور دُعا کرنی چاہیے تا کہ میں بھی صحت یاب ہوں کہا بہتر تو میرے دو یاروں کو بلاؤ ایک کانام شرف ہے۔ جو نیک بخت آ دی ہیں اور دوسر ایک درزی غرض بیا کہ ووٹوں کو بلایا گیا خواجہ شاہی نے آئیس کہا کہ شخ نظام الدین صاحب نے جھے یوں فر مایا ہے۔ اب تم میرے یار بنواور اس کام مین میری مدد کرویعنی شخ صاحب کے مرسے لے کر سینے تک میر مرح محقاتی اور دوسرا پاؤں تک ایک کے متعلق اور دوسرا پاؤں دوسرے کے متعلق اور دوسرا بیاری صحت ہیں بدل گئے۔ اس بزرگ کی کرامت کے بابت ایک اور حکایت بیان فر مائی کہ وہ بار ہا کہا کرتے تھے کہ میرے مرلے کے بعدا اگر کی کوکوئی مہم پیش آئے۔ تو میری قبر بر آئے اگر تین ون میں میکام مرانجام نہ ہوتو جو تھے روز آئے۔ اگر چو تھے روز آئے۔ اگر چو تھے روز جھی مرانجام نہ ہوتو میری قبر کی اینٹ سے اینٹ بجادے۔

#### ذكرعصمت اولياء

پھراولیاءاللہ کی پاک دامنی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ انبیاء واجب العصمة ہیں اور معصوم ہیں اور فقراء کے نزدیک اولیا بھی واجب العصمة اور معصوم ہیں لیکن انبیاء واجب العصمة ہیں اور اولیاء جائز العصمة \_

## قرآن شریف حفظ کے کرنے کے بیان میں

جمعہ کے روز بائیسویں ماہ ذوائج من مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا ایک شخص نے آکر دُعا کے لیے التماس کی کہ مجھے قرآن شریف حفظ ہوجائے۔ پوچھاکس قدریاد ہے عرض کی تعمیرا حصہ فرمایا کہ باقی بھی تھوڑا تھوڑا کرکے یاد ہوجائے گا پہلے ثلث کو بار بار پڑھو۔

بعد از ال یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک رات میں نے خواب میں شخ بدر الدین غزنوی پھائڈ سے قرآن شریف یاد کرنے کی نیت سے دُعا کے لیے اِلتماس کی۔ جب دِن ہوا۔ تو کسی اور بزرگ کی خدمت میں جاکراسی بارے میں دُعا کا ملتجی ہوا کہ جس طرح انہوں نے جواب میں دُعا کی ہے آپ بیداری میں دُعا کریں تا کہ آپ کی دُعا کی برکت سے قرآن شریف حفظ ہوجائے اس بزرگ نے دُعادے کر کہا:

كه جو شخص رات كوسوتے وقت بيدوآيتيں پڑھ كرسوئے۔اے ضرور قرآن شريف حفظ ہو جاتا ہے۔

آيت: الهكم الله واحدٌ لا الله الا هو الرحمٰن الرحيم ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل تا بعقلون ــ

#### اصحاب كبف كادين محدى الله ميسآنا

بعدازاں یاروں نے دِین نبوی ان کے پیش کیا جے انہوں نے قبول کیاؤ الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعُلْمِیْنَ خواجہ صاحب نے پی تقریر کرے فرمایا کہ کونی بات ہے جواللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں۔

نفلوں اور درودوں کے بارے میں گفتگو

سوموار کے روز ماہ صفر کی پہلی تاریخ سائے جری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا نفلوں اور درودوں کے بارے میں گفتگو شروع

موكى فروايا كه مين ف ايك رات شيخ الاسلام فريدالدين قدس الله سره العزيز كوخواب مين ديكها تو مجھے فرمايا كه برروزسو (١٠٠) مرتبه بيده عاپرُ هاكرو: لآ الله إلاّ اللهُ وَحُدَهُ لَآ شَوِيْكَ لَـهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر اللهِ

جب میں بیدار ہوا تو اس دعا کو ہمیشہ کے لیے اختیار کیا میں نے اپنے دِل میں کہا کہ اس فرمان میں کوئی نہ کوئی مقصود ہو گا بعد ازاں مشائخ کی کتابوں میں لکھادیکھا کہ جو شخص سومر تبہ بید عا پڑھے وہ بغیر اسباب خوش رہے گا اور اس کی زِندگی خوش ہے گز رے گ تب مجھے معلوم ہوا کہ شخ صاحب کا مقصودیمی ہے۔

پھرای دعاکی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ہرنماز کے بعد دس مرتبہ بیدوعا پڑھے گویا ہزار غلام اس نے آزاد کیا۔

## سورة النباء بعدازعصر يرصن كاحكم

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ اور مجھے خواب میں فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورۃ النباء پڑھا کرو جب میں بیدار ہوا تو میتھم بجالا یا پھرمیرے دِل میں خیال آیا کہ اس فرمان میں خوشخبری ضرور چوگی چنانچے تفسیر میں لکھا دیکھا کہ جوشخص عصر کے بعد ہرروز پانچ مرتبہ سورۃ النباء پڑھتا ہے وہ اسیرحق ہوجا تا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دِل میں جاگزیں ہوجاتی ہے بیدو فائد سے ختم کر کے حاضرین کوفرمایا کہتم انہیں ہمیشہ کیا کرو۔

منگل کے روز دوسری ماہ صفر سن مذکور کو قدمہوی کا شرف عاصل ہوا عاضرین میں ہے ایک نے عرض کی کہ بعض آ دمیوں نے جناب کو ہرموقع پر مُرا کہا: وہ آپ کی شان میں ایس باتیں کہتے ہیں۔ جن کی سننے کی ہم تاب نہیں لا سکتے خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میں نے سب کو معاف کی اور کسی ہے دُشمنی نہ کرو۔

بعدازاں فرمایا کہ چھوساکن اندیپ ہمیشہ مجھے برا بھلا کہا کرتا اور میری برائی کے در پے رہتا برا کہنا مہل ہے لیکن برا چاہنا اس سے برا ہے الغرض جب وہ مرگیا تو میں تیسرے روز اس کی قبر پر گیا اور دعا کی کہ پروردگار جس نے میرے حق میں برا بھلا کہا: میں نے اسے معاف کیا۔ تو میری وجہ سے اسے عذاب نہ کرنا اِس بارے میں فرمایا کہ اگر دوشخصوں کے مابین رجحش ہوتو دور کرو نی چاہیے اگرا کی شخص دور کردے گا تو دوسرے شخص سے اسے کم تکلیف ہوگی۔

بعدازاں فرمایا کہلوگ ان بدگوئیوں سے ناراض ہوتے ہیں کہا گیا ہے کہ صوفی کا مال سبیل ہے اور اس کا خون مباح جب بیہ حالت ہے تو پھر کسی کی بدگوئی کا کیا شکوہ و شکایت استے ہیں ایک شخص نے آ کرایک جماعت کی بابت بیان کیا کہ ابھی فلاں مقام پر آپ کے یار جمع ہوئے ہیں۔

## ذكر مزامير وغيره درساع

اور بانسریاں رکھی ہیں خواجہ صاحب میں کرنا خوش ہوئے اور فر مایا کہ میں نے بانسریوں اور حرام چیز وں سے منع کر دیا ہے اور جو پھے انہوں نے کیا ہے ٹھیک نہیں کیا اس بارے میں نہایت غلوفر مایا یہاں تک فر مایا کہ اگر اِمام کوئی غلطی کر جائے تو اس غلطی کو جمانے کے لیے مقدی مردکو سجان اللہ کہنا چاہیے۔اور عورت کو تالی بجا کرلیکن دونوں بھیلیوں سے نہیں بلکہ ایک بھیلی اور ایک پشت سے کونکہ تھیلیوں سے تالی بجانا کھیل میں شامل ہے غرض ہے کہ یہاں تک کھیل کود کی باتیں منع ہیں ساع میں اس سے بڑھکر احتیاط کرنی چاہے جب تالی بجانے میں اس فقد راحتیاط کی جاتی ہے تو بانسری بجانے کی بابت کس فقد رحمانعت ہوگی۔

بعدازان فرمایا کداگرکوئی مقام سے گر پڑے توشرع میں گرے اگرشرع سے باہر گرے تو کھے بھی نہیں رہتا۔

## اہل درد کے لئے ساع جائزے

بعدازاں فرمایا کہ مشائخ کبار نے ساع سنا ہے اور جواس کام والے ہیں اور جوصاحب ذوق و درد ہیں انہیں قوال کا ایک ہی شعر سن کر رفت طاری ہو جاتی ہے خواہ بانسری ہو یا نہ ہولیکن جنہیں ذوق کی خبر نہیں ان کے رویُر وخواہ کتنا گایا بجایا جائے انہیں پچھ فائدہ نہ ہوگا پس معلوم ہوا کہ بیکام درد کے متعلق ہے نہ کہ بانسری وغیرہ کے۔

بعدازاں فرمایا کہ لوگوں کوسارا دِن کہاں حضور حاصل ہوتا ہے اگر دِن بھر میں کسی ایک وقت بھی خوش وقتی نصیب ہوتو باقی وقت اس کی پناہ میں ہوتا ہے اگر کسی جماعت میں ایک شخص صاحب ذوق اور صاحب نعت ہو۔ تو باقی کے آ دمی اسی ایک پناہ میں ہوں گے بعد از ان فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک قاضی اجود ہیں تھا جو ہمیشہ شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے جھاڑتا رہتا بہاں تک کہ ایک مرتبہ ملتان میں جا کراماموں کو کہا کہ یہ کب جائز ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص مجد میں بیٹھ کرساع سے انہوں نے کہا: ہم تو اسے پچھنیوں کہ سکتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے جتنی مرتبہ ساع سنا ہے ہر بار خرقہ شخ کی قتم اسے شخ صاحب کے اوصاف اور اخلاق برمحمول کیا ہے۔ ایک مرتبہ شخ صاحب کی زندگی میں ساع کے وقت قوال نے بیشعرگایا:

مخرام بدیں صفت مبادا کرچٹم بدت رسد گزندے

تو اس وقت مجھے شخ صاحب کے اوصاف پہندیدہ کمال بزرگی اور فضل ولطافت یاد آئے اس وقت مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی جس کا بیان نہیں ہوسکتا قوال نے اور شعر گانے چاہے لیکن میں نے ای شعر کیلئے بار بار کہا: خواجہ صاحب اس بات پر پہنچے۔ تو رو دیے اور فر مایا کہ اس کے بعد مدت گزرنے نہ یائی کہ شخ صاحب کا وصال ہوگیا۔

بعدازاں بید حایت بیان فرمائی کہ قیامت کے دِن کی سے پوچھا جائے گا کہ تونے دُنیا میں ساع سناوہ کہے گاہاں! سنا۔ پوچھا جائے گا۔ وہ شعر تونے سنا۔ ان اوصاف کا ہم پر گمان کیا۔ کہ گا۔ ہاں! پوچھا جائے گا کہ ان حادث اوصاف کا ہماری قدیم ذات پر کسطرح احتمال ہوسکتا ہے کہے گا پروردگار! میں نے مجبت کی زیادتی کے سبب بید کہا تھا تھم ہوگا چونکہ تونے ہم سے مجبت کی ہم تجھ پر محمدت کرتے ہیں۔

بقدازاں فولنبہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جو شخص اس کی محبت میں متعزق ہے اسے بیرعتاب ہے۔ تو دوسروں کی کیا حالت ہو گئی۔ وہ کیا جواب دیں گے؟

ذكر مجزات رسول اللا

چرروں خدا اللہ کے معجزوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ حیوانات اور جمادات آنجناب تالی کفر مانبردار تھے اس

بارے بید حکایت بیان فر مائی کہ جب رسولِ خدا تا پھیا مبعوث ہوئے تو معاذ جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور اسے فر مایا کہ اس ولایت عین الرعاف نام چشمہ ہے جے عین الوعات بھی کہتے ہیں اس چشمے کی بیہ خاصیت ہے کہ اگر اس میں سے تھوڑا سا بھی پانی پی لیا جائے تو انسان فوراً ہلاک ہوجا تا ہے جب اس چشمے پر پہنچوتو کہنا کہ'' میں مبعوث ہوا ہوں'' جب وہاں پہنچ تو پیٹیم رخدا تا پیلی کا پیغام پہنچایا اور نبوت کی حکایت ظاہر کی وہ چشمہ رسولِ خدا تا لیگی کی رسالت پر ایمان لایا۔اور اپنی خاصیت کھودی۔

ذكراسم اعظم

پھراسم اعظم کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ ابراہیم ادھم پُڑائیڈے پوچھا گیا کہ اگر آپ کواسم اعظم یاد ہے تو فر ما یے گا۔ جواب دیا پیٹ کوحرام لقمے سے پاک رکھواور دل سے دُنیا کی محبت دور کر دوتو جواسم الہی پڑھو گے وہی اسم اعظم ہوگا ای اثناء میں کھانالایا گیا جب نمک رکھا گیا تو خواجہ صاحب نے فر مایا کہ شروع نمک سے کرنا چا ہے لیکن انگی منہ سے تر کر کے جونمک اٹھا تے ہیں اس کا کہیں ذکر نہیں آیا اگر انگلی تر کر کے نہ رکھیں تو نمک اس کے ساتھ نہیں چھوتا۔ اس لیے دوانگلیوں سے چنگی بھر کر اٹھا کر کھانا چا ہیں اس کا کہیں ذکر نہیں آیا اگر انگلی تر کر کے نہ رکھیں تو نمک اس کے ساتھ نہیں چھوتا۔ اس لیے دوانگلیوں سے چنگی بھر کر اٹھا کر کھانا جا ہے۔ اس اس کا نمو انہوں ہو گیا خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ اس جا ہے۔ بیاں اس کا نہر نو معلوم ہو گیا خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ اچھا کہا ہے۔

اجهاجواب

مولانا محی الدین کاشانی موجود تھے۔انہوں نے میری بات کا تزکیہ فرمایا۔ کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے خواجہ شس الملک علیہ الرحمة والغفر ان کی خدمت میں آ کر کسی چیز کی توقع کی لیکن آپ نے اس کا جواب نفی میں دیا مگر وہ سائل ای طرح کھڑا رہا شس الملک نے فرمایا: جواب جا ہے۔ الملک نے فرمایا: جواب دے دیا ہے۔سائل نے عرض کی۔ جواب جا ہے۔ فرمایا: اس سے اچھا جواب اور میں کیا دے سکتا ہوں۔

ذكر فج اورد يدار بير بارادت

جمعہ کے روز چھیسویں ماہ صفر سن مذکور کو قدم ہوئ کا شرف حاصل ہوا' میں نے عرض کی کہ اب کی مرتبہ اس طرف خولیش واقرباء
کو دیکھنے آیا ہوں بعض یاروں نے میہ کہا کہ جب کوئی شخص اس طرف کسی اور کام کی نیت ہے آئے نہ اس نیت سے کہ وہ جناب کی
خدمت میں آئے اسے پاس نہیں آنا چا ہیے میں نے اپنے ول میں کہا: اگر چہ طریقہ تو یہی ہے لیکن میراول نہیں چاہتا کہ حاضر خدمت
ہوئے بغیراس حدود سے واپس جاؤں میں ایک بے رسی کرونگا اس خیال میں میں گیا اور حاضر خدمت ہوا۔خواجہ صاحب نے فرمایا: تو
نے اچھا کیا۔ پھر بیشعر پڑھا

ور کوئے خرابات و سرائے اوباش منعی نبود بیا وبنشیں و بباش بعدازاں فرمایا کہمشائخ کی رسم ہے کہ کوئی ان کی خدمت میں اشراق کے پہلے اور عصر سے پیچھے آنے نہیں پاتا۔ کیکن میرے لیے ایبانہیں میں جس وقت چاہوں آؤں جاؤں۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ بعض لوگ جج ہے واپس آ کر سارا دِن یادِ الٰہی میں مشغول رہتے ہیں اور ہر جگہ ای کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ بیا چھانہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک شخص نے کہا: میں فلال جگہ ہوآیا ہوں! کسی بزرگ نے کہا: اے خواجہ! وہاں ہوآنے سے کیا فائدہ جب کہ خودای طرح تجھ میں باقی ہے۔

#### غدمت اور رضا

پھر خدمت اور رضا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بن جاتا ہے خدمت کے بغیر کس طرح مخدوم ہوسکتا ہے پھر فر مایا: مَنْ خَدَمَ خُدِمَ جُس نے خدمت کی اس نے خدمت کرائی۔

پھر حسن معاملہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ایک شخص نے دس طریقوں کوجن میں سے پانچ سرمیں ہیں اور پانچ بدن میں بین نظم میں بیان کیے ہیں جس کا آخری شعریہ ہے اور کیا ہی عمدہ ہے

ده سخن در دو بیت آوردی کارکن کارکین به سخسنست

## باوشاه كى پيشكش قبول نهرنا

بدھ کے روز انبیسویں ماہ جمادی الاوّل من مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوالیکن ان دنوں بادشاہ نے باغ زمین اور بہت سا اسباب اور اس کی ملکیت کا کاغذخواجہ صاحب کی خدمت میں بھیجاتھا خواجہ صاحب نے بیسب چیزیں قبول نہ کیس اور اس بارے میں فرمایا کہ میں باغ نزمین اور کھیتی باڑی کے لائق نہیں مسکراتے اور فرماتے کہ اگر میں بیقبول کرلوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ کہیش جا باغ جا رہا ہے۔ اور اپنی زمین اور کھیتی باڑی دیکھنے جاتا ہے۔ کیا بیکام کرنے کے لائق ہے؟ آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ ہمارے خواجگان اور مشاکخ میں ہے کہی نے قبول نہیں فرمایا۔

بعدازال حکایت بیان فرمائی که جن دنوں سلطان ناصرالدین اناءالله بربان ملتان کی طرف جاتے ہوئے اجودھن (پاک بین ن)

سے گزرا۔ ان دنوں سلطان غیاث الدین طالب الله سرہ وہاں کا حاکم تھا شیخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز کی زیارت کے
لیے آیا اور پچھ نفتری اور چارگاؤں کی ملکیت کا حکم نامہ لایا۔ نفتری درویشوں کے لئے اور ملکیت کا حکم نامہ جناب کے نام مسرا کر
فرمایا: نفتری ججھ دواور میں اور درویش مل کرخرج کرلیں گے۔ عگر یہ ملکیت کا حکم نامہ اٹھا لے۔ اس کے طالب اور بہت ہیں۔ ان کو
وینا اس حکایت کے اثناء میں اس حدیث کی روایت فرمائی کہ پنج بر خدا تا گھڑ فرماتے ہیں: ما دخل بیت الاد خل ذلا بعد از ان
فرمایا کہ بیصدیث کی خاص موقعہ پر فرمائی گئی تھی وہ یہ کہ ایک مرجبہرسول خدا تا گھڑا ایک گھر میں آئے جہاں دوکٹویاں پڑی دیکھیں جن
ضرمای کرتے اور جوڑی ہوئاتے ہیں جب اے دیکھا تو فرمایا: و ما دخل بیت الاد خل ذلا لیعن پرکڑیاں اس گھر میں آتی ہیں
جہاں خواری آئے والی ہوتی ہے بہاں سے شخ جلال الدین تریزی کوشٹ کا ذکر شروع ہوا فرمایا: آپ ٹیشٹ نے نشخ بہاؤالدین قدس
جہاں خواری آئے والی ہوتی ہے بہاں سے شخ جلال الدین تریزی کی گھٹ کا ذکر شروع ہوا فرمایا: آپ ٹیشٹ نے شخ بہاؤالدین قدس
الله مرہ العزیز کی طرف عربی خواکھا ہے جے میں نے پچشم خود و کھا ہے اس میں کھا ہے: و مین احب افت خیار البنساء لا یفلح
اب مدا ۔ جو جورتوں کے آوردہ مال سے مجت کرتا ہے۔ اس کی بھی بہتری نہیں ہوتی نیز ضیعہ کا بھی اس میں کھا ہے ضیعہ کے معنی زمین

گاؤں وغیرہ ہے۔ مختصریہ کہ عربی لفظ تو یادنہیں البتہ ان کا مطلب سے ہے کہ جو شخص ضیعہ (زمین وغیرہ) پر دِل لگا تا ہے۔ وہ گویا ؤنیا اور اہلِ وُنیا کا بندہ بن جاتا ہے شخ نوراللہ قبرہ کی بابت پوچھا کہ وہ کس کے مرید تھے فرمایا: شخ ابوسعید تبریزی سیسٹے کے تھے۔

#### ذكرحديث تارك الوردملعون

پھراوراد کے بارے ہیں گفتگو شروع ہوئی عاضرین ہیں ہے ایک نے پوچھا کہ یہ صدیث کس طرح پر ہے؟ صاحب الود د ملعون تار کا المورد ملعون ۔ فرمایا: بیر حدیث اہل کتاب کے بارے ہیں ہے۔ یہ بات اس طرح ہوئی کہ رسول خداس ہے فرمت میں عرض کی گئی کہ فلال یہودی یا آتش پرست بہت ور دکر تا ہے اور اسے دِن کی اصطلاح میں تخیباً کہتے ہیں پنجم خداس ہے فرمایا: صاحب الورد ملعون ۔ جب یہ خبر اس نے سی تو وہ چھوڑ بیٹھا۔ رسول تا پیلا نے جب سنا تو فرمایا: تارک الورد ملعون ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مدیث عام ہاس کی تاویل اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بو جھ کرورد کوچھوڑ تا ہے تو وہ ورد کا ترک ہے۔ ایس کہ یہ حدیث عام ہاس کی تاویل اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کے بیاس لوگوں کی آمدورونت ہے۔ اور مسلمانوں کی مصلحت میں کہتے ہیں: تارک الورد ملعون ۔ اس موقعہ پر میں اس کی بات سے وابستہ ہو۔ پھر وہ ورد میں مشغول ہو۔ تو ایسے شخص کے جن میں کہتے ہیں کہ: صاحب الورد ملعون ۔ اس موقعہ پر میں اس کی بات سے وابستہ ہو۔ پھر وہ ورد میں مشغول ہو۔ تو ایسے شخص کے جن میں کہتے ہیں کہ: صاحب الورد ملعون ۔ اس موقعہ پر میں نے عرض کی کہ اگر کوئی شخل یا عذر کے سبب ورد معہودہ کونہ کر سکے ۔ اور بجائے وِن کے رات کو کرے۔ تو اس کے بارے میں کیا تھم ہو ایک ناخہ نہ کہ ہو ۔ تو اس کے بارے میں کیا تھم ہو اس کی بارے میں کیا کیا خلیفہ ہو اور دون رات کے ورد میں ناغہ ہو جائے وِن کے رات کو کرے۔ تو اس کے بارے میں کیا تھم ہو کہ کوئی ناخہ نہ کرے۔ اور بیا کی ناخہ نہ کرے۔ اگر رات کے ورد میں ناغہ ہو جائے وَن کورے۔ رات وِن کا ظیفہ ہے اور دون رات کا خلیفہ بالکان ناخہ نہ کرے۔

بعدازاں فرمایا کہ جس وردمیں بغیر کسی عذر کے ناغہ ہو جائے وہ تین حالتوں سے خالی نہیں یا اسے شہوت کی رغبت ہوگی یا حرام کی یاغصے کی اور یااس پرکوئی مصیبت پڑی ہوگی۔

اس موقعہ کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ مولا ناعزیز زاہد میں ایک روز گھوڑے پرے گر پڑے آپ سے وجہ پوچھی گئی فرمایا: میں ہرروز سور فیلسین پڑھا کرتا تھا۔ آج نہیں پڑھی۔

ذكرعمل نظم

بدھ کے روز چوتھی ماہ جمادی الآخرین نہ کور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔نظم اور تخیلات کے بارے میں اور بخزل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا ایک مرتبہ شخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز نے بیشعر پڑھا۔

نظامی آنچہ امرار است کہ ازخاطر عیاں کر دی ا کے مرش نمید اند زباں در کش زباں در کش

اس دِن صبح سے پہلے یہی شعر پڑھتے پڑھتے شام کا وقت آگیا افطار کے وقت بھی یہی شعر زبان مبارک پرتھا سحر کے وقت بھی یہی شعر پڑھار ہے تھے اور جتنی مرتبہ پڑھتے۔ چہرے پرتغیر کے آثار نمایاں ہوتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ معلوم نہیں آپ کے ول میں کیا خیال تھا اور کون کی بات آپ سے سیشعر بار بار پڑھواتی

- رکھی

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ بہاؤالدین زکریا مُنافۃ اپنے گھر کے اندر دروازے پر کھڑے تھے ایک ہاتھ ایک کواڑ پراور دوسرا دوسرے پر رکھے ہوئے بیشعر باربار پڑھتے تھے

کردی صنما بر سرِ ما بارِ دگر ما نیج کمر دیم خدا میداند بعدازاںخواجہ صاحب نے فرمایا:معلوم نہیں وہ کون بات تھی جوآپ سے بار باریہ شعر پڑھواتی تھی اوریہ کہآپ کے دِل میں کیا خیال تھا۔

ذ کرتو کل

پھر تو کل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا: حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کے سواکسی ہے اُمید نہ رکھنی چاہیے پھر فرمایا کہ آ دمی کا بیان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا۔ جب تک اس کی نگاہ میں تمام خلقت مچھر ہے بھی کم حقیقت نہ معلوم ہو۔

بعدازال اس بارے میں میہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ابراہیم خواص بھنے کعبہ جارہ سے ایک لڑکا آپ کے ہمراہ تھا اسے پوچھا: کہاں جارہے ہو کہا: کعبہ کی زیارت کرنے۔ پوچھا: سامان سفر کہاں ہے؟ کہنے لگا: اللہ تعالیٰ بندے کو بغیرا سباب زندہ و قائم رکھتا ہے تو بغیر سامان وسواری مجھے ضرور کعیے تک پہنچا بھی سکتا ہے۔القصہ جب آپ نہیں کعبہ پنچے تو دیکھا کہ لڑکا پہلے ہی پہنچ چکا ہے اور کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ جب اس کی نگاہ آپ بھی شکتی پر پڑی تو کہنے لگا سے ضعف الیقین! تو نے جو کچھے کہا تھا کیا اس سے تو باکی ؟

ائ موقعہ پراس بارے میں ایک اور حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ ایک گفن چور خواجۂ خواجگان بایزید بیشیا کی خدمت میں آیا اور اس فعل سے توبہ کی خواجہ بایزید میں جیان ہرار ایک ہزار میں ایک جواجہ بایزید صاحب می ایک ہزار مردوں کے گفن چرا ہے ہیں؟ کہا: ایک ہزار مردوں کے لوچھا: ان میں سے کتنوں کورو بقبلہ پایا ۔ کہا: صرف دو کا ۔ باتی سب کا رُخ قبلہ سے پھرا ہوا تھا حاضرین نے خواجہ بایزید سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا: ان دو شخصوں کوخ تعالی پر بھر وسے تھا اور دوسروں کو بھر وسہ نہیں تھا۔

## ذكراقسام رزق

بعدازال خواجہ صاحب ذکر بالخیر نے فرمایا کہ مشاکع کا قول ہے کہ رزق عارفتم کا ہوتا ہے رزق مضمون رزق مقوم رزق مملوک اور رزق موعود رزق مضمون کہتے ہیں یعنی اس رزق کا اللہ اور رزق موعود رزق مضمون کہتے ہیں یعنی اس رزق کا اللہ تعالیٰ ضامن ہوتا ہے :قولہ تعالیٰ ۔ و ما من دابہ فی الارض الاعلیٰ الله رزقها کوئی حیوان روئے زبین پر ایسانہیں جس کے رزق کا خداضامن نہ ہورزق مقوم وہ ہے جوازل ہیں اس کے جھے ہیں آچکا ہے اورلوح محفوظ ہیں کھا جا چکا ہے۔

رزق مملوک وہ ہے جو ذخیرہ کیا جائے مثلاً روپیہ پیسہ اور کپڑ ااور اسباب۔ رزق موعود وہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے نیک بندول سے کیا ہے قولہ تعالی ۔ و من یتق اللہ یجعل له مخر جا و یو زقه من حیث لا یحتسب ۔ جواللہ تعالی سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنا تا ہے اور اس طرح رزق پہنچا تا ہے جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔

بعدازاں فرمایا کہ رزق مضمون میں تو کل ہے دوسرے رزقوں میں نہیں ہوتا کیونکہ جورزق مقوم ہے اس میں تو کل کا کیا کام؟

#### ذكر فضيلت نماز

ہفتے کے روز انتیبویں ماہ ندکور کوقدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی نماز کی نضیات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی میری طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ نماز با جماعت ہونی چاہیے میں نے عرض کی کہ میرے گھر کے نزدیک ہی مسجد ہے۔لیکن جہاں پر میں رہتا ہوں اگراہے چھوڑ کر آؤں تو کاغذ کتاب کا کوئی رکھوالانہیں۔اس لیے گھر میں ہی با جماعت نماز اداکی جاتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ نماز بلجاعت اداکرنی چاہیے لیکن مجد میں اداکرنا افضل ہے پھر فرمایا کہ پہلے انبیاء کے زمانے میں نماز کے لیے مجد ہی مقرر ہواکرتی تھی ادر کہیں نماز جائز ہی نہ ہوتی لیکن رسول خدا تا پھٹے کے عہد مبارک میں بیآسانی ہوگئ کہ جہاں کہیں چاہو۔ نماز این کرو نیز پہلے پنج بروں کے وقت زکوۃ مال کا چوتھا حصہ ہواکرتی تھی مگر رسول خدا تا پھٹے کے عہد مبارک میں مال کا چاہدواں حصہ ہوگئ۔

## ذِ كر حنى وبخيل

بعدازاں فرمایا کہ بیچالیسواں حصہ: پاجاتا ہے وہ بھی اس واسطے کہ اسے بخیل نہ کہیں اور بخیل کا نام اس سے دور ہوجائے لیکن اسے نی بھی نہیں کہتے تھی جی کہتے ہیں جو نہاؤ ہ سے زیادہ دے۔اسی اثناء میں میں نے عرض کی کہ بیر حدیث کس طرح ہے؟ اکتسنجتگ محیث بعد اللہ وَاِنْ کُانَ فَاسِقًا ہے خی حبیب خدا ہوتا ہے خواہ فاس بی ہوفر مایا: کہتے تو اسی طرح ہیں حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ اربعین میں بیر حدیث آئی ہے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو سیحین میں ہوتی ہے وہ سیحے ہوتی ہے۔

## سخى وجواد كافرق

پر تخی اور جواد کا فرق یوں بیان فرمایا کہ تی وہ ہوتا ہے جوز کو ہ سے زیادہ دے۔ لیکن جواد وہ ہے جو بہت ہی زیادہ بخش دے۔ مثلاً اگر دوسودرہم ہوں تو ان میں سے صرف پانچ رکھے اور باقی ایک سو پچانو سے راہ خدا میں خرچ کرے۔ بعدازال فرمایا کہ شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ ذکوہ کی تین قسمیں ہیں ایک ذکوہ شریعت۔ دوسری ذکوہ کی الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ ذکوہ کی تین قسمیں ہیں ایک ذکوہ شریعت کی ذکوہ سے کہدوسودرہم میں سے پانچ راہ خدا میں دے۔ طریقت کی ذکوہ سے کہدوسو میں سے بانچ راہ خدا میں صرف کرے۔ مقیقت کی ذکوہ سے کہدوسوں راہ خدا میں صرف کرے۔ اور باقی راہ خدا میں خرچ کرے۔ حقیقت کی ذکوہ سے کہدوسوں راہ خدا میں صرف کرے۔ اور باقی راہ خدا میں خرچ کرے۔ حقیقت کی ذکوہ سے کہدوسوں راہ خدا میں صرف کرے۔ اور باقی راہ خدا میں خرچ کرے۔ حقیقت کی ذکوہ سے کہدوسوں راہ خدا میں صرف کرے۔ اور باقی باس کچھ ندر کھے۔

بھرز کو ق کی نبیت سے حکایت بیان فرمائی کہ جنید بغدادی مُناسَدّا ہے زمانے کے علماء کوفر مایا کرتے تھے: یا عساء السوء ادو ذکو ق المعلم اے بدعالمو! اپنالم کی زکو ق دو۔ پوچھا گیا اس زکو ق سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: بیرکہ دوسومستلے جوسیکھے ہیں ان میں سے پانچ پڑمل کرواور دوسو صدیثوں میں سے پانچ کو اپنامعمول بناؤ۔

پھرمولا نارضی الدین صنعانی میں سے مشارق الانوار کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ آپ نے جولکھا ہے کہ یہ کتاب میرے اوراللہ تعالیٰ کے مابین ججت ہے اگر کسی حدیث میں مشکل پیش آ جاتی ہے۔تورسول خدا منا پینی کم کوخواب میں و کیھر کرتے۔

بعدازاں فرمایا کہ وہ بداؤں کے رہنے والے تھے پھرکولٹ میں آئے اور نائب مشرف ہوئے مشرف جس کے آپ نائب تھے وہ بھی بالیافت آدی تھا ایک روز مشرف بات کرتا اور مولا نارضی الدین مسکراتے تھے مشرف نے دوات آپ کی طرف بھیجی اور وہ منحرف ہوگیا۔ ڈرا۔ وہاں سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا ہمیں جاہلوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے پھر اور بھی آمدنی کا ذریعہ بڑھ گیا۔ کول کے مالک کے لڑکے کو پڑھایا گرتے تھے۔ اور سواشر فیاں وہاں سے ماتیں ای پر قناعت کرتے وہاں سے جج کے لئے گئے اور بغداد پہنچ کر گھر دبلی پہنچے ان دنوں دبلی میں بڑے بڑے عالم موجود تھے علوم میں ان سب کے مساوی تھے اور علم حدیث میں سب سے ممتاز کوئی مقابلے کا نہ تھا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کا کام ایک حدیث نے ہی بنا دیاوہ اس طرح وقوع میں آیا کہ جب آپ کول ہے جج کیلئے روانہ ہوئے تو ایک پاپوش خرید کر پہنی جب ایک منزل طے کی تو تھک گئے۔ تب جانا کہ پاپیادہ تو نہیں جا کتے۔ ای اندیشے میں تھے کہ والی کول کا لڑکا آپ کو گھوڑے پر سوار والیس لانے کے لئے آیا۔ جب مولانا نے اسے گھوڑے پر سوار دیکھا تو ول میں خیال آیا کہ اگر میر گھوڑامل جائے تو آسانی سے سفر طے ہوگائی فکر میں تھے کہ اس نے بہت منت و ساجت کی کہ آپ واپس چلیں۔ آخر جب آپ نے نہ مانا تو عرض کی گھوڑا تو قبول فرما کیں۔آپ نے وہ گھوڑا لے لیا اور روانہ ہوئے۔الغرض جب حج کر کے بغداد بینچ۔ایک محدث تفاجے ابن زہری کہتے تھے اس کے لئے لوگوں نے منبر بنوایا ہوا تھا جس پر چڑھ کروہ حدیثیں بیان کرتا اور لوگ گردا گرد حسب لیافت طلقے باند سے سنتے ایک دِن مولا نارضی الدین اس مجمعے میں گئے اور سب سے دور کے علقے ہیں جیٹھے اس وقت ابن ز ہری میہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ مؤ ذن سے موافقت کرنی چاہیے یعنی جس طرح مؤ ذن کھے۔اس وقت سننے والے کو بھی وہی الفاظ کہنے جائمئیں۔حدیث کا آغازای لفظ سے کیا۔ اذا سکب المو ذن سکوب( یانی بہانے کو کہتے ہیں ) یعنی مؤ ذن کی آواز جب تمہارے کا نول میں پہنچے تو تم بھی ای طرح کہوجس طرح وہ کہے جب ابن زہری نے بیصدیث بیان کی تو مولانا رضی الدین نے جہاں پر بیٹھے تھے آ ہت ہے دوسروں کو کہا کہ:اذا سسکت المؤذن لیتی جب مؤذن کلمہ کہ کر دیپ ہو جائے تو پھرای طرح کہوجس نے پیسنا اس نے دوسرے کو دوسرے نے تیسرے کو ہوتے ہوتے این زہری نے سنا تو آواز دی کس نے ایسا کہا ہے۔مولا نارضی الدین نے کہا کہ میں نے کہا ہے۔ پھراہن زہری نے کہا کہ دونوں باتوں کے پچھمعنی ہیں اب کتاب کی طرف رجوع کرنا جا ہے۔ دونوں باتیں باوجہ تھیں جب اس مجلس ہے اُٹھتے تو پھر کتابوں میں دیکھا۔ دونوں باتیں باد لاکل تھیں لیکن اذا سکت زیادہ تھیج تھاجب بيخبر خليفه نے سى تو مولانا رضى الدين كو بلاكر بردى عزت كى اور كيھ آپ سے بردھا۔القصه جب وہاں سے دہلى آئے۔ بداؤل (بدایوں) میں آپ کا اُستاد صاحب ولایت اور بزرگ آدمی تھا اس کے پاس صدیث کی ایک کتاب مخص نام تھی۔ جومولانا رضی الدین نے مانگی تھی لیکن نہ دی تھی اب جب علم حاصل کر کے دہلی آئے تو ایک یار کو کہا کہ ایک مرتبہ اُستاد صاحب نے مجھے حدیث کی كتاب مخص نددى تھى۔اب اگراس كتاب كے لكھ والے بھى آ جائيں تو ميں انہيں بھى پڑھا سكتا ہوں۔ يہ بات كى نے آپ كے  کے رودیے اوراس بزرگ کے اعتقاد کی تعریف کی بعد ازاں کھانا لایا گیا فرمایا مل کر کھاؤ پھر یہ حکات بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ پچھ درویش شخ بہاؤالدین زکریا جیسے کی خدمت میں حاضر تھے کھانا لایا گیا تو شخ صاحب ہرایک ہے ہم پیالہ وہم نوالہ ہوئے ان میں ہے ایک کودیکھا جوروثی کوشور بے میں چور کر کھار ہاتھا (لیعنی ٹرید بنا کر جورسول کریم تائیل کا پہندیدہ کھانا ہے) فرمایا: سبحان اللہ درویشوں میں صرف یہ درویش کھانا جانتا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پیغیر خدا مُلَقِیْظ فرماتے ہیں کہ ٹرید (شوربے میں روٹی کے ٹکرے بھگوئے ہوئے) کو دوسرے کھانوں پرالیی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تمام پیغیروں پراور عائشہ صدیقۂ کوتمام عورتوں پر۔

#### نماز بإجماعت

اتوار کے روز چودھویں ماہ رجب من مذکور کو قدم ہوی کی سعادت حاصل ہوئی۔ نماز با جماعت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اس بارے میں بہت غلوفر مایا کہ اگر دوشخص ہوں تو بھی نماز با جماعت اداکر نی چاہیے۔ گودوآ دمیوں سے جماعت نہیں ہوتی لیکن جماعت کا تواب مل جاتا ہے۔ان دونوں آ دمیوں کوایک قطار میں کھڑے ہونا چاہیے۔

## ابن عباس والله كاحسن إدب اورحضور عليها كى وُعاء

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا تالی نے نماز اوا کرنی جابی، گروہاں سوائے عبداللہ بن عباس بھی کے اور کوئی نہ تھا اس کا ہاتھ کی کرکرا ہے برابر کھڑا کرلیا' جب آنخصرت سالی کا ہاتھ کی کرکرا ہے برابر کھڑا کرلیا' جب آنخصرت سالی کی تعلیم نے نماز تو ٹرکراس کا ہاتھ کی کرکرا ہے ساتھ برابر کھڑا کیا جب بھر نماز شروع کی تو عبداللہ ابن عباس بھی پھر چھیے ہے آئے بعد ازاں سرور کا نئات صبیب خدا تالی آئے نے بوچھا کہ چھے کیوں ہے جو عرض کی مجھ میں کیا طاقت ہے کہ حضرت رسالت بناہ تالی کے بعد ایرابر کھڑا ہوں آنخصرت تالی کو کہ سن اوب بہت بیند آیا آپ نے تی میں دعاء فرمائی اللہم فقہہ فی اللہ بن پروردگار! دین میں اے فقیہہ بنا۔ بعداز ان خواجہ صاحب نے فرمایا کہ صحابہ ٹواٹھ میں امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے بعد آپ ہی فقیہہ تھے۔

#### حضرت عبدالله بن مسعود والثية

بعدازال عبداللہ ابن مسعود واللہ بن عمر واللہ کی نبیت فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کھی اور عبداللہ ابن عباس واللہ بن مسعود واللہ بن مسعود واللہ ابن عباس اللہ بن مسعود واللہ ابن عباس اللہ بن مسعود واللہ بن عمر واللہ بن ابو بر صدیق واللہ بن اللہ بن اللہ بن مسعود واللہ بن عمر بن اللہ بن مسعود واللہ بن عمر واللہ واللہ بن مسعود واللہ بن مسعود کو فرمایا کہ اللہ بن مسعود کو فرمایا کہ آ و بھاری کا تقدیم بن کے حق میں عمر کا اللہ بن مسعود کو فرمایا کہ اللہ بن مسعود کو فرمایا کہ آ و بھاری کو بی بھی اللہ بن مسعود کو فرمایا کہ آ و بھاری کو بھی بھی رہو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا یہ عبداللہ بن مسعود واللہ کو کہ کو تاہ قد سے جن کے حق میں عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ آ و بھاری کو تاہ قد سے جن کے حق میں عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ آ

پيغبر خدامًا يَيْرُ نِه أيان كنفية العلم يعنى خريط علم- (علم كي تقيلي ) -اس معلوم موتا ہے كرآپ بيت قد تھے۔

بعدازاں فرمایا که درولیش جو چھوٹی تھیلی لیتے ہیں اور جے کف کہتے ہیں غلط ہے وہ کدیف ہے بعدازاں آنحضرت ٹاٹھٹی عبد الله بن مسعود كوكديفة العلم يكارا كرت پھرايك اور حكايت بيان فر مائى كه ايك شخص رئيس نامى شخ قطب الدين بختيار قدس الله سره العزيز كامريد موااس نے ايك رات خواب ميں ايك گنبدد يكها جس كے إردگرد برا جوم بے ايك مخص بست قد اندر بابرآتا جاتا ہے برركيس بيان كرتا ہے ميں نے يو چھا: بيرگنبد ميں كون ہے؟ اور اندر اور باہر جوآ مدورفت كرتا ہے وہ كون ہے؟ معلوم ہوا كم كنبد ميں جناب سرور کا ئنات منافیظ میں اور وہ پست قد عبداللہ بن مسعود والنظ میں جولوگوں کی پیغام رسانی کرتے میں میں نے عبداللہ بن مسعود ٹالٹھڑے پاس جاکر کہا کہ اندر میری طرف سے جاکر و علکونا کہ میں زیارت کا مشاق ہوں اندر جاکر بیہ جواب لائے کہ ابھی تھے میں اس بات کی قابلیت نہیں بختیار کا کی کوسلام کے بعد کہنا کہ جو تھہ درود ہررات بھیجا کرتے تھے وہ آج تین رات سے نہیں پہنچتا خیر تو ہے جب میں جا گاتو شخ الاسلام قطب الدین نور اللہ معجعہ کی خدمت میں آیا۔اور عرض کی رسولِ خدا مُلاَثِیْرًا نے سلام بھیجا ہے شخ الاسلام س كرائه كهرك بوئ اور يوچها كدحفرت رسالت بناه ظائفًا نے كہا ہے۔ كھاور بھى فرمايا ہے۔ عرض كى كديد فرمايا ہے كہ جوتخد بر رات بھیجا کرتے تھے آج تین رات سے نہیں پہنچا' کیا سب ہے؟ خیرتو ہے شیخ قطب الدین قدس الله سره العزیز نے ای وقت اپنی منکوحہ کو بلا کرمہراس کے حوالے کیا اور چھوڑ دیا کیونکہ وہ تین راتیں آپ نے نکاح وغیرہ میں صرف کی تھیں جس کے سبب وہ تحفہ أتخضرت اللي كا فدمت من نديج سكيد

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ شخ قطب الدین طلب الله ثراه ہررات تین ہزار مرتبہ درود پڑھ کرسویا کرتے تھے شخ قطب الدین مُیشنۃ کی بزرگ کی بابت فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ بہاؤالدین ذکریا مُیشنہ، شخ جلال الدین تبریزی مُیشنۃ اور شیخ قطب الدین بختیار کا کی رحمة الله علیه اجمعین ملتان میں تھے۔ کافروں کالشکر ملتان کے قریب آپہنچا۔ ان دنوں ملتان کا حاکم قباچہ تھا شخ قطب الدین قدیں الله سرہ العزیز نے ایک رات تیر قباچہ کو دیا اور فرمایا کہ اس تیر کو دشمنوں کی طرف بھینک دو۔ قباچہ نے ویسا ہی کیاجب دِن چڑھا تو ایک بھی کافر ندر ہاسب راتوں رات بھاگ گئے

بدھ کے روز چوبیسویں ماہ رجب من مذکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہواتفسیر کشاف کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا: الحمد لله تفيركرت موئ لكها كمخواجس بعرى مُناليد الحمد للدكودال كى زيرے براها كرتے تھ (انْحَدْيد بِللهِ) اور بيروال كى ز پر للہ کے ملنے کے سبب ہے کیونکہ اس لام کی حرکت بنی ہے لیکن ابرا جیمی قر اُت کے مطابق دال پر پیش ہے اور لام پر بھی پیش المنتیج لیڈ معلوم میں کہ بیابراہیم تخعی ہے یا اور کوئی و اللہ اعلم بالصواب الغرض صاحب کشاف کی رائے ہے کہ حسن بھری رہائی کی قرات ے ابرا ہیمی قر اُت اچھی ہے اس واسطے کہ حسن بھری ﷺ وال کی زیر للہ کے لام کی وجہ سے پڑھتے ہیں یعنی لام کی زیر بنی ہے اور نیز الحمد كا دال بھى مكسور بے ليكن ابراجيم الحمد كے دال پر پيش ہونے اور للہ كے اس سے متصل ہونے كى وجہ سے لام پر بھى پيش لگاتے ہیں۔ کیونکہ الحمد کے دال کی حرکت عامل کے سبب سے ہے اور جس اعراب کو عامل بدل دے وہ پٹنی اعراب کی نسبت زیادہ قوی

ہوتا ہے خواجہ صاحب نے اپنی تقریر کے بعد فرمایا کہ میں نے یہاں سے سے نتیجہ نکالا ہے کہ الحمد کی وال ایسے مخص کی طرح ہے جس کا کوئی پیر نہیں وہ جس طرح ہوای طرح کوئی پیر نہیں وہ جس طرح ہوای طرح رہتا ہے۔ رہتا ہے۔

یہاں سے صاحبِ تفییر کشاف کے عقیدے کی بات گفتگوشروع ہوئی خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ افسوس اس قدر علوم اور روایات کے عقیدہ اس کا باطل تھا' بعد از ال فرمایا کہ ایک کفر ہوتا ہے اور ایک بدعت اور ایک نافرمانی یا گناہ بدعت نافر مانی سے بڑھ کر ہوتی ہے اور کفر بدعت سے بڑھ کر بدعت کفر کے زیادہ نزدیک ہے

بعدازاں بد حکایت بیان فرمائی کہ میں نے مولانا صدرالدین قرنی بیات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مولانا بحم الدین سامی کے ہاں تھا جھے ہے پوچھا کہ آج کل کس شغل میں ہو میں نے کہا کتفسر کا مطالعہ کیا کرتا ہوں پوچھا کوئی تفسیر؟ کہا:
کشاف ایجاداور عمدہ مولانا مجم الدین نے فرمایا: کشاف اور ایجاد کوجلا دے۔ عمدہ ہی پڑھا کرومولانا صدرالدین فرماتے ہیں: کہ بحصے یہ امر نا گوارگذرا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا: شخ شہاب الدین سہروروی بھائے یوں فرماتے ہیں۔ مجھے یہ بات بھی نا گوارگزری جب رات ہوئی تو تینوں کتب چراخ کے سامنے رکھ کر پڑھ رہا تھا ایجاداور کشاف نیچ تھیں اور عمدہ او پرای اثناء ہیں سوگیا اچا تک شعلہ پیدا ہوا میری آئے تھی ۔ تو کیاد کھتا ہوں کہ کشاف اور ایجاد تو جل گئی اور عمدہ سلامت ہے۔

پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ شخصد دالدین چاہتے تھے کہ نحو مفصل پڑھیں اِس بارے میں اپنے والد بزرگوار سے عرض کی: شخ بہاؤالدین زکریا مجھٹے نے فرمایا: آئ کی رات صبر کرو۔ جب رات ہوئی۔ توشخ صدر الدین واقعہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑے لیے جارہے ہیں پوچھا: یہ کون ہے؟ کہا: یہ زمحشری صاحب مفصل ہے۔ اُسے دوزخ میں لیے جارہے ہیں۔ واللہ اعلم۔

## بيان قبر حضرت لوط عليه السلام

منگل کے روز ساتویں ماہ شعبان من مذکور کووست بوی کی سعاوت حاصل ہوئی حاضرین میں سے ایک نے بید حکایت بیان کی کہ ایک مرتبہ میں سفر کرتے کرتے اس سرزمین میں جا لکلا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قبر ہے وہ بہت عظیم الشان اور بلند تھی۔ وہاں کے لوگ ہماری زبان نہیں بھے سکتے تھے اور نہ ہم اُن کی زبان سے آشنا تھے۔ الغرض چند روز ہوکے رہ کر جب وہاں پہنچے۔ تو انہوں نے جوار کی قتم کی کوئی چیز ہمارے لیے پکائی اور اس پر دود ہو ڈالا ہم بھو کے تو تھے ہی بڑے شوق سے کھائی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا: کرا ہے آدی الیے مقام پر ایسی قوم سے تنگ آتے ہیں اس حکایت کا بیان کرنے والا پھھ طواگز رکے لیے لایا تھا اس کی نبست بید حکایت بیان فرمائی کہ میں نے مولا ناعزیز زاہد بھی شیڈ سے سا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں اور مولا نا برہان الدین کا بھی جو ان وفوں وہ بھی کے نائب قاضی تھے ابتداء میں ایک ہی جگر تھا مول کیا کرتے تھے ایک دفعہ مولا نا برہان الدین کو دو اشرفیاں ملیس۔ کہا: ایک اشرفی سے میں قرآن شریف خریدتا ہوں اس نیت سے کہ میں صاحب نصاب ہو جاؤں یعنی دولت مند ہو جاؤں انہوں نے وہاں وقت وہ کی کے کوتوال وہ بیا ہی کیا۔ ایک اشرفی کا قرآن شریف خرید تا ہوں اس نیت سے کہ میں صاحب نصاب ہو جاؤں یعنی دولت مند ہو جاؤں انہوں نے وہاں وقت وہ کی کے کوتوال وہ بی کیا انہوں کیا۔ ایک انٹر فی کا قرآن شریف خرید لیا شاید ای وہ میاں الدین میشا یوری سپر سالار کے ہاں جواس وقت وہ کی کے کوتوال

تھے کھانالایا گیا ٹواس میں حلوا گزربھی تھا۔ کوتوال نے وہ حلوہ مولانا برہان الدین کے سامنے رکھ دیااور پوچھا کہ بیہ حلوا کیسا ہے؟ مولانا بربان الدین نے فرمایا کہ طالب علم خنگ روٹی کو اس طرح کھاتے ہیں جیسا حلوا گزرکوآپ بیفرمائیں کہ حلوا گزر کھایائس طرح جاتا ہے؟ کوتوال کوریات بہت ہی اچھی معلوم ہوئی۔ ایک شخص کوتھم دیا کہیں تاتیس اشرفیاں لا کرمولا نا بر ہان الدین کودے دو غرض مولانا کے باں اس کے بعد بہت سامال جمع ہو گیا اور دہلی کے نائب قاضی بھی ہے۔

جعہ کے روز ماہ رمضان کی آخری تاریخ س نہ کور کوفقہ م بوی کی دولت نصیب ہوئی' عدل اورظلم کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ اللہ تعالی کا معاملہ خلقت کے ساتھ دوطرح کا ہے۔اورخلقت کا معاملہ آپس میں تین طرح کا۔اللہ تعالی کا معاملہ خلقت سے یا عدل ہے یافضل کیکن خلقت کا آپس میں یا عدل ہے یافضل ہے یاظلم اگرآپ آپس میں عدل یافضل یالیکن خلقت کا آپس میں یا عدل ہے یافضل ہے یاظلم اگر لوگ آپس میں عدل یافضل کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنافضل کرتا ہے لیکن اگر آپس میں ظلم کریں تو اللہ تعالی ان سے عدل سے پیش آتا ہے وہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے خواہ پیغیمر وقت ہی کیوں نہ ہو اِس بات پر بندے نے عرض کی: کہتے ہیں کہ رسول خدا تالیج فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دِن الله تعالی مجھے اور میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں جھیج دے۔ تو عدل ہی کر یگا۔ فر مایا: بے شک! تمام جہان اس کی ملکیت ہے جواپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ ظلم تواہے کہتے ہیں جو غیری ملکیت میں تصرف کیا جائے۔

بعدازاں فرمایا کہاشعر پیدندہب میں ای طرح ہے کہ بیہ بات جائز ہے کہ تقالی موٹن کو ہمیشہ کیلئے دوزخ میں رکھے یا کافر کو ہمیشہ کیلئے بہشت میں رکھے کیونکہ وہ اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے۔ لیکن جمارے مذہب میں ایسانہیں اس واسطے کہ حق تعالیٰ قرآن شریف میں فرما تا ہے کہ نادان دانا کے برابر نہیں اور اندھا بینا کے برابر نہیں اس طرح اور مثالیں بیان فرمائی ہیں اب اس کی حکمت سے بدواجب ہے کدمومن بہشت میں جائے اور کافر دوزخ میں اس واسطے کدوہ حکیم ہے حکمت کے موافق کام کرتا ہے جیسے کسی شخص کے پاس مال ہوتو جس طرح وہ جا ہے خرچ کرے اگروہ اپنے مال کو کوئیں میں بھی چینک دے تو بھی حکمت ہے خالی نہ ہوگا۔

بعدازال فرمایا: اگر کوئی موس بغیرتوبہ کے مرجائے تو تین باتوں کا اختال ہوسکتا ہے مکن ہے کہ اللہ تعالی ایمان کی برکت سے أے بخش دے یا اپنے نصل ہے بخش دے یا کمی شفاعت ہے اُسے بخش دے اگر دوزخ میں بھی ڈالے گا تو اس کے گناموں کے مطابق أے عذاب كركے آخر كارا سے بہشت ميں بھيج وے كاليكن بميشے كے دوزخ ميں نہيں ركھے كا كيونكہ وہ ونيا سے باإيمان -4-6

### مختلف حكاليش

ہفتے کے روز گیار ہویں ماہ شوال سن مذکور کو قدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی اس روز میں اپنا غلام بشیر نام ہمراہ لے گیا۔ اور عرض كو مسينماز أداكرتا ہاور مدت سے مجھے كه رہاہے كه مجھے خواجہ صاحب كى خدمت ميں لے چلوتا كه بيعت كى دولت نصيب ہو چونکہ خواجہ صاحب کی مہر بانی اور شفقت عام تھی ہے بات قبول فر مائی بعد از ان پوچھا کہ کیا تو اسے مرید ہونے کی إجازت دیتا ہے میں نے عرض کی: جناب میں اجازت دیتا ہوں۔ بعدازاں اے دست بیعت فر مایا اور کلاہ عنایت فر مائی۔اوراہے حکم دیا کہ جا کر دوگا نہ

ادا کرآؤ۔ جب بیفلام چلاگیا تو خواجہ صاحب نے بید حکایت بیان فر مائی کداس سے پہلے ایک درولیش نہایت مکلف خرقہ پہنے شخ علی سنجری بھنٹ کی خانقاہ میں آیا مگروہ درولیش ہر جگہ دروازہ کھکھٹا تا تھا شخ علی نے اُسے فرمایا کہ چونکہ تو اس خانقاہ میں رہتا ہے لہذا بھیک نہ مانگا کرمیں تجھے دول گاجس سے تو فارغ البالی سے زندگی بسر کرے گا یہ کہہ کراسے پانچ سوچیتل عنایت فرمائے۔

اس درویش نے اس پانچ سوچیتل سے سوداکیا اور تھوڑ ہے جس میں اشر فیال بن گئیں پھر تمیں اشر فیوں کا مال خریداتو سو ہوگئیں ان سو سے ایک غلام خریدا شخ علی بھر تنہ ہے نے فر مایا کہ ان غلاموں کوغز نی لے جاؤ۔ تا کہ بھے زیادہ فائدہ ہو۔ درویش نے ایسا بی کیا۔ اس کے باس نہایت معتبر ایک غلام تھا۔ تھا ما کہ کو میرام ید ہو جا۔ غلام اس کا مرید بن گیا درویش نے اس کا سرمونڈ ااور کلاہ اس کے سر پر رکھ کر کہا کہ یہ کلاہ تقی اس خاندان سے ہوگا الغرض جب غز فی پہنچا تو اس کے سر پر رکھ کر کہا کہ یہ کلاہ وال میں ہوگیا اس کے خرید ان ہوگیا ہوگئی۔ درویش کا تعلق اس خاندان سے ہوگا الغرض جب غز فی پہنچا تو اس کے خرید نے بیال کو وہ فلام رہ گیا اس کے خرید ارجمی تھے درویش کی نیت بدل گئی۔ اور اس کے بیچنے پر راضی ہوگیا جب موالا روی نیت بدل گئی۔ اور اس کے بیچنے پر راضی ہوگیا جب موالا روی نیت بدل گئی۔ اور اس کے بیچنے پر راضی ہوگیا جب موالا روی نیس نیس میں مربر کلاہ وگا مورا گرول نے غلام کوخرید ناچا ہا تو اس نے آبدیدہ ہو کر درویش کو کہا کہ خواجہ جس دن میں تیرا مرید ہوا تھا اور تو نے میر سر پر کلاہ رکھی تھی درویش کی نیت بدل گئی۔ اور اس کے بیچنے پر راضی ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگی اس خواجہ جس دن میں تیرا مرید ہوا تھا اور تو نے میر سر پر کلاہ بھی تھی تھی ہوگی اس نے آبدیدہ ہوگر درویش کو کہا کہ خواجہ جس دن میں تیرا مرید ہوگی اور کیا جہ خواجہ صاحب بہاں تک جب غلام کو آزاد کیا جب خواجہ صاحب نے نہایت خوش ہوگر فر مایا کہ بہت اچھا کیا ایسا تی بات ختم کر بھی تو میں نے کو تا میر کی ہوگی ۔ آلم تھا جیسا تو نے کیا ہو نے کیا ہے۔ بعدازاں نہایت شفقت اور مرحمت سے بیخ مبارک سر سے کلاہ اتار کر میر سے ہر پر رکھی ۔ آلم تحمّد فید بھیں۔

جعرات کے روزستائیسویں ماہ مذکورون مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا خرچ کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ جب کسی کے پاس دُنیا کا زرو مال آئے تو اے خرچ کرنا چا ہے اور جب اس سے منہ پھیرے تو بھی راہ خدا میں صرف کرے۔ کیونکہ اس نے تو چلے ہی جانا ہے بہتر ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے صرف کرے۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ نجیب الدین متوکل میں نے انہیں معنوں کواس عبارت میں بیان کیا ہے کہ جب آئے تو وہ کیونکہ کم نہیں ہوجائے گااور جب جانے گلے تو محفوظ نہ رکھو کیونکہ ہاتھ نہیں آئےگا۔

## مردان خدا كاكلام

منگل کے روز پندرہویں ماہ ذوالحجہن مذکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ مردان خدا جو کھانا کھاتے ہیں ان کی نیت حق کی ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ شہاب الدین قدس اللہ سرہ العزیرٌ عوارف المعارفٌ میں لکھتے ہیں کہ ایک درولیش کھانا کھاتے وقت جو لقمہ اُٹھا تابیکہتاو احذت ماللہ میں نے اللہ کے نام سے پیلقمہ اُٹھایا ہے۔

سوموار کے زوز اکیسویں ماہ مذکور کوقدمہوی کا شرف حاصل ہوا پوچھا شہرے آئے ہویا چھاؤنی ہے؟ میں نے عرض کی: چھاؤنی

ے اب تو رہتا بھی وہیں ہوں پوچھا بھی شہر بھی جاتے ہوعرض کی بہت کم دس بارہ دن کے بعد جاتا ہوں زیادہ تر چھاؤنی میں رہتا ہوں اور جمعہ کی نماز بھی کیلو کھری کی مبجد میں ادا کرتا ہوں فر مایا بہتر ہے کیونکہ چھاؤنی کی آب و ہوا شہر کی نسبت اچھی ہوتی ہے شہر کی آب و ہوا شہر کی نسبت اچھی ہوتی ہے شہر کی آب و ہوا گندی اور بد بودار ہوتی ہے اس بارے میں زبان مبارک سے فر مایا کہ جس طرح بعض وقتوں کو بعض وقتوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ عید کے دنوں کو باقی دنوں پر ۔ اسی طرح مکان مکان میں فرق ہوتا ہے بعض میں راحت زیادہ ہوتی ہے بعض میں کم کیکن درویش کو چاہے کہ ان باتوں کا خیال نہ کرے نہ خوش سے خوش ہونہ گئی سے غمناک میاست اس شخص کی ہوتی ہے جو دُنیا و مافیہا کو ترک کر دے ۔ بات کرتے وقت درویش کا دِل حق کی طرف مائل ہونا چاہے اور زبان دِل سے مدد طلب کرے اور دِل حق سے مدد طلب کرے اور دِل حق سے مدد طلب کرے اور دِل حق سے مدد طلب کرے۔

بعدازاں زبانِ مبارک سے فرمایا کہ میں نے بیکلمات شروع شروع میں مولا نا عمادالدین سنامی میکھیا سے سے۔ایک دفعہ میں سلطان کے حوض کی طرف گیا۔وہ بھی وہاں موجود تھے ایک ہی جگہ بیٹھے اور اس بارے میں گفتگو کی مجھے خوش وقتی حاصل تھی۔اس کے تین یا چارسال بعد پھرایک ہی مقام میں انکھے ہوئے لیکن پھر دیکھا تو اس میں اس بات کامس تک نہ تھا اس کی وجہ بی فرمائی کہوہ خلقت میں مشخول ہو گیا تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب شخ جلال الدین تبریزی قدس اللّدسرہ العزیز دہلی آئے اور تھوڑی مدت قیام کرکے جب روانہ ہوئے تو فرمایا کہ جب میں اس شہر میں آیا تو خالص سونے کی طرح تھا اب یہاں سے چاندی ہوکر چلا ہوں۔

پھر ساع کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی میں نے عرض کی کہ میں اپنے کام میں جیران ہوں اس واسطے کہ جو طاعت اور عبادت چاہے وہ میں نے کی نہیں اور نہ درویشوں کے ہے اور اداور شغل مجھ میں پائے جاتے ہیں لیکن جب بھی ساع سنتا ہوں تو تھوڑی دیر راحت ہوتی ہے یا جس وقت جناب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اس وقت وُ نیا و مافیہا سے دِل خالی ہوتا ہے فر مایا: کیا اس وقت و لوت و نیا و مافیہا سے دِل خالی ہوتا ہے فر مایا: کیا اس وقت و لوت کے دوست میں ۔ ایک ہاجم دوسر نے غیر ہاجم۔ دِل تعلقات و نیوی سے خالی ہوتا ہے عرض کی جناب! اس وقت تو ہوتا ہے فر مایا: ساع کی دوست میں ہیں۔ ایک ہاجم دوسر نے غیر ہاجم۔ ہاجم اسے کہتے ہیں اس کی تشریح نہیں ہو باجم اسے کہتے ہیں اس کی تشریح نہیں ہو سے کہ جب ساع کے وقت کوئی آ واز یا شعر سنا جائے اس سے بدن کوجنبش ہوا سے ہے ہیں اس کی تشریح نہیں ہو سے کہ جب ساع کا اثر ہو جائے تو اسے برداشت کرے خواہ حضرت حق پریا اپنے پیر پریا کی اور چیز پرجس کا خیال دل میں گزرے۔ واللہ اعلم ہالصواب۔

## فوا كدالفواد

# حصہ چہارم

بیاوران نور کی سطور اور بیالواح مُرور وحروف خواجہ بندہ نواز سلطان دارالملک راز طمک المشائخ،قطب الاقطاب عالم بالاتفاق نظام الحق والہدئی والدین (اللہ تعالیٰ آپ کو دیر تک زندہ رکھے اور مسلمانوں کو منتفیض کرئے ) کے اشارات شاملہ اور کلمات کا ملہ سے محرم من الے بھری سے لے کرجمع کیے ہیں

> کس نرسد بچاه غم جز کسیعی این رس در گزر انداز کرم گفته وگر وکردهٔ حسن

مه لفظ متین خواجه راحبل المتین گرفته ام گفته شخ کرده رشد جمع امیدآل که حق

#### ابو هرميره رافنؤ وحفظ أحاديث

بدھ کے روز چوبیسویں محرم ۴ ایے ججری کوقدم ہوی کی سعادت حاصل ہوئی اس روز بندہ فوائد الفواد کی پہلی جلد حسب احکم لایا جب مطالعہ فرمایا تو بہت سراہا فرمایا: بہت اچھا لکھا ہے۔ درویثانہ لکھا ہے۔

بعدازاں بیدحکایت بیان فرمائی: ابو ہریرہ ڈاٹٹو فتح خیبر میں ایمان لائے تھے۔ جس کے بعد تین سال سے زیادہ حضرت رسالت پناہ مُٹاٹٹٹا حالت حیات میں ندر ہےان سالوں میں ابو ہریرہ ڈاٹٹٹا نے اس قدر حدیثیں جمع کیس کہ سارے یاروں کی جمع کر دہ حدیثوں سے کہیں زیادہ ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ ابوہریرہ ڈاٹٹؤ سے پوچھا آپ کوکس طرح اتن تھوڑی مدت میں اتن حدیثیں یا در ہیں اور یاروں کو جوآنخضرت مُنٹھُ کی خدمت باہر کت میں رہتے تھے یا دندر ہیں۔فرمایا: پینمبرِ خدائلہُ نے ہر شخص کوایک خاص کام پرلگایا ہوا تھامیرا فرض بیتھا کہ جوحدیث سنوں۔اسے یا در کھوں۔

بعدازاں فرمایا ایک روز ابو ہریرہ ڈاٹھئے نے حضرت رسول خدا تنائیٹا کی خدمت میں عرض کی کہ یارسول اللہ تنائیٹا! میں جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے سنتا ہوں یاد کر لیتا ہوں لیکن بعض حدیثیں یادنہیں رہتیں فرمایا: اگر تو ساری حدیثیں یادرکھنی چاہتا ہے تو جب میں یاد کرار ہا ہوں تو دامن پھیلا دیا کر۔اور جب میں ختم کر چکوں تو آ ہتہ سے دامن لپیٹ کراپنے سینے پررکھ۔اس طرح جو کچھ جھے سے سنے گانچھے یادر ہیگا۔

بعدازاں فرمایا کہ ابو بکر صدیق والنفون نے اپنی عمر میں صرف تین یا چار حدیثوں کی روایت کی ہے اور عبداللہ ابن عباس واللہ نے دس سے کم کی عبداللہ بن مسعود نے باوجوداییا فقیہ ہونے کے اپنی ساری عمر میں صرف ایک حدیث کی روایت کی ہے اور وہ بھی جس دن کہ مارے خوف کے قرقم کا پننے گے بعدازاں کہا: اور دونوں کندھے مارے خوف کے قرقم کا پننے گے بعدازاں کہا: وسمعت رسول اللہ الخ حدیث بیان کرنے کے بعد کہا: ھذا اللفظ اور معناہ بیوبیں سے شروع ہوا ہے۔

یہاں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا: صحابہ کرام چار ہیں: اور عبادلہ ثلثہ پھر علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب کے بارے میں فر مایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا تا پھڑانے یاروں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر بایں الفاظ فر مایا کہ: افضلکم علی اقضی تم میں سے افضل اور سب سے بڑھ کر قاضی علی ہے سب سے بڑھ کر بڑا قاضی وہی ہوسکتا ہے جے سب سے زیادہ علم ہو۔

نسبت موافقت صحابه كرام رضي الله عنهم

بعدازاں صحابہ کرام کی موافقت کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مجمع میں ایک صحابی حاضر تھا اور ایک شخص اس کے بیچھے بیٹھا تھا وہ ہر مرتبہ یہ کہتا تھا کہ میں نے رسول خداشا تھا کے کوفر ماتے سنا ہے کہ ایک روز میں فلاں مقام پر تھا اور میرے ساتھ ابو بکر خلاتی والو میر مرتبہ یہ کہتا تھا کہ میں نے رسول خداشا تھا ہے کہ کہتا کہ پنج برخدا اسال تھا ہے کہ فلال مقام پر تھا۔ اور خلاتی اور عمر اللہ تھے۔ اس طرح چند مرتبہ اس نے یاد کیا۔ کہ چند مرتبہ اس نے یاد کیا کہ بیٹم برخدا اسال تھا کہ کہت بیان کر رہا ہے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ امیر المومنین علی ڈائٹو تھے۔

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کدایک مرتبه عمر والنفظ نے فرمایا: کاش میں ابوبکر والنفظ کے سینے کا ایک بال ہوتا۔

#### ایک درویش کی حکایت

ا توار کے روز آٹھویں ماہِ مذکورکو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ایک درویش کے بارے میں بیفر مایا کہ وہ خدا گاپیارا ہے اگر کوئی خدا کا پیارا دُنیا سے ملوث ہوتو وہ خدا کا پیارائہیں رہتا بعدازاں بیشعر پڑھا

تاپاک نگر دی بنو آتش ند ہند تا خاک نگر دی بنو آبش ند ہند

## رويت بلال اور لا مور كى خرابي

بعدازاں تاریخ وغیرہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ آج چاندی اٹھائیسویں ہے نہ کہ انتیویں یہاں سے یہ دکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ لا ہور میں ستا کیسویں رمضان کو چاند دیکھا گیا اور بیاس طرح ہوا کہ اس سال تین مہینے ہے در ہے انتیس دن کے سخے بادل اور غبار کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دیا۔ اہل شہر نے ہر مہینہ تمیں دن کا شار کیا جب تین مہینے گزر گئے تو ستا کیسویں یا اٹھائیسیویں ہی کو چاند دکھائی دیا پھر معلوم ہوا کہ ہم غلطی پر تھے بعدازاں فرمایا کہ اس کی خرابی لا ہور پر پڑی اور دوسری شامت بیآئی کہ انہیں دنوں لا ہور کے بعض سودا گر گجرات کی طرف گئے۔ ان دنوں گجرات ہندوؤں کے قبضے میں تھا۔ الغرض جب ہندوؤں نے ان سودا گر وخت کرتے وقت بتائی ہوئی قیمت کا نصف کیا وہاں کے ہندوؤں کی بیعادت تھی کہ جو اسباب فروخت کیا کرتے تھاس کی قیمت ٹھیک ٹھیک بیان کرتے تھا ورای ایک ہی بھاؤ فروخت کیا ہروؤں کی بیعادت تھی کہ جو اسباب فروخت کیا کرتے تھاس کی قیمت ٹھیک ٹھیک بیان کرتے تھا ورای ایک ہی بھاؤ فروخت کیا کرتے ۔ الغرض جب انہوں نے سودا گر وحزت کیا کرتے مقاس ہندو نو تھا کہ تم کس شہر کے ہو؟ کہا لا ہور کے۔ اس ہندو نے گہا: جس شہر میں ایسا ہووہ تو آباد نہیں دوسکا۔ القصہ جب سودا گر گجرات سے لوٹے تو انٹائے راہ میں انہوں نے ساکہ فرول نے لا ہور کو بر باد کر ڈالا ہے۔

# وعویٰ کرامت کرنے والوں کے بیان میں

منگل کے روز بار ہویں صفر ٹن مذکور کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا ان لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو کرامت کا دعویٰ كرت بين اورائي شين كشف مين مشهوركرت بين فرمايا: اس بات كى كيروقعت تبين : فوض الله تعالى على اوليائه كتمان الكرامت كما فرض على انبياء اظهار المعجزة\_

الله تعالی نے اپنے اولیاء پر کرامت کا پوشیدہ رکھنا ایسا ہی فرض کیا ہے جیسا نبیوں پر معجزوں کا ظاہر کرنا پس اگر کوئی ولی اپنی كرامت كوظا بركر \_ تو گوياس نے فرض كورك كيا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ سلوک کے سو(۱۰۰) مراتب مقرر کیے ہیں جن میں ستر واں (۱۷) مرتبہ کشف وکرامت کا ہے اگر سالک بھی اسم تبيس ره جائي توباقى كراى (٨٣)مراتبك طرح ماصل كرے كا؟

#### آ دابِ مهمان نوازي

پھر خدمت کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا۔ رسولِ خداع اللہ فی فرماتے ہیں: ساقبی القوم اخو هم شوبا لیمن جو لوگ قوم کو پانی دیتے ہیں انہیں خودسب سے پیچھے بینا چاہیے پھر فر مایا کہ کھانے میں بھی ایسا ہی کرنا واجب ہے دوسروں سے پہلے نہیں کھانا چاہیے۔

بعد ازاں فرمایا کہ میز بان کو واجب ہے کہ اپنے مہمان کے ہاتھ دھلانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے کیونکہ پہلے اپنے ہاتھ صاف ہول پھر دوسرے کے ہاتھ دھلائے اور پانی پیتے وقت پہلے دوسروں کو پلائے اور بحد میں آپ ہے۔

بعدازاں فرمایا کہاں بارہ میں بزرگوں نے کہا ہے کہ جو ہاتھ دھلائے کھڑے ہو کر دھلائے بعدازاں فرمایا کہا یک تخص شخ جنید بغدادی مُنظیم کی خدمت میں ہاتھ دھلانے کے لیے عاضر ہوا اور بیٹھ گیا جب بیٹھا توشخ صاحب خود اٹھ کھڑے ہوئے لیو چھا: کیوں؟ فرمایا: اس پرواجب تھا کہ کھڑا ہوکر ہاتھ دھلاتا چونکہ وہ بیٹھ گیا ہے اب مجھے واجب ہے کہ کھڑا ہو جاؤں۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ امام شافعی پیشیدامام مالک پیشید کے ہاں بطور مہمان وارد ہوئے امام مالک پیشید نے امام شافعی مینید کے ہاتھ دھلائے۔ بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ امام شافعی بھاتیا کی دوست کے ہاں بطور مہمان وارد ہوئے اس دوست نے جو کھانا تیار کرنا تھا۔اس کی چیزوں کی فہرست کاغذیر بنائی۔اورلونڈی کوکہا کہ جو کھانا میں نے اس کاغذیر لکھ دیا ہے وہ ضرور تیار کرنا ہے کہ کرخود کی کام کے لیے باہر چلا گیا۔ امام شافعی پیشنے نے لونڈی سے کاغذ لے کراپنے حسب منشاء اور اس میں کھانے درج کر دیئے۔ جب لونڈی نے کاغذ ویکھا تو جو کھانے امام شافعی ٹھٹٹ نے اور لکھوڈ کے تھے وہ بھی پکائے جب گھر کا مالک آیا اور کھانا چنا گیا تو کھانا بہت و مکھ کر جا کرلونڈی سے وجہ پوچھی اس نے کاغذ دکھلا یا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام شافعی بھیستے نے خودا ہے حب منشا اور کھانے اس میں درج کردیے ہیں تو بہت خوش ہوا اور اس لونڈ کی کوئع چھوٹے چھوٹے غلاموں کے آزاد کر دیا۔

بھر ضیافت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ بغداد میں ایک درولیش تھا جس کے دستر خوان پر ہرروز ایک ہزار دوسو پیالے کھانے کے فرج ہوتے اور جس کے اٹھارہ باور جی خانے بتھے۔ WWW makt

الغرض ایک روز خدمت گاروں کو پوچھا کہ کھانا تقسیم کرتے وقت کی کو بھول تو نہیں جاتے ہو؟ کہانہیں ہم سب کو کھانا دیتے ہیں پھر شخ ہیں پھر شخ نے پوچھا کہ سوچو کہا ہم کسی کو نہیں بھولتے۔سب کو کھانے کے وقت بلا لیتے ہیں اور جے دینا ہوتا ہے دیتے ہیں۔ پھر شخ نے کہا کہ اس کام میں فروگز اشت نہیں کرنی جاہے۔خدمت گاروں نے کہا: شخ صاحب کو ہیہ بات کیے معلوم ہوگئ فر مایا: آج تین ون سے مجھے کھانا نہیں ملا۔ چونکہ باور چی خانے زیادہ تھے اس لیے وہ اس خیال میں رہتے کہ شاید دوسرے باور چی خانے سے شخ صاحب کو کھانا پہنچ گیا ہوگا ہرا کہ بہی جانتا تھا کہ کی اور باور چی خانے سے شخ صاحب کو گیا ہوگا۔ جب تین دن اس طرح گزرگے تو شخ صاحب نے یہ بات ظاہر کی۔

پھر سلطان کے حوض کے پانی کی بابت گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہتے ہیں کہ سلطان شمس الدین کووفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ لے کیسا سلوک کیا۔ کہا: مجھے اس حوض کے عوض بخش دیا۔

شیخ نصیرالدین کی حاضری

بدھ کے روز ستائیسویں ماہ ندکور کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی اس سے ایک دن پہلے یعنی منگل کونصیر الدین محمود سے جو مرید خوش اعتقاد سے مشورہ کیا کہ کل آخری بدھ ہے جسے لوگ منحوس خیال کرتے ہیں آئے ہم خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں کہ وہاں تمام محسین سعادت میں بدل جائیں گی۔

دہاں بمام عویں سعادت یں بدل جائیں ں۔ القصہ بدھ کو میں اور وہ حاضر خدمت ہوئے اور منگل کا واقعہ بیان کیا مسکرا کر فرمایا ہاں لوگ اس دن کو منحوں خیال کرتے ہیں لیکن بیٹیس جانے کہ بیدون بہت ہی باسعادت ہے اور اس قدر مسعود ہے کہ اگر کوئی بچہ اس روز بیدا ہوتو وہ بہت ہی بزرگ ہوتا

ذكر تغير مزاح

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ بعض کا مزاج جلدی بگڑ جاتا ہے فرمایا جس کی طبع لطیف ہو۔وہ جلدی برہم ہوجاتا ہے۔ ان معنوں کے مناسب مولانا فخرالدین رازی کی بیر ُ باعی پڑھی۔

زباعي

وزنیمهٔ نیم ذره دِل کش گردم دریاب مرا وگرنه آتش گردم

آنم که به نیم ناخوش گردم از آب لطیف تر مزاج دارم

ذكر تغير قلوب الملوك

پر بادشاہوں کے مزاج کے تغیر کے بابت فرمایا کہ کلمات قدی میں سے ایک بیہ ہے کہ'' قلوب الملوک بیدی''رسولِ خدا تا گاؤا فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ بادشاہوں کے ول میرے ہاتھ میں ہیں۔ نیعنی جب خلقت اللہ تعالیٰ سے راہ راست پر ہوتی ہے تو میں ان کے ولوں کونرم کردیتا ہوں اور جب راستے پر نہ ہو۔ تو ان کے ولوں کو بخت کردیتا ہوں۔ بعدازاں فرمایا کرنظروہاں پررکھنی جا ہے اور ہر چیز وہاں سے کرنی جا ہے ان معنول کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہجن ونوں قباچہ ملتان كا حاكم تھا اور سلطان تمس الدين و بلي كا بادشاه - ان ميں باجم وشنى جو كئ يشخ بها وَالدين زكريا مين اور ملتان كے قاضى نے سلطان مٹس الدین کی طرف خط لکھے وہ خط قباچہ کے ہاتھ لگے جنہیں دیکھ کروہ بہت برا فروختہ ہوا۔ قاضی کومروا ڈالا۔اور ﷺ صاحب کو گھر بلایا شخ صاحب بے دھڑک اندر چلے گئے اور قباچہ کے دائیں طرف بیٹھ گئے قباچہ نے آپ کا خط آپ کے ہاتھ میں وے دیا شخ صاحب نے مطالعہ کر کے فرمایا ہاں! میں نے ہی لکھا ہے اور سے لکھا ہے جو تیری مرضی ہے کر تو خود کر ہی کیا سکتا ہے۔ قباچہ نے جب بیسنا تو سوچ میں پڑ گیا اشارہ کیا کہ کھانا لاؤ معمول بیٹھا کہ شنخ صاحب کی کے ہاں کھانانہیں کھایا کرتے تھے قباچہ کا نشاند میتھا جس وقت کھانانہیں کھائیں گے اس وقت تکلیف دول گاجب کھانالایا گیا توسب نے کھانا شروع کر دیا شخ صاحب نے بِسُهِ الله كرك كھانا شروع كيا۔ بيدو كيوكر قباچه كى ناراضكى دور ہوگئى۔اور شخ صاحب سلامت گھر آئے ميرے ول ميں (مؤلف كتاب) مدت سے ایك بات تھی جس كے عرض كرنے كا موقعة نبيل ماتا تھا وہ يہ تھی كدا كركوئي مريد موجو يا نج وقت كي نماز اداكرتا مو کیکن درود وغیرہ بہت کم کرتا ہومگر شیخ کی محبت اس کے وِل میں بہت ہواور پیر پراس کا اعتقاد نہایت یکا ہواور دوسرا مرید طاعت وشیج اوراوراد وغیرہ بہت کرتا ہواوراس نے حج بھی کیے ہول لیکن اس کا اعتقاد پیر کے حق میں درست نہ ہوتو ان میں سے مرتبے میں کون

> بعدازاں فرمایا کہ جو پیر کا محبّ اور معتقد ہے اس کا ایک وقت دوسرے کے سارے وقتوں کے برابر ہے۔ نفس ہے جھکڑا

بعدازان فرمایا کہ بعض کا تو یہ مذہب ہے کہ اولیاء کو انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔اس واسطے کہ انبیاء تو لوگوں میں مشغول رہتے ہیں کیکن سے مذہب باطل ہے کیونکہ اگر چہ انبیاءلوگوں میں مشغول رہتے ہیں پھر بھی جس وفت حق میں مشغول ہوتے ہیں وہ وفت اولیاء کے تمام وقت پرشرف رکھتا ہے اس موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہرتھا جس نے ستر سال تک الله تعالیٰ کی عبادت کی ستر سال بعدا ہے کوئی ضرورت پیش آئی وہ حاجت الله تعالیٰ سے طلب کی کیکن پوری ہوئی۔

بعدازاں ایک گوشے میں جا کرنفس سے جھگڑ ناشروع کیا کہ اے نفس تونے ستر سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بے شک تیری اطاعت میں اخلاص نہ ہوگا اگر اخلاص ہوتا تو ضرور حاجت پوری ہوجاتی جب وہ اپنے نفس سے جھگڑ رہا تھا تو پیغیبروفت کو حکم ہوا کہ اس زاہد کو کہوکہ تیرانفس کے ساتھ جھڑ نااس ستر سالہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔

## معانی عرس و بزرگ مشائخ

منگل کے روزستر ہویں ماہ رہے الاوّل من مذکور کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا حاضرین میں سے ایک نے عرس کے معنی ابو چھے فر مایا: عرس کے معنی عروس کرنے کے بیں اور عرس کے معنی رات کے وقت قافلے کا ڈیرا جمانا ہے۔ پھر مشائح کی بزرگی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی اور نیز ان کےصدق اور تکہداشت فرمانِ پیراورطلب حق کے بارے میں بیر حکایت بیان فرمائی۔ایک وفعد تخ نجيب الدين متوكل نے شخ الاسلام فريدالدين قدس الله سره العزيز سے سوال كيا كدلوگ يوں كہتے ہيں كہ جس وقت آپ نمازاوا کرتے ہیں اور اس کے بعد یارت کہتے ہیں تو ''لبیك عبدی '' کی آواز سنتے ہیں؟ فر مایانہیں بعد از ال فر مایا کہ' الاداجات افواہ مقدمة السكون '' جمو فی خبریں اڑائی ہوئی خاموثی کا پیش خبر تھیں لینی جموث ہے بعد از ل شخ نجیب الدین نے پوچھا کہ یہ جمی کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے پاس آتے ہیں فر مایانہیں بعد از ال شخ نجیب الدین نے پوچھا کہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مردان غیب آتے ہیں اس کا بھی جواب نفی ہی ہیں دیا صرف اتنا فر مایا کہ تو بھی ابدالوں میں ہے ہے۔ یہاں سے شخ فرید کے پاس مردان ندم قدہ کی بزرگی اور آپ کی ومالدہ کی بزرگی کے بارے ہیں گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا کہ والدین کی صلاحیت بچے پر بردا الدین فور اللہ مرد کی بزرگی ایک ہوئی۔ فرمایا کہ والدین کی صلاحیت بچے پر بردا الرکزتی ہے۔

ذكر بزرگى والده بزرگوارشخ كبير (بابا فريد)

بعدازاں فرمایا کہ شخ کیبر کی والدہ صاحبہ بہت ہی بزرگ تھیں ایک رات کوئی چور آپ کے گھر آیا سب سوئے ہوئے تھے صرف شخ صاحب کی والدہ صاحبہ جا گئی تھیں۔ اور یاوالی میں مشغول تھیں جب چور آیا' تو اندھا ہو گیا با ہر نہیں جا سکنا تھا آواز دی کہ اگر کوئی مرد گھر میں ہے تو وہ میراباپ ہے آگر خورت ہے تو میری مال بہن ہے جو بھی ہے اس کے خوف نے جھے پراثر کیا ہے اور میں اندھا ہو گیا ہوں اب جب تک میں نے ندہ رہوں گا چورئ نہیں کروں گا شخ صاحب کی والدہ صاحب نے دعا کی وہ بینا ہو گیا اور چلا گیا جب دِن ہوا تو شخ صاحب کی والدہ ہے کہ وہ بینا ہو گیا اور چلا گیا جب دِن ہوا تو شخ صاحب کی والدہ نے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا ایک گھڑی بعداس شخص کود یکھا کہ سر پر چھا چھ کا منکا دھرے اپنی بیوی کو ہمراہ لیے آیا۔ اس سے پو چھا: تو کون ہے؟ کہا: میں اس رات اس گھر چوری کرنے آیا تھا ایک بزرگ عورت یہاں بیدارتھی میں اس کی جیب سے اندھا ہو گیا۔ پھر اس نے دعا کی تو میں بینا ہو گیا میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب بینا ہو جا وَں گا تو پھر بھی چوری نہیں کروں گا اب میں خود بھی آیا ہوں اور اپنی بیوی کو بھی ہمراہ لیا ہوں تا کہ ہم مسلمان ہو جا کیں۔ الغرض اس عورت کی برکت سے سارے مسلمان ہو جا کیں۔ الغرض اس عورت کی برکت سے سارے مسلمان ہو جا کیں۔ الغرض اس عورت کی برکت سے سارے مسلمان ہو جا کیں۔ الغرض اس عورت کی برکت سے سارے مسلمان ہو جا کین ۔ الغرض اس عورت کی برکت سے سارے مسلمان ہو جا کیں۔ اور چوری ہے الکل تو ہی ۔ الفرض کی برکت سے سارے مسلمان ہو جا کین ۔ الغرض اس عورت کی برکت سے سارے مسلمان ہو کہ اور چوری ہے بالکل تو ہی ۔ الفرض کی گھڑی ہو کہ کو برک اللہ کو برک ہوں کو بینا ہوں تا کہ ہم سلمان ہو جا کیں۔ الغرض اس عورت کی برکت سے سارے مسلمان ہو کے اور چوری ہے۔ الفرض کی برک ہے کہ کو برک ہوں کی کو بھی ہو کہ کو برک ہوں کیا کہ کو برک ہو کو برک ہو کی کو برک ہو گھڑی ہو گھڑی کو برک ہو کی کو برک ہو کی کو برک ہو کی کو بھی ہو گھڑی ہو گھڑی کی کو برک ہو کی کو بھوری کرنے ہو کی کو بھر کی کو برک ہو کی کو بھر کی کو برک ہو کی کو بھر کو بھر کو بھر کو بھر کی کو بھر کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کو بھر کی کو بھر کو بھر کی کو بھر کو بھر کی ب

بعدازاں ایک اور حکایت ای بارے میں بیان فرمائی کہ جن دنوں شخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز اجودھن میں سکونت پذیر سے ان دنوں شخ نجیب الدین کو والدہ صاحبہ سکونت پذیر سے ان دنوں شخ نجیب الدین کو والدہ صاحبہ میں درختوں کی چھاء کی میں بیٹھے۔ پانی کی ضرورت ہوئی شخ نجیب الدین پانی کی طاش میں گئے۔ جب واپس آئے تو والدہ صاحبہ کو خہ د کھے کر جیران رہ گئے۔ دا نمیں بائیس د کھ بھال شروع کی بہت کوشش کی لیکن پتہ نہ ملا جیران ہو کرشن کی حدمت میں آگر ماجرابیان کیا شخ صاحب نے فرمایا کہ کھانا پکا واور صدقہ دو مدت بعد جب شخ نجیب الدین کو پھراس مقام پر جانے کا إنفاق ہوا تو درختوں تلے آگر خیال آیا کہ یہاں دیکھوں تو سبی شاید والدہ صاحبہ کا نشان مل جائے ویسا ہی کیا ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے آدی کی چند مرختوں تلے آگر خیال کیا شاید یہی والدہ صاحبہ کی ہڈیاں ہیں شیر یا کسی اور درندے نے ہلاک کر ڈالا ہوگا ساری ہڈیاں بی شیر یا کسی اور درندے نے ہلاک کر ڈالا ہوگا ساری ہڈیاں بی شیر یا کسی اور درندے نے ہلاک کر ڈالا ہوگا ساری ہڈیاں بی شیر یا کسی دوروز کر سے خیاب کی خدمت میں لاکر سارا ما جرابیان کیا۔ شخ صاحب نے فرمایا: تھیلی میں ڈالیس اورشنے فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں لاکر سارا ما جرابیان کیا۔ شخ صاحب نے فرمایا: تھیلی میں ڈالیس اورشنے فرید الحق والدی میں فراجہ صاحب جب اس پر پہنچ تو آبدیدہ ہوکر فرمایا بیا بات مجائب روز گار سے مجھے دکھاؤ جب تھیلی جھاڑی تو ایک ہڈی جسی نہ بی خواجہ صاحب جب اس پر پہنچ تو آبدیدہ ہوکر فرمایا بیا بات مجائب روز گار سے مجھے دکھاؤ جب تھیلی جھاڑی تو ایک ہڈی جسی نہ بی خواجہ صاحب جب اس پر پہنچ تو آبدیدہ ہوکر فرمایا بیا بات مجائب روز گار سے

پھر مردان غیب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شروع میں بھی بھی میرے ول میں خیال آتا کہ لوگوں سے ال جل کر بیٹھوں پھر سوچنا کہ بیکسی خواہش ہے کسی اور مصلحت کے دریے ہونا جا ہے یہاں پر ایک حکایت بیان فرمائی کہ شخ قطب الدین بختیار کاکی پھلیٹروع حال میں جب اوش میں تھے (اس شہر کے کنارے پرایک غیر آباد مجد تھی اس مجد کے ایک مینار کھفت مینارہ کہتے تھے) تو آپ کومعلوم ہوا کہ ایک دعا ہے جواس مینار پر پڑھی جائے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے بید دعا تو ایک تھی لیکن اے مفت دعا کہتے تھے ساتھ ہی اس کے ایک دوگاندادا کرنا پڑتا تھا جو دوگانداس مجد میں ادا کرے اے حضرت خضرعليه السلام كي ملاقات نصيب موتي مجالغرض شيخ قطب الدين قدس اللدسره العزيز كواشتياق موا كه حضرت خضرعليه السلام كو ويكصين ـ ماورمضان كى ايك رات مجدين جاكردوگانداداكيا اوراس منارع بردعاء برهى فينچ أتر عقوايك كفرى كفهر عدم كيكن کوئی آدی دکھائی نددیانا أمید ہوکر مجدے فطرتو ایک آدی کو کھڑے دیکھااس نے آپ کو بلایا کہ ایسے بے وقت یہال کیول آئے تھے؟ فرمایا: میں پہال خفر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آیا تھا دوگانہ ادا کر کے دعاء بھی پڑھی لیکن بیدولت نصیب نہ ہوئی۔اب گھر جاتا ہوں اس مرد نے یوچھا: تو خصر علیہ السلام کوکیا کرے گا؟ وہ تو تیری طرح مارا مارا پھرتا ہے تو اسے دیکھ کرکیا کرے گا؟

اسی اثناء میں پوچھا کہ تو دنیا طلب کرتا ہے شیخ صاحب نے فرمایانہیں پھر پوچھا کیا تو مقروض ہے؟ فرمایا: نہیں اس نے کہا: پھر خفر کو کیا کرے گا؟ پھراس مرد نے نیوچھا کہ اس شہر میں ایک مرد ہے کہ خضر اس کے دروازے پر بارہ مرتبہ گیا ہے لیکن اندر جانا نصیب نہیں ہواوہ انہیں باتوں میں تھے کہ ایک مردنورانی صورت یا کیزہ لباس پہنے نمودار ہوااس مرد نے اس کی بڑی تعظیم کی اور اس کے پاؤں پر گریڑا۔قطب الدین طیب الله ثراه نے فرمایا کہ جب وہ مردمیرے پاس آیا تو پہلے مرد کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیہ درولیش مقروض نہیں اور ندو نیا طلب کرتا ہے۔ صرف آپ کی ملاقات کا خواہش مند ہے اس اثناء میں نماز کی اذان سی۔ برطرف سے دروایش سے اورصوفی ظاہر ہوئے اور تجبیر تح یمہ کے جماعت کی۔ایک نے امام بن کرتر اوت میں بارہ سیارے پڑھے۔میرے ول میں خیال آیا کہ اگر اور بھی زیادہ پڑھے تو بہتر ہوگا۔الغرض جب نمازختم ہوئی اور انہوں نے اپنی اپنے مراہ لی میں اپنی جگہ پرآ گیا جب دوسری رات ہوئی۔ تو میں سورے ہی وضو کر کے اس مجد میں جا بیٹا۔ کوئی آ دی عمودارنہ ہوا۔

جعد کے روز بیسویں ماہ رہے الاوّل من مذکور کودست بوی کی سعادت نصیب ہو کی تحل تجربے اور لڑائی سے دورر سنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا: دو چزیں ہیں۔ ایک قلب دوسرے نفس جب کوئی نفس سے پیش آئے۔ تو اس سے قلب سے پیش آ ناچاہیے یعنی نفس میں دشمنی غوغا اور فتنہ ہے اور قلب میں سکونت ورضا اور نرمی یعنی جب کوئی لڑے تو اس سے نرمی سے پیش آئے۔ تا کہ نقس مغلوب ہوجائے لیکن اگر کوئی مخص نفس سے پیش آئے اور دوسرا بھی نفس سے پیش آئے تو پھر دشمنی کی کوئی حدنہیں رہتی پھر محل اورهم كي فضيلت مين بيشعر يره ها

> اگر کو ہی بھاہی ہم نیر زی زہر بادے چوکا ے گر باری

## فتوح قبول کرنے کے بارے میں

جعرات کے روز ماہ جمادی الآخرین ندکورکوقدم بوی کی سعادت نصیب ہوئی فتوح کے قبول کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی میں نے عرض کی کہ میں نے بھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی اگر کوئی بغیر مانگے کچھ دے تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ فرمایا كدلے ليني جاہے۔

بعدازان فرمايا كهايك مرتبدرسول خداء كاليفاخ نے كوئى چيزعمر خطاب والثفائي كوعنايت فرمائى \_حضرت عمر والثفائي نے عرض كى يارسول الله صلی الله علیک وسلم!میرے پاس کچھ ہے جناب! یہ کی فقیر کوعنایت فر ما نمیں۔ آنخضرت مُلَقِیْظِ نے فر مایا کہ جو چیز بغیر مانگے تخجیے ملے۔ اے کھا بھی اور صدقہ بھی کر۔

اتوار کے روز انتیبویں ماہ رجب من مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس بارے بات شروع ہوئی کہ میری شخواہ مدت سے ر کی ہوئی تھی جو مجھے ملی ۔ جب خواجہ صاحب کومیری تنخواہ اور ثابت قدی معلوم ہوئی تو فر مایا کہ کاموں میں ثابت قدمی اور انہیں ہمیشہ كتربنابزےكام كى چز ہے۔

بعدازاں فرمایا: شیخ الاسلام کے نواہے بمیر ملک نظام الدین کوتوال کے گھر آیا جایا کرتے تھے یہاں تک کہ نظام الدین کوتوال اس بات سے تلک آ گیا۔اور کہد یا کہ آئندہ اس گھر میں نہ آنالین وہ کی طرح ندرکا۔ انہیں دنوں نظام الدین نے چھاشرفیال میرے پاس بھیجیں جومیں نے نامنظور کیں۔اوروالی بھیج دیں جب واپس آیا تو نظام الدین نے کبیر کودے دیں۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ ہرا یک کام کی ملازمت کھل دیتی ہے پھرمیری تنخواہ کے بارے میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد نے اللہ تعالیٰ کی بہت سال طاعت کی۔آخر اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیغیبر کے پاس وی بھیجی کہ اس خض کو کہہ دے کہ طاعت کے لیے تو اس قدر تکلیف کیوں اٹھا تا ہے ہم نے تو تھے ماتم میری کے لیے پیدا کیا ہے جب پغیر نے یہ پیغام پہنچایا تو مارے خوثی کے چکر لگانے لگا۔ پیغمرنے یو چھا: خوشی کا بیکونسا موقعہ ہے۔ کہا: بارے مجھے یا دتو کیا ہے

او سخن از کشتنی من می کند من به جمیل خوش که سخن میکند

بعدازال تخل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو ای اثناء میں شخ الاسلام فریدالحق قدس الله سرہ العزیز کی حکایت بیان فرمائی كرآب دشمنوں كى بيخ كنى كرنے ميں بڑے تحمل اور برد بارتھے بعد ازاں زبانِ مبارك سے فرمایا كہ جوقل كرتا ہے كرنے دؤ آخرقل کرنے والا قاتل ہی ہے۔

بعدازال میں نے عرض کی لوگ جودعاء پڑھتے ہیں: اعینونی عباد الله رحمکم الله \_يكس طرح بے ميرى اصلى غرض اس سے ب تھی کہ اللہ تعالیٰ کے غیرے مدوطلب کرناروا ہے پانہیں فرمایا: دعا تو اس طرح ہے کیکن اس میں عباد الله السمسلمین و مخلصین مضمر ہے۔جائز ہے کہ بید عاریٰ هی جائے اور بزرگول نے بید عاریٰ هی ہے بعد از ال فرمایا کہ یٹنے نجیب الدین متوکل مینانی بید عاء پڑھا کرتے تھے۔ م نحیب الدین کیلئے کی بزرگی اور مسبعات عشر کا پڑھنا

یہاں سے شخ نجیب الدین کھنے کی بزرگ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔فرمایا کہ میں نے اس جیسا کوئی آ دمی اس شہر میں

نہیں دیکھا۔اسے بیمعلوم نہ ہوتا کہ آج دن کونسا ہے یا مہینہ کون سا ہے یاغلہ کس بھاؤ بکتا ہے۔ یا گوشت کس نرخ پر بیچتے ہیں غرض کہ کسی چیز کی اسے واقفیت نہ تھی صرف یا والہی میں مشغول رہتا بعد ازاں اس دعاء کے بارے میں فر مایا کہ حاجت برآری کے لیے مسبعاتِ عشر کا پڑھنا بھی آیا ہے میں نے عرض کی کہ کیا ہر روز وقت مقررہ پر پڑھنا چاہیے؟ فر مایا کہ اگر کوئی ویٹی یا دُنیاوی مشکل پیش آئے۔ تو اس نیت سے علیحہ ہڑھنی چاہیے انشاء اللہ بفضل خداوہ مہم سرانجام ہوگ۔

#### رّاوی میں

بدھ کے روز چوبیسویں ماہ مبارک رمضان کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا۔ تراوی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی اور نیز لوگوں
کے بارے میں جوقر آن شریف ختم کرتے ہیں فرمایا کہ ایک وفعہ ایک درولیش خواجہ جنید بغدادی ہُوالیہ کی خانقاہ میں رات کوآیا شاید ماہ
رمضان کی پہلی رات بھی اس نے التماس کی کہ تراوی کی کہ نماز میں امامت کرتا ہوں شخ صاحب نے اِجازت دی۔ الغرض تمیں
راتوں میں تمیں ہی مرجہ قرآن شریف ختم کیا شخ صاحب ہررات اس کے جرے میں ایک روٹی اور ایک پانی کا کوزہ ججواد ہے جب
تراویخ ختم ہوئی اور عید ہوئی تو شخ صاحب نے اسے الوداع کیا جب وہ چلا گیا تو جرے میں آکر دیکھا کہ تمیں روٹیاں پڑی ہیں
صرف پانی کے کوزے پر گزارا کرتارہا۔

## ذكر إمام اعظم مسلة

بعدازاں میہ حکایت بیان فرمائی کدامام اعظم کوفی سینے ماہ رمضان میں تراوی میں ایک مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے اورایک دن اورایک رات کوکرتے جوال کراکسٹی ختم ہوجاتے یعنی ایک تراوی کا تئیں دن کے اورتیں رات کے۔

## عیدنوروز کے بیان میں

ہفتہ کے دوزگیارہویں ماہ ذوائج سن نہ کورکو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا ان دنوں ایام تشریق تھے میری طرف تخاطب ہو کرفر مایا
کہ جمعہ کے دِن عیدتھی کہ آپس میں مبار کباودی کی ہے میں نے عرض کی کہ اس سے چارروز پہلے نوروز تھا میں نے ایک شعر کہا ہے:
اس میں اس نوروز اور عیدوں دونوں کا ذکر کیا ہے بیشعر سن کر بہت مخطوظ ہوئے اور فر مایا کہ ایک مرتبہ میش و دیریش الاسلام فرید
الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور شخ کی مدح میں پھھ شعر بنا کر لایا اور پڑھنے کے لیے إجازت ما گئی شخ صاحب نے فرمایا: پڑھؤاس نے اٹھ کر پڑھے پھر فرمایا بیٹھ جا فرمایا: پھر پڑھو میس دیر نے پھر پڑھے بعدازاں شخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز نے ہرایک شعر کو بیان فرمایا: خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ مشائخ کم شعر سنا کرتے ہیں خاص کروہ اشعار جن میں ان کی مدح ہو۔ شخ کے احوال کی کمالیت دیکھو کہ سنے اور پھر تعریف بھی کی الغرض بیشعرین کرفر مایا کہ تیرا مطلب کیا اشعار جن میں ان کی مدح ہو۔ شخ کے احوال کی کمالیت دیکھو کہ سنے اور پھر تعریف بھی کی الغرض بیشعرین کرفر مایا کہ تیرا مطلب کیا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جس کام میں شخ الاسلام کمی کوفر مایا کر جاؤ۔ مشکل نہ لاؤوہ کام ضرور ہوجا تا الغرض تیس دیر چلاگیا اور مین کوفر ان الاسلام قدس اللہ میں وہر بھی تھیں لایا ان دنوں چیش تیروں کے ہوتے میں انٹر میں بھی تھیں الایان دنوں چیش تیروں کے ہوتے میں انٹر میں بھی تھی تھی الدوشس دیر کوفر انی الور میں انگر ہونے نے دوان میں سے چار میرے حصے بھی آئے تیں شخ صاحب نے دعا کی اور شس دیر کوفر انی الور میز لت حاصل ہوئی چنا نچہ فرمایا کہ بائے دوان میں سے چار میرے حصے بھی آئے تیں بھر تھی تھی کی اور شس دیر کوفر انی اور میز لت حاصل ہوئی چنا نچہ فرمایا کہ بائے دوان میں سے چار میر سے حصے بھی آئے تیں بھر تھی تھیں اور شس دیر کوفر انی اور میز لت حاصل ہوئی چنا نچہ فرمایا کہ بائے دوان میں سے چار میں سے حصور کھی تھی آئے تیں بھر تھی کی اور شمار دوان میں سے چار میں میں کے دول کی دول کے دول میں کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی دول

سلطان غیاث الدین کے بیٹے کا دبیر (منثی -محرر-سیکرٹری وغیرہ) مقرر ہوا اور اس کا کام بن گیا اگر چہ شیخ صاحب انقال فرما گئے سے لیکن اس نے شیخ صاحب کے فرزندوں اور اہلِ بیت کی اتنی خدمت نہ کی شاید اسے کسی نے بتلایانہیں۔

بعدازاں مش الدین دبیر کے اخلاق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو میں نے عرض کی کہ میری اس سے رشتہ داری ہے خواجہ صاحب نے پوچھا بھی اس سے مل کربھی رہے ہو میں نے عرض کی کہ جن دنوں سلطان غیاث الدین کھنوتی گیا تو اس سفر میں لشکر کے ساتھ میں اور وہ خشکی اور دری میں اکتھے سفر کر رہے تھے شیخ صاحب نے پوچھا کیا وہ تمہارا ہم قوم تھا۔ میں نے عرض کی جناب! وہ میرا ہم قوم تھا بعدازاں فرمایا کہ مشمن دبیر نے قاضی حمیدالدین نا گوری بڑھائی سوائے شیخ کبیر قدس اللہ میں والعزیز سے پڑھے۔

پھر فرمایا کہ شمس دبیر اور شیخ جمال الدین ہانسوی میشہ ایک مرتبہ اکٹھے ہی شیخ صاحب کی خدمت سے روانہ ہوئے اور چند منزلیں طے کیس اور پھر ایسے مقام پر پہنچ جہال سے ایک راستہ سنام کوجاتا تھا اور دوسرا سرمتی کو جب ایک دوسرے کو وداع کیا تو شیخ جمال الدین نے شمس دبیر کی طرف دیکھ کریہ مصرع کہا:

#### معرع

اے یار قدیم راست ہے روی اس وقت اس مصرعے ہے ہم تیوں کو برا ذوق حاصل ہوا۔

ہفتے کے روز اخیبویں ماہ فہ کورکوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا اس سے مجھے کچھ فکر دامنگیر تھی کہ شاید کسی نے آپ کی خدمت میں میری طرف سے بدخلنی پیدا کی ہے جب حاضر خدمت ہوا تو آپ نے پہلے ہی سے بات فرمائی کہ اگر کوئی کسی کے پاس کسی کی بدی کر سے تو ہمیں اس بات کی تمیز حاصل ہے کہ وہ بات کی تو میراول خوش ہوگیا میں نے حوثی باس میں کچھ لگاؤر ہاہے۔ جب میں نے سے بات می تو میراول خوش ہوگیا میں نے عرض کی کہ ہم خدمت گاروں کو اسی بات پر بھروسہ ہے کہ آنجنا ب کا باطن ہی حاکم ہے۔

## ذكر كرامت اولياء

پھراولیاء کی کشف و کرامت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو شخ سعدالدین جویہ بھٹا کے بارے میں فرمایا کہ آپ پیر بررگ تھے لیکن وہاں کا حاکم آپ کا چندال معتقد نہ تھا ایک روز وہ حاکم شخ صاحب کی خانقاہ کے پاس سے گزرا تو دربان کو اندر بھیجا کہ اس صوفی بیچ کو باہر لاؤ۔ تاکہ میں اسے دیکھوں۔ دربان نے اندر جاکر پیغام پیچایا شخ نے اس بات پر توجہ بھی نہ کی نماز میں مشغول ہوئے دربان نے باہر آ کرصورت حال بیان کی بادشاہ کی ناراضگی جاتی رہی اندر آیا تو شخ صاحب تعظیم کے لیے آٹھ کھڑے ہوئے اور بشاشت ظاہر کی دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے پاس ہی ایک باغ تھا۔ شخ سعد الدین نے فرمایا کہ تھوڑے سے سیب لاؤ جب سیب لائے گئو شخ صاحب خود بھی کھاتے رہے اور بادشاہ کو بھی دیتے رہے اس تھال میں ایک سیب بہت بڑا تھا بادشاہ کے وِل سیب لائے گئو شخ صاحب نے میں خیال آیا کہ اگر شخ میں کہ کے دور میں جاتی اور بادشاہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سرکرتے کرتے ایک شہر میں جا نکلا وہاں پر کیا ہو کھیا ہوں کہ لوگوں کا مجمع ہے اور ایک تھیل میں ایک گڑے سے بند ہیں ایک کوڑے سے بند ہیں ایک کوڑے سے بند ہیں ایک کوڑے سے بند ہیں ایک کوٹوں کہ کوٹوں کے بند ہیں ایک کرتے ہوئی کوٹوں کے بند ہیں ایک کوٹوں کہ کوٹوں کہ کوٹوں کہ کوٹوں کا مجمع ہے اور ایک تھیل رہا ہے اس کھیل میں ایک گرھا ہے جس کی آ تکھیں ایک کوڑے سے بند ہیں ایک دیکھیں ایک کوٹوں کا مجمع ہے اور ایک تھیل میں ایک گرھا ہے جس کی آ تکھیں ایک کوڑے سے بند ہیں ایک در کھتا ہوں کہ لوگوں کا مجمع ہے اور ایک تھیل رہا ہے اس کھیل میں ایک گرھا ہے جس کی آ تکھیں ایک کوڑے سے بند ہیں ایک

ا ثناء میں کھلاڑی نے اپنی انگوشی ناظرین میں سے ایک کودی اور حاضرین کو مخاطب ہو کر کہا کہ یہ گدھا اب بتا دے گا کہ انگشتری کس کے پاس ہے پھر گدھے کو اس طرح آئکھیں باندھے ہوئے اس ججمع میں پھرایا وہ ہرایک کوسو گھتا تھا جی کہ اس شخص کے پاس جا کر کھر گیا جس کے پاس انگوشی تھی کھلاڑی نے آکر اس شخص سے انگوشی لے لی۔ الغرض شیخ سعد الدین نے اس قدر تقریر کے بعد بادشاہ کوفر مایا کہ اگر لوگ کرامت یا کشف دکھا کیں تو اس گدھے کی طرح ہیں اور اگر نہ دکھا کیں تو تمہارے ول میں خیال گزرتا ہے کہ اس میں صفائی اور کرامت ہی نہیں یہ کہ کرسیب اس کی طرف چھینک دیا۔

بعدازاں شخ سعدالدین کی وفات اور شخ سیف الدین باخرزی میشدا کی بابت حکایت بیان فرمائی که ایک رات شخ سعدالدین محویه میشد کوخواب میں وکھایا کہ شخ سیف الدین باخرزی میشد کی جا کرملاقات کی جب شخ سعدالدین حمویه بیدار ہوئے۔ تو اپنے مقام سے روانہ ہوئے۔

ذكرالهام شيخ سعدالدين بملا قات سيف الدين والله

وہاں سے شیخ سیف الدین کے مقام تک تین مہینے کا راستہ تھا۔ نیز شیخ سیف الدین ----- کوبھی خواب میں جلا ویا کہ شیخ سعد الدین عمویہ (میلید) کوہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے الغرض جب تین منزلیس رہ گئیں تو کسی کوشیخ سیف الدین کے پاس بھیجا کہ میں نے تین مہینے کی راہ طے کی ہے۔ آپ تین منزلیں آ کرمیر استقبال کریں جب یہ پیغام شیخ سیف الدین نے سنا تو فرمایا کہ وہ فضول ہے۔ وہ بچھے نہیں دیکھ سکے گاچنا نچے اس منزل پر اِنقال فرمایا۔ اورشیخ سیف الدین کا دیدار نصیب نہ ہوا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے شخ بہاؤالدین زکریا میشائے کے ایک مرید کی زبانی سنا ہے کہ ایک روز شخ بہاؤ الدین اپنے مقام سے باہر نکلے اور انسا الله وانسا المیه واجعون کہا۔ پوچھا: کیوں؟ فرمایا: شخ سعد الدین حمویہ میشائے کا انقال ہوگیاہے تھوڑے دنوں بعد معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی وقت شخ سعد الدین کا انقال ہوا تھا بعد از ال خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پہلے شخ سعد الدین حمویہ میشائی نے انقال فرمایا اس کے تین سال بعد شخ سیف الدین باخرزی نے اور اس کے تین سال بعد شخ بہاؤالدین زکریانے اور اس کے تین سال بعد شخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیم اجمعین نے۔

#### ذكرصفت ونيا

جعرات کے روز پندرہویں ماہ محرم ۱۵ ہے ہجری کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا دنیا کی صفت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ کس چیز میں دُنیا ہے اور کس میں نہیں فرمایا کہ ایک لحاظ سے صورت ومعنی میں دُنیا ہے اور ایک لحاظ سے نہ صورت میں ہے نہ معنی میں اور ایک لحاظ سے صورت میں ہے معنی میں نہیں اور ایک لحاظ سے صورت میں نہیں لیکن معنی میں ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جو چیز خرج سے زیادہ ہے وہ صورت ومعنی میں دُنیا ہے اور جوصورت ومعنی میں دُنیانہیں وہ بااخلاص طاعت ہے اور جوصورت ومعنی میں دُنیا ہے اس طاعت ہے اور خاہر میں دُنیا ہے لیکن ہے اور خاہر میں دُنیا ہے لیکن حقیقت میں ہے۔ وہ ایسی طاعت ہے جونفع اُٹھانے کی خاطر کی جائے۔ اور جو ظاہر میں دُنیا ہے لیکن حقیقت میں نہیں کے بعنی اپنی ہوی سے اس نیت سے ہمبستری کرنا کہ اس کاحق ادا ہوجائے اگر چہ سے ظاہر میں فعل دنیا ہے۔ لیکن حقیقت میں دُنیانہیں۔

www.maktavan.org

#### ذ کراورادوادعیه

اتوار کے روز پانچویں ماہ صفر من مذکور کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا اور اوراد اوراد اور عبر کفتگوشروع ہوئی مجھ سے
پوچھا کہ کونسا ورد آج کل کیا کرتے ہو۔ میں نے عرض کی کہ جو جناب کی زبان مبارک سے سنا ہے پانچوں وقت کی نماز کے بعد جو
صورت فرمائی ہے وہ بھی پڑھتا ہوں عصر کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ نباء اور مقررہ سورتیں جوسنتوں میں فرمائی ہیں اور دو وقت
مسبعات عشر اور سوبار لا الله الا الله وحدہ لا شریك له له الملك و هو علی كل شيءٍ قديد پڑھتا ہوں۔

عشق وعقل کے بارے میں

ا توار کے روز گیار ہویں ماہ مذکور من مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہواعثق اورعقل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا بیہ ایک دوسرے کی ضد ہیں علماء اہل عقل ہیں اور درویش اہل عشق علماء کی عقل درویشوں کے عشق پر عالب ہے اور درویشوں کاعشق علماء کی عقل پر۔انبیاء میں دونوں حالتیں تھیں بعدازاں غلب عشق کے بارے میں بیشعرز بان مبارک سے فرمایا ہے۔

کی عقل پر۔انبیاء میں دونوں حالتیں تھیں بعدازاں غلب عشق کے بارے میں بیشعرز بان مبارک سے فرمایا ہے۔

عقل رابا عشق کارے نیست زودش پنبہ کن تاچہ خواہی کردآل اشتر دِل جولاہ را

ان معنوں کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ ملتان میں ایک شخص علی کھو کھری نام ہوگز راہے وہ جس میں عشق اور در دنہ ہوتا اس کا معتقد نہ ہوتا خواہ وہ کیسا ہی زاہد اور عابد کیوں نہ ہوتا اور کہا کرتا کہ فلاں شخص کچھ بھی نہیں۔اے تو اشک (عشق) نہیں اس کی زبان سے بات تک درست نہیں نگلتی تھی عشق کواشک کہتا تھا۔اسی بارے میں فرمایا کہ یجی معاذ رازی پھیلنے فرماتے ہیں کہ محبت کا ایک

پھر شیخ جلال الدین تیریزی می اللہ کے بارے میں میہ حکایت بیان فرمائی کدایک مرتبہ آپ بداؤں پہنچے ایک روز گھر کی وہلیز پر بیٹے تھے کہ ایک شخص چھاچھ کا منکا سر پرر کھے پاس سے گزراوہ شخص مواس کا رہنے والاتھا۔ جو بدایوں کے پاس ہی ایک گاؤں ہے جے کھیتر بھی کہتے ہیں۔وہاں پرراہزن اوراثیرے اور ڈاکو بہت رہتے تھے۔وہ چھاچے فروش بھی انہیں میں ہے ایک تھا۔الغرض جب اس کی نگاہ شخ جلال الدین کے روئے مبارک پریزی تو دیکھتے ہی اس کا دِل پھر گیا جب پھرغورے دیکھا تو کہا دین محمد شکھٹے میں ا پے مرد بھی ہوتے ہیں فورا ایمان لے آیا ﷺ صاحب نے اس کا نام علی رکھا جب وہ مسلمان ہو گیا تو گھر سے ایک لا کھ چیتل (نام سكه) ينخ صاحب كى خدمت مين لايا ينخ صاحب في قبول فر مايا اوركها كداس است ياس ركهو جهال مين كهول كاصرف كرنا مخضريد کہ وہ روپیہ ہرایک کو دینا شروع کیا کسی کو سودرم کسی کو کم وبیش اور جس کو کم ہے کم ملتے اے بھی پانچ ملتے اس ہے کم کسی کو نہ ملتے تھوڑی مدت میں سارا روپیختم ہوگیا۔ صرف ایک درہم باقی رہ گیا علی کہتا ہے کہ میرے دِل میں خیال گزرا کہ اب صرف ایک درہم باقی رہ گیا ہے اور کم از کم یانچ درہم دیئے جاتے ہیں اب اگر کسی کو دینے کے لیے فرمائیں گے تو کیا کروں گا؟ ای سوچ میں تھا کہ ایک سائل آیا شخ صاحب نے فرمایا کداسے ایک درہم دے دو۔

شیخ جلال الدین تبریزی میشانی کے مناقب میں فرمایا کہ جب آپ بدایوں ہے اکھنوتی کی طرف روانہ ہوئے تھے تو علی بھی پیھیے روانہ ہوا فرمایا واپس چلا جاعرض کی میں کس کے پاس جاؤں آپ کے سوامیں کسی کو جانتا بھی نہیں۔ پھر فرمایا واپس چلا جا۔عرض کی میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ کے سوامیں کسی کو جانتانہیں۔ پھر فر مایا: واپس چلا جا۔عرض کیا: آپ بی میرے پیراور مخدوم ہیں میں آپ کے بغیریہاں کیا کروں گا؟ شخ صاحب نے فر مایا: واپس جا۔ کیونکہ بیش تیری حمایت میں ہے۔

#### ذكراحوال متعبدان

پھر متعبدوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جو طاعت بہت کرتے ہیں کیکن ان کے دِلوں میں وُنیاوی خیالات ہوتے ہیں فرمایا: خلقت کی چارفشمیں ہیں۔اوّل وہ جن کا ظاہر آ ستہ کیکن باطن خراب ہوتا ہے دوسرے جن کا ظاہر خراب اور باطن آ راستہ ہوتا ہے تیسرے وہ جن کا ظاہر و باطن دونوں خراب ہوتے ہیں چوتھے وہ جن کا ظاہر و باطن دونوں آ راستہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا ظاہر آراستہ اور باطن خراب ہوتا ہے وہ متعبد ہوتے ہیں جو طاعت بہت کرتے ہیں لیکن ان کے دِل دُنیا میں مشغول ہوتے ہیں وہ گروہ جن کے باطن آراستہ اور ظاہر خراب ہوتے وہ دیوانے ہوتے ہیں جو باطن میں یادِ الی میں مشغول رہتے ہیں اور ظاہر میں ان کا سرو سامان نہیں ہوتا وہ لوگ جن کا ظاہر و باطن خراب ہوتا ہے وہ عام لوگ ہیں اور جن کا ظاہر و باطن درست ہے۔وہ مشائخ ہیں۔ فقير كابادشاه كى لأكى يرعاشق مونا

بدھ کے روز بائیسویں ماہ رہے الاوّل من فذكوركوقدم يوى كى دولت نصيب موئى تو فرمايا كرراوحق ميں جس طرح اورجس لباس

میں چاہے آئے۔انجام صدق پر ہی ہوتا ہے اس موقعہ کے مناسب بید حکایت بیان فر مائی کدایک مرتبدایک فقیر کی نگاہ بادشاہ کی لڑکی پر پڑی۔ دیکھتے ہی ہزار جان سے عاشق ہو گیا ادھرلڑ کی بھی عاشق ہو گئ لڑکی نے کہلا بھیجا کہ درویش صاحب! موجودہ صورت میں میل جول ناممکن ہے لیکن ایک طریقہ ہے اگر وہ تو کرے تو شاید میل ہوجائے۔

وہ یہ کہ توا پے تین سعبد بنائے اور مجد میں بیٹے کر طاعت وعبادت کرے اور تیرا شہرہ ہوجائے پھر میں باپ سے اِجازت کے کر تیرے دیدار کو آسکتی ہوں اس نے وہاہی کیا ایک مجد میں جا کر مشخول ہو گیا۔ جوں جوں ذوق وطاعت زیادہ ہوتی گئی اس قدر زیادہ عبادت کرتا گیا پھر اس کا شہرہ ہو گیا تو بادشاہ کی لڑکی اجازت لے کر دیدار کے لیے آئی تو درویش بھی وہی تھا اور جمال بھی وہی لیکن لڑکی نے اس میں خواہش یا حرکت کے آثار نہ دیکھے تو کہا: آخر میں نے ہی تھے پیطریقہ سکھایا تھا اب تو میری طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ درویش نے کہا: تو کون ہے میں تھے کیا جاٹوں تو ہے کون؟ میں تو تھے نہیں پہچانا۔ الغرض اس سے روگر دان ہوکریا دِ اللّٰی میں مشغول ہوگیا۔

خواجہ صاحب جب اس بات پر پہنچاتو آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ جس کو بید ذوق حاصل ہو جائے تو اسے غیر کی کیا پر وا ہے۔ پھر بید حکایت بیان فر مائی کہ شخ عبداللہ مبارک جوانی کے ایام میں ایک عورت پر عاشق ہوئے ایک رات اس کی دیوار تلے آکر اس سے جوں باتیں کرنی شروع کیں کہ دن کر دیا۔ جب ضبح کی اذان ہوئی ۔ تو آپ نے سمجھا شاید عشاء کی اذان ہے لیکن تھی صبح کی ۔ اسی اثناء میں غیب سے آواز آئی کہ اے عبداللہ! تو نے ایک عورت کے عشق میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دی بھی ہمارے لیے بھی ایسا کیا ہے؟ بیس کر تو بہ کی ۔ اور جن تعالی کی یاد میں مشغول ہو گئے آپ کی تو بہ کا سب یہی بات تھی۔

ای اثناء میں کھانالایا گیاایہ آدی آیااورسلام کر کے پیٹھ گیا۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ ابوالقاسم نصیرآبادی مجھٹے ابوسعید ابوالخیر کے پیر تھے۔ یاروں کے ہمراہ کھانے میں مشغول تھے۔ کہ امام الحرمین مجھٹے جوامام غزالی کے اُستاد تھے آئے اور سلام کہا: شخ ابوالقاسم اوران کے یاروں نے بالکل توجہ نہ کی جب کھانا کھا بھکتو امام الحرمین نے فرمایا کہ میں نے آکرسلام کیا لیکن تم فول نے جواب تک نہیں دیا۔ یہ کیاباعث ہے۔ شخ ابوالقاسم مجھٹے نے فرمایا: رسم رہی ہے کہ جو کسی جماعت میں آئے جو کھانے میں مشغول ہوتو آکر سلام نہ کرے۔ آتے ہی میٹھ کر کھانا شروع کر دے جب کھانے سے فارغ ہوں تو ہاتھ دھو کر سلام کہے۔ امام الحرمین نے پوچھا کہ بیازروئے نقل فرمایا: ازروئے تھال پوچھا: کس طرح ؟ فرمایا: جو کھانا طاعت کی قوت کے لیے رکھا جا تا ہے اس وقت وہ اِنسان مین طاعت میں ہوتا ہے پس جو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ہو۔ مثلاً نماز وغیرہ میں وہ کس طرح وعلیم السلام کیے۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ جو ہندو کھہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ہو۔ مثلاً نماز وغیرہ میں وہ کس طرح وعلیم السلام کی جو حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ جو ہندو کھہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور چیٹم پر خدا ظاہیم کی جو اہ اس کا معاملہ جن سے ہو اور اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور پیٹم پر خدا ظاہیٰ کی رسالت کا بھی قائل بو لیکن جب مسلمان آئیں تو چپ کرجائے اس کا انجام کیسے ہوگا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا معاملہ جن سے ہو اور اس بخش دے باعذاب کرے۔

پھر فر مایا کہ بعض ہندووں کو بیہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اِسلام سچاہے لیکن پھر مسلمان نہیں ہوتے۔ یہاں سے ابوطالب کی حکایت شروع ہوئی کہ جب وہ بیار ہوئے تو پیغیرِ خدا مُلَاثِیَّا نے پاس جا کر فر مایا کہ آپ ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کے قائل ہو جا ئیں۔خواہ زبان سے خواہ دِل سے تا کہ میں اللہ تعالیٰ کر کہ سکوں کہ ایمان لائے۔ بہت سمجھایا لیکن کچھاٹر نہ ہواای طرح کفر کی خالت میں فوت ہو گئے۔امیر المؤمنین علی ڈاٹٹؤ نے عرض کی: یارسول اللہ مَنْ اللّٰمُ ا آپ کا پچا گراہی میں مراہے فرمایا: اسے خسل دوکفن میں لپیٹ کر بغیر لحداو پر سے گرادولینی اسے خاص وضع سے نہ رکھو۔

#### خراج جزيد كے بيان ميں

ہفتے کے روزنویں جادی الاوّل سن مذکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی ان لوگوں کے بارے بیس گفتگوشروع ہوئی جوخراج جزیداور قسطوں کے لینے بیس خلقت سے زیادتی کرتے ہیں فرمایا کہ لا ہور کے علاقے بیس ایک گاؤں بیس کوئی درولیش رہتا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور اس سے اپنا گزارہ کیا کرتا تھا کوئی آدمی اس سے کوئی چیز نہ لیا کرتا تھا ایک مرتبہ ایک کوتو ال مقرر ہوا۔اس نے درولیش سے حصہ ما نگا اور کہا کہ است سالوں سے غلہ پیدا کررہ ہویا تو گزشتہ سالوں کا جزید دے یا کوئی کرامت دکھا ورولیش نے کہا: جب تک کوئی کرامت نہ دکھائے گا تجھے نہیں چھوڑوں گا درولیش کھیرایا اور تھوڑئی دریخیم کرکوتو آل کی طرف دیکھا اور کہا: جب تک کوئی کرامت نہ دکھائے گا تجھے نہیں جھوڑوں گا درولیش گھرایا اور تھوڑئی دریخیم کرکوتو آل کی طرف دیکھا اور کہا: کیا کرامت دیکھتا چا ہتا ہے؟ گاؤں کے پاس ندی تھی اس نے کہا کہ پائی پر چلا اور دیوان کرتا ہے جب پار پہنچا تو کشتی طلب کی تا کہ واپس آئے اسے کہا گیا جس طرح گیا۔اس طرح واپس آجا۔کہا: بیس نفس موٹا ہوجا تا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میں پچھ ہوگیا ہوں۔

#### ذكرمراعات طعام ومهمان

پھر کھانے اور مہمانوں کی خاطر تواضع کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی فرمایا: اس بارے میں بیر حدیث وارد ہے۔ من زاد حیا
ولہ بلق منہ شینا فکانما وار مبتا ۔ جس نے کسی زندہ کی زیارت کی اور اس کی کوئی شے نہ چکھی گویا اس نے مردہ کی زیارت کی
پھر شخ بہا والدین ذکر یا محفظ کے متعلق فرمایا کہ آپ میں بیرعادت نہ تھی۔ آپ کے پاس خلقت آتی تو بغیر کھائے چئے واپس چلی
جاتی ایک نے آپ سے پوچھا کہ رسول خدا ظاہر کی کہ مدیث ہے: من زار حیا ولم یدفی منہ شی ء فکانما زار میتا ۔ شخ
صاحب نے فرمایا: ہال اس نے پوچھا پھر آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے شخ صاحب نے فرمایا لوگ اس حدیث کے معنی نہیں جانے
ساحب نے فرمایا: ہال اس نے پوچھا پھر آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے شخ صاحب نے فرمایا لوگ اس حدیث کے معنی نہیں جانے ہیں
لوگ دوقتم کے ہیں ایک عوام اور دوسرے خواص مجھے عوام سے پچھر وکارنہیں اور جوخواص ہیں وہ خود اس حدیث کے معنی جانے ہیں
میں خدا اور رسول مان کھی اور سلوک کے بارے ہیں ان سے با تیں کرتا ہوں ان کوفائدہ ہوتا ہے۔

خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب رسول خدا تا گیا گی خدمت میں یار حاضر ہوتے تو کوئی نہ کوئی چیز کھاتے پھر واپس جاتے کھانے کی چیز خواہ مجورروٹی یا پچھاور ہوتا - بعداز ال فرمایا کہ بدرالدین غزنوی میشید کے پاس اگر پچھ نہ ہوتا تو فرماتے کہ پانی ہی لادو۔

پھر شخ بہاؤالدین ذکریا مُنظیہ کی بابت میہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک خداکا پیارا شخ بہاؤالدین ذکریا مُنظیہ کی خدمت میں آیا اور کہا: کہ میں نے ایک مرتبہ شخ شہاب الدین قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں ساع سنایا ہے شخ بہاؤالدین نے فرمایا کہ چونکہ شخ شہاب الدین نے ساع سنا ہے اس کے ذکریا کو بھی سنتا ہے ہے بعدازاں اس عبداللہ کواپ یاس رکھارات ہوئی۔ تو ایک شخص کو کہا کہ عبداللہ کو جمرے میں لے چلواورایک اس کے یار کو تیسرا شخص کوئی نہ تھا وہ آ دمی وہ اور آپ بیعبداللہ کہتا ہے کہ جمھے اور میرے یار کو عبداللہ کو جمرے میں اس کے بیار کو تیسرا شخص کوئی نہ تھا وہ آ دمی وہ اور آپ بیعبداللہ کہتا ہے کہ جمھے اور میرے یار کو

چرے میں لے گئے جبعثاء کی نماز اوا کی اور شخ صاحب وردوں سے فارغ ہوئ تو تنہا جرے میں آئے۔ یا دو خض ہم شے یا آپ۔ شخ صاحب بیٹے گئے اور پھر ورد میں مشغول ہو گئے تقریباً آ دھ سیپارہ پڑھا۔ بعدازاں جرے کی زنجیرلگا دی اور جھے فرمایا کہ پھر کہو میں نے ساع شروع کیا شخ صاحب جنبش کرنے گئے اٹھ کرچراغ گل کیا۔ اندھیرا ہوگیا ہم ای طرح ساع کیے گئے صرف اس قدر معلوم ہوتا تھا کہ شخ صاحب بھوم رہ ہیں۔ جب پاس آتے تھے تو دامن دکھائی دیتا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ شخ صاحب جنبش اور حرکت کرتے ہیں یا بغیر ضرب الغرض جب ساع ختم ہوا تو شخ صاحب نے دروازہ کھول دیا اور اپنے مقام پر آبیٹھ ہیں اور میرایار وہیں رہ ہم کو کھانا وغیرہ کچھ نہ دیا رات گزری اور دِن ہوا تو ایک خادم آیا اور ایک عمدہ کیڑا اور ایس اشرفیاں لائے اور مجھے دے کر کہا کہ شخ صاحب نے کہددیا ہے یہ لے اور والی چلا جا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یمی عبداللہ شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور سے دکا یت بیان کی ۔ مدت بعد پھراس عبداللہ نے فرمایان جانے کا اِرادہ کیا شخ الاسلام کی خدمت میں آیا اورعوض کیا کہ میں ملتان جانے کا اِرادہ رکتا ہوں۔ لیکن راستہ پرخطر ہے آپ وعا کریں تا کہ میں صحیح سلامت بینی جا واں شخ صاحب نے فرمایا: یہاں سے فلال گاؤں تک جو اس قدر واصلے پر ہے وہاں پر ایک حوض ہے وہاں تک میراعلاقہ ہے وہاں تک تو سلامت جائے گا وہاں سے ملتان تک شخ بہا وَالدین کا علاقہ ہے بیرعبداللہ کہتا ہے کہ بیر بات شخ صاحب سے من کر میں روانہ ہوا جب اس حوض کے نزد یک پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر اعلاقہ ہے ہوئے تو صاحب کی بات یاد آئی میں ہو وہ دراستہ والحد باس حوض کے نزد کی پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر اعلاقہ ہوں گا گا علاقہ ہو اس خوض کے نزد کی پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر بھول گئے اور میں سیجے سلامت اس حوض تک پہنچا وہاں پہنچ کر وضو کر کے دو گا نہ ادا کیا بعد ازاں شخ بہا وَ الدین بھنٹ کو یاد کیا اور کہا کہ بھول گئے اور میں گئے ملامت اس حوض تک پہنچا وہ راستہ کی حد ہاب آپ ذمہ دار ہیں جب میں حوض سے آگے ہوں اب آگے آپ کی حد ہاب آپ ذمہ دار ہیں جب میں حوض سے آگے برطا تو بغیر کی تکلیف کے میچ سلامت ملتان پہنچ گیا ہوں اب آگے آپ کی حد ہاب آپ ذمہ دار ہیں جب میں حوض سے آگے برطا تو بغیر کی تکلیف کے میچ سلامت ملتان پہنچ گیا ہوں اب آگے آپ کی حد ہاب آپ ذمہ دار ہیں جب میں توض سے آگے ہوں کی حد ہے اب آپ ذمہ دار ہیں جب بھی تند ہو کر کہا کہ برطا تو بغیر کی بہن کی تو کیوں اس قدر ناراض ہوتے ہیں شخص صاحب نے دیکھا کہ میں (عبداللہ) کیارگ آپ سے باہر ہو گیا ہوں۔ تو فرایا کیوں اس قدر ناراض ہوتے ہیں شخص صاحب نے دیکھا کہ میں (عبداللہ) کیارگ آپ سے باہر ہو گیا ہوں۔ تو مایا کیوں اس قدر ناراض ہوتے ہیں شخص صاحب نے دیکھا کہ میں (عبداللہ) کیارگ آپ سے باہر ہو گیا ہوں۔ تو مایا کیوں اس قدر ناراض ہوتے ہیں شخص صاحب نے دیکھا کہ میں (عبداللہ) کیارگ آپ سے باہر ہو گیا ہوں۔ تو مایا کیوں اس قدر با تیں بنا تا ہے آپ موحوض یاد کر کریا نے تیر حتی میں کوئی بات کی ہو

ذكرخشم وشهوت

بدھ کے وزسولہویں ماہ جمادی الآخرین فہ کور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہواغصے اور شہوت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا جس طرح بے موقعہ شہوب رانی کرنا حرام ہے ای طرح بے موقعہ ناراض ہونا بھی حرام ہے بعدازاں فر مایا کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر ناراض ہواوروہ برداشت کرجائے تو نیکی اے حاصل ہوگی جو برداشت کرتا ہے نہ کہ اس کو جوناراض ہوتا ہے۔

ذكر كلاه لاطيه وناشزه

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی کونصیحت کرے تو برملانہ کرے کیونکہ اس طرح اس کی رسوائی ہوتی ہے

توبد کے بارے میں

یدھ کے روز ساتویں ماہ رجب من مذکور کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ تو بہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو بہ تین قتم کی ہے۔ حال ماضی اور ستقبل۔ حال وہ ہے کہ پشیمان ہواور کیے ہوئے گناہ سے شرمندگی حاصل ہو ماضی وہ ہے کہ دشمنوں کوخش کرے اگر کسی سے ایک درم چھین لے اور ساتھ ہی ہے کہ تو بہ تو بہ ایسی تو بہ تو بہ نہ شار ہوگی تو بہ یہی ہے کہ اس کا درم واپس کر دے۔ اور اسے خوش کرے بھراس کی تو بہ تو بہ تصور ہوگی۔ اور اگر کسی کو برا بھلا کہا ہے تو معافی مانگے اور اسے خوش کرے اور اگر وہ شخص جے برا بھلا کہا ہے فوت ہوجائے تو اسے جتنا برا بھلا کہا ہے اس سے زیادہ نیکی کرے اگر کسی کو مارڈ الا ہے اور اس کا کوئی رشتہ داریا والی زیدہ بھو ۔ تو خوش مردے کو زیدہ تو نہیں کر سے تارہ کسی کی مناوحہ یا لونڈ کی کیسا تھوز نا کرے تو ان سے معافی نہ مانگے بلکہ خدا کی پناہ ڈھونڈے۔ گویا مردے کو زیدہ کرتا ہے اگر کسی کی منکوحہ یا لونڈ کی کیسا تھوز نا کرے تو ان سے معافی نہ مانگے بلکہ خدا کی پناہ ڈھونڈے۔ ایس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اگر شرابی تو بہ کرے تو بیٹھا شربت اور شنڈ اپنی لوگوں کو پلائے ان معافی کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ تو بہ کرتے وقت ہرگناہ کے مناسب فرمایا کہ اگر شرابی تو بیٹھا شربت اور شنڈ اپنی لوگوں کو پلائے ان معافی کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ تو بہ کرتے وقت ہرگناہ کے مناسب معذرت کرنی جا ہے۔

مستقبل توبديه ب كرنيت كرے كرا ئنده ايسا گناه نبيس كرے گا۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب میں شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کامرید ہوااور کئی مرتبہ تو ہہ کی تو کئی مرتبہ زُبان مبارک سے فرمایا کہ وشمنوں کوخوش کرنا چا ہے اور صاحب تن کے راضی کرنے کے بارے میں نہایت غلوفر مایا: مجھے یاد آگیا کہ میں نہایت غلوفر مایا: مجھے یاد آگیا کہ میں نے میں حیتل دینے ہیں اور ایک کتاب کی سے مستعار کی ہوئی تھی اور مجھ سے گم ہوگئ تھی جس وقت شخ کمیر قدس اللہ سرہ العزیز نے میں نے دِل میں کہا کہ خدوم کو عالم اسرار کا کشف حاصل ہے ہیں نے دِل میں کہا کہ اب کی مرتبہ دبلی جاؤں گا تو آئیس خوش کروں گا جب میں اجودھن سے دہلی آیا تو جس کے بیس درم دینے ہیں وہ براز تھا جس سے میں نے کہ افرا معاش نگ تھی بھی پانچ جیتل ہاتھ لگتے بھی دیں ایک مرتبہ جب وی میں نے کہڑا خریدا تھا۔ نہیں حیتل جمع ہوتے نہ میں ادا کرتا وہ معاش نگ تھی بھی بھی چا جیتل ہاتھ لگتے بھی دیں ایک مرتبہ جب وی حیتل ہاتھ لگتے بھی دیں ایک وقت میں تو اوا

نہیں کرسکتا سودس لایا ہوں بیلو باقی دس بھی انشاء اللہ جلدی ادا کر دوں گا جب اس نے بیسنا تو کہا ہاں! تو مسلمانوں کے پاس سے آ رہا ہے یہ کہہ کر مجھ سے دس جیتل لے لیے اور کہا کہ باقی کے دس میں نے تجھے بخشے بعد ازاں میں دوسر سے شخص کے پاس گیا تو اس نے یو چھا تو کون ہے؟ میں نے کہا: جناب! آپ سے میں نے ایک کتاب مستعار کی تھی سو جھ سے کھوئی گئی ہے اب میں ولیک کتاب کھوا کر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا جب اس نے بیہ بات نی تو کہا: ہاں! جہاں سے تو آ رہا ہے اس کا ثمرہ میں ہے پھر کہا کہ وہ کتاب میں نے تجھے بخشی۔

پھرتوبے بارے میں فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کارخ گناہ کی طرف ہوتا ہے اور پیٹھ حق کی جانب اور جب اس وقت توبہ کرے تو جا ہے کہ اس کی پیٹھ گناہ کی طرف ہواور اس کا چہرہ پورے طور پرخق کی طرف ہو۔

پھر فرمایا کہ جو تائب ہوتا ہے اسے طاعت سے پورا ذوق حاصل ہوتا ہے اور جو پھر گناہ میں مشغول ہو جاتا ہے اسے طاعت سے ذوق حاصل نہیں ہوتا۔

پھر خرچ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ امیر المؤمنین حضرت علی نظائیؤ فر ماتے ہیں کہ اپنے رفیقوں پرایک درم خرج کرنا دیں درم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔اگر دیں درم رفیقوں میں خرچ کیے جائیں تو سودرہم خرچ کرنے سے بہتر ہیں اگر رفیقوں میں سودرم خرچ کرے تو گویا اس نے غلام آزاد کیا۔

خلق کے بارے میں

بدھ کے روزستا کیسویں شعبان من فرکور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا معاملہ خلق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ نیک کون ہیں؟ فرمایا کہ جارے زمانے میں اگر کسی کو کہیں کہ برانہیں تو اے ای قدر نیک کہد سکتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے اور نہ کسی کو برا کہے اگر چہ وہ بدبھی ہوتو بھی اسے نیک کہیں گے بعد ازاں میشعر

يرها إ

گربا عیبی و عیب نہ جوئی نیکی در بد باشی و بد نہ گوئی نیکی اور نہ باشی و بد نہ گوئی نیکی کی فرمایا کہ اگرکوئی شخص برا ہوا اور خلق خدا بھی اسے برا کہے۔ تو اس سے برائی کی کوئی حدثیس پھر میری طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ چھا وفی میں رہتے ہو؟ میں نے عرض کی۔ چھا وفی میں رہتا ہوں۔ بعد از ان فر مایا کہ شہر میں راحت نہیں رہی اور نہ ہی ہوگ پھراس موقعہ کے مناسب بیہ حکایت بیان فرمائی کہ قدیم ایام میں میرا بھی ول شہر میں رہنے کوئیس چاہتا تھا ایک دن میں شکلے خال کے حوض پر تھا ان دنوں قر آن شریف حفظ کیا تھا۔ وہاں پر ایک درویش دیکھا جو یا والہی میں مشغول تھا اسے جا کر پوچھا کہ آپ ای شہر کے دہنے والے ہیں۔ فرمایا: ہاں! میں نے پوچھا: کیا آپ کا ول شہر میں رہنے کو چاہتا ہے۔ فرمایا: ول نہیں چاہتا کیکن مجبور ہوں۔ بعد از ان درویش نے یہ حکایت بیان کی۔ کہ ایک دفعہ میں نے ایک درویش کو دروازہ کمال کے باہراس قبرستان میں دیکھا جو خندق کے کتارے واقع ہے اور دروازے کے قریب ہی واقع ہے اس قبرستان میں بہت سے شہید مدفون ہیں الغرض اس درویش نے جھے کہا کہ اگر ایمان کی سلامتی چاہج ہوتو اس شہر سے نکل جائو ای وقت میں نے ادادہ کر لیا کہ اس شہر سے باہر چلا جاؤں لیکن ایسے کہ اگر ایمان کی سلامتی چاہج ہوتو اس شہر سے نکل جائو ای وقت میں نے ادادہ کر لیا کہ اس شہر سے باہر چلا جاؤں لیکن ایسے کہ اگر ایمان کی سلامتی جائے ہوتو اس شہر سے نکل جائو ای وقت میں نے ادادہ کر لیا کہ اس شہر سے باہر چلا جاؤں لیکن ایسے

مواقعات پیش آتے رہے کہ میں جا نہ سکا۔اب اس بات کو پچیس سال کا عرصہ گزرا ہے۔اس عرصہ میں میرا إرادہ یہی ہے لیکن جا نہیں سکتا۔

آل روز که مه شدی نمیدانستی کا نگشت نمائے جہاں خواہی شد

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ چنداور باتیں بھی اس نے کیں جویں نے اور جگہ لکھ دی ہیں القصہ پھر اس نے بیہ کہا کہ پہلے ہی اتنا مشہور نہیں ہونا چاہیے اگر مشہور ہوجا ئیں تو ایہا ہونا چاہیے کہ قیامت کے دِن رسول خدا مُنْ ﷺ کے رو بروشرمندہ نہ ہونا پڑے پھر یہ بات کمی کہ یہ کیا قوت اور حوصلہ ہے کہ خلقت سے گوششینی اختیار کرکے یادِ الٰہی کی جائے۔

یعنی حوصلہ اور قوت اس قتم کی ہونی چاہیے کہ خلقت میں رہ کریاد الہی کی جائے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب وہ یہ باتیں ختم کرچکا تو میں تھوڑا سا کھانا لایالیکن اس نے نہ کھایا میں نے اس وقت نیت کرلی کہ یہیں رہوں گا جب بیزیت کرلی تو اس نے تھوڑا کھایا اور چلاگیا پھراسے میں نے نہیں دیکھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### ذكر فضيلت سورة اخلاص

ہفتے کے روز دسویں ماہ مبارک رمضان کن مذکور کو قدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی سورۂ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ پیغیر خدا مائٹی فرماتے ہیں کہ سورۂ اخلاص قرآن شریف کا ثلث ہے۔قرآن شریف ختم کرنے وقت کوئی کمی رہ گئی ہوتو کرنے کے بعد جو تین مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھی جاتی ہے اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر قرآن شریف ختم کرتے وقت کوئی کمی رہ گئی ہوتو میٹین مرتبہ سورۂ اخلاص کا پڑھنا اسے ممل کر دے بعد از اِل فرمایا کہ قرآن شریف ختم کرنے کے بعد سورۂ الحمد پڑھتے ہیں اور چند

آ بیتیں سورۂ بقرہ کی بھی بیاس واسطے کہ ایک مرتبہ رسولِ خدا مُلْقِیْلُ سے پوچھا گیا کہ آ دمیوں میں سے نیک کون ہے؟ فر مایا: الحال المرتحل ۔ حال اسے کہتے ہیں جو کسی مقام میں آ کراتر ہے اور مرتحل اس شخص کو کہتے ہیں۔

جو کسی مقام سے روانہ ہو بیاشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو شخص قرآن مجید ختم کرتا ہے وہ گویا منزل میں اتر تا ہے پھر جب شروع کرتا ہے تو وہ گویا مرتحل ہے۔ای واسطے رسولِ خدا تا پیٹائے نے فرمایا ہے: ''الحال الموتحل''۔

ذكرنماز برجنازه غائب

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ بعض لوگ غائب جنازے کی نماز اداکرتے ہیں یہ کس طرح ہے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جائز ہے حضرت رسالت پناہ سال نے بخاش پر بھی نماز اداکی تھی ان کا انتقال کہیں اور ہوا تھا اور امام شافعی میں اللہ سرہ العزیز کی کو جائز قرار دیا ہے اگر مردے کا کوئی عضومل جائے تو ای پر نماز اداکرے۔ پھر شیخ جلال الدین تیریز می قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت بیان فرمائی جب شیخ نجم الدین صغری نمین کے جود کی کے شیخ الاسلام متھان سے عداوت ہوئی تو شیخ جلال الدین کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا العزض جب شیخ جلال الدین نور اللہ مرقدہ بداؤں پہنچے تو ایک روز دریائے سوتھ کے کنارے بیٹھے تھے اُٹھ کرتازہ وضو کیا اور حاضرین کو کہا کہ آؤ شیخ الاسلام دبلی کی نماز جنازہ اداکریں کیونکہ ای گھڑی ان کا اِنقال ہوا ہے واقعی ایسا ہی ہوا جیسا شیخ جلال الدین نو تھا نے اور خاصرین کوفر مایا کہ آگر شیخ الاسلام نے ہمیں دبلی سے نکالا ہے۔ تو ہمارے شیخ نے اسے دُنیاسے نکال دیا ہے۔

#### ابل تخيرّ

پھران متحیروں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جو یادِحق میں اسی طرح مشغول ہوتے ہیں کہ کسی طرح کسی فردو بشرکی ان کو اطلاع نہیں ہوتی حاضرین میں سے ایک نے مید حکایت بیان فرمائی کہ میں ایک مرتبہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر ایسے ساتھا آٹھ متحیر سخے جو آسمان کی طرف محکم کی گئے ہو ان رات حیرت میں کھڑے سے نماز کے وقت نماز اداکر کے پھر متحیر ہوجاتے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں! انبیاء معصوم ہیں اور اولیائے محفوظ واقعی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ تو نے بیان کیا ہے اگر چہدِن رات متحیر رہتے ہیں لیکن نماز میں ناغہ نہیں ہوتا اس تحیر کی نبیت شخ الاسلام حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی بابت مید حکایت بیان فرمائی کہ آپ چارروز تک اس عالم تحیر میں رہے اور نیز وفات کے وقت بھی یہ اس طرح پر ہوا کہ شخ علی ہنری نہیں ہے اور نیز وفات کے وقت بھی یہ اس طرح پر ہوا کہ شخ علی ہنری نہیں ہوتا ایک قصیدہ خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز حاضر سے قوال ایک قصیدہ کہدر ہاتھا جب اس شعر پر پہنچا ہے

کشتگان خنجر تسلیم را بر زمال از غیب جان دیگراست

تو شیخ الاسلام قطب العالم حضرت خواجہ قطب الدین نور الله مرقد ہ کو حالت ہو کی جب وہاں سے اپنے مقام پر آئے تو مدہوش اور متحیر تصفر مایا: یہی شعر پڑھو۔ چنانچہ یہی شعر پڑھا کئے اور آپ ای طرح متحیر رہے جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز اداکر لیتے اور پھر یہی شعر کہلواتے جس سے حالت اور حیرت پیرا ہوتی۔ چار دِن رات ای حالت میں رہے۔ پانچویں رات رحلت فرمائی شیخ بدر الدین غزنوی بیشینفر ماتے ہیں کہ میں اس رات حاضر تھا جب حضرت قطب العالم کی رحلت کا وقت قریب پہنچا تو مجھے کچھ غنودگی ی آئی۔خواب میں کیا و کھتا ہوں کہ گویا شیخ الاسلام حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز خود اس مقام سے نکل کراوپر کی طرف جارہے ہیں اور مجھے فرما رہے ہیں کہ دیکھ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کوموت نہیں آتی جب میں جاگا تو آپ رحلت فرما کے تھے دھمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

صحبت مشائخ میں

پھراس بارے گفتگوشروع ہوئی کہزم دِل ہونا چاہے اور خلقت کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہے پھر فر مایا کہ پیغیر خدا ناپیل نے امیر المونین الو بمرصدیق ٹاٹٹوئے کے بارے میں فرمایا 'وکان آبکا بکٹر آسیف' یعنی ابا بکر اسیفے اسیف کہتے ہیں جو جلدی رودے۔ نیز خوش خلقی اور تواضع کے بارے میں فرمایا کہ مجرّو بن عاص نے زمانہ جاہلیت میں رسولِ خدا ناٹٹولِ کی جبوکی جب آنخضرت تاٹٹول نے سنا تو بارگاہ الٰہی میں عرض کی' اے پروردگار! عاص کے بیٹے نے میری جبوکی میں شاعر تو تہیں ہوں میری طرف ہے تو ہی اس کی جبوکر

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمرُ و بن عاص کی لفظ حریرہ سے پہلے جو کی حریرہ اس شخص کو کہتے ہیں جو مکار ہو یعنی عمر و بن عاص لوگوں میں مکارمشہور ہو گیا اگر چہوہ بعد میں ایمان لائے لیکن جو کی مکاری میں مشہور ہو گئے اور قیامت کے دِن تک رہیں

گا پس جب كر جوكرنا كر اور مكارى ہے تو مدح كرنا خوش خلقى اور تواضع ہے۔ واللہ اعلم-

مختلف معاملات میں

سوموار کے روزستا کیسویں ماہ ذی قعد من نہ کورکو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا ایک عزیز کمی کا بھیجا ہوا آیا تھا بیہ معافی ما نگنے کے
لیے کہ خواجہ صاحب نے کسی کی سفارش کیلئے فرمایا تھا اور اس میں دیر ہوگئی تھی جب اس آ دی نے بھیجے والے کی زبانی معافی ما نگی تو
خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے معاف فرما دیا 'اور زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر چہ ناراض ہونے کا مقام ہے 'لیکن میں ناراض
نہیں ہوتا بلکہ معاف کرتا ہوں بعد از ال فرمایا کہ جب کوئی شخص سمی بیرکا مرید بنتا ہے تو اس فعل کو تحکیم کہتے ہیں 'یعنی اپنے پیرکو
ابنا حاکم کہتے ہیں پس جو کچھ پیر کچے اور مرید نہ سنے وہ تحکیم نہ ہوئی پھر فرمایا اگر چہ ناراضگی کا موقعہ ہے۔ لیکن میں نے (مؤلف کتاب
نے) عرض کی کہ بیرا گرچہ برسب اپنی عنایت کے مرید کی خطا معاف کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو اس بات کو پہند نہیں کرتا۔ وہ کس طرح
معاف کرسکتا ہے فرمایا بیرکا معاف کرنا حق تعالیٰ کے فرمان سے ہوتا ہے پھر فرمایا کہ جو پچھ پیرفرمائے مرید کو وہی کرنا چاہیے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایسا ہی آیا ہے کہ اگر پیر نامشروع بات بھی فرمائے تو کیا کرنا چاہیے اس کا انکار کردے یا نہ فرمایا کہ پیر بھی ایسا ہونا چاہیے جوشر بعت طریقت اور حقیقت کے احکام کا عالم ہو۔ جب خود ایسا ہوگا تو کوئی نامشروع بات مرید کو کرنے کے لئے نہ کہے گا اگر کچھ کہے گا بھی تو مختلف فیہ ہوگی بعض کے مزد کی ناجائز پس مرید کو وہی کرنا چاہیے جو پیر کہے کیونکہ وہ بھی کی قول کے موافق تھم کرتا ہے اگر چہ بعض اس سے مخالف رائے ہوں پھر بھی اسے پیر کا فرمان بجالانا چاہیے۔

پھراسی بارے میں فرمایا کہ فرض کروا کی شخص دوسرے کوکوئی بات کے یا سفارش کرتا ہے اور وہ اسے مانتانہیں تو اس بات کو اس پر تتحمل کرنا جا ہے کہ وفت نہ تھا فرمایا اپنی ہی خطا خیال کرنا چاہیے۔ شایداییا ہی ہو۔

پھرفر مایا کہ اجودھن میں ایک عامل تھا جے وائی اجودھن تکلیف دیا کرتا تھا اس عامل نے شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آکر سفارش کے لئے التماس کی شخ نے کسی آ دمی کو والی اجودھن کے پاس اس عامل کی بات کہ ہلا بھیجی لیکن والی اجودھن اپنی بات پر اڑا رہا بعد ازاں شخ صاحب نے اس عامل کو فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا مگر وہ نہیں مانتا شاید موقعہ مناسب نہ تھا یا تیرے پاس کسی نے سفارش کی اور تو نے نہ تی ہوت وہاں کے حاکم نے آکر معانی مانگی تو شخ صاحب نے معاف کر دیا پھر معاف تیرے پاس کسی نے سفارش کی اور تو نے نہ تی ہوت وہاں کے حاکم نے آکر معانی مانگی تو شخ صاحب نے معاف کر دیا پھر معاف کرنے اور کئے ہوئے جرم کونہ کیا ہوا خیال کرنے کے بارے میں بید حکایت بیان فرمائی کہ شخ الاسلام حضرت فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک مرید میں نام ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ اس کی نبست کسی نے شخ صاحب کو کہا کہ وہ شراب خوری کرتا ہے جب وہ شخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بوچھا کہ میں نے سام ہم شراب پیتے ہواس نے کہا نہیں بی کسی نے جھوٹی خبر دی ہوئی خوری کرتا ہے جب وہ ہوئے خور مایا شاید ایسانی ہوا ہے جیسا تو کہتا ہے انہوں نے ہی جھوٹ کہا ہوالغرض اس سے بڑی خوشی سے باتمیں کرنے کے دراس کا عذر تول کرلی۔

بعدازاں مشائ کے عظم کرنے اور مریدوں کے قبول کر لینے کے بارے میں میر حکایت بیان فرمانی کدایک بردھیا آ کرکئی مرتبہ شخ ابوسعید ابوالخیر میں کے خابقا میں جھاڑو دیتی ۔ کی مرتبہ جب ایسا کر چکی ۔ تو شخ صاحب نے اس سے بوچھا کداس خدمت سے

تیرا کیا مطلب ہے؟ بیان کر! تا کہ میں پورا کروں اس نے کہا مطلب تو ہے لیکن وقت پر بتاؤں گی القصدوہ بڑھیا یہ خدمت بجالاتی ربی ایک روز ایک خوبصورت جوان شخ صاحب کی خدمت میں حاضر جواتو اس بردھیانے آ کرشنخ صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ اب مدعا کے اظہار کا وقت ہے فرمایا: بیان کر عرض کی ۔اس جوان کو تھم کرو کہ مجھ سے شادی کر لے شیخ صاحب سوچ میں پڑ گئے اور دِل میں کہنے لگے کہ بیغورت ایک بدصورت اور بردھیا ہے اور وہ مر دخوبصورت اور نوجوان ہے۔خلوت میں چلے گئے۔ تین دن رات نہ کھھایا نہ پیاس کے بعداس جوان اور بڑھیا دونوں کو بلا کر جوان سے خاطب ہو کرفر مایا کہاس بڑھیا سے نکاح کرے اس جوان نے جارونا جارقبول کرلیا بعد ازاں اس بڑھیانے التماس کی کہشنے صاحب تھم دیں تا کہ عورتوں کی طرح بجھے جلوہ دیں شخ صاحب نے فر مایا ایسا ہی کروضیافت کی رہم بجالائے۔اور کھانا دو چند یکایا گیا۔ پھر بڑھیانے عرض کی کہ شیخ اس جوان کوفر مائے کہ مجھے اپنے ہاتھ ے زمین سے اٹھا کر تخت پر بٹھائے یے خرمان کے مطابق اس جوان نے ایما بی کیا پھر برھیانے یے صاحب کی خدمت میں التماس كى كداس جوان كو عكم ويل كه مجھے زمين ير ندوے يكے يعنى اس كام ميں وفادارر بے بيٹھ ندد كھا جائے القصہ ي صاحب في تھم کیااوراس جوان نے قبول کیا فرمایا: دراصل میر حکایت اس بارے میں ہے۔ کہ مریدایے پیر کا تھم مانیں۔

پھر شخ الاسلام حضرت شخ فریدالدین قدس الله سره العزیز کے بارے میں فرمایا کہ میں تقریباً دس بارہ سال آپ کی خدمت میں رہ چکا ہوں نعت بڑھا کرتا تھا ایک شخص ابو برخراط نامی جے ابو بر توال بھی کہتے ہیں میرے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا کہ وہ ملتان ے آیا تھا اس نے کہا کہ شخ بہاؤالدین ذکریا کو ہیں ساع سایا کرتا تھا ایک مرتبہ بیشعر میں نے پڑھے۔

> بكُلّ صُبْحٍ وكُلّ اِشْرَاق تُبْكِيْكَ عَيْنِي بدَمْعِ مُشْتَاق قَدُ لَسَعَتُ حَيَّةُ الْهَوٰى كَبُدِى فَلَا طَبِيْبَ لَهَا وَلَا رَاقَ دومفرع باقی کے مجھے یادنہ تھ سوٹنخ صاحب نے فرمایا: کدوہ بدیں \_ إِلَّا الْحَبِيْبُ الَّذِي شَغَفْتُ بِهِ فَعِنْدَهُ رُقْيَتَى وَ تِرْيَاقٍ

از مار غمش گزیدہ دارم جگرے کو رانکند ہے فنونی اثرے جز دوست كه من شيفة عشق ايم افسون علاج من چه واندد كرے

چری بہاؤالدین زکریا میں کے مناقب بیان کرنے شروع کیے کہ وہاں پر ذکر اس طرح ہوتا ہے اور عبادت اس طرح اور اوراداس طرح کدوہاں پر جولوعڈیاں پنہاریاں ہیں وہ بھی ذکر کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہت ی باتیں کہیں لیکن ان باتوں کامیرے ول پراٹر نہ ہوا پھر کہا کہ میں وہاں سے اجودھن آیا۔ وہاں پران اوصاف سے موصوف ایک بزرگ دیکھا الغرض جب شخ الاسلام حضرت م فریدالدین قدس اللدسرہ العزیز کے مناقب میں نے سے تو میرے دِل میں محبت ارادت اور صدق قائم ہو گئے چنانچہ ہرنماز کے بعددى مرتبي في فريدالدين مُعليد كها كرتا - پس وه محبت بهت على بره كى يارول كوبھى معلوم موكيا - اگر جھ سےكوكى بات يو چھتے ياقتم ولاني عاجة توكية كه يُخ فريدالدين قدس الله سره العزيز كي تم كهاؤ!

القصہ بعدازاں دہلی کا ارادہ کیا۔ایک بوڑھاعوض نام میرے ہمراہ ہوا۔اثنائے راہ میں اگر کہیں شیر وغیرہ یا چوروں کا ڈر ہوتا تو وہ کہتا یا پیر صاضر ہوجیجو۔اے ہمارے پیر! ہم آپ کی پناہ میں ہیں میں نے پوچھا کہ اس پیرے کون ساپیرا مراد ہے؟ کہا حضرت فرید الدین نوراللہ مرقدہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے سننے ہے اور ہی ذوق شوق پیدا ہو گیا اس راہ میں ایک اور مرد ہمارے ہمراہ ہو لیا۔ جے مولا ناحسین ہنس مکھ کہتے تھے اور جو ایک نیک مرد تھا۔ جب ہم دہلی پہنچ ئو اتفا قائش نجیب الدین متوکل کے گھر کے پاس ہی امرے۔اس حکایت سے مقصود یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو بیدولت دینی منظورتھی۔اس واسطے ایسے اسباب مہیا گئے۔

پھر شیخ فریدالدین قدس الله سرہ العزیز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ آپ کوساع سے کمال درجہ کا حظ حاصل ہوتا تھا چنا نچہ ایک مرتبہ جب آپ نے ساع سننا چاہا تو قوال موجود نہ تھا۔ بدرالدین آطی علیہ الرحمۃ والرضوان کوفر مایا کہ قاضی حمیدالدین نا گوری (رئیسیہ) نے خط بھیجا ہے۔ اے لاؤ! آپ نے تمام خطوط جمع کر کے تھیلی میں ڈال رکھے تھے بدرالدین آطی نے جب تھیلی میں ہاتھ ڈالا۔ تو وہی خط ہاتھ آیا جو شخ صاحب کی خدمت میں لایا گیا فر مایا: کھڑے ہوکر پڑھو! بدرالدین بھیسیہ نے پڑھنا شروع کیا مکتوب کی عبارت یہ تھی فقیر حقیر خیر نے محمد علی کہ بندہ درویشان است داز سرودیدہ خاک قدم ایشاں۔ شخ صاحب نے جب اس قدر سنا تو حالت اور ذوق طاری ہوئے پھرای مکتوب کی بیر دباعی پڑھوائی۔

## زباعي

آں عقل کجا کہ در کمال تورسد وآں روح کجا کہ در جلال تو رسد گیا کہ در جلال تو رسد گیا کہ در جلال تو رسد گیرم کہ تو پردہ برگرفتن زجمال آن دیدہ کجا کہ در جمال تورسد اس مکتوب کو خیال میں رکھ کریی فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ بدرالدین غزنوی پڑھنٹ نے شیخ صاحب کی خدمت میں خط کھا تھا جس میں کچھنٹلم بھی درج تھی خواجہ صاحب نے دو چار شعر سنائے جس میں سے مجھے (مؤلف کتاب) کو صرف دو شعر یا در ہے۔

#### زباعي

فرید دین و ملت یار مهتر که بادش در کرامت زندگانی در درامت زندگانی در یغا خاطرم گر جمع بودی بدخش کر دی شکر فشانی

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ شخ قطب الدین اوشی اور شخ جلال الدین تبریزی پڑھ شا کی آپس میں ملاقات مس طرح ہوئی ۔ فر مایا کہ ایک دفعہ شخ جلال الدین تبریزی پڑھ شن آ کے اللہ میں تبریزی پڑھ شخ الاسلام قطب العالم حضرت خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے ہاں بطور مہمان وارد ہوئے ۔ تو چاہا کہ حضرت شخ قطب الدین پڑھ شکھ میر ااستقبال کریں۔ اپنے گھر سے نکل آئے۔ شخ صاحب کا مکان کملو کھری کے پاس تھا وہاں سے نکل کرنگ کو چوں میں چلنا شروع کیا۔ شارع عام کی راہ نہ گئے ۔ شخ جلال الدین قدس اللہ سرہ العزیز بھی شاہراہ عام سے نہ آئے انہوں نے بھی تھک کو چوں میں چلنا شروع کیا ای طرح دونوں بزرگوں کی باہم ملاقات ہوئی۔ نیز فرمایا کہ ایک مرتبہ ملک عزیز الدین بختیار پڑھ شکے کو چوں میں جواس کے جام کے بالمقابل ہے بیدونوں بزرگوں کی باہم ملاقات ہوئی۔ نیز فرمایا

# عید بر بارش کی حالت میں لوگوں کا بھاگ جانا

اتوار کے روز پندر ہویں ماہ ذوالحجین مذکور کوایام تشریق میں شرف مصالحت حاصل ہوا۔ نماز کے حال کی بات پوچھا۔ اس عید پر بارش سخت ہوئی اور قدرے اولے بھی پڑے بہت سے لوگ نماز میں بھی شامل نہ ہوئے۔ چنانچہ میں بھی شامل نہ ہو سکا۔

القصہ جب خواجہ صاحب کواس بات کی اطلاع دی گئی کہ میں نہیں گیا تھا فرمایا: ہاں! بہت لوگ نہیں آ سکے تھے پھر فرمایا کہ میں نے بھی ایک بھیں آ سکے تھے پھر فرمایا کہ میں نے بھی ایک بھی رکعت ادا کی تھی دوسری رکعت کے وقت بارش ہونے لگی۔ جب نمازختم ہوئی تو خطیب اور میں رہ گئے۔ باقی سارے لوگ گھروں کو واپس آ گئے میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ اگر اس عید کی نماز اس روز ادا نہ ہو سکے تو کیا دوسرے روز ادا کرنی جائز ہے۔ لیکن عید الفظر کی قضا ہوجائے تو دوسرے روز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ (فرمایا: ہاں۔ عید الافتی کی نماز تو دوسرے بلکہ تیسرے روز بھی ادا کرنی جائز ہے۔)

پھرزبان مبارک سے فرمایا کہ اس عید پرمیرے دِل میں خیال تھا کہ اگر یار بہت ہو جا کیں اور نماز اوا نہ کی جائے تو دوسرے روز اداکریں لیکن چونکہ سب لوگ آئے ہوئے تھے اور خطیب نماز اداکر چکا تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ نمازاستخارہ جو ہرروزاداکی جاتی ہے۔وہ ہرروز کی خیریت اور ہر جمعے کی خیریت کے لئے بھی اداکی جاتی ہے نیز اس ہفتے اورعید کی خیریت کے لئے بھی اداکی جاتی ہے۔ نیز سارے سال کی خیریت کے لئے بھی۔ میں نے پوچھا:عیدالاضیٰ روزعیدالفطر کے دن؟ فرمایا: دونوں دن اداکرنی چاہیے۔

بجے کے لئے مختی لکھنا

ہفتے کے روز سواہو یں محرم ۱۱ ہے جوی کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ ہیں اس روز اپنے عزیز ول ہیں سے ایک چھوٹے لڑے کو ہمراہ لایا تھا۔ عرض کی کہ اسے قر آن پڑھے کے لئے بھیجنا ہے۔ پہلے آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ تا کہ جناب کی برکت سے اللہ تعالیٰ قر آن شریف کا پڑھنا اس کے نصیب کرے۔ آپ نے دعاء کی۔ اور پھر تحتی وست مبارک میں لے کر اس پر بی عبارت تعلی ۔ بیسم اللہ الو شخص مول کے جن کو جرا تعلیٰ تو کر بہشت میں لایا جائے گا۔ بعد از ان فر مایا کہ اس حدیث کی فر مایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ جو جرا معلم کے پاس لائے جائے ہیں جو بتدریج حروف کے معنیٰ کو دار الحرب سے دار السلام میں زنجیر ڈال کر لایا جاتا ہے اس وقت خواجہ بہنے میں اور دوسرا قول میہ ہو کہ دوہ فلام ہوں گے۔ جن کو دار الحرب سے دار السلام میں زنجیر ڈال کر لایا جاتا ہے اس وقت خواجہ صاحب نے آبد میدہ ہو کر فر مایا کہ تیسرا قول میں ہوں گے۔ جن کو دار الحرب سے دار السلام میں زنجیر ڈال کر لایا جاتا ہے اس وقت خواجہ صاحب نے آبد میدہ ہو کر فر مایا کہ تیسرا قول میں ہوں گے۔ جن کو دار الحرب سے دار السلام میں زنجیر ڈال کر لایا جاتا ہے اس وقت خواجہ موگالیکن وہ کہیں گے کہ ہم نے بہشت میں ویر اموال کا دعدہ بہشت میں پوراہوگا۔ وہاں چلو۔ وہ پھر بھی نہیں جا میں گے۔ بھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں نوری زنجیروں سے جگو کر بہشت میں لیوراہوگا۔ وہاں چلو۔ وہ پھر بھی نہیں جا میں گے۔ بھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں نوری زنجیروں سے جگو کر بہشت میں لیوراہوگا۔ وہاں چلو۔ وہ پھر بھی نہیں جا میں گے۔ بھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں نوری زنجیروں سے جگو کر بہشت میں لیا جاؤ۔

## ذكرطلب ؤنيا

منگل کے روز ماہ صفر من نہ کورکو قد مہوی کا شرف حاصل ہوا قناعت کے بارے ہیں گفتگو شروع ہوئی و نیا کے طلب نہ کرنے کے بارے ہیں فرمایا کہ مولانا حافظ الدین نے جو کتا ہیں کافی اور شافی لکھی ہیں ان ہیں لکھا ہے کہ کتے کو شکار کرنا سکھایا جاتا ہے۔ جب تھیں مرتبہ شکار پکڑ لیتا ہے اور مالک کو لا ویتا ہے۔ تو اے معلم کتے ہیں۔ واقعی اے استاد پکڑنا چاہے۔ چیتے کو بھی شکار پکڑنا سکھایا جاتا ہے۔ لوگوں کو جاتا ہے۔ لیکن چیتے کو اس وقت چھوڑا جاتا ہے جب شکار بالکل نزدیک آجاتا ہے تو وہ اچھل کراس پر جاپڑتا ہے اگر نہیں ماتا۔ تو اس کے کتا شکار کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے القصد اس بزرگ نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں کو چھے نہیں بھا گنا برخلاف اس کے کتا شکار کے پیچھے پیچھے کتے کی طرح مارے مارے نہ پھریں اگر پچھال جائے تو اس پر چاہئیں کرتا۔ ای طرح قابض ہوجا نمیں دوسرے یہ کہ جب چیتا شکار پر حملہ آور ہوتا ہے اگر شکار بل جاتا ہے۔ تو بہتر۔ ورنہ اس کا پیچھا نہیں کرتا۔ ای طرح لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر دنیا طلب کریں تو تھوڑی کریں نہ کہ اس کی خاطر پریثان خاطر رہیں تیسرے یہ کہ اگر چیتا شکار کر خیل جاتا ہے تا کہ چیتا ڈر جائے۔ لوگوں کو بھی ایسے بی کرنا چاہے کہ دوسروں کو دیکھ کر عبرت کے لوگوں کو بھی ایسے بی کرنا چاہے کہ دوسروں کو دیکھ کر عبرت کا کہ بھیتا ڈر جائے۔ لوگوں کو بھی ایسے بی کرنا چاہے کہ دوسروں کو دیکھ کر عبرت کی کرنا جاتا ہے تا کہ بھیتا ڈر جائے۔ لوگوں کو بھی ایسے بی کرنا چاہے کہ دوسروں کو دیکھ کر عبرت

## ایک چھری والے کوچھڑایا اور سفرخرج دیا

ہفتے کے روز بیسویں ماہ رقیج الاقل الالم ججری کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ایک آدی پڑا تھا جس کے ہاتھ میں چھری سے حق ۔واللہ اعسام ۔وہ کون تھا جب خدمت گارا سے پکڑ کر خواجہ صاحب کی خدمت میں لائے اور حال بیان کیا تو خواجہ صاحب نے اس بات کا اجزات نددی کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ پاس بلا کر فر مایا کہ آئندہ اس بات کا افر ارکروکہ کی مسلمان کو ضرر ندوو گا اس بات کی اجازت نددی کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ پاس بلا کر فر مایا کہ آئندہ اس بات کا افر ارکروکہ کی مسلمان کو ضرر ندوو گا اس نے عہد کیا تو خواجہ صاحب نے اسے چھوڑ دیا اور راستے کا خرج بھی دیا جب اس روز میں صاضر خدمت ہوا تو ای بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا: ایک روز شخ السلام فرید الدین قدس اللہ بین مشخول ہے۔ اگر والی میں مشخول ہے۔ اگر والی میں مشخول ہوا کرتے تھاس دن شاید سردی کی وجہ سے پہتین اوپر ڈال رکھی تھی اور وہاں میر سے سواکوئی اور اکثر اس طرح زمین پر مرر کھے ہوئے اور پیشین اوٹر سے ہوئے فرمایا کہ بیٹھ صاحب یادالی سے دک گئے شخص صاحب نے اس فرح ذر مین پر مرر کھے ہوئے اور پیشین اوٹر سے ہوئے فرمایا کہ بیٹھ تھو تھا ہے۔ وہ ایک میان فرد در درگ کا ترک ہے میں نے عرض کی میں ہوئے وہ تھی ہوئے اور پیشین اوٹر سے ہوئے فرمایا کہ بیٹھ تھو گیا ہوئے اس کے کان میں کوئی چیز ہے میں نے عرض کی اس کے کان میں کوئی چیز ہے میں نے عرض کی اس کے کان میں کوئی چیز ہے میں نے عرض کی دیار ہوگا ہوئے اس کے کان میں کوئی چیز ہے میں نے میں ہوئے ہوئے اس کے کان میں کوئی چیز ہے میں نے نے کہا تھا۔ چوشم العارفین کی اولا دسے تھا۔ اور خواجہ اجل شیرازی کا مربد تھا وہ اور ایک اور دیکھا پھر آسان کی طرف دیکھا پھر آس کی اس کی کیا تھر کی کی میں کی خواجہ صاحب سے روانہ ہوئے تو آپ کی میں کی کوئی ہے۔ مولانا کی طرف دیکھر کی کی تو کوئی کی کوئی کی

حمام الدین ذاکر تھای دن تذکیر کر کے منبر سے جب اتر ہو بہت لوگ آپ کے گردجع ہو گئے اور دست ہوی کرنے لگے ان میں سے ایک نے چھری نکال کرآپ کوشہید کردیا۔ جب گھر لائے گئے تو کوئی دم باقی تھا کی کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ وہ خلعت مجھے ملی

ذكر بركات قرآن وحفظ قرآن

اتوار کے روز ستا کیسویں ماہ رکتے الاوّل من مذکور کو بھی قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا قرآن شریف کی برکت اور اس کے حفظ کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا بداؤں میں ایک شخص قرآن شریف سابوں طرح کی قرآت سے پڑھ سکتا تھا۔ اور نہایت صالح مردصاحب کرامت اور ایک ہندو کا غلام تھا جے شاد کی مقری کہتے ہیں۔ اس کی ایک کرامت تو بہی تھی کہ چوشخص اس سے قرآن شریف کا ایک ورق پڑھ لیتا۔ اللہ تعالی اے ساراقرآن شریف نصیب کرتا میں نے بھی اس سے ایک سیپارہ پڑھا اس کی برکت سے ساراقرآن شریف نصیب کرتا ہیں نے بھی اس سے ایک سیپارہ پڑھا اس کی برکت سے ساراقرآن شریف حفظ ہوگیا الغرض اس شادی مقری کا ایک آتا تھا جو لا مور میں رہتا تھا اور جے خواجگی مقری کہتے تھے۔ وہ بھی بہت ہی بررگ تھا القصد ایک وفعہ کوئی شخص لا مور سے آیا شادی مقری نے اس سے پوچھا کہ میرا آتا راضی خوشی تو ہاس کا آتا مرچکا تھا۔ لیکن اس شخص نے وفات کی خبر نہ کی اور کہا کہ ہاں سلامت ہے پھر لا مور کے حالات بیان کرنے شروع کیے کہ برسات بڑے نے زور کی تھی جس سے گی گھر جل کر را کھ ہوگئے۔ جب وہ شخص آتی با تیں بیان کرچکا تو شادی مقری نے کہا شاید میرا آتا وزندہ نہیں۔ کہا: ہاں! وہ اس سے پہلے ہی انتقال کر گیا تھا۔ واللہ اعلم۔

ذكرزيارت مكه معظمه

اتوار کے روز بیسویں ماہ رہیج الآخرین مذکور کوقدم بوی کی سعادت حاصل ہوئی ست اعتقاد گروہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ نیز ان لوگوں کے بارے میں جو کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پھر دنیاوی کا موں میں مشغول ہو جاتے ہیں میں نے عرض کی کہ مجھے تو ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو آپ کے مرید ہو کر پھر کی طرف جائیں جس وقت میں نے بیر عن کی ۔ اس وقت میر ایار ملیج نام خدمت تھا۔ میں نے عرض کی کہ بندے نے ایک مرتبہ اس ملیج سے ایک بات نی جس نے میرے دِل پر برا گہرا اثر کیا وہ بات بی ان کی کہ ج کووہ مخض جائے جس کا پیر نہ ہو۔خواجہ صاحب نے جب یہ بات نی تو آبدیدہ ہو کر بیر مصرع فی ان

معرعه

س ره بسوئے کعبہ برد و این بسوئے دوست

بعدازاں فرمایا شخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز کی وفات کے بعد مجھے نج کا شوق عظیم پیدا ہوا۔ میں نے کہا: پہلے اجودھن جاکرشخ صاحب کی زیارت کروں جب زیارت کی تو میرا مقصود حاصل ہو گیا اور پچھاور بھی مل گیا' دوسری مرتبہ جب پھر تج کی خواہش پیدا ہوئی' تو پھر بھی شخ کی زیارت کی اور مطلب حاصل ہو گیا۔

## رسول كريم الله كاخواب

اتوار کے روز گیارہویں ماہ جمادی الاقل بن مذکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی حضرت رسالت پناہ علاقیم کی بابت فر مایا کہ ایک رات رسول خدا علاقیم نے خواب میں دیکھا کہ ایک نیا گھدا ہوا کنواں ہے اور اس پر ڈول پڑا ہے اس میں پانی تو تھا لیکن اس کی عمارت تیار نہ تھی لیعنی اینٹوں وغیرہ سے تیار نہ کیا گیا تھا صرف گڑھے کی طرح تھا ایسے کنوئیں کوقلیت کہتے ہیں۔اور جس کی عمارت وغیرہ ہر طرح سے تیار ہواسے طوی کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آنجناب تائیم آنے ڈول سے تھوڑا پانی کھینچا پھر دست مبارک اٹھالیا۔ است میں ابو بحرصدیت رفایشہ آئے اور انہوں نے دو تین ڈول کھینچا تو تھک گئے۔ پھر عمر خطاب بڑائیم نے آکر بارہ ڈول کھینچے تو وہ ڈول بڑا ہو گیا جس کے سبب بہت می زمین سیراب ہوئی۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس حکایت سے مقصود یہ ہے کہ کنوئیں سے اصل مراد پانی ہے خواہ کنوئیں پر عمارت بنائیں یا نہ بنائیں۔ تکلف کریں یا نہ کریں ہر حال اصلی مقصد تو پانی ہے لین ہر کام میں کوئی نہ کوئی علت نمائی ہوتی ہے۔

ای اثناء میں حاضرین سے ایک نے محمد گوالپوری مرید کا سلام پہنچایا خواجہ صاحب نے فرمایا: ہاں! میں جاسا ہوں وہ خدا کا پیارا ہے اس نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھاتھا کہ مجر در ہنا بہتر ہے یا شادی کر لینی بہتر ہے؟ میں نے کہا کہ بہتر تو تج ید ہے لیکن شادی کی بہتر ہے؟ میں نے کہا کہ بہتر تو تج ید ہے لیکن شادی کی جھی اجازت ہے اگر کوئی شخص یا دِ الہی میں اس طرح مشغول ہو کہ اسے اس بات کی خبر نہ ہواور نہ ہی جانتا ہو کہ یہ بات کیا ہے تو اس کے تمام اعضاء آنکھ ذبان وغیرہ بے شک محفوظ رہیں گے ایسے شخص کو مجر در بہنا چاہیے لیکن جس کے دِل میں اس بات کا خیال گزرے کا سے شادی کر لینی چاہیے، اس بارے میں اصل کام نیت ہے جب نیت تن کی مشغولی ہوگی ۔ تو سارے اعضاء پر اس کا اثر پڑے گا۔ جب اس کا باطن اور طرح کا ہوجائے گا تو اس کے اعضاء پر بھی وہی اثر پڑے گا۔

پھر مجد گوالپوری کی عمر کی بابت فرمایا کہ وہ استے سال کا ہے یہاں سے سلطان شمس الدین کی تاریخ وفات یاد آگئی توبیشعرز بان مبارک سے فرمایا:

بسال مشتصدوی چهار از ججرت نماند شاجبهان منس الدین عالمگیر

#### پیرے وداع ہونے کے بعد

پھراس بارے ہیں گفتگو شروع ہوئی کہ جب مرید پیرے وداع ہوتے ہیں تو پھر حاضر خدمت نہیں ہوتے گراس کے بعد کہ جب کی مہم یا سفر سے والی آ جا ئیں۔اس بارے ہیں یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب علی کی کوشنخ اااسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز نے وداع کیا تو دوسرے روز ہی اجودھن کے گردونواج ہیں آنے کا اتفاق ہوا'ای روز پھر شخ صاحب کی خدمت ہیں حاضر ہوا شخ صاحب نے پوچھا کہ کل تو ٹو رُخصت ہوکر چلا گیا تھا آج پھر آ نکا عرض کی کہ آج ساتھوں نے یہیں مقام کیا ہے ہیں حاضر خدمت ہوگی شخ صاحب نے فرمایا: مرحبا۔ جب رات ہوئی تو پھر جاکر قافلے ہیں رہا۔ تیسرے روز پھر مقام و ہیں تھا پھر شخ صاحب کی خدمت ہیں حاضر ہواتو شخ صاحب نے ایک آ دی کو تھم دیا کہ دوروٹیاں لاکراہے دو جب رخصت کیا تو پھر نہ آیا۔

پھراسی علی تکی کے بارے میں فرمایا کہ وہ نیک اور بابرکت آ دی تھے بار ہادعاء کیا کرتے تھے کہ پروردگار! مجھے ایسی جگہ موت

آئے کہ میں اپنے شہر میں نہ ہوں لینی راستے میں جہاں مجھے کوئی بہچان نہ سکے کہ کون ہے۔بعد از ان خواجہ صاحب نے فر مایا کہ بدایوں کی طرف روانہ ہوئے تو اثنائے راہ میں بیار ہوئے جب قصبہ بجلا نہ سے باہر نکلے تو بیاری اور بھی بڑھ گئی تھی اپنے رب سے جالے اور بدایوں نہ بھنج سکے۔

رقص درويش

بدھ کے روز اٹھا ئیسویں ماہ جمادی الاوّل سنہ مذکور کوقدم بوی کی سعادت نصیب ہوئی مجھ سے پوچھا کہ جمعہ کی نماز کہاں ادا کرتے ہو؟ عرض کی کیلو کھری کی جامع مجد میں' لیکن میں آنجنات کا مزاحم نہیں ہوتا اس واسطے کہ اس دن عوام کا جموم بہت ہوتا ہے' فرمایا: میں نے کہا ہوا ہے کہ جوخاص یار گھر پرمیرے پاس آتے ہیں آنہیں ضرورت نہیں کہ وہ انبوہ میں میرے مزاحم ہوں۔

پھراس بارے میں کہ ایسے موقعوں پر مزاحم نہیں ہونا چا ہیے ایک حکایت بیان فر مائی کہ مولا نا بر بان الدین نسفی عالم کامل تھے۔
اگر کوئی شخص آپ کی خدمت میں کچھ پڑھنے کے لئے آتا' تو آپ اے فر ماتے کہ پہلے مجھے تین شرطیں کر او پھر میں پڑھاؤں گاوہ شرا لکا یہ بیں: اوّل ایک وقت کھانا کھانا جو کھانا مرغوب اور پہند طبع ہو صرف ایک دفعہ کھانا۔ تا کہ علم کے لئے بھی جگہ رہے دوسرے یہ کہ ناخہ نہ کرنا اگر ایک روز بھی ناخہ کرو گے تو دوسرے روز سبق نہیں دوں گا تیسرے یہ کہ جب راتے میں مجھے ملے تو سلام کر کے گزر جانا۔ ہاتھ پاؤں پڑنے اور زیادہ تعظیم کی کوئی ضرورے نہیں ہے جب یہ حکایت ختم ہوئی۔ تو بعداز ان فر مایا کہ خلقت میرے پاس آتی جاور بحدہ کرتی ہے چونکہ شخ الاسلام فریدالدین اور شخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے منع نہیں فر مایا تھا میں بھی منع نہیں کرتا۔
ای اثناء میں بندے نے عرض کی کہ جب آگر جناب کو تعظیمی بحدہ کرتا ہوں۔ تو ایسا کرنے میں مجھے کھے زیادتی ہو جاتی ہے اور

فرمایا کہ نیک نے نیک کام کیا۔

نفس تھنی ہوتی ہے لیکن آپ کواللہ تعالیٰ ہی نے برائی عنایت کر رکھی ہے کچھ مربیدوں کی خدمت پر مخصر نہیں۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے بیہ حکایت بیان فرمائی کہ انہیں گزشتہ دنوں میں ایک بزرگ محض شام وروم کی سیر کر کے آئے۔ جب بیٹے تواتے میں وحید الدین قریش نے حسب معمول مجدہ کیا اس بزرگ نے اے منع کیا کہ مجدہ نہ کرو ہے دہ کرنا جائز نہیں۔ اس بارے میں جھے سے بحث کرنے لگے میں نے جواب دینانہ جاہا۔ لیکن جب مدے بڑھ گئے تو میں نے صرف اس قدر کہا کہ سنو! اتنا جوش نه دکھاؤ جب کوئی امر فرض اور بعد میں اس کی فرضیت جاتی رہے تو وہ مستحب رہ جاتا ہے جیسا کہ ایام بیض اور ایام عاشورہ جو پہلی اُمتوں رِفرض مے مررسول الله علی اے عہد مبارک میں ان کی فرضیت جاتی رہی صرف استجاب (مستحب ہونا) باقی رہ گیا اب رہا سجدہ سوپہلی امتوں کے لئے مستحب تھا۔ جیسے رعیت بادشاہ کو یا شاگرد اُستاد کو یا اُمت پیغبر کو تعظیماً سجدہ کیا کرتے تنے یہ بات رسول اللہ نا اللہ علی الکل جاتی رہی صرف مباح رہ گیا ہے۔متحب نہیں سومباح کے لئے نفی اور منع کا کہاں ذكر مواج؟ ايك بھى الى مثال بتا دو! صرف بدا تكاركس كام كاجب يس في اس قدركها توكوئى جواب ندد ساح خواجه صاحب جب سے حکایت ختم کر سے تو فر مایا کہ میں سے کہ کر پشیمان ہوا۔ ایک اس واسطے کہ کیوں اسے سے بات کہی جس سے وہ نادم ہوا۔ مجھے الیانہیں کرنا جائے تھا میں دو وجہ سے پشمان ہوا ایک اس واسطے کہ کیوں اسے بیر بات کھی جس سے وہ مزم بنا دوسرے چونکہ وہ مسافرتھا بھے جائے تھا کہ اے روپیدیا کیڑا دیتا۔ان باتوں سے مجھے پشیمانی ہوئی بعد ازاں پیش آنے کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ شخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ جو مخص میرے پاس آئے اے کچھ نہ کچھ دینا جا ہے اس مباحثه كي نسبت بيه حكايت بيان فرمائي كهايك دفعه كوئي بوژها شيخ الاسلام فريدالدين فذس الله سره العزيز كي خدمت مين آيا اور کہا کہ میں شخ قطب الدین بختیار طیب الله راه کی خدمت میں تھا میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا شخ صاحب نے اسے نہ پہیانا' جب سارے نشان بتائے تو پہچان لیا الغرض وہ بوڑ ھا ایک چھوکر ابھی ہمراہ لایا تھا' ای اثناء میں گفتگوشروع ہوئی تو لڑ کا بے ادبوں کی طرح بحث کرنے لگا چنانچہ اونچی آواز سے باتیں ہونے لگیں۔لیکن شیخ صاحب بھی بلند آواز سے بولنے لگے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور مولانا شہاب الدین جو شخ صاحب کے فرزند تھے باہر دروازے پر بیٹھے تھے جب غلبہ دیکھا تو ہم اندرآئے وہ لڑکا ای طرح گتا خانہ گفتگو کئے گیا مولا ناشہاب الدین نے اندرآ کرائے تھٹر مارا تو اس لڑکے نے بے ادبی کرنی جاہی میں نے اس لڑ کے کا ہاتھ پکڑلیا۔ای اثناء میں شخ کبیر قدس الله سرہ العزیز نے فرمایا کہ باہم صفائی کرو۔مولا ناشہاب الدین نے پچھروپیہ لا کراس لڑ کے اور اس کے باپ کو دیا جے لے کر دونوں خوش ہو کر چلے گئے شیخ صاحب کی بیدعادت تھی کہ ہررات افطار کے بعد مجھے اور مولانا رکن الدین کو پاس بلاتے اور بھی بھی مولانا شہاب الدین بھی موجود ہوتے پھر گزشتہ روز کے واقعات کی نسبت یو چھتے اس روز بھی حسب معمول مجھے اور مولا نا رکن الدین کو بلایا اور اس دن کا ماجرا یو چھا' اس بوڑھے کے آنے اور لڑ کے کے بحث کرنے اور مولا ناشہاب الدین کے اوب کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی شخ کبیر بنے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی لہ میں نے اس لاے کا ہاتھ مجکڑا تھا جبکہ اس نے مولانا شہاب الدین کی ہے او بی کرنی جا بی تھی شخ صاحب نے ہس کر

#### پھوڑ ہے پھنسی کا علاج

بدھ کے روز چوبیبویں ماہ رجب سنہ نہ کور کوقد م بوی کی دولت نصیب ہوئی گزشتہ دنوں میں میرے پاؤں کی انگی درد کرتی تھی

اس لئے قدم بوی حاصل نہ کرسکا' اس روز جو آیا تو سب سے پہلے بیاری کی بابت سارا حال عرض کیا پوچھا ناروا تھا؟ یا کوئی اور
بیاری؟ میں نے عرض کی ناروا تو نہ تھا ایکا کی باؤں کی انگی میں ورم ہوگئی اور سخت درد کرنے لگی پوچھا بھی نارو ہے کی بیاری ہو پھی
ہوئی تو میں نے عرض کی: جناب! پہلے تو ہو پھی ہے لیکن پانچ سال سے نہیں ہوئی جب پہلے ہوئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی
آپ نے فرمایا تھا پھوڑ ہے پھنٹی کے دفعئے کے لئے آیا ہے کہ عصر کی سنتوں میں سورہ بروج کا فضل رہا ہے بھی پھوڑ ہے پھنٹی یا روے کی شکایت نہیں ہوئی۔ بعد ازاں عرض کی کہ جناب کی زبان مبارک سے بھی سنا ہے کہ عصر کی سنتوں میں چارسور تیں پڑھئی بادا ذار نے لہ الارض اور جواس کے ساتھ بیں سوبندہ انہیں بھی پڑھتا ہے جب بیع عرض کی کہ بہلی رکعت میں سورہ بروج اور بعد ازاں اذا ذلے لہ الارض پڑھتا ہوں۔ فرمایا: اچھا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ عصر کی سنتوں میں سورہ والعصر کا دس مرتبہ پڑھنا ہی رکھت میں مرتبہ پڑھنا ہی رکھت میں مرتبہ پڑھنا ہی رکھت میں مرتبہ تیس کو دمر شہداور چوتھی میں ایک مرتبہ۔

## امام محلوق

بعدازاں پوچھا کہ کیانماز با جماعت اوا کرتے ہو؟ میں نے عرض کی۔ جناب! با جماعت اوا کرتا ہوں۔ ایک خلص امام ل گیا ہے۔ جو آپ کا مرید ہے۔ اور صالح مرد ہے پوچھا: کیا محلوق ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا: محلوق بہتر ہوتا ہے اس واسطے کہ عنسل جنابت میں جس کے بال ہوں وہ مشکل سے احتیاط رکھ سکتا ہے کیونکہ اگر ایک بال بھی خٹک رہ جائے تو جنابت باتی رہتی ہے لیکن محلوق (منڈ اہوا) بے شبعنسل کر سکتا ہے۔

بعدازاں سرمنڈ انے کے فوائد کی بابت فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تین چزیں ہیں' جوخود کرتی چاہئیں اور دوسروں کونہیں سکھلانی چاہئیں بعنی ان کا فائدہ صرف ای شخص کو بہتے سکتا ہے اوّل خود محلوق ہونا چاہئے کیکن دوسرے کومحلوق ہونے کی بابت نہیں کہنا چاہیے۔ دوسرے کی سفسے پہلے شور یہ پینیا۔ تیسرے پاؤں کے تلوے کو چرب کرنا' بعدازاں فرمایا کہ یہوہ با تیں ہیں جولوگ کہتے ہیں کیکن ایسا ہونا نہیں چاہوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ خود بھی فائدہ اٹھا ئیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا ئیں۔

اس بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک اعرابی ہمیشہ یہ دعا کیا کرتا تھا۔ اے پروردگارا بھے پراور محمد (سالیہ) پررم کرلیکن ہمارے ساتھ کی اور پررم نہ کر جب یہ خبر رسالت بناہ شالیہ نے تی تو اعرابی کوفر مایا کہ قسد تسحیہ و اسسعا۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے اس کی شرح یوں فرمائی کہ اگر کوئی شخص جنگل میں اپنے لئے اپنا گھر بنائے تو اسے تجر کہتے ہیں یعنی چند پھر بطور صدر کھے کہ اس می شرح یوں فرمائی کہ اگر کوئی شخص جنگل میں اپنے لئے اپنا گھر بنائے تو اسے تجر کہتے ہیں یعنی چند پھر بطور صدر کھے کہ اس قدر میرے گھر کی حدے پس رسول خدا شائی آئے نے اسے ممثیل کے ذریعے تا گاہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے ایسی دعاء کہوں کرتے ہوکہ پروردگار جھے اور محد (سالیہ) کو بخش کی مارے ساتھ کی اور کونہ بخش گویا تو تجر کرتا ہے۔ اور تنگ کرتا ہے یہ الفاظ زبان مبارک سے فرمائے۔قد تحجوت و اسعا۔

# وهوپ میں بیٹھنے کی ممانعت

سوموار کے روز انتیبویں ماہ رجب ۲۱۷ جمری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت خواجہ صاحب دھوپ سے چھاؤں میں آئے تھے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسولِ خدا تا گھڑا نے حضرت عائشہ صدیقہ ڈھٹا کوفرمایا کہ دھوپ میں نہ بیٹھا کرو کیونکہ اس سے چرے کی طراوت (تازگی) جاتی رہتی ہے۔

(ITM) \_\_\_\_

پھڑش دبیری بابت گفتگوشرو کے ہوئی تو مجھ سے پوچھا کیا تو نے شمس دبیر کودیکھا تھا میں نے عرض کی جناب! میرارشتہ دارتھا فر مایا اس نے قاضی حمید الدین نا گوری کے سوانح شخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے پڑھے تھے وہ بڑا نیک آ دمی تھا'بعد از ال فر مایا کہ جب شخ کبیر (بابا فرید میں افظار کرتے تو بعد از ال یادِ اللّٰہی میں مشغول ہوتے۔ یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوجا تا شام سے عشاء تک شمس دبیر کھانا تیار کرتا اور دو تین یاروں کو بلا کر افظار کراتا میں بھی اس وقت موجود ہوتا پھر فر مایا کہ اوائل حال میں وہ مفلس تھا جب دولت مند ہوا تو اس کی وہ حالت نہ رہی بعد از ال فر مایا کہ دنیاوی اقبال بھی ایک قشم کی آ ب ہے۔

پھر نماز تر اوت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو پوچھا کہ نماز مجد میں اداکرتے ہویا گھر میں؟ میں نے عرض کی کہ گھر میں ادا کرتا ہوں' ایک امام صالح مل گیا ہے بعدازاں پوچھا کہ جامع معجد میں اس سے پہلے تر وات کے میں قرآن مجید ختم ہواکرتا تھا عرض کہ مولانا شرف الدین ہررات ایک سیپارہ پڑھا کرتے تھے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے بھی ان کے پیچھے نماز اداکی تھی۔اگر چہ اس رات بارش ہوئی تھی گلیاں کیچڑ سے پُر تھیں لیکن پھر بھی میں گیا اور نماز اداکی واقعی حروف کو بڑی خوبی اور وضاحت سے کما حقہ اداکرتا تھا۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ملک شام کار ہے والا ایک عالم مولانا دولت یارنا می بھی بہت عمدہ قر اُت کرتا تھا' چنا نچہ و لیی خوبی کی قر اُت میں نے کسی سے نہیں سنی پھر فرمایا کہ میں نے شخ کی فر اُن میں اللہ سرہ العزیز سے چھ سیپارے پڑھے ہیں اور تین کتابیں بھی۔ایک سنی ہے اور دو پڑھی ہیں' جس روز میں نے شخ کی خدمت میں التماس کی کہ میں آپ سے قر آن مجید پڑھنا چاہتا ہوں' اس روز فرمایا کہ پڑھو بعدازاں جعہ کے روزیاکی اور فرصت کے وقت میں پڑھتا الغرض چھ سیپارے خواجہ صاحب سے پڑھے جب میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو فرمایا کہ المحدمد اللہ پڑھو! جب میں و لا المضالین پر پہنچا تو فرمایا و لا

#### لفظ "ضاد" كاتلفظ اور" رسول الضاد" عليها

خواجہ صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ! کیا ہی فصاحت اور بلاغت تھی جس طرح شیخ صاحب ولا الضالین کا تلفظ ادا فرماتے کوئی ادا نہ کرسکتا تھا پھر فرمایا کہ ضاد خاص رسولِ خدا تن فی ہم نازل ہوا جو دوسروں کے لئے نہ تھا پھر فرمایا کہرسول خدا تن فی کو الضاد کہتے ہیں پھر مایا کہ رسول الضادسے بیم ادکہ الضاد آنخضرت تنافیظ پر نازل ہوا۔

#### راوی کے بارے میں

اتوار کے روز دسویں ماہ رمضان من مذکور کوفترم بوی کا شرف حاصل ہوا تراوی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ تراوی

سنت ہاور راوح میں قرآن شریف ایک مرتبخم کرناسنت ہے۔

پھرزبان مبارک سے فرمایا کہ تراوئ سنت ہے اور جماعت بھی سنت ہے اور تراوئ میں ایک ختم بھی سنت ہے میں نے عرض کی کہ بیر سول خدا ما پین سنت ہے مطابق صرف تین ون اوا کی ہے اور ایک روایت کے مطابق صرف ایک دن لیکن اس سنت کو ہمیشہ عمر خطاب رفائٹ نے نباہا ہے حضرت عمر خطاب رفائٹ سے آپ کے عہد خلافت میں ایک شخص نے پوچھا کہ کیا سنت صحابہ رفائٹ بھی سنت نبوی تو پھیا ہے؟ فرمایا: ہمارے ند جب (حنی) میں تو ہے۔ لیکن امام شافعی میں تو کے علام کے مطابق وہی سنت ہے جورسول اللہ تا پیلی نے کیا۔

پھرامام اعظم ابوصنیفہ کوفی میں ہے۔ ہارے میں فرمایا کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں اکسٹھ مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے ایک تراوی میں اور تمیں دنوں کو اور تمیں راتوں کو بعدازاں فرمایا کہ آپ نے چالیس سال عشاء کی نماز کے وضوے صبح کی نماز ادا کی

پھرزبان مبارک سے فرمایا کہ اس قدرعالم گزرے ہیں کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں گئے اور کون تھے بہ شہرہ جو باتی رہ جاتا ہے بہ
ان کے حسنِ معاملہ کے سبب رہ جاتا ہے اور یہی معنوی زندگ ہے بہ آسانی سے حاصل نہیں ہوسکتی۔ شخ شبلی بیسیہ شخ جنید بیسیہ کو
گزرے کس قدر عرصہ ہوگیا ہے لیکن لوگ یہی جانتے ہیں کہ ابھی کل ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ سب پھھان کے حسن معاملہ کی وجہ سے
ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### بيان كلمات حضرت خواجه صاحب

جمعہ کے روز پندر ہویں ماہ مذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی جھ سے پوچھا کہ کیا وہ کلمات جو جھ سے سنتے ہو لکھتے جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا۔ جناب! لکھتا جاتا ہوں زبان مبارک سے فر مایا کہ تمہاری یا دداشت کی نسبت متجب ہوں میں نے عرض کی سب پچھ یا در ہتا ہے اگر نہیں رہتا تو جگہ خالی چھوڑ دیتا ہوں پھر دوبارہ لکھ لیتا ہوں جیسا کہ جناب نے گزشتہ مجلس میں فر مایا تھا کہ ایک مرتبدر سول خدا تا گھڑ نے فر مایا تھا کہ اے عائش! دھوپ میں نہ بیٹا کرد۔ اس سے چہر سے کی تروتازگی جاتی رہتی ہے میں نے یہ بات ول میں رکھی کہ پھر اس حدیث کی نسبت پوچھوں گا کہ یہ س طرح ہے؟ زبان مبارک سے فر مایا کہ میں نے یہ کی کتاب میں کھی نہیں دیکھی مولانا علاؤ الدین اصول پڑھ تھے۔ جو میر سے استاد تھے۔ بدایوں میں سنی وہ بہت بزرگ اور کامل مرد تھے یہاں سے مولانا علاؤ الدین کے مناقب کی بابت گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ آپ بہت ہی بزرگ مرد تھے لیکن کی کی بیعت نہ کی تھی۔ اگر کسی کے مرید ہو جاتے تو کامل حال شخ بن جاتے۔

بعدازاں فرمایا کہ جس وقت آپ بچے تھے اور بدایوں کے ایک کو پے میں پھررہے تھے اور شخ جلال الدین تبریزی دہلیز پر بیٹھے تھے جب شخ صاحب کی نگاہ مولانا علاؤ الدین پر پڑی تو آپ کو بلایا اور جولباس خود پہنا ہوا تھا مولانا کو پہنایا خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا علاؤالدین میں جواخلاق حمیدہ اور اوصاف ستودہ پائے جاتے ہیں وہ سب اسی لباس کی برکت سے ہیں۔ پھرید حکایت بیان فرمائی کہ مولانا علاؤالدین کی ایک لونڈی نو آوردہ پوڑھی مواس کی رہنے والی تھی جو بدایوں کے نزدیک ایک

گاؤں ہے جے کا ٹھر کہتے ہیں ایک روزہ رورہی تھی آپ نے وجہ پوچھی کہا: ایک میرالڑکا ہے۔اس سے جدا ہوگئی ہوں۔مولانا نے

کہا: اگر تختے حوض تک جوشہر سے ایک کوس کے فاصلے پر ہے اور وہاں سے کا ٹھر کوراستہ جاتا ہے چھوڑ آؤں۔ تو پھراپنے گاؤں چلی

جائے گی کہا: ہاں! اس سے آگے جھے رستہ معلوم ہے چلی جاؤں گی۔مولاناسحری کے وقت لے کراسے گھرسے نکلے اور حوض پر جاکر

اسے چھوڑ دیا۔خواجہ نے جب یہاں تک بات ختم کی تو آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ علماء ظاہراس بات کے منکر ہیں' کیکن میرجان سکتے ہیں کہ

اس نے کیا کیا۔

پھر مولا ناعلا وَالدین کی علیت وانشمندی اور بحث میں انصاف کو مد نظر رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی مشکل لغت پیش آ جاتی ۔ یا کی مشکل مسئلے کو کافی طور پر حل نہ کر سکتے تو فرماتے کہ بھائی ! میرا خود اطمینان نہیں ہوا۔ اسے کسی اور جگہ ہے حل کرا وَ اور بحث کرو ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو ۔ کیا اعلیٰ درجہ کا انصاف ہے نیز یہ بتایا کہ ایک دفعہ مولا ناعلا وَ الدین ایک کتاب کا مطالعہ کررہے تھے ۔ ایک نیخ آپ کے پاس تھا۔ اور ایک میرے پاس بھی آپ پڑھتے تو ہیں سنتا۔ اور بھی ہیں پڑھتا وہ سنتے ۔ وہ کتاب ہوائی تھی ۔ پڑھتے ایک مصرعہ آیا جو ناموزوں اور بے معنی لکھا تھا۔ اس کی بابت دیر تک سوچتے رہے لیکن وہ مشکل علی نہ ہوئی استے ہیں مولا نا ملک یار آئے مولا نا علا وَ الدین نے بھی مولا نا ملک یار آئے مولا نا ملا وَ الدین نے بھی فرایا کہ اس مصرعہ کو صحت کی بابت مولا نا ملک یار سے بچھیں گاس نے یہ مصرعہ موزوں اور بامعنی پڑھا جس سے میرے ول کوشفی ہوئی ۔ بعد از ان مولا نا علا وَ الدین نے بچھے فرمایا: مولا نا ملک یار نے یہ معنی معنی معنوم ہوئے بیشتر اس کے ہیں ذوق کے معنی میں موق کے سب کے ہیں خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس روز مجھے ذوق کے معنی معنوم ہوئے بیشتر اس کے ہیں ذوق کے معنی میں موق کے سب کے ہیں خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس روز مجھے ذوق کے معنی معنوم ہوئے بیشتر اس کے ہیں ذوق کے معنی میں موق کے سب کے جی خواجہ صاحب فرمائی دوق کیا چیز ہوتی ہے۔

پھر فر مایا کہ مولانا ملک یار کچھ پڑھے لکھے زیادہ نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم عنایت کر رکھا تھا بعد ازاں فر مایا کہ جب میں ماک یارکو بدایوں کی متجد کی امامت ملی ۔ تو بعض نے پوچھا کہ آیا مولانا ملک یاراس کام کے لائق بھی ہیں یانہیں؟ جب سے خبر مولانا علا وَالدین نے سی تو فر مایا کہ اگر اسے بغدا دکی جامع متجد کی امامت بھی دی جائے۔ تو بھی کم ہے کیونکہ اس کی لیافت کہیں بڑھ کر ہے۔

#### ذكرصدقه ومروت ووقابير

بدھ کے روز چھیدویں ماہ ندکور کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا صدقے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ تین چیزیں میں مدقہ مروت اور وقامیہ صدقہ مروت اور وقامیہ صدقہ مروت اور وقامیہ صدقہ میں ہوگئا ہوں کو کوئی چیز دی جائے مرقت اس بات کا نام ہے کہ کسی دوست کو کپڑا ایا ہدیہ یا کوئی چیز دے اور وہ بھی اس کے مقابلہ میں پچھوے وقامیہ ہیں پچھوے وقامیہ ہیں پچھوے کہ جولوگوں کی طعن وشنج سے بچنے کے لئے خرچ کیا جائے یعنی اگر کسی کو کھے نہ دیا جائے تو وہ کمینگی سے پیش آنا جا ہے تو اپنے بچاؤ کے لئے اسے بچھودیا جائے رسول خدا تا اپھی نے یہ تینوں کام کئے۔

پھر فر مایا کہ حضرت رسالت بناہ مُنافِیْم شروع شروع میں تالیف قلوب کے لئے پچھ عنایت فر مایا کرتے تھے جب اسلام نے قوت بکڑی۔ تو پھر بند کر دیا۔ ان دنوں شکر کے کوچ کے افواہ گرم تھی (مؤلف کتاب) نے عرض کیا کہ کیالشکر میں مصحف مجید لے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کی محافظت مشکل ہوتی ہے۔ فر مایا: لے جانا چاہیے۔

پھر فرمایا کہ اسلام کے شروع شروع ہیں جب پیغیبر خدا تا گھڑا قر آن شریف ہمراہ نہیں لے جایا کرتے تھے ایسا نہ ہو کہ شکست ہو حائے۔اور قرآن شریف کا فروں کے ہاتھ آئے لیکن جب اسلام نے زور پکڑا اور لشکر کی تعدادیس اضافہ ہوا تو پھر قرآن شریف ہمراہ کے جایا کرتے میں نے عرض کی کہ خیصے میں مصحف کے رکھنے ہیں وقت پیش آتی ہے۔فرمایا: اسے سرکی طرف رکھنا جا ہے۔

پھرید حکایت بیان فرمائی کہ سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیما سلوک کیا۔ فرمایا: ایک رات میں ایسے گھر میں تھا۔ جہاں ایک طاق میں قرآن مجید رکھا تھا۔ میں نے اپنے ول میں کہا جہاں مصحف مجید ہے وہاں میں کس طرح سوسکتا ہوں۔ پھر ول میں کہا کہ اسے باہر بھیج دینا چاہیے۔ پھر خیال آیا کہ اسے اپنے آرام کی خاطر باہر سجیجوں۔ الغرض وہ رات بیٹھ کرکا ٹی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن شریف کے (احترام کے ) عوض مجھے بخش دیا۔

پھر میں نے عرض کی کہ اوگ جب چڑھائی پر جاتے ہیں تو میرے دِل میں خیال آتا ہے۔کہ اگر میری قضا وہیں آجائے تو نوکروں کو وصیت کروں کہ جھے پہیں وفن کر دینا کیونکہ دور دراز فاصلے سے مردے کوشہر میں لانا اچھا معلوم نہیں ہوتا فر مایا کہ وہیں وفن کرنا بہتر ہے جہاں فوت ہوا ہے یہ جوامانت رکھتے ہیں اور وہاں سے لاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے امانت کس طرح ہوسکتی ہے ہاں!اگر دوسرے ملک میں مرجائے تو وہاں سے لانا جائز ہے لین جوشہر سے چھاؤنی میں مرجائے تو وہاں سے لانا جائز ہے لین جوشہر سے چھاؤنی میں مرجائے اور مسافت بہت ہو۔ تو بہتر ہے کہ جہاں فوت ہوو ہیں وفن کیا جائے۔

پھر فرمایا کہ جوشخص سفر میں جائے اور خولیش واقر باء سے دور غربت میں اسے موت آ جائے تو اسے وہیں وفن کر دینا جا ہے' کیونکہ جتنا فاصلہ وہاں سے اس کے گھر تک ہے اس فندرز مین اسے بہشت میں ملے گی۔

هيم فاراب

پیچے ہوئے تھاوہ ترک بچہ تھااس وقت خلیفہ ہا کی تو فر مایا کہ ایک روز فاراب کلیم خلیفہ کی مجلس میں آیااس وقت مختصر اور معمولی لباس پہنچے ہوئے تھاوہ ترک بچہ تھااس وقت خلیفہ ہا کی سن رہا تھااس نے چنگ لے کر بجانا شروع کیااس کلیم نے ہاع کی تین قشمیں کی بین اوّل مصحک یعنی ہنانے والا ووقت خلیفہ ہا کی دورا نے والا انتیر امنوم یعنی نیندلانے والا الغرض جب اس نے چنگ بجانا شروع کیا تو ہیں اوّل مصحک یعنی ہنان ہوگئے اس وقت حکیم نے پہلے سب اہل مجلس نے خوب جہنے لگائے بھر جب بجایا تو سب بیہوش ہوگئے اس وقت حکیم نے ایک جگہ کھر دیا کہ تھیم فاراب آیا تھا اور چلا گیا جب اہل مجلس ہوش میں آئے اور بید بات کھی ہوئی دیکھی تو کہا کہ رہ حکیم فاراب تھا ہمیں معلوم نہ تھا۔

پھرفر مایا کہ یہی کیم (دانا) تھا جس نے خلیفہ کو بداعتقاد کرنا چاہا کہ آسان کی حرکت ارادی ہے بیراہل سنت و جماعت کے مذہب کی طرف مائل ہے تو اپنی مذہب کے برخلاف ہے جب شخ شہاب الدین سہروردی بیست کو بیر معلوم ہوا کہ خلیفہ اس کیم کے مذہب کی طرف مائل ہے تو اپنی کرامت سے خلیفے اور کئیم کوفر شنے دکھا کر جو آسان کو پھراتا ہے اس فساد کو دور کیا الغرض خواجہ صاحب اس حکایت میں سے کہ ایک نے آکر عرض کی رات میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اسکانام عمر اور لقب شہاب الدین رکھنا'اس واسطے کہ شخ شہاب الدین عرکا ذکر ہور ہاتھا' حاضرین میں سے ایک نے اسے کہا: نام تو عمر رکھا ہے۔ لیکن اس نام کی تحقیر یا تصغیر نہ کرنا اس بارے میں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شخ نجیب الدین متوکل بھی تھے۔ ایک گانام محمد اور دوسرے کا نام احمد تھا۔

بار ہا جب بیخ صاحب ان پر ناراض ہوتے تو عین غضب کے وقت اس طَرح فرماتے کہ اے خواجہ میں او نے ایسا کیوں کیا؟

اے خواجہ احمد اونے ایسا کیوں کیا؟ خواہ کیسے ہی ناراض ہوتے ۔ ان کے نام اس طرح پکارتے نام پکار نے کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ تاہیج نے بہتوں کے نام تبدیل فرمائے اگر کی کا نام بُر اسا ہوتا تو اسے تبدیل فرمائے چنا نچہ ایک مرتبہ کوئی شخص آن خضرت ملی اللہ تاہیج کی خدمت میں آیا نام پو چھا تو عرض کیا۔ قاضی فرمایا: میں تیرا نام مطبع رکھتا ہوں ۔ ای طرح ایک اور آدی آیا نام پو چھا تو عرض کیا 'مضطبح رمضطبح اس شخص کو کہتے ہیں جو پہلو کے بل زمین پر بیٹھے) فرمایا: میں تیرا نام منبعث رکھتا ہوں (منبعث اسے کہتے ہیں جو بہلو کے بل زمین پر بیٹھے) فرمایا: میں تیرا نام منبعث رکھتا ہوں (منبعث اسے کہتے ہیں جو زمین نے پہلواٹھا لے اور اٹھ کھڑ ا ہو ) ایک مرتبہ ایک تورت حاضر خدمت ہوئی نام پو چھا عرض کی شعب العملا لہ (گراہی کی گھاٹی) فرمایا: تیرا نام شعب الہدی (ہراہی کی گھاٹی) کورت اس طرح ہوا کہ وہ مرد چونکہ طاقتور تھا ایک مرتبہ لوگ ایک مزبل سے دوسری منزل کو جا رہے تھے ایک نے آکر مطہرہ (لوٹا) اسے دیا کہ اسے منزل پر پہنچا دینا وہ سرے نے آکر کیڑ اویا 'تیر سے نے اور کوئی چیز ای طرح کی آدمیوں نے چیز ہی ویں اس نے اسے اٹھا کر دوسری منزل پر پہنچا دینا 'س واسطے رسول اللہ تاہ جمل رکھا۔

ذكرتشميه امير المؤمنين امام حسن وسين رافظنا

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب امیر البؤمنین حسن دلائٹڈ بیدا ہوئے تو آنخضرت مبارکیا، دینے کے لئے تشریف لائے

اور حضرت علی کرم اللہ وجہدے یو چھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حزن فرمایا: نہ۔اس کا نام حسن رکھو پھر جب امیر المومنین حسین ڈٹاٹیڈ پیدا ہوئے تو پھر مبار کباد دینے کے لئے تشریف لائے 'یو چھااس کا نام کیا رکھا ہے عرض کی حرب فرمایا: نہ۔اس کا نام حسین رکھو!

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ بہت ہے لوگ پیروں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جب مرید ہوکر چلے جاتے ہیں تو مزاج وہ نہیں رہتا ای موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک بزرگ فر مایا کرتے تھے کہ جس وفت کوئی میرے پاس آتا ہے اور جب واپس جاتا ہے توایک ستون کے حائل ہو جانے ہے اس کا مزاج برقر ارنہیں رہتا۔

پھر فرمایا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا اختیار دیا جائے کہ یا تو تیری جان گھر کے دروازے کے اندر لے لی جائے کا بیرونی دروازہ جو گھر کے اندر ہوتا ہے اسے باب البیت جائے کا بیرونی دروازہ جو گھر کے اندر ہوتا ہے اسے باب البیت کہتے ہیں اور جو باہر ہوتا ہے اسے باب الدار کہتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ باب البیت پر جان با ایمان قبض ہو کیونکہ کون جا نتا ہے کہ باب البیت سے باب الدار تک ایمان سلامت جائے گایا نہ۔

بعدازاں فرمایا کہ لوگوں کے مزاج میں جوتغیر واقع ہوتا ہے وہ ای زمانہ میں نہیں بلکہ قدیم الایام سے ہی الیا ہوتا چلا آیا ہے جب حضرت رسالت پناہ ظافی نے اس دنیائے فانی سے رحلت فرمائی تو کئی ہزار مسلمان مرقد ہو گئے اور ابو بکر صدیق ڈاٹٹو کی خدمت میں پیغام بھیجا اگرتم مال کی ذکو ہ نہ لو گئے تو ہم اسلام پر قائم رہیں گے ور نہیں آپ نے اس بارے میں یاروں سے مشورہ کیا بعض نے کہا: اگر آپ ان سے زمی کریں تو شاید وہ ایمان سے برگشۃ نہ ہوں بہتر ہے کہ آئیس معاف کر دیا جائے۔ ابو بکر بڑا ٹھو نے تو اور میں کے برابر بھی کم دیں تو میں اس تلوار سے ان کے سونت کر فرمایا کہ جواللہ تعالیٰ کاحق ہے اگر اس میں اونٹ کے گھٹے بائد ھنے والی رس کے برابر بھی کم دیں تو میں اس تلوار سے ان کے ساتھ لاوں گا جب یہ خبر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سی تو فرمایا کہ واقعی خلیفہ نے نیک تھم دیا ہے اگر وہ زکو ہ نہ دینے کا تھم دیا ہے اگر وہ زکو ہ نہ دینے کا تھم دیا ہے اگر وہ زکو ہ نہ دینے کا تھم دیا ہے تو دوسرے خلیفہ کے عہد میں نماز بھی معاف کرا لیتے اور اس طرح ہوتے ہوتے اسلام کے تمام احکام معاف کرا لیتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ﷺ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ ایک شخص میرا مرید ہوا جب وہ مجھے دور چلا گیا تو کچھ مدت بعداس کا مزاج بدل گیا برقرار ندر ہا ایک اور شخص میرا مرید ہوا جب وہ مجھ سے دور چلا گیا تو اس کا دِل اسی طرح تھا جیسے میرے پاس تھا اگر چہ مدت تک وہ دور رہالیکن اس کے مزاج میں ذرا تبدیلی نہ آئی آخر کارع صد دراز کے بعداس کا مزاج برقرار ندر ہا' پھر میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیمر دجب سے میرا مرید ہوا ہے اس کا مزاج اسی طرح ہے اس میں کسی قتم کا تغیر نہ ہوا۔

خواجہ صاحب اس بات پر پنچے تو آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ آج تک آپ کی محبت ول میں برقر ارہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ خواجہ شاہی موئے تاب کے بارے میں

ہفتے کے روز دسویں ماہ ذیقعر ۱۷ ہے ہو کو دست ہوی کی سعادت حاصل ہوئی خواجہ موئے تاب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو بدایوں میں رہتے تصفر مایا کہ قاضی حمید الدین نا گوری میں آپ کوشاہی روش ضمیر کہا کرتے تصاس واسطے کہ ان دنوں آپ کو خرقہ دیا گیا کسی کے ہاتھ خواجہ موئے تاب کو کہلا بھیجا کہ ہم نے آج بیکام کیا ہے کہ بادشاہ کو خرقہ دیا ہے کیا آپ اس بات پر راضی

میں شخ محمود مونے تاب نے فرمایا کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔

یہاں سے پھرآپ کے بھائی خواجہ ابو بکرموئے تاب کی بابت گفتگو شروع ہوئی تو مولا ناسراج الدین حافظ بدایونی نے جو کہ خاص مرید ہیں یوں تقریر فرمائی کہ ایک رات اٹھ کرتازہ وضوکیا اور رکعتیں اداکر کے وفات پائی خواجہ صاحب نے فرمایا کھا تعیشون و تمو تون جس طرح زندگی بسرکرتے ہیں اس طرح انہیں موت آتی ہے۔

یہاں سے پھرخواجہ شاہی موئے تاب کی بابت ذکر ہوا کہ خلقت کا بڑا ہجوم آپ کے گرور ہتا جہاں جاتے خلقت آپ کے گرد جع ہو جاتی انہیں دنوں بدایوں میں ایک درولیش مسعود نخاسی رہتا تھا جب وہ اس ہجوم میں خواجہ شاہی موئے تاب کو دیکھا تو کہتا کہ اے جبشی ( کیونکہ خواجہ شاہی موئے تاب سیہ فام تھے ) تو تھام گرم کر کے جل مرے گا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ واقعی ایسا ہی ہوا جیسا اس درولیش نے کہا تھا یعنی عین جوانی ہی میں انقال ہوا۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ کرامت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے فرمایا کہ کرامت پیدا کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں مسلمان راست رواور بیچارہ گدا ہونا چاہیے پھر خواجہ ابوائحن نوری مجھلیاں کیڑو اگر میں صاحب ولایت اور کرامت ہوں تو اڑھائی سیر کی مجھلیاں کیڑو اگر میں صاحب ولایت اور کرامت ہوں تو اڑھائی سیر کی مجھلی سیر نکی نہ تیرے جال میں آئے گی نداس ہے کم ہوگی نہ زیادہ اس نے جال پھینکا اور مجھلی پکڑی جب اس کا وزن کیا تو ٹھیک اڑھائی سیر نکی نہ تیرے جال میں آئے گی نداس ہے کم ہوگی نہ زیادہ تی نہ فرمایا: کاش! اس جال میں مجھلی کی بجائے سیاہ سانپ ہوتا جو زیادہ تھی نہ کم القصہ جب میہ بات تیخ جنید بغدادی علیہ الرحمة نے سی فرمایا: کاش! اس جال میں مجھلی کی بجائے سیاہ سانپ ہوتا جو ابوائحن کو ڈستا اور ہلاک کردیتا ہو چھا کیوں؟ فرمایا: اگر سانپ اسے ہلاک کرتا تو وہ شہید کی موت مرتا۔ اب چونکہ زندہ رہے گا معلوم نہیں ۔ اس کا خاتمہ بالخیر ہویا نہ ہو۔

یہاں ہے ایک درولیش کی بابت فرمایا: اگر کسی کو پیٹ میں درد ہوتا تو کہتا اسے شکنبہ (اوجھڑی) دوتا کہ کھائے۔جس کے کھانے سے وہ تندرست ہوجاتا کسی کے سرمیں درد ہوتا تو کہتا اسے بھٹی ہوئی سری کھلاؤٹھیک ہوجائے گا۔غرض جو کچھوہ کہتا تھاائی طرح ہوجا تا تھا ٹیخ علی شوریدہ نے اس کو کہا 'ایسی باتیں نہ کیا کرواس سے نقصان ہوگا آخر کا راہیا ہی ہوا 'چنانچہوہ مصیبت میں گرفتار ہوا تو شخ علی شوریدہ نے آکر کہا: کیا میں نہیں کہتا تھا کہ ایسی باتیں نہ کیا کرونقصان دیں گی تونے میری بات نہ مانی تھی اس بلا میں پھنسا اس درولیش نے کہا: میں نے برا کیا۔اب دعا کروتا کہ میں تندرست ہوجاؤں شخ علی شوریدہ نے دعامنی اور وہ اس بیاری میں مگا

کھر شخ احمد نہروالی کی بابت فرمایا کہ اگر احمد نہروالی کی عبادت کا وزن کیا جائے تو نولم صوفیوں کے برابر ہوگئی جب آپ جامع مسجد جایا کرتے ایک اور درولیش شخ علی شوریدہ نام احمد علی کوئع کیا کرتے کہ اتنا ہجوم ساتھ لے کرمبجد نہ جایا کرو پھر ایک روز شخ احمد علی یاروں کو لئے مسجد میں آئے اثنائے راہ میں ایک شخص دوسرے کوزدوکوب کررہا تھا' شخ احمد مع یاروں کے جا پہنچ اور گردا گرد حلقہ باندھ لیا۔اوراس مظلوم کوچھڑ ایا اسے میں شخ علی شوریدہ آپہنچا' شخ احمد نے جب اے دیکھا تو کہا کہ ایک کاموں کے لئے یاروں کے ہمراہ گھرسے باہر نکلتا ہوں۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ شیخ احمر نہروائی مرید کس کے تھے؟ فرمایا: واللہ اعلم مس کا مرید تھا کہتے ہیں کہ انہیں یہ نعت اجمیر کی جامع مسجد کے امام فقیہ مادھو سے حاصل ہوئی ایک روزشخ احمد ہنڈو لے گا (برسات کے گیت) کہ ہے۔ آواز بہت عمدہ تھی جب فقیہہ مادھونے تن تو کہا کہ ایسی آواز اور ہنڈو لے گانا بڑے افسوس کی بات ہوتو قر آن شریف یاد کرشنخ احمد نے قر آن شریف یاد کرشن اور شنخ احمد بھی حاضر مجلس تھا اور شنخ شریف یاد کیا ، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس ساع میں شنخ قطب الدین بختیار میں تھا وقعہ ہوا شنخ احمد بھی حاضر مجلس تھا اور شنخ قطب الدین بختیار میں تھیارکا حال کھا جا چکا ہے۔

پھر بدایوں کے درویشوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ فرمایا بدایوں میں ایک درولیش عزیز بشیرنام رہتا تھا وہ بدایوں سے دبلی آیا اور قاضی حمید الدین ناگوری کے لڑکے مولانا ناصح الدین کی خدمت سے خرقہ حاصل کرنا چاہا اس نیت سے بہت درویش جمع کئے اور سلطان کے حوض پرمجلس آراستہ کی ائی اثناء میں ہرایک نے حوض کے پانی کی مٹھاس کا ذکر کیا عزیز بشیر نے جو خرقہ کی طلب میں آیا تھا کہا: یہ حوض تو معمولی ہے بدایوں میں اس سے بھی اچھا حوض ہے خواجہ تھر کیر بھی وہال موجود تھے جب اس سے بھی اچھا حوض ہے خواجہ تھر کیر بھی وہال موجود تھے جب اس سے بیات سی تو مولانا ناصح الدین کو کہا کہ اسے خرقہ نہ دیا۔

ہے۔ پھر بدایوں کے کوتوال نے خواجہ عزیز کی بابت فر مایا کہ وہ درویشوں کا خدمت گزاراور شخ ضیاءالدین ساکن بدایوں کا مرید تھا مجھے بھی درویشوں کو یاد کرتا اور بارگاہ میں بلا کر بات چیت سنتا وہ عین جوانی میں بدایوں میں شہید ہوا' اس کے بارے میں فر مایا کہ میں ایک روز بدایوں کی امریوں (آموں کے باغوں) جے کھی آلو کہتے ہیں گیا ہے تزیز کوتوال درخت تلے دستر خوان بچھائے بیٹھا تھا' جب دور سے مجھے دیکھا تو کہا: مرحبا' آیئے تشریف لایئے' میں ڈرا کہ کہیں تکلیف نہ پہنچائے جب میں گیا تو مجھے بڑی تعظیم سے اپنے یاس بٹھایا کھانا کھا کر میں واپس چلا آیا مولا ناسراج الدین حافظ بدایونی سلمہ تعالیٰ حاضر تھے' اس نے عرض کی۔

پ من لیس له شیخ فشیخه شیطان جس کاشیخ نہیں اس کاشیطان شیخ ہے۔رسول کریم تالیج کی حدیث ہے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیمشائخ کا قول ہے پھرمولا ناسراج الدین نے پوچھا کہ آیامن لم یو مفلحا لا یفلح ابدا جس نے کسی فلاح والے کونہ دیکھاوہ بھی فلاح نہ پائے گا حدیث ہے فرمایا: بیہ بھی مشائخ کا قول ہے۔

پھرایک درولیش کی بابت فرمایا کہ اگر وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا جو کسی کا مرید نہ ہوتا تو وہ کہتا کہ وہ کسی کے پلڑے میں نہیں بیٹھا میں نے بوچھا' کیااس سے یہ مطلب ہے کہ اس کا وزن کچھ نہیں فرمایا : نہیں بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ جو شخص کسی کا مرید بنتا ہے اس کے اجمال قیامت کے دن اس کے پیر کے پلڑے میں ڈالے جائیں گئے' پس! جو شخص کسی کا مرید نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ وہ کسی کے پلڑے میں نہیں بیٹھا لینی اس کا کوئی پیرنہیں۔ وَ الْحَدُمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ۔

منگل کے روز گیار ہویں ماہ ذوالحبی ندکور کو قدمبوی کا شرف حاصل ہو چونکہ ایام تشریق بینے لوگوں کی آمدور فت بہت تھی اس لئے گھڑی گھڑی کھانالایا جاتا بطور خوش طبعی فر مایا کہ ایک درویش سے پوچھا گیا کہ تھے کلام مجید کی کون کی آیت بسند ہے؟ کہا: اکلھا دائے ۔اسے ہمیشہ کھاتے رہو فر مایا پہلفظ چار طرح پر ہے آگٹ اور اُکُ کُ اور اُکُ کُ قُد اور اُکُ کُ قُد بعد از ال ان چاروں لفظوں کا بیان پوں فر مایا کہ اُکُل مصدر ہے۔اور اُکُل جو چیز کھائی جائے۔اُکُلُوا کی مرتبہ کی خوراک اُکُلُةُ ایک لقمہ است میں ایک اور درویش ایک چھوٹے لڑکے کولایا' اورا کیٹنختی بھی اور عرض کی بیمیرالڑ کا ہے۔اوراس کی تختی پراپنے مبارک قلم سے تکھیں تا کہاس کی برکت سے اللہ تعالی قرآن نثریف اس کے نصیب میں کرے۔

خواجہ صاحب نے شختی دست مبارک میں لی اور لکھا پھر فر مایا کہ جوشخص کسی کی کار برآری کے لئے لکھتا ہے اگر قلم آسانی سے پھر فر مایا کے جوشخص کسی کی کار برآری کے لئے لکھتا ہے اگر قلم آسانی سے پھر فر مایا پیا اور قلم کی روانی میں بھی دیر پڑ جاتی ہے پھر فر مایا کہ بیے تقلی کہ بیے تقلی خام مرکز دینا جائز ہے۔
کہ بیے تقلی ڈھکو سلے ہیں جو پچھان سے ازروئے عقل ظاہر ہواس کا ظاہر کر دینا جائز ہے۔

پھر خواجہ شاہی کی حکایت شروع ہوئی آپ کو بدایوں میں شہرت حاصل ہوئی تمام خلقت رجوع کرنے لگی جہاں کہیں جاتے مجمع ہوجا تا خواجہ شاہی ساہ رنگ کے آدمی تھے اس عہد میں ایک درولیش مجمود ختای تھا اس نے ایک مرتبہ خواجہ شاہی کو کہا: اے جبشی! تونے حمام خوب گرم کیا ہے لیکن اس میں جل جائے گا' چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جوانی کے دنوں میں ہی فوت ہوگیا۔

پھرایک درویش کی بابت فرمایا کہ وہ گجرات گیا ہوا تھااس نے بیان کیا کہ میں نے گجرات میں ایک دیوانہ دیکھا جو واصل اور صاحب کشف تھا میں اور وہ دیوانہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور ایک ہی جرے میں لیٹا کرتے تھے ایک مرتبہ میں اس حوض کی طرف گیا جس میں کی کو پاؤں رکھنے نہیں دیتے تھے دہاں کے محافظ میرے واقف تھے انہوں نے اس حوض میں مجھے وضو کرنے کی اجازت دی بعض عورتیں جو پانی لینے آئی تھیں انہیں انہوں نے پاؤں نہ رکھنے دیا ایک بڑھیا نے مجھے آگر کہا کہ میرا گھڑا بھر دو۔ میں نے گھڑا کھر دیا اس طرح جارا درعورتوں نے بیلے بعد دیگرے گھڑے بھر نے کھڑے ہو کہا جو میں نے بھر دیئے میں جرے کی طرف آیا تو دیوانہ سویا پڑا ہے نماز کا دفت قریب تھا میں نے بلند آواز سے تکبیر کہی تو دیوانہ جاگ پڑا اور کہنے لگا کیا شور بچار کھا ہے کام وہی تھا جوتم نے اس عورت کو گھڑ ایڑ کر کے دیا۔ الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِینَ۔

مختلف كفتكو

جعرات کے روز بارہویں ماہ شعبان کا کہ جری کوآٹھ ماہ بعد قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی اس کی وجہ پیتھی کہ میں دِلی گیر کی چھاؤٹی گیا ہوا تھا' جب قدم ہوی کی تو نہایت مرحمت اور شفقت فر مائی اور راستے کی تکلیفوں کی بابت پوچھنا شروع کیا اور بہت بندہ نوازی فر مائی ملیح جومیرا پرانایار ہے اسے پچھ بیاری کی تکلیف تھی وہ اس طرح بیاری کی حالت میں میرے ہمراہ حاضر خدمت ہوا' اس کی بیاری کے سبب راستے میں ٹھیر گیا تھا فر مایا: کیا اچھا کیا یار کے ہمراہ ہوں' تو واجب ہے کہ بیاری کے وقت بھی اس کے ہمراہ رہیں اور اس کے ساتھ وفاسے پیش آئیں۔

پھراس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایرا ہیم خواص ہمیشہ سفر میں رہا کرتے کسی شہر میں چالیس دن سے زیادہ نہ تھہرتے جہاں جاتے چالیس روز سے کم قیام کرتے پھراور شہر میں چلے جاتے آپ کی عمرای طرح صرف ہوگئ ایک مرتبدا یک جوان نے آپ کے ہمراہ رہنے کے لئے التماس کی فرمایا تو ہمارے ساتھ نہرہ سکے گا میں بھی اس شہر میں ہوتا ہوں اور بھی دوسرے میں بھی بے سامان ہوتا ہوں اور بھی باسامان کیکن جوان اپنی بات پر اڑا رہا کہ میں ضرور آپ کے ہمراہ رہوں گا جب بہت منت ساجت کی تو آپ بھی راضی ہو گئے القصہ آپ اس کے ہمراہ شہر بشہر پھرتے رہے جہاں جاتے چالیس روز سے زیادہ نہ تھہرتے ایک مقام پر وہ جوان بیار

ہوگیا جس کے سب آپ کو تین مہینے وہاں گھر نا پڑا 'بعدازاں ایک روزاس جوان کو نان اور چھلی کی خواہش پیدا ہوئی جوآپ پر ظاہر کی آپ کے پاس ایک گدھا تھا جس پر بھی بھی سوار ہوا کرتے تھے'اس کے سواکوئی اور وجہ خرج نہ تھی اسے جھے کراس جوان کی خواہش پوری کی جب کچھ عرصہ گزرگیا تو جوان تندرست ہوگیا آپ نے پھر سفر کا ارادہ کیا تو اس جوان نے کہا کہ اپنا گدھا مجھے دو تا کہ بیں سوار ہوجاؤں آپ نے فر مایا کہ وہ تیری روٹی اور چھلی کی خاطر فروخت کر دیا تھا' القصہ وہاں سے روانہ ہوئے اور تین دن آپ نے اس جوان کو گردن پر بٹھا کر سفر کیا اس حکایت کے بیان سے خواجہ صاحب کا مطلب بیتھا کہ جمیں سجنوں سے عمد گی کے ساتھ زندگی بر کرنی چاہیے جب یہ حکایت خم ہوئی تو اپنی بیاری کی حکایت بیان فرمائی' میں نے آپ کی ناسازی طبع کی خبر چھاؤئی ہی میس تن تھی کہ کے حاد وہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کہ خواجہ کا مطلب نے آپ کی ناسازی طبع کی خبر چھاؤئی ہی میس میں تھی کہ کہ کے کہ خواجہ کے خواجہ کی ناسازی طبع کی خبر چھاؤئی ہی میس سی تھی کہ کہ کے کہ خواجہ کے خواجہ کی خواجہ کے خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کیا تھا کہ جب سے حکایت جواجہ کی خواجہ کیا تھا کہ خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کیا تھا کہ خواجہ کیا تھا کہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کیا تھا کہ خواجہ کیا کہ خواجہ کیا تھا کہ خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کو خواجہ کیا تھا کہ خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کیا تھا کہ خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کیا تھا کہ خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کیا تھا کیا کیا تھا کہ خواجہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کو خواجہ کیا تھا کہ خواجہ کی خواجہ کیا تھا کی خواجہ کی

میں نے پوچھا تو فرمایا ہاں دو مہینے تک بیار رہا ہوں کھرایک خص کو بلایا جوسح کو دور کرنے میں پوری طرح ماہر تھا وہ آگر گھر کے اردوگر دکئی مرتبہ پھرا اور ہر مرتبہ تھوڑی ہی مٹی زمین سے اٹھا کر سونگھا جب ایک مقام کی مٹی سونگھی تو کہا کہ بیج گھو دو جب کھو دی گئی تو جاؤوگی علامات ظاہر ہو کیں اس اثناء میں اس مرد نے کہا کہ جھے اس قدر مہارت ہے آگر چا ہوتو میں ساحر کا نام بھی بتا دوں ؟ جب خواجہ صاحب نے بنا تو فرمایا خبر دار! اس کا نام ظاہر نہ کرنا میں نے اسے معاف کیا پھر کسی نے کہا کہ شیخ الاسلام فرید اللہ بن قدس اللہ مرد بالدین قدس اللہ مربد العزیز پر بھی کسی نے جادو کیا تھا فرمایا: ہاں! وہ سحر نکل آیا اور جن لوگوں نے بہ حرکت کی تھی آئیس اجو دھن کے حاکم نے شیخ الاسلام فرید اللہ بن قدس اللہ من قدن اللہ من مان کر دیا تھا۔

پھر فرمایا کہ رسولِ خداصلی للدعلیہ وآلہ وسلم پر بھی سحر کیا گیا تھا جب معوذ تئین نازل ہو کمیں تو نفا ثات کا شرر فع ہو گیا' امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے رسولِ کریم مُناٹیکم کی خدمت میں عرض کی کہ اگر تھم ہوتو جس عورت نے جادو کیا ہے' اسے قل کر دوں آنخضرت مُناٹیکم نے فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالی نے جھے صحت عطافر مائی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں۔

#### ذكرشهاوت حضرت عمر اللكا

پر حفزت عمر خطاب و التنواك بارے میں فرمایا كرآپ جمعہ كروز منبر پر رونق افروز تھے اثنائے خطبہ فرمایا كر تمہیں واضح رہے كرم مرى موت اب نزد يك ہے بيہ میں ازروئے كرامت نہیں كہتا بلكہ خواب ديكھا ہے كہ ايك پرندنے آكر جمھے دود فعہ چو تج مارى ہے اور خواب میں پرند كا ديكھا موت ہے اس دليل كی روسے میں كہتا ہوں كہ ميرى موت قريب ہے چنا نچہ دوسرے ہى ہفتے آپ نے شہادت پائی مغیر فلام البولونام نے آپ پر محراب میں تلوار كا داركیا جب امير الموشين عمر خالق كر پڑے تو غلام باہر تكل كيا اور نو (٩) آدى اور قل كئے بعد ازاں اپنے تيك قل كيا امير الموشين عمر خطاب و التنواك درم باقی تھا كرآپ كو بي خبر تيكی كداس غلام نے تو آدى قبل كے بیں اور بعد میں اپنے تيك قبل كيا امير الموشين و التنوائي نے سن كرفر مایا كہ المحد للہ! اس نے اپنے تيكن خود قبل كيا مير عمرے لئے قبل كيا مير الموشين و التنوائي نے سن كرفر مایا كہ المحد للہ! اس نے اپنے تيكن خود قبل كيا مير سے لئے قبل كيا ميرے لئے قبل كيا مير الموشين و التنوائي ميرے لئے قبل كيا ميرے لئے قبل نہيں كيا گيا۔

ذكرشهادت حضرت على كرم اللدوجهه

پھر امیر المؤمنین حضرت علی واٹنٹو کی بابت فرمایا کہ آپ کوعبد الرحمٰن ابنِ ملجم نے شہید کیا' اور بیدواقعہ اس طرح ہوا کہ وہ مسلح ہو

کر حضرت علی کے پیچیے لگا'کیکن امیر المومنین حضرت علی ڈاٹٹؤ کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا' دریا کے کنارے پر پہنچ کر پایاب پانی پر چلنا عالم ای قبرستان تھا امیر المؤمنین علی کرم الله وجهدنے قبرستان کی طرف رخ کرے آواز دی تو اس نام سے ستر آومیوں نے قرستان سے آواز دی چرنام لے کر آواز دی تو چرسات آدمیوں نے آواز دی جب تیسری مرتبہ آواز دی تو صرف ایک آدی نے آواز وی امیر المؤمنین حضرت علی كرم الله وجهد نے او چھا كه پایاب (كم پانی) كدهر ہے؟ كہا: جہال آپ كھڑے ہیں آپ وہال سے گزر گئے عبدالرحمٰن این سنجم پیسب کچھ سنتار ہاوہ بھی پار گیا۔اس نے یو چھا: اے علی ( بٹائٹٹ )! کیا آپ کوسب مُر دول کے نام اوران کے والدین کے نام یاد تھے؟ فرمایا: ہاں! جانتا تو تھالیکن میں نے جاہا کہ تو میرے حال سے داقف ہوجائے۔القصہ امیر المؤمنین علی کرم الله وجهة نماز كے لئے كورے ہوئے تو عبدالرحن ابن مجم نے آكر تكوار كاواركياجب زخم كھايا تو فرمايا: فيزت ورب الكعبة بيامير المؤمنين على كرم الله وجهه كي آخري الفاظ تقطيس نے عرض كى كه آيا عبدالرحن مسلمان تفافر مايا: بان! ليكن معاويه والله كا طرف دار تھا پھر میں نے پوچھا کہ معاویہ ڈلٹٹو کے حق میں کیسااعتقادر کھنا چاہیے؟ فرمایا: وہ مسلمان صحابی تھے اور رسول اللہ طابقاً کے خسر کالڑ کا تھااس کی بہن ام حبیبہ بھا تام رسول خدا منافیظ کی بیوی تھیں یہ حکایت ختم کرے اشتیاق اور فراق کا ذکر کیا کیونکہ آٹھ مہینے بعد میں عاضر خدمت ہوا۔ نیز اور بہت سے عزیز چھاؤنی سے آ رہے تھے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ ﷺ الاسلام فریدالدین قدس الله سره العزيز كى خدمت ميس عريضه كلها تفاجس ميس بيرباعي درج كي تقي-

ير مرد مک ديده نشاند مرا زال روز كه بندهٔ تو خوانند مرا ورنه چه کسم خلق چه دانند مرا لطف عامت عنايتي فرمود است بعدازاں جب شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا' تو اس رباعی کا ذکر کر کے فرمایا کہ میں نے وہ رباعی یاد کر لی تھی واللہ اعلم بالصواب\_

سوموار کے روز تیسری ماہ رمضان من فدکور کو قدم بوی کی دولت نصیب جوئی جناب کے ایک مریدنے مجھے شش کافی تین چیتل ویے تھے کہ جناب کی خدمت میں پہنچاوینا۔ میں نے وہ حاضر خدمت کئے اور سارا حال عرض کیا جناب نے دست مبارک سے پکڑ کر ماس رکھ لئے پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ﷺ شہاب الدین سپروردی قدس اللہ سرہ العزیز حج کے سفر سے واپس آئے تو اہل بغداد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہرا کیک کچھ نہ کچھ نفتر جنس لایا ان میں ایک بڑھیا آئی جس نے پرانی چا در کے دامن سے ایک ورم کھول کر شیخ صاحب کے سامنے رکھا' آپ نے وہ درم لے کرتمام تحفول اور بدیوں کے اوپر رکھا' پھر جوآ دی موجود تھے آئیں فرمایا کہ جو چیز چاہتے ہو۔لو۔ برایک نے جو چاہا کے لیا ﷺ جلال الدین تبریزی طیب الله ثر اہ بھی حاضر خدمت تھے انہیں بھی اشارہ کیا تم بھی لے لؤشخ جلال الدین نے اُٹھ کروہ درم جوسب سے اوپر رکھا تھا اٹھالیا 'شخ شہاب الدین نے جب دیکھا تو فر مایا کہ توسب كچھ لے گيا' ميں (مؤلف كتاب) نے يو چھا كەكياشخ جلال الدين شخ شہاب الدين مين كي مريد تصفر مايا بنبين وه شخ ابوسعيد تبریزی کے مرید تھے'جب آپ کے پیرنے وفات پائی' توشیخ شہاب الدین کی خدمت میں آئے تو وہ خدمات بجالائے' جو کسی کومیسر

نہیں ہوسکتیں ای طرح کہتے ہیں کہ شخ شہاب الدین ہرسال بغداد سے سفر فج کو جایا کرتے جب بوڑھے ہو گئے توشہ جوان کے لئے ہمراہ لیا جاتا وہ مزاج کے موافق نہ ہوتا سرد کھانا آپ کی طبع کے موافق نہ تھا' کیونکہ بوڑھے ہوگئے تھے اس لئے جلال الدین مجاتلة تبریزی آنگیٹھی اور دیگیاس طرح سر پراٹھائے رہتے کہ سر نہ جلتا اور کھانا بھی ہروفت گرم رہتا جب ﷺ صاحب کوضرورت ہوتی گر ما

یہاں سے شخ جلال الدین تریزی کے پیر ابوسعید تریزی سیلیا کی بابت فرمایا کہ آپ بزرگ شخ اور اعلیٰ درج کے تارک الدنیا تھے چنانچہ اکثر آپ پر قرض ہوجا تا۔ لیکن کسی ہے کوئی چیز نہ لیتے ایسا بھی ہوا کدایک مرتبہ آپ کی خانقاہ بیس کھانا پکا۔ آپ اور آپ کے بارتر بوز سے ہی افطار کرتے رہے اور گزارہ کرتے رہے جب پینجر وہاں کے حاکم نے سی تو کہا کہوہ ہماری کوئی چیز قبول نہیں کرتے نقذی لے جاؤ اور شخ کے خادم کودے دواور خادم کو کہو کہ تھوڑ اٹھوڑ اکر کے خرچ کرلے اور شخ صاحب ہے اس کا ذکر تک نہ کرے چنانچے شاہی نوکرنے آکر کچھ نفذی خادم کو دی اور کہا کہ مسلحت کے مطابق خرچ کرنا اور ﷺ صاحب کو نہ جنانا القصہ جب روپیدلایا گیا اورخرچ کیا تواس روز شخ صاحب کوطاعت میں جوذ وق اورآ رام حاصل ہوا کرتا تھانہ ہوا خادم کو بلا کر پوچھا کہ رات کو جو کھانا تونے ہمیں دیاوہ کہاں ہے آیا تھا؟ خادم چھیا نہ سکا۔سارا حال بیان کر دیا پوچھا' کون پخض لایا تھا اور کہاں کہاں قدم مرکھا تھا؟ وہاں سے مٹی کھود کر بھینک دواوراس خادم کو بھی اس قصور کے عوض خانقاہ سے نکال دیا۔

پر شخ شہاب الدین کی نسبت فرمایا کہ آپ کوفتوح بہت حاصل ہوئی لیکن تقریباً سب خرچ کر دیتے۔ جب وفات کا وفت نزد کی آ پہنچا تو آپ کے فرزند عماد میاللہ نے جس کا حال شیخ صاحب کے حال سے بالکل ندماتا تھا خادم سے حیابی ما تکی خادم نے ند دی اور کہا کہ واہ! اچھی بات ہے کہ وقت صاحب حالت نزع میں ہیں اور تو چالی مانگتا ہے جب وقت صاحب نے یہ بات سی تو فر مایا کہ چالی اے دے دؤجب اس نے خزانہ کھولا تو صرف چھ دینار نکلئے سووہ بھی آپ کی تجہیز و تکفین پرخرج ہو گئے۔واللہ اعسام

جعرات کے روز چوتھی ماہ مبارک سن جری ندکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' ایک طالب علم آیا جس سے آپ نے تعلیم کی حالت بوچھی عرض کی کہ میں نے مخصیل علم کر لی ہے اب سرائے سلطانی میں آیا جایا کرتا ہوں تا کہ مجھے روثی بفراغت مل جایا کر بے جبوہ چلا گیاتو خواجه صاحب نے بیشعرزباں مبارک سے فرمایا

شعر در وصف حال بس سره ایت چول بخواهش رسید مسخره ایست

پھر فرمایا کہ شعرایک لطیف چیز ہے کیکن جب تعریف میں کہا جائے اور کسی کے پاس لے جایا جائے تو سخت بے لطف ہوتا ہے اس طرح علم بھی بنفسہ بہت شریف ہے کیکن جب اے حاصل کر کے در بدر پھریں تو اس کی عزت جاتی رہتی ہے اپنے میں ایک غلام مريدآيا اور مندوى كو مراه لايا كديد ميرا بهائى ب جب دونول بيھ كے تو خواجه صاحب نے اس غلام سے يو چھا كه آيا يہ تيرا بھائى مسلمانی سے کچھ رغبت رکھتا ہے عرض کی میں ای مطلب کے لئے اسے یہاں لایا ہوں کہ جناب کی نظر التفات سے بیمسلمان ہو جائے۔خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا اس قوم پر کسی کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا ہاں! اگر کسی صالح مرد کی صحبت میں آیا جایا کریں تو شايداس كى بركت سے مسلمان موجائيں مى www.maktabah

# بإدشاه كي عقلمندي

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ جب خلافت امیر المؤمنین حضرت عمر ڈٹاٹٹٹا کوملی اور بادشاہان عراق سے لڑائی چیزی تو جنگ میں باوشاہ بکڑا گیا' اور حضرت عمر داللہٰ کے پاس لایا گیا' آپ نے فرمایا: اگر تو مسلمان ہوجائے گا' تو عراق کا ملک تجھے دیا جائے گا اس نے کہا: میں اسلام قبول نہیں کرتا آپ نے فر مایا: یا تو اسلام قبول کر لے۔ورنہ تحقیق کیا جائے گا'اس نے کہا: مجھے مار ڈالؤ کیکن اسلام قبول نہیں کروں گا، حضرت عمر والفؤ نے فر مایا کہ تلوار لاؤ! اور جلاوکو بلاؤ! یہ بادشاہ بہت ہی دانا اور ند جب کا پیا تھا جب اس نے بیرحالت دیکھی تو آپ سے مخاطب ہو کرکہا کہ میں پیاسا ہوں۔ مجھے پانی پلاؤ! حضرت عمر داللفظ نے فرمایا کہ بیہ بادشاہ ہاس کے لئے یانی سونے چاندی کے برتنوں میں لانا چاہیے انہوں نے ویسائی کیا کیکن اس نے پھر بھی نہ پیا اور کہا کہ میرے لئے مٹی کے برتن میں پانی لاؤ' چنانچیکوزہ بحرکراہے دیا گیا' پھراس نے حضرت عمر ڈاٹٹٹا سے مخاطب ہوکر کہا کہ جھے سے عہد کرؤ' کہ جب تک میں یہ پانی نه پول گا قتل نه كيا جاؤل گا آپ نے فرمايا: اچھاميں نے عهد كيا جب تك تو يانى نے يينے گا ميں مجھے قتل نہيں كرول كا بادشاه نے کوزہ زمین پردے پڑکا کوزہ ٹوٹ گیا اور پانی گر گیا چرحضرت عمر دالٹن کوکہا میں نے یہ یانی نہیں پیا اور آپ کا اقراریہ تھا کہ جب تک یہ پانی نہ پول گا، قتل نہ کیا جاؤں گا اب میری جان بخشی کی جائے 'آپ اس کی عقلندی سے حیران رہ گئے فر مایا اچھا، تیری جان بخشی کی بعدازاں اسے ایک یار کے سپر وکر دیا جونہایت ہی صالح اور زاہدتھا جب کچھندت اس یار کے گھر میں رہا تو اس کی صلاحیت اورزبدنے بادشاہ میں اثر گیا ، پراس نے حضرت عمر تلافی کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے اپنے یاس بلاؤ تا کہ ایمان لاؤل أب نے اسے پاس بلایا اس نے اسلام قبول کیا ، پھر فر مایا کہ مجھے عراق کا ملک دیا اس نے کہا: مجھے ملک درکار نہیں ، مجھےعراق کا اجرا ہوا کوئی گاؤل دے دو جھے میں آباد کرول آپ نے چندآ دمی ملک عراق میں جھیج انہوں نے بہت ڈھونڈا کیکن کوئی اجزا ہوا گاؤل نہ پایا' واپس آ کرسارا حال عرض کیا اور باوشاہ کو بھی مطلع کیا گیا' اس نے کہا: میرا مطلب بیتھا کہ میں عراق ای طرح آبادی کی حالت میں آپ كے سردكرتا موں اگركوئى كاؤں غيرآ بادموكيا، تو قيامت كدن اس كے جواب دہ آپ موں كے خواجه صاحب اس حكايت پر آبدیدہ ہوئے اور بادشاہ عراق کی عقلندی کی بہت تعریف کی۔

بعدازاں اسلام اور اہلِ اسلام کی دیانت داری اور صدق کی نبیت یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز کے پڑوس میں ایک یہودی کے گھر تھا جب بایزید علیہ الرحمة انقال کر گئے تو اس یہودی سے پوچھا گیا کہ تو کیوں مسلمان نہیں ہوتا؟ کہا: میں کیا مسلمان بنوں کیونکہ اگر اسلام وہ ہے جو بایزید کو حاصل تھا، تو وہ جھے سے حاصل نہیں ہوسکتا اور اگر یہ اسلام ہے جو متمہیں حاصل ہے (جس کا تم نمونہ ہو) تو اس اسلام سے جھے عاربوتی ہے۔

منگل کے روزستا کیسویں ماہ ندکورکو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ پلیج جومیرا پرانا یار ہے تھوڑی ہی مصری لایا کیونکہ اس کی لڑکی کا نکاح ہوا تھا جب خواجہ صاحب کو معلوم ہوا کہ اس ملیح کے ہاں چارلڑکیاں ہیں الغرض مصری کود کیھ کر پوچھا ہے کیسی ہے؟ ہیں نے عرض کی کہ اس کی لڑکی کا نکاح ہوا ہے خواجہ صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ جس کے ہاں ایک لڑکی ہواس کے اور دوزخ کے مابین مجاب ہوتا ہے تیری تو چارلڑکیاں ہیں چھرزبان مبارک سے فر مایا کہ ابوالبنات نے مرزوق کو کہا کہ بیٹیوں کا رزق فراخ ہوتا ہے۔

# حضرت خضر عليه السلام كابيح كوثل كرنا

پھر حضرت خضرعلیہ السلام کی حکایت بیان فرمائی کہ جب آپ نے لڑکے قبل کیا تو حضرت مویٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے طعن کیا کہ تو نے کیوں پاک نفس کو مارڈ الا؟ حضرت خضر علیہ السلام کو اس کے انجام کی خبرتھی 'اس کا جواب دیا القصہ اس لڑکے کے باپ کے ہاں اس لڑکے کے قبل کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی جس سے سات صاحب ولایت پیدا ہوئے۔

بعدازاں جھے سے پوچھا کہ نماز تر اور کہ کہاں ادا کرتے ہو؟ میں نے عرض کی گھر میں ادا کرتا ہوں ایک امام ہے 'پوچھا' کیا پڑھتے ہیں میں نے عرض کی' فاتحہ اور اخلاص فر مایا: اچھاہے۔

پھر فرمایا کہ حضرت شیخ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز بھی یہی پڑھا کرتے تھے شیخ صاحب چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے اس کئے تراوی بیٹے کر ادا کیا کرتے صرف فریفنہ نمازیں کھڑے ہو کرادا کرتے باقی سب بیٹھ کر پھرا کیک بزرگ کا نام لیاوہ کہنا کرتا تھا کہ میں اگرا کیک لقمہ کھا کر سوجاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ پیٹ بھرلوں اور ساری رات کھڑے ہو کرگز اردوں 'بعدازاں فرمایا کہ شیخ کیبراکٹر کم افطار کیا کرتے اگرارادہ بھی کرتے تو تپ وغیرہ کی شکایت ہوجاتی گر ہاں!روزہ رکھتے۔

بعدازاں شیخ بہاؤالدین ذکریا ﷺ کے بارے میں فرمایا کہ آپ روزہ کم رکھا کرتے لیکن آپ طاعت اور عبادت بہت کیا کرتے ' پھر ہے آ بت پڑھی کلوا من الطیبات واعلموا صالحا۔ پاک کھانا کھاؤاور نیک عمل کرؤ اور فرمایا کہ شیخ شہاب الدین ان لوگوں میں سے تھے جن کے تی میں ہے آیت صادق آتی ہے۔

#### ذكر محبت اطفال

ہفتے یا جمعے کے روز چودھویں ماہ شوال من مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا' بچوں کی محبت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' فرمایا: رسول خدا تا گئی بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے بھر یہ حکایت بیان فرمایا: رسول خدا تا گئی بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے بھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہر رسول اللہ تا گئی نے امام حسن بڑا گئی کو دیکھا کہ بچوں میں تھیل رہے ہیں ایک ہاتھ ٹھوڑی سلے اور ایک سر پررکھ کر بوسد دیا' ای اثناء میں میں نے عرض کی کہ کہتے ہیں ایک مرتبہر سول خدا تا گئی نے امیر المؤمنین حسن اور حسین بڑھ کی خاطر اونٹ کی بوسد دیا' ای اثناء میں میں نے عرض کی کہ کہتے ہیں ایک مرتبہر سول خدا تا گئی نام مالی خدا کے مالی اللہ مناب کے ملکھا۔

پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت امیر المؤمنین عمر ڈاٹٹؤ نے اپنے عہد خلافت میں ایک یارکوکسی ولایت کا حاکم مقرر کرکے وہاں کی حکومت کا حکم مقرد کرنے لگے وہاں کی حکومت کا حکم نامہ لکھ کراہے دیا' اثنائے راہ میں امیر المؤمنین ڈاٹٹؤ نے ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیا اور پیار کرنے لگے اس یار نے کہا میرے دس بچے ہیں لیکن مجھے ان سے الفت نہیں اور نہ میں انہیں پیار کرتا ہوں' حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے فرمایا کہ وہ حکم نامہ مجھے دو اس نے دیا' تو لیکر کھڑے کر دیا اور پھر فرمایا کہ جب مجھے چھوٹوں سے محبت نہیں تو بردوں سے کب ہوگی' و اللہ اعلم۔

بدھ کے روز پانچویں ماہ ذوالح من مذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی' ایک شخص آیا اسے پوچھا کہ کہاں ہے آ رہے ہو؟ عرض کی' دارالخلافہ سے لیکن وہ چھا کنی سے جوسری میں تھی آیا تھا کیونکہ وہاں کا نام اب دارالخلافت ہو گیا تھا' اس لئے اس نے کہد دیا

WWW.maktabah.org

#### ذكرتشميه بغداد به بغداد

یباں سے بغداد کی حکایت شروع ہوئی فر مایا: بغداد کو پہلے منصور کہا کرتے تھے اس واسطے کہ اس شہر کوشروع شروع میں خلیفہ منصور نے آباد کمیا تھا پھر فر مایا کہ بغداد کو مدینة الاسلام بھی کہتے ہیں۔

ای اثناء میں اولیائے حق اوران کی محبت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ فرمایا جب قیامت کے دن معروف کرخی بیشنگ آئیں گئتگوشروع ہوئی۔ فرمایا جب قیامت کے دن معروف کرخی بیشنگ آئیں گئتگوشروع ہوئی کہ بیہ کون ہے؟ آواز آئے گی کہ بیہ ہماری محبت کی مست ہو جا کیں گئتگو کی کہ بیٹون ہے؟ آواز آئے گی کہ بیہ ہماری محبت کی مست ہماری معروف کرخی بیشنگ کہتے ہیں پھر معروف کرخی بیشنگ کو کھی ہوگا کہ بہشت میں آؤ آپ کہیں گئیلیں میں نے تیری عبادت بہشت میں کے بیٹر میں فرشتوں کو تھم ہوگا کہ نوری زنجریں ڈال کراسے بہشت میں لے جاؤ' پھر تھنچ کر بہشت میں لے جائیں گئیل مقام میں ہے محبت اور قربت کی گئیل مقام میں ہے محبت اور قربت کی کے حاضرین میں سے ایک نے دو اور فرزند آدم او ٹی مقام میں ہے محبت اور قربت کی کیا تب ہوئی مسئلہ نہیں میں نے عرض کی کہ اس کے مناسب مجھے کیا نسبت ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا بیز بان تھیک ٹھیک نہیں اوا کر سکتی۔ بیہ بحثی مسئلہ نہیں' میں نے عرض کی کہ اس کے مناسب مجھے ایک شعریا وا آیا ہے۔

عشق را بو حنیفه درس نه گفت جب میں نے بیمصرعه پڑھائو دوسرامصرعه خواجه صاحب نے فرمایا:
شافعی را در روایت نیست واللہ اعلم

# ذكر فضيلت ِعلم وعاصم قاري

بعدازال خواجہ صاحب نے فرمایا کہ صحابہ میں سے ابو بکر صدیق ڈاٹھ علم سے منسوب تھے ایک مرتبہ ایک فحش آدمی نے آپ کو تہمت لگائی۔ فرمایا: صاحب! جس قدر مجھ میں عیب ہیں ان میں سے صرف تھوڑا سا ظاہر ہوا ہے جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان کی تو حاضرین کے واپس جانے کا وقت ہو چکا تھا میں نے پوچھا کہ میں پیر کی خدمت میں کم کم حاضر ہوتا ہوں۔ زیادہ تر گھر میں پیر کی یاد میں رہتا ہوں یہ بہتر ہے یا یہ کہ ہر روز پیر کی خدمت میں حاضر ہوا کروں فرمایا: یہی بہتر ہے کہ پیر کی یاد میں رہا جائے خواہ ظاہر میں دور ہے بعدازاں یہ مصرعہ زبان مبارک سے فرمایا۔

#### معرعه

#### بيرون درون به كه درون بيرون

پھر بيه حكايت بيان فرمائي كه ﷺ الاسلام فريدالدين قدس الله سره العزيز جفتے دو جفتے بعد قطب العالم حضرت ﷺ قطب الدين نور الله مرقدہ کی خدمت میں بخلاف ﷺ بدرالدین اور دوسرے عزیزوں کے جوہر روز حاضر خدمت رہے حاضر ہوا کرتے پھر فر مایا کہ جب حضرت قطب العالم شخ قطب الدين كي رحلت كاوقت قريب پينجا تو ايك بزرگ كا نام ليا جوشخ قطب الدين كي پائتي ميس مدفون ہے اورا سے تمناتھی کہ شخ صاحب کے بعد قائم مقام ہے ۔ شخ بدرالدین کو بھی یہی آرز وتھی لیکن جس ساع میں شخ قطب الدین قدس الله سره العزيز كا انتقال ہوا ہے اس ميں فرمايا كه ميرا جامه عصا مصلا اوركٹري كے تعلين شيخ فريد الدين كودے دينا خواجه صاحب نے فر مایا میں نے وہ عصا اور جامد دیکھا تھا' جامہ سوزنی دولائی تھی الغرض جس رات حضرت قطب العالم بیخ قطب الدین مجات کا انتقال ہونے والا تھا' حضرت شیخ فریدالدین ہائسی میں تھے اسی رات فریدالدین نے اپنے پیر کوخواب میں دیکھا کہ اسے بارگاہ میں بلاتے ہیں دوسرے روز شخ صاحب ہانسی سے روانہ ہوئے چوتھے روزشہر میں پہنچ قاضی حمید الدین ناگوری پینٹیٹ زندہ تھے وہ جامہ وغیرہ شخ الاسلام حضرت ﷺ فرید الدین طیب الله ثراه کی خدمت میں لائے آپ نے دوگاندادا کر کے جامہ پہن لیا اور جس گھر میں حضرت قطب العالم حضرت قطب الدين ﷺ مها كرتے تھے تين دن ہے زيادہ قيام ندكيا' ايك روايت كےمطابق سات روز قيام كيا پھر ہائی کی طرف چلے آئے آپ کے آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جن دنوں آپ قطب العالم حضرت پینے قطب الدین کے گھر میں رہے سر ہنگا نام ایک مخص ہائی ہے آپ کے دیدار کے لئے دوتین مرتبہ آیالیکن دربان نے اندر نہ جانے دیا ایک روز جب آپ گھر سے باہر نکلے تو يهي سر بنگا آكر ياؤل پرااوررونے لگا، شخ صاحب نے يو چھا كيول روتے ہواس نے كہااس واسطے كہ جب آپ ہائى بيس تھے بم آسانی سے دیدار کر لیتے تھے اب تو آپ کا دیدارمشکل ہوگیا' آپ نے ای وقت یاروں کوفر مایا کہ میں پھر ہانی جاؤں گا' حاضرین نے کہا کہ شخ صاحب نے آپ کو پہیں تھرنے کے لئے فرمایا ہے آپ کیوں اور جگہ جاتے ہیں فرمایا: جونعت مجھے ملتی ہے وہ شہر وجنگل مين يكسال بوالله اعلم بالصواب

## مريدول كى خوش اعتقادى

ہفتے کے روز تیسری ماہ رکتے الآخرس نہ کورکو قدم ہوس کا شرف حاصل ہوا مریدوں کی خوش اعتقادی اور پیر کے فرمان کی تگہداشت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ قاضی حمیدالدین ناگوری کے پیر شرف الدین ساکن ناگور کے دِل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں شیخ الاسلام حضرت شیخ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کا مرید بنوں بینیت کر کے ناگورے روانہ ہوئے ان کی ایک لونڈی تھی جس کی قیمت کم ومیش سواشر فی تھی اس نے کہا کہ جب آپ شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضز ہوں' تو میرا سلام عرض کر دینا' نیز ایک چھوٹی گیڑی کڑھی ہوئی تھی کہ بیشنخ صاحب کی خدمت میں پہنچا دینا۔

جب مولانا شرف الدین شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے پہلے تو عرض کی کہ میرے گھر میں ایک لونڈی ہے اُس نے
آپ کوسلام عرض کیا ہے اور یہ پگڑی بھیجی ہے وہ نکال کرشیخ صاحب کے رو برور کھ دی شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز نے
زبانِ مبارک ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے آزادی عطاء فرمائے جب مولانا شرف الدین سامنے سے اُٹھ کر کھڑے ہوئے تو دِل میں
خیال کیا کہ چونکہ شیخ صاحب کی زبان مبارک سے نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آزادی عطافر مائے ضرور ہے کہ وہ آزادہ وجائے گی لیکن
لونڈی قیمتی ہے میں اسے آزاد تو نہیں کرسکتا البتہ بھیوں گا، ممکن ہے کہ جوشخص اسے خریدے وہ آزاد کر دے کھر دِل میں خیال آیا کہ
جس کے گھر جاکر لونڈی آزاد ہوگی اسے ثواب ملے گا، تو میں ہی کیوں نہ ثواب لول میہ نیت کرکے شیخ صاحب کی خدمت میں آئے
اور عرض کی کہ میں نے اس لونڈی کر آزاد کیا۔ واللہ اعلم۔

#### ونیا کی محبت وعداوت کے بارے میں

اتوار کے روز اٹھار ہویں ماہ ندکور کن ندکور کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا ونیا کی محبت اور عدالت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ خلقت تین قتم کی ہوتی ہے ایک جو دنیا کوعزیز سجھتے ہیں اور دن رات اس کا ذکر کرتے ہیں اور طلب بھی ایسے لوگ بہت ہیں دوسرے وہ جو اسے دشمن جانے ہیں اور اسے برائی سے یاد کرتے ہیں اور بالکل اس کے مخالف ہوتے ہیں تیسرے وہ لوگ ہیں جو نداس سے دشمنی کرتے ہیں ندروئتی ایسے لوگ پہلی دوقسموں کی نسبت استھے ہوتے ہیں۔

بعدازاں بیدحکایت بیان فرمائی کدایک مردرابعہ بھری ﷺ کی خدمت میں آ کر بیٹھا اور دُنیا کو برا بھلا کہنا شروع کیا 'رابعہ سیسنت نے فرمایا کہ پھر میرے پاس نہ آنا کیونکہ تو دنیا کا دوست دار معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ اس کا ذکر کرتا ہے۔

یہاں نے ترک دنیا کی نبیت ذکر چھیڑا تو ایک درولیش کی بابت فر مایا کہ ایک درولیش شخی برحنی نام کیمقل اور کہرام کے علاقے میں رہا کرتا تھا 'جونہایت ہی تارک الدنیا تھا 'چنا نچے کیڑے بھی نہیں پہنا کرتا تھا 'میں نے پوچھا کہ آیا اس کا کوئی پیر بھی تھا 'فر مایا نہیں ' پھر فر مایا' اگر اس کا پیر ہوتا تو پردہ کیوں نہ ڈھا نپتا' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیر نہ تھا پھر فر مایا کہ وہ نماز بہت ادا کیا کرتا تھا۔ میں نے عرض کی اگر پیرخود و نیا دار ہوتو کیا اس کے لئے مناسب ہے کہ مربیدوں کو دنیا کی محبت سے منع کرے فر مایا' اگر منع کرے گا بھی تو اس کا اثر نہیں ہوگا' اس واسطے کہ زبان دو تھم کی ہوتی ہے۔ ایک زبان قال' دوسری زبان حال' پندونھیحت زبان حال سے ہی اتر اکرتی ہے جب زبان حال نہ ہوتو زبان قال کا پچھاٹر نہیں ہوتا۔

ﷺ فی خیخ شہاب الدین سہروردی مُیشانیہ کی بابت فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کو اپنے شیخ صاحب سے پگڑی عطاء ہوئی 'جے آپ اپ پاس رکھتے اور برکتیں حاصل کرتے ایک مرتبہ آپ سوئے تو وہ پگڑی پاؤں کی طرف ہوگئ اتفاقیہ پاؤں اس سے چھو گیا جب بیدار ہوئے تو نہایت قِلق ہوا اور یہاں تک گھبرا کرفرمایا کہ قیامت کے دن میں افسوسناک اوراندو بگین اٹھوں گا۔

جائے جائز ہے کیکن زیادہ نہیں ہونا جا ہے جو کچھ ملے خرج کردینا جا ہے اور جمع نہیں کرنا جا ہے پھر پیشعرز بان مبارک سے فز مایا: زر از بہر دا دن بود اے پر زبر نہادن چہ سنگ و چہ زر

پخاتا نی صاحب کایشعر برها:

چول خواجه نخوامد راند از ستی درکانی آل کنے کہ او دارہ ویدار کہ من دارم

اس اثناء میں ایک کومسواک عنایت فرمائی پھر ہے حکایت بیان فرمائی کہ ایک عالم نور ترک نام یہاں سے کعبے کی طرف گیا اور وہیں سکونت اختیار کی اور گھر کے دروازے پر لکھ دیا کہ جس کے پاس مواک نہ ہوا سے میرے گھر آنا حرام ہے۔

پھر درویشوں کے مکارم اخلاق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ شخ ابوسعید ابوالخیر سینیا اور بوعلی سینا نے آپس میں ملاقات کی جب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو بوعلی نے صوفی کو جو پیخ صاحب کی خدمت میں رہا کرتا تھا کہا کہ جب میں پیخ صاحب کی خدمت سے واپس چلا آؤں گا' تو جو کھے شخ صاحب میرے حق میں فرمائیں کے مجھے لکھ بھیجنا' جب واپس چلا آیا تو شخ صاحب نے اس کے بارے میں نہ نیک نہ بر کچھ ذکر نہ کیا' جب اس صوفی نے شخ صاحب سے بوعلی سینا کی بابت کچھ نہ سنا تو ایک روز خود ہی شخ صاحب سے پوچھا کہ بوعلی سینا کیسا آدی ہے؟ فرمایا: حکیم طبیب اور عالم مخض ہے لیکن مکارم اخلاق نہیں رکھتا صوفی نے بدالفاظ بوعلی کولکھ بھیج بوعلی نے واپس خط لکھا کہ میں نے مکارم اخلاق میں اس قدر کتابیں کھی ہیں پھر شیخ صاحب کیوں کہتے ہیں کہ مجھ میں نیک اخلاق نہیں؟ شخ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے بیتو نہیں کہا کہ وہ نیک اخلاق کی بابت پچھنہیں جانتا' میں نے تو بہ کہا ہے کہ اس کے اخلاق نیک نہیں۔

پھر قاضی منہاج الدین کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کو فرمایا کہ میں نے دونوں ہفتے اس کا ذکر کیا ایک روز اس کا ذکر كت كرت يدباى برعى:

و آبنگ سر زلف مثوش کردن. لب بر لب ولبرال مهوش كر ون امروز خوش است ليك فرد اخوش نيست خود راچو نمے طعمہ آتش کردن

خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیشعر سنا تو ازخودرفتہ ہوگیا' جب گھڑی بعد ہوش میں آیا تو پھراس کے احوال بیان کئے' کہ وہ صاحب ذوق مرد ہوگز را ہے ایک مرتبہ اسے شخ بدر الدین غزنوی بھٹا کے گھر بلایا گیا وہ دن سوموار کا تھا'اس نے وعدہ کیا کہ میں تذکیر (وعظ) سے فارغ ہوکر آؤں گا جب تذکیر سے فارغ ہوکر حاضر ہوا اور ساع سننے لگا تو دستار اور جامہ وغیرہ سب کلڑے کہ بیں تذکیر (وعظ) سے فارغ ہوکر آؤں گا جب تذکیر سے فارغ ہوکر حاضر ہوا اور ساع سننے لگا تو دستار اور جامہ وغیرہ سب کلڑے کرڈ الا کھرشیخ بدر الدین غزنوی کی نظم کے دو تین شعر جس کی ردیف آتش گرفت ہے کہے' جن میں سے ایک شعر یادرہ گیا

نوحه میکرد من نوحه گر در مجمع آه ازین سوزم برآمد نوحه گرفت

پھر فر مایا کہ قاضی منہاج الدین شخ بدرالدین کوشیر سرخ کہا کرتے تھے پھرشخ نظام الدین ابوالموید میں انتقاد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کی تذکیر سی ہے؟ فر مایا: ہاں! ان دنوں میں بچہ تھا' اس لئے میں معنوں کواچھی طرح شروع ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کی تذکیر میں آیا تو کیا ویکھا ہوں کہ آپ معجد میں آئے اور نعلین اتار کر ہاتھ میں پکڑلیں اور پھر دوگانہ ادا کیا نہ سمجھ سکا ایک روز آپ کی تذکیر میں آیا تو کیا ویکھا ہوں کہ آپ معجد میں آئے اور نعلین اتار کر ہاتھ میں پکڑلیں اور پھر دوگانہ ادا کیا نہا تھا کہ نماز میں جو آپ کی شکل وصورت تھی وہ اور کسی کی ختمی دوگانہ ادا کر کے منبر پر چڑھے' ایک شخص قاسم نام خوش خوان تھا اس نے ایک تماز میں جو آپ کی شخص فالم الدین ابوالموید بھا تھے نے فر مایا کہ میں نے اپنے بابا کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا ہے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ سارے لوگ رونے لگے پھریہ شعر پڑھا۔

برعشق تو و بر تو نظر خواجم كرد جال درغم تو زير و زير خواجم كرد

تو خلقت نعرے مارائھی۔ پھر دو تین مرتبہ بیشعر پڑھا' پھر فرمایا: اے مسلمانو! اس شعر کے ساتھ کا دوسراشعر مجھے یاونہیں آتا میں کیا کروں؟ بیر بات کچھا لیے بجز ہے کہی کہ سب میں اثر کرگئ پھر قاسم نے دوسراشعر پڑھااور زباعی کممل ہوئی' شخصا حب رباعی پڑھ کرنچے اُثر آئے۔

تو پھر آپ کی بزرگ کی نبیت خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ بارش کی قلت ہوئی تو آپ کو مجور کیا گیا کہ

بارش کے لئے دُعا کریں منبر پر چڑھ کر بارش کی دعا کی بعد ازاں آ سان کی طرف منہ کر کے کہا 'پروردگار! اگر تو بارش نہیں بھیج گا تو

پھر میں آبادی میں نہیں رہوں گا' یہ کہ کرمنبر سے اتر آئے اللہ تعالیٰ نے بارانِ رحمت بھیجا 'بعد ازاں سیّد قطب الدین پیشنیٹ نے آپ

سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ ہمیں آپ کے حق میں پکا اعتقاد ہے' اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کامل نیاز حاصل ہے

پھر یہ الفاظ کیوں کہ کہ اگر بارش نہیں بھیج گا تو میں آبادی میں نہیں رہوں گا' شخ نظام الدین الدین اللہ کو یہ نے فر مایا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ

ضرور بارش بھیج گا' پھر سیّد قطب الدین نے پوچھا کہ آپ کو کس طرح معلوم تھا؟ فر مایا: ایک مرتبہ میرا سیّد نور الدین مبارک نور اللہ

مرفدہ کے سلطان میں الدین کے پاس نینچا و پر بیٹھنے کے بارے میں بھڑ ابھوا تو میں نے ایسی بات کہددی' جس سے آپ (سیّد نور الدین) ناراض ہوگئے جن ونوں مجھے بارش کی دعا کے لئے کہا گیا تو میں آپ (سیّد نور الدین) کے دو ضے مبارک پر گیا اور عرض کہ

مرفدہ مبارک سے آواز آئی کہ میں راضی ہوں کھا کروعا کروعا

#### نماز کے بارے میں

بدھ کے روز پانچویں ماہ جمادی الاقال من مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' نماز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' میں نے عرض کی کہ فرض اداکر کے جو جگہ تبدیل کرتے ہیں یہ کس طرح پر ہے' فرمایا بہتر تو یہی ہے کہ جگہ تبدیل کرلیں' امام اگر جگہ نہ بدلے تو کوئی بات نہیں لیکن مقتدی کو ضرور بدل لینی چاہے' جگہ بدلتے وقت بائیں طرف کو سرکنا چاہے اور روبقبلہ رہنا چاہے'واللہ اعسلم بالصواب۔

## درویشوں کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے بیان میں

جمعہ کے روز متیرہویں ماہ مذکور کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا اور درویشوں کے ہاتھ کو بوسہ دینے اور اس سے برکت حاصل کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ درولیش اور مشائخ جو ہاتھ کو بوسہ دینے کی اجازت دیتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ شایدان کے ہاتھ میں کسی منفور کا ہاتھ آجائے۔

پھر درویشوں کی دُعاء کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا ایک مرتبہ خواجہ اجمل شیرازی مُیشنیہ کے ایک مرید نے شخصا حب
کی خدمت میں عرض کی کہ میرا ایک ہمسامیہ ہے جس کی نظر میرے گھر پر پڑتی ہے میں بہتیرا اسے منع کرتا ہوں لیکن وہ بازنہیں آتا اور
مجھے تکلیف دیتا ہے خواجہ اجمل مُیشنہ نے پوچھا کیا اسے میں معلوم ہے کہ تو میرا مرید ہے عرض کی جناب! اسے معلوم ہے فرمایا: تو پھر
اس کی گردن کا مہرہ کیوں نہیں ٹوٹنا؟ جب خواجہ صاحب نے بیفر مایا تو وہ مرید گھر آیا' اور ہمسائے کی گردن کا مہرہ ٹوٹا ہوا دیکھا' پوچھا
کہاں ہے گراہے؟ کہا:ککڑی کی جوتی پہنی ہوئی تھی' یا وُں پھسل گیا اور گر پڑا جس سے گردن کا مہرہ ٹوٹ گیا۔

پھر مردانِ حق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ اگلے وقتوں میں چار آ دی بر ہان نامی ملک بالا سے دہلی میں آئے ان میں سے ایک بر ہان بلخی تھا' دوسرا بر ہان شانی اور دوسرے دو بر ہانوں کی بابت مجھے یا دنہیں الغرض ان میں از حدموافقت تھی کھانا پینا اکٹھا کھایا پیا کرتے تھے اور تخصیل علم بھی ایک ہی جگہ کیا کرتے جن دنوں وہ دہلی آئے اس وقت شہر کا قاضی نصیر کا شانی تھا۔

اس نے برہان الدین کا شانی سے ایک مجلس میں مسلہ پوچھا' یہ برہان کا شانی بست قد تھا' جب اس نے جواب دینا شروع کیا تو طالب علموں نے کہا: ریزہ کیا جواب دے گا'اس کا عرف ہی ریزہ ہوگیا بین کراٹھ کھڑ اہوا اس دن سے اسے ریزہ بیکا رنے گئے یہ ریزہ عجب مرد تھا آخر میں وہ ابدال بنا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا ہے ہر روز صبح کے وقت بیادہ ذکاتا باجود یکہ اس کے پاس دس گھوڑ سے سے اور نہ ہی کوئی غلام اپنے ہمراہ لے جاتا حالانکہ سوسے زیادہ خدمت گار تھے اس کا ایک لڑکا نو رالدین تھ تام تھا'اس نے ایک دوز باپ کو کہا کہ آپ ہر روز اسلے گھرسے باہر جاتے ہیں اور ہمارے دشن بہت ہیں'اگر آپ ایک غلام کو پانی کا کوزہ دے کر ہمراہ لے جا کہ بابا محمد! جہاں میں جاتا ہوں اگر وہاں غلام کی گنجائش ہوتو پہلے میں تھے لے جاؤں۔ رجب کی اوائل تاریخوں میں نماز کا بیان

اتوار کے روز انتیبویں ماہ جماوی الآخر کو قدم بوی کی وولت نصیب ہوئی چونکہ ماہ رجب نز دیک تھا میں نے عرض کی کہ خواجہ

اویس قرنی مُنظیف نے ماہ رجب کی تیسری چوتھی اور پانچویں تاریخوں میں نماز کے لئے کہا ہے میرے دِل میں خیال آتا ہے کہ جس بزرگ نے کمی دعاء یا نماز کے لئے کہا ہے وہ یا تو حضرت رسالت پناہ مُنافِقا سے تی ہے یا صحابہ کرام ٹھکٹانے خواجہ اویس قرنی مُنظیف نے جن نماز وں کی بابت فر مایا ہے اور سورتیں مقرر کی ہیں 'یہ کہال سے تی ہیں؟ خواجہ صاحب نے فر مایا: الہام ہوا تھا۔

پھر پہ حکایت بیان فرمائی کہ اس سے پہلے جب میں وہلی سے اجودھن شیخ صاحب کی خدمت میں جایا کرتا تھا تو بیتین اسم پڑھا کرتا تھایا حافظ یا ناصر یا معین حالانکہ مجھے بیکس نے نہیں بتائے تھے پھر مدت بعد ایک بزرگ نے بیدوعا مجھے کھودی وعاء یہا حافظ یا ناصر یا معین یا مالك یوم اللدین ایاك نعبدو ایاك نستعین۔

پھراحوال مشائے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی میں نے عرض کی کہ میں نے ایک بات تی ہے اور کہتے بھی ای طرح ہیں کہ خواجہ بایز ید بسطامی علیہ الرحمۃ نے بیکلمات کے ہیں میں تو ان کلمات کی کوئی تاویل نہیں پاتا' اور نہ وِل مطمئن ہوتا ہے' یوچھا کون خواجہ بایز ید بسطامی علیہ الرحمۃ نے بیکلمات کے ہیں کہ وہ کلمات ہے ہیں' محمد و من دونه تحت لوائی یوم القیمة' محمد اوراس کے سواجھنے ہیں سب قیامت کے دن میر سے جھنڈے تلے ہوں گے فرمایا نہیں خواجہ بایز ید بھائے نے بیکلمات نہیں کہ پھر فرمایا کہ بال ایک مرتبہ اتنا ضرور کہا تھا کہ ہجانی ماعظم شانی سو بعد میں آخری عمر میں آکر استعفار کی تھی کہ میں نے یہ بات ٹھیک نہیں کہی تھی میں یہودی تھا اب میں زقار تو ٹرکم ملمان ہوتا ہوں اور کہتا ہوں' اشھد ان لا السه الا الله و حدہ لا شریک کے له واشھد ان محمد اعدہ و دسولة''۔

یہاں سے پھررسول خدا تا پینے کے احوال کے بارے ہیں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ مردانِ خدا اور مشائح کو جو حالت ہو جائی ہے ہیں کہ ایس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ تا پینے کو بھی ہو جایا کرتی تھی چانچے کتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا تا پینے ایس باغ ہیں آئے جس میں ایک کنواں تھا 'انجو سے 'انجو کو انتظامی کنویں کے کنارے پر بیٹھے اور پاؤل لئے اور یا والہی میں شغول ہوئے 'ایوموی اشعری ڈاٹٹو ایم ہمراہ سے 'انہیں فر مایا کہ میری اجازت کے بغیر کی کو اندر نہ آئے دینا ای اثناء ہیں ابو کرصد یق ڈاٹٹو آئے ایوموی اشعری ڈاٹٹو العلاع دی فر مایا کہ میری اجازت کے بغیر کی کو اندر نہ آئے دینا ای اثناء ہیں ابو کر صدیق ڈاٹٹو آئے کہ آئر رسول خدا تا پھر کا العام دی فر مایا کہ میری اجازت کے بعد از ان جو کہ انتظام کے با کیں طرف کی تر دی ۔ حضور علیہ الصلو قو اکس کے والمیام نے ان کو بھی ای کہ حرک کے بیا کہ میں طرف ای کر میں گئت کو میں اور کو بھی گئے اس کے بعد رسول کر بیم علیہ السلام کے ساتھ ای طرح بیٹھ گئے اس کے بعد رسول کر بیم علیہ السلام کے ساتھ ای طرح بیٹھ گئے اس کے بعد رسول کر بیم علیہ السلام کے ساتھ ای طرح بیٹھ گئے اس کے بعد از ان امیر الموشیون علی کرم اللہ و جہتی آئے ہا جا تھی ایک کو میں اور ای طرح بیٹھ گئے ۔ بعد از ان امیر الموشیون علی کرم اللہ و جہتی آئے ہی تائل کے بعد رسول کر بیم علیہ السلام کے ساتھ ای طرح بیٹھ گئے اس کے فر مایا کہ جس طرح آئے ہم یہ بہاں اکٹھ بین ای طرح وفات بھی آئی ہی جگہ ہوگی اور حشر بھی ۔ جب یہ حکایت ختم ہوئی تو فقراً اور بیا کہ خواب بھے ایک خواب بھی کے وہ ان اور طاحت اور علی اور حشر ہی کی دور آئی کی طرف می اس سے ایک سول پوچھوں گا جس کا جواب بھی یا د جہتم ہیں سے جو تھیک کو جو اس کی جو اس کی جو اس کی خواب کی میان دور گئی ہے میں کہ ہوا کہ کہ علیہ کو می کو میں کو اس کو گئی ہو گئی کے میں سے بھی گئی ہیں میں کہ اور ان کا اور طاعت اور دعا عت اور مطاعت اور عطاق کی کو می کو گئی ہو گئی کے میں سے جو تھی کو آئی ہو گئی کے میان کی گئی ہو گئی کے میں سے جو تھی کو می کی کو رہ کی گئی ہو گئی ہو گئی کے میں کو بھی کو گئی ہو گئی گئی کے میں کو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی کے میں کو گئی گئی کے میں کو گئی گئی کے میں کو گئی گئی کو گئی گئی کے میان کو گئی گئی کو گئی گئی کے میان کو گئی گئی کی کو گئی گئی کی کو گئی گئی کو گئی گئی کو گئی گئی کی کو گئی گئ

عرض کی اتفاق اختیار کروں گا اور سخاوت کروں گا۔ بعد از اں امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا' تو عرض کی کہ میں پروہ پوشی کروں گا اور بندگان خدا کے عیب چھپاؤں گا' فرمایا' خرقہ لےلو مجھے یہی فرمان تھا کہ جوصحابی یہ جواب دے گا اسے خرقہ دیزا۔

پھرامیرالمؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی زرہ جاتی رہی ایک دن ایک یہودی کے ہاتھ میں وہی زر ہ دیکھ کراہے پکڑلیا اور فرمایا کہ بید میری زرہ ہے یہودی نے کہا: دعویٰ کرکے ثابت کرو اور لے لو ان دنوں جناب ہی خلیفہ تھے' کہنے گے کہ میں ہی خلیفداور میں ہی مدعی مدوی کس طرح ثابت ہوگا ، پہلے شرح واللؤے یاس جانا جا ہے اور دعویٰ مکمل کرنا جا ہے چنانچےو یہے ہی کیا' ان دنوں شرح ڈٹاٹنڈ آپ کا نائب تھا القصہ جب شرح ڈٹاٹنڈ کے پاس گئے اور زرہ کا دعویٰ کیا' تو شرح ڈٹاٹنڈ نے امیر المومنين على والنفط كى طرف مخاطب موكر فرمايا اگرچه آپ مارے خليفه بين ليكن اس وقت ميں بحكم نيابت حاكم موں چنانچية آپ مدعى بن كرآئے ہیں اس لئے آپ يہودي كے ساتھ كھڑے ہوں امير المونين على رٹائٹۇنے وييا ہى كيا 'يبودي كے برابر كھڑے ہوئے اور کہا کہ زرہ میری ہے جو يبودي كے ہاتھ ناحق لكى ہے شرح والنظ نے گواہ مانكا أپ نے حسن والنظ اور قنير والنظ بطور كواہ پش كئے شرت والنفوات كها: حسن والنفوا آپ كافرزند باورقبر والنفوا غلام اس كئه ميس ان كى كوائى تبيس لينا جا بهنا آپ نے فر مايا كه ميس كوكى اور گواہ پیش نہیں کرسکتا شریح ڈاٹٹیئے نے یہودی کوکہا کہ زرہ اٹھا کرلے جاؤ' جب تک دوگواہ نہ ہوں گے زرہ نہ ملے گی جب یہودی نے پیہ معاملہ دیکھا تو حیران رہ گیا' دِل میں کہا کہ واہ! دین محمدی کیسا دین ہے فوراً إسلام قبول کیا اور امیر الموشین علی کرم اللہ وجہہ کوزرہ دے کرکہا کہ بیآپ ہی کاحق اور ملک ہے امیر المؤمنین ٹاٹٹؤنے وہ زرہ بھی اور ایک گھوڑ ااسے بخش دیا' ای مجلس میں آ کر ایک سریدنے عرض كى كدمير ، بال الركابيدا موا بخواجه صاحب في وچها نام كياركها ب عرض كى خير (يعني ابھي تك كوئى نام نبيس ركها) فرمايا: اچھا خیر ہی رہنے دو کھرید حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ خیرنساج میشیدایک دفعہ شہرے باہر نکلے تو ایک بدونے پکڑ لیا اور کہا کہ تو میرا غلام ہے خواجہ خیرنساج پھٹے نے کچھ ندکہا' بلکہ شلیم کرلیا اور مدت تک اس کے گھر میں رہے اس بدو کا ایک باغ تھا جس کے مالی آپ ہے' مدت بعد جب وہ باغ میں آیا تو خواجہ خیرنساج مُیشانہ کو کہا' ایک میٹھا انار لاؤ' خواجہ صاحب نے ایک انار لاکراہے دیا جب اس نے چکھا تو کھٹا تھا' کہا: میں نے تو میٹھا انارلانے کے لئے مجھے کہا تھا خواجہ صاحب نے ایک اور انار لاکر دیاوہ بھی ترش فکا' باغ کے ما لک نے کہامیں نے میٹھا انار تجھ سے مانگا تھا اور ترش لایا ہے خواجہ صاحب نے کہا مجھے کیا خبر کہ میٹھا انارکون سا ہے اور کھٹا کون سا' اس نے کہا کہ مدت سے تو اس باغ کا مالی ہے مجھے کھٹے میٹھے انار کی بھی تمیز نہیں 'خواجہ صاحب نے کہا میں باغبان ہول اور امین ہول میں انار چکھتانہیں جو کھٹے میٹھے کی تمیز ہو باغ کے مالک کوجویہ بات معلوم ہوئی تو انہیں آزاد کر دیا خواجہ نساج کیانام اس سے پہلے کچھاور تھا'ای آتانے آپ کانام خیرر کھا جب خیرنساج میشیہ آزاد ہوئے تو کہا کہ میرانام یہی رہے گا جواس مرد نے رکھا ہے۔

ایک حدیث کابیان

ہفتے کے روز چھیدویں ماہ رجب من مذکور کوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی میرے ول میں ایک حدیث تھی اس کی تحقیق پوچی، وہ حدیث بیتی: '' ذر غبًا تو در حبًا ''میں نے پوچھا کہ آیارسول خدا تا این کی حدیث ہے فر مایا: ہاں! ابو ہریرہ ڈالٹی کوفر مایا تھا کہ ناخہ کر کے حاضر ہوا کروتا کہ دوئی زیادہ ہوجائے کیونکہ آپ ہمیشہ آنخضرت تا لیکھی کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے خواجہ صاحب نے

فرمایا کداس کا مطلب مدے کدایک روز آنا اور ایک روز ندآنا زرغبا کہلاتا ہے۔

پھران درویشوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جواہل وعیال میں گرفتار ہوتے ہیں فرمایا: صبر تین موقعوں پر کرنا چاہے۔
اوّل: المصبو عنهن ، دوم: المصبو علیهن موم: المصبو علی الناد ۔ پھر بیان فرمایا کہ اوّل عورتوں سے مبر کرنا چاہیے کہ بالکل
عورتوں کی طرف کشش میں وابستہ نہ ہو بی مبرسب سے اچھا ہے بیالعیم نہان کہ لاتا ہے الصبر علیمان کا بیمطلب ہے کہ اگر عورت نہ ہو
تو خرچ کرے اور لونڈی خرید سے پھر اس کے سبب جو صببتیں پیش آئیں ان پر صبر کرے باقی رہا الصبر علی النار سواس کا مطلب بیہ
ہے کہ اگر ان سے گر رجائے اور خطاء کرے تو الصبر علی النار کہلاتا ہے پس صبر کی تین قسمیں ہوئیں اوّل المصبور عنهن ووم المصبور علی الناد ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### ذكرمولانا نورترك

منگل کے روز تیر ہویں ماہ شعبان سن مذکور کو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی مولانا نور ترک کی بابت گفتگوشروع ہوئی میں نے عرض کی کہ بعض علماء حضرات نے ان کے دین کے بارے میں کچھ کہا ہے فر مایا بنہیں آسان سے جو پائی برستا ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے پھر میں نے عرض کی کہ میں نے طبقات ناصری میں لکھا دیکھا ہے کہ اس نے علمائے شریعت کو ناجی اور مرجی کہا ہے۔ فر مایا: اس علمائے شہر سے بڑا تعصب تھا اس واسطے کہ وہ انہیں دنیا کی آلودگی سے آلودہ دیکھا تھا اور اسی واسطے علماء بھی اسے ان چیزوں سے منسوب کرتے تھے پھر میں نے عرض کی کہ مرجی اور ناجی کون ہوتے ہیں؟ فر مایا: مرجی رافضی کو کہتے ہیں اور مرجی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہر جگہ سے امیدر کھیں پھر فر مایا کہ ناجی دو تم کے ہوتے ہیں ایک خالص دہ ہے جو صرف رحمت کی بابت بھی کے اور عذاب اور مذہب کی بابت بھی۔

بعدازاں مولانا نورترک کی بابت فرمایا کہ آپ پر تنگی حد درجہ کی تھی لیکن ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلایا جو کچھ کہتے علم اور مجاہدہ کی قوت سے کہتے آپ کا ایک غلام تھا جو آپ کو ہرروز ایک درم دیا کرتا تھا' اور یہی آپ کی وجہ معاش تھی۔

پھر فرمایا کہ جب آپ مکہ گئو وہیں سکونت اختیار کی اس ولایت کا ایک آدمی وہاں گیا اور دوسیر چاول آپ کودیے آپ نے د دُعاء کی ایک مرتبہ رضیہ سلطانہ نے کچھ سونا آپ کی خدمت میں بھیجا 'آپ لکڑی اٹھا کر اس زرکو پٹنے گے اور کہنے گئے کہ یہ کیا ہے اسے لے جاؤ 'جب اس آدمی نے دوسیر چاول دیۓ آپ نے لے لئے تو اس کے دِل میں خیال آیا کہ ہونہ ہو یہ وہی بزرگ ہے جس نے دہلی میں اس قدر زرکورد کر دیا تھا اور اب دوسیر چاول قبول کرتا ہے مولا ناترک نے فرمایا کہ ملے کو دہلی جیسا قیاس نہ کرؤنیز میں ان دنوں جوان تھا اب وہ قوت اور تیزی کہاں رہی ہے اب بوڑھا ہوگیا ہوں یہاں کا دانہ دنکا ہی عزیز ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ آیک مرتبہ مولانا ترک نے ہائی میں وعظ ونصیحت کی میں نے شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ مرہ العزیز کی زبانی سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بار ہا آپ کی وعظ ونصیحت سن جب آپ ہائی پہنچاتو میں نے جا کر آپ کی وعظ ونصیحت سنی چاہی میں اس وقت پھٹے پرانے رنگین کپڑے پہنچ ہوئے تھا بھی جھے پہلے ملا قات نہ ہوئی تھی جب میں مجد میں واخل ہوا تو جھ پر نظر پڑتے ہی فرمایا کہ مسلمانو! اب من کا صراف آگیا ہے بعدازاں اس قدرتعریف کی کہ بادشاہ کی بھی نہ کی ہوگا۔

پھر تعویز لکھنے اور دینے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے ایک مرتبہ شیخ الاسلام قطب الا قطاب قطب الدین بختیار نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں عرض کی کہ لوگ مجھ سے تعویذ ما نگتے ہیں' آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں' کیا لکھ دوں یا نہ؟ شیخ الاسلام قطب الا قطاب حضرت شیخ قطب الدین نے فرمایا کہ بیرکام نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ تیرے ہاتھ میں تعویذ اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کا کلام ہے۔ کھھواور دو۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میرے ول میں بار ہاخیال آیا تھا کہ تعویذ لکھنے کی اجازت مانگوں'ایک مرتبہ بدرالدین آنحق
جو آپ کے تعویذ لکھا کرتے تھے موجود نہ تھے اور لوگ تعویذ لینے آئے تھے' جھے تھم دیا کہ لکھ دو' میں نے تعویذ لکھنے شروع کئے' لوگ
بہت ہو گئے اس لئے جھے بہت کچھ کھنا پڑا' اور خلقت کی مزاحمت زیادہ ہوئی آئی اثناء میں شخص صاحب نے میری طرف تخاطب ہوکر
فر مایا کہ کیا تو ملول ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کی: جناب کو معلوم ہے فر مایا: میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تعویذ لکھ کر دے' بعد از ال
فر مایا کہ بزرگوں کا ہاتھ سے چھونا بھی کچھ کام رکھتا ہے۔

#### فالی ہاتھ آنے کے بیان میں

سوموار کے روز گیار ہویں ماہ رمضان من مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا' جوشخص حاضر خدمت ہوتا' وہ کوئی نہ کوئی چیز بطور سلامی لاتا' ایک شخص کچھ بھی نہ لایا جب وہ واپس چلنے لگا' تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اسے پچھ دو۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ الاسلام حفزت شخ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میرے پاس آتا ہے پچھلاتا ہےاگر کوئی مسکین آئے اور پچھ نہ لائے تو مجھے ضروراہے پچھ نہ پچھ دینا چاہیے۔

ہ پھر فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب رسول مقبول مُنگِیُّم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو علم اور احکامِ شرعی کی طلب کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے اور جب واپس جاتے تو لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے یعنی ان فوائد سے جو حاصل کیا کرتے خلقت کی رہنمائی کیا کرتے جب واپس جاتے تو جب تک کچھ کھا پی نہ لیتے واپس نہ جاتے۔

پھر فر مایا کہ امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جہدنے ایک روز خطبے میں فر مایا کہ مجھے یادنہیں کہ ثابیہ بھی رسول مقبول منافیا آئے شام تک کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہوج ہے دو پہر تک جو پچھ ہوتا' دے دیتے' پھر دو پہر سے شام تک جو پچھ ہوتا وہ رات تک سب دے

اتنے میں میں نے عرض کی کہ اسراف کیا ہے؟ اور اس کی حد کیا ہے؟ فر مایا: جو بغیر نیت دیا جائے اور خدا کے لئے نہ دیا جائے' اگر ایک دانگ بھی بغیر نیت اور غیر راہ خدا میں صرف کیا جائے تو اسراف کہلاتا ہے اور رضائے حق کی خاطر اگر سارا جہان بھی دے دیا جائے تو بھی اسراف نہیں۔

، پھر فر مایا کہ شخ ابوسعید ابوالخیر میشید کا فرج بہت تھا' ایک شخص نے آپ کی خدمت میں بیرصدیث پڑھی' 'لاَ خَدُر الْاسْدَاف' آپ نے جواب دیا' 'لاَ اِسْدَافَ فِی الْعَدَرِ " یعنی نیکی اور خیرات کواسراف نہیں کہتے۔

يهاں سے ہمت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا: ہمتیں مختلف ہیں ایک بزرگ تھا، جس کا ایک بیٹا تھا، اور ایک غلام،

لکن غلام زیادہ نیک تھا دونوں کو بلاکر پہلے بیٹے ہے پوچھا کہ تیری ہمت کس کام کوچا ہتی ہے'اس نے کہا: میں یہ چا ہتا ہوں کہ میر ہے پاس بہت سے غلام اور گھوڑ ہے ہوں تو پھر غلام سے پوچھا اس نے کہا: جتنے میر سے غلام ہوں' سب کوآزاد کر دوں' اور آزادوں کو اپنا بندہ احسان بناؤں' پھر فر مایا کہ بعض تو وُنیا کی خواہش کرتے ہیں اور بعض یہ چا ہتے ہیں کہ دنیاان کے پاس بھی نہ بعظے لیکن ان دونوں ہندہ اس بناؤں' پھر فر مایا کہ بعض تو وُنیا کی خواہش کرتے ہیں اور بعض یہ ہتر' اور دونوں حالتوں میں خوش رہیں' وہ مخض جو کہتا ہے کہ میر سے وہ لوگ اچھے ہیں جنہیں دنیا ملے تو بھی بہتر اور نہ ملے تو بھی بہتر' اور دونوں حالتوں میں خوش رہیں' وہ مخض جو کہتا ہے کہ میر سے پاس دنیا نہ ہواس کا یہ خوش کر نا بھی آرزو ہے' مناسب اور ضروری تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خواہش کی جائے' اور اس پر خوش اور راضی رہے' اگر دنیا ملے تو اسے خرچ کرے اور اگر نہ ملے تو صبر کرے اور خوش رہے اس اثناء میں میری طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ صدقہ فطر دیا کر تے ہو؟ عرض کی کہ مجھ پروا جب ہے' دیا کرتا ہوں' فر مایا: اگر نصاب کا ٹل ہو جائے اور ضروریات مثلاً پہنے کا اسبب گھوڑے و غیرہ کے علاوہ نقدی کا نصاب کا ٹل ہو جائے اور ضروریات مثلاً پہنے کا اسبب گھوڑے وغیرہ کے علاوہ نقدی کا نصاب کا ٹل ہو تو دینا چا ہے عرض کی نقد نہیں ہوتا' اس صورت میں کچھ نہ فر مایا' پھر فر مایا کہ اسبب گھوڑے دیا کہ تا تھا جب میں نے بیسا کہ ماہ اسباب گھوڑے دیا کر می تھیں ہوتا گا کر عرض کی میں نے منظور کیا کہ اب استور میں کی میں نے منظور کیا گیا ہی نے دورے صدقہ فطر دیا کروں گا فر مایا: اپنا صدقہ وہی دینا اور چھوٹوں کا بھی۔

پھر میں نے عرض کی میں دیو گرمیں تھا' تو میرے پرانے خدمت گار مینے نے ایک لونڈی خریدی جو پچہ ہی تھی اور اس کی قیت
پانچ شکے (سکے کا نام) اوا کی ۔ جب لشکر شہر کی طرف واپس آنے لگا تو اس کنیز پٹی کے والدین نے آکر بہت آہ و زاری کی اور منت
ساجت کی کہ دس شکے لے لو اور لڑکی ہماری ہمارے حوالے کر دو۔ جھے ان پر رتم آیا میں نے اپنے پاس ہے دس شکے ملئے کو دے کر وہ
پٹی خرید کی اور اس کے والدین کو واپس کر دی اور ان کے دس شکے بھی واپس کر دیے آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں فرمایا: بروا
اجھا کیا' پھر میس نے عرض کی کہ جب میں نے بیکام کیا تو میں نے مولا نا علا والدین کے فعل کو اصول بنا کر کیا جس کی دکایت جناب
سے سن چکا ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں ای طرح تھا کہ مولا نا علا والدین کے پاس ایک بردھیا لونڈی تھی جو ڈی ٹی خریدی گئی
سے سن چکا ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں ای طرح تھا کہ مولا نا علا والدین کے پاس ایک بردھیا لونڈی تھی ہو ڈی ٹی خریدی گئی
سے سن چکا ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں ای طرح تھا کہ مولا نا علا والدین کے پاس ایک بردھیا لونڈی تھی ہو تی ٹی خریدی گئی
سے سن چکا ہوں میں سرحرکے وقت جب مولا نا بیدار ہوئے تو وہ لونڈی چکی میں آٹا بیس رہی تھی اور رور ہی تھی مولا آئی اور قراس کی جب لوگ گئی کی سے معلی ہو گئی ہوں مولا نا نے فرمایا: اگر میں مجھے نماز گاہ تک جھوڑ آئی اس کی ہو اس نے گا واس نے لہا: چل ہو اس نے اپ کہ اس ایک کہ رسول مقبول خالی کی لڑکی اسرکی تو اس نے اپنے باپ کی حکایت خمیں سن کر آنخصرت میں اس کے کہا کہ رسول مقبول خالی کی لڑکی اسرکی تو اس نے اپنے باپ کی حکایت خو بیاں بیان کیں جنہیں سن کر آنخصرت میں اسے نے کہا کہ رسول مقبول خالی کی لڑکی اسرکی تو اس نے اپنے باپ کی حکایت خو بیاں بیان کیں جنہیں سن کر آنخصرت میں اسے تھا کہا کہ اس کی دو اس نے اپنے باپ کی

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بدنی 'مالی یا اخلاقی کوئی خدمت انسان کرے اگر ایک بھی قبول ہو جائے تو اس کے سارے کام اس کے عوض بن جاتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ سعادت کے تالے کی کی چابیاں ہیں بیمعلوم نہیں ہوسکتا کہ کس چابی سے کھل جائے اس لئے اسے تمام چابیوں سے کھولنا چاہے اگرایک سے ند کھلے تو شاید دوسری سے کھل جائے اگر اس سے بھی نہ کھلے تو شاید اور چابی سے کھل جائے۔

ہفتے کے روز اکیسویں ماہ مذکور کو دست بوی کی سعادت نصیب ہوئی احتیاط وضو کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ اس قدر
احتیاط ضروری ہے کہ انسان کا دِل مطمئن ہوجائے بیض نے چند قدم شار کئے ہیں بعض بار بار کرتے ہیں کیئن یہ ٹھیکے نہیں پھر فر مایا کہ
مولانا علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ بات مکان کے متعلق نہیں بلکہ زمانے کے متعلق ہے جو چند قدم شار کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں بہتر یہی
ہے کہ جب دِل کی تسلی ہوجائے۔

کھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ اگر کسی کو پیشاب کا قطرہ جاری ہویا ناف یا اور اس متم کی کوئی بیاری ہوئو کیا کرے؟ فرمایا کہ ایک عورت نے اپنا حال رسول مقبول تا گھنا کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیشہ خون جاری رہتا ہے ' آنخضرت تا گھانے فرمایا کہ ہرنماز کے لئے وضوکر لیا کرو خواہ نماز اداکرتے وقت مصلے پرخون بہد نگا۔

پھر نماز اور اس میں حضوری کی نسبت گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی سنا گیا ہے کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس الله سره العزیز جس جگہ پر بیٹھے تھے نماز کے علاوہ بار بار سجدہ کرتے فر مایا: ٹھیک ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک شخ حجرے میں بیٹا تھا جس کا دروازہ بند کر رکھا تھا' میں نے دیکھا کہ بار بار اٹھ کر سجدہ کرتا اور سیمصرعہ پڑھتا۔

عرعه

از برائے تو میرم از برائے تو زیم

پھران کی وفات کی بابت فرمایا کہ آپ پر پانچویں ماہ محرم کو بیماری نے غلبہ کیا عشاء گی نماز با جماعت اداکی بعد ازاں ہے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو لوگوں سے بوچھا کہ کیا میں نے عشاء کی نماز اداکی ہے۔ کہا کی ہے فرمایا: ایک دفعہ اور اداکر لوں کون جانتا ہے کل کیا ہوگا، پھر نماز اداکی اور پہلے کی نسبت زیادہ بیہوش ہو گئے، پھر جب ہوش میں آئے، تو پوچھا کہ کیا میں نماز اداکر چکا ہوں؟ لوگوں نے کہا: دومر تبہ فرمایا' ایک دفعہ اور بھی اداکر لوں کون جانتا ہے کہ کیا ہوگا پھر تیسری مرتبہ جب نماز اداکر پھے تو جال بحق متلیم ہوئے۔

اصحابِ شغل کے بارے میں

اتوارکے روز تیرہویں ماہ ذی القعدس نہ کورکو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا' اصحابِ شغل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اور نیز مردان چا کر پیشہ کے بارے میں بھی زبان مبارک سے فرمایا کہ کام دینے اور نوکری کرنے سے پچنا چاہیے' تا کہ آخرت میں سلامتی نصیب ہو پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ پچھلے دنوں کا ذکر ہے ایک شخص حمید نام اوائل میں دبلی میں رہتا تھا' اور ایک فاتح کے لڑکے کا نوکر تھا اور اس کی خدمت میں ہروقت رہتا تھا ایک نوکر تھا' جو آخر میں کھوتی میں اپ تین کی باوشاہ بنا بیٹھا تھا' القصہ حمید اس لڑکے کا نوکر تھا اور اس کی خدمت میں ہروقت رہتا تھا ایک روز اس کے پاس کھڑا تھا ایک آدمی جس نے یہ کہا کہ اے حمید! تو کیوں اس مرد کے پاس کھڑا ہے؟ یہ کہہ کر غائب ہو گیا خواجہ حمید جیران رہ گئے کہ یہ کیا تھا جب دوسری مرتبہ اس لڑکے کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تو پھر اس نے کہا کہ اے حمید! تو اس مرد کے پاس

کیوں کھڑا ہوتا ہے آپ پھر جیران رہ گئے حتیٰ کہ تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا' اس دفعہ خواجہ حمید نے کہا کیوں نہ کھڑا ہوں میں تو اس کا نوکر ہوں۔اوروہ میرا آقا ہے مجھے تخواہ دیتا ہے میں کیوں نہ کھڑا ہوں اس نے کہا: تو عالم ہے اوروہ جاہل ہے تو آزاد ہے وہ تیراغلام اور تو نیک مرد ہے اور وہ بدکار سے کہ کرنظرے غائب ہو گیا خواجہ حمید نے جب اس بات کا معائنہ کیا تو اپنے باوشاہ کو جا کر کہا کہ میرا صاب فیصل کروؤ میں آئندہ آپ کی نوکری نہیں کروں گابادشاہ نے کہا: کسی باتیں کرتے ہو کہیں دیوانے تو نہیں ہو گئے خواجہ صاحب نے جواب دیا دیوانہ تو نہیں کیکن نو کری نہیں کروں گا مجھے قناعت نصیب ہوگئی ہے جب خواجہ صاحب اس بات پر پہنچے تو میں نے پوچھا شاید وہ صورت مردانِ غیب سے ہوگی فرمایا: نہیں جب مرد کا باطن کدورتوں سے صاف ہوتو ایسی الیں صورتیں اکثر دکھائی دیا کرتی ہیں ہوتا تو ہر خص میں ہے لیکن بعض کواندرونی کدورتوں کے سبب دکھائی نہیں دیتا جب باطن بالکل صاف ہوجا تا ہے تو ایسی صورتیں وکھائی دیا کرتی ہیں' پھر پیشعرزبان مبارک سے فرمایا

آل نافه كه ع بستى مم باتو در كليم است تو ازسيه كليم بوع ازال عدارى

پھراس خواجہ کی بابت فرمایا کہ جب آپ نے باوشاہ کی ملازمت چھوڑ دی توشیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مريد بيخ ميں نے آپ كو ديكھا ہے آپ لائق آ دى تھے بھى بھى وعظ بھى كيا كرتے 'آپ متنقيم الاحوال دروليش اور طاعت ميں بڑے خبر دارتھے پھر ﷺ الاسلام فرید الدین نور الله مرقدہ نے آپ کوفر مایا کہ فلاں گاؤں میں جاکر رہو کیونکہ ابتم ستارے کی طرح ہو گئے ہؤاورستارہ چاند کے مقابلے میں روشی نہیں دیتا' خواجہ میدنے جب بیسنا تو اس وقت تو مان لیا مگر ای رات سات آ دمیوں نے جج کا ارادہ کیا خواجہ حمید نے آ کریٹنے صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ میں ترک فرمان کرتا ہوں بیخی آپ نے فلال گاؤں جانے کا حكم ديا ہے سوميں نے كئى مرتبدو يكھا ہوا ہے ليكن مير اارادہ فج كوجانے كا ہے كيونكه ميرے يار فج كوجارہ بيں آپ اجازت عنايت فرما كين تاكمان كے ہمراہ فح كرآؤل فيخ صاحب فرمايا: جاؤ! القصه آپ ان كے ہمراہ فح كو كي اوراس دولت سے مشرف ہوكر والیس آئے تو رائے ہی میں انتقال ہو گیا۔

ایک جوان نے ای روز بیعت کی شایدا ہے انہیں دنوں میں کی سے تکلیف پینچی ہوگی اس بارے میں میشعرفر مایا اے با شرکال اوا آہو است اے بیا درد کان ترا دار واست

### استقر ارتوبه واستقامت بيعت كے بارے ميں

سوموار کے روز اکیسویں ماہ ذی القعد کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو استقر ارتوبه اور استقامتِ بیعت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ جو تخض پیر کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بیعت کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے اس لئے جا ہے كماس يراب قدم رے اگر ابت قدم ندره سكي تو پھر بيت كى كيا ضرورت ہے جس طرح ہے۔ اى طرح رہے۔

پھر فرمایا کہ جب بیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کا مرید بنا تو واپس آتے وقت راہے میں مجھے پیاس کا غلبہ ہوا'گو چل ربی تھی اور پانی دور تھا اسی اثناء میں راؤ میں نے ایک علوی کود یکھا جے میں پیچانتا تو نہ تھا اسے سید عماد کہتے تھے وہ خوش طبع آ دی تھے جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا کہ نہیں پانی کا پتہ بتلاؤ کیونکہ جھے بخت پیاس ہے ایک مشکیزہ پاس تھا'اس

بعدازاں میہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ حمید سوالی حضرت شیخ معین الدین کے مرید اور حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین کے مرید اور حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین کے مرید اور حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین کے مرید اور کیا تھے جب تائب ہو کرخر قد حاصل کیا تو اقربا آئے کہ چلوچل کر چھر سے اڑا کیں۔ خواجہ حمید نے فرمایا کہ جاکر گوشے میں بیٹھ جاؤ۔ کیونکہ بیازار بند میں نے اس طرح مضبوط باندھا ہے کہ قیامت کے دن حوروں پر بھی نہیں کھلے گاؤواللہ اعلم بالصواب۔

## ایام تشریق کے روزہ کے بارے میں

ہفتے کے روز گیار ہویں ماہ ذوائج من ذکور کو دست ہوی کی سعادت نصیب ہوئی، میں نے عرض کی کہ کیا اس مہینے کی تیر ہویں کو روزہ رکھا جاتا ہے ایام تشریق کی وجہ سے روزے کا کیا حال ہوگا۔ سولہویں کو روزہ رکھنا چاہیے فرمایا کہ امام شافعی مُنظِشہ نے ہمیشہ چودھویں پندر ہویں اور سولہویں کو روزہ رکھنے جا ہمین ایام بیض کے روزے رکھنے جا ہمین اس مہینے میں اتفاق سے سولہویں کا روزہ رکھنا چاہیے اس اثناء میں کھانا لایا گیا چاول بھی پکائے گئے تھے میں نے عرض کی: کیا "الا دذمنی" چاول میرے ہیں حدیث ہے فرمایا یہ اس طرح پر ہوا کہ ایک و فعہ صحابہ کرام نے کھانا مہیا کرنا چاہا۔ ہرایک نے ایک ایک چیز لانی منظور کی کہا: میں طوالا وَں گا ای طرح رسول خدا منافی کے فرمایا: "الا دذمنی" چاول میری طرف سے۔ دزمنی "چاول میری طرف سے۔ دزمنی "چاول میری طرف سے۔

### کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا

سوموار کے روز بیبویں ماہ ذوا آج من ندکورکو دست بوی کی سعادت نصیب ہوئی کھانا لایا گیا جب کھانے سے فارغ ہوئے تو تھال اور لوٹا لایا گیا جو کھانے کے بعد ہاتھ دھلانے کی غرض سے لایا جاتا ہے عرب بیس کھانا کھانے کے بعد لوٹا اور تھال ڈایا جاتا ہے اس لئے اسے ابوالیاس کہتے ہیں لیمنی نا اُمیدی کا باپ اس واسطے کہ تھال اور لوٹا جانے کے بعد کی قتم کا کھانا نہیں لایا جاتا ' پھر خوش طبعی کے طور پر فرمایا کہ ہندوستان میں تنبول گویا ابوالیاس کا کام دیتا ہے اس کے بعد کوئی کھانا نہیں لایا جاتا ' بعد از ال فرمایا کہ عرب میں تنبول کی کوئی رسم نہیں اس واسطے آخری لوٹے اور تھالی کو الیاس کہتے ہیں پھر فرمایا کہ نمک کو ابوالفتح (کھولئے شروع کرنے والی شے

## کھانا کھلانے کی فضیلت

سوموار کے روزستا کیسویں ماہ ندکورکوقدم بوی کی سعادت حاصل ہوئی کھانا کھانے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا

کهرسول مقبول سکانی کی حدیث ہے جو کھانا کھلایا جائے وہ پاکیزہ ہوناچا ہے اور جے کھلایا جائے وہ بھی متقی ہونا چاہے پھر فر مایا کہ کھانا لایا گیا کہ مونا تو ممکن ہے کین جس کو کھلایا جائے۔اس کا متق ہونا معلوم کرنا بہت مشکل ہے فرض کرو کہ دس آ دمیوں کا کھانا لایا گیا ہے اب یہ سطرح معلوم ہوسکتا ہے کہ فلال متق ہے یانہیں بعدازاں فر مایا کہ مشارق میں ایک حدیث کا ذکر ہے جس سے بہت پچھ امید ہوسکتی ہے اس میں کھا ہے کہ جو محض ہونواہ اسے بہچانویا نہ بہچانو کھانا کھلا دو۔

پھر بیہ حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں ایک شخص ہمیشہ روزہ رکھا کرتا اور افطار کے وقت گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور غلام کھانا لے کر آ جاتے' جو وہاں سے گزرتا اے اندر بلا کر کھانا کھلاتا۔

بعدازاں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت سے حکایت بیان فرمائی کہ آپ مہمان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے ایک روز ایک مشرک آپ کا مہمان بنا' آپ نے جب دیکھا کہ وہ برگانہ ہے تو اسے کھانا نہ دیا تھم الٰہی ہوا کہ اے ابراہیم! ہم اسے جان دے سکتے ہیں اور تو روٹی نہیں دے سکتا۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ اس سے پہلے میں ایک شہر میں تھا' ایک مرتبہ شخ بہاؤالدین ہو شئے کے پاس بازار سے چند درولیش آئے جن میں سعید قریشی کھوکھری اور متعلقین سے مجلس عمدہ تھی' کھانا لایا گیا سب رغبت سے کھانے گئے میر سے پڑوس میں ایک شخص تھا' جے اشرف بیاد ہے کی چوٹی تھی' انہیں یہ بات نا گوار شخص تھا' جے اشرف بیادہ کہتے تھے' وہ بھی آ کر کھانے میں مشغول ہوا' لیکن اس اشرف بیاد ہے کی چوٹی تھی' انہیں یہ بات نا گوار گزری اور اس کے ساتھ کھانا کھانا پہند نہ کیا' سعید قریش تو مجلس ہی سے باہر نکل آئے۔خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں جران رہ گیا ہے سر پر کہ انہیں ہوا کیا ہے' کھانا چھوڑ کرنکل آئے ہیں' میں نے سب بوچھا تو کہا کہ بیمرد جس نے ان کے ہمراہ کھانا شروع کیا ہے سر پر چوٹی رکھتا ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیمن کر مجھے ہٹمی آئی کہ کہاں لکھا ہے کہ چوٹی والے کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہے یہ بجیب جمہر کوئی رکھتا ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیمن کی کہ میں نے سعید قریش کو دیکھا اور اکثر مل کرا یک جگدر ہے ہیں جب میں نے مسلم کی نفرت اور پر ہیز ہے' استے میں باتوں میں مبتلا ہوا اسے دیکھا تھا اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی تھی۔ فرمایا: نہایت طلب (انہتا پیندی) کی نفوست کی وجہ سے ایس باتوں میں مبتلا ہوا اسے دیکھا تھا اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی تھی۔ فرمایا: نہایت طلب (انہتا پیندی) کی نفوست کی وجہ سے ایس باتوں میں مبتلا ہوا اسے دیکھا تھا اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی تھی۔ فرمایا: نہایت طلب (انہتا پیندی) کی نفوست کی وجہ سے ایس باتوں میں مبتلا ہوا اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی تھی۔

پھرمعراج کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی ایک عزیز نے جو حاضر خدمت تھاعرض کی کہ معراج کس طرح ہوا تھا' فر مایا: کے سے بیت المقدس تک اسرای اور بیت المقدس سے بہلے آسان سے قاب توسین کے مقام تک اعراج تھا' پھراس عزیز نے سوال کیا کہ کہتے ہیں قلب کو بھی معراج ہوا قالب کو بھی ہوا اور روح کو بھی ہرایک کو کیونکر ہوسکتا ہے خواجہ صاحب نے پھر یہ مصرعہ زبان مبارک سے فر مایا

#### فظن خيرًا ولا تسئل عن الخبر\_

لیعنی گمان نیک رکھ اور تحقیق نہ پوچھ ایسی باتوں کا یقین کر لینا جا ہے لیکن ان کی تحقیق اور تفتیش نہیں کرنی جا ہے 'پھریہ دوشعر پڑھے جو کہی نے ایک شخص کومع محبوب اور شراب دیکھ کر بنائے تھے۔

جانى فى قميص الليل مستترًا يقارب الخطؤ من خوف و من خلر WWW. maktabah. 019

ترجمہ: رات کے کیڑے بہنے چھپاچھپامیرے پاس آیا ، بحالیہ خوف خطرہ اور ڈراس پرطاری تھا۔

فكان ما كان لم يكن كنت اظهره فظن عن الخبر أولا تسئل عن الخبر ترجمه: يس تقاجوتها من يرفا برئيس كرول كان نيك كمان كرثا اور حقيقت نه يو چهنا-

سوموار کے روز اٹھارہویں ماہ محرم 214 ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اس روز بداؤں (بدایوں) ہے واپس آیا تھا'ان بررگ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جواس شہر کے گردونواح میں مدفون ہیں میں نےعرض کی کہ جوراحت اس شہر میں دیکھی گئی وہ صرف ان بزرگوں کی زیارت تھی مثلاً مولا ناعلاؤ الدین اصولی کے والد بزرگوار مولا نا سراج الدین تر مذی خواجہ شاہی موئے تاب خواجہ عن ای کھنوئی' اور خواجہ قاضی جمال ملتانی عجب ان بزرگوں کے نام لیے تو خواجہ صاحب رو دیئے' اور ہرا کیک کا بخوبی نام لیا جب قاضی جمال کا ذکر کیا گیا تو فر مایا کہ اس بزرگ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضرت رسالت پناہ بدایوں کے گردونواح میں ایک مقام پروضوفر مارہے ہیں تو فورا اس مقام پر پہنچ اور اس مقام کو گیلا پاکرکہا کہ میری قبر بہیں بنان' جب وہ مرگئے' تو ایک مقام پران کی قبر بنائی گئی۔

#### روز سے کی فضیلت

ہفتے کے روز چھیں یہ ماہ مذکور کو دست ہوی کی دولت نصیب ہوئی روزے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اور نیز اس حدیث کے بارے میں للہ صائم فرحتان فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء الملك المجبار روزہ دار کو دوخوشیال حاصل ہوتی ہیں ایک افظار کے وقت دوسری جبار بادشاہ (خدا) کے دیدار کے وقت ۔ تو فر مایا کہ کھانا پینا فرحت نہیں سے تو روزہ ختم ہوئے اب میں لقاء ربانی کا امیدوار ہوں بیشک ہرایک روزے دار کولقاء ربانی کی فحمت کی امید سے فرحت حاصل ہوتی ہے پھراس حدیث کا ذکر ہوا۔ المصوم لی وانا اجزی به ۔ روزہ میرے لئے ہاور میں اس کی جزاء دوں گا حاضرین میں سے ایک نے عرض کی کہ یہ حدیث اس طرح سننے میں آئی ہے خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ انسا اجزی له چاہی ہواس بات کی اصلاح فرمائی کہ بہ بمعنی لام آئی ہے۔

پھر صبر کے بارے میں فرمایا کہ صبر جمعنی عبس ہے جیسا کہ پیغیر خدا تالیا نے فرمایا ہے: اصب و و السصابو و اقتلو القاتل بعد ازاں فرمایا کہ بید حدیث یوں وقوع میں آئی کہ آنخضرت تالیا کے زمانے میں ایک شخص نے تلوار سونت کر دوسرے کا تعاقب کیا وہ بھاگ نکلا راستے میں ایک تیسرے شخص نے اسے بھا گئے کو پکڑلیا پہلے نے آکر اسے قبل کیا جب یہ معاملہ آنخضرت تالیا کے کہ و برو پیش ہوا تو فرمایا جس نے مقتول کو پکڑا تھا اسے عبس کر دو اور جس نے قبل کیا ہے اسے قبل کر دو اس عبارت میں ظاہر کیا۔ اصبر و الصابر و اقتل القاتل۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہرسول اللہ تا ﷺ نے بہت دفعہ فرمایا ہے کہ جو شخص ایسا کام کرے گاوہ قیامت کومیرے ہمراہ بہشت میں ہوگا' اور بیرحدیث فرماتے وقت آنخضرت مَا ﷺ نے دوا تکلیوں سے اشارہ فرمایا ہے ایک انکشتِ شہادت' دوسری

انگشتِ سبابہ خواجہ صاحب نے فر مایا کہ درجے کا اشارہ ہے یعنی ہمارا درجہ اس طرح ہوگا اس واسطے کہ عام لوگوں کی بیانگلیاں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں لیکن آنخضرت مُنافِین کی بید دونوں انگشت مبارک برابر تھیں۔

## پاک دامنی اور توبہ کے بارے میں

اتوار کے روز آٹھویں ماہ صفر سن نہ کورکو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' پاک دامنی اور تو ہہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' فرمایا کہ پیر ہری (حضرت عبداللہ انصاری) فرماتے ہیں کہ عنایت دو چیزوں سے ہے' جو یہ ہیں کہ یا شروع میں پاک دامنی رہ جائے یا اخیر میں تو ہہ کی جائے ' ببہاں سے تو ہہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا حقی وہ ہے جو کی آلود گی ہے آلودہ نہ ہوا ہو آلود اور تا ئب وہ ہے جس نے گناہ کئے ہوں اور پھر تو ہہ کر لی ہواس بارے میں لوگ مختلف الرائے ہیں' بعض کہتے ہیں کہ تائب اچھا ہے' بعض کہتے ہیں کہ مقی اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں پہلوں کی دلیل ہے ہے کہ چونکہ تائب نے پہلے گناہ کی لذت چکھی ہوتی ہے جو شخص کے بیں کہ مقی اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں پہلوں کی دلیل ہے ہے کہ چونکہ تائب نے پہلے گناہ کی لذت چکھی ہوتی ہے جو شخص کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں پہلوں کی دلیل ہے ہو ہی نہ کی ہو گھر اس بات کی صحت میں ہے حکایت بیان فرمائی کہ اور دونوں ہی ہی نہ کیا ہو پھر اس بات کی صحت میں ہے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ دوشخصوں میں اس بارے میں دلیل طلب کی اس نے کہا میں خودتو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا میں وہی کا منتظر رہوں گا' جو تھم ہواوہ وقت کے پاس گئے اور اس بارے میں دلیل طلب کی اس نے کہا میں خودتو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا میں وہی کا منتظر رہوں گا' جو تھم ہواوہ سے جو سے بی سے دوروں چلے کے سویرے اشھر تو پہلے بی شخص کے اس بارے میں پوچھا' اس نے کہا: بھائی! میں عالم تو نہیں اس مشکل کو کس طرح حل کروں لیکن بال! اس قدر جانتا ہوں کہ جب میں کپڑ ابنا ہوں' تو جو تارٹو فا ہے میں اس مشکل کو کس طرح حل کروں لیکن بال! اس قدر جانتا ہوں کہ جب میں کپڑ ابنا ہوں' تو جو تارٹو فا ہے میں اس مشکل کو کس طرح حل کروں لیکن بال! اس قدر جانتا ہوں کہ جب میں کپڑ ابنا ہوں' تو جو تارٹو فا ہے میں اس مشکل کو کس طرح حل کروں لیکن بال! اس قدر جانتا ہوں کہ جب میں کپڑ ابنا ہوں' تو جو تارٹو فا ہے میں اس مضر ہو کے اور سارا ابا جا

پھر دنیا کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی اور نیز اس بارے میں کہ لوگ اس پر مغرور ہوجاتے ہیں تو یہ حکایت بیان فرمائی کہ
ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت دیکھی جُو بڑھیا سیاہ رنگ اور بدشکل تھی اس سے بوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا:
میں وُ نیا ہول عیسیٰ علیہ السلام نے بوچھا: تو نے کتے شوہر کئے۔کہا: بے حداور بے شار اگر کوئی محدود چیز ہوتو بیان بھی کروں پھر پوچھا
کہ ان شوہروں میں سے کسی نے تجھے طلاق بھی دی کہا: نہیں سب کو میں نے مار ڈالا۔

پھر فرمایا کہ درویشی عین راحت ہے کام کا انجام ہی وہ درویشی ہے جس میں رات کو فاقہ ہو جواس کامعراج ہے۔

پھران مالدار محض کے بارے میں بات شروع ہوئی جواپٹے مال سے محبت کرتے ہیں تو فرمایا: ایک شخص نے شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیان کیا کہ اس زمانے میں ایک ورولیش کے پاس مال بہت تھا کیکن وہ کہتا تھا کہ مجھے اس اے خرج کرنے کی اجازت نہیں کشخ الاسلام فرید اللہ ین نے مسکرا کرفر مایا بیاس کا بہانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگروہ شخ اپنے مال کا مجھے مخار کروئے تو دو تین دن میں اس کا ساراخز اندخالی کر دوں اور ایک درم بھی بغیر اِذن نہ دوں۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ دینے والا خدا ہے جب الله تعالی کسی کوکوئی چیز دے تو کون منع کرسکتا ہے اس بارے

میں یہ حکایت بیان فر ہائی کہ سلطان میں الدین نے بدایوں میں ایک میدان بنا رکھا تھا جس میں گیند کھیلا کرتا تھا آور جس میں دو دروازے تھے ایک دروازے تھے ایک دروازے کے قریب پہنچا تو ایک بوڑھے کو کھڑے دیکھا اس بوڑھے نے سوال کیا: لیکن یادشاہ نے اے کچھ نددیا 'جب دوسرے دروازے پر پہنچا تو ایک ہے کے جوان کو دیکھا بادشاہ نے بغیر مانکے اس جوان کو جیب سے نکال کررو پے دیئے اور کہا کہ جس نے مانگا اسے نددیا اور جس نے نہ مانگا اسے دے دیا۔ دراصل اس میں اس کی مرضی نہتی یہ اللہ تعالی کی مرضی تھی اگر اس کی مرضی نہتی ہوتی ۔ تو بڑھے کو دیتا نیز ایک مرتبہ میں اللہ بین کے پاس چند آم لائے گئے جو بداؤں میں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں جب کھائے تو یو چھا' اس پھل کا کیا نام ہے۔ کہا: آب۔ شاید ترکی زبان میں آنب کے معنی برے کے ہیں' اس لئے اس نے کہا اسے آنب نہ کھو بلکہ نفزک کہو۔ بعدازاں آم کا نام تغزک پڑگیا۔

پھریہ حکایت بیان فرمائی کے سلطان مٹس الدین نے شیخ بہا وَالدین سپروردی اور شیخ اوحد کرمانی ﷺ کو دیکھا تھا ان میں سے ایک نے فرمایا تھا کہ تو بادشاہ ہوگا۔

یر دُنیا کے ترک کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ پینظل میں ایک شخص صوفی بدھنی نام رہتا تھا' جو نہایت اعلیٰ درج کا تارک الد نیا تھا یہاں تک کہ پردہ بھی نہیں ڈھا نکتا تھا' پھر فر مایا کہ اگر کوئی شخص اس قدر کھانا بھی نہ کھائے جو بھوک کوردک سکے' تو وہ ہلاک ہوجا تا ہے اور اس کے عوض اسے عذاب کیا جاتا ہے اس طرح اگر کوئی ستر نہ ڈھانے تو بھی اسے عذاب کیا جاتا ہے وہ اس بھی سے ساتا،

چرش الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز کے بارے میں فرمایا کہ آپ اس قدر تارک الدنیا تھے کہ جو پچھ آپ کے پاس آتا سب خرچ کردیتے یہاں تک کہ جب آپ فوت ہو گئے تو تجہیز و تلفیق کے لئے پچھ بھی نہ نکلا

پنبه طاح را رسم کفن داری نبود خانه بردوش فنا سامان داری جم نداشت

چنانچے قبرے لئے کچھا بنٹیں مطلوب تھیں وہ بھی نہ کلیں 'آخر کارگھرے دروازے کوگرا کر جو پکی اینٹوں کا بنا ہوا تھا کلدیٹی خرج بیں

اتوار کے روز اٹھائیسویں ماہ رہے الاوّل سن فرکورکو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی' تو ان بادشاہوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جنہیں شعر ننے کا شوق ہوتا ہے' فرمایا کہ سلطان شمس الدین نے ایک دفعہ عام اذن دے رکھا تھا' اس وقت ناصری شاعر شعر پڑھ رہا تھا جس کامطلع بیتھا۔

اے فتنہ از نہیب توزنہار خواستہ تیخ تو مال و پیل زکفار خواستہ سلطان ممس الدین میشعر سنتے وقت کسی اور شغل میں مصروف تھا'ائے میں ناصری چند شعر پڑھ چکا تھا' پھر بادشاہ نے شعر سننے جاہے۔ فرمایا کہ پڑھو: تواس نے میشعر پڑھل

اے فتنہ از نہیب تو زنہار خواستہ فرمایا یہاں سے پھر پڑھو غرض یہ کہ اس کی قوت حافظہ بڑی طاقتور تھی باد جوداس قدراشغال کے مطلع یادز ہابعدازاں اس کے عقیدے کی بابت فرمایا کہ خودراتوں کوجا گنارہا گردومروں کونہ جگاتا۔

#### سحری کے بارے میں

بدھ کے روز رئیج الآخری پہلی تاریخ سن مذکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی' دوزے اور سحری کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہ ایک شخص نے جلال الدین تبریزی بھی سنتی ہوئی فر مایا کہ ایک شخص سحری کھالیتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا'اس کے بارے میں کیا تھم ہے فر مایا سحری بھی کھاؤ شام کا کھانا بھی کھاؤ اور چاشت بھی پیضروری ہے کہ اس خوراک سے جوقوت حاصل ہو۔اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرئے اور گناہ نہ کرئے کے لموا و اشر بوا من رذق اللہ من المطیبات و عملوا صالحًا ۔ کے موافق۔ عرض کی کہ اصحاب کہف نے جو اَزِ کھی طعا مَّا (سبسے پاک کھانا) کہا'اس سے ان کا کیا مقصودتھا' فر مایا: وہ کھانا جس کی طرف طبح مائل ہو پھر فر مایا کہ بعض کے قول کے مطابق اس کھانے سے مراد چاول تھے۔

## مشغول بادِ اللي كے بارے ميں

ا توار کے روز بار ہویں جمادی الا قال ۱۹کہ جری کوقدم بوی کی سعادت نصیب ہوئی تو ان لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو ہمیشہ یا دِالٰہی میں مشغول رہتے ہیں۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی ایک شخص نے کسی صاحب حال درولیش سے درخواست کی کہ جس وقت آپ یا دِ الٰہی میں مشغول ہوں مجھے بھی یا در کھنا' اور میرے حق میں دعا کرنا' اس نے کہا کہ ایسے وقت پر افسوس ہے جب تو مجھے یاد آئے۔

بعدازاں خواجہ عزیز کرکی مُنظیۃ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا آپ بدایوں میں مدفون ہیں اس کی زندگی کے بارے میں بہت مبالغہ کیا تو میں نے عرض کی کہتے ہیں کہ وہ چڑیوں کو زندہ ہی نگل جاتے اور پھرایک ایک کر کے زندہ باہر تکا لیے 'خواجہ صاحب نے فرمایا میں نے دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے پھر فرمایا کہتے ہیں کہ جاڑے کے موسم میں رات کوگرم تنور میں بیٹے جاتے اور شیح کے موسم میں رات کوگرم تنور میں بیٹے کرتے تھے اور ایک زیور جو عورتیں پہنا کرتی ہیں بیچا کرتے تھے اور ایک زیور جو عورتیں پہنا کرتی ہیں بیچا کرتے تھے اور ساتھ ہی یا والی میں مشغول رہتے وہاں کے حاکم نے آپ کو تکلیف پیٹچائی اور قید کر دیا جب وہاں کے حاکم سے کہا گیا کہ ہد جوان تو نیک مرد ہے اسے چھوڑ دو۔ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کوشمر کے حاکم نے چھوڑ دیا ہے' باہر آ یے' آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اس کے خاندان کو بربادنہ کراوں گا باہر نہیں نکلوں گا القصد آخر اس حاکم پر شخت مصیبت نازل ہوئی تو پھر آپ قید خانے سے نکلے۔

## سفراورز بإرت كعبه

جعرات کے روز تیکویں ماہ جمادی الاقراس ندکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی اور زیارت کعبہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ جب لوگ زیارت مکہ سے والیس آتے ہیں تو اس کا ذکر ہر مقام پر کرتے ہیں اور زیادہ تر اس کی یاد میں رہتے ہیں لیکن برڈیک نہیں حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ جج کو جاتے وقت راستے میں نماز کا وقت بھی بھی فوت ہو جاتا ہے کچھتو پانی کی سنگی اور کچھ منزلوں کی مشقت کے سبب پھر خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ لا ہور میں ایک واعظ تھا نماز پڑھ کروہ وعظ کیا

کرتا لوگوں کواس کی وعظ وقیحت سے فرحت حاصل ہوتی جب وہ جج سے واپس آیا تو اس کے کلام میں پہلی می راحت نہ رہی اس سے وجہ پوچھی تو کہا: ہاں! میں ہی وجہ جانتا ہوں جس کے سبب وہ چاشیٰ نہ رہی وہ یہ ہے کہ اس سفر میں مجھ سے گئی نمازیں قضا ہوئیں۔ پیری اور مریدی کے بارے میں

جعرات کے روز ساتویں ماہ رجب من ذکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی پیری اور مریدی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا پیرک ور ساتویں ماہ رجب من ذکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی فرمایا پیرک خدمت میں کھانا لایا پیر نے نہ لیا ، ہوئی فرمایا پیر کے نہ لیا ، ہوئی فرمایا ہیں کہ دیا گھانا کیا ہیں ہوتا ای طرح پیردین کام میں مرید کا کسی طرح کا محتاج نہیں ہوتا اس طرح پیردین کام میں مرید کا کسی طرح کا محتاج نہیں ہوتا اس طرح دنیاوی کا موں میں بھی اسے مرید کا محتاج نہیں ہوتا چاہیے۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ مرید پیری خدمت میں حاضر ہوکر سر بھج وہوتے ہیں تو خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میں تو چاہتا تھا کہ لوگوں کو ایسا کرنے سے روکوں لیکن چونکہ میرے شخ نے منع نہیں فر مایا' اس لئے میں بھی منع نہیں کرتا پھر میں نے عرض کی جوم ید بینتے ہیں اس سے مراد پیری محبت اور عشق ہے وہاں سر بجدے میں رکھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میں نے شخ الاسلام شخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ شخ ابوالخیر فواجہ صاحب نے فر مایا کہ ایک مرتبہ شخ ابوالخیر ابوسعید مختلفہ سوار جا رہے تھے ایک پیدل مرید آیا اور آگر شخ صاحب کے گھٹے پر بوسہ دیا شخ صاحب نے فر مایا ذرا نیچے مرید نے بیاوں کو بوسہ دیا پھر فر مایا ذرا نیچ مرید نے فر مایا ذرا نیچ مرید نے بیاوں کو بوسہ دیا پھر فر مایا ذرا نیچ مرید نے دمین پر بوسہ دیا کھر شخ صاحب بیاوں کو بوسہ دیا پھر فر مایا ذرا نیچ مرید نے زمین پر بوسہ دیا کھر شخ صاحب

نے فرمایا کہ میں جوہر بار تجھے کہتا تھا تو اس سے میری بیرماد نہ تھی کہتو بھے چومے بلکہ تیرے درجے کی ترقی مراد تھی۔ ذکر خلفائے حضرت شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز

پھران درویشوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جن کے خلاف شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے زبان مبارک سے فرمایا کہ آئیس میں ایک درویش عارف نام کوسیوستان کی طرف بھیجا' اور بیعت کی اجازت دی 'وہ او چہ اور ملتان کے علاقے میں امام سے الغرض اس علاقے کے بادشاہ نے اس عارف کے ہاتھ سود بنار شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں روانہ کے جن میں سے بچاس اس عارف نے اپنے پاس رکھ کے' اور بچاس شیخ الاسلام کو دیے' شیخ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ تو نے برادرانہ تقسیم کی ہے' تب عارف نے شرمندہ ہوکروہ بچاس بھی حاضر خدمت کے اور بہت عذر ومعذرت کی اور بیعت کی درخواست کی آپ نے اسے مرید کیا اور وہ کلوق ہوا' بعدازاں خدمت میں ایسا لیکا نکلا کہ پوری بوری استقامت حاصل کی' آخر شیخ صاحب نے اسے بیعت کی اجازت وے کرسیوستان کی طرف بھیجا۔

## اچھا كون اور بُراكون؟

سوموار کے روز تھیویں ماہ رجب المبارک من مذکور کو دست ہوی کی دولت نصیب ہوئی گمان اورغرور اور اہل غرور کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا: حضرت عاکشہ صدیقہ ڈاٹھا سے پوچھا گیا کہ انسان کب براہوتا ہے فرمایا: جب اپنے تنیک نیک خیال کرے پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ فرزوق شاعر ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری بھتا ہے ملا او خواجہ صاحب نے پوچھا کہ ملوم نہیں آدمیوں میں سب سے اچھا کون ہے اور سب سے بُراکون؟ یہ بات اللہ تعالی ہی جانتا ہے فرزوق نے کہا: اے خواجہ! آدمیوں میں سب سے بہتر آپ ہیں اور برا میں جب فرزوق نے کہا: جب جھے قضاء کی کری کے پاس لے گئے آپ ہیں اور برا میں جب فرزوق نے کہا: جب جھے قضاء کی کری کے پاس لے گئے تو میں ڈرنے لگا جھے تھم ہوا کہ میں نے مختے ای دن سے بخش دیا تھا کہ جس دن تو نے اپنے تین سب سے بُراخیال کیا تھا۔

يراني قبرى مرمت

میرے دِل میں سے بات تھی کہ اگر قبر پرانی ہوجائے تو اس کی مرمت کرنی چاہئے یانہیں جب میں نے سے عرض کی تو فر مایا کہ نہیں کرنی چاہئے جو جس قدرامید میں ہوگا ای قدر زیادہ رجمت اس پر تازل ہوگ۔ (فرسودگی زیادہ ہوگی تو امیدر حت بھی زیادہ ہوگی)
پھر ان بزرگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو اپنے تئیں بزرگوں کی پائٹتی میں دفن کراتے ہیں فرمایا: بدایوں میں ایک بزرگ مولانا سراج تر فدی رہتے تھے جب آپ کے کی طرف گئے تو ٹھان لی کہ اگر وہیں اجل آ جائے تو وہیں مدفن ہے جب زیارت کی اور واپس بداؤں میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو فیت کرکے گئے تھے کہ آپکا مدفن وہیں ہے فرمایا: بال! لیکن میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اطراف و جوانب سے جنازے لائے جارہ ہیں جن مردوں کے وہ جنازے تھے انہیں مکہ کی سر ذمین میں اور جو وہاں پر مدفون ہیں آئیس کہ کی سرات خواب میں دیکھا کہ اطراف و جوانب سے جنازے لائے جارہے ہیں جن مردوں کے وہ جنازے الت ہے کہا: جن فرمایا: بال اس مقام کی اہلیت نہیں وہی تھے ہے اس کے بین میں اس مقام کی اہلیت نہیں وہی تو تو اس مقام کی اہلیت نہیں بھی خواہ اس مقام کی اہلیت نہیں بھی خواہ اس مقام کی اہلیت نہیں بھی اس مقام کے لائق ہوں گا تو انشاء اللہ مین نے کہا کہ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں بدایوں آ گیا' اس واسطے کہ آگر میں اس مقام کے لائق ہوں گا تو انشاء اللہ میں نے کہا کہ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں بدایوں آ گیا' اس واسطے کہ آگر میں اس مقام کے لائق ہوں گا تو انشاء اللہ میں نے کہا کہ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں بدایوں آ گیا' اس واسطے کہ آگر میں اس مقام کے لائق ہوں گا تو انشاء اللہ میں غوض عاصل ہوجائے گی۔

ختم شد ایں صحیفہ صدق و صفا کہ از و جان حسن راست طرب درسہ شنبہ دوم از ماہ شوال ہفصد و نوزدہ تاریخ عرب جس روز سے ان کلمات کے بارے میں ہدایت ہوئی اس دن سے آج تک بارہ سال کا عرصہ گزر گیا ہے یہ بارہ سالہ نفذی

جس کی ایک ایک کشالی بارہ بارہ مہینے کی ہے صرافانِ وقت کے سامنے پیش کی جاتی ہے' اُمید ہے کہ دلوں کے سکے کوایمان کی مہر کے مہرے سے عیار ( کھر اکھوٹا پن - سونا چاندی تو لنے کا کا ٹنا) کامل اور پورا رواج حاصل ہوگا۔

> والله اعلم بالصواب فضل الهي سے چوشي جلد ختم ہوئي

# فوائدالفواد ا جلد پنجم

The state of the s

#### (اس حصه میں بتیں تاریخیں ہیں)

الله تعالیٰ کی بے صدحمہ بے شارتعریف ہے جس کے فضل کے فیض سے صاحب المکارم والجود مسبط 'رموز الدقائق' منکشف کنوز الحقائق سلطان الاولياء قطب العالم سلطان المشائخ والعارفين نظام الحق والشرع والدين (الله تعالى آپ كو دير تك زنده ركه كر مسلمانوں کومستفیض کرے) کے وجود کے سبب سلک سلوک میں عقائد کی گرہ لگائی گئی۔

کے از امت ختم النبین علیم نشد جزوے کی ختم المثالج

بندہ حس علی سنجری عرض پرداز ہے کہ جب توفیق ازلی میرے حال کی رفیق بن اور سعادت ابدی نے میرے اوقات کی مساعدت کی تو الہام فطرت میری فکر کی رہنما بنی اور آنجناب کے کلمات روح پرورجمع کئے اس سے پہلے ایک جلد لکھی جا چکی ہے جس میں چار دیباہے ہیں اب دوسری جلد شروع کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ آنجناب کی ذات ملک صفات کوخضر کی عمر عطا فرمائے تا کہ اس چشے سے جومین الحیات ہے عوام وخواص سیراب ہول أمید ہے كمانشاء الله تعالی اس جام جال بخش كے ايك گھونٹ سے جوروخ كو راحت دینے والا بئیان کرنے والے سننے والے اور لکھنے والے کوراحت حاصل ہوگی۔

## جوعلم اور عالموں سے محبت رکھتا ہے اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے

ہفتے کے روز اکیسویں ماہ شعبان ۱۹ کے جمری کوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی میرے دِل میں اس حدیث کا خیال تھا کہ مسن احب العلم والعلماء لم يكتب خطيئة \_جوعلم اورعلاء ع حبت كرتا باس كالناه نبيل لكصة جات ميس ن اس صديث ك بارے میں آپ سے پوچھا اُمید ہے کہ اس حدیث کے بموجب میرے گناہ نہیں لکھے جائیں گے فرمایا سچی مجب متابعت ہے جب کوئی ان کا محب ہوگا تو ضروران کی پیروی کرے گااور ناشا سُتہ افعال سے دور رہے گا'جب ایسی حالت ہوگی' تو ضرور اس کے گناہ تہیں لکھے جاتیں گے۔

پھر فرمایا کہ جب تک اللہ تعالی کی محبت قلب کے غلاف میں ہوتی ہے تب تک گناہ کا صادر ہونا ناممکن ہے کیکن جب قلب کے گرد و نواح میں آجاتی ہے تو پھرممکن نہیں کہ گناہ صادر ہو پھر فر مایا کہ جوانی کے دنوں میں تو بہ کرنا سب ہے اچھا ہے بڑھا پے میں تو بہ کی تو کیا فائدہ؟ پھریہ دوشعرز بان مبارک سے فرمائے۔

### آئی مرحف خویش ناکام آئی

## سازی حق راز تیره رائی معثوقه خود در بے نوائی

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی جوانی کی بات پوچھ گا۔ لیسسال السمؤمن شبابه استے میں ایک عالم نے آ کرآپ کے قدموں میں سرر کھ دیا۔ اور عرض کی کہ مرید ہونے کے اراد ہے سے آیا ہوں' اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ افغان اپور میں دریا کے کنارے شام کی نماز میں مشخول تھا کہ جناب کی صورت پاک دیکھی مجھے جرت ہوئی کہ پہلے میں اس صورت سے آشنا نہیں' الغرض جب جناب کا دیدار ہوا' تو نماز میں ہی درہم ہرہم ہونا چاہا آخر جب نماز سے فارغ ہوا تو ول میں کہا کہ جھے مخدوم عالمیاں کی خدمت میں جا کر مرید ہونا چاہیے اب میں ای خاطر آیا ہوں جب اس نے یہ حکایت ختم کی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی شخص دہلی سے روانہ ہوا تا کہ اجودھن میں شخ الاسلام فریدالدین کی خدمت میں چھنے کرتو بہ کرئے اثنائے راہ میں ایک ریڈی اس کے ہمراہ ہوئی جو اس خیال میں تھی کہ کی نہ کی طرح اس مرد سے تعلق پیدا کرئے چونکہ اس مرد کی نیت صاف تھی اس کی طرف بالکل رغبت نہ کی آخر کار جب ایک منزل میں وہ مرداور ریڈی ایک ہی کچاوے میں بیٹھے' تو وہ اس کے پاس اس طرح بیشے گئ کہ ان میں کوئی جاب نہ تھا اس حالت میں شاید اس کا ول اس عورت کی طرف مائل ہوگیا۔ اس سے بات کی یا ہاتھ بڑھایا ای وقت ایک آدی کو دیکھا جس نے آگر اس مرد کے چرے پر تھیٹر دے مارا اور کہا کہ فلال شخص کی خدمت میں تو ہے کی نیت کر کے جا رہا ہے پھر ایک حرکتیں کرتا ہے وہ ای وقت متنبہ ہوگیا اور پھر عورت کی طرف نہ دیکھا القصہ جب شخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو شخ اللہ اللم نے سب سے پہلے بہی فر مایا کہ دالڈ تعالی نے تخفی اس روز بڑا بچایا۔

#### ذكر فصاحت رسول كريم عظا

فوائد الفواد ≡

پھر حضرت رسالت پناہ سُکا ﷺ کی فصاحت کے بارے میں فرمایا کہ آنخضرت سُکٹی کے ایک صحابی نے بکری فروخت کر دی اور حس کی وجہ سے وہ پشیمان تھا آ کررسول اللہ سُکٹی کی خدمت بابر کت میں ماجرا بیان کیا آنخضرت سُکٹی نے فرمایا کہ جن کے پاس فروخت کی انہیں بلاؤ 'بلوا کرفر مایا اس صحابی نے تمہارے پاس بکری فروخت کی لیکن پشیمان ہے اس کوتم واپس کر دو اس صحابی کا نام نعیم تھا ' آنخضرت نے اس مطلب کوعبارت میں ظاہر فرمایا: نعیم بعتم و بعنم فرد و الله لیدی چارتھے فی متصل اس فصاحت سے بیان فرمائے بعتم یعنی تم نے فرید کر بدی تھی بھے جمعتی شرااور شرا بمعنی بھے آ سکتا ہے۔

شیرخان والی ملتان کے بارے میں

جعرات کے روزنویں ماہ رمضان المبارک من مذکور کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا' جاڑے کا موسم تھا'اطراف و جوانب سے مشوش خبریں آ رہی تھیں عرض کی کہ ملعونوں کے سبب تشویش تھی' سواب کم ہے۔

فرمایا شیرخان والی او چه وملتان شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللدسره العزیز کا چندال معتقد نه تقابار ہاشنخ الاسلام نے اس کے

بارے میں بیشعرفر مایا

#### \_افسوس که از حال منت نیست خبر آنکه خبرت شود که افسوس خوری

بعدازاں فرمایا کہ جب شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کا انقال ہوا تو اس سال کا فروں نے اس ولایت پر جملہ کیا۔
پھر شخ بہاؤ الدین زکریا علیہ الرحمة کی بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص نہایت جید عالم بخارا سے شخ بہاؤ الدین زکریا
علیہ الرحمة کی زیارت کے لئے آیا آپ نے جب دیکھا کہ اس نے دستار باندھی ہوئی ہے اور شملہ لئکایا ہوا ہے اور چوٹی رکھی ہوئی ہے
تو پوچھا کہ آپ دویاروں کے ہمراہ کس طرح آئے ہوئیتی ایک شملہ دوسری چوٹی اس عالم نے آپ کے رو بروفور اسر منڈ واڈ الا اور
مرید ہوگیا۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شخ بہاؤالدین غالب آجایا کرتے تھے بھر فرمایا کہ ملتان میں سلیمان نام ایک عبادت گذارتھا جس کا ذکر بار ہا شخ صاحب کے رو ہرو ہوا تو اس کے دیکھے کے لئے گئے اور فرمایا کہ اُٹھ کر میرے سامنے دورکعت نماز ادا کر وُ تا کہ میں دیکھوں کہ کس طرح ادا کرتے ہواس نے اُٹھ کر دوگانہ ادا کیا لیکن یاؤں کا درمیانی فاصلہ مقررہ فاصلے ہے کم و بیش رکھا آپ نے فرمایا: اس قدر ندر کھو بلکہ اس قدر رکھو جتنا میں کہتا ہوں اور پھر دورکعت نماز ادا کرو جب پھر ادا کی تو پھر پہلی طرح ہی یاؤں میں فاصلہ رکھا' آپ نے فرمایا کہ اوچہ میں جاکر رہو چنانچہ وہ اوچہ چلاگیا۔

پیرشخ بہاؤالدین زکریاعلیہ الرحمة کی وفات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک روز ایک مرید نے خط لاکرشخ صدرالدین کے ہاتھ پررکھ دیا' اور کہا کہ ایک مرد نے بیخط دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے شخ صدرالدین بھی ہے و سلے شخ بہاؤالدین زکریا پھیلا کی خدمت میں پہنچا دینا شخ صدرالدین نے جبعنوان دیکھا تو متغیر ہوکروہ خط شخ صاحب کے دست مبارک میں دیا شخ صاحب نے جب بیخط پڑھا تولیٹ کرنعرہ مارا' ای رات آپ نے انتقال فرمایا' سجان اللہ! وہ کیما ہی زمانہ تھا' جب بی پانچ بزرگوار لیعنی شخ ابوالغیث یمنی' شخ سیف الدین باخرزی مُرینی شخ سعدالدین حمویہ بھی "خ بہاالدین زکریا مُرینی السلام فریدالدین قدس اللہ سرہم العزیز زندہ تھے۔

پھر شخ سیف الدین باخرزی کی بابت فرمایا کہ آپ کا بیرقاعدہ تھا کہ جب شام کی نماز ادا کرتے ای وقت سوجاتے اور اجب
رات کا تیسرا حصہ گزر جاتا تو بیدار ہوتے امام اور مؤذن موجود ہوتے پھر عشاء کی نماز ادا کر کے ساری رات شخ تک بیدار رہے ،
آپ نے ساری عمرای طرح بسر کی میں (مؤلف کتاب) نے پوچھا کہ کیا آپ ساع سنا کرتے تھے۔فرمایا: ہاں سنا کرتے تھے لیکن اس طرح نہیں جیسے آدمیوں کو دعوت کے لئے بلایا کرتے ہیں اور مجلس مرتب کر کے ساع سنتے ہیں بلکہ وہ بیٹھ کر حکایت بیان فرماتے اور کسی ایک بات کو اٹھا کرای سے خوش وقتی حاصل کیا کرتے جب بیفرماتے کہ کوئی کہنے والا ہے تو قوال حاضر ہوتے اور پھھگاتے۔
اور کسی ایک بات کو اٹھا کرای سے خوش وقتی حاصل کیا کرتے جب بیفرماتے کہ کوئی کہنے والا ہے تو قوال حاضر ہوتے اور پھھگاتے۔
پھر آپ کی وفات کے بارے ہیں فرمایا کہ بخارا میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ جاتا ہوا شعلہ بخارا کے درواز سے سام ہاہر لے جارہے ہیں جب دن چڑ ھاتو کی بزرگ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اس نے کہا: کوئی ولی صاحب نعمت بخارا سے انتقال کرے کا چیا نے انتیال ہوا۔

پھرفر مایا کہ شخ سیف الدین میلانے خواب میں اپنے بیرکود یکھا جوفر ماتے ہیں کہ اب اشتباق حدے زیادہ گزر گیا ہے آپ آ

جا کیں جب بیخواب دیکھا تو اس ہفتے وعظ ونصیحت کی اور اس وعظ ونصیحت میں فراق اور وداع کا ذکرتھا' لوگ جیران تھے کہ سب پچھ فراق کے بارے میں بیان کرتے ہیں' پھر خیر باد کی ردیف پر بیشعر پڑھا۔

رفتم اے یاراں بامال خیر باد نیست آسال درد ہجرال خیر باد

منگل کے روز ستا کیسویں ماہ فہ کور سن فہ کور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی ایک عزیز نے آگر کسی اور کی طرف سے سلام کیا آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے بیان کیا لیکن خواجہ صاحب بھو ہے نہ مانا اور فرمایا کہ بیس بہت سے ایسے آدمیوں کو جانتا ہوں کہ اگر انہیں دیکھ لوں تو پہچان لیتا ہوں لیکن ان کا نام وغیرہ جھے یاد نہیں۔ اس موقعہ کے مناسب بیہ حکایت بیان فرمائی کہ شخ الاسلام فرید اللہ بن قدس اللہ سرہ العزیز کو اپنے فرزند نظام اللہ بن سے تمام فرزندوں کی نبعت زیادہ محبت تھی جو جنگی سپاہی سے اور شخ کی ضدمت میں بڑے گئتا نے تھے جو پھھ کہتے آپ ان سے ناراض ہوتے کیونکہ آپ کو بہت محبت تھی الغرض ایک مرتبہ جب نظام اللہ بن سفر پر گئے تو پھھ مدت کے بعد کی کے ہاتھ شخ صاحب کوسلام کہلا بھیجا اسے آگر عرض کی کہ مخدوم زادہ نظام اللہ بن محر بو چھا کہ کون شخص ؟ اس مرد نے کہا مخدوم زادہ نظام اللہ بن پھر بو چھا کس کا ذکر کرتے ہو؟ اس نے کہا مخدوم زادہ نظام اللہ بن کھر بو چھا کس کا ذکر کرتے ہو؟ اس نے کہا مخدوم زادہ نظام اللہ بن کھر بو چھا کس کا ذکر کرتے ہو؟ اس نے کہا صاحب بھو تھے ما میں مقام پر پہنچ تو فرمایا کہ دیکھؤیا وحق میں کیے مستفرق سے کہ اس بھائی! اس کا کیا حال ہے؟ سلامت تو ہے خواجہ صاحب بھو تھے ما ہو بھا کہ اس مواج بھو تھی دور ہو اس مقام پر پہنچ تو فرمایا کہ دیکھؤیا وحق میں کیے مستفرق سے کہا ہو کے کہا ہو ہو ہو ہو ہو ہا۔

ذكر شخ بها والدين زكريا

پھر شخ بہاؤالدین ذکریاعلیہ الرحمة کے بارے میں فرمایا کہ کسی نے آگر آپ کو کسی کا سلام عرض کیا 'پوچھا: وہ کون ہے؟ اس مرد نے اس کی بہت تعریف کی۔ پھر بھی آپ کو معلوم نہ ہوا پھر اس نے بہت سے پتے بتائے۔ آخر شخ صاحب بھر بھی نے فرمایا کہ آئی نشانیاں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بتا دو کہ اس نے مجھے بھی دیکھا ہے۔ اس مرد نے کہا: جناب کی زیارت کی ہے۔ بلکہ آپ کا مرید ہے۔ پھر شخ صاحب نے فرمایا کہ ہاں! ایسا شخص ہے۔

پیر شخ بہاؤالدین زکر یاعلیہ الرحمۃ کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ کسی کوکوئی چیز دیتے تو عمدہ دیتے جو معلم آپ کے فرزندول کو پڑھایا کرتے آپ ان پر بڑی عنایت کیا کرتے اور ان کے دامن سونے جاندی سے پُر کرتے۔

پھرید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ والی ماتان کو غلے کی ضرورت محسوں ہوئی۔ تو اس نے شخ صاحب سے التجا کی۔ آپ نے فرمایا کہ انبار سے دے دو والی ملتان نے نوکروں کو بھیجا'تا کہ غلہ انبار سے باہر نکالیں' غلے کے انبار کو ایک ایک روپے کے سکوں سے بھرا ہوا پایا جس کی خبر والی ملتان کو کی گئی۔ اس نے کہا: شخ صاحب نے ہمیں غلے کا حکم دیا ہے روپوں کا نہیں دیا۔ بیشخ صاحب بھیج کے پاس بھیج دو جب شخ صاحب نے بیرنا تو فرمایا کہ میں نے دیدہ دانستہ دیا ہے۔ لے لو۔

پھر دنیا کے ترک کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو دکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سوئے ہوئ شخص کے پاس سے گزر نے تو اسے آواز دی کہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اس نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کی ہے۔ جوسب سے بڑھ کر ہے عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھاوہ کون می عبادت ہے۔ اس مرد نے کہا: تو کت المدنیا لاہلھا۔ میں نے دنیا

ونیاداروں کے لئے چھوڑ دی ہے۔ پھرفر مایا: من رضی الله عن الله تعالی بقلیل من الوزق رضی الله تعالی عنه بقلیل من العمل ریعنی جو شخص الله تعالی سے تھوڑ ہے سے رزق پر راضی ہوجا تا ہے۔ بعد الله تعالی اس کے تھوڑ ہے مل میں اس پر راضی ہوجا تا ہے۔ بعد ازاں فر مایا کہ جو شخص درہم ویناروغیرہ چھوڑ سے بغیر دنیا سے سفر کرے وہ جنتی ہے۔ والله اعلم بالصواب۔

#### قرآن مجید کے بارے میں

ہفتے کے روز چوبیسویں ماہ شوال سن مذکور کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا تو قرآن مجید کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہا کیک کتاب میں بید دوفائدہ ایسے دیکھے ہیں جو کہیں اور کم دیکھے ہیں ایک اس آیت میں اِذَا رَأَیْتَ ثُنَّمَ رَأَیْتَ نَعِیْمًا وَمُلْكًا تحبیرًا۔ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ مُلِگًا تحبیرًا پڑھا کرتے تھے دوسرے اس آیت میں: لَقَدْ جَآءَ کُمُ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ الْحُ اس کو بھی مِنْ اَنْفَسِکُمْ پڑھا ہے اور بیافس نفیس کا افعل انفضیل کا صیفہ ہے۔

پھراس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ جو وردیا طاعت کسی متعبّد سے فوت ہو جائے۔اس کی وجہ ہے اس پر مصیبت نازل ہوتی ہے ہوتی ہے پھر فرمایا کہ جنگی آ دمی شخ بہا وَالدین علیہ الرحمة کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نماز میں مجھ سے ناغہ ہو گیا ہے فرمایا: تو عنقریب ہی مارا جائے گا۔تو ہر کر جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو ایک صوفی نے بھی خانقاہ سے آ کر یہی خواب سنایا۔

شیخ صاحب جیران تھے کہ وہ تو سپاہی تھا اس کا تو جنگ میں مارا جاناممکن تھالیکن بیصوفی سلامت ہے اور بیاری کا کوئی نشان بھی اس میں نہیں اس کو میں کیا کہوں؟ ابھی یہ ہاتیں ہورہی تھیں کہ کسی نے آ کر پی خبر دی کہ وہ سپاہی مارا گیا ہے اورصوفی کی ضبح کی نماز فوت ہوگئی خواجہ صاحب جب اس مقام پر پہنچے تو فرمایا کہ نماز کے فوت ہوجانے کوموت کے برابر سجھتے ہیں۔

پھراوراد کی ملازمت کے بارے میں فرمایا کہ جو خص اپنے اوپر کوئی ورد لازم کرے اگر بیاری کے سبب اس میں ناغہ ہو جائے تو اے اس اس کے معاطے کے دفتر میں لکھ دیے ہیں لیکن اگر وردمقرر نہ کریں صرف بیکہیں کہ جس قدر ہوگا پڑھ لیا جائے گا تو اس صورت میں صاحب ورد پہلے کی نسبت اچھار ہے گا کیونکہ اگر اس میں کی وجہ سے ناغہ ہو جائے ۔ تو نہیں لکھتے ۔ کیونکہ اس نے جب مقرر ہی نہیں کیا تو اس کو کھیں گے گیا۔

#### مسبعات عشركى بركات

پھر مسبعات عشر کی نصیات کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص ہمیشہ مسبعات عشر پڑھا کرتا تھا ایک دفعہ راستے میں اسے لئیروں
نے جان سے مارنا چاہا' تو ای وقت دس سوار ہتھیارلگائے ظاہر ہوئے' جنہوں نے اسے لئیروں سے بچایا' بید رسوں سوار نظے سر تھے'اس مرد نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا: مسبعات عشر کی دس دعا کیں ہیں' جو ہر روزتم سات مرتبہ پڑھا کرتے ہو' پھر پوچھا کہ نظے سر کیوں ہو؟ کہا: وعاوں کے شروع میں بسم اللہ تم نہیں پڑھتے۔ پھر میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ بسم اللہ کہاں پڑھتے ہیں؟ فرمایا: ہرسورۃ کے شروع میں۔

پھر فرمایا کہ قاضی کمال الدین جعفری جو بدایوں کے حاکم تھے وہ باوجود قضا کے شغل اور بہت سے کاموں کے قرآن شریف

بہت پڑھا کرتے تھ الغرض جب بوڑھے ہو گئے اور قرآن پاک پڑھنے سے رہ گئے تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ بیکیا حالت ہے؟ فرمایا مسبعات عشری پڑھ لیتا ہوں جو کہ جامع اوراد ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ابراہیم تمیمی بھالیہ واصل حق تھے آپ حضرت خضر علیہ السلام سے مطرقو آپ سے بخشش طلب کی حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو مسبعات عشر سکھلائے اور فرمایا کہ میں حضرت رسالت بناہ نگالیے اس کی روایت کرتا ہوں۔ تکلیف انسانوں کو کیوں ہوتی ہے؟

بدھ کے روزستا ئیسویں ماہ شوال من مذکور کوشرف قدم ہوی کا حاصل ہوا' بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ انسان کو جو تکلیف یا مصیبت پنچے سمجھے کہ وہ کہاں ہے آئی ہے؟ اس آ دمی کی خیریت ای میں ہے کہ اس مصیبت اور رنج کے سبب سے متنبہ ہو جائے' لیکن جو شخص باطل ہے' اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی' جو اُسے اس سے رو کے۔ یہی اس کی خواری ہے' نعو ذیاللہ منھا' کہ اس کی ری دراز کی جائے۔

اس بارے میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک نیک عورت نے جو بزرگوارتھی میں نے سناوہ کہتی تھی کہ اگر میرے پاؤں میں کا نٹا بھی چبھتا ہے تو معلوم کر لیتی ہوں کہ کیوں چبھا ہے۔

پھر فر مایا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ ڈھٹا پر وہ تہمت لگائی گئی جو عام مشہور ہے تو بعد ازاں آپ نے درگاہ الہی میں مناجات ک کہ پروردگار! مجھے معلوم ہے جس وجہ سے بہتمت مجھ پرلگائی گئی ہے اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ رسول اللہ مُلٹی تیری محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور ساتھ ہی مجھ سے بھی کسی قدر محبت کیا کرتے تھے بہتمت اس وجہ سے مجھ پرلگائی گئی ہے۔

#### و كرمديث حبب الى من دنيا كم ثلثه

ای اثناء میں ایک عزیز نے پوچھا کہ بیر حدیث نبوی ہے: حبب المی من دنیا کم ثلث الطیب و النساء و قرة عینی فی المصلنو قرمایا: یہاں پرنساء سے مرادعا کشرصدیقد ڈھٹا سے المصلنو قرمایا: یہاں پرنساء سے مرادعا کشرصدیقد ڈھٹا سے زیادہ محبت تھی اور قرق عینی فی الصلوق سے مراد فاطمۃ الزہرا ڈھٹا ہیں جواس وقت نماز میں مشغول تھیں بعد از ال فرمایا کہ بعض کی بید رائے ہے کہ اس سے مقصود نماز ہے ۔ تواس کا پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا۔

## تین پیندیده چیزیں

پھر فر مایا کہ خلفائے راشدین ابو بکرصدیق وٹاٹھ عمر خطاب وٹاٹھ عثمان غنی وٹاٹھ اور علی وٹاٹھ میں سے ہرایک نے رسول اللہ مٹاٹھ کا کی موافقت سے فر مایا کہ ہم تین باتوں کو پیند کرتے ہیں استے میں جبرائیل علیہ السلام نے آگر فر مان الہی سنایا کہ میں بھی تین چیزوں کو دوست رکھتا ہوں تو بہ کرنے والا جوان کرونے والی آئکھ اور خشوع والا دل۔

## عيب گوئي کي مذمت

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہلوگ آپس میں ایک دوسرے کی عیب گوئی کرتے ہیں زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر کوئی

سمی عیب کی وجہ ہے کسی کوطعن کرئے تو پہلے سوچنا چاہیے کہ آیا وہ عیب مجھ میں بھی پایا جاتا ہے یا نہیں اگر پایا جائے تو شرم کرنی چاہیے کہ جوعیب اپنے آپ میں ہے اس کے لئے دوسروں کو کیوں طعن کیا جائے 'ادراگر وہ عیب اپنے میں نہیں پایا جاتا تو اس پراللہ تعالی کاشکرادا کرنا چاہیے جس نے اس عیب سے محفوظ رکھاہے دوسرے کوطعن نہیں کرنا چاہیے۔

پھر ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو حاضرین میں ہے ایک نے کہا کہ شاید آپ کو تھم ہوا ہے کہ جس وقت آپ چاہیں ساع سنیں' آپ پر حلال ہے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو چیز حرام ہے وہ کسی کے تھم سے حلال نہیں ہو عتی۔اب ہم مسئلہ مشلہ مسئلہ مشلہ فیے کا ذکر کرتے ہیں سوساع ہی کولو یہ امام شافعی ہو آئی کے تھم کے موافق بر خلاف ہمارے علماء کے مباح بمع وف اور سارگی اس اختلاف میں حاکم جو تھم کرے ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ انہیں دنوں میں بعض درویشوں نے چنگ و رباب اور بانسریوں کا استعال مجمع میں کیا ہے اور رقص کیا خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا نہیں کیا جو نامشر وع ہے وہ ناپندیدہ ہے۔ بعدازاں ایک بانسریوں کا استعال مجمع میں کیا ہے اور رقص کیا خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا نہیں کیا جو نامشر وع ہو ہو ناپندیدہ ہے۔ بعدازاں ایک اور تم نے رقص بھی کیا ہے تو جواب دیا کہ ہم ساع میں ایسے مستخرق سے کہ ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ یہاں بانسریاں ہیں بھی یا نہیں۔ جب خواجہ صاحب نے یہ ساتا تو فرمایا: یہ تو کوئی معقول بات نہیں یہ سب کچھ بطور زنا لکھا جائے گا۔ات میں میں (مؤلف کتاب) نے جب خواجہ صاحب نے یہ ساتا تو فرمایا: یہ تو کوئی معقول بات نہیں یہ سب کچھ بطور زنا لکھا جائے گا۔ات میں میں (مؤلف کتاب) نے حرض کی مرصاد العبادوالے نے اس بارے میں ایک نظم کسی ہے جس کا ایک شعر ہے۔

گفتی کہ بہ نزدمن حرام است ساع گر بر تو حرام است حرامت بادا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہال ٹھیک ہے۔ پھر بید رباع مکمل فرمائی۔

### زباعي

دنیا طلبا جہال بکامت بادا و ایں جیفہ مُردار بدامت بادا گفتی کہ بزود من حراست ساع گر بر تو حرام است حرامت بادا

پھر میں نے عرض کی کہ اگر علاء اس بارے میں بحث کریں اور ساع کی نفی کے بارے میں گفتگو کریں تو بجا ہے لیکن جوفقر کے
لباس میں ہے وہ کس طرح نفی کر سکتا ہے اگر اس کے نزدیک بھی جرام ہوتو اس قدر کرے کہ خود نہ سے لیکن دوسروں کے ساتھ نہ
جھڑے کہ تم بھی نہ سنو الوائی جھڑا اورویشوں کی صفت نہیں خواجہ صاحب نے سکرا کر اس موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ
بہت سے علاء ہیں جو پچھنیں کہتے اورایک خض پچھ بھی نہیں جانتا اوروہ الوائی کرتا ہے فرمایا: ایک طالب علم امامت کر دہا تھا جس کے
مقدی بہت سے عالم تھے جن میں ایک عاصی بھی تھا چار رکعت تھی اس طالب علم سے پہلا قعدہ سہوا چھوٹ گیا۔ دوسری کے ساتھ
تیسری رکعت شروع کی وہ عالم تھا ، جانتا تھا کہ اب س طرح نماز ختم کرنی چا ہے اور علماء جو پچھے کھڑے تھے وہ بھی خاموش تھے اس
تیسری رکعت شروع کی وہ عالم تھا ، جانتا تھا کہ اب س طرح نماز ختم کرنی چا ہے اور علماء جو پچھے کھڑے تھے وہ بھی خاموش تھے اس
تو سیحان اللہ سیحان اللہ! کہہ کر اس قدر شور بچایا کہ اپنی نماز کوباطل کیا جب امام نے سلام کہا اور نماز سے فارغ ہوا تو اس سے
تو سیحان کہ انہوں نے تو بھی خاس کی در عالم کھڑے تھے کیا آئیس معلوم نہ تھا کہ نماز کوئر ختم ہوگ انہوں نے تو بھی خاس کیا۔
تو اس قدر شور بچایا کہ اپنی نماز کو باطل کیا۔

پھر میں نے عرض کی کہ میں ان لوگوں کو جوساع کے منکر ہیں'اچھا خیال کرتا ہوں'اوران کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں' غرض میہ کدوہ ساع نہیں سنتے اور کہتے ہیں ہم اس واسطے نہیں سنتے کہ ساع حرام ہے' میں قتم تو نہیں کھا سکتا'اور پچ مچ عرض کرتا ہوں کہ اگر ساع حلال بھی ہوتا' تو بھی وہ نہ سنتے خواجہ صاحب نے مسکرا کر فر مایا کہ ہاں! ٹھیک ہے' جب ان میں ذوق ہی نہیں تو وہ کیسے سنیں ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## بیاری کی حالت میں عبادت

سوموار کے روز دسویں ماہ ذی القعدس نہ کورکو دست ہوی کی دولت نصیب ہوئی تو ان لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی،
جواگر بیار ہوجا کیں، تو معہودہ طاعت کونہیں چھوڑتے اس بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ کا مکان دریا کے کنار بے
تھا، اسے بیاری لاحق ہوئی جتنی مرتبہ قضائے حاجت کے لئے جاتا، ہر مرتبہ عسل کرتا اور دوگا نہ اوا کرتا یہاں تک کہ بیاری کا زور ہوگیا
یعنی جب بیس تیس مرتبہ قضائے حاجت کے لئے جاچکا اور ہر مرتبہ عسل کیا اور دوگا نہ ادا کیا، حتی کہ رات بھر میں ساٹھ مرتبہ گیا اور
ساٹھ ہی مرتبہ عسل کیا اور دوگا نہ ادا کیا آخری مرتبہ پانی ہی میں فوت ہوگیا، خواجہ صاحب یہ بیان کرے آب دیدہ ہوئے اور فرمایا کہ
سجان اللہ! کیا ہی عبادت میں رسوخ تھا، کہ آخری دم تک مقررہ قاعدے سے برگشتہ نہ ہوا۔

بعدازاں فرمایا کہ جولوگ بیار پڑتے ہیں بیان کے نیک ہونے کی دلیل ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ ایک اعرابی فی حضرت رسالت بناہ علی کی خدمت میں آگر اسلام قبول کیا پھر کچھ عرصے بعد آگر عرض کیا کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں میرے مال میں بقصان اور اس کی جان بیاو ہوتو سمجھو میرے مال میں بقصان اور اس کی جان بیاو ہوتو سمجھو کہوہ اس کے ایمان کی صحت ہے۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے دن فقراً کووہ درجے عطاموں گے کہ تمام خلقت اس بات کی آرزوکرے گی کہ کاش! ہم دنیا میں فقیر ہوتے'اور جو دائم المریض ہوتے ہیں آئہیں بھی قیامت کے دن ای قدر درج ملیں گے کہ خلقت اس بات کی آرزوکرے گی کہ کاش! ہم بھی دنیا میں بیار رہتے۔واللہ اعلم بالصواب۔

## نعمت كشكريه مين تكبيركهنا جاب

سوموار کے روز دوسری ماہ ذوالحجہن مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ ایک جوالقی درویش بیٹھا تھا اس نے اُٹھتے وقت اللہ اکبر کہا میں نے پوچھا کہ درولیش لوگ جو تکبیر کہتے ہیں بیہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ فرمایا: کھانے کے بعد اللہ اکبر کہنا جائز ہے' جو تعریف ہے'شکران نعمت کے عوض حمد کرتے ہیں۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تا گیا نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کوفر مایا کہ مجھے اُمید ہے کہ چوتھائی حصہ تم میں سے اور باتی تین چوتھائی باتی اُمتوں کے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے یاروں نے اس نعمت کے شکریہ پراللہ اکبر کہا: پھر فرمایا کہ بہشت میں تیسرا حصہ نصیب تمہارا ہوگا اور باقی دو تہائی دوسری اُمتیں ہوں گی پھر اصحاب رضی اللہ عنہم نے اللہ اکبر کہا: پھر فرمایا کہ بہشت میں نصف تم ہو گے اور باقی نصف دوسری امتیں ہوں گی پھر اصحاب بخالتہ نے اللہ اکبر کہا: خواجہ صاحب نے کہا کہ ان موقعوں بہشت میں نصف تم ہو گے اور باقی نصف دوسری امتیں ہوں گی پھر اصحاب بخالتہ نے اللہ اکبر کہا: خواجہ صاحب نے کہا کہ ان موقعوں

پراللہ اکبر کہنا حمد کی بجائے ہے۔لیکن درولیش جو ہر صلحت کے لئے تکبیر کہتے ہیں اس کا کہیں ذکر نہیں آیا 'بعدازاں میں نے پوچھا کہ ذکر جواو فی آواز سے کرتے ہیں اگر آہتہ آواز سے کیا جائے تو کیسا ہے فرمایا بہتر ہے پھر فرمایا کہ صحابہ جب قر آن شریف پڑھا کرتے تھے کہ کسی کو معلوم نہ ہوتا تھا' جب بحدے کی آیت پر پھٹیتے اور وہ مجدہ کرتے تو معلوم ہوتا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔

ذكرسلام وجواب سلام

جعرات چھیں یں ماہ مذکورکو دوست ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔سلام اوراس کے جواب کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بیدا کیا تو تھم ہوا کہ ملائکہ مقربین کوسلام کرواورسلام کا جواب سنوتا کہ تمہارے فرزندوں میں سلام کے جواب کا بھی طریقہ رائح ہو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کوسلام کیا۔السلام علیم افرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ الله وبرکانۂ و برکانۂ تواس کا جواب بھی ای طرح و بنا چاہیے وعلیک السلام ورحمۃ الله وبرکانۂ واس کا جواب بھی ای طرح و بنا چاہیے وعلیک السلام ورحمۃ الله وبرکانۂ۔

پھر بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ صحابہ کرام ٹھ اُلڈ ارسول اللہ طاقی خدمت میں حاضر متھے کہ ایک نے آکر سلام کیا 'السلام علیک ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ و خفرتہ۔ ابن عباس ٹھ ایک علیک ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ابن عباس ٹھ ایک حاضر متے فرمایا کہ ایسے نبیں کہنا جا ہے۔ حاضر متے فرمایا کہ ایسے نبیں کہنا جا ہے۔

پھر میں نے پوچھا کہ اگر کوئی تفلی نماز اواکر رہا ہواور کوئی بزرگ آجائے تو وہ نمازی نماز چھوڑ کراس میں مشغول ہوجائے یا نہ فرمایا: اسے اپنی نماز ختم کرنی چاہیے پھرانہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص نفلی نماز تواب کے لئے اواکر رہا ہواور اس کا پیر آجائے تو اس نماز چھوڑ کرقدم بوی کرنی چاہیے کیونکہ پیر کی قدم بوی میں سعادت زیادہ ہے میرا تو سیاعتقاد ہے کہ بیدولت اس تواب سے سوگنا بڑھ کرہے۔ فرمایا: شرع تھم بھی ہے کہ نماز نہ چھوڑے۔

پھر مید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ شخ بہاؤالدین زکریا علیہ الرحمة دریا کے کنارے پہنچ جہاں پرآپ کے بہت ہم ید
وضوکررہ منے جب شخ کو دیکھا تو وضوکوادھورا ہی چھوڑ کر تعظیم کرنے گئے۔گرایک مرید وضوکر کے حاضر خدمت ہوا'ادر تعظیم کی شخ
صاحب نے فرمایا کہتم میں درویش بہی ہے۔ جس نے وضو کے بعد ہیں میری تعظیم کی ہے۔ ہیں نے پوچھا کہ اگر کوئی نفلی نماز چھوڑ کر
پیری تعظیم میں مشغول ہوجائے۔ تو کیا اس پر کفر کا فتو کی لگ سکتا ہے؟ فرمایا: نہیں۔ پھر میری اس عرض اور مریدوں کے اعتقاد کی
بابت زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ کبیر فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز نے بدر الدین آخی کو آواز دی جواس وقت
نماز میں مشغول تھے نماز ہی میں بلند آواز سے کہا: لبیك .

## فرمان شيخ مثل فرمان رسول است

بعد ازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ رسول کریم مٹاٹیل کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک صحابی کوآواز دی وہ نماز میں مشغول تھا اس واسطے دیر ہوئی جب حاضر خدمت ہوا تو بوچھا کہ دیر کیوں کی؟ عرض کی بندہ نماز میں مشغول تھا' فرمایا: جب رسول النظية) بلائين توفوراً جواب دينا جاب بعدازال خواجه صاحب في فرمايا كه شخ كافرمان رسول خدا تليق كافرمان ب-

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی شخص شخ شبلی پیسٹ کی خدمت میں حاضر ہوا مرید ہونے کے لئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر مرید کرتا ہوں کہ جو پچھ میں کہوں وہی محرے عرض کی ویسا ہی کروں گا' پوچھا کلمہ طیب س طرح پڑھا کرتے ہو۔عرض کی لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا: اس طرح پڑھو۔ لا الله الا اللہ شبلی رسول اللہ مرید نے فوراً اس طرح پڑھا بعد ازاں شبلی پیشٹی نے فرمایا کہ میں تو آنخضرت مُالینی کا اونی غلام ہوں رسول مُلینی وہی ہیں' میں تیرے اعتقاد کو آزمانا جا ہتا تھا۔

پھر جمعہ کی نماز کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ آیا جمعہ کی نماز ادا نہ کرنے والوں کے لئے کوئی تاویل بھی ہے یانہیں فرمایا: کوئی تاویل نہیں ۔سوائے اس کے کہ کوئی غلام کی میان ہو لیکن جو جاسکتا ہے اور پھرنہیں جاتا 'وہ سخت سنگ دِل ہے۔

پھر فر مایا کہ اگر ایک جمعہ حاضر نہ ہوتو اس کے دِل پر ایک سیاہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے اگر دو جمعے نہ جا کیں تو دو نقطے اگر تین جمعے نہ جا کیں تو سارا دِل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نعو ذباللہ منھا۔

پھرسلطان غیاث الدین بلبن کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' فرمایا کہ پانچوں وقت اور جمعہ کی نماز وقت پرادا کیا کرتا تھا' اور عقیدہ کا بہت ہی اچھا تھا پھر فرمایا کہ ایک دفعہ اس نے قاضی کشکر کو کہا کہ گزشتہ رات کیسی ہی بزرگوار رات تھی قاضی کشکر نے کہا کہ آپ پر بھی روش ہی ہے۔ بادشاہ نے کہا: ہاں! میں نے پوچھا کہ شایدوہ شب قدرتھی فرمایا: ہاں! شب بزرگوارتھی جو آئیس مل گئ اور ایک دوسرے کے حال سے واقف ہوئے۔

#### نمازيس بسم الله يرصف كامسكه

منگل کے روز دوسری ماہ جمادی الاقل ۲۰۴ جری کو دست بوی کی سعادت نصیب ہوئی نماز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی اور نیز اس بارے میں آیا کہ ہررکعت کے شروع میں ہم اللہ پڑھنی چاہئے یا ہرسورۃ کے شروع میں فرمایا کہ امام اعظم ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں صرف ایک مرتبہ ہم اللہ پڑھنی چاہئے لیکن برخلاف اس کے دوسرے علماء اور امام ہررکعت کے شروع میں ہم اللہ پڑھتے ہیں کیکن بعض ہرسورۃ کے شروع میں بھی۔

پھر فر مایا کہ امام اعظم میں سے سفیان توری میں اور ایک یارنے ایک مجمع میں سوال کیا' کہ نمازی کو بسم اللہ کب پڑھنی چاہیے؟ ہر رکعت کے شروع میں یا سورۃ کے شروع میں' ان کامقصود اصلی یہ تھا کہ اگر نفی کریں گے تو تسمیہ کے نفی میں ہیں ہم مواخذہ کریں گے۔ لیکن آپ نے نگہداشت ادب اور کمالیت علمی سے جواب دیا کہ ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے خواجہ صاحب نے فر مایا کہ آپ کا اصلی مقصد تو وہی تھا اب جس طرح چاہیں خیال کرلیں خواہ ہر رکعت کے شروع میں خواہ ہر سورۃ کے شروع میں۔

پھرمشائخ کی دُعااور بددعاء کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہ شیخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک یارمحد شاہ غوری نام نہایت صادق مرداور معتقد تھا' ایک دفعہ وہ گھبرایا ہوا اور حیران حاضر خدمت ہوا' آپ نے حال پوچھا' تو عرض کی کہ میرا بھائی بیار ہے اور اس میں کوئی دم باقی ہے اب میں حاضر خدمت ہول' کیا عجب ہے کہ وہ ابھی پورانہ ہوا ہو میں اس کی خاطر گھبرایا ہوا ہوں' شیخ الاسلام فریدالحق والدین نے فرمایا کہ جس طرح تیری حالت اب ہے میری حالت ساری عمر رہی ہے۔اور اب بھی ہے لیکن میں کسی پر ظاہر نہیں کرتا پھراہے فرمایا کہ جاؤ! تہمارا بھائی تندرست ہو جائے گا۔ جب واپس گھر آیا' تو دیکھا کہ بھائی بیٹھ کرکھانا کھار ہاہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

## بإنى پينے كاايك مسئله

اتوار کے روز ساتویں ماہ مذکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی میں نے پوچھا کہ ایک آدمی جب پانی بیتا ہے اور دوسرے نیچ ہاتھ رکھتے ہیں' آیا پیسنت ہے خواجہ صاحب پوچھنے گئے حاضرین میں سے ایک نے چند الفاظ پڑھے اور کہا کہ بیر حدیث ہے کہ جو مخص دوسرے کے پانی پیٹے وقت ہاتھ نیچے رکھے وہ بخشا جائے گاخواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس حدیث کا ذکر حدیث کی مشہور کتابوں میں تو کہیں بھی نہیں' شاید لوگوں کی سی سائی ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے شاید ہو بھی لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ بیر حدیث کی معتبر کتابوں میں نہیں۔

#### ذكرحديث متواتر

یہاں سے حدیثوں کی بابت ذکر چھڑا۔ تو فرمایا کہ ایک دفعہ قاضی منہاج الدین مُیسَّیْ وعظ کررہے تھے اثناء وعظ میں فرمایا کہ چھ حدیثیں متواتر ہیں اوّل الغیبة اشد من الزناء غیبت زناء سے بھی زیادہ سخت ہے دوسری من شم الورد ولم یصل علی فقد جفانی ۔ جس نے گلاب کا پھول سونگھ کر جھ پر درود نہیں بھیجا بے شک اس نے مجھ پر جفائی تیسری البیسنة علی المدعی و الیمین علی من انکو ۔ مرعی پر بیان اورا نکاری پر قتم واجب ہے خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ جب قاضی منہاج الدین بیتین حدیثیں علی میان کر چکے تو فر مایا کہ باقی کی تین مجھے یاد نہیں اگر کوئی طعن کرے کہ کیوں یاد نہیں تو میں کہوں گا کہ بیتین حدیثیں تو مجھ سے سنیں ۔ کیا دختھیں ۔

## باركر بان حديث مح كابرهنا

پھر حدیث رسول الله علی فضیلت کے بارے میں بید حکایت بیان فرمائی کدائیک دفعہ مولانا رضی الدین نیشنا پوری بُولائی بیار ہوئے۔ جوعرصہ تک بیاری میں رہے ایک عالم آگر آپ کے سر ہانے بیشنا اور بیحدیث پڑھی۔''قال النبی صلی الله علیه و آله وسلم الغیبة الله من الذاء ''مولانا رضی الدین پراگر چیمرض غالب تھی گراس پر بھی عالم سے اس حدیث کی توجیہ پوچھی کہ اس وقت نہ تو غیبت کا ذکر تھا'نہ زنا کا پھر بیحدیث پڑھنے کا کونسا موقعہ تھا' اس نے جواب دیا کہ میر امقصود توجیہ اور غیر توجیہ کا نہ تھا' بلکہ میں نے سنا تھا کہ جوکوئی کی بیار کے سر ہانے کوئی حدیث تھے پڑھی تو وہ بیار تندرست ہوجاتا ہے اس لئے میں نے بیحدیث بڑومتواتر اور تھے ہے آپ کی صحت کے لئے پڑھی ہے پھر مولانا رضی الدین نے بچھ جواب نہ دیا اور صحت یاب ہوئے۔

پھر تشکیم اور رضا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ ایک درویش بیٹھا تھا ایک کھی آگر اس کی ناک پر بیٹھی' اس نے اڑائی۔ پھر آ بیٹھی پھر کہا: اے خدایا میں چاہتا ہوں کہ کھی ناک پر نہ بیٹھے اور تو چاہتا ہے کہ بیٹھے میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی اور تیری رضا اختیار کی۔ اب میں ناک پر سے کھی نہیں اڑاؤں گا۔ جب یہ کہا: تو پھر کھی ناک پر نہیٹھی۔ واللہ اعلم بالصو اب۔

## ذكرتوبة قمرنام مطربه

ہے کے روز بیسویں ماہ جمادی الاقل سن مذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوگی گفتگواس بارے بیس شروع ہوئی کہ بعض تائب قوبہ کے بعد لغزش کھا جاتے ہیں چونکہ سعادت باتی ہوتی ہے پھر توبہ کر لیتے ہیں اس حال کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک گویاعورت قمر نام نہایت حسین تھی آ جری عمر بیس توبہ کی اور شخ الشیوخ شخ شہاب اللہ بن عمر محد سپروردی پُریالیہ کی مرید ہوئی۔ اور وہاں سے کعبہ کی زیارت کے لئے گئی جب واپس آئی تو والی ہمدان نے اس کے آنے کی خبر سکر کسی کواس کے پاس بھیجا کہ آکر گانا ساؤر اس عورت نے جواب دیا کہ بیس نے اس کام سے توبہ کر لی ہے اور کعبہ کی زیارت کر آئی ہول اب بیرکام نہیں کروں گی۔ والی ہندان نے ایک نہیں اور اے آنے اور گانے پر مجبور کیا وہ شخ ہمدانی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور حالت عرض کی۔ شخ نے فر مایا کہ انہی اور تا جات ہو جاؤے آج رات میں تیرے کام کی خاطر مشغول ہوں گا۔ اور شیح جواب دوں گاشج کو جب عورت آئی تو فر مایا کہ ابھی تیرے خزانہ تقدیر میں ایک مرتبہ اور گناہ ہے جاری مجبور ہوگئی باوشاہ نے توبہ کی اور پھر سب نے۔ واللہ اعلم بالصو اب۔

تو ایک ایسا شعر آیا جس سے تمام سامعین کو حالت ہوگئی۔ پہلے باوشاہ نے توبہ کی اور پھر سب نے۔ واللہ اعلم بالصو اب۔

تاضی رفت اللہ ایسا شعر آیا جس سے تمام سامعین کو حالت ہوگئی۔ پہلے باوشاہ نے توبہ کی اور پھر سب نے۔ واللہ اعلم بالصو اب۔

تاضی رفت اللہ ایس کی شکھ میں کا علم میں اور میں اس کے اور کی کر سب نے۔ واللہ اعلم بالصو اب۔

تاضی رفت اللہ میں کیا شکھ کی کو میں مور کی ہو کہ کی کو کر سب نے۔ واللہ اعلم بالصو اب۔

تافت رفت کی دور کی کو کیا کہ کام کی عالم میں کام کی میں کی کھور ہوگئی باوشاہ نے توبہ کی اور پھر سب نے۔ واللہ اعلم بالصو اب۔

(14+)

قاضي قطب الدين كاشاني كاعلم وديانت

سوموار کے روز ماہ رجب من فرکورکودست بوی کی سعادت نصیب ہوئی قاضی قطب الدین کا شانی کے علم ودیانت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ آپ ماتان میں رہتے تھے اور علیحدہ مدرسہ میں پڑھایا کرتے تھے شیخ بہاؤالدین بھی ہروز وہاں جایا کرتے اور نماز اوا کیا کرتے ایک روز مولا نا قطب الدین نے آپ سے پوچھا اپنے مقام سے اس قدر دور کس لئے آتے ہیں اور مقدی بن کرنماز اوا کرتے ہیں فرمایا: میں اس حدیث پرعمل کرتا ہوں " من صلی خلف عالم تقی فکانما صلی خلف نبی مرسل کے پیچھے نماز اوا کی گویا اس نے نبی مرسل کے پیچھے نماز اوا کی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیس نے ایسا ہی سنا ہے کہ ایک روز شخ بہا وَالدین زکریا بُولینہ وہاں پرموجود سے قاضی مطب الدین امامت کررہے سے ایک رکعت اداکر بچے سے دوسری رکعت کے وقت شخ صاحب بھی جا پہنچ جب قاضی صاحب تشہد کے لئے بیٹے تو سلام کہنے سے پہلے ہی شخ صاحب نے اُٹھ کر نماز ختم کی جب نماز سے فارغ ہوئے تو قاضی صاحب نے شخ سے پہلے ہی نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے میں اسلم ہو ہو آور ہو کا ور سال میں موالی کہ اُٹھ کہ اُٹھ کو باطنی فور کے سبب معلوم ہو جائے کہ امام سے فلطی نہیں ہوئی تو اس کے لئے جائز ہے کہ اُٹھ کھڑ ابوقاضی صاحب نے فرمایا کہ جونور شرع کے موافق نہیں وہ تاریکی ہے۔ کہتے ہیں کہ بعدازاں پھر بھی شخ صاحب وہاں نہ گئے۔

ا میک مرتبہ قاضی قطب الدین ہے کو چھا گیا کہ آپ درویثوں پر اعتقاد کیوں نہیں کرتے؟ فر مایا: جن درویثوں کو میں نے دیھا ہے۔ویسے اب دکھائی نہیں دیتے۔

پیرفر مایا کدایک مرتبہ میں کاشغر میں تھا' اور میرے پاس ایک چھوٹی چیری تھی' وہ ٹوٹ گئی اسے بازار لے جا کرچیری بنانے والے کوٹوکھایا کداسے درست کردوسب نے کہا پیٹھیک نہیں ہو عتی' ضرور چھوٹی رہ جائے گی۔ کیونکہ جب نوک اور نکالی جائے گی' اور کی دستے کی طرف استعال ہوگی تو ضرور ہے کہ چھوٹی ہوجائے گی میں نے کہا: نہیں ویلی ہی ہونی چاہے جیسی پہلے تھی ان سے یہ کام نہ ہوسکا۔ کہا کہ فلال دکان پر لے جاؤ۔ وہاں پر آیک بڑا بزرگ صالح مردکاریگر ہے شاید وہ بنادے واضی قطب الدین فرماتے ہیں کہ میں اس سے پر گیا اور کار دکی بابت کہا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلوں نے کہا تھا کہ کچھ کم ہوجائے گی میں نے کہا: نہیں مجھے ویلی ہی چاہیے۔ اس بوڑھے نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا: آگھ بند کرو کیکن میں کن آگھیوں سے دیکھا رہا کہ اس بوڑھے نے چھری کے کہا گا ڈاڑھی کے پاس رکھی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ پڑھا پھر جھے کہا کہ آگھ کھول جب میں نے کھولی تو چھری میرے آگے پھینک دی جو ٹھیک پہلی حالت پڑھی۔

پھرایک اور حکایت بیان فرمائی کہ قاضی قطب الدین کا شانی جب و ہلی آئے تو آپ کوایک دفعہ سرائے سلطانی میں طلب کیا گیا جب آپ گئے تو اس وقت باوشاہ حرم گاہ میں بیٹھے تھے سیّد نور الدین مبارک علیہ الرحمۃ باوشاہ کی دائیں طرف اور قاضی فخر الائمہ دوسری طرف اور دونوں جرم گاہ کے باہر بیٹھے تھے جب قاضی قطب الدین صاحب آئے تو ان دونوں بزرگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا کہ علوم کے سامد کے نیچے القصہ جب باوشاہ کے قریب پنچے اور سلام کہا: تو باوشاہ نے خود اٹھ کر آپ کا دست مبارک پھڑا حرم گاہ کے اندر لے جاکرا پے پاس بٹھایا۔

پھر شخ جلال الدین تیریزی قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ آپ جب بدایول پہنچے اور کچھ مدت وہاں سکونت اختیار کی تو ایک روز کسی کام کے لئے قاضی کمال الدین جعفری حاکم بدایوں کے پاس گئے تو خادموں نے کہا کہ قاضی صاحب اس وقت نماز میں مشغول ہیں کی صاحب نے مسکرا کر پوچھا کہ کیا قاضی صاحب کونماز پڑھنا آتی ہے یہ کہ کرآپ واپس علے آئے۔جب قاضی نے یہ بات تن تو دوسرے روز شخ صاحب کی خدمت میں آ کرمعافی ما تکی اور پوچھا کہ آپ نے یہ بات کس طرح کی کہ قاضی کونماز پڑھنا آتی ہے میں نے تو کئ ایک کتابیں نماز اور اس کے احکام کے متعلق لکھی ہیں شخ صاحب نے فرمایا بجا بے لیکن عالمول کی نماز اور ہوتی ہے۔ اور فقیروں کی اور قاضی صاحب نے پوچھا کدرکوع و جود کی اور طرح کرتے ہیں یا قرآن شریف کسی اورطرح پڑھتے ہیں؟ شخ صاحب نے فرمایا کہنہیں علاء کی نماز اس طرح ہوتی ہے کہان کی نظر کعبہ پر رہتی ہے اورنماز ادا کرتے ہیں اور اگر کعبہ دکھائی نہ دے تو اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اگر کئی ایسے مقام پر ہوں جہاں ست معلوم نہ ہوتو جس طرف چاہیں قیاساً اداکر لیتے ہیں علاء کی نماز انہیں تین اقسام کی ہوتی ہے لیکن فقیر جب تک عرش کونہیں دیکھ لیتے نماز ادانہیں كرتے قاضى كمال الدين كواگر چه بيد بات نا گوارگزرى كيكن كچھ نه كها اور واپس چلے آئے جب رات ہوئى تو خواب ميں ويكھا كه واقعي شیخ صاحب عرش پرمصلا بچھا کرنماز ادا کررہے ہیں دوسرے دن وونوں بزرگوار ایک مجلس میں آئے توشیخ صاحب نے فرمایا کہاے فلاں! علاء کا کام اور مرتبہ معلوم ہے ان کی ساری محنت اس پرصرف ہوتی ہے کہ علم حاصل کر کے مدرس بنیں یا قاضی بن جائیں یا صدر۔ جہان میں ان کا مرتبہ اس سے بڑھ کرنہیں ہوتا لیکن درویشوں کے بہت سے مرتبے بیں ان کا پہلا مرتبہ یہ ہوتا ہے جو قاضی صاحب کوگزشتہ رات وکھایا گیا ہے جب بیہ بات کہی تو قاضی صاحب نے اُٹھ کرمعافی مانگی اور اپنے لڑکے بر ہان الدین کا اور اپنا سر شخ صاحب کے قدموں پرر کھ دیا اور مرید بنایا اور شخ صاحب سے کلاہ لے دی۔

## ذكرتخل ومعاملات باخلق

بدھ کے روز چودھویں من ندکورکوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی تمل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ لوگ آپس میں تین چارطرح کاسلوک کرتے ہیں اوّل وہ لوگ جن سے نہ کسی کو فائدہ پہنچتا ہے اور نہ نقصان الیے لوگ بمز لہ جمادات ہیں دوسرے وہ جن سے فائدہ پہنچتا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچتا ہے اور اگر انہیں دوسروں کی طرف سے نقصان پہنچ تو وہ اس کا بدلہ نہیں لیتے۔ بلکہ برداشت کرتے ہیں جوصد یقوں کا کام ہے۔

(IZT) =

#### اچھے نامول کے بارے میں

سوموار کے روز اٹھار ہویں ماہ شعبان من فرکورکوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ کون سے نام اچھے ہوتے ہیں فر مایا کہ احب الاسماء عند اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن ۔اللہ تعالیٰ کے نزویک سب سے بیارے نام عبد اللہ اورعبدالرحمٰن ہیں اور بعداز ال فرمایا کہ سب سے سچانام حارث ہے۔

پھر فر مایا کہ سب سے سچا نام حارث اس واسطے ہے کہ وہ بھیتی کرتا ہے خواہ طاعت سے خواہ گنہگاری ہے۔ بعد از ال فر مایا کہ سب سے جھوٹا نام مالک اور خالد ہے اس واسطے کہ مالک اور خالد (ہمیشہ رہنے والا) اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

پانچویں ماہ مبارک رمضان من فرکورکووست ہوی کی سعادت نصیب ہوئی صحبت کے اثر کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک طالبعلم نصیرنام شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ والعزیز کی خدمت میں تجارت کی نبیت سے حاضر ہوالیکن آ کرمرید بینا اور سرمنڈ اڈالا ایک روز جوگی سے پوچھنے لگا کہ بال کس طرح بردھتے ہیں؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس طالب کو جوگی سے بال بردھانے کی تجویز پوچھنے سنا تو میں شخت ناراض ہوااس واسطے کہ بیعت سے غرض تو بیہ ہے کہ سرکے بال منڈ انے سے غرور اور بائلین جا تارہ بھر بال بردھانے کی کیا ضرورت الغرض جب بھے مدت گزرگئی تو شخ معین الحق والدین شخری منڈ انے سے غراور وربی تھر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرید بننے کی التجاء کی۔ شخ صاحب نے فرمایا: مجھے یہ بات بھر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرید کروں خواجہ صاحب نے بہت منت و ساجت کی تو شخ صاحب نے مرید کرلیا اور فرمایا کہ سرمنڈ وا دوجس روز خواجہ وحیدالدین نے سرمنڈ ایا اسی روز خواجہ نصیرالدین نے بھی آپ کی موافقت سے سرمنڈ ایا۔

پھر دُعائے اموات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کہ قبروں پر جوقر آنی آیتیں لکھتے ہیں'ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔فرمایا بنہیں کھنی چاہئیں'اور کفن پر بھی نہیں کھنی چاہئیں۔ اور د

### بعض بزرگ اورساع

بدھ کے روز اٹھار ہویں ماہ شوال سن نہ کور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی مولانا برہان الدین بلخی علیہ الرحمة کی بزرگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو کہا: مولانا برہان الدین نے فرمایا کہ میں ابھی بچہ ہی تھا' تقریباً پانچ چھسال کا ہوں کا کہ اپنے والد

بزرگوار كے ہمراہ چل رہا تھا استے ميں مولانا برہان الدين مرغيناني صاحب ہدايہ نمودار ہوئے ميرے والد بزرگ واراس سے الگ ہو
کر ايک کو ہے ميں چلے گئے اور مجھے وہيں چھوڑ گئے جب مولانا برہان الدين مرغيناني كی سوارى نزد يک آئے ہيئى۔ تو ميں نے آگ
بڑھ کر سلام كيا مجھے فور سے و كھ كر فرمايا كہ اس لڑكے ميں مجھے علم كا نور دكھائى ديتا ہے ميں يہ بات بن كران كی سوارى كے آگے آگ
چلا پھر فرمايا كہ مجھ سے اللہ تعالى ايسے ہى كہلوا تا ہے كہ يہ لڑكا اپنے زمانے ميں علامہ عصر ہوگا مولانا برہان الدين بلخى فرماتے ہيں كہ
ميں يہ بات بن كراسى طرح آگے چلا گيا پھر فرمايا كہ اللہ تعالى مجھ سے يہ بات كہلوا تا ہے۔ كہ يہ لڑكا ايسا بزرگ ہوگا۔ كہ بادشاہ
بھى اس كے دروازے برآئيں گے۔

خواجہ صاحب نے جب بیہ حکایت ختم کی تو فرمایا کہ مولا نا بر ہان الدین بلخی عالم تھے اور صالح بھی چنانچہ آپ بار ہا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی مجھ سے کسی کبیرہ کی نسبت باز پرس نہیں کرے گا۔ صرف ایک کبیرہ گناہ کی نسبت کرے گا۔ مولا ناسے پوچھا گیا کہ وہ کون سا کبیرہ ہے۔ فرمایا: ساع جو میں نے سنا بھی بہت ہے۔ اور اب بھی سنتا ہوں۔

یہاں سے ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ اس شہر میں ساع کا سکہ قاضی حمید الدین نا گوری مُولِیَ فرمایا کہ اس شہر میں ساع کا سکہ قاضی حمید الدین نا گوری مُولیَّ فرمایا کا دلدادہ تھا ان دونوں کی کوششوں سے یہ کام سر انجام ہوا گو مخالفوں نے مخالفت کی لیکن قاضی صاحب اپنی بات پر بکے رہے چنانچہ ایک دفعہ بادشاہ کے مکان میں سفید کل کے پاس دعوت کی جہاں شخ قطب الدین کی کیکن قاضی صاحب بی بال ساع ہونے والا ہے بختیار قدس اللہ سرہ العزیز بھی موجود تھے دوسرے بزرگوں نے مولا نارکن الدین سمر قندی کو اطلاع کی کہ یہاں ساع ہونے والا ہے وہ ساع کے سخت مخالف تھے مع خدمت گاروں اور متعلقین کے گھر سے نکل کرروانہ ہوئے تا کہ جاکر ساع سے منع کریں۔

جب قاضی حمیدالدین ناگوری مُواللہ نے سنا کہ اس طرف آرہے ہیں تو گھر کے مالک کوکہا کہ تو کسی جگہ جا کرچھپ جاخواہ مجھے کتنا ہی بلا کیں آنا مت کھر کے مالک نے والیا ہی کیا قاضی حمیدالدین مُواللہ کو میان کہ دروازے کھول دواور ساع شروع کرو جب مولا نارکن الدین سمرقندی آئے تو پوچھا کہ گھر کا مالک کون ہے؟ جواب ملایہاں موجود نہیں ہمیں معلوم نہیں پھر پوچھا اور جبتو کی لیکن پچھنہ پتہ چلا۔ آخروا پس چلے گئے خواجہ صاحب جب اس مقام پر پہنچے تو فرمایا کہ قاضی صاحب نے کیا اچھی تدبیر نکالی کہ مالک مکان کو عائب کر دیا یعنی بے اجازت گھر میں آنا منع ہے۔ اگر مولا نارکن الدین بغیر اجازت اندر چلے جاتے تو ان پر موافذہ موسکتا تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ مولانا شرف الدین بحری بھٹیٹہ بھی قاضی صاحب کے مخالف تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب مولانا شرف الدین بحری بھٹیٹہ بیار ہوئے تو قاضی حمیدالدین صاحب بیار پری کے لئے آئے مولانا کواطلاع دی گئی فرمایا کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کومعثوق کہتا ہے میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا 'غرض میہ کہ نہ ہی آنے دیا۔ میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کیا اس معثوق سے مراد محبوب ہے۔ فرمایا کہ اس بارے میں بہت می باتیں ہیں۔ جس قدر لوگوں کو واقفیت ہوتی ہے۔ ویسا ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن جو گھر بیٹھے کوئی بات کہد دے۔ اسے کوئی کیا کرے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ قاضی حید الدین نا گوری،قاضی کبیر اور مولا نا برہان الدین بلخی تتیوں بزرگوار شیخ کبیر کی مجلس میر

عاضر ہونے کی خاطر جارہے تھے قاضی صاحب نچر پر سوار تھے اور باقی دونوں قد آ در گھوڑوں پر ای آ ثناء میں مولانا کبیر نے قاضی حمید الدین کوکہا کہ مولانا آپ کی سواری کا شوصغیر (چھوٹا) ہے۔ فرمایا: کبیر (بڑے) سے اچھا ہے خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ دیکھو۔ کیاعدہ جواب ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب قاضی حمیدالدین نا گوری اُستائے ساع کا شہرہ ہوا تو بہت سے مخالفین نے فتوے مانکے اور جواب لئے ب نے لکھا کہ ماع حرام ہے ایک فقیہ نے جس سے قاضی صاحب کامیل جول تھا شایداس فتوے میں کچھ لکھا تھا اس کی خبر جب قاضی صاحب کوملی استے میں وہ فقیہ قاضی صاحب کے پاس آیا تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی اس کا جواب کھا ہے ہ ہ شرمندہ ہوااور کہا کہ ہاں! کھاہے۔اس بات پرخواجہ صاحب نے فر مایا کہ اس روز قاضی صاحب نے اپنا بھید بچھاس فقیمہ پرظاہر کیا اور فرمایا کہ تمام مفتی جنہوں نے جواب لکھے ہیں میرے مقابلے میں ابھی مال کے شکم سے پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اور تو پیدا تو ہوا

یہاں سے قاضی حمیدالدین ماریکلی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قاضی حمیدالدین ناگوری کی خاطر آیالیکن جبشہر پہنچا تو انقال ہو چکا تھا۔ایک روز قاضی حمیدالدین صاحب کے مجموعات اور وہ کتابیں جوسلوک کے بارے میں لکھی ہیں منگوا کرمطالعد کیں۔مطالعد کرنے کے بعد حاضرین کو کہا جو کچھتم نے پڑھا ہے وہ بھی ان کاغذات میں ہے اور جو کچھتم نے نہیں پڑھاوہ بھی ان میں ہےاور جو کچھ میں نے پڑھا ہے۔وہ بھی ہےاور جو کچھ میں نے نہیں پڑھاوہ بھی ہے۔

#### ابوالغياث قصاب كي حكايت

ہفتے کے روزستائیسویں ماہ شوال سن مذکور کو قدّم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ اولیائے حق اور معاملہ خلق ان کی رائتی اور ان کے تمر کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو بید حکایت بیان فر مائی کہ نیشا پور میں ایک بزرگ تھا جس نے پچھے بکریاں ابوالغیاث کے حوالے کیں کہان کوذنج کر کےان کا گوشت فروخت کرنا اور روپیہ پیپہ جمع رکھنا۔ جب تک کہ میں نہ آؤں۔ جب کچھ مدت بعد واپس آیا تو بڈیوں کا انبار و کیھ کر یو چھا کہ یہ کیسا ڈھیر ہے ابوالغیاث نے کہا: یہان بکریوں کی بڈیاں ہیں جن کے بارے میں ذیح کر کے فروخت کرنے کے لئے فرمایا تھا سومیں نے وہیا ہی کیا۔اس کے باپ نے یوچھا کہ بڈیاں کیوں فروخت نہ کیں؟ کہا: لوگ مجھ سے گوشت خریدنے آتے تھے ندکی نے ہڈیاں پوچھی ہیں نہ میں نے بیچی ہیں اس کا باپ بیان کر بنس دیا اور کہا کہ تو نے میراروپیہ ضائع کیا پوچھائس قدر؟ کہا ہیں ہزار دینار ابوالغیاث نے دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو ایک تھیلی غیب سے اس کے ہاتھ میں آئی۔ جواس نے باپ کے آگے رکھ دی۔ جب کھولی گئی تو اس میں ہیں ہزار دینار پائے جب سے حکایت ختم کی ۔ تو میں نے بوچھا کہ کیا جلال قصاب

فر مایا جہیں۔ جلال قصاب متاخرین میں سے تھا۔ میں نے پوچھا کہ پیشعر جلال قصاب کا ہے ۔ من بور قصابم محنم بوست کشنده است من بوست کشم مرکه به بازار من آید فرمایا: ہاں! ای کا ہے۔ پھرفرمایا کدویلی میں ایک قصاب ولی حق تھا جس سے لوگوں کو بہت کچھ حاصل ہوا تھا۔ قاضی فخر الدین

نا قلہ اوائل میں اس کے پاس اکثر جایا کرتے تھے ایک وفعہ اس قصاب نے پوچھا کہتم کیا جا ہے ہو؟ کہا: میں جا ہتا ہول کہ میں قاضی بن جاؤں۔کہا: اچھا! قاضی بن جاؤگے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک شخص اس قصاب کے پاس جایا کرتا تھا اس سے پوچھا کہتو کیا جا ہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں امیر داد بنتا جا ہتا ہوں۔کہا: جاؤ! تم امیر داد ہو جاؤگے۔ چنانچہ دہ ہوگیا۔

پھر فرمایا کہ مولا ناوجیہ الدین حسام بھی اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ انہیں پوچھا کہتم کیا بننا چاہتے ہو۔ کہا: مجھے علم چاہیے۔ چنانچہ آپ عالم بنے ایک اور آ دمی کی بھی اس قصاب سے آشنائی تھی اسے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: مجھے حق تعالیٰ کی محبت چاہیے۔ چنانچہوہ بھی واصل ہو گیا۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میس نے اس قصاب کودیکھا تھا۔

علويول كيعظيم وتكريم

منگل کے روز بائیسویں ماہ ذیقعدین مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ علویوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ میرے ول میں مدت سے ایک بات تھی۔ جواب ظاہر کی وہ سے کہ بعض علویوں سے میں نے سنا ہے کہ حضرت رسالت پناہ مُلَّ اللَّہِ نے ایک خط کو میں مدت سے ایک بات تھی۔ جواب ظاہر کی وہ سے کہ بعض علویوں سے میں نے سنا ہے کہ حضرت رسالت پناہ مُلَّ اللَّهِ نَا مَا مُرَ خطاب وَلَّ اللَّهُ مِن سے کسی نے کسی کے کہ اگر وہ چاہیں تو مسلمان کو بھے لیں اور ابو بکر صدیق واللَّم علی خطاب واللَّم میں ہو تھی ۔ البت رسول الله اس علم کو بھاڑ ڈالا میں نے اس بارے میں پو چھا کہ کیا ہے تھے ہے فرمایا: نہیں نے بات کسی کتاب میں تو کسمی نہیں ویکھی۔ البت رسول الله علیہ کے فرزندوں کی تعظیم و تکریم کرنی واجب ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جوآل رسول ہے اس ہے ناشائے ترکت کھی ظاہر نہیں ہوتی پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ سمر قند ہیں ایک سیح النب سیّدا جل تھے جو کتاب ''نافع '' کے مصنف ہیں آپ کی ایک لونڈی تھی جس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو پانچ چے برس کا ہوگیا تو ایک روزسقہ پانی کی مشق بھر کر لایا جب پانی بھر کر باہر آیا اور پھر دوبارہ لایا تو مشک میں سوراخ تھا' جس سے تھوڑا تھوڑا پانی بہدرہا تھا سیّدا جل نے پوچھا کہ اس مشک کوکیا ہوا؟ سقے نے کہا: ہیں بھر کر لایا تھا۔ آپ کے لڑک نے چھوٹی می تیر کمان بنائی ہوئی ہے۔ اس نے تیر مارا ہے جس سے مشک میں سوراخ ہوگیا ہے سیّدا جل نے جب بیہ بات می تو لونڈی کے پاس آکر کھوار سونت لی۔ ہے۔ اس نے تیر مارا ہے جس سے مشک میں سوراخ ہوگیا ہے سیّدا جل نے جب بیہ بات می تو لونڈی کے پاس آکر کھوار سونت لی۔ اور پوچھا کہ بچ بتا' بیلڑکا کا کس کا ہے؟ پہلے تو اس نے پوشیدہ رکھنا چاہا لیکن بعد میں کہد دیا کہ بیا ایک غلام کا لڑکا ہے۔ سیّدا جل بیہ کر باہر آئے۔ تو پہلے اس لڑکے کی دوز فیس تھیں ایک کاٹ دی۔ بات بیہ ہے کہ جو آل رسول مُنافیخ ہے اس سے بھی ناشائے ترکت نہ موگیا

پھرایک اور حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں ایک سیّد مرو تھے۔ ان کے ہاں اس روزلڑکا پیدا ہوا جب کہ چاند برج عقرب
میں تھا جیسی کی عام رہم ہے اس کی ولادت کو منحوں خیال کیا اور وہ لڑکا ایک کناسی کو دے دیا جس نے اس کی پرورش کی چار پانچ سال
بعداس لڑکے میں نور و جمال نمودار ہوا تو کسی نے آکر سیّد صاحب ہے کہا کہ اپنا فرزند دیکھا ہے کیسا حسین ہے۔ اس کے والدین آکر
اے لیے ۔ اور قرآن پڑھایا اور علم وادب سکھایا القصہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس سیّد کو دیکھا تھا 'واقعی حسین تھا۔ پھر
وہ عالم متحیر بنا چنا نچہ بدایوں کے بہت سے لوگ اس کے شاگر دہنے واقعی بڑے اعلیٰ درجے کا ادیب اور صالح مرد تھا چنا نچہ جو شخص

اے دیکھتا' یہی کہتا کہ واقعی آل رسول منافظ ہے۔

پرمشغول درویشوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ میں نے بدرالدین آگئی سے سنا ہاس نے کہا کہ ایک صوفی شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو بہت مردعزیز تھا ون رات یاوق میں مشغول رہتا ، جب اس کے کپڑے میلے ہوگئے ۔ تو میں نے کہا کپڑے کیوں نہیں دھوتا اس وقت کچھ جواب نہ دیا۔ چندروز بعد پھر میں نے کہا کہ کپڑے کیوں نہیں صاف کرتا ؟ تو بڑی عاجزی سے جواب دیا کہ مجھے کپڑے دھونے کی فرصت نہیں۔ بدرالدین آخق فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے اس کا جواب یاوآ تا ہے تو جھ پر بے ہوئی طاری ہوجاتی ہے۔

### ذكرذوق وشوق واشتياق سالكان

پھر ذوق وشوق اور سالکوں کے غلبۂ اشتیاق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو یہ حکایت بیان فرمائی کہ لا ہور میں ایک عالم تھا جس کا وعظ پُر اثر تھا ایک روز اس نے قاضی شہر سے زیارت کعبہ کی آرزو کی اور اجازت مانگی۔اس نے کہا: مردخدا! کہاں جاؤگے۔ آپ کی وعظ ونصیحت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے وہ قاضی کے کہنے پر زک گیا۔ پھر دوسرے سال ایسا ہی کیا پھر قاضی نے وہی جواب دیا تیسرے سال جب پوچھا۔ تو قاضی نے کہا کہ صاحب اگر اشتیاق آپ کو غالب ہوتا۔ تو نہ ہی مشورہ کرتے اور نہ ہی اجازت طلب کرتے ہم خیلے جاتے۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ عشق میں مشورہ نہیں۔

#### كشف وكرامت

اتوار کے روز گیار ہویں ماہ ذوالحبین مذکور کو قدم ہوئ کی دولت نصیب ہوئی۔کشف وکرامات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ اس سے پہلے فلاں گاؤں میں ایک عورت بی بی فاطمہ صام نام نہایت صالح بزرگ اور معمر ہوگزری ہے میں نے اسے دیکھا تو واقعی بڑی بزرگ تھی ہر چیز کے حسب حال اسے شعریا دیتھ جن میں سے ایک شعر مجھے بھی یاد ہے

ہم عشق طلب کی وہم جال خواہی ہم رو طلی و لے میسر نشود

پھر فرمایا کہ شخ نجیب الدین متوکل کو اس عورت سے بطور بہن بھائی بڑی مجت تھی جس رات شخ صاحب کے ہاں فاقہ ہوتا دوسری صبح وہ سیر بھر کی روٹی پھا کرکسی کے ہاتھ بھیج دیتی کہ جاؤ۔ رات ان کے ہاں فاقہ تھا جا گردے آؤ۔ ایک مرتبہ روٹی اس نے بھیجی توشیخ صاحب نے خوش طبعی کے طور پر فرمایا کہ پروردگار! جس طرح تو نے اس عورت کو ہمارے حال سے واقف کیا ہے شہر کے بادشاہ کو بھی واقف کر۔ تاکہ کوئی باہر کت چیز بھیج پھر مسرا کر فرمایا کہ بادشاہوں کو وہ صفائی کہاں نصیب ہے کہ واقف ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیس ایک دفعہ اس عورت کے ہاں گیا۔ تو مجھے خاطب کر کے فرمایا کہ ایک مرد کے ہاں لڑک ہے۔ اگر تو اس سے نکاح کر لے فرمایا کہ ایک مرد کے ہاں لڑک ہے۔ اگر تو اس سے نکاح کر لے تو مایا کہ ایک مرد کے ہاں لڑک ہے۔ وہور تھا وہود تھا وہود تھا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو مباشرت کرنے کا وہ ت یا وہیں بعد از ان جوگ نے کہا: مہینے میں تین دن ہوتے ہیں ہردن کی الگ الگ خصوصیت ہے مثلاً اگر پہلے روز صحبت کی جائے واس قتم کا حق کہ سارے دنوں کا اس نے حال بیان کیا۔ بعد از ان خواجہ تو اس قتم کا فرزند پیدا ہوتا ہے اگر دوسرے روز کی جائے تو اس قتم کا حق کہ سارے دنوں کا اس نے حال بیان کیا۔ بعد از ان خواجہ

صاحب نے فرمایا کہ میں نے دنوں کے اثر کو جو گی ہے انچھی طرح پوچھ کریاد کرلیا۔ پھر جو گی کو کہا کہ سنو! آیا بچھے ٹھیک یاد ہیں جب میں نے یہ کہا تو شیخ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ جو پچھ کم یاد کررہے ہو۔ یہ تہمارے کسی کام نہیں آئیں گے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حکایت بی بی فاطمہ صام کوسنائی تو اس نے کہا بس میں نے معلوم کرلیا۔ تو نے بہت انچھا کیا ہے۔ جواس نکاح نہیں کیا دراصل میری مرضی بھی نہتی۔ میں تو صرف اس مردی نادل شکنی کی ضاطر کہ رہی تھی۔

# مسائلِ ساع

سوموار کے روز انتیبویں ماہ فہ کورکو دست ہوی کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان دنوں ایک مخالف دشمنی پرآمادہ تھا۔ اور ساع کے بارے میں نا کہنے والی باتیں کہتا تھا۔ خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سخت دشمنی کرنے والے کو دشمن جا تاہے۔

بعد از ان ساع کے بارے میں فرمایا کہ جب چند چیزیں موجود ہوں تو ساع سننا چاہیے وہ چیزیں یہ ہیں سمع 'مسموع' مستمع اور
آلات ساع' پھران کا یوں ذکر فرمایا کہ سمع کہنے والے کو کہتے ہیں جو کہ بالغ اور مرد ہونہ کہ لڑکا یا عورت مسموع۔ جو پچھودہ گائے وہ

مخش اور فضول نہیں ہونا چاہیے۔ مستمع وہ جو سے سننے والا بھی یا دحق سے گر ہو۔ اور اس وقت باطل خیال نہ ہو سمع کے آلات چنگ اور
موباب وغیرہ ہیں۔ یہل میں نہیں ہونے چاہئیں۔ ایسا ساع حلال ہے پھر فرمایا کہ سمع ایک موزوں آواز ہے 'یہ حرام کیونکر ہو سکتی ہے

موباب وغیرہ ہیں۔ یہل میں نہیں ہونے چاہئیں۔ ایسا ساع حلال ہے پھر فرمایا کہ سمع ایک موزوں آواز ہے 'یہ حرام کیونکر ہو سکتی ہے

نیز اس میں قلب کو حرکت ہوتی ہے اگر وہ حرکت یا دحق کی وجہ سے ہو۔ تو مستحب ہے۔ اور اگر برے خیال کی وجہ سے ہوتو حرام ہے۔

ورویشوں کے اخلاق

اتوار کے روز تیکویں ماہ محرم ۲۱۱ ہجری کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ درویشوں کے اخلاق کے بارے ہیں گفتگو شروع ہوئی اور نیز جو معاملہ اہل فساد سے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک بادشاہ تارانی نام کوشورش ہیں قبل کیا گیا جے شیخ سیف الدین باخر ڈی مجھے میں گئی ہے جو کہ اور نیز جو معاملہ اہل فساد سے کرتے ہیں۔ فرمایا گیا اور اس کی جگہ وہ بادشاہ بنایا گیا جس کا مقرب ایک جبغل خور بخو می بنا جصعے میں خوالدین کا فیصلہ کر دو۔ الدین گئولئے ہے دشنی تھا اس نے موقع پاکر بادشاہ کو کہا: اگر آپ ملک اپ قبضے ہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو سیف الدین کا فیصلہ کر دو۔ کیونکہ ملکی تبدیلیاں ای سے وقوع ہیں آئی ہیں بادرشاہ نے اس جھاجی ہوگی اور نیز کی ہوا ور کہا کہ اچھاجی مسلم ہو۔ شیخ صاحب کو لے آؤ۔ اس نے جاکر اور کر پڑا اور قدم ہور سے اور قدم ہور شیخ صاحب کو لے آئے اور کس سے کہ خوالوں ہوگی کہ ہیں القصہ جب شیخ صاحب واپس چلے گئے تو دومرے روز بادشاہ نے جبخلوم کی ہاتھ پاؤں بائدھ کرشن صاحب کی خدمت ہیں بھی دیا اور عرض کر بھیجی کہ ہیں نے جمام دیا ہے کہ جبخلو تو تو را اس کے ہاتھ پاؤں کے جانے کے قائل ہے اب اس کوآپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ جس طرح چاہیں قبل کریں جب آپ نے جبخلور کو دیکھا تو فورا اس کے ہاتھ پاؤں کا تاہے سے ساتھ جگنا جب ایک پوشاک اسے بہنائی اور فر مایا کہ آجی وعظ ہیں بھارے ساتھ جگنا جب وہ مجد ہیں آیا تو آپ نے اسے اپنے ساتھ منہ بر پر کھڑا کرکے پہ شعر پڑھا۔

آنا کلہ بجائے من بدیہا کر دند گروست دہر بجو نیکوئی عکنم میر حکایت ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ جوفعل بندے سے سرزو ہوتا ہے خواہ وہ نیک ہویا بداللہ تعالیٰ اس کا پیدا کرنے والا ہے یں جو کھ لائل ہوتا ہے وہیں سے ہوتا ہے کی سے تاراض کیوں ہونا جا ہے۔

ذكريضخ ابوسعيدا بوالخريسة

پھراس موقعہ کے مناسب یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک دفعہ شخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ مرہ العزیز راستہ چل رہے تھے۔ کہ ایک کمینے نے پیچھے ہے آ کر گدی پر دھپر مارا۔ آپ نے مڑکر دیکھا تو اس نے کہا: مڑکر کیا دیکھتے ہو بیتم ہی نہیں کہتے تھے کہ جو بچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے شخ صاحب نے فر مایا کہ واقعی بات تو یوں ہی ہے۔ لیکن میں دیکھتا تھا کہ کس بد بخت کو اس کام کے لئے نامزد کیا ہے۔

ذكررويت فن

جھرات کے روزسر ہویں ماہ رہے الاقراس فرکورکوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔رویت میں گفتگوشروع ہوئی میں گفتگوشروع ہوئی میں نے پوچھا کہ مومن الیں نعمت کا مضابدہ کریں گے تو کئی ہزار سال محوجرت نعمت و کیھنے کے بعد دوسری نعمت کی ہزار سال محوجرت رہیں گے۔ پھر زبان مبارک سے فر مایا کہ رہنے کو تاہ نظری ہے جو بی نعمت و کیھنے کے بعد اور کسی چیز کو دیکھیں۔ میں نے عرض کی کہ شخص سے شیرازی کھیا۔ میں الی کھیں تاہ نظری کے میں اللہ م

افسوس برآل دیدہ کہ روئے تو تدیدہ است معدی یا دیدہ وبعد از تو بروی مگریدہ است خواجہ صاحب نے فر مایا کہ ہال!واقعی اس نے بہت اچھا کہا ہے۔

### حضرت عمر كا فيصله اور حضرت على ( رفظهُمًا ) كامشوره

سوموار کے روز چھبیدویں ماہ رئیج الآخرس فدکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی امیر المؤمنین حضرت عمر الخالی کی مہابت و صلابت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ ایک مرد نے آپ کی خدمت میں آکر عرض کی کہ جھے شادی کئے چھ جینے گزرے ہیں کہ بچہ بیدا ہوا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا: اس عورت کوسنگ ارکر دو۔ اس مجل میں امیر المؤمنین علی شاشی ہیں موجود تھے آپ کچھو چنے گئے حضرت عمر نے پوچھا: آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جب کہ اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے: "حمله و فصاله ثلفون شھوًا" "فرمایا: یچ کا حمل اور اس کے دودھ پینے کا زمانہ تمیں مہینے ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ دوسال دودھ پینے کا زمانہ ہؤاور چھ مہینے حمل کا بیکم من کر آپ نے تھم کومنسوخ کر کے فرمایا۔

"لولا علمي لهلك " الرعلى الثنايبال موجودنه وقد توعم بلاك موجاتا-

پھرایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک عورت نے حاضر خدمت ہو کرعرض کی کہ میرے پیٹ میں حرامی بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اسے سنگسار کرو۔اس وفت بھی امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ مجلس میں موجود تھے فرمایا: اس تھم کی بابت سوچنا چاہیے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا: اگر گناہ کیا ہے تو اس عورت نے کیا ہے نہ کہ بچے نے جو پیٹ میں ہے پھر امیر المؤمنین نے تھم دیا کہ اچھا وضع حمل تک

فال الفياء

اے محفوظ رکھو۔اور نیزید کلمات زبان مبارک سے فرمائے۔''لولا علی لھلك عمر ''۔اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چكا ہوتا۔ اشعار کے متعلق گفتگو

بعدازاں اس رعایت اسلامی کی نسبت جو حضرت عمر ڈاٹٹوئٹ کے دِل میں تھی۔ یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک دفعہ کوئی شاعر جناب کی مدح میں شعر کھہ کر لایا جس میں بطور وعظ ونقیحت بہت کچھ کہا' جس کا ایک مصرعہ یہ ہے۔

#### معرعه

#### كفى الشيب والاسلام للمرناهيا

یعنی بڑھا پا اور اسلام انسان کو گناہ ہے روکنے کے لئے کافی ہے۔ جب شاعر نے یہ پڑھا تو آپ نے اسے کوئی صلہ عطاء نہ فرمایا۔ شاعر نے پوچھا کہ میں نے مدح کی ہے۔ آپ صلہ کیوں نہیں دیتے ۔ فرمایا: تو نے بڑھا پے کو اسلام پر مقدم رکھا ہے۔ اگر اسلام کومقدم رکھتے تو میں کچھ دیتا۔

یہاں سے شعر کے بارے ہیں گفتگو شروع ہوئی ہیں نے عرض کی کہ جناب کی زبانی بار ہا ہیں نے سا ہے کہ قرآن شریف کا پڑھنا شعر کہنے پر غالب آتا ہے۔ سو ہیں اس اُمید پر ہرروز قرآن شریف پڑھتا ہوں اور جو پچھ کہہ چکا ہوں۔ اس کی نسبت تو بہ کرتا ہوں میری پرعض آپ کو بہت پسند آئی پھر میں نے عرض کی والشعر اء یتبعہم الغاء ون کے بیم بینی ہیں کہ جوشاع ہیں ان کے تابعین گراہ ہوتے ہیں۔ اور بار ہا جناب کی زبان مبارک سے بی حدیث تی ہے: الشعب لحکمة ۔ پس جس صورت میں شاعرا ہال حکمت ہیں ان کے تابعین کس طرح گراہ ہوسکتے ہیں۔

فر مایا جوشاعر ہزل (متسنحرانہ نظم وغیرہ) حشو (بیہودہ کلام وغیرہ) اور ججو گوہوتے ہیں۔ان کی متابعت کے لئے یہ تھم ہے ویسے تو صحابہ کرام نے بھی شعر کہے ہیں۔مثلاً امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ اور دوسروں نے بھی پھر امیر المؤمنین علی مطالب کے دوشعر زبان مبارک سے فرمائے جن کا مطلب میرے کہ جب عورتیں گھوڑے پرسوار ہوتی ہیں تو دجال کے نکلنے کا خوف ہوتا ہے۔ایک قافیہ سروح تھا۔ دوسرا خروج تیسرام وج پہلام صرعہ یہ تھا۔

#### مصرعه

#### اذا ركب الفروج على السروج

پھر میں نے پوچھا کہ شعر میں جومبالغہ کیا جاتا ہے۔اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ فرمایا کہ ایک مشہور کتاب میں کھاد یکھا ہے کہ چھوٹ بولنا گناہ ہے کیکن شعر میں جرچھوٹ کہا جائے۔اس میں گناہ نہیں۔

#### ذ کر حسد ورشک

سوموار کے روزستر ہویں ماہ جمادی الاوّل من فرکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی حسد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا: پیغیر خدامًا اللّٰیُّم نے دعاء کی ہے۔الملھم اجعلنی محسودًا ولا تجعلنی حاسدًا۔ بارِخدایا! مجھے محسود بنانا عاسدنہ بنانا پھر

فر مایا کہ ایک حسد ہوتا ہے ایک رشک حسد تو ہیہے کہ کوئی شخص دوسرے کی نعمت کود کیھ کر اس کا زوال چاہے اور رشک ہیہے کہ خود بھی دوسرے کی طرح بننے کی کوشش کی جائے اور رشک جائز ہے۔

#### حیدرزاویدے بارے میں

بدھ کے روز ساتویں ماہ مبارک رمضان من مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ حیدر زاویہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا۔ کہسوسال بعداس پر دروازہ کھلاتو سرز مین پر رکھ دیا۔اور کہا۔ میں ایک بات کا امیدوار ہوں۔فرمایا: ہاں۔

پھر حصرت قطب العالم شخ قطب الحق والشرع والدین قدس الله سرہ العزیز کے بارے میں زبان مبارک سے فرمایا عید کا روز قطب الدین علیہ الرحمۃ نمازگاہ سے والیس آئے۔ تواس مقام پر جہاں آپ کا روزہ مبارک ہے۔ تھیرے اور پھے سوچنے گے ان دنوں وہاں جنگل تھا اور قبر کا نام ونشان نہ تھا۔ یاروں نے کہا: آج عید کا دن ہے۔ اور خلقت منتظر ہے کہ جناب گھر میں تشریف لا کرکھانا تناول فرما نمیں آپ اس جگہ کیوں دیر کررہے ہیں؟ فرمایا: جھے اس زمین سے دلوں کی اور آتی ہے۔ ای وقت اس زمین کے مالک کو بلاکراس سے زمین خریدی اور اپنے لئے وہاں مدفن بنانے کے لئے کہا: خواجہ صاحب اس بات پر پہنچنے تو آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ جہاں دلوں کی بوآتی ہے سوچو: وہاں کس قسم کے لوگ مدفون ہوں گے۔

### ذكرشخ محودموسكنددوز بيئة

پھر شخ محمود مو کینہ دوز میشنی (پوسین ساز) کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ آپ کے زمانے میں جس کا غلام بھاگ جاتا وہ آپ کے پاس آکر کہتا کہ میرا غلام بھاگ گیا آپ اس غلام کا نام پوچھے اور تھوڑی دیر سوچ کرفر ماتے کہ تجھے ال جائے گا۔لیکن جب آ جائے۔ تو مجھے اطلاع دینا الغرض ایک روز ایک آدمی نے آکر کہا کہ میرا غلام بھاگ گیا ہے آپ نے تھوڑی دیر سوچ کرفر مایا مجھے اللاع حبر وردینا چندروز بعد غلام تو آگیا۔لیکن اس مرد نے خبر نہ کی تھوڑے دنوں بعد پھر وہ غلام بھاگ گیا ہوں کہ میر سے وہ غلام بھاگ گیا اس کے مالک نے آکر سارا حال عرض کیا۔فر مایا میں جو کہتا تھا کہ مجھے اطلاع دینا۔ بیاس واسطے کہتا ہوں کہ میر سے دو فلام بھاگ گیا اس کے مالک نے آکر سارا حال عرض کیا۔فر مایا میں جو کہتا تھا کہ مجھے اطلاع دینا۔ بیاس واسطے کہتا ہوں کہ میر سے دو تھا تر جائے۔خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ شخصے مود میں تھا کہ جاتھا کہ جب تجھے غلام مل گیا اور تو شرط بجا نہ لیا اب کی مرتبہ تجھے نہیں ملے گا۔

پھر شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا ایک مرتبہ یا کئے درولیش آپ کی خدمت میں آئے جو درشت مزاج سے ۔ وہ یہ کہہ کر چلتے ہے کہ ہم اس قدر پھر لے لین کہیں درولیش نہ پایا آپ نے فر مایا بیٹھ جاؤ تا کہ تہمیں درولیش در پایا آپ نے فر مایا بیٹھ جاؤ تا کہ تہمیں درولیش دکھا کیں انہوں نے پچھ توجہ نہ کی اور چل پڑے۔ آپ نے فر مایا جاتے تو ہو لیکن بیابان کی راہ نہ جانا دوسر نے راستے جانا انہوں نے آپ کے برخلاف کیا اور جنگل کی راہ روانہ ہوئے آپ نے ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا کہ دیکھوکس راہ گئے ہیں۔ جب خبر لائے کہ وہ جنگل کی راہ گئے ہیں تو بیمن کر آپ زار زار روئے جیسے کوئی کسی کا ماتم کرتا ہے القصہ بعداز ان فر مایا کہ ان میں سے چار تو بادسمور گئے ہیں۔ اور یا نچواں کنویں پر پہنچا جوزیادہ یانی پی پی کر مرگیا۔

خواجہ صاحب کے پاؤل میں کچھ باری تھی اس لئے پاؤل پھیلا کر بیٹھتے تھے۔ حاضرین سے معافی مانگ رہے تھے کہ چونکہ

میرے پاؤں میں تکلیف ہے اس لئے میں پاؤں پھیلا کر بیٹھتا ہوں تمام حاضرین نے دُعاء کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کوزندہ رکھے ہماری زندگی آپ کی زندگی سے وابستہ ہے۔ مجھے بیشعریا دآیا۔جوعرض کیا گیا۔

جان جہانیاں توئی رشمن جان بود کے اے ہمہ دشمنان تو رشمن جان خویشتن خواجہ صاحب کواس قصیدے کامطلع یادتھا۔ زبان مبارک سے فرمایا ۔ دوش صبوتی بزدبلبل مست درچن ازخوشی صبوحیش گل بدرید پیر ہن

### ذكرشخ فريدالدين عطار

پور میں دیکھا تھا' شاید کی موقعہ پرشخ بہا والدین زکریا علیہ الرحمۃ سے ذکر کیا کہ میں نے خواجہ فریدالدین عطار کونیشا پور میں دیکھا تھا' شاید کی موقعہ پرشخ بہا والدین زکریا علیہ الرحمۃ سے ذکر کیا کہ میں نے خواجہ فریدالدین عطار کونیشا پور میں دیکھا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھے تھے کہ کسی مردخدا کا پتہ بتلاؤ۔ میں تو بتلا نہ سکا۔ شخ بہا والدین نے جب بیر ساتو فر مایا کہ ایسے موقعہ پرشخ شہاب الدین کا پتہ نہ دیا شخ جلال الدین نے فر مایا کہ میں نے جو مشخولی شخ فریدالدین عطار میں دیکھی ہے اس کے مقابلے میں دو مری مصروفیات سب بمزلہ بیکاری ہیں اس اثناء میں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میں نے ایک پیرکودیکھا تھا۔ جو کہتا تھا کہ میں نے خواجہ فریدالدین عطار کودیکھا تھا۔ جو کہتا تھا کہ میں نے خواجہ فریدالدین عطار کودیکھا تھا۔ جو کہتا تھا کہ میں عالی کی عنایت شاملِ خواجہ فریدالدین عطار کودیکھا تھا شروع میں وہ بہت پریشان قدم تھا پھر خواجہ صاحب نے فر مایا کہ جب اللہ تعالی کی عنایت شاملِ حال ہوتی ہے۔ سب پچھنیکیوں میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

بعدازاں خواجہ عطار کی وفات کا بول ذکر فر مایا کہ آپ اس طرح شہید ہوئے تھے کہ کافروں نے نیٹا پور پرحملہ کیا تھا تو آپ سترہ یاروں کے ہمراہ روبقبلہ ہو بیٹھے۔اور کافروں کے آنے اور شہید کرنے کے منتظر تھے کہ استے میں کافروں نے آکر آپ کے یاروں کوشہید کرنا شروع کیا اس حالت میں آپ فر ماتے تھے کہ یہ کیسی قتماری کی تلوار ہے؟ اور یہ کیسی جباری کی تلوار ہے جب آپ کو شہید کرنے گئے تو آپ میلید نے فر مایا کہ یہ کیسی احسان وکرامت اور بخشش کی تلوار ہے۔

## حكيم سنائى كاقصيرة

پر حکیم سائی مسلوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ شخ سیف الدین باخرزی نور اللہ مرقدہ بار ہا فر مایا کرتے تھے کہ مجھے تو حکیم سائی کے ایک قصیدے نے مسلمان کیا حاضرین میں سے ایک نے اس قصیدے کا ایک شعر پڑھا ہر سر طور ہوا طنبور شہوت میزنی عشق مرد لن ترانی رابدیں خواری مجو بعدازاں خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فر مایا کہ بیشعراس شعر کے ساتھ ہی ہے۔ خار پائے راہ عیاران ایں درگاہ را درگاہ را در کف دست عروں مہد عماری مجو

ذ کرعمّاری

میں نے پوچھا کہ بیٹماری کیا چیز ہوتی ہے۔ فرمایا: وہی جے عام طور پرعتاری (ہاتھی کا ہودا - ہودج) کہتے ہیں پہلے پہل عمار 

۷۷۷۷ Maktabah OVO

نام مخص نے بنایا تھا۔ لوگ عمارے کوعماری کہتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ شخصے سیف الدین باخر زی سیکھ ار ہا فرمایا کرتے کہ کاش جھے کوئی وہاں لے چلے۔ جہاں عکیم سنائی کی خاک ہے یا اس کی خاک کوئی لاوے تو میں سرمہ بناؤں۔

### وعظ قاضى منهاج الدين ولين

بدھ کے روز چودھویں ماہ رمضان المبارک من مذکورکوفقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی قاضی منہاج الدین سراج مجھنے اور آپ کے وعظ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ ہفتے کے روز بلا ناغہ وعظ سننے جایا کرتا تھا سجان اللہ! آپ کی وعظ ونصیحت اور گفتگو سے کیالذت حاصل ہوا کرتی تھی۔

پھر فر مایا کہ ایک روز آپ کی وعظ ونصیحت من کرمیں بیہوش ہو گیا گویا میں مردہ ہوں اس سے پہلے میں نے بھی اپنے تیئں کسی ساع یا حال میں بھی نہیں پایا تھااور یہ بات مرید ہونے سے پہلے کی تھی۔

پھر فر مایا کہ ایک عزیز نے قاضی منہاج الدین کو کہا کہ آپ قضاء کے لائق نہیں بلکہ شخ الاسلام ہونے کے لائق ہیں۔

بعد ازاں اولیاء ابدال اور اوتاد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کہ میں نے ابھی ابھی ایک صوفی مرد سے
بات شی ہے جو دِل پرشاق گزری ہے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ عرض کی: وہ کہتا ہے کہ جہان چار قطب اور اوتاد ۔ چالیس ابدال اور چارسو
اولیاء کی برکت سے قائم ہے قاعدہ تو بیہ ہے کہ جب کوئی قطب فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بجائے اوتاد میں سے مقرر ہوتا ہے اور
ابدال بجائے اوتاد اور چارسو میں سے ایک ولی اس ابدال کی جگہ مقرر ہوتا ہے۔ اور عام لوگوں میں سے ایک ولی مقرر ہوتا ہے وہ کہتا
تقا کہ اس طرح تھم ہے کہ جب ان چارسو میں سے ایک کم ہوجاتا ہے تو اور کوئی داخل نہیں کیا جاتا بلکہ تین سونا نوے رہ جاتے ہیں اور
پھر جب ایک اور کم ہوتا ہے تو تین سواٹھانوے رہ جاتے ہیں میمکن ہی نہیں کہ عامہ خلائق سے کوئی ان کا قائم مقام مقرر ہو۔ اس

جب خواجہ صاحب نے ساتو فر مایا کہ نہیں ولایت دونتم کی ہے۔ایک ولایت ایمان۔ دوسری ولایت ولایت احسان ایمان کی ولایت تو ہرایک موٹن کو حاصل ہو سکتی ہے جانچہ اللہ تعالی نے فر مایا:اللہ و لسی السذین المنوا۔ولایت احسان بیہ ہے کہ کسی کو کشف و کرامت یا اور کوئی اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو۔

### ذكرسيدي احدمنصور حلاج سينة

ہفتے کے روز چوتھی ماہ صفر ا۲ک بجری کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا۔ مشاکنے کا ذکر شروع ہوا تو میں نے پوچھا کہ سیدی احمد کس تھے کے روز چوتھی ماہ مور کے دہنے والے تھے۔ عرب میں دستور ہے کہ جو بزرگ ہوتا ہے۔ اس کو سیدی کہتے ہیں۔ نیز فر مایا: بزرگ آدی تھے اور عرب کے دہنے والے تھے۔ عرب میں دستور ہے کہ جو بزرگ ہوتا ہے۔ اس کو سیدی کہتے ہیں۔ نیز فر مایا کہ آپ شیخ حسین منصور طلاح میں ایک کے عہد میں تھے جب حسین منصور میں اس کے خاکمتر دریائے دولی سیدی احمد میں بہائی گئی تو سیدی احمد میں بہائی گئی تو سیدی احمد میں بہائی گئی تو سیدی احمد میں بیانی میں سے تھوڑ اسا بطور تیرک پی لیا۔ آپ کو وہ سب بر سیس بیانی کے سبب حاصل ہوئیں۔

#### چور پرعنایت

ہفتے کے روز انتیویں ماہ رہے الاق ل من مذکور کو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی درویشوں کے حسن اخلاق اوران کے مکارم ہفتے کے روز انتیویں ماہ رہے الاق ل من مذکور کو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی درویشوں کے حسن اخلاق اوران کے مکارم اخلاق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ ایک رات کوئی چورشخ احمد نہر والی بھائیے گھر آیا۔ بہت دھونڈ اگر کچھ نہ پایا آخر جب واپس جانے لگا تو شخ احمد نے اور تم دی۔ کہ ذراٹھیر جاؤ۔ پھر اپنے کر گہ سے سات گر کپڑا (آپ جولا ہے تھے) پھاڑ کو جو بھا ہوا جب واپس جانے لگا تو شخ احمد نے اور تم والدین آکر چور نے سرشخ صاحب کے قدموں پر رکھ دیا اور اس کام سے تو بہ کی۔

### جن پری کا آسیب

اتوار کے روز دسویں ماہ رئے الآخرین فذکور کو پائے ہوی کی سعادت نصیب ہوئی اس روز میں اپنے رشتہ داروں میں سے ایک چھوٹے لڑکے کو ہمراہ لے گیا تھا اس واسطے کہ اس لڑکے کو بھی کھی کوئی خیال تکلیف دیا کرتا تھا واللہ اعلم پری کا آسیب تھا۔ یا پچھاور میں نے اس کی ساری حالت عرض کی خواجہ صاحب نے نظر رحمت کی ۔اور فر مایا کہ ٹھیک ہوجائے گا۔

کھر میں حکایت بیان فرمائی کہ بخارا میں ایک لڑکا تھا جے جن و پری تکلیف دیا کرتے تھے ہرروزشام کے وقت جہاں کہیں ہوتا اسے درخت پر جواس لڑکے کے گھر کے صحن میں تھالا بٹھاتے اورخود پطے جاتے لڑکے کے والدین نے اس کی تھا ظت کے لئے اسے جرے میں بند کر کے تالا لگا دیا لیکن جب شام ہوئی تو لڑکا درخت پر تھا جب عاجز اور بہت تگ آگئے تو اسے شخ سیف الدین باخرزی پہنٹے کی خدمت میں لے گئے۔اورحالت عرض کی شخ صاحب نے فرمایا کہ اس کا سرمنڈ وا دو۔ کلاہ دکھ دو۔ پھراس لڑکے کو فرمایا کہ اس کا سرمنڈ وا دو۔ کلاہ دکھ دو۔ پھراس لڑکے کو گھر فرمایا کہ جب جن و پری پھر آئیں تو کہنا کہ میں شخ کا مرید ہوگیا ہوں و کیھ لو۔ سرمنڈ ایا ہے۔اور کلاہ دکھا دینا جب اس لڑکے کو گھر لائے اور جن پری پھر آئے۔ تو اس لڑکے نے ویسائی کیا۔انہوں نے آئیس میں کہا کہ کون بر بخت اسے شخ صاحب کے پاس لے گیا لائے اور جن پری پھر آئے۔ تو اس لڑکے نے ویسائی کیا۔انہوں نے آئیس میں کہا کہ کون بر بخت اسے شخ صاحب کے پاس لے گیا ہے۔ یہ کہ کر چلے گئے خواجہ صاحب جب اس بات پر پہنچے تو بہت رو بے اور حاضرین بھی رود دیئے کیونکہ وقت خوش تھا۔ آئے کھ کہ لیھ!!

پھر شخ سیف الدین باخرزی میں ہے۔ بارے میں فرمایا کہ جب آپ جوان سے تو آپ مشاکُ اور اہل فقر کے سخت مخالف سے آپ وعظ کیا کرتے وعظ میں اس گروہ کو بہت ہُرا بھلا کہا کرتے ۔ جب بین جرشخ جم الدین کبری میں ہونے نی تو فرمایا کہ جمعے وعظ میں اے چلؤ خدمت گاروں نے عرض کی کہ وہاں جانا خلاف صلحت ہے وہ درویشوں کو ہُرا بھلا کہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ باد بی کر ہے۔ بہتیراانہوں نے کہالیکن آپ نے ایک نہی آخر جب تشریف لے گئو شخ سیف الدین میں اللہ نے آپ کود کھے کر بہلے کی نسبت زیادہ ہُرا بھلا کہنا شروع کیا جوں جوں ہُرا بھلا کہتے جاتے شخ جم الدین کبری سر ہلاتے جاتے اور آ ہت آ ہت فرماتے سیان اللہ! اس جوان میں کیسی قابلیت ہے۔ القصہ! جب شخ صاحب منبرے اترے۔ تو شخ جم الدین صاحب اٹھ کر باہر کی طرف سیان اللہ! اس جوان میں کیسی قابلیت ہے۔ القصہ! جب شخ صاحب منبرے اترے۔ تو شخ جم الدین صاحب اٹھ کر باہر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دروازے پر پہنچ تو چھے مر کر فرمایا کہ ابھی یہ صوفی نہیں آیا ای وقت شخ سیف الدین میں الدین میان اللہ الدین میں الدین الدین میں الدین میں الدین میں الدین میں الدین الدین الدین الدین الدین میں الدین ا

٢٦٧ ) - المون الدين اولياء ہوئے اور نعرہ مارتے ہوئے بھیڑکو چیر کرشنے مجم الدین صاحب کے قدموں پرآ گرے شخ شہاب الدین سپروردی میں جمع اس مجمع میں حاضر تھے وہ بھی آ کر پیخ بخم الدین صاحب کے قدموں پر گر پڑے۔القصہ۔ دونوں مرید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب پیخ مجم الدين قدس اللدسره العزيز مجد سے گھر آئے تو دائيں طرف شخ سيف الدين مُؤلفة اور بائيں طرف شخ شهاب الدين مُؤلفة پاپياده تضغرض کہ اس دن دونوں شخ صاحب کے مرید ہوئے اور محلوق بے۔اس وقت شخ مجم الدین سیسینے نے شخ سیف الدین کوفر مایا کہ تختے دنیا بھی ملے گی اور عاقبت اس سے بھی زیادہ اور ﷺ شہاب الدین مُٹاللہ کوفر مایا کہ مجتے بھی دنیا اور عاقبت دونوں میں راحت نصیب ہو گی خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب شخ مجم الدین مجد سے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو شخ سیف الدین باخرزی میلیا دائيں طرف تھے اور شخ شہاب الدين ﷺ بائيں طرف شخ سيف الدين دائيں طرف كا موزہ اتار رہے تھے اور شخ شہاب المدين رئين الله الله الله الماره بـ

بعدازاں شخ نجم الدین پیشنے نے شخ سیف الدین پیشنے کوفر مایا کہتم جا کر بخارا میں رہو' وہاں کا علاقہ تنہیں دیا۔ شخ سیف الدين وسنط نے عرض کیا کہ وہاں علماء بہت ہیں اور ان کا غلبہ اور تعصب اہل معرفت اور فقر سے جناب کومعلوم ہے میرا حال وہاں کیسا ہوگا؟ شیخ بخم الدین نے فرمایا کہ جانا تمہارا کام ہے باقی ہم سجھ لیں گے۔

ذكرابوانخن كازروني مينة

ہفتے کے روز چھبیسویں ماہ ربیع الآخرس ندکور کودست بوی کی دولت نصیب ہوئی شخ احمد ابوا کی گازرونی میشند کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔فرمایا کہ آپ کا اصلی نام شہریارتھا اورکنیت ابوا کی تھی پھرفر مایا کہ آپ ذات کے جولا ہے تھے اورایک گاؤں میں ر ہا کرتے تھے۔ایک مرتبہ آپ تار جوڑ رہے تھے کہ شنخ عبداللہ خفیف قدس اللہ سرہ العزیز جا نکلے خدامعلوم' آپ کی بیشانی میں کیا لکھا و یکھا تھا آپ کوکہا کہ تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھاور کہ میں تیرام بد ہوا۔ پوچھا میں کیا کروں؟ شخ عبداللہ بھالت نے فر مایا جو پچھ تو خود کھائے۔اس میں سے دوسروں کوبھی کھلانا آپ نے میہ بات منظور کی بعدازاں جب بھی کھانا کھاتے اس میں سے تھوڑا سااللہ کی راہ میں بھی دیتے ایک روز تین درویش اس گاؤں میں آئے جو بغیر تھرے چلے گئے آپ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے ان کی خدمت کرنی چاہے۔ای وقت تین روٹیال لے کر دوڑے اور پیچھے سے بلا کرنہ دیں کیونکہ ایا کرنے میں بے ادبی تھی۔آگے ہے آ کردیں وہ تتنوں اہل ول تھے روٹیاں لے کرکھائیں اور آپس میں کہنے لگے کہ اس چھوٹے نے اپنا کام تو کیا اب ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ایک نے کہا اسے دُنیا دین چاہیے۔ دوسرے نے کہا: نہیں۔ دنیا موجب فساد ہے اسے آخرت دین چاہیے۔ تیسرے نے کہا: درویش جوان مرد ہوتے ہیں اسے دین اور دنیا دونوں بخشی جائیں۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ابوا کی کامل حال شخ گزرے ہیں جن کی صفت نہیں ہو علی۔ جب سے آپ فوت ہوئے ہیں اب تک آپ کے روضہ میں اس قدر نعمت اور راحت ہے۔جس کی کوئی حد نہیں جعیت بھی ہے اور طرح طرح کی تعتیں اور سونا چاندی بھی۔

ذكرشخ احرمعثوق يهيؤ

پھر شنخ احد معثوق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ تو فر مایا کہ ایک مرتبہ آپ موسم سر مامیں جلہ کرتے وقت آ دھی رات کو اپنے

مقام ہے باہر نکلے اور ہتے پائی میں جہاں ہلاکت کا ڈرتھا۔ کھڑے ہوگئے۔ اور جناب الی میں عرض کی کہ جب تک میں بیہ معلوم نہ کرلوں کہ میں کون ہوں۔ باہر نہیں نکلوں گا۔ آواز آئی کہ تُو وہ شخص ہے کہ جس کی شفاعت ہے اس قدر آ دی دوز خ سے نجات پا ئیں گے۔ کہ شار نہیں آپ نے کہا: میں اس پر بھی راضی نہیں پھر آواز آئی کہ تو وہ ہے جس کی عنایت ہے اس قدر آ دی بہشت میں واضل ہوں گے۔ شخ صاحب نے عرض کی میں اس پر بھی راضی نہیں میں قو معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں آ واز آئی کہ ہم نے تھم کیا ہے کہ درویش اور عارف ہمارے عاشق ہوتے ہیں لیکن ہم تمہارے عاشق ہیں اور تو ہمارامعثوق ہے جب خواجہ احمداس مقام ہے باہر نکلے اور شہر گے تو جو کوئی ملتاوہ بھی کہ اللام علیک یا شخ احمد معثوق ( میکھٹے)! خواجہ صاحب جب اس مقام پر پہنچ تو بہت روئے ۔ عاضرین اور شہر گے تو جو کوئی ملتاوہ بھی کہنا وار نہ میں کہا کہ خواجہ صاحب نماز اوا نہیں کیا کرتے تھے فرمایا ٹھیک ہم انجہ ہو کہا کہ خواجہ صاحب نماز اور نہیں کیا گول کے کہا کہ خواجہ صاحب نماز کوئی ہیں ہو تو اور قائحہ پڑھوں گا۔ لوگوں نے کہا: وہ نماز کیسی ہو توں گا۔ کوئی خواجہ صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوں گا۔ لوگوں نے کہا: وہ نماز کیسی ہو توں گا۔ کہنا نہ ہم شک ہم اور ہر دو نگلے سے خون بہد نکا کہم صاحب ہو کے اور فائحہ پڑھی شروع کی۔ توایا کہ نعبد و ایا کہ نستھیں ۔ پہنچ کر آپ کے اعتماء مبارک میں میں ابوالمو کید بہت کی تو فر مایا کہ ابھر نکل کی میں ابوالمو کید بہت ہو کے اور فائحہ بو کر فر مایا۔ میں جا نصہ عورت ہوں میرے لئے نماز جا تر نہیں۔ فر کر شیخ نظام مالدین ابوالمو کید بہتھیا۔

منگل کے روز گیار ہویں ماہ رجب سن خرکور کو قدم ہوی کی سعادت حاصل ہوئی ان دنوں ہارش کی قلت تھی۔ یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک وفعہ دبلی بیس قبط پڑا۔ تو لوگوں نے متفق ہوکر شخ نظام الدین ابوالمؤید پیشنے کو دعائے ہاراں پڑھنے کے لئے کہا۔ تمام خلقت باہر لکلی شخطے منبر پر چڑھ کرا شائے وعظ میں آستین سے کپڑا نکالا اور آسان کی طرف منہ کر کے لب ہلانے شروع کیے۔ تو بارش کے قطرے کرنے گئے پھر وعظ وتھیحت شروع کی تو بارش بند ہوگئ پھر کپڑا نکال کر آسان کی طرف منہ کیا تو بارش تیز ہونے لگی جب گھر آئے تو آپ سے بوچھا گیا۔ کہ وہ کپڑا کیسا تھا فرمایا: میری والدہ بزرگوار کا دامن تھا پھر آپ کی بزرگ کے بارے بیس بدایک اور حکایت بیان فرمائی کہ آپ کے بچازاد یا دور نزد یک کے رشتے کے بھائی بامزاح تھے آپ بھی محلارتم کی تکہداشت کے طور پران کے پاس جایا کرتے وہ ہرکی سے شخصا تول کیا کرتے تھا لیک مرتبہ آپ سے شخصے تول کی با تیں کرنے گئے تو فرمایا کہ یا تو مجھے اپنی باس جایا کرتے وہ ہرکی سے شخصا تول کیا کرتے تھا لیک مرتبہ آپ سے شخصے تول کی باتیں کرنے گئے تو فرمایا کہ یا تو مجھے اپنی باس نہ بیٹھے دوورنہ میں پُرمزاح اور روسیہ ہوکر جاؤں گا کہ پڑا کھاست آپ نے ایسی عاجزی سے کہ کہ سب کے سب رونے لگے۔

بدھ کے روز انتیبویں ماہ شعبان من مذکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔آپ سے ایک مرتبہ یُ اُحمد معثوق بُولِیّن کی حکایت سنی ہوئی تھی۔ بہت سے لوگوں سے سنا گیا تھا کہ احمد معثوق بُرِلِیّن کو تحمد معثوق بُرِلِیّن بھی کہتے ہیں سواس دن پوچھا کہ آیا محمد معثوق ٹھیک ہے؟ یا احمد معثوق فرمایا: احمد محمد معثوق بُرِلِیّن اس واسطے کہ آپ کے والد بزرگوار کا نام محمد تھا اور آپ کا احمد تھا۔

یہ تھی روحانیوں کی مشک مشام جو تین سال کے عرصے میں جمع کی گئی پہلے نوائد الفواد جو بارہ سال کے عرصے میں جمع کئے گئے ان سے ملا کرکل پندرہ سال کے نوائد ہیں اگر زندگی ہاتی ہے تو انشاء اللہ اس دریائے رحمت سے اور موتی حاصل کرنے اس لڑی میں پردؤں گا اور ان موتیوں کی بدولت دولت مند ہو جاؤں گا۔

قطعه

چل بیقت مد قزوه بست و دو سال
بیستم روز از مد شعبان
از اشارات شواج جمع آم
این بشارت و فتوح جهان
شخ ماچ مح آمد نام
حسن اندر شائ او احسان
التحمدالله رب العلمين وصلى الله على خيو

خلقه محمدٍ وآله واصحابه اجمعين

تهلع شد

(اردوترجمه) پالمئي راحرف

لعني

# ملفوظات

سلطان المشائخ والاولياء حضرت محبوب الهي خواجه محمد نظام الدين اولياء بدايوني ومقاللة



حفرت الميرخسرورجمة اللهعليه



المنافعة الم

# فهرست

| تعت ولايت اور أسرار كلاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فضيلت عاشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عليم کي فضيلت اور شناخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ماہ شوال کے جھروزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بيان من الشرع الشر |
| نمازِ شب عيدالفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عنار ب يرسر<br>فضيلت ماوشعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مولانا فخرالدین زامد کی بزرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نزا: اوراء سركي نفيز السر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| همار با بهما حت کا سیک<br>خواجه فضیل عیاض کا تا ئب ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مارا با بها حت کا سیب<br>خواجه فضیل عیاض کا تا ئب ہونا<br>نماز شبیج اور بعض ویگر نمازوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نماز روز شنبه (بفته)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نماز روز دوشنبه (پیر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دورکعت نماز بروزسه شنبه (منگل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| دوركعت نماز چهارشنبه (بده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دوركت نماز يَخْ شنبه (جعرات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ووركعت نماز جمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مثائخ أمت كے چراغ بيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مشائح اورعلماء کی موت پررونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| غلاموں اور ماتخوں کے قضور معاف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بور هول کي تعظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ققِ مَما يَكُلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قاضى كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تقویٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ملفوظات مفرستخواجه نظام الدين اولياء  | (r)                                              | الفنل الغوائد                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ۲۲                                    |                                                  | نماز میں حضور قلب                           |
| 11                                    |                                                  | نياريُري                                    |
| rr                                    |                                                  | نزول بلا كاسبب                              |
| ro                                    |                                                  | مہلی امتوں کے بچیں گروہ                     |
| 12                                    |                                                  | بېتان اور بے موده کوئی                      |
| M                                     | 5-7128735444070007200750000000000000000000000000 | خواجدا براجيم ادبم رحمة الله عليه كامقام    |
| r4                                    | ************************************             | جموتی فتم زنا اور مومن سے شرارت             |
| <b>**</b>                             |                                                  | خواجه بايزيد بسطامي رحمة الشعليه كاتذكره    |
| ri                                    |                                                  | امت ومحدرسول التصلي الله عليه وتهلم كي فضيا |
| rr                                    |                                                  | اذيت رساني كي خرمت                          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                                  | حن تعالى كا دروازه                          |
| ro                                    |                                                  | عثق کی کمالیت                               |
| ri                                    |                                                  | أمت وحرصلي الله عليه وملم كي فضيلت          |
| rr                                    |                                                  | فنيلت واورجب                                |
| н                                     |                                                  | معجزات رسول اكرم صلى الله عليه وسلم         |
| ٠                                     |                                                  | نیکی اور بدی                                |
| ۵۱                                    |                                                  | خوابشات ننس                                 |
| ۵۳                                    |                                                  | الل تحير المستشير                           |
| . 64                                  |                                                  | ُ ذکر بهشت                                  |
| ۵۷                                    | **************************************           | ديدارالي                                    |
| ۵۸                                    | *************************************            | امام اعظم اورامام شافعي رحمة البُرعليها     |
| or                                    | ***************************************          | حفظ قرآن أ                                  |
| Yr                                    |                                                  | بردعاء میں کرنی جاہیے                       |
| ۲۳                                    | *******************                              | حسن ملوک                                    |
| W                                     | ••••                                             | عَنْ فريدُ رحمة الله عليه كامقام            |
| ۲۵                                    |                                                  | ذ كرتو حيداور و بدارخ تعالى                 |
| 42                                    |                                                  | اصحاب کرام کی بزار کی                       |
| 1A                                    |                                                  | عارون و معام                                |
| ۷                                     | ***************************************          | زمین وآسان کی تخلیق                         |

| مفوظات حضرت خواجد نظام الدين اولياء | الضل الفوائد                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                     | حضرت ابرا بيم خليل الله عليه السلام               |
| Ir-                                 | مېر نبوت                                          |
| iri                                 |                                                   |
| Irr                                 |                                                   |
|                                     | حفزت يوسف عليدالسلام                              |
| IYZ                                 | حطرت اساعيل عليه السلام كي فضيلت                  |
|                                     | حضرت داؤ دعليه السلام                             |
|                                     | حطرت موي عليدالسلام                               |
| IPP                                 | حضرت عيسلي عليه السلام                            |
| Ira                                 |                                                   |
| Iry                                 | راوسلوك مين كشف كي ممانعت                         |
| "                                   |                                                   |
| w                                   | پھول سونگھ کر درود مجھیخے والے کا اجر             |
| 11"2                                | حضورصلی الله علیه وسلم کی اس و نیامیں جلوہ افروزی |
| Im9                                 |                                                   |
|                                     | سيِّد ناعمر بن خطاب رضي الله عنه                  |
| Irr                                 |                                                   |
| ٣٦١                                 | سيّدناعلى مرتقني رضى الله عنه                     |
| Ira                                 | والدين کي بزرگي                                   |
| "                                   | سلوک کے درجے اور کشف و کرامت                      |
| IPY.                                | عظت فقر                                           |
| 10+                                 | ماوشعيان ،                                        |
| n                                   | عارفوں کے نین نفس اور جارخاصیتیں                  |
| 101                                 | انعاف                                             |
|                                     | ماه رمضان کی فضیلت                                |
|                                     | كرامات اولياء الله                                |
| 10r                                 | الله کے دوست کا تام                               |
| 100                                 | خاتونِ جنت سيّده فاطمة الزهرارضي الله عنها        |
| "                                   | سيّده فاطمدرضي الله عنها كي كرم نوازي             |

# بسم الله الرحل الرحيم

علوم غیبی کے خزانے کے بیموتی اور لار بی زواہر کے آثار کے بیعل خواجہ راستان کمک المشاکخ والارضین قطب الوقت مجمع
الا سناد والا رشاد بجمت اللہ علی العباد مبین الفرع والاصول الجامع العقول والمنقول علم البلاغة نظام الحق والدین شخ الاسلام
والمسلمین وارث الانبیاء والمرسلین (اللہ تعالی سیّد نامحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حرمت ہے آپ کو دریتک زندہ رکھ
رمسلمانوں کو آپ سے متنفیض کرے اور جمیں آپ کے لقاء کی نعمت عطاء کرے اور آپ کے اسلاف کوعزت اکرام اور
رضوان سے مخصوص کرے۔) کے دِی خزانے سے جمع کیے جیں اور جو پھھ آپ کی زبان گوہر فشاں سے سنا ہے لفظاً یا اس کے
مطانی آپی سمجھ کے مطابق اس مجموع میں لکھ کراس کا نام ''افضل الفوائد'' رکھا ہے جس میں مختلف تاریخیں ہیں جن میں آپ کی
قدم ہوی حاصل ہوئی۔

۲۴ ماہ ذوالحجہ ۱۳۶ بجری کو بندہ ضعیف و نحیف خسر و ولد حسین جناب کے بندگانِ درگاہ سے ہے اور جوان معانی کا جمع کرنے والا ہے۔ قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی تو ای وقت چہارتر کی کلاہ میرے سر پر رکھ کر شرف بیعت سے مشرف فرمایا۔

ٱلْحَمْدُ اللهِ عَلَى ذَٰلِكَ

افضل الفوائد

جس روز میں حاضر خدمت ہوا میرے دل میں بینیت تھی کہ پہلے میں آپ کے آستان پر بیٹے جاؤں گا اگر خواجہ صاحب نے جھے خود نبلا یا تو پھر میں بیعت کروں گا۔الغرض جب میں آستان پر جا بیٹھا تو آپ کے خدمت گار بشیر نام نے باہر آ کر سلام کیا اور کہا ' جناب فرماتے ہیں کہ باہرا کیک ترک بیٹھا ہے اسے اندر نبلا لو۔ میں فورا اُٹھ کر اس کے ہمراہ اندر گیا اور سرز مین پر رکھ دیا۔ فرمایا ' سرا ٹھا وُاِ سرا ٹھا وَاِ سرا ہوں میں اور شرف بیعت سے مشرف فرمایا۔ خاص بارانی اور چہارترکی کلاہ عنایت فرمائی اس روز جناب کی میں نے یہ کرامت دیکھی تھی جواو پر بیان کی گئے ہے۔

نعت ولايت اورأسرار كلاه

پھر پیری خدمت میں مرید ہونے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز میں شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ والعزیز کا مرید ہوا تو فرمایا کہ مولا ناظام الدین! میں کسی اور کو ولایت ہندوستان کا سجادہ وینا چاہتا تھا لیکن غیب سے آ واز آئی کہ یہ نعت ہم نے نظام الدین بدایونی کے لیے رکھی ہے بیدای کو ملے گی رہنے دوتا کہ اسے ملے پھر نہایت مرحمت وشفقت میرے حال پرفرمائی اور چارترکی کلاہ میرے سر پررکھی اور بید حکایت بیان فرمائی کہ طاقیہ (ایک قسم کا کلاہ) کے چار خانے ہوتے ہیں۔ پہلا شریعت کا ورسرا طریقت کا تیسرا معرفت کا اور چوتھا حقیقت کا ہوتا ہے لیں جو ان میں

استقامت سے کام لے اس کے لیے سر پر طاقیہ رکھنا واجب ہے اور آپ بید حکایت بیان فرما بی رہے تھے کہ مولا نامش الدین یکی مولا نام بر اور مولا نام بر اللہ ین نے آ کر سرز مین پر رکھ دیئے اور بیٹھ گئے پھر خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ایک ٹوپی کی ہوتی ہے دوسری دوترکی تیسری سرترکی اور چوتھی چہارترکی۔

پھر کلاہ کی اصل کے بارے میں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین قدس الله سرہ العزیز کی زبانِ مبارک سے سنا ہے کہ خواجہ امام ابواللیث سمر قندی رحمۃ الله علیہ کی کتاب میں حسن بھری رحمۃ الله علیہ کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک روز رسول الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور گروا گرواصحاب بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ البلام نے چار پرکا لے بہتی پرکا لے آئخضرت کے آگے رکھے اور عرض کی کہ یارسول الله! صلی الله تعالیٰ علیک وسلم حکم اللی یوں ہے کہ بیہ چار پرکا لے بہتی بین ان کوآپ سرمبارک پرکھیں۔

اور بعدازاں اصحاب میں سے جے چاہیں عنایت فرمادیں اور اپنا خلیفہ بنا کیں۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کے کر سرمبارک پررکھا اور فرمایا کہ یہ آپ کے کر سرمبارک پررکھا اور فرمایا کہ یہ آپ کا کلاہ ہے اور دوسرا دوترکی کلاہ امیر المونین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرمبارک پررکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کا کلاہ ہے تیسرا سہ ترکی امیر المؤمنین عثان رضی اللہ عنہ کے سرمبارک پررکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کا کلاہ ہے۔ اور چوتھا جو چارترکی تھا 'شاہِ اولیاء امیر المونین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے سرمبارک پررکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کا کلاہ ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ مشائخ طبقات اور طبقہ جنیدیہ رحمۃ الله علیہم فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح معلوم ہوا کہ کلاہ کی اصل حضرت الوہیت سے ہے کیونکہ پہلے پہل بارگاہِ اللهی سے حضرت مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوعطا ہوا اور آبخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم کو ملا جیسا کہ خرقہ معراج کی رات عطا ہوا تھا۔

چہار ترکی کلاہ جو جناب ولایت مآب امیرالمونین امام الا تجعین علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کے سر مبارک پر رکھا' وہ صوفی ساوات اور مشاکخ کبار پہنتے ہیں اس سے مراد دولتِ سعادت ہے اور جو پچھاٹھارہ ہزارعالم ہیں ہے سب اس ہیں رکھا گیا ہے لیکن اس کو سر پر رکھ کر چار چیزوں کو دُوررکھنا چاہے تا کہ اس چار ترکی کلاہ کا سر پر رکھنا درست ہواورصوفی ہے نہیں تو قیامت کے دن مقلدوں اور حریفوں ہیں اس کا حشر ہوگا اور خائن تھہرایا جائے گا'وہ چار با تیں سے ہیں۔اقال دنیا اور صحبت اغنیاء کو ترک کرے دوسرے ترک اللہان عن تخمرہ التزامہ بذکر اللہ تعنی اللہ تعالی کی یاد کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ تیسرے ' ترک البصر ہ من غیر الکرامہ یہ غیر کی طرف نظر کرنے سے دُوررہ اور غیر کا نہ رہ تا کہ نابینا نہ ہو جائے جب خواجہ صاحب اس بات پر پہنچ تو اس قدر روئے کہ حاضرین پر بھی اس گریہ کا اثر ہوا اور پیشعرز بان مبارک سے فرمایا

\_ اگر بغیررخت دیده ام بکس بنید سیمشم برون بانگشت چول سزاش این است

چوتھے یہ کہ طہارت القلب من حب الدنیا یعنی دل کو دنیا وی محبت سے صاف کر دینا۔ پس جب دنیا وی محبت کا زنگار آئینہ دل سے صاف کر کے اللہ تعالیٰ سے موافقت کرے گاتو غیر درمیان سے اُٹھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہو جائے گا اور لوگوں اسے بے گانہ اس وقت یہ چارترکی کلا ہ سر پر رکھنا اس کا حق ہوگا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ کیا ہی اچھا ہواگر جاب در میان سے اُٹھ جائے اور بھید ظاہر کر دیں اور غیریت دور ہوجائے اور بیآ واز دیں کہ' بی یبصروا وہی یبصروا دیسم وہی ینطق" مجھی سے دیکھا ہے مجھی سے سنتا ہے اور مجھی سے بولتا ہے جب ان مقامات پر پہنچتا ہے تو مجاہدہ اور مکاشفہ کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ پس بیکال اسر پر رکھنا ایسے ہی لوگوں کاحق ہے۔ اَلْحَمَّدُ اِللهِ عَلَى ذَلِكَ

#### فضيلت عاشوره

بروز بدھا محرم ۱۳ کہ بحری کو قدم ہوسی کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا وجیہہ الدین با بلی مولانا بر بان الدین غریب اور دیگر اصحاب حاضر خدمت تھے۔ عاشورہ مبارک کی فضیلت میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ محرم سے بڑھ کرکوئی مہینہ افضل نہیں اس واسطے کہ رسولی خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر الموضین شاہ اولیاء علی کرم اللہ وجہہ کوفر مایا کہ اے علی! (رضی اللہ تعالی عنہ) اگر فریضہ روز وں سے کم مگر افضل روز سے رکھنا چاہتے ہوتو ماہ محرم میں رکھو کیونکہ اللہ تعالی نے اسی مہینے میں (رضی اللہ تعالی عنہ) اگر فریضہ روز وں سے کم مگر افضل روز سے رکھنا چاہتے ہوتو ماہ محرم میں رکھو کیونکہ اللہ تعالی نے اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کی تو بہ قبول کرتا ہے بھر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول کرتا ہے بھر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول کرتا ہے بھر فرمایا کہ میں تھی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوشخص ماہ محرم میں تین روز سے لگا تا رعا حت الارواح میں لکھتے ہیں کہ رسولی خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوشخص ماہ محرم میں تین روز سے لگا تا ر

بدھ جعرات اور جعہ کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ اس کے نامہُ اعمال میں نوسوسال کی عباوت کا ثو اب تکھا جائے اور اسی قدر بدیاں اس کے نامہُ اعمال ہے دُور کی جاتی ہیں۔

بعدازاں اس موقع کے مناسب فرمایا کہ شخ الاسلام بہاؤالدین ذکریا قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا ہے کہ جوشخص عاشورہ کے روز روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تھم دیتا ہے کہ ساٹھ سال کی ایسی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے جس میں دن کوروزے رکھے اور رات کو جاگتا رہے جوشخص عاشورہ کے روز روزہ رکھتا ہے اسے دس ہزار فرشتوں اور دس ہزار حاجیوں اور دس ہزار شہیدوں کا ثواب عنایت ہوتا ہے جوشخص عاشورہ کے روز روزہ رکھتا ہے یاسی موسن کا روزہ افطار کراتا ہے۔ گویا دہ تمام اُمت جمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پید بھر کھانا کھلاتا ہے جوشخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے اور پیتم کے سر پر پیار سے ہاتھ بھیرے تو اس بیتم کے سرکے بالوں کی تعداد کے موافق اسے بہشت میں درجے ملتے ہیں۔

پھرزبانِ مبارک سے فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دلیل السالکین میں لکھتے ہیں ٔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص عاشورے کے روز اپنے عیال کا خرچ زیادہ کرے اللہ تعالی دوسرے سال تک اس کی روزی فراخ کر دیتا ہے۔

### علم كى فضيلت اور شناخت

پھر تھوڑی دیر کے لیے علم اور اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ مولانا بر بان الدین حاضر خدمت منے انہوں نے آواب بجالا کرعرض کی کہ علم بردی بھاری نعمت ہے۔ فرمایا 'باں! میں نے آٹارِ تابعین میں لکھا دیکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کی دوشناختیں ہیں اگر اہلِ علم پہلے پھے گرا ہوتو شریف بن جاتا ہے اور اگر دور ایش ہوتو دولت منداگر خوار ہوتو عزیز اگر دُور ہوتو اللہ تعالیٰ کے فرد یک اگر تندخو ہوتو فرم اگر بدگو ہوتو شریل گفتارا اگر ضعیف ہوتو تو کی اگر بے شرم ہوتو حیا والا اگر مجہول ہوتو معروف اور اگر ریائی ہے تو خدائی بن جاتا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فر مایا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اہلِ علم بندے قیامت کے دن چودہویں کے جاند کی طرح چیکیں گے۔

پھر اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے ابو معاذ سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق کتاب العارفین میں تکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالی نے آسان وزمین پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے اپنے بندوں کی روزی ان کی نقد برمیں لکھ دی ہے بلکہ عرش پانی پرتھا اور قرار نہیں پکڑتا تھا' حلال روزی کی طلب کرواور حرام سے ہاتھ اُٹھالو۔

پھر فر مایا کہ حذیفہ سے نیجیٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹیبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت کے علماء والدین سے بھی زیادہ مہر بان ہیں اس واسطے کہ والدین تو بچوں کو دنیاوی ڈراور خوف اُدر آگ سے بچاتے ہیں اور اُمت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاء انہیں دوزخ کی آگ اور قیامت کے خوف سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بعدازاں فرمایا کہ علماء سے ل بیٹھنا اور ان کی ہی خوبیاں اپنے میں پیدا کرنا ہدا ہے اللہ ہے تمام جہان کی ساری چیزیں چھوڈ کر پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔

پھراس موقع کے مناسب فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جرائیل علیہ السلام سے سنا اور جرائیل علیہ السلام نے اسرافیل علیہ السلام سے اور اسرافیل علیہ السلام نے بارگاہ ایز دی سے کہ جوشخص علم کی طلب میں دوقدم چلے اور عالم کے پاس بیٹھے اور اس سے دوبا تیں سے تو اللہ تعالی اسے بہشت عطافر ما تا ہے۔ اللّہ عَمْدُ اللهِ عَلَى ذٰلِكَ

ماوشوال کے چھروزے اور روزہ ایام بیض

جعرات کے روز دسویں ماہ محرم من ندکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولا ناشم الدین کی مولا نافخر الدین اور مولا نا وجیہ الدین با ہلی حاضر خدمت تھے۔ ماہ شوال کے چھروزوں کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی زبان مبارک سے فرمایا کہ جوشف چھروزے رکھتا ہے اللہ تعالی نے آٹھ بہشت پیدا کیے ہیں تھم دیتا ہے کہ ہرایک کے دروازے پراس کے لیے ہزار کی یا قوت مرخ کے بناؤ اور ہرکل میں ایسی چیز پیدا ہوتی ہیں جن کو کسی آٹکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہے۔ رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس خدا کی قسم! جس نے مجھے بحق بندگی بھیجا ہے کہ جوشخص ماہ شوال میں چھروزے رکھے گائ فرشتہ اسے آسان سے آواز دے گا کہ اے بندے! اللہ تعالی نے تیرے پچھلے سارے گناہ بخش دیے ہیں اب تو کام از سرنو

پھرایام بیض اور ایام بیض کے دوروزوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جب آ دم علیہ السلام کو بہشت سے دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کے سارے اعضاء سیاہ ہوگئے جب اللہ تعالی نے آپ کی توبہ قبول کی تو تھم ہوا کہ تیر ہویں چود ہویں اور پندر ہویں کوروزہ رکھو۔ پہلا روزہ رکھنے سے جسم کا تیسرا حصہ سفید ہوگیا اور چود ہویں کا روزہ رکھنے سے جسم کا دوسرا تہائی حصہ اور جب پندر ہویں کا روزہ رکھا تو ساراجسم سفید ہوگیا۔

بعدازاں میں نے آ داب بجالا کرعرض کی کہ میں نے مخدوم کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ایساروزہ بتا ئیں جس کا ثواب مجھے بہت ملے۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرمہینے میں تین روزے رکھا کروتو ایسا ہی ہوگا کہ گویاتم نے ساراسال روزے رکھے۔ فرمایا 'بے شک ایسا ہی ہے۔

بعدازاں اسی موقع کے مناب فر مایا کہ شخ الثیوخ شہاب الدین سپروردی کے اوراد میں لکھا ہے کہ رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ جوشخص ہر مہینے میں تین روزے رکھتا ہے۔ گویا وہ صائم الدہر ہے اور قیامت کے ون (العنا وصدقنا) اس کی سفارش سے اس کے گھر کے سز (۷۰) آ دمی بخشے جائیں گے اور جب قبر سے اُسطے گا تو اس کا چبرہ چودہویں کے جاند کی طرح روشن ہوگا۔

نماز شب عيدالاضحل

بعدازاں عیداللہ کی کرات کی نماز کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبانِ مبارک سے فرمایا کہ پیغمبر خداصلی

أفضل الفوائدة الله تعالی علیه وآله وسلم فرماتے ہیں کہ جو مخص عیدالاصحی کی رات دس رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورة اخلاص دس مرتبه پڑھے اور اس نماز سے فارغ ہو کرسومرتبہ درود بھیجے اور سومرتبہ استنففار کرے اور سومرتبہ کلمہ سبحان اللہ اوّل تا آخر پڑھے پھراگروہ مخص میری ساری اُمت کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس نماز کی برکت سے اسے ديدارنصيب ہوگا۔

### نماز شب عيدالفط

پھراسی موقع کے مناسب فرمایا کہ چنخ سیف الدین باخزری رحمة الله علیہ کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے کہ جو محض عیدالفطر کی رات بارہ رکعت نماز تین سلاموں سے اس طرح اداکرے کہ ہر رکعت میں الحمد ایک مرتبہ اور اخلاص پانچ مرتبہ پڑھے تو الله تعالی اسے دوسرے سال تک ہررات اور ہرون کوایک سال کی عبادت کا تواب دے گا اور اگر ای سال میں فوت ہوجائے توشہیدوں كى موت مرے گا اور ہرركعت كے بدلے اسے نو حج اور عمرے كا ثواب ملے گا اس كى دعامتجاب ہوگى اس كا دل فارغ ہوگا' عذابِ قبرے بےخوف ہوجائے گا اور قیامت کے دن عرش کے بنچے سائے تلے ہوگا پھراسے اپنے اہل وعیال کے ہمراہ بہشت مين جانے كاتكم موگار ألْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ

### فضيلت ماوشعبان

بدھ کے روز بارہویں ماو محرم الحرام من مذکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔مولانا شہاب الدین میرتھی نے جو حاضر خدمت سے آ داب بجالا كرعرض كى كه ماوشعبان ميں بہت ى نمازيں ادا كرنى آئى ہيں فرمايا تھيك ہے پھرفرمايا كه جو شخص ماو شعبان کی پہلی رات بارہ رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں الحدد ایک مرتبداور قل هو الله احد پندرہ مرتبد پڑھے تو اللہ تعالی اسے بارہ ہزار غازی کا تواب عطا فرما تا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا ابھی مال کے شکم ے فکا ہے اور اگراس سال مرجائے توشہید کا مرتبہ یا تا ہے۔

پھراس موقع کے مناسب بیہ حکایت بیان فرمائی کہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت فرماتے ہیں كه آنجناب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمايا كه جس مخف نے بہت گناہ كيے ہوں اور ان سے پشيمان ہوكر توبه كرني حيا ہے تو اے جاہے کہ ماہ شعبان میں اتوار کے روز عسل کرے اور جب سوموار کی رات آئے تو عشا کی نمازے فارغ ہو کرستر (۵٠) باراستغفار کیجتواس کی توبہ قبول ہوجائے گی اوراس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ''حقائق'' میں میں نے لکھادیکھا ہے کہ خواجہ شبلی رحمۃ الله علیہ کی روایت کےمطابق پینجمبر خداصلی الله تعالیٰ عليه وآله وسلم فرماتے ہيں كه ما وشعبان كى بہلى رات حضرت جبرائيل عليه السلام ميرے پاس آئے اور كہا كه اے محد اصلى الله تعالىٰ علیک وسلم اس بزرگ رات کو اُٹھ کرنماز ادا کرؤ میں نے پوچھا' یہ کیسی رات ہے۔ کہا' اے محد اصلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم آج کی رات الله تعالى نے اپنی رحمت کے تین سو دروازے کھول رکھے ہیں آج کی رات تمام مومنوں کوسوائے جادوگروں وغیرہ کے

ا سابوا در المسال می کار میں باہر نکل کر خالی جگہ میں بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی ثناء اور اس کے حضور وعا کی۔ چار گھڑی رات گرری جرائیل بخش دے گا پھر آئے اور کہا کہ اے مجر اصلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم سجدے سے سرا ٹھا و اور آسان کی طرف دیکھوجب میں نے سرا ٹھا کہ وہ محف خوش نصیب ہے جس کے دروازے پر فرشتہ کہدر ہا تھا کہ وہ محف خوش نصیب ہے جس نے آج کی رات اپنے پروردگار کو سجدہ کیا۔ تیسرے آسان کے دروازے پر فرشتہ کہدر ہا تھا کہ وہ محف خوش نصیب ہے جس نے آج کی رات دعا کی۔ چوشے آسان کے دروازے پر فرشتہ کہدر ہا تھا کہ وہ محف خوش نصیب ہے جس نے آج کی رات دعا کی۔ چوشے آسان کے دروازے پر فرشتہ کہدر ہا تھا کہ وہ محف خوش نصیب ہے جس نے آج کی رات اللہ کی ثناء کی تجھٹے آسان کے دروازے پر فرشتہ کہدر ہا تھا کہ وہ محف خوش نصیب ہے جس نے آج کی رات اللہ کی ثناء کی تھے آسان کے دروازے پر فرشتہ کہدر ہا تھا کہ وہ محف خوش نصیب ہے جو آج کی رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور ساتویں آسان کے دروازے پر فرشتہ یہ درہا تھا کہ وہ محف خوش نصیب ہے جو آج کی رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور ساتویں آسان کے دروازے پر فرشتہ یہ درہا تھا کہ کہا کوئی ہے جو آج اپنی حاجت طلب کرے اور ہم اس کی حاجت پوری کریں یا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تاکہ ہم اسے بخش دیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ماہ شعبان کی پہلی رات بندے کے فعل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش

کے جاتے ہیں اس رات بندوں کی روزی تقیم ہوتی ہے۔ پس انسان کواس رات غافل نہیں ہوتا چاہیے بلکہ نماز تعلیج اور تلاوت
میں مشغول ہونا چاہیے تا کہ اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ خواجہ صاحب فوائد بیان فرما ہی رہے تھے کہ ملک محمر غیاث پوری مع
تین اور اشخاص کے حاضر خدمت ہوا اور آ داب بجالایا ، حکم ہوا بیٹھ جاؤ! جب بیٹھ گئے تو آپ نے اقبال نام خادم کو بکا یا اور فرمایا
کہ تھوڑا خربوزہ پڑا ہے کا لاؤ اور ملک محمد کے سامنے رکھ دو وہ لاکر رکھ دیا گیا پھر فرمایا کہ تھوڑی مصری اور کھوریں ہیں وہ بھی لا دو الیک گئیں تو فرمایا کہ یہ تینوں عزیز وں کودے دو جب دی گئیں تو چاروں نے سرآپ کے قدموں پر رکھ دیے کہ جو پھھ ہم چاہتے سے ہم نے یالیا ، ہم نے دل میں یہی سوچا تھا جوآپ نے کر دیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے اسی موقع کے مناسب فر مایا کہ ایک مرتبہ میں شخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں سات ورولیش آئے مرایک نے ول میں الگ الگ کھانا سوچ رکھا تھا 'آپ نے ان کے موافق ان کے روبرو کھانے رکھوا دیئے سب مان گئے کہ ہم ہیں سال سے مروضدا کی طلب میں تھے۔ سوآپ کے سواکسی کو حب منشاء مروضدانہ پایا۔

مولا نافخرالدین زامدی بزرگ

بعدازاں مولانا فخرالدین زاہد کی بزرگی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ آپ چالیس سال تک گیہوں خود پیسا کرتے تھے اور کسی کو نہ فرمایا کرتے تھے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اس قدر خادم ہیں' آپ ان کو کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا کہ بیر ثواب کیوں ان کو دوں' خود ہی کیوں نہ حاصل کروں۔

پھرآپ کی بزرگ کی نبت یہ حکایت بیان فرمائی کدایک مرتبدو بلی میں بارش ند ہوئی تو آپ نے منبر پر چڑھ کرآسین

ہے کوزہ نکالا اور ہاتھ میں پکڑ کر ہوا میں رکھا اور آسان کی طرف منہ کر کے عرض کی کہ اے پروردگار! جب تک پیرکوزہ پُر نہ ہوگا' میں پنچے نہیں اُتروں گا۔ یہ کہتے ہی اس قدر بارش ہوئی کہ د ہلی میں تین دن رات پانی نہ تھا۔

### نماز بإجماعت كى فضيلت

بعدازاں ایک عزیز نے عرض کی کہ ایک مرتبہ میں مولانا شہاب الدین اوثی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضرتھا' آپ اکثر خلوت میں تنہا نماز اداکیا کرتے تھے' با جماعت نماز نہیں اداکرتے تھے' زبان مبارک سے فرمایا کہٹھیک ہے اس سے پہلے جب تک نماز باجماعت نہ اداکی جاتی تھی' جائز نہ ہوتی تھی۔ نماز باجماعت میں ثواب بہت ہے۔

پھراہی موقع کے مناسب فرمایا کہ جو خض ظہر کی نماز باجماعت اداکرے گا'اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روئے زمین کے تمام پہاڑ' دریا اور چو پائے اور آسان کے ستارے ایک پلڑے میں رکھے گا اور اس نماز کا ثواب دوسرے پلڑے میں تو بھی ثواب والا پلڑا بھاری ہوگا اور جو خض عصر کی نماز باجماعت اداکرے گا اور شام کی نماز تک وہیں جائے نماز پر بیشارہ گا تو اللہ تعالیٰ تکم کرے گا' قیامت کے دن تو عرش وکری' لوح وقلم اور تمام فرشتوں اور پینیمروں کو لاکر ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں ان دونوں نمازوں کا ثواب تو ثواب والا پلڑا بھاری ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ جوشخص عشا کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ہر رکعت کو ہزار رکعت کر کے لکھا جائے اور وہ مخض شب بیداروں سے ہوگا۔

بعدازاں اس موقع کے مناسب بید حکایت بیان فر مائی کہ جو تف شح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور سورج نکلے تک و ہیں بیشا بادالهی ہیں مشغول رہتا ہے اور پھر اشراق کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی تھم کرتا ہے اور آسان ہے دل بنرار فرشتے بیخی کل سر (۵) بنرار فرشتے نور کے تھال ہا تھوں میں لیے آتے ہیں پھر اللہ تعالی تھم کرتا ہے کہ میر سے اس خاص بند سے نے میر سے لیے مین از ادا کی ہے جو گناہ اس نے کیے ہیں میں ان سے درگز رکرتا ہوں۔ از سرنو کام شروع کر سے خواجہ صاحب انہیں فوائد کو بیان فرما رہے تھے کہ استے ہیں شخ عثان سیاح شخ جمال الدین ہانسوی مولانا برہان الدین غریب اور حسن میمندی مع اپنے یاروں کے آئے اور آ داب بجالائے فرمایا بیٹھ جاؤ! بیٹھ گئے وہ دن بڑا ہی باراحت تھا۔ اصحاب سلوک کے بارے میں گفتگو شروع کے آئے اور آ داب بجالائے فرمایا کہ جب خواجہ ذوالنون معری رحمۃ اللہ تائب ہوئے تو ایک دن کشی پرسوار تھے جس میں سودا گرجی صوار تھے اتفاقاً کم شخ ایک کے دواجہ سے دعا کی تو غرق نہ ہوئی جب کشی مجدھار میں پہنچی تو ایک دینار کسی کا گم ہوگیا کہ سب نے بالا نقاق کہا کہ اور تو کسی لیا شاید اس درویش نے لیا ہے۔ سوذبان درازی کی خواجہ صاحب جران رہ گئی گرجی کی سے بیالا نقاق کہا کہ اور تو کسی اگر آب ہیں تو بہول ہے تو آئیس دینار مل جائے تا کہ میری خلاصی ہو فوراً دریا کی گئی کہ ہم نے خطا کی جو ایک جب نوگی جب نوگوں نے دیکھا تو سب نے معانی ما گئی کہ ہم نے خطا کی خواجہ صاحب نے ایک جمیری خلاصی ہو فوراً دریا کی کے خواجہ صاحب نے ایک میری خلاصی ہو فوراً دریا کی کے خواجہ صاحب نے ایک میری خلاصی ہو فوراً دریا کی کر خواجہ صاحب نے ایک میری خلاصی ہو فوراً دریا کی کی خواجہ صاحب نے ایک میری خلاصی ہو فوراً دریا کی کے خواجہ صاحب نے ایک میری خلاصی ہو فوراً دریا کی کے خواجہ صاحب نے ایک میری خلاصی ہو فوراً دریا کی کی خواجہ صاحب نے دیا رکن کی طرف مدنے کیا تو سب نے معانی ما گئی کہ ہم نے خطا

## خواجه فضيل عياض كاتائب مونا

پھر خواجہ صاحب نے اسی موقع پر فر مایا کہ جس روز خواجہ فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ تا کب ہوئے تو لوگوں کے مال واسباب کی بابت جو آپ نے لوٹا تھا' ذکر کیا کہ جن دنوں تا کب ہوا۔ ہر ایک کو بلا کر اس کا مال واپس کیا اور اسے خوش کیا' ان میں ایک یہودی تفا جو کسی طرح خوش نہیں ہوتا تھا۔ خواجہ صاحب نے بہت منت ساجت کی لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔ الغرض اس یہودی نے کہا اگر اپنے پاؤں تلے ہے مضی بھرزر ڈکال دے تو میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا آپ نے نکال کرفور أاسے دیا اسی روز وہ یہودی فور أسلمان ہوگیا اور کہا' میں نے تو ریت میں کھا دیکھا ہے کہ جس کی تو بہ قبول ہوتی ہے اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ میں پھر وہ خوش ہو گیا کہ تیری تو بہ قبول ہوگی ہے۔ مشت خاک مقصود نہ تھا' مقصود تو بید کھنا کہ تیری تو بہ قبول ہوگی ہے۔ مشت خاک مقصود تو بید کھنا کہ تیری تو بہ قبول ہوگی ہے۔ مشت خاک مقصود تو بید کھنا کہ تیری تو بہ قبول ہوگی ہے یا نہیں پھر وہ خوش ہوگیا۔

خواجہ صاحب نے حسن قوال کوفر مایا کہ عزیز حاضر ہیں کچھ کہو جب حسن نے ساع کا آغاز کیا تو خواجہ عثان سیاح اور شخ جمال الدین ہانسوی اُٹھ کر قص کرنے گئے جاشت سے ظہرتک رقص کرتے رہے جب فارغ ہوئے تو ہرایک کو جامہ عطافر مایا ' مجھے بھی سفید کلاہ عنایت ہوا۔ قوال نے جونظم سائی وہ حسب ذیل ہے۔

نظم

ائل اصلاح رابقدج نوشی آورد سوئے جبیں گرفتہ بجاروشی آورد آل واردام بدہ کہ فراموشی آورد

عشقت خبرز عالم بے ہوثی آورد عشق تو شحنہ ایست کہ سلطان عقل را من ناتواں زبادہ کشی گشتم اے طبیب!

بعدازاں اس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ انسان کو کسی آ دمی کی اجازت کے بغیراس کی کوئی چیز نہیں کھانی چا ہے اور نہ . . :

ای لے جانی جا ہے۔

پھرآ بدیدہ ہوکرفر مایا کہ خواجہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کوآپ کی وفات کے بعدلوگوں نے خواب ہیں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالی فے آپ سے کیما سلوک کیا ، فرمایا جیما دوستوں سے کرتا ہے گرایک شخت عماب ہوا جس میں اب تک غرق ہوں۔ وہ میہ کہ ایک روز ہیں کسی کے ہاں گیا ، میرے سامنے گیہوں کا ڈھیر تھا ، میں نے ایک وانہ اُٹھا کراں شخص کی اجازت کے بغیر وانتوں سے دو کلوے کر دیا تو تھم الہی ہوا کہ اے شبلی! اجازت طلب کے بغیرلوگوں کی گیہوں دویارہ کرتا ہے پس اس معاملے میں میں جران ہوں کہ قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ اُلْحَمُدُ اللهِ عَلَى ذٰلِكَ مُن اُرْتَجْتِح اور بعض دیگر نمازوں کا بیان

اتوار کے روز بیسویں ماہ محرم من مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا' نمازِ چاشت اور اس کے ثواب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ آٹاراولیاء ہیں آیا ہے کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوشخص عمر بحر میں ایک مرتبہ بینماز اداکر کے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ستر سال کی عبادت لکھتا ہے اور ستر سال کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور بہت سا ثواب عنایت فرما تا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فریدالحق والشرع والدین قدس الله سره العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو تحف ہر مہینے میں بینماز اداکرتا ہے اسے بہشت میں بڑے اعلی درج ملتے ہیں۔ نماز کی ترکیب بیہ ہے کہ چار رکعت نماز ایک سلام ے ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ ایک بار اور سورۃ جو اے یاد ہو پڑھے اور پیدرہ مرتبہ سبحان الله اور تین مرتبہ رہی العظيم اور يندره مرتب سبحان الله تا آخر كم اورس أتفائ اور سمع الله لمن حمدة كم اور يندره مرتب سبحان الله والحمد لله تا آخر يره اور پر ساور پر ساور پر سبحان ربى الاعلى وس مرتبه كے اور دوسرے تجدے بيل بھى وس مرتبه کلمہ سجان اللہ پڑھے اس طرح جار رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت بیں ۷۵مر تبہ سجان اللہ تا آخر پڑھے پھر اللہ تعالی سے سوائے اس کی خوش نو دی کے اور کچھ نہ طلب کرے بہشت وغیرہ کی طلب نہ کرے کیونکہ مینماز بہت ہی بزرگ ہے۔

نمازروزشنبه( ہفتہ)

پھر فر مایا کہ میں نے شیخ الاسلام عثمان ہارؤنی قدس الله سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندكى روايت كے مطابق جو محض عفتے كے روز چار ركعت نماز اس طرح اداكرے كه جر ركعت ميں الحدد أيك مرتبداور قان یا ایھا الکافدون تین مرتبہ پڑھے اور جب نمازے فارغ ہوتو ایک مرتبہ آیت الکری پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ہر یہودی اور یہودن کی تعداد کے موافق ایک سال کی الی عبادت لکھتا ہے جس میں دن کوروز ہ رکھا ہواور رات کو کھڑے ہو كرالله كى عبادت كى مو \_ كوياس في تمام أمت محمرى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوآ زادكيا اور توريت الجيل اور زبور اور فرقان ر سے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے گلے میں ہزار گلوبند پہنا کر پیغیبروں اور شہیدوں کے ہمراہ بے حساب بہشت میں جھیج

## عماز جارر كعت روزيك شنبه (اتوار)

بعدازاں اس نمازی بارے میں فرمایا کہ انہیں اوراد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کی روایت کے مطابق لکھا ويكها ب كه جو تخف اتوار كروز جار كعت نماز ال طرح اداكر عكه برركعت مين سورة الحمد ايك مرتبداور العن الدسول ايك مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ہرایک یہودی اور یہودن کی تعداد کے موافق ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب اور نیز ہزار غازی ہزار پیغیبراور ہزار شہید کا تواب لکھتا ہے اور قیامت کے دن اس کے اور دوزخ کے مابین اس قدر فاصلہ ہو جائے گا کہ ہزار خندق چے میں ہوگی جن میں سے ہرایک کی چوڑائی یانچے سوسالدراہ کے برابر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آ کھوں بہشت کھول دےگا۔

بعدازال فرمایا که ایک بدکار محض خواجه عبدالله سهل تستری رحمة الله علیه کے زمانے میں تھاجب وہ مرگیا تو اسے خواب میں

و یکھا کہ وہ بہشت میں نئمل رہا ہے اس سے پوچھا گیا کہ تُو تو بدکار اور گناہ گارتھا' بید دولت کہاں سے پائی ؟ کہا' میں اتوار کو جار رکعت نماز ادا کیا کرتا تھا۔ سوتھم ہوا کہ تجھے ہم نے اس نماز کے عوض بخش دیا۔

### نماز روز دوشنبه (پیر)

بعدازاں فرمایا کہ شخ بہاؤالدین ذکریا ملتانی رحمۃ الشعلیہ کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے کہ امیر الموشین عمرضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جوشخص سوموار کے روز دورکعت نماز اداکرتا ہے کہ ہررکعت میں الحمد ایک مرتبہ آیت الکری ایک مرتبہ اورسورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے اور نماز سے فارغ ہوکر دس مرتبہ والدین کے لیے بخشش طلب کرے اور دس مرتبہ درود بھیجتو اللہ تعالی اضلاص ایک مرتبہ پڑھے اور نماز سے فارغ ہوکر دس مرتبہ والدین کے لیے بخشش طلب کرے اور دس مرتبہ درود بھیجتو اللہ تعالی است سو ہاتھ ہوگی پہلی خواص چا ندی کی بنی ہوگی دوسری سونے کی تیسری مروار بدکی چوشی زبرجد کی پانچویں یا قوت کی چھٹی موتیوں کی اور ساتویں نور بی اور ہرایک کوٹھڑی میں ایک بخت پر ایک حور ہوگی جو پاؤں سے لے کر زانوں تک زعفران سے تر ہوگی اور زانوں سے سینے تک مشک سے اور سینے سے گردن تک عبراشہ ہ سے اور گردن سے سرتک کا فور سے سفید آراستہ و پیراستہ ہوگی۔

### دور کعت نماز بروز سه شنبه (منگل)

پھرفر مایا کہ شخ قطب الدین بختیاراؤی قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد بیں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص منگل کے روز جس روز اللہ تعالیٰ نے بارش بنائی اور البیس روئے زبین پر آیا اوراس کے لیے دوز خ کے درواز ہے کھلے پھر ملک الموت علیہ السلام بندگانِ خداکی جانیں قبض کرنے پر مسلط ہوا اور اس روز قابیل نے ہائیل کو مارا اور اس روز ایوب پیغیر علیہ السلام بیاری میں مبتلا ہوئے دور کعت نماز اس طرح اوا کرے کہ ہررکعت میں الجمد للہ ایک ہار والتین ایک باراور اخلاص ایک باراور معوذ تین ایک ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ قطرات کرے کہ ہررکعت میں الجمد للہ ایک بار وار معالی منایک باراور منام کی خان ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ قطرات بارش کے برابراسے نیکیاں عنایت فرما تا ہے اور بہشت میں ایک سنہری محل عنایت فرمائے گا اور دوز خ کے ساتوں درواز ہاں پر کھلے ہوں پر بند ہوں گے اور اسے آدم موکی ہارون اور ایوب علیہم السلام کا ثواب ملے گا اور بہشت کے ساتوں درواز ہاں پر کھلے ہوں گے اور تمام مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ اور بے خوف رہے گا۔

### دوركعت نماز چهارشنبه (بده)

پھر فرمایا کہ شخ بدرالدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاق اوراق میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالی عنہ
روایت فرماتے ہیں کہ پینجبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص بدھ کے روز جس روز اللہ تعالیٰ نے تاریکی اور
روشن اکی دورکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ ''اذا ذلذلة الادض'' ایک مرتبہ اور سورہ '
اخلاص تین مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ قیامت اور قبر کی تاریکی اس سے دُورکر دے گا۔ ایک سال کی عبادت کا تواب اس کے نامہ کا میں کھا جائے گا۔

### دوركعت نمازيخ شنبه (جعرات)

پر فرمایا کہ جعرات کے روز اللہ تعالیٰ نے بہشت پیدا کیا جو شخص اس دن دورکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں الجمد ایک مرتبہ پڑھے جب عصر کی نماز ادا کرے تو چالیس مرتبہ قل ھو الله احداور استغفار پڑھے تو اللہ تعالیٰ مرتبہ قل ھو الله احداور استغفار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اے بہشت میں ایک محل عنایت کرے گا جس میں ستر حوریں ہوں گی اور فرشتوں کی تعداد کے برابر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب مطاہوگا۔

#### دوركعت نماز جمعه

انضل الفوائد =

بعدازاں فرمایا کہ حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیغیر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جعہ کے روز دورکعت نماز اس طرح اداکرے کہ ہررکعت میں ایک مرتبہ الجمد سومرتبہ آیت الکری سومرتبہ قبل ہواللہ احدیر ہے اور نمازے فارغ ہوکر بیٹھ کریہ سات مرتبہ پڑھے:

يانور النور ياالله يارحيم يارحمن ياحى ياقيوم افتح ابواب رجمتك مغفرتك ومن على يدخل الجنة الحتقى من النار .

### مثا كُنامت ك چراغ بي

توالله تعالی اس کے ستر گناه کبیره بخش دے گا اور بہشت میں چھیا نوے درجے عطا فرمائے گا۔

## مشائخ اورعلماء كى موت پررونا

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام فریدالحق والشرع والدین قدس اللدسرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو شخص مشائخ کی وفات پڑ ممگین نہیں ہوتا' وہ منافق ہے۔ دنیا میں مشائخ وعلماء کی موت سے بڑھ کر بڑا عاد شداور کوئی نہیں جب مشائخ یا علماء میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو آسان اور زمین اور جو کچھان میں ہے سب روتے ہیں اور ہر ایک فرشتہ ستر ون تک ان کے لیے روتا ہے وہ شخص مومن ہی نہیں جوان کی موت پڑ مگین نہ ہو جو مگین ہوتا ہے اللہ تعالی اسے ہزار مشائخ اور علماء کا ثواب عطا

بعدازاں فرمایا کہ جو مخص کسی شخ یا عالم کی بےعزتی کرے تو دنیاوآ خرت میں منافق اور لعنتی ہے۔ نعوذ باللہ منصا

بدھ کے روز چودھویں ماہ صفر من نہ کور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ غلاموں اور ماتختوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی، زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خبر میں ہے کہ ایک روز کئی نے حاضر خدمت ہوکررسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیک وسلم میرے کی ایک غلام ہیں، میں ہرروز ان کے کتنے قصور معاف کروں؟ فرمایا ہرروز ستر گناہ معاف کرواگر اکہتر ہوجا کیں تو تقرارک کرو۔

پھرائی موقع کے مناسب زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانالیتھلی میرے پاس آئے کھانا موجودتھا۔ بشیر کو کہا کہ
لاؤاس نے لانے میں دیر کردی میرے پاس چھوٹی چیڑی تھی اس کی چیٹھ پر ماری۔ مولانالیتھلی نے اس طرح آہ کی کہ گویا آئیس
کی چیٹھ پر گئی ہے۔ میں نے پوچھا' آپ نے آہ کیوں مجری؟ فوراً پیٹ سے کرتا اُٹھایا اور مجھے دکھایا جب میں نے نگاہ کی تو دیکھا
کہ اس چھڑی کا اثر آپ کی چیٹھ پر موجود ہے پھر فرمایا کہ ان کو اپنے سے عزیز سمجھنا جا ہے کیونکہ ان میں اس بات کی قدرت نہیں
کہ وہ پچھ کہ کہ سکیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے ''اسرارالا ولیاء'' میں لکھا دیکھا ہے کہ مشائخ طبقات لکھتے ہیں کہ زیر دستوں کو وہ کی کھانا دینا چاہیے جس میں سے آپ کھا کیں اور وہ کی کپڑا دینا چاہیے جوخود پہنے اس واسطے کو وہ بمزلہ گوشت پوست کے ہیں۔
بعدازاں اسی موقع کے مناسب سیر حکایت بیان فرمائی کہ سلطان میں الدین انا اللہ برہانہ کی بیعادت تھی کہ آ دھی رات کے وقت عبادت ہیں مشخول ہوتا اور جب جاگتا تو خود پانی لے کروضو کرتا' غلاموں میں سے کسی کونہ جگاتا جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ آتی تکلیف اور وں کو کیوں دوں؟ کہ انہیں نینڈ سے جگاؤں۔ "

بورهول كي تعظيم

بعدازاں بوڑھوں کی تعظیم کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں جو چھوٹوں پرمہر بانی نہیں کرتا اور بڑوں کا شکوہ کرتا ہے وہ ہم سے نہیں۔

پھر فر مایا کہ جب بھی رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راستے میں کسی بڑے بوڑھے کو دیکھے لیتے خواہ وہ یہودی ہوتا یا مسلمان اس کے سفید بالوں کی تعظیم کے سبب اس کے آگے نہ چلتے اور فر ماتے کہ جس میں نور خدا (البیثب نوری) کا نشان ہواس کے آگے آگے تہ چلتے اور فر ماتے کہ جس میں نور خدا (البیثب نوری) کا نشان ہواس کے آگے آگے تہیں چلا جاسکتا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کی تعظیم واجب کی ہے جومسلمانی کی حالت میں سفید بال والا ہو گیا اس واسطے کہ توریت میں فرمان ہوا ہے کہ اے موٹ! (علیہ السلام) بوڑھوں کی عزت کیا کرواور جب وہ آئیں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کرواور جب ویکھو کہ جوان بوڑھوں کے آگے آگے چلتے ہیں یا ان سے پہلے پانی پیتے ہیں تو سمجھ او کہ خلقت سے راحت دُور ہو چکی ہے اس واسطے کہ جب بیرحالت ہوتی ہے تو اس شہر میں خیریت نہیں ہوتی۔

پھر فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین قدس الله سره العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیخ خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس الله سره العزیز کی خدمت میں بیٹھا تھا تو خواجہ صاحب بار بار باہر دیکھتے اور اُٹھ کھڑے ہوتے۔ چنانچہ چھسات مرتبہ آپ نے ایبا ہی کیا' میں نے وجہ پوچھی تو فر مایا کہ دروازے کے باہرایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے جب اس پرنگاہ پرٹی تھی تو مجھے اُٹھنا واجب تھا سومیں سفید بالوں کی عزت کے لیے اُٹھ کھڑا ہوتا تھا۔

بعدازاں بدحکایت بیان فرمائی که سلطان معزالدین محدین سام انایالله بربانه کی بیادت مح که جو بورها آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اس کی تعظیم کے لیے اُکھ کھڑے ہوتے اور جس کام کے لیے وہ آتا اے پورا کرتے وزراء نے عرض کی کہ ابیا کرنا آپ کے شایانِ شان نہیں فرمایا' کیاتم اس کا سبب جانتے ہو؟ عرض کی نہیں! فرمایا' میں اس واسط تعظیم کے لیے أٹھتا ہوں کہ شاید قیامت کوان میں میراحشر ہواوران کی طفیل دوزخ کی آگ سے فی جاؤں اوراس نور کی برکت سے کہ حق تعالیٰ نے سفید بالول کے نور کواپے نور سے اضافت دی ہے نجات یا جاؤں۔

عق ہمسالیکی

بعدازاں مسائیگی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا که رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے حق ہمائیگی اس قدر بتایا کہ مجھے اس بات کا گمان ہوا کہ ہمسایہ کو مال وراثت سے شايدهمطي

بعدازاں فرمایا کہ میں نے "تذکرة الاولیاء" میں لکھادیکھا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمة کا ایک یہودی ہمسایہ تھا' وہ سفر کو گیا ہوا تھا اس کی عورت حاملہ تھی جس نے بچہ جنا اس کے پاس اتن چیز بھی نہ تھی کہ چراغ ہی لا کرروش کرے وہ بچہ تاریکی کے سبب روتا رہتا' پی خبرخواجہ صاحب نے سنی تو ہرروز بنینے کی وُکان سے تیل خرید کراس یہودی عورت کو دے جاتے' مدت بعد جب يبودي آيا توعورت نے سارى كيفيت بيان كى وه شرمنده موا اور خواجه صاحب كى خدمت ميں آ كرعوض كى كرآ ب نے بوی عنایت فر مائی \_فر مایا: بمسائیگی کاحق تھا اور بیحق بہت بوا ہوتا ہے بیٹن کروہ یہودی فورا مسلمان ہوگیا۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمة کا ایک مساید یبودی تھا جب اس سے بوچھا گیا کہتم مسلمان کیوں نہیں ہوجاتے؟ تو اس نے کہا اگر مسلمانی وہ ہے جو بایزید کو حاصل ہے تو جھے سے ہونہیں علتی اور اگریہ ہے جو تہمیں ماصل ہواں سے بھے شرم آلی ہے۔

بعدازاں فرمایا که رسول خداصلی الله تعالی علیه وآله وسلم فرماتے ہیں که جب تک ہمسایہ بے خوف نه ہو تب تک ایمان درست تہیں ہوتا۔

بعدازان فرمایا که مسامیکاحق میرے کہ جب مسامی قرض مانکے تواہے قرض دے اور اگراہے کوئی ضرورت ہوتو پوری كرے اور جب بيار ہوتو بيار يُرى كرے اگر مصيبت ميں گرفتار ہوتو اے تىلى دے اور جب مرجائے تو اس كى نماز جنازہ ادا بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کدرسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پرایمان لایا ہے اسے ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی جا ہیے کیونکہ ہمسائے کاحق والدین کا ساہے۔ اَلْسَحَمْ فُر اللہِ عَلیٰ ذلِلکَ

### قاضى كامقام

سوموار کے روزسولہویں ماہ صفرس ندکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' قاضوں کے بارے میں میں گفتگو ہور ہی تھی' زبان مبارک سے فرمایا کہ قاضی اور قضا اچھی چیز ہے بشرطیکہ قضا کاحق ادا کرنا آتا ہو کیونکہ بید حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قائم مقامی ہے۔

بعدازال فرمایا که میں نے ہدایہ فقہ میں کھا دیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا (من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین) یعنی جو قاضی بنایا گیا، وہ گویا بغیر چھری ذرج کیا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے اور فرمایا کہ جب گیا۔ یہ حدیث اس موقع پر فرمائی جب حضرت رسالت پناہ سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے اور فرمایا کہ جب دوزخ میرے سامنے لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ آگ کی چکی میں بہت سے سروں کا ڈھر مع دستاروں کے بہا جا رہا ہے۔ بوچھا، اے جرائیل! (علیہ السلام) یہ کن کے سر ہیں؟ کہا، یہ ان قاضوں کے ہیں جنہوں نے ریا اور رشوت ستانی سے کام لیا پھر مرور کا کنات نے یہ حدیث فرمائی:

من جعل قاضيا فقد ذبح بغيرسكين .

بعدازاں خواجہ صاحب نے قرمایا کہ امام اعظم کوفی رحمۃ الله علیہ کو قضاء کا عہدہ ملتا تھالیکن آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ میں اس عہدے کے لاکق نہیں تو خلیفہ وقت نے آپ کو قید کر دیا۔ ایک مہینہ قید میں رہ اس عرصے میں ہر روز پیغام پہنچتا کہ قضا کا عہدہ قبول کرولیکن آپ نہ مانے اور یہی فرماتے کہ میں سے کام کر ہی نہیں سکتا۔ بعدازاں خلیفہ کے روبرولائے گئے تو خلیفہ نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے امام بین آپ سے بہتر اور اچھا آ دی کوئی نہیں جے بی عہدہ دیا جائے آپ اسے قبول فرما کیں۔ فرمایا مجھے ایک حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت رسالت پناہ سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ میں حدیث کو کس طرح رو کرسکتا ہوں جو رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ میں حدیث کے اور نافرمان کرسکتا ہوں جو رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے اسے ردنہیں کیا جا سکتا کیونکہ نافرمانی پائی جاتی ہے اور نافرمان عہدہ قضا کے لائق نہیں۔ حدیث یہ ہے:

من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين .

لعنی جو قاضی بنایا گیا' وہ بغیر چھری ذنح کیا گیا۔ پس آپ ہی فرما ئیں کہ میں کیا کروں؟ جب بیرحدیث نئی تو فورا آپ کو ہا کردیا۔ بعدازاں خواجہ صاحب آبدیدہ ہوئے اور آنجناب کی دیانت کی بہت تعریف کی پھرید حکایت بیان فرمائی کہ امام احمد عنبل رحمة الله علیہ جوصاحب ند ہب سے ہمیشہ خیری روٹی کھایا کرتے سے۔ ایک روز آپ کے باور چی خانے میں خمیر خدر ہا' بہتیرا وطلب کیالیکن نہ ملا' یے خبر امام صاحب کو بھی دی گئی آخر آپ کے فرزند کے گھر سے خیر ملاجس سے روٹی بنا کر امام صاحب کے پیش کی گئی۔ آپ نے پوچھا کہ خمیر کہاں سے ملا؟ خادم نے عرض کی جناب کے صاحب زادے کے گھر سے فرمایا اس کھانے کوسید کر وجلے میں پھینک دیا جب مجھلیوں نے سونگھا تو بغیر اس کھانے دریا میں چلی گئی' استے میں پانی کی روآئی اور روٹیوں کو کنارے پر پھینک دیا۔ خادم نے بیرماری کیفیت آ کرعرض کر دیا جہ مجھلیوں نے بیرماری کیفیت آ کرعرض کر دیا جام صاحب نے مسکرا کر فرمایا' اے عزیز! تو وہ کھانا جمیں کھلانا چاہتا ہے جے مجھلیوں نے بھی نہ کھایا اور یانی نے بھی قبول دی۔ امام صاحب نے مسکرا کر فرمایا' اے عزیز! تو وہ کھانا جمیں کھلانا چاہتا ہے جے مجھلیوں نے بھی نہ کھایا اور یانی نے بھی قبول

نہیں گیا۔اس کا سبب بیٹھا کہاس سے پہلے کسی وقت آپ کا فرزند قاضی رہ چکا تھا اس خمیر کی بنیاداس وقت کی گئی تھی۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کریی فرمایا کہ ان کی بیرحالت تھی جو فرمانِ خدا اور حکم برق سے ذرّہ بھر تجاوز نہیں کرتے تھے تو ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو تمام احکام میں عدول حکمی کرتے ہیں۔

بعدازاں سے حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ داؤد طائی قدس اللہ سرہ العزیز بھی بھی قاضی یوسف کی ملاقات کو نہ جایا کرتے۔ یاروں نے پوچھا کہ وہ آپ کے اعلیٰ یاروں میں سے ہیں'آپ ان کی ملاقات کو کیوں نہیں جاتے۔ فرمایا جوشخص اپنے ہیرومرشد کے برخلاف کرے (یعنی اس کے پیرنے قضا کا عہدہ نہیں لیا'ہم اس کی ملاقات کوئیں جاتے)

بعدازاں قاضی پوسف کی بڑرگی اورصدق کی بابت بید حکایت بیان فر مائی که آپ نے مند کے اوپر دولکیریں تلے اوپر تھنی رکھی تھیں جب مند ہے اُٹھتے تو کھڑے ہوکراوپر ہاتھ کرتے اگران کا ہاتھ اوپر والی لکیر تک پہنچ جاتا تو معلوم کرتے کہ تمام احکام برحق کیے ہیں اگر نہ پہنچتا تو پھر سارے احکام از سرنو جاری کرتے۔

تقوي

بعدازاں تقویٰ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک نے فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ بشرحافی رحمۃ الله علیہ کی ہمشیرہ صاحبہ نے امام احمضبل رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں آ کر سوال کیا کہ یاامام! میں ایک مسئلہ آپ سے بوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہوا عرض کی کہ میں بھی بھی بھی جاند کی چاند فی میں اور بھی کسی اوپر کے چراغ کی روشنی میں جرخہ کا تنی ہوں کیا یہ درست ہے؟ امام صاحب نے بوچھا کہ آپ کس خاندان سے ہیں؟ عرض کی کہ میں خواجہ بشرکی بہن ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا جس خاندان سے ہیں؟ عرض کی کہ میں خواجہ بشرکی بہن ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا جس خاندان سے ہیں؟ عرض کی کہ میں خواجہ بشرکی بہن ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا جس خاندان سے ہیں؟ عرض کی کہ میں خواجہ بشرکی بہن ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا جس خاندان سے ہیں؟ اس کے لیے جائز ہے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روز امام صاحب رائے سے گزررہے تھے کہ آب کے کپڑے پر فررای پلیدی لگ گئی فوراً اسے دھو ڈالا لوگوں نے پوچھا کہ اوروں کے کپڑے پر شرعی درم کے برابر جائز قرید دھیتے ہیں اور اپنے لیے تھوڑی می پلیدی کوچھی ناجائز جمھتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا ایک درم پلیدی شرع میں جائز ہے لیکن ہیں اور اپنے لیے تھوڑی می پلیدی شرع میں جائز ہے لیکن

تقویٰ میں جائز نہیں اے دھولینا چاہی۔

نماز میں حضورِ قلب

بعدازاں فرمایا کہ شریعت میں خواہ دل حاضر ہو یا نہ ہوئماز درست ہوتی ہے مگر طریقت میں اصحابِ سلوک کہتے ہیں کہ جب دل حاضر نہ ہواور حق تعالیٰ کے سواکسی اور کا خیال دل میں آئے نماز جائز نہیں ہوتی 'اسے پھر پڑھنا چاہیے کیونکہ خیالات کا آنا نماز کا فاسد ہے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ زنکا لا ہوری بھی جمعہ کی نماز کو حاضر نہیں ہوا کرتے تھے جب تمام اماموں اور

بڑے بڑے آ دمیوں نے سمجھایا تو آپ جمعہ کے روز نماز کے لیے آئے۔ پہلی رکعت ہی ادا کر کے خرقہ کندھے پر ڈال گھر

آگئے۔لوگوں نے خطیب کو بکلا یا اور آپ کو بھی۔ آپ نے خطیب کو پوچھا کہ جب تو پہلی رکعت ادا کر رہا تھا تو تیرے دل میں کیا

خیالات تھے؟ کہا کہ میری گھوڑی نے بچھڑا جنا تھا، میرا خیال تھا کہ کہیں بچھڑا کویں میں نہ گر پڑے۔ شخ صاحب نے لوگوں کو

خاطب کر کے فرمایا کہ جس دل میں ایسے خیالات گزرتے ہوں بھلا اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اس نے خود اقرار کرلیا ہے کہ میرے
گھر میں کنواں ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کیوں محافظت نہ کی۔

پھر اقرباء کی حق رسی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے رحم پیدا کیا تو فرمایا' اے رحم! میں رحیم ہوں اور رحم کواس اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ پس جو تجھ سے قطع تعلق کرے گا' میں اس سے قطع تعلق کروں گا اور جو تجھ سے تعلق پیدا کرے گامیں اس سے تعلق پیدا کروں گا۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ سیف الدین باخرزی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں سی ہے جورحم سے تعلق پیدا کرتا ہے ووزخ اس سے دُوراور بہشت اس کے قریب ہوجا تا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے تفییر کشاف میں اس آیت "ید حوالله مایشآء ویثبت مایشاء" کے بیان میں لکھا دیکھا کے جب کوئی شخص اپنوں پر حم کرتا ہے اگر اس کی عمر کے تین سال باقی ہوں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ لوح محفوظ سے اس کا نام مٹادیا جائے اور اس کی عمر کے سال واپس کیے جائیں۔

### بيار پُرسي

بعدازاں بیار پُرس کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ بیار پُرس کی شرط بیہ ہے کہ جب کوئی بیار ہوتو تین دن بعداس کی بیار پُرس کو جانا چاہیے جب اس کے پاس جائے تو اسے نفیحت کرنی چاہیے کہ جس بندے سے اللہ تعالی محبت نہیں کرتا' اسے بیاری لاحق نہیں ہوتی۔ بیسعادت صرف اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جے بیاری میں مبتلا کرتا ہے بیہ بیاری گناہ کا کفارہ ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے صلوۃ مسعودی میں تکھا ویکھا ہے کہ جو مخص کسی بیار کی بیار پُرسی کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ تھم.

كرتا ہے كداس كے نامة اعمال ميں ستر ہزار نيكياں لكھى جائيں اور ستر ہزار بدياں دُور كى جائيں اور ہر قدم كے بدلے ايك سال کی ایسی عبادت کا ثواب لکھا جائے جس میں دن کوروزہ رکھے اور رات کو کھڑے ہو کرعبادت کرے۔ بعداز اں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب بیار کے پاس جا کیں تو اسے صدقہ دینے کی ترغیب دیں اس واسطے کدابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں که صدقہ دینے سے صاحب صدقہ سے بلائل جاتی ہے اور ثواب میں بھی تمی نہیں آتی ۔ صدقہ دینے سے غضبِ اللی فرو ہو جاتا ہے اور گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اس کاعوض بھی الله تعالى دے ديتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سره العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ مال زکو ۃ دے كرجع كرواور بيارى كوصدقه و يرردكرو كيونكه صدقه سے بهتر اوركوئي علاج نبيس-بعدازال عشق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے پیشعرفر مایا

> فلولاكم ماعرفنا الهوى لولا الهوى ماغرقنالكم ترجمه: پھرا گرتم نه ہوتے تو ہمیں عشق کی پیچان نہ ہوتی اگرعشق نہ ہوتا تو ہم تہمیں نہ پیچا نے۔ پھرغلیات شوق اوراشتیاق میں بیر باعی زبان مبارک سے فرمائی

گر عشق نبود سے وزغم عشق نبودے پندین تخن لغزکہ گفتے کہ شنودے دربار نبودے زمرز لقش کہ ربودے 💉 رضارہ معثوق بعاش کہ نمودے

بعدازاں فرمایا کہ شیخ الثیوخ شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ سرہ العزیز مونس العشاق میں لکھتے ہیں کہ سب ہے پہلی چیز جواللدتعالي نے پیدا كى اس كا نام عقل ركھا۔ "اول ما خلق الله العقل"اوراس گوبركوتين صفات عنايت كيس-اوّل شاخت حق دوم شناخت خودسوم اس کی شناخت جونه تھا پس ہوااس کی تمثیل بول بیان فرمائی کہ وہ صفت جسے حق تعالیٰ کی شناخت

حاصل تھی وہ حسن کی صورت میں نمودار ہوئی جے نیکی بھی کہتے ہیں اور وہ صفت جے اپنی شناخت حاصل تھی وہ عشق کی صورت میں ظاہر ہوئی جے بہتر بھی کہتے ہیں اور تیسری صفت جونہ تھا سونہ تھا سے تعلق رکھتی ہے وہ خون کی صورت میں ہویدا ہوئی جے اندوہ

کہتے ہیں پھر پیتنوں جسم سے پیدا ہوئیں۔

پھر فرمایا کہ جب محسن نے اپنے آپ کو دیکھا تو اپنے تنیک بہت ہی عمدہ پایا اس لیے اسے خوشی ہوئی اور مسکرایا۔ پھرخواجہ صاحب نے ای موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب آ دم صفی اللہ نے چالیسویں صبح کے آغاز میں آ کھ کھولی اور آ ہے کی نگاہ عشق پر پڑی توعشق ہی کی جنبش سے بہشت کولات مار کراس ویرانے میں آئے۔

پھرخواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ ہاں! ٹھیک ہے بہتی باغ ومحلات میں عشق کاسبق نہیں پر ھایا جاتا، عشق تبھی ثابت ہوتا ہے جب کہ ورانے میں وحشت کا آ وازہ بن جائے۔

نزول بلاكاسبب

بعدازاں فرمایا کہ جو بلالوگوں پرنازل ہوتی ہے آنکھ کے سبب سے ہوتی ہے نعمت ومصیبت دونوں آنکھ میں رکھی گئی ہیں۔
پھر اس موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ قصص الانبیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو پچھ
دیکھا' سودیکھا آخر کاراس قدرروئے کررخیار مبارک کا گوشت و پوست گل گیا' وجہ پوچھی گئی تو فرمایا' کیا کروں؟ آنکھوں ہی
نے نا قابل دید چیز دکھائی ہے سوانہیں آنکھوں کے ذریعے مغفرت کالباس پہننا چاہتا ہوں تا کہ میری وہ ذات دُورکر دیں اور حق
تعالی اپنے فضل و کرم سے جھے بخش دے جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت ختم کی توحس علی خبری نے جو حاضر مجلس سے عوض کی
کہاس حکایت کے مناسب ایک رہائی جھے یا دہے اگر تھم ہوتو عرض کروں؟ فرمایا' پڑھو! رہائی ہیہے۔

چوں من آل مت و آل لبِ خونخوار رادیدم ز گریہ چشم من خول شد پشیمانم چرا دیدم ازیں چشم پریشال ہیں ہمیشہ ایں بلادیدم مرا گفتند سوئے روہیں رادیدم بلا دیدم

بعدازاں خواجہ صاحب نے بہت تعریف کی اور موقع کے مناسب ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ امیرالمونین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی بیوجہ ہوئی کہ آئینہ مجت آپ کے روبرور کھا گیا 'آپ نے اس میں الی صورت رکھی جس کی تعریف نہیں ہو عتی۔ پوچھا کہ ایسی خوب صورت چیز کیا ہے؟ اس صورت نے کہا 'میں حق تعالیٰ کی محبت ہوں۔ پوچھا ، مجھے کب ملے گی؟ کہا جب تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے روبرو طلا پر اپنی خطاؤں کا خرقہ پھاڑ ڈالے گا اور اسلام قبول کرے گا پھر میں تیرے نصیب ہوں گی۔

پھرخواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر فرمایا کے عشق کا سرمہ ایسا ہے کہ جس آنکھ میں ڈالا جاتا ہے وہ عرش سے فرش تک سب کچھ دیکھتی ہے اور پھرموقع کے مناسب بیشعرز بان مبارک سے فرمایا

ے عشق آئینہ است کا ندر زنگے نیست نامراداں را ازیں گل رنگے نیست

سوموار کے روز تیسویں ماوصفرس ندکورکوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی اُمتوں کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی جن کی صورت شامت و اعمال کے سبب مسنح ہوگئ زبان مبارک سے فرمایا کہ حقائق میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ صاحب جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز کی روایت کے مطابق رسول الله تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلی اُمتوں کی صورتیں مسنح ہوئیں میری اُمتوں کی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک قیامت نہ آئے گی۔

پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ پہلی اُمتوں کے پچیس گروہ تھے۔ بندر خوک سوسار ہاتھی کچھو کتا 'زنبور' ( بھڑ) ستارہ زہرہ ' ستارہ سہیل سانپ اور مجھلی نیولا' طوطی جنگلی چو ہا' عقعق ( جنگلی کوا) کاڑی 'چوہے پکڑنے والا' سفید لومڑی' چڑیا' الو' کوا' کاسہ پشت' گھر یلوچوہے' ریچھ کفلیل پھران کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ پہلاگروہ جو بندر کی صورت بن گیا' وہ قوم تھی جے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز مجھلی پکڑنے سے منع کیا تھا' انہوں نے نافرمائی کی سواللہ تعالیٰ نے ان کی صورت مسنح کردی۔

خواجه صاحب نے آبدیدہ موکر فرمایا کہ دیکھواس اُمت میں کئی چیزیں منع ہیں اور یہ برابرانہیں کرتے ہیں دوسرا گروہ جوسور کی صورت بن گیا' وہ حضرت عیسیٰ کی قوم تھی جو مائدہ کی منکر ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے اس کفران نعت کے سبب انہیں اس صورت کا بنا ویا تیسرا گروہ جوسوسار (گوہ) بنا'وہ کفن چور تھے اس زمانے کے پیٹمبر نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اسے سوسار بنا دیا' چوتھا گروہ جو ریچھ بنااس میں وہ لوگ شامل تھے جو ہمیشہ پغیرونت ریخن چینی کرتے تھاس وقت جرجیس علیہ السلام پغیر تھے تھم ہوا کہاہ جرجیں! (علیدالسلام) ہماراتھم انہیں پہنچا دو کہ اس تحن چینی سے باز آئیں اور توبہ کریں جب جرجیس علیدالسلام نے تھم سایا تو انہوں نے پرواند کی ۔ سواللہ تعالیٰ نے انہیں ریچھ بنا دیا۔ یانچوال گروہ جو ہاتھی بنا' وہ لوگ ہمیشہ چاریایوں پرسوار پھرتے اور نماز میں زمین پرناک نہ رکھتے اللہ تعالی نے انہیں ہاتھی بنایا کہ ان کی ناک زمین پر جھاڑ وکرتی رہتی ہے۔ چھٹا گروہ جو چھو بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو ہمیشہ لوگوں سے لڑا جھگڑا کرتے تھے اللہ تعالی نے منع فر مایا تگر باز نہ آئے اس لیے بچھو بنا دیئے گئے۔ ساتواں گروہ بھڑ بنائے اس میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے ہاروت ماروت کوراہ راست سے بہکایا۔نوال گروہ جوز ہرہ بنااس میں وہ زانی شامل تھے جوزنا کرتے اور کسی کی وعظ ونصیحت کا خیال نہ کرتے۔ دسواں گروہ سہیل ستارہ بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جوحضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے تھے اور بدزبانی کیا کرتے تھے۔اللہ تعالی نے منع فرمایا تو پروانہ کی بلکہ پہلے ہے بھی سو گنا بدزبانی کرنے لگے اس لیے ان کی بیصورت ہوئی۔ گیار ہواں گروہ مچھلی بنا اس میں کم تو لئے والے لوگ شامل منے الله تعالی نے انہیں اس صورت کا بنا دیا اور بیقوم مود علیہ السلام سے تھے۔ بارموال گروہ نیولا تھا اس میں وہ قصاب شامل تھے جوستم کیا کرتے اور کم تولا کرتے تھے اللہ تعالی نے انہیں نیولا بنا دیا۔ تیرہواں گروہ طوطی بنا' بیلوگ خائن تھے تمام کاموں میں خیانت کیا كرتے اور حضرت ادريس عليه السلام كى قوم سے تھے۔ چود ہوال گروہ جو چو بابنا بيلوگ چورى كيا كرتے۔ بندر ہوال گروہ جو عقعتی (جنگلی کوا) بنا' یہ بے ہودہ گو تھے۔سولہواں گروہ مکڑی بنا اس میں وہ عورتیں شامل تھیں جوشو ہروں کی نافر مانی کیا کرتی تھیں۔ستر ہواں گروہ چوہے پکڑنے والا بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو بے دھڑک لوگوں پر حسد کیا کرتے۔اٹھار ہواں گروہ سفیدلومڑی بنااس میں وہ لوگ شامل تھے جو بے دھڑک جماموں میں جاتے اور شرم نہ کرتے۔ انیسوال گروہ چڑیا بنااس میں وہ لوگ شامل تھے جو ناچا کرتے تھے اور عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار کیا کرتے اور لوگوں کے روبرو ناچا کرتے تھے اس لیے غضب البی نازل ہوا اورسب چڑیا کی صورت بن گئے۔ بیسوال گروہ ألو بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جولوگوں کے روبروایے تنین

ه المرين أولياء (٢٦) عند المرين أولياء المرين أولياء پارسا ظاہر کرتے اور پیٹے پیچھے ان کا اسباب چرا کر لے جاتے۔اکیسواں گروہ کوابنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جومکر کیا کرتے۔ بائیسواں گروہ کاسہ پشت بنااس میں وہ لوگ شامل تھے جولوگوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تیمیسواں گروہ گھریلوچوہ کی صورت بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو باور چی کا کام کیا کرتے اور اس میں اور اور چیزیں ڈال کر پیچتے جب فساد بریا ہوتا تو نیکوں کو نفیحت کرتے اور خبر کرتے اور جب فساد کی آگ بھڑک اُٹھتی تو خودالگ ہو جاتے۔ چوبیسواں گروہ ریچھ بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو بہت جھوٹ بولا کرتے تھے۔ پچپیواں گروہ گفلیل (آئی جانور) بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جولواطت کیا کرتے' بدلوط عليه السلام كي قوم تفي-

جب خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا تو زار زار روئے اور فر مایا کہ اس اُمت میں ایسے گروہ بھی شامل ہیں جنہوں نے نماز کو بھی خیر باد کہددی۔رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اُمت میں ایبا گروہ بھی ہوگا کہ عورت عور سے کھ كافى سمجها جب بيرحالت موكى توسمجه ليناكة قيامت نزديك ب- الْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذَلِكَ

بدھ کے روز پانچویں ماہ رہیج الا وّل سن مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ اہلیس علیہ العنۃ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس علیہ العنة نے تمیں ہزار سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور سجدہ کرتا رہا' ایک سجدے کے شکرنے سے مردود ہوگیا اور ساری طاعت اس کی رد ہوگئی اور سارے اعمال زائل ہو گئے اور فرشتوں کی صورت سے شیطان کی صورت بنا۔ بیاس کی حالت ہے جس پر ایک لعنت ہوئی تو ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جن پراللہ تعالی ہرروز تین مرتبہ لعنت کرتا ہے اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میگروہ زانیوں کا ہے اور لوطیوں کا ہے ان کی حالت پر ہزار افسوس جو میعل کرتے

بعدازاں خواجہ صاحب نے اس موقع کے مناسب میہ حکایت بیان فرمائی کہ حقائق میں آیا ہے کہ رسولِ خداصلی الله تعالی عليه وآله وسلم فرماتے ہيں كه اس وقت تك قيامت نه آئے گى جب تك كه آسان سے بچھوؤں كى بارش نه موكى جوآ دمى كوايك گھڑی میں اس طرح بھسم کر ڈالیس کے جیسے پانی نمک کوادر بیاس وقت ہوگا جب لواطت کی کثرت ہوجائے گی۔

پھر فر مایا کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ اگر لوطی اپنے شیئ سات دریا ہے بھی دھوئے تو بھی پاک

بعدازاں فر مایا کہ ایک دفعہ میں مولا ناسم الدین ترک علیہ الرحمة کے وعظ میں حاضر تھا' آپ نے فر مایا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وآلبہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دونوں فاعل اور مفعول کیجا انتھیں گے اور کتے کتیا کی طرح جفتی کرتے ہوئے لوگوں کو دِکھائی دیں گے۔

بعدازاں فرمایا کدایک روز کسی آ دی نے ایک بزرگ کوکہا کہ میں اکیس میل کا فاصلہ طے کرے آیا ہوں آپ مجھے سات باتوں کا جواب دیں وہ یہ ہیں۔ کہ آسان سے بزرگ آگ سے تیز زمہریے سرد زمین سے فراخ 'پھر سے بخت وریا سے زیادہ

الدين اولياء الدين اولياء الدين اولياء افضل الفوائد توانگراور يتيم سے بوھ كرخواركون ى چيز ہے؟اس بزرگ نے فرمايا كه آسان سے برابہتان اور جھوٹ ہے۔زمين سے فراخ كچى بات بوريا سے بوھ كرتوا مردا تاكاول بئ آ گ ے كرم حريص كاول بئ زميري سے زيادہ سردوہ محص ب جوخويش واقرباء اور دوستوں سے موافقت نہ کرے اور آڑے وقت ان کے کام نہ آئے پھر سے تخت کافر کا دل ہے اور يتيم سے براھ كرخوار كن چین ہے کہ جب اس کی بات ظاہر ہو جاتی ہے تو شرمندہ ہوتا ہے اور يتيم سے بردھ كرخوار ہو جاتا ہے۔اللہ تعالی قرآن مجيد ميں

بہتان اور بے ہودہ گوئی

واجتنبو الرجس من الاوثان واجتنبو الرزور .

لینی بہتان لگانے سے پر ہیز کرواور دُوررہو۔اس واسطے کہ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کے اعقاد کود مکھا ہے کہ آیا اس نے توب کی ہے پانہیں اگر فی الواقع اس نے توب کی ہے تو اسے بخش دیتا ہے مگر بہتان لگانے کونہیں

بعدازان فرمایا که خواجه شبلی علیه الرحمة ایک مرتبه اپ یارون کونفیحت فرمار ہے تھے کہ اے یارو احمیمین واضح رہے کہ سب سے برھ کر گناہ بہتان ہے اس واسطے کہ اللہ تعالی نے بہتان کو گفر کے برابر فرمایا ہے۔

بعدازاں بے ہودہ گوئی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے آ ثار اولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں رہتے بن ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ میں سال رہا اس عرصے میں آپ سے سوائے وو باتوں کے پچھ ند سنا وہ بیکدایک روز مجھے پوچھا کہ آیا تیرا باپ زندہ ہے؟ اور دوسرے روز پوچھا کہ تمہارے گاؤں ہے مجد کا فاصلہ کتنا ہے؟ بيدو باتيں كهدكے زبان كواس قدر دانتوں تلے دبايا كه خون آلود موكئ اوركها اے رائع! تحقي ايسى بے موده كوئى سے كيا واسطہ؟ پھر بیں سال تک کی سے گفتگونہ کی۔

بعدازاں موقع کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ نے عہد کرلیا کہ جو محض یاروں میں سے بہورہ گوئی کرئے وہ درویش کوآ دھا دینار بطور جرماند دے جب دیکھا کہ اس کے متحل ہوگئے ہیں تو ایک دینار کر دیا پھر بے موده كونى بالكل ترك كردى-

بعدازاں ای موقع کے مناسب بیہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ حسان ابن ابی سفیان رحمۃ اللہ علیہ کسی کو پے سے گزرر ہے تھے ایک بلندم کل دیکھے کر پوچھا کہ بیکس نے بنایا ہے؟ پھر دل میں سوچا کہ اے حسان! تجھے اس سے کیا واسط؟ اس بے ہودگی کے سبالكسال تكسى عبات ندى-

بعدازاں توبہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فر مایا کہ تو بہ قبول ہونے کی بیعلامت ہے کہ اگر تا ب مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہوجائے۔

اس موقع کے مناسب بید حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ سلطان ابراہیم ادہم کا لکڑیوں کا گھا بازار میں رکھا ہوا تھا' ایک آشنا نے دکھے کرطعن کی کہ صاحب! جو کام آپ کرتے ہیں ایبا کی نے کیا ہے بینی بلخ کا ملک چھوڑ کر ایندھن بیچے ہو ملک چھوڑ نے سے آپ میں کون می زیادتی ہوگی۔ بیسنے ہی آپ نے اس گھے پر ہاتھ رکھا اور فر مایا کہ دکھے جب اس نے نگاہ کی تو کیا و کھتا ہے کہ ساراا بندھن سونا بن گیا ہے۔ فر مایا کہ بلخ کی حکومت چھوڑ نے پر سب سے ادنی بات جو مجھے حاصل ہوئی ہے ہیں ہے۔ بعد ازاں انہی معنوں کے مناسب بید حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ خواجہ ابراہیم اوہم وجلہ کے کنارے بیٹھے فرقہ می ارب سے گزرا' طعن کی کہ بلخ کی حکومت چھوڑ کر تیرے ہاتھ کیا آیا؟ خواجہ صاحب نے اسی وقت سوئی وجلہ سے ایک وقت سوئی وجلہ میں بھینک دی اور اشارہ کیا تو تمام مجھلیاں منہ میں سنہری سوئیاں لیے نمودار ہوئیں۔خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میری سوئی لاؤ'

سے ایک شخص نے جو پاس سے گزرا' طعن کی کہ بلخ کی حکومت چھوڑ کر تیرے ہاتھ کیا آیا؟ خواجہ صاحب نے اسی وقت سوئی دجلہ میں پھینک دی اور اشارہ کیا تو تمام محھلیاں منہ میں سنہری سوئیاں لیے نمودار ہوئیں۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میری سوئی لاؤ' چھھے سے ایک اور مچھلی نے سر نکالا اور وہی سوئی آپ کو لا دی اور دریا میں چلی گئی۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھ! بلخ کی حکومت چھوڑ نے پریہ سب سے ادنی درجہ جھے حاصل ہوا ہے۔

بعدازاں ید حکایت بیان فرمائی کدایک مرتبہ خواجد ابراجیم ادہم رحمۃ الله علید نے ایک کنویں میں ڈول ڈالاتو پہلی مرتبہ جواہرات سے بھرا ہوا آیا۔ دوسری مرتبہ سونے سے بھراہوا تیسری مرتبہ پانی سے بھر آپ نے وضو کیا اور نماز میں مشغول ہوگئے۔

بعدازاں آپ کی بزرگی کی نسبت رہے حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ آپ بلخ کے کسی مقبرہ میں بیٹھے تھے نوبت کی آواز آئی آپ کے دل میں خیال آیا کہ بھی میرے نام بھی اسی طرح نوبت بجا کرتی تھی اسی وقت فرشتوں کو تھم ہوا کہ پہلے آسان میں سنہری ڈھول خواجہ کے سر پر بجا ئیں جب ہوا میں نوبت بجئے لگی تو خواجہ صاحب نے دیکھا کہ فرشتے ہوا میں نوبت بجارہ میں۔ پوچھا 'یہ کس کی نوبت ہے؟ کہا 'ہمیں تھم ہوا ہے کہ جس طرح ملک بلخ میں آپ کے نام پانچے وقت نوبت بجا کرتی تھی اسی طرح ساتویں آسان پر آپ کے نام کی نوبت بجا کیں۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی۔ایک مرتبہ خواجہ صاحب نے جج کا ارادہ توکل کی نیت سے کیا جب روانہ ہوکر جنگل میں پنچ تو دیکھا کہ ستر برقع پوش کھڑے ہیں جن کے سرت سے جدا ہیں ان میں سے ایک سسک رہا تھا اس نے کہا اے ابراہیم! نزدیک نہ آن نہیں تو ہلاک ہو جاؤگے اور دُور بھی نہ رہنا کہیں مجھ جیسا نہ ہو جائے۔ آپ اسے زندہ دیکھ کر پاس گئے اور پوچھا کہ یہ حال کیا ہے؟ کہا اے ابراہیم! ہم ستر کے ستر ابدال ہیں بچ کی نیت سے روانہ ہوئے تھے اور ٹھان کی کہ جب تک خانہ کعبہ کی زیارت نہ کر لیس گئے کہ ہوئی ہم سب اپ عہد کو کی زیارت نہ کر لیس گئے ہوئی گفتگو میں مشغول ہوئے غیب سے آواز آئی کہ اے جھوٹو! کیا تم نے بہی عہد کیا تھا؟ کہول گئے اور ان سے گفتگو میں مشغول ہوئے غیب سے آواز آئی کہ اے جھوٹو! کیا تم نے بہی عہد کیا تھا؟ اسے میں ہوا میں سے ایک تلوار نمودار ہوئی جس سے ہم سب کے سرتن سے جدا ہوگئے اور جھوٹی دَم باقی تھا سواسی لیے اسے میں ہوا میں سے ایک تلوار نمودار ہوئی جس سے ہم سب کے سرتن سے جدا ہوگئے اور جھوٹی دَم باقی تھا سواسی لیے

تھا کہ مجھے کہدووں کہ جس نے اس راہ میں قدم رکھا پہلے اس نے جان دی۔ بعداز ال خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہوکر بیشعر زبان مبارك سے فرمایا

داری سرماوگر شددوراز برما مادوست کشیم وتونداری سرما

پھر نیک بخت اور بد بخت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فر مایا کہ جو نیک بخت ہیں' وہ مال کے شکم سے ہی نیک بخت پیدا ہوتے ہیں اور جو بد بخت ہیں وہ بھی مال کے شکم سے ہی بد بخت نگلتے ہیں۔

پھرخواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ جس کو نیک بخت پیدا کیا گیا ہے ٔ اسے دونوں جہان کی نعمت دی گئی ہے جو مچھاس کے دل میں گزرتا ہے وہ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے اور جے بد بخت پیدا کیا گیا ہے وہ ان سعادتوں سے محروم ہے اس میں کسی قتم کی نعمت نہیں اگر لاکھوں قصد بھی کرے تو چونکہ وہ پیدائثی بدنصیب ہے ہرگز اس کے ارادے پورے نہ ہوں گے۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر قاضی حمیدالدین نا گوری کی سیر باعی پڑھی۔

گوشم ہمہ اسرار جہاں بشنود است تابخت نباشد ہمہ ایں بیہود است يابم بمه اطراف جهال پيوداست از دائش دل ہے کے ناسود است جھوئی فتم'ز نااور مومن سے شرارت

بعدازاں جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے شیخ فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ شمس الدین دبیر قاضی حمید الدین نا گوری کی لوا یج پینج کمیسر کے روبرو پڑھ رے تھے تو سے صاحب نے فرمایا کرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فرماتے ہیں کہ الله تعالى نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس كاسرعرش كے ينچ ہے اور ياؤل ساتويں زمين كے تلے اور اللہ تعالى كو يا كيزگى سے يادكرتا ہے اے نداكرتے ہيں اور وى جھیج ہیں کداے میرے فرشتے! میری بزرگ اور بزرگواری کی خبرات تحض کو کیا ہے جومیری جھوٹی قتم کھا تا ہے۔ e

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس سورۃ کی قتم کھا تا ہے ہر حرف کے بدلے اتنی بدیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی حاتی ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبدایک بزرگ نے شیطان سے پوچھا کہ تیرے نزدیک کون ساکام سب سے اچھا ہے اس نے کہا' میں تین کاموں کو بہت عزیز سمجھتا ہوں۔اوّل جھوٹی قتم کھانا' دوسرے زنا' تیسرے مومن سے شرارت کرنا۔نعوذ باللّدمنھا بعدازاں فرمایا که رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا که معراج کی رات دوزخ میں ایسے لوگ بھی دیکھے جو ناخنوں سے ہاتھ پاؤں چھیل رہے تھ میں نے جرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ کہا بیعیب چینی کیا کرتے تھے۔ نعوذ بالله منها ہفتہ کے روز ماہ رہیج الاوّل من مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔

خواجه بايزيد بسطامي رحمة اللهعليه كاتذكره

خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز کی بزرگ کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی 'زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ صاحب مادرزادولی تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی والدہ کے شکم ہی میں تھے کہ آپ کی والدہ صاحبہ نے مشتبلقمہ کھایا تو آپ نے اس قدر سرمارا کہ آپ کی والدہ کوقے کرنی پڑی جب وہ لقمہ نکل گیا تو خواجہ صاحب نے قرار لیا۔

کھرہ پ کی بزرگ کی نسبت سے حکایت بیان فر مائی کدایک مرتبہ آپ نے بسُطام کے جنگل میں دیکھا کہ تمام جنگل میں عشق برسا ہوا ہے بہت چاہا کہ آپ کا پاؤں برف میں پنچے جائے لیکن عشق میں پنچے دھنتا گیا۔

پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ مرد کی کمالیت کس طرح معلوم ہوسکتی ہے؟ فرمایا کہ جب وہ اٹھارہ ہزار عالم کواپنی دوانگلیوں کے مابین دیکھے جسیا کہ میں دیکھتا ہوں۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روزخواجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ اپنے مجاہدہ کی کوئی حکایت سنا نمیں فرمایا جومجاہدہ میں نے کیا ہے اگر میں بیان کروں تو تم سُن نہیں سکو گے لیکن ہاں! کچھ تھوڑا سا بیان کرتا ہوں جونفس سے میں نے کیا ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ آدھی رات کومیرے دل میں خیال آیا کہ باقی آدھی رات جا گنا چاہیۓ نفس نے میری مخالفت کی اور میرا ہم خیال نہ ہوا' میں نے قتم کھالی کہ اے نفس! تو نے میری رہزنی تو کی ہے اور میرے ساتھ عبادت میں مشغول نہیں ہوا اب میں بھی تجھے سال بھر تک یانی نہ دوں گا۔ چنا نچے ایسا ہی کیا سال بھر تک پائی نہ دیا۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ سرپاؤں سے نگے تھے اور چشم مبارک سے خون جاری تھا 'خادم نے جو حاضر خدمت تھا' وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس وقت میں عالم ملکوت میں تھا۔ پہلے قدم میں ہی میں عرش کے پاس جا پہنچا تو کیا دکھتا ہوں کہ عرش بھو کے بھیڑ یے کی طرح منہ پھاڑے کھڑا ہے' اسے میں نے کہا' ''السو حسان علی العوش استولی '' یعنی کہتے ہیں کہ اے عرش رحمٰن! عرش پرقائم ہے جب اس نے ساتو کہا' اے بایزید! یہ بات کہنے کا کون ساموقع ہے' جھے کہتے ہیں کہ رحمٰن تیرے دل میں رہتا ہے یعنی اگر تو جھے طلب کرنا چاہتا ہے تو بایزید کے دل میں دکھی آسان کے دہنے والے زمین کے رہنے والے زمین کے رہنے والے زمین کے رہنے والوں سے طلب کرتے ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ ایک روزخواجہ یکی معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی دوروٹیاں پکا کرخواجہ بایزید قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بھیجیں کہ میں نے آ بزمزم میں گوندھ کر پکائی ہیں جب خادم نے یہ پیغام دیا تو خواجہ صاحب نے فر مایا کہ روٹیاں لے جاؤادر کہنا کہ بیتو بتاؤ کہ بیآ بزمزم سے گندھی ہیں لیکن میرنہ بتایا کہ کس وجہ سے حاصل ہوئیں یا کس کھیت سے حاصل کیں چونکہ ان کی حیثیت معلوم نہیں اس لیے ہم نہیں کھاتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ اگر آٹھوں بہشت ہماری جھوٹیرٹری میں آئیں اور دونوں جہان کی نعمتیں

بطور جا گیر بمیں ملیں ، ہم سحری ایک آ ہ جواس کے شوق سے کی جائے بلکہ ایک وَم کے بدلے بھی جواس کی یاد میں آتا ہے اٹھارہ

بزارعالم كونه خريدي-

بعدازاں سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کدایک روزشیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله مرہ العزیز سجدے میں بیفر مارے تھے کہ اگر قیامت کے دن مجھے تو دوزخ میں بھیج گا تو تیرے شوق کی وجہ سے اس قدر فریاد كروں گاكەمىرے نالدوفرياد سے اہلِ دوزخ اپنے عذاب كوفراموش كرديں گے۔ بعدازاں يہ بھى كہاكہ بم سے پہلے جولوگ گزر کے بین وہ کی نہ کی کے آ گے سر جھکاتے تھے اور یک بارگی اپنے آپ کو دوست پر فدا کرتے تھے اور اپنے آپ کو اپنے واسطيس عات ته-

پھرغلبات ِشوق کی وجہ سے فرمایا کہ اگر دوست کی صفت کا ذرّہ مجرجنگل میں آپڑے تو تمام آسان اور زمینیں درہم برہم ہو

بعدازاں اس موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک روزخواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمة مناجات میں بارگاہ الہی میں عرض کررہے تھے کہ اے پروردگار! اگرتو مجھ سے ستر سال کی نیکیاں ہو چھے گا تو میں ستر ہزار سال کی پوچھوں گا کیونکہ اس بات کوستر ہزار سال گزر گئے ہیں کہ تو نے "الست بربکم" لین کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کہا تھا اور "بلی" ہے۔ کے کہنے سے تمام مخلوقات كوشعور ميس لايا تقار

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آسان اور زمین میں جوشور ہے سب "الست" کے شوق سے ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سره العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ قاضی حمید الدین نا گوری رحمة الله علیہ کے سوائح میں لکھا ہے کہ انسان کے تمام اعضاء کی سرشت عشق سے كى كئى ہاس ليے جوعاشقوں اور مجتول ميں ولولہ ب وه ازل سے ابدتك رہے كا وه مروقت ادنى انظر عليك بى كہتے رہتے

امت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كي فضيلت

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ جب موی علیہ السلام نور بچلی کی دولت سے مشرف ہوئے تو اسے تیس نگاہ کر کے اس بات كاغروركيا كدمير بسواكوكي عاشق نبين اى وقت حضرت جرائيل عليه السلام نے آ كر فرمان البي سنايا كدا ب موى! ذراكوه سینا کے بیچے دیکھوجب نگاہ کی تو کیا و کیستے ہیں کہ ای سال کے بوڑھے اور اٹھارہ سال کے جوان عالم تحیر میں عرش پر نگاہ جمائے کھڑے ہیں اور ادنی انظر پکارتے ہیں۔آپ بید کھے کرفوراً سربیج دہوئے اور پوچھا'اے پروردگار! بیکون لوگ ہیں؟ فرمایا' یہ پغیبرآ خرالز مان کی اُمت ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے آ ثاراولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ محبت ودوتی وہ تھی جوحضرت ابراہیم خلیل الله علیه السلام کو حاصل

مقی کددوی کی خاطراہ بیٹے کو قربان کرنا چاہای وقت تھم ہوا کہ اے ابراہیم! (علیہ السلام) ہمیں تحقیق ہو گیا کہ تو ہماری دوی اور محبت میں ثابت قدم ہے اب لڑ کے کو قربان نہ کراس وقت بہشت ہے ایک وُ نبہ بھیجتے ہیں تو اسے قربانی کر۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا اس بچے کا صدق اور عقیدہ دیکھو کہ جب اسے (اسلیم اسلام کو) کیے کے پرنا لے سلے لٹا کر طلق پر چھری چلائی گئی اور کارگر نہ ہوئی تو باپ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے اس طرح لٹاؤ کہ آپ کومیرا چہرہ وکھلائی نہ دے تا کہ پدری مہر وشفقت جوش میں نہ آ جائے اور چھری نہ چل سکے۔ بیٹھن نافرمانی ہے میرے ہاتھ پاؤں مضبوط باندھ دو تاکہ چھری چلتے وقت پاؤں نہ ہلاؤں کیونکہ ایسا کرنے میں دوست کی رضانہیں اور کہیں میں گناہ گارنہ ہوجاؤں۔

بعدازال خواجہ جنید بغدادی رحمۃ الشعلیہ کوخواب میں ایک شخص نے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کومئر کلیر سے کس طرح خلاصی ہوئی؟ فرمایا کہ جب دونوں فرشتے آئے اور مجھے پوچھا کہ تیرارب کون ہے؟ تو میں ان کی طرف دیکھ کرہنس دیا اور کہا جس روز اس نے ''الست بد بحمہ" پوچھا تھا اس روز میں نے ''بلی '' کہد دیا تھا اب تم پوچھنے آئے ہو کہ تبہارا خدا کون ہے؟ جس نے بادش کر جواب دیا ہوں میں کر چلے گئے اور کہا 'ابھی میہ بادش محبت کے نشتے میں ہے۔ اس جھ کے اور کہا 'ابھی میں عاشق محبت کے نشتے میں ہے۔

بعدازاں امام احر حنبل رحمة الله عليه كي وفات كے بارے ميں زبان مبارك سے فرمايا كرآپ كوبيس سال تك كى نے بنتے

ندد مکھا جب موت کا وقت آیا تو آپ ہنے۔خادم نے وجہ بوچھی تو فر مایا شیطان پاس کھڑا ہے اور مرغ بہل کی طرح تڑپ رہا ہے اور افسوس کر کے کہتا ہے کہ اے امام احمد صنبل! تو بڑی عمد گی سے میرے ہاتھ سے ایمان بچا کر لے چلا ہے میں اس خوثی کے مارے ہنتا ہول کہ المحمد للہ! ایمان تو سلامت لے چلا ہوں۔ اَلْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذٰلِكَ

۱۱ رکیج الآخرین فہ کورکوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ شریف اور کمینے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ بچلی خالد برکلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شریف پارسا ہوجا تا ہے تو وہ متواضع ہوجا تا ہے اور جب کمینہ پارسا ہو ہا تا ہے تو وہ متواضع ہوجا تا ہے اور جب کمینہ پارسا ہو ہا تا ہے ت

بنآ ہے تو وہ تکبر کرتا ہے۔

پھر فرمایا کہ رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں قوم کے سردارایسے لوگ ہوں گے جنہیں نہ خدا کا ڈر ہوگا اور نہ مجھے یاد کریں گے۔ ہمیشہ مسلمانوں کوان کی زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچا کرے گی اور ہمیشہ ان کی جان کو تکلیف دینے کے دریے رہیں گے۔

#### اذیت رسانی کی ندمت

بعدازاں میہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ عمر برگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز مکہ میں صفامروہ کے نزدیک ایک تحض
کواونٹ پر سوار دیکھا جس کے آگے پیچے غلام سے جولوگوں کو دکھ دیتے سے ۔ مدت بعد جب میں بغداد آیا کہ ایک روز بل پر
کواونٹ پر سوار دیکھا جس کے آگے پیچے غلام سے جولوگوں کو دکھ دیتے سے ۔ مدت بعد جب میں بغداد آیا کہ ایک روز بل پر
کھڑا تھا کہ ایک شخص کو سراور پاؤں سے نگا دیکھے کر جب غور سے نگاہ کی تو سوچ میں پڑ گیا کہ بیکون ہے اس نے کہا میاں! مجھے
کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا تو مجھے ایسے شخص کا ہم شکل وکھائی دیتا ہے جسے میں نے مکہ میں اونٹ پر سوار دیکھا تھا اور اس کے آگے
پیچھے اس کے غلاموں کو جولوگوں کو دکھ دیتے تھے۔ دیکھا اس نے کہا میں وہی آ دی ہوں۔ میں نے پوچھا 'یہ کیا حالت ہوئی؟ کہا 'میں تو امید کرتا تھا کہ لوگ میری تو اضع کریں گے لیکن اللہ تعالی نے مجھے خوار و بے عزت کیا۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے تحفۃ العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ بشرعاً فی لکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی اہلِ دنیا کو سلام کرتا ہے تو ایمان کا تیسرا حصہ کم ہوجاتا ہے پھر میں نے میہ حکایت بیان کی کہ میں نے انیس الارواح میں لکھا دیکھا ہے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جوشخص دوزخی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھے جو اہلِ دنیا کو یا مسلمانوں کے میں کہ بیا کہ بیا کہ بیار کہ بیار کی اسلمانوں کے میں کہ بیار کی کہ بیار کی کہ بیار کی اسلمانوں کے میں کہ بیار کی اسلمانوں کے میں کہ بیار کی اسلمانوں کے میں کہ بیار کی کہ بیار کی کی کہ بیار کی کو کہ بیار کی کہ بیار کیا کہ بیار کی کہ کی کہ بیار کی کہ بیار کی

علاوہ کی اور کوآ کے برخے بالم کرے۔

پھر فر مایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ پیغمبر خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہم سے بڑھ کرکوئی دوست نہ تھالیکن جب انہیں دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے کیونکہ اسے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فر ملیا

ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی طاعتیں بہاڑ کے برابر ہوں گی لیکن اسے ظالم مؤکل پکڑ لیں گے اور انہیں تھم ہوگا کہ بیدوہ شخص ہے جس نے مسلمانوں کو بُرا بھلا کہا تھا اور زبردتی ان کا مال چھین لیا تھا اور لوگوں کو ناحق

المفوظات حضرت فواجذظام الدين اولياء تکلیف دی تھی اس لیے اس کی تمام نیکیاں اُنہیں اور اُن کی تھام بُرائیاں اِسے دو۔ پھر فرشتے عرض کریں گے کہ پروردگار! اب

اس کے پاس کوئی نیکی ندرہی سب اس کے مدعی لے گئے تو تھم ہوگا کہ اچھا اسے دوزخ میں ڈال دؤوہ دوسروں کی بدیوں کے

عوض بلاك ہوگا۔

بعدازاں بیرحکایت خواجہ صاحب نے بیان فرمائی کہ ایک روز ماعراصحا بی نے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یارسول اللہ اصلی اللہ تعالی علیک وسلم میں نے بیر گناہ کیا ہے آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے اس گناہ ہے پاک کریں میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں ووقین مرتبداس نے ایسا ہی عرض کیا تو فرمایا کہ گڑھا کھود کراہے سنگ سار كرؤا ب سنك ساركيا كيا اورايك روايت كمطابق اس بلاك كيا كيا-

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ جو تض گناہ کرے اور میر چاہے کہ گئی ہوئی عقل پھرواپس آئے تو میہ بر کرمیس موسکتا۔

بعدازاں منافق اور موس سے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کدموس کا دل ایک گھڑی میں ستر مرتبه پھرتا ہے لیکن منافق کا دل ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔

حق تعالى كادروازه

بعدازاں سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھادیکھا ہے کہ خواجہ بایزید بسطامی قدس الله سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ سارے ہاتھوں سے حق تعالیٰ کا دروازہ کھنکھٹایا آخر جب مصیبت کے ہاتھ سے کھٹکھٹایا تو کھلا میں ہروقت بازیابی جاہتا لیکن میسر نہ ہوئی سارے قدموں راہ طے کی آخر جب ول کے قدم سے چلا تو عشرت گاه میں بیٹھ گیا۔

بعدازاں فرمایا کہ قیامت کے دن جب آٹھوں بہشت بنا سنوار اولیاء اللہ کے پیش کیے جائیں گے تو بہشت سے ایسی ہی فریاد کریں گے جیسی اہل دوزخ ووزخ سے ۔

پر فر مایا کہ ملتان سے ہمارے پاس ایک بزرگ آیا اس نے بیان کیا کہ ایک روز میں شخ بہاؤ الدین زکریا قدس الله سرہ العزيزكي خدمت ميں حاضرتھا'آپ غلبات شوق ميں بار ہاسر بحو دجوكر بيفرماتے تھے كم عشق اندرآيا اوراس نے اس كے سوابا في سب کونکال دیا اور جمارا بھی نشان مٹادیا میں نے گنا تو ٹھیک سومر تبہ بحدہ کیا اور یہی فرمایا۔

بعدازاں مصاحبت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک کام کرنے کی نبت اچھی ہاور بُروں کی صحبت بُرے کام کرنے سے بدر۔

ر ازاں فرمایا کہ پینے جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ نیک کی صحبت سوسال کی طاعت ہے افضل ہے پس جو مخص نیکوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ دونوں جہاں کی مرادیں حاصل کر لیتا ہے اور جو بدوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ ان تمام سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ اگر صحت ہے تو یہی نیک لوگوں اور اولیائے اللہ کی ہے پھریدر باعی زبان مبارک سے فرمائی۔

رباعی

بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاک ترا پلید کند آقابے بدین بزرگ را قطرهٔ ابر ناپدید کند

بعدازاں مولانا وجیہدالدین بابلی اور مولانا بر ہان الدین غریب نے پوچھا کہ محبت کا پہلا مقام کون سا ہے۔خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ پہلا مقام محبت کا عاجزی ہے تجیر میں ہوتا ہے اس کے بعدا تصال سے سرور کا حاصل ہونا اس کے بعدا نتباہ سے افسر دہ ہونا پھر انتظار سے بقاء کا حاصل ہونا اس سے اعلیٰ مرتبہ کی بشر کو حاصل نہیں ہوسکتا۔

بعدازان خواجه صاحب في زبان مبارك سے فرمايا:

#### عشق کی کمالیت

العبد ان رجع الى الله وتعلق بالله وسكر بقرب الله فنسى نفسه ماسواء الله فلو قلت له ما عين انت واين تريدلم يكن له جواب غيرالله .

لیعنی بندہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے تعلق پیدا کرتا ہے اور اس کے قرب میں مست ہوتا ہے تو ماسوائے اللہ اور اپنے تیکن بھی بھول جاتا ہے اگر اس وقت اس سے پوچھا جائے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا جا ہتا ہے؟ تو اس سے زیادہ جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مقام تو یہ ہے پھر فرمایا کہ مجت کے سارے مقامات سات سو ہیں۔ کامل وہی ہے جو جب تک سات سومقامات طے نہیں کر لیتا بھید ظاہر نہیں کرتا لیکن جو تنگ حوصلہ ہیں ، وہ مقام تخیر میں ہی بھید ظاہر کر دیتے ہیں اور اپنے تئیں دیوانہ بنا لیتے ہیں اگر اس اثناء میں بھید کھل جائے تو مارا جاتا ہے۔

بعدازاں اس موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر آیا اور کہا کیا تم جانتے ہوکہ یہ س کا روضہ ہے؟ اس کے سارے ہمراہیوں نے کہا، نہیں! فرمایا، یہ منصور دیوانے کا روضہ ہے جوایک ہی گھونٹ میں بدمست ہوگیا اور بھید ظاہر کر دیا اور مارا گیا ہیں اے یارو! جو بادشاہ کا بھید ظاہر کر دیتا ہے اس کی سزایمی ہوتی ہے جو منصور نے پائی۔

پرخواجه صاحب نے فرمایا:

اطلعنا علی سرمن اسرار نا فافشی سرنا و هو جزاء من افشی سرالملوك . یعنی ہم نے اسے اپنا بھید بتایا جے اس نے ظاہر کر دیا سواس کی اسے وہی سزاملی جو اس شخص کو ملتی ہے جو بادشا ہوں کا بھید ظاہر کرتا ہے۔

١٣) مانونا مرادين اولياء بعدازاں فرمایا کہ منصور حلاج رحمة الله عليہ نے انالحق كہا تو آپ كوتين دن قيد خانے ميں غائب پايا جب لوگوں نے يوچھا' كهاں تھے؟ فرمايا' بارگاہِ البي ميں جب به بات خواجہ جنيدرحمة الله عليہ نے سنی تو فرمايا كه اس كاعلم جلدى تمام كرنا چاہيے كہيں ايسا نہ ہو کہ اور فساد ہریا کرے اور خلقت اس سے غافل رہے۔

بعدازاں خواجہ منصور رحمة الله عليه كو بازار ميں لا كرسولى پر چڑھانے كا حكم ہوا' آپ ہنى خوشى رقص كرتے ہوئے سُولى پر چڑھ گئے اورلوگوں کومخاطب کر کے فرمایا کہ عشق بازی کی دور کعتیں ہیں جن کا وضوا پے خون کے سواکسی چیز سے جائز نہیں اور وہ

ركعتان في العشق لايصح وضوها الابالدم .

بعدازان خواجة بلى رحمة الله عليه في آپ سے سوال كيا كه كياعشق كى كماليت اس سُولى ميس ہے؟ پھر يو چھا،عشق ميں صبركا كيا مطلب؟ فرمايا ' ہاتھ ياؤں كاك كرئولى پر چڑھا كيں توصدق دل ہے ئولى چڑھے اور سرخروئى حاصل كرے پھر يوچھا مقام کیا ہے؟ فرمایا' یہ کداسے اس کے خدا کے لیے آل کریں اور وہ اُف تک نہ کرے اور دوسرے روز اسے جلائیں اور خاکستر بنا دیں اورتیسر بروز بہتے پانی میں وہ خاکشرڈال دیں۔ پس جس شخص کی بیرحالت ہؤوہ عشق میں صادق ہوتا ہے۔

بعدازاں جب خواجہ منصور رحمة الله عليه كوسنگ ساركيا كيا تو وہ جوقطر أخون آپ نے جسم مبارك سے زمين برگرتا اس سے "اناالله ومين يكهاجاتا-

بعدازاں خواجہ صاحب ذکر اللہ بالخیرنے آبدیدہ ہوکر خواجہ منصور کے صدق محبت کی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ زہے صادق جو پہلے روز قتل کیا گیا' دوسرے روز جلایا گیا' تیسرے روز پانی میں بہایا گیا پھراس حال کے مناسب بدرباعی زبان مارک سے فرمائی۔

آل روز مبارک ز تو بیزار شوم یابددگرے دریں جہال یارشوم گر بر سرکوئے تو مرا دار کنند من رقص کنال برسر آل دارشوم

بعدازال فرمایا کہ جب ابو بکر شبلی رحمة الله علیہ نے خواجہ منصور رحمة الله علیہ کو پھول مارا تو چلا أسفے۔خواجہ شبلی متعجب ہوئے اور بوچھا کہلوگوں نے است پھر مارے اور أف تك نہيں كى اور ميں نے پھول مارا تو چلانے لگے اس كى كيا وجہ ہے؟ فرمايا اے شبلی! (رحمة الله علیه) بيلوگ ميرے دردے غافل بين اس ليے ان كے پھرول كى طرف ميرا خيال بھى نبين ليكن تو تو ميرے درد ے واقف تھااس لیے تیرا پھول ان کے پھروں سے بڑھ کر ہے۔ بعداز ال بدرباعی زبان مبارک سے فرمائی۔

باایں کرو بامیاں جانی بارے کہ تو درول منی میرانی سرگردانم تو کردهٔ میرانی گرخلق نداند که درین ول چهم است

پھر مناسب موقع یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ منصور قدس اللہ سرہ العزیز نے خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمة سے بہت سے سوال کیا تو عالم سکر (بدہوڈی) میں ہوئے۔خواجہ جنید رحمة بہت سے سوال کیا تو عالم سکر (بدہوڈی) میں ہوئے۔خواجہ جنید رحمة الله علیہ نے حاضرین سے فرمایا 'بیاڑکا ضرور لکڑی کا سرسرخ کرےگا (یعنی سولی چڑھےگا) اسی وقت منصور حلاج رحمة الله علیہ نے اُٹھ کرسر قدموں میں رکھ دیا اور عرض کی کہ میرا مطلب یہی تھا پھر پوچھا کہ مجبت کیا ہے؟ زبان مبارک سے فرمایا کہ صحت و بیاری میں دوست کے نام کے سوا پچھا ورزبان سے نہ ہولے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ ذوالنون مصری قدس الله سره العزیز بیار ہوئے۔ بار بار سربیح و موتے اور بیشعر پڑھتے میں یالی مرضت قلعه بعدنی غاید منکم مرض فارعولی

لينى جب يماردوست كانام سنتاج توفورا شفاياب موجاتا ب- المحمد لله على ذلك

اتوار کے روز بیبویں ماہ جمادی الاوّل سن مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا 'سلوک کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ مولانا شہاب الدین میر تھی اور شیخ ضیاء الدین پانی پی حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ'' افدن شرح الله صدرہ للاسلام'' کا کیا مطلب ہے؟ خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ جب عالم وحدانیت اور الوہیت پر نگاہ پڑتی ہے تو ماسوائے اللہ پرنگاہ پڑتے ہی نامینا ہوجا تا ہے۔

پھراس موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ سنون محب قدس اللہ سرہ العزیز معجد میں وعظ کررہے تھے محبت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' سننے والے متوجہ نہ تھے اس لیے معجد کی قندیلوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے قندیلو! آخر محبت کی بات تم ہی سنو! یہ کہنا تھا کہ سب قندیلیں آپس میں فکرا کرریزہ ریزہ ہوگئیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیرحالت زمانہ ماضی کی ہے جب کہ سارے لوگ صاحبِ درد تھے اِس وقت خواہ لاکھوں وعظ وقعیحت کرواورا حادیث بیان کروذر ؓ ہجرا ترنہیں ہوتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب آ دم علیہ السلام کے قالب میں جان ڈالی گئ تو سب فرشتوں کو تھم ہوا کہ سجدہ کرؤسب نے سجدہ کیا گر شیطان نے نہ کیا کیونکہ وہ سرکش نافرمان اور ریاء کارتھا اس نے آ دی کا بھید پالیا تھا اس لیے اے معلوم تھا کہ میرے سوا اور کوئی آ دم علیہ السلام کے بھید ہے کوئی واقف نہیں اور میرے بھید ہے بھی کوئی واقف نہیں اس واسط بحدہ نہ کیا اور سجدہ نہ کرنے کے سبب مردود ہوا کیونکہ اس کی آ تھوں پرخز اندرکھا گیا تھا اور تھم تھا کہ ہم نے مٹی میں خز اندرکھا ہے اور اس خز انے کی شرط یہ ہے کہ جو اسے و کھے لیاس کا سرکات دیا جائے تاکہ غمازی نہ کر سکے۔ یہ س کر شیطان نے دہائی دی کہ مجھے مہلت دی جائے ہے مہوا کہ اچھا 'ہم نے کچھے مہلت دی جائے ہے ہوا کہ اچھا 'ہم نے کچھے مہلت دی تاکہ اہل جہان کو معلوم ہو سکے کہ شیطان جھوٹا اور لعنتی ہے جیسا کہ کلام مجید میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَسَعِقَ عَنْ آمُو رَبِّهِ .

وہ جن کی قشم تھا اور اس نے اپنے پروردگار کی تھم عدولی کی تھی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے کتاب محبت میں لکھا دیکھا ہے کہ شیخ شہاب الدین سپروردی قدس الله سرہ العزیز لکھتے ہیں ایک

دفعہ پوچھا گیا کہ عارف کوگریہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس واسطے کہ وہ ابھی راہ میں ہوتا ہے جب تھائق اور وصال اسے حاصل ہو جاتے ہیں تو گریپزائل ہو جاتا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ شیخ سعد الدین جموبہ قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ کتاب محبت هیں لکھا دیکھا ہے کہ ایک روزخواجہ بایزید قدس اللہ سرہ العزیز نے فر مایا کہ اگر مجھے خلقت کے بدلے میں دوزخ بھیجا جائے گا تو بھی میں صبر کروں گا کہونکہ مجھے اس کی محبت کا دعویٰ ہے اگر ایسا میں کروں تو بھی پھے نہیں کیا ہوگا اور اگر اللہ تعالی میرے اور تمام خلقت کے گناہ بخش دے تو بیاس کی رحمت کی صفت ہے نہ بھی کوئی بڑا کا منہیں ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ گناہ سے ایک مرتبہ تو بہ کی جاتی ہے کیکن طاعت سے ہزار مرتبہ یعنی طاعت گناہ سے بھی زیادہ عجیب ہے۔

پھر فر مایا کہ میں نے اپنے خواجہ شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ زہد دنیا کے ترک کرنے میں ہے اگر تو ایٹارنہیں کرسکتا تو اس کی ہے عزتی ہی کیا کراس واسطے کہ راحت اس کی محبت اور اخلاص میں ہے اور نفسانی آرز وؤں کے ترک کرنے میں۔ بعداز اس خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جب تو کسی اہلِ محبت کو کوشش کرتے ہوئے اور دنیا کا خیال دل میں لاتے ہوئے دیکھے تو اس کا چہرہ نہ دیکھے کیونکہ وہ مرید طریق نہیں۔

بعدازاں مولانا بر ہان الدین غریب سلمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ محبت کی اصلیت کیا ہے؟ فرمایا ' دوتی کی صفائی ہے اس واسطے کہ محبانِ حق دنیا اور آخرت حاصل کرنے کو اپنا شرف نہیں جمھتے بلکہ وہ حق کو پالینے میں اپنا شرف جانتے ہیں۔ ''المدء مع احبیہ " میں نے پوچھا کہ محبت میں مصیبت کیوں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہرایک کمینداس کا دعویٰ نہ کرے اور جب اس پر مصیبت پڑے تو پیٹے دکھا جائے۔

پر فرمایا کہ بدھی نام ایک بزرگ نے ایک مرتبہ عالم سکر میں فرمایا:

ليس في سواك كيف مايلت فاخذني .

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ منون محب قدس الله سرہ العزیز ایک روز محبت کے بارے میں بات کررہے تھے کہ اتنے میں ایک پرندہ آ کر آپ کے سر پر بیٹھا وہاں سے اُڑ کر ہاتھ میں پھر بغل میں اس کے بعدز مین پراتی مرتبہ چونچ ماری کہ چونچ سے خون بہہ فکلا اور وہیں گر کر جان وے دی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کوآگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا' صاحب! آپ کو کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا' جھے سے نہیں۔ کیونکہ اس وقت آپ حق تعالی میں مستغزق میے غیر کوئیس دیکھ سکتے تھے اس لیے فرمایا کہ جب دوست خود دیکھ رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ میں جھے سے خواستگار

بعدازان خواجه صاحب في فرمايا كه شيخ بدرالدين غرنوى رحمة السعلية فرمات بين كمين في خواجه قطب الدين بختياراوشي

ر الله سره العزیز کی زبان مبارک سے سنا کہ محبت میں رضا کا بیہ مطلب ہے کہ اگر اس کے دائیں ہاتھ پر دوزخ رکھ دیں تو بیہ کہے کہ بائیں ہاتھ پر بھی رکھنا چاہیے کیونکہ انسان پر سب سے پہلے جو بات فرض قرار دی گئ وہ معرفت اور رضاتھی۔ چنانچہ خود فرمایا ہے: فرمایا ہے:

. وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ .

لعنی الله تعالی نے اپن حکمت کاملہ میں چیزوں کو چیزوں میں چھیار کھا ہے۔

پھر فر مایا کہ قیامت کے دن عاشقوں کونور کی زنجیروں سے جکڑ کرلائیں گے کیونکہ اگر انہیں کھول دیا جائے تو تمام قیامت کو اشتیاق حق کی وجہ سے درہم برہم کر دیں۔

بعدازاں فرمایا کے عشق میں صبراس بات کا نام ہے کہ نفس کے رنج وآرام وراحت کے درمیان پچھ فرق نہ آسکے یعنی دونوں حالتوں میں صبر کرے اس واسطے کہ وہی صوفی محبت میں صادق ہے کہ صفا و ہوا میں صوف پہنے جفائے دنیا کا طعمہ چکھے اور دنیا کو ترک کردے اگر ایسا کرے گا تو محبت میں ثابت قدم ہے ورنہ نہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو تخص مردانِ خدا کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ برباد ہوجاتا ہے پھر آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ اہلیس لعین اورادریس علیہ السلام نبی علم باطن میں تھے۔ پس ظاہر ہو گیا کہ اہلیس جھوٹ پرتھا اورادریس علیہ السلام حق وعدل پر جو شخص صدق اور عدل سے تعلق رکھے گااس سے قیامت کے عدل اور صدق کی بابت پوچھا جائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ معین الدین خری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اوراد میں بیا شارہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ ایک خوب صورت چیز ہے جواندوہ گین دل کے سوا اور کہیں مقام نہیں کرتی اور بنسی اور غفلت کا مقام اہلِ نشاط کے دل کے سوا اور کہیں نہیں لیکن عاشق ان دونوں سے فارغ ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ بارضاء محبّ روئے زمین پراللہ تعالیٰ کے امین ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے لیے ججت ہیں' ان کی برکت سے خلقت سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ چنانچے حضرت موئی علیہ السلام کوفر مان ہوا تھا کہ اے موئی علیہ السلام! اگر ہمارے درویش تیراتخذاور ہدیے قبول نہ کرتے تو سب کوزمین نگل جاتی۔

بعدازاں فرمایا کہ کتاب محبت میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ جلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کا دعویٰ اس شخص کو زیبا ہے جواپی مرادات سے فانی ہو جائے اور مراد حق سے باقی۔ پھراس کا نام دوست رکھا جاتا ہے اور اسے دوست کا لقب شایان ہے اور یہ کہ وہ بندگی سے جواب دیاس واسطے کہ اہلِ محبت کی بیرہم ہے۔ نہ رسم اور نہ جواب اہلِ محبت دوست کے سوا کسی اور چیز میں مشغول ہوتا ہے وہ اندوہ کے قریب کسی اور چیز میں مشغول ہوتا ہے وہ اندوہ کے قریب ہوجا تا ہے جو شخص دوست کی طرف مائل نہیں کہ وجاتا ہے جو شخص دوست کی خدمت میں انس نہیں کرتا 'وہ وحشت کے فرد کی جا پہنچتا ہے جس کا دل دوست کی طرف مائل نہیں کہ وہ جس کے الکل جیج

بعدازاں فرمایا کہ شخ شہاب الدین ذکر یا قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ محبت میں تو کل اس بات کا نام ہے کہ جب شح

أعضية رات كى بابت اسے يحھ ياد نه مواور جب رات موتوات دن كى بات كھ ياد نه مو

پھر فر مایا کہ دانا اور عقل مند وہی شخص ہے جو پیش آنے والے سفر یعنی موت کے لیے تیاری کرے اور اپنے ساتھ کچھ توشہ اے۔

بعدازاں فرمایا کہ خوف ہے اوب بندوں کے لیے تازیانہ ہے جس سے ان کی دری کی جاتی ہے۔

بعدازاںخواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب اہلِ محبت کوکوئی چیز بطورِفتوح ملتی ہےتو کہتے ہیں کہ آج ہم سے بُلا لی گئی ہےاور عاقبت ہمیں دی گئی ہےاس لیے وہ اس بات سے فارغ ہیں۔

بعدازاں فر مایا کہ شخ الثیوخ شہاب الدین سپرور دی قدس اللّہ سرہ العزیز کو جب کوئی چیز بطورِ فتوح حاصل ہوتی تو فورا خلقِ خدا کو دے دیتے اور فرماتے کہ آج ہم ہے بکالی گئی ہے اور ہمیں عاقب میں مشغول کیا گیا ہے۔

پھرخواجہ صاحب نے آبدیدہ موکر فرمایا کہ اہل جنت وہ لوگ ہیں کہ ان کے اور حق کے مابین کوئی حجاب نہیں۔

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ آیک روز کوئی درویش شخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کرشرف بیعت ہے مشرف ہوا تو اس نے التماس کی کہ مخدوم! مجھے ایسی نعت عطافر ما ئیس کہ ملتان ہے دہلی تک میری آئھوں کے سامنے کوئی حجاب ندر ہے۔ شخ صاحب نے فرمایا 'جاؤا بیہ چلہ کروجب وہ چلہ پورا کیا تو دہلی ہے ملتان تک اس کی نظروں میں کوئی حجاب ندر ہے۔ شخ کوئی حجاب ندر ہا چر آ کر التماس کی کہ اب میں چاہتا ہوں کہ عرش سے فرش تک میری نظروں میں کوئی حجاب ندر ہے۔ شخ صاحب نے فرمایا 'کہ بس کرو! اتنا کافی ہے صاحب نے فرمایا 'ایک چلہ اور پورا کر وجب پورا کیا تو کوئی حجاب ندر ہاجب آ کر حال عرض کیا تو فرمایا کہ بس کرو! اتنا کافی ہے لیکن پھراس نے التماس کی اب میں چاہتا ہوں کہ جاب عظمت کا مکاشفہ حاصل ہو۔ شخ صاحب نے ناراض ہوکر فرمایا 'بینہ کہہ ورنہ تو ہلاک ہوجائے گا جونبی آ پ نے یہ فرمایا 'وہ نور ہارگر گر اور جان خدا کے حوالے گ

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر فر مایا کہ جب شخ بہاؤالدین نے دیکھا کہ وہ کمال کو پہنچ گیا ہے اور کون جانتا ہے شایدوہ اس اقدام سے پھر جائے اس لیے ائ مقام میں اس کا کام تمام کر دیا۔

پھر یہ حکایت بیان فر مائی کہ ولایت ای کا نام ہے جوش جلال الدین تبرین قدس اللہ بر کو حاصل تھی۔ چنا نچہ آپ نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا تو آپ ایک ایے شہریں پہنچ جہاں دیو ہررات ایک آدی کو کھا جایا کرتا تھا' آپ نے اس دیو کو کوزے میں بند کر دیا اس شہر کے باشندے سب کے سب ہندو تھے جب انہوں نے آپ کی بیکرامت دیکھی تو سب مسلمان ہوگئے۔ آپ کچھ مدت وہاں رہ اور تھم دیا کہ خانقاہ بناؤ' خانقاہ تیار ہوگئی تو ہرروز ایک گدا گرکو لا کراس کا سرمونڈتے اور اس کا ہم مونڈتے اور اس کا ہم مونڈتے اور اس کا ہم مونڈتے اور اس کا ہم کر کے آپ آدی چال دیے جات آدی جول دیے۔ کرامت کیا اور پھر ان کو وہاں قائم کر کے آپ آگے چل دیے۔

بعدازاں شخ علی کھو کھر وی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ بزرگ آ دمی تھے جب آپ مرید ہوئے تر اور ایک غار میں جا کر رہنے لگے جب کچھ عرصہ بعد شخ صاحب آپ کو

و کھنے گئے تو عصر کا وقت تھا جب گفتگو میں مشغول ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں گھاٹ تھی۔عرض کی کہ میں نے جناب کی برکت ہے اس قدرتر قی کر لی ہے کہ اگر اس گھاس کو کہہ دوں کہ سونا بن جاتو سونا بن جائے۔ چنانچہ بیہ کہا تو گھاس سونا بن گئی۔ شخ صاحب بدد کھ کرناراض ہو گئے اور والی علے آئے جب دوسری مرتبہ آپ کود کھنے گئے تو شام کا وقت تھا' آپ نے چراغ کی طرف رجوع كركے فرمايا كر حكم اللي سے روثن موجات وقت روثن موكيا۔ ينخ صاحب برداشت نه كرسك أٹھ كھڑے موئے اور فرمایا کہ اے علی! ہم نے مجھے دعا بھی دی اور شکم بھی ۔ شخ علی وہاں سے اُٹھ کر گلی کو چوں اور بازاروں میں پھرنے لگئے کھانے کھاتے اور دعائیں دیتے پھرتے تھے لیکن پیٹ نہ بھرتا تھا' مت بعد جب ننگ آ گئے تو ارادہ کرلیا کہ شخ جلال الدین تبریزی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کروں شاید وہ دعا کریں تو خلائسی ہو۔ روانہ ہوئے اور اکھنوتی میں جا کر حاضر خدمت ہوئے اور آ داب بجالائے۔ شخ صاحب بشاشت سے پیش آئے اور فر مایا اچھے موقع پر آیا ہے بعدازاں کھانا حاضرتھا ' آپ کے سامنے رکھا' آپ سارا کھا گئے اور پھروض کی کہ میرے حق میں آپ دعا فرما ئیں شاید اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت ہے جھے بخش دے فرمایا جب تک مجھے اپنے بھائی بہاؤ الدین زکریا کی اجازت نہ ہوئیں دعانہیں کرسکتا۔علی تھوکھر وی کو سے بات دشوار معلوم ہوئی کہاتنے دور دراز فاصلے پرکون جائے۔ بعداز ال شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خطاکھا کہ شیخ علی کھوکھر وی آپ کا رد کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس آ گیا ہے اگر اجازت ہوتو اس کے حق میں دعا کروں؟ اتنا لکھ کرمصلے کے بینچے رکھا اور دور کعت نماز اداکی۔ مکتوب کی پشت پر لکھا تھا کہ ہم اجازت دیتے ہیں۔ آپ دعا کریں تا کہ وہ آپ کی دعا سے بخشا جائے۔ شیخ جلال الدين تبريزى رحمة الله عليه نے دعاكى تو الله تعالى نے شخ على كھوكھروى كو پھرويا بى كرديا۔ ٱلْحَمَّدُ لِللهِ عَلَى ذلِكَ

أمت محرصلي الله عليه وسلم كي فضيلت

سوموار کے روزستا کیسویں ماہ جمادی الاقال سنہ ندکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اُمت پمحمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلبہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی چند دروایش اوپر کے ملک سے آئے ہوئے تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جبیت المریدین میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کی روایت کے مطابق لکھا ہے کدرسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ے یو چھا گیا کہ یارسول الله صلی الله تعالی علیک وسلم! اس اُمت کی فضیلت کے بارے میں کچھ فرما کیں۔ نیزیہ کہ قیامت کو آپ كى أمت كے كتنے كروہ ہوں كے؟ فرمايا كەميرى أمت كودوسرى أمتوں پروبى فضيلت ہے جو مجھے دوسرے پيغمبروں برحاصل ہے اور قیامت کے دن میری اُمت کے چارگروہ ہوں گے۔ پہلے گروہ کی شفاعت ایسی ہی ہوگی جیسے پیمبروں کی وہ علاء اور مشائخ ہوں گئے دوسرا گروہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا اس میں شہید شامل ہوں گئے تیسرے گروہ پراللہ تعالی حساب آسان كر كے بہشت ميں بھيج دے گا' يمفتى لوگ ہوں كئے چوتھا گروہ وہ ہوگا جن كى سفارش ميں كروں گا اور وہ لوگ گناہ گار ہوں

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ امیر المونین علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلیہ

 ملفوظات حضرت خواج نظام الدين اولياء وسلم بیٹھے تھے کہ بہت سے یہودی آئے اور کہا یا محمصطفی (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم)! آج ہم آپ سے چند ایک باتیں پوچیں کے کیونکہ ہم نے توریت میں لکھا دیکھا ہے کہ جومرتبہ آپ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کوعطا کیا گیا ہے وہ کسی پیغیر ' مرسل يا فرشته مقرب كوعطانهين موافر مايا وچهوا عرض كي كه جناب (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)! كي أمت يريا في نمازين کیوں فرض کی گئی ہیں؟ فرمایا کہ ظہر کی نماز اس واسطے فرض کی گئی ہے کہ اس وقت کوئی چیزیادِ الٰہی سے غافل نہیں ہوتی اس وقت میری اُمت کو بینماز اداکرنے کا حکم ہوا جب آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بہشت میں گیہوں کا دانہ کھایا اور بہشت سے نکالے گئے اور پھرآپ کی توبہ کی قبولیت کا وقت عصر بنز دیک شام تھا اس وقت شکرانے کے طور پر تین رکعت نماز اوا کی اورعشا کے وقت ہرایک پیغیبراللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا آیا ہے صبح کے وقت کا فرلوگ اللہ تعالیٰ کے سواا پے معبودوں کی پرستش کرتے آئے ہیں اور تجدہ کرتے ہیں اس وقت میری اُمت کو صح کی نماز اوا کرنے کا حکم ہوا ہے۔عرض کی بالکل بجاہے پھرعرض کی کہان لوگوں کو تواب کیا ملے گا جونمازیں ادا کریں گے؟ فرمایا جوظہر کی نماز ادا کرے گا'اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پرحرام کر دے گا کیونکہ اس وقت دوزخ کو تیانا شروع کرتے ہیں جوعصر کی نماز ادا کرے گا'وہ تمام گناہوں سے اس طرح یاک ہوجائے گا کہ گویا ابھی مال کے شکم سے بیدا ہوا ہے کیونکہ آ دم علیہ السلام اس وقت مغفور ہوئے تھے اور شام کے وقت ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ پس جو شام کی نماز اداکر کے اللہ تعالی سے جومراد چاہے مل جاتی ہے۔عشاکے وقت جومومن جتنے قدم اُٹھا کے مجد میں جاتا ہے ہرقدم کے بدلے اسے نورعطا ہوتا ہے جس نور کے سبب وہ پل صراط اور قبر کی تاریکی اور خوف قیامت سے ایمن ہوجا تا ہے جو شخص صبح کی چالیس نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے وہ عذاب دوزخ ہے آزاد ہوجاتا ہے۔عرض کی بالکل بجافر مایا ہے پھرعرض کی یارسول الله (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)! بم في توريت بين لكها ديكها به كه آب كي أمت يرتمين روز فرض كيه من جير؟ فرمايا میٹھیک ہے بیاس طرح پر ہوا ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام نے بہشت میں گیہوں کا دانا کھایا ، وہ تیں روز تک آ ب عظم میں رہاجس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمیں روزے آپ پر فرض کیے اور اپنے فضل وکرم سے گیہوں کا کھانا حلال کیا۔عرض کیا' بجا

پھر پوچھایار سول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم)! ان تمیں روزوں کا تواب کیا ہے؟ فرمایا جوتمیں روزے رکھتا ہے اوّل جتنا حرام گوشت اس کے بدن پر ہوتا ہے سب کم ہوجاتا ہے دوسرے اسے اپنی رحمت کے نزدیک کرتا ہے تیسرے اسے ایسا نور عطا فرماتا ہے جس سے وہ قیامت کے دن بل صراط ہے بحلی کی طرح گزر جائے گا'چوتھے بغیر حساب اور بغیر عذاب دوزخ میں جائے گا۔ پانچوال اسے حوریں ملیں گی'چھٹے اس قدر تواب ملے گا جس کا اندازہ وہم وقیاس سے نہیں ہوسکتا۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ آجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

لیعنی روزه دارول کواس قدر رژاب دول گاجس کا حساب نہیں ہو سکے گا۔

پھر پوچھا کہ یارسول الله (صلی الله تعالی علیه وآله وسلم)! جناب کو دوسرے پیمبروں پر کون می بزرگی حاصل ہے؟ بيفرمايا

کہ ہرا یک پیغیبراپ لیے التجا کرتا آیا ہے لیکن میں اپنے لیے کچھنیں چاہتا صرف قیامت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت چاہتا ہوں عرض کی پیج ہے اللّٰہ تعالیٰ برحق ہے اور آپ (صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ) اس کے رسول برحق ہیں۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے آٹارِ تابعین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موئی علیہ السلام توریت
پڑھ رہے تھے تو وہاں پر سومر تبرمحمر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) لکھا دیکھا۔ پوچھا یا اللی ! بیکون محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ہے۔ تھم ہوا کہ اے موئی (علیہ السلام)! وہ میرا دوست ہے ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں پیدا کرنے سے ہزار سال
پہلے ان کا نام عرش پر لکھا تھا۔ پس اے موئی (علیہ السلام)! اس کی دوئی میں زندگی بسر کر اور اسی کی دوئی میں مرتا کہ قیامت کے
ون میں اسی کے ہمراہ تیراحشر کروں پھر موئی (علیہ السلام) نے عرض کی اے پروردگار! جب کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)
تیراسب سے پیازا دوست ہے تو کیا اس کی اُمت میری اُمت سے افضل ہے؟ فرمایا 'اے موئی (علیہ السلام)! اُمت محمدی صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو باقی اُمتوں پر ایسی ہی فضیلت عاصل ہے جیسی مجھے ہندوں پر۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ تمام اہلِ بہشت کی ایک سوہیں صفیں ہول گی جن میں ستر صفیں امت و محدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی اور باقی دوسر سے پیغیبروں کی۔

بعدازاں فرمایا کہ اخبار میں آیا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے کو وطور پر جناب باری ہے عرض کی کہ میں تو رہت میں دیکتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ (محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سفارش بھی کریں گے اور جے چاہیں گئے تھے ہے بخشوالیس گئے خواہ وہ دوزخ کے لائق ہی کیوں نہ ہوان لوگوں کو تو میری اُمت بنا۔ فرمایا 'وہ محمدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت سے ہوں گے پھرعض کی کہ تو رہت میں تو ایسی اُمت کا حال دیکھتا ہوں جو سارا دن گناہ کرے گی اور دن رات میں پانچ مرجبہ نماز اداکرے گی تو اس کے سارے گناہ ایک نماز سے دوسری نماز تک بخشے جائیں گا ایسے لوگوں کو میری اُمت بنا۔ تھم ہوا گہوہ اُمت بھی دو آلہ وسلم) میں سے ہوں گے۔

پھرعرض کی کہ توریت میں ایسی اُمت کا حال بھی دیکھتا ہوں کہ جو قربانی کریں گۓ خود بھی کھائیں گے اور اور وں کو بھی کھلائیں گۓ آئبیں اس قدر رثواب ملے گا کہ جس کا حساب نہیں ہوسکتا' ان کو میری اُمت بنا ہے تھم ہوا کہ وہ اُمت محمدی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ) سے ہیں۔

پھرعرض کی کہ توریت میں لکھا دیکھا ہے کہ جب انہیں کوئی عنسل کی ضرورت در پیش ہوگی تو پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے تیم کرلیں گے انہیں میری اُمت بنا حکم ہوا کہ وہ اُمت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔

پھرعرض کی کہ توریت میں دیکھتا ہوں کہ وہ امر نہی ومنکر بجالائیں گئے انہیں میری اُمت بنا بھم ہوا کہ وہ اُمت ِمحدی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سے ہوں گے۔

پھرعرض کی بارخدایا! نوریت میں ویکھا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جوروزے رکھیں گے اور ایک روزے کا ثواب انہیں ایک سوسال کے روزوں کے برابر ملے گا'انہیں میری اُمت بنا۔ فرمایا' اے مویٰ (علیہ السلام)! وہ اُمت جُمْری صلی اللہ

تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوں گے۔

پھرموی علیہ السلام نے آرزوکی کہ کاش میں حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اُمت سے ہوتا۔ اَلْ حَدَّمَ لُدِ اللهِ عَلیٰ

#### فضيلت ماورجب

جعرات کے روز بیسویں ماہ رجب سنہ مذکور کوقد م ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ ماہِ معظم رجب کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ اس مہینے میں جو محض ایک نیکی کرئے اسے ہزار نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ پچرفر مایا کہ جس قتم کی عبادت کی جائے اس کاعوض و لیمی ہی ہزار سالہ عبادت کا ثواب ملے گا۔

پھر فر مایا کے ستائیسویں ماہ رجب کو چار رکعت نماز اس طرح ادا کی جاتی ہے کہ ہر رکعت میں جوسور ۃ یاد ہو' پڑھیں جوشخص پیر نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عمر دراز کرتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے کہ جوشخص ماہ رجب میں ہر رات سومر تبہ سورہ اخلاص پڑھئے اللہ تعالی اے مع اس کے اقرباء قیامت کے دن بغیر حساب بہشت میں واخل کرے گا۔

# معجزات رسول اكرم صلى الله عليه وسلم

بعدازاں سرور کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ ہراکیک پیغیبر کو خاص خاص معجزے عطا ہوئے لیکن آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہرطرح کے معجزے دیئے گئے جو باقی پیغیبروں کو حاصل نہ تھے۔

پھر فرمایا کہ آنجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سرمبارک اس قتم کا تھا کہ جس تحض کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے خواہ وہ دراز قد کا ہی ہوتا' آپ اس سے بالشت بھراونچے دِکھائی دیتے اور جہاں کہیں تشریف لے جاتے' بادل کا سامیہ سرمبارک پر ہوتا۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز بیٹھے تھے اور رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان ہورہی تھی تو فرمایا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چٹم مبارک اس قتم کی تھی کہ جس طرح جناب کو آگے کی چیزیں دِکھائی دیتیں اسی طرح بیجھے کی چیزیں بھی دِکھائی و یہ تھیں۔

پھر فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یاروں کوفر مایا کہ اے یار واصفیں سیدھی کروجس طرح میں آگے کی طرف دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے کی چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پردے میں بیٹھے ہوتے تو پردے کے اندر باہر کی سب چیزیں آپ کو دِکھائی دیتیں۔ چنانچہ اخبار تا بعین میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کرنا جا ہا تو اسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا کہ دیکھو۔ جب آپ نے ویکھا تو عرض

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ریاعادت تھی کہ جو بیداری کی حالت میں سنتے ' وہی خواب میں سنتے۔ چنا نچے ایک روز ایک بیہودی نے آ کرعرض کی کہ میں ایک سوال پوچھوں گا اگر آپ جواب دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ فر مایا 'پوچھوعرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم )! پیغیبری کی کیا علامت ہوتی ہے؟ فر مایا کہ جب پیغیبروں کی آئے سو جاتی ہے اس وقت جو کچھاورلوگ کہیں وہ سُن لیتے ہیں کیونکہ ان کا دل اس وقت بیداری کی حالت میں ہوتا ہے اس نے آز مایا تو ٹھیک ویسا ہی پایا بھروہ مسلمان ہوگیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک روز حسین نامی مخص کو آپ نے بت کو بجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ ایمان لاؤ اس نے کہا' میں ایمان نہیں لاتا فرمایا کہ اگر تیرا بت مجھ ہے باتیں کرے تو پھر تو مجھے پنجبر مانو گے؟ کہا' اے محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیک وسلم )! پچاس سال ہے اس بت کی پرستش کر رہا ہوں' مجھ ہے تو کسی وقت نہ بولا' ہاں! اگر آپ (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ) ہے گفتگو کرے تو بے شک میں ایمان لاؤں گا۔ آئے ضرے سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا' اے بت! میں کون ہوں؟ عرض کی' یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم! آپ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں اسی وقت حسین مسلمان ہوا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک روز اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیشانی مبارک ہے پینہ پوٹی کچھ کرشیشی میں ڈال کر حفاظت ہے رکھ دیا۔ ایک روز ایک لڑک کی شادی تھی جب اے اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لائے تو آپ نے تھوڑا ساپسینہ مبارک اس لڑکی کے بدن پر لگایا جب تک وہ لڑکی زندہ رہی خوشبواس کے بدن ہے نہا کے پاس لائے تو آپ نے تھوڑا ساپسینہ مبارک اس لڑکی میں بھی وہی خوشبوتھی حتی کہ اس کی ساری اولا دمیں بیخوشبوتا اُم تھی اس لیے اس خاندان کا نام عطار پڑگیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اُٹس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز
میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھا' عصر کا وقت تھا اور پانی کہیں نہیں ملتا تھا آخر بوی تلاش کے بعد
صرف اس قدر پانی ملا کہ جس سے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی طہارت فرماسے تھے۔ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں دست مبارک ڈالا اور فرمایا کہ اس میں سے پانی لے کر طہارت کرتے جاؤجب آخری آدی نے اس میں
ہاتھ ڈالا تو برتن میں اتناہی پانی موجود تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند فرمایت ہیں کہ میں نے رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی بہتے ہوئے دیکھا' وہ دست مبارک ابن خطب کے سرمبارک پر ملا اور دعا کی تو انہوں نے ایک سومیں سال کی عمر پائی جب فوت ہوئے تو اُن کے سرکے صرف چندا یک بال سفید تھے۔

الموظات حضرت تواجد ظام الدين اولياء بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ محد شاہ نام محض نے بیٹنج بہاؤ الدین زکریا قدس اللہ سرہ العزيزكى بابت بيان كياكه آپ نے بير حكايت بيان فرمائي كه ايك روز رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم بيٹھے تھے۔ جابر بن عبداللدرضي اللد تعالى عند نے آ كرزيين برسررك ديا اورعض كى كهيس نے ايك كنوال كھودا ہے جس كاياني سخت كھارى ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔فر مایا' تھال میں تھوڑا پانی لاؤ۔ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پائے مبارک اس میں دھوئے اور فرمایا کہاس پانی کواس کنویں میں ڈال دو۔ جابر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جب وہ پانی کنویں میں ڈالا گیا تو کھاری پن جاتار ہا اور نہایت میٹھایانی ہو گیا۔

بعدازال خواجه صاحب نے بیر حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز پیغیر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں صدقہ دینے کی ترغیب دے رہے تھے اتفا قا ایک بدو ہاتھ میں اونٹ کی مہار پکڑے محدمیں آیا اور عرض کی یارسول الله صلی الله تعالی علیک وسلم! میں اسے نشد صدقه کرتا مول \_ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وآله بسلم نے دعا دی \_حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کو فرمایا کہاس کی قیمت کا تخمینه کروتا کہ میں اس کی قیمت دے دول۔آپ رضی الله تعالی عند نے تخیینه کیا اور رسول خداصلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ خرید لیا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزا (جہاد) کے لیے جاتے تو اس پر سوار ہوتے۔ ا یک مرتبه غزاے واپس آ کراونٹ کو دروازے پر باندھ دیا جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہرتشریف لائے تو اونٹ نے کہا' السلام علیک یا زین قیامت! آ مخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے سنا تو فرمایا' علیک السلام! اونٹ نے عرض کی' یارسول الندسلی الندتعالی علیک وسلم! میں ایک مسافر کا اونٹ تھا' ایک وفعدرات کومیں اس کے گھرسے بھاگ آیا' جنگل میں چررہا تھا' بھیڑئے میرے کھانے کوآئے' دیر بعد آپس میں کہنے لگے کہ لاؤ اس کا فیصلہ کریں۔ بعض نے کہا کہ اے نہ ستاؤ' بیزین قیامت کی سواری ہے جو بہترین خلائق محمر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پس اونٹ نے عرض کی یارسول الله صلی الله تعالی علیک وسلم! میری دوآ رزوئیں ہیں ایک بیر کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں کہ میں بہشت میں آ پ صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کی سواری بنوں اور دوسری مید کداگر آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے بعد میں زندہ ر ہوں تو مجھ پر سوار کوئی نہ ہو۔ جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دونوں آرز وئیس قبول فرمائیں دعامجھی کی اور وصیت بھی فرمائی۔ جناب فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیائے فانی ہے انتقال فرمایا تو میں اس اونٹ کی پرورش کرتی رہی۔ایک روز جب اسے چارہ دینے کے لیے باہرنگلی تو اونٹ نے آواز دی میانت رسول (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)! السلام عليك! آپ نے جواب دیا ٔ عليک السلام! پھراونٹ نے عرض کی جب ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم انتقال فرما گئے عيارہ ميرے علن ہے نہيں اُتر تا اب وہ وفت آ گيا ہے كہ ميں بھى و نيا ہے سفر كروں اگرآپ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي طرف پيغام دينا جا هتى بين تو فرمائيس \_حضرت جنابه فاطمة الز هرارضي الله تعالى عنہانے اس کا سربغل میں لے کررونا شروع کر دیا' اتنے میں اونٹ نے جان دے دی۔ آپ نے اونٹ کے لیے جگہ کھدوائی اور كيڑے ميں لپيٹ كر فن كروا ديا مات روز بعد جب كھودكر ديكھا تو نہ اونٹ تھا اور نہ كيڑا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روز رسول کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور گرداگرد اصحاب حلقہ کیے تھے کہ اسے بین ایک بھیٹریالہیں ہلاتا ہوا آیا۔ جناب نے دیکھ کرفر مایا کہ اسے راہ دوئید درندوں کا قاصد ہاور میرے پاس آیا ہے اسے راہ دی تو آکر سلام کیا اور عرض کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! درندے اس وادی میں جمع ہوئے ہیں اور مجھے بطورِ قاصد جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے تا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کوفر ما نمیں کہ ڈھور ڈگر جو کام سے رہ چکے ہیں وہ ہمیں دے تا کہ ہم ان کے موثے تا زے چو پایوں کو نہ کھا کیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک ہی گوشت بنایا ہے آگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ا تنا بھی نہ کرتے جناب نے یاروں کوفر مایا 'یاروں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر صد قات واجب کیے ہیں اس سے بڑھ کر ہم پھیٹی دے سے آئے خضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک اور پیغام ہے کہ آگر ہمیں پھی نہ دیں تو ہمارے حق میں بددعا نہ کر ہیں۔ فرمایا 'میں بددعا نہ کر ہیں۔ خوالی علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے تو بچالیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جس روز خواجہ ابراہیم ادہم قدس اللہ سرہ العزیز نے توبہ کی اس روز محقت پر بیٹھے تھے اور قرآن شریف کی تلاش کررہا ہے۔ پوچھائی کون ہواور کیا ڈھونڈ تے ہو؟ کہائی میرا اونٹ کھویا گیا ہے میں اسے ڈھونڈ تا ہوں۔ فرمایا: اونٹ کامل پر کیا کام؟ کہا: بیتو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوں۔ فرمایا: اونٹ کامل پر کیا کام؟ کہا: بیتو کوئی تعجب کی بات نہیں تعجب کی بات نہیں تعجب کی بات نہیں کو شرور الدھر ادھر دوڑ ایا تو غیب سے آواز آئی کہ بات تو بہ بہلے بیدار ہوجا کہ تھے بذریعہ موت جگایا جائے۔ بیس کر جب آگے بڑھے تو ایک ہمران نمودار ہوا۔ اس کے بیچھے گھوڑ اڈ الا۔ اس نے مڑکر کہا کہ اے ابراہیم! تھے شکار اور کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ عبادت کے لیے پیدا اس کے بیچھے گھوڑ اڈ الا۔ اس نے مڑکر کہا کہ اے ابراہیم! تھے شکار اور کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ عبادت کے لیے پیدا اور اس کے اور باوشاہی لباس اُ تارکر پاس کھڑے گڈر سے کو پہنایا اور اس کے اور ناوشاہی لباس اُ تارکر پاس کھڑے گر رہے کو پہنایا اور اس کے اور ناوشاہی لباس اُ تارکر پاس کھڑے گی راہ لی۔

بعدازان خواجه صاحب نے آب دیدہ ہوکر بیشعرز بان مبارک سے فرمایا ہے شاہ ابراہیم دریک جرعہ شد مست آنچنال لاہدی در برکشیدہ گرچہ اطلس پوش بود

بعدازاں فرمایا کہ قاضی حمیدالدین نا گوری رحمۃ الله علیہ راحت الارواح میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی الله تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسفیان رضی الله عنہ سے سنا جو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قیصر روم کے پاس گیا جب وہاں سے آیا تو جس گھوڑے پر میں سوارتھا' وہ فصیح زبان سے لا الہ الا الله محمد رسول الله پڑھتا تھا مجھے تبجب ہوا تو گھوڑے نے سراُ تھا کر کہا اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے پیدا کیا اور مجھے روزی ویتا ہے اور پھر تو کلم نہیں جا متا اور لا الہ الا الله محمد رسول الله نتبیں پڑھتا۔ میں نے بوچھا' بیرسول کون ہے؟ اور محمد (صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم) کون ہے؟ کہاں' محمصلی الله تعالی رسول الله نتبیں پڑھتا۔ میں نے بوچھا' بیرسول کون ہے؟ اور محمد (صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم) کون ہے؟ کہاں' محمصلی الله تعالی

پورازان خواجر صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جوائح الحکایات میں میں نے بید حکایت کھی دیکھی ہے کہ ایک روز سیر الرسلین خواجہ قاب قو سین جمر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے سے اور یار گرداگرد بیٹھے سے کہ است میں ایک بدو دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے جمر! (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ) ہے میں اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک بیسوسار (گوہ) جو میرے کیونکہ تو ججہ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک بیسوسار (گوہ) جو میرے پاس سے جھ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک بیسوسار (گوہ) جو میرے پاس سے جھ پر ایمان نہ لائے ۔ یہ کہہ کر آسین سے سوسار نکالی اور کہا اسے پکڑ کر تیرے پاس لایا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے سوسار۔ اس نے جواب دیا کہیں یا آرائش قیامت و مرف قیامت! فرمایا تو کس کی پرسش کرتی ہوں جس کے سواز میں اور آسان میں کوئی معبود کی پرسش کرتی ہوں جس کے سواز میں اور آسان میں کوئی معبود کی پرسش کرتی ہوں جس کے سواز میں اور آسان میں کوئی معبود کی پرسش کرتی ہوں جس کے سواز میں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اور جوآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اور جوآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اور جوآب سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی اور جوآب سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی اور مردو و و اسے گا۔ بدو نے بدد کھرکردو نے زمین میں میراکوئی و تمن نہ تھا کیکن اب کے خدا کی قتم ! جب میں پہلے جناب کی خدمت میں حاضر ہوا تو جناب سے بڑھ کررو نے زمین میں آپ سے بڑھ کر میراکوئی دوست نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ایک ہے اور آپ اس کے رسول برق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مجزات کے بارے میں بیہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور جناب کی پشت ، بارک کی طرف مجود کا سوکھا ہوا درخت تھا۔ آپ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے اور لوگوں کوعلم دین کے بارے میں پھے فرمار ہے تھے باروں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا' اے یارو! اب میں بہت بوڑھا ہوگیا ہوں اور کمزور ہوگیا ہوں اب میں کھڑا نہیں ہوسکتا' میرے واسطے کوئی جگہ بناؤ تا کہ میں تہمیں بیٹے کرد کھے سکوں اور باتیں کرسکوں جناب کی خاطر یاروں نے تین پایوں کا منبر بنایا اور تیارکر کے معجد میں رکھ دیا۔ آپ میلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور روئے۔ اس لکڑی سے رونے کی ایسی آ واز آئی جیسے اونٹ رکھ دیا۔ آپ میلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اُر و تو اس کلڑی کوبغل میں لیا تب اس کا رونا تھا۔ آ نجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اُر تے اواس کلڑی کوبغل میں لیا تب اس کا رونا تھا۔ آنجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اُر تو اوسلم کی کھڑا نہیں ہوسکتا اب تو اپنی آر دو ظاہر کرتا کہ میں تیرے تی میں وسکتا اب تو اپنی آر دو ظاہر کرتا کہ میں تیرے تی میں وسلم منہ وسکتا اب تو اپنی آر دو ظاہر کرتا کہ میں تیرے تی میں وسکتا اب تو اپنی آر دو ظاہر کرتا کہ میں تیرے تی میں وسکتا اب تو اپنی آر دو ظاہر کرتا کہ میں تیرے تی میں وسکتا اب تو اپنی آر دو ظاہر کرتا کہ میں تیرے تی میں وسکتا دو تا تھی ہوں تک میں تیرے تی میں کھے درخت والے کروں اور قیامت تک ہری بھری رہی وہری رہے اور لوگ تیرا میوہ کھا تیں۔ آگر تو چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہشت میں منجھے درخت

افضل الفوائد \_\_\_\_\_لفوظات حضرت خواج نظام الدين اولياء بناد ہے تو بھی بتا اس نے عرض کی کہ میں دنیا میں درخت نہیں بنتا جنت میں درخت بنتا جا ہتی ہوں تا کہ اللہ تعالیٰ کے دوست میرا کھل کھائیں پھرآنجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کراس کے حق میں زعا فرمائی اور فرمایا'اے یارو! دیکھو اس ورخت کو نہ عذاب ہے نہ اواب پھر دنیا سے بھا گتا ہے اس لیے جہیں بدرجہ اولی مناسب ہے کہ اُس جہان کو اِس جہان پر -9507

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے بیان کرنے لگوں تو ایک سوہیں سال تك بھى ايك صفت بيان نبيل كى جاسكتى اس ليے اشتے پر ہى اكتفاكرتا ہول - الله تعالى ہميں اور تمهيں اور تمام مسلمانوں كو آ نجناب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عظم ك زيرسابير كمح - ٱلْحَمُّدُ يِلْهِ عَلَى ذلِكَ

# نیلی اور بدی

ہفتے کے روز دسویں ماہ شعبان کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا' نیکی اور بدی کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی اور مولا نامحمود كهابي مولانا علاؤ الدين انديق شيخ يوسف چندري والي مولانا بربان الدين اورشيخ عثان سيوستاني حاضر خدمت تهي زبان مبارک سے فرمایا کہ نیکی اور بدی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسمت میں لکھی ہوتی میں لیکن نیکی کواللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لگاؤ دیا ہے اور بدی میں اس کی رضانہیں۔انسان کو جا ہے کہ جب اس سے بدی ظہور میں آئے تواہے اپنافعل سمجھ کیونکہ اس میں الله تعالیٰ کی رضانہیں کیکن قسمت میں ایسا ہی لکھا ہے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا گر تحفۃ الاخبار میں آیا ہے کہ عزیر پیمبرعلیه السلام نے اللہ تعالیٰ سے یو حیھا' بار خدایا! جب كرتونے بندول كى قسمت ميں نيكى بدى لكھ دى ہے تو بندے كس طرح تقديرے پھر سكتے ہيں اور جب وہ گناہ كرتے ہيں تو پھرتو انہیں عذات کیوں ویتا ہے اس میں کیا حکمت ہے فوراً ان پر وحی نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اے عزیر (علیہ السلام)! اگر پھرتو مجھ سے بیدمسکد بو چھے گا تو تیرانام پغیروں کے دفتر سے کاٹ دیا جائے گا کیونکہ میں بادشاہ موں اپنی سلطنت میں جس طرح عامول کروں کوئی جھے یو چھنیں سکتا اور نہ میری سلطنت میں چوں و چرا جائز ہے۔

بعدازان خواجه صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبکی کمینے نے خواجہ ابوسعید ابوالخیر رحمة الله علیه کی گردن پر مکا مارا آپ نے مو كرد يكها تواس نے كہا مؤكر كيا و يكھتے ہو؟ كيا آپ نے نہيں كہا تھا كہ نيكى اور بدى اللہ تعالى كى طرف سے ہے۔ فرمايا محميك الیابی ہے لیکن و کھناتو یہ ہے کہ س بد بخت کواس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور کس کامنہ کالا کیا گیا ہے۔

بعدازال فرمایا کدایک مرتبه قاضی حمیدالدین ناگوری رحمة الله علیه ابدالول کے ہمراہ عالم تحیر میں تھے سمندر کنارے پہنچ کر عالم تظريين كورے تھے كداتے ميں سوداگروں كاسباب سے بحرا ہواجہاز دوہے لگا۔ قاضى صاحب كول ميں خيال آگيا آسان كى طرف منهكر كعوض كى ياالبي! اسے بچالے \_ چنانچ جہاز في گيا۔ ابدالوں نے جب سناتو قاضى صاحب كوفر مايا كه آب ہمارے ہمراہ رہنے کے قابل نہیں آپ کو اللہ تعالی کی تقدیرے کچھ واسط نہیں۔آپ نے تقدیر کے برخلاف کام کیا ہے

یں جو ہمارے برخلاف ہؤوہ ہماری صحبت کے لائق نہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ قاضی صاحب نے صرف اتنی بات ان کی رضا کے بغیر کی تو بیس سال ان کی صحبت سے در رہے۔

بغدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاروں کوفر مایا کرتے تھے کہ جب میں تقدیر کے معاملے میں گفتگو کر رہا ہوں تو دُور جا کر کھڑے رہا کرواور مجھے کوئی سوال نہ کیا کرو۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میں نے شخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ مغلوں نے نیشا پور پر حملہ کیا تو اس شہر کے خلیفہ نے کسی کوخواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ دعا کریں۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اب دعا کا وقت گزر چکا ہے اب تقدیم الہی پرشاکررہ کر بلائے الہی کے لیے مستعدر ہو۔

بعدازاں درویشوں کی دعاکے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ درویشوں کے پاس آ گبھی ہے اور یانی بھی (بعنی رحم بھی اور قبر بھی)

بعدازاں فرمایا کدایک مرتبہ مصریم کوئی گورڈی پوش درویش آیا مین بین دن تک اس شہریں بھیک مانگار ہالیکن بچھ نہ ملاآ خر

تین دن کے بعد دریائے نیل کے کنارے جا بیٹا ایک چھلی دریا کے کنارے پر جاپڑی اسے پکڑ کرشہر میں لایا جس سے آگ

مانگا کوئی نہیں دیتا تھا، شہر کے بچ میں کھڑے ہو کر آسان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے پروردگار! اگر تین دن کے بعد مجھلی دی

ہوتا آگ بھی دے اتنا کہنا ہی تھا کہ شہر کے کنارے پر آگ گلگئی شور پچ گیا ماری خلقت شہر سے نکل گئی خلیفہ شہر بھی باہر

نکل گیا، تین دن تک آگ بھڑکتی رہی ۔ خلیفہ نے اولیائے طریقت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آدی روا ہے

کے کہ خلقت عاجز آگئی ہے دعا کریں کہ بیرآگ بھی جائے ۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے دعا کی ہے بید نیاوی آگ نیمین

یہ کی درویش کے دل سے نکلی ہے اسے ڈھونڈ و! شایداس کی دعا ہے بچھ جائے جب شہر میں تلاش کی تو آگ کے اندر درویش کو

گھڑے ہوئے اور چھلی بھونے ہوئے دیکھا جب بیخ برخلیفہ نے شنی تو خواجہ ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کوہمراہ لے کر پہنچا اور عرض کی

گھڑے ہوئے اور ویش بھی بھونے و کہھا جب بیخ بڑا کے خدادعا کریں۔ درویش نے خواجہ صاحب کو محاطب کر کے کہا

کہ صاحب تین دن سے اس شہر میں ہوں مجھی کے لیے آگ مانگی تھی کسی نے نہ دری۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پھر شہر آگ میں

کہ صاحب تین دن سے اس شہر میں ہوں کو گھی کے لیے آگ مانگی تھی کسی نے نہ دری۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پھر شہر آگ میں

کہ صاحب تین دن سے اس شہر میں ہوں کو گھی کے لیے آگ مانگی تھی کسی نے نہ دری۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پھر شہر آگ میں دوقت آگ بھی گئی ہی نہ تھی۔

کہ سے نہ جلے الغرض اس درویش نے آسان کی طرف منہ کر کے کہا کیا اللہی! میری مچھلی نموں گئی ہی نہ تھی۔

کیا تھی اسے نہ جلے الغرض اس درویش نے آسان کی طرف منہ کر کے کہا کیا اللہی! میری مچھلی نموں گئی ہی نہ تھی۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ کی شہر میں جعد کی رات ستر مرتبہ زنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ دن نکلنے سے پہلے اس شہر کوا کھیڑ کر پھینک دؤ فرشتے جب آمادہ ہوئے کہ اس میں آگ لگا کمیں تو قضا کارائ شہر سے ستر اذانوں کی آواز آئی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ ایسا نہ کرنا 'شہر کو تباہ نہ کرنا۔ عرض کی کیوں؟ کہا کیس نے ستر اذانوں کی آواز سنی ہے اور ستر زنا کوان کے عوض معاف کردیا ہے۔ الْکے مُدُدِیلَةِ عَلیٰ ذلِک

پھر آرز وئے نفس کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ حق تعالیٰ کے اولیاء اور دوستوں نے کئی کئی سال نفس کی آرز وکو پورانہیں کیا اور اسے بُری طرح مارا ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ مری مقطی قدس اللہ مرہ العزیز کو پانچ سال ہے کوزے میں سرد پانچ پینے کی خواہش رہی لیکن نہ بیا 'ہر روز نفس کو یہی وعدہ دیتے رہے کہ دیکھوآ ج کل پی ہی لوں گا۔ پانچ سال بعد ایک روز مصلے پر بیٹے زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ لڑی نے سُن کر پانی لا دیا اس وقت آ پ نماز میں مشغول سے نیند نے غلبہ کیا تو مجدہ ہی میں سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسان سے ایک حور بہتی زیوروں سے آ راستہ آ پ کے گھر میں آئی ہے اور خواجہ صاحب کے نزدیک آ کر کھڑی ہوگئی ہے۔ پوچھا' اے مورت زیبا! تو کون ہے؟ کہا اب تک تو آپ کی مورت زیبا! تو کون ہے؟ کہا اب تک تو آ پ کی ملکیت تھی لیکن اب اور کی ہوا چاہتی ہوں اور کہا جو نئے کوزے میں سرد پانی پیئے میں اس کی نہیں رہتی۔ یہ سن کر کوزہ تو ڈوالا اور ملکیت تھی لیکن اب اور کی ہوا چاہتی ہوں اور کہا جو نئے کوزے میں سرد پانی پیئے میں اس کی نہیں رہتی۔ یہ سن کر کوزہ تو ڈوالا اور مانی گرادیا جب خواجہ صاحب بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فی الواقع کوزہ ٹوٹا ہوا ہے اور یائی گرا ہوا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ بیان لوگوں کا حال ہے جو نئے کوزے اور سرد پانی کی خواہش کرتے تھے' ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جوسر بسر دنیاوی لذتوں کے در پے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو آخری نعمت سے پچھ حصہ حاصل نہیں اور نہ ہوگا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے ای موقع کے مناسب فرمایا کہ خواجہ حبیب بجمی قدس اللہ سرہ العزیز بیں سال تک بریانی کی

الدين اولياء (۵۲)

خواہش کرتے رہے اورنفس کی مراد پوری نہ ہوئی۔ایک روز بازار سے گزررہے تھے کہ بریانی فروخت ہوتی دیکھی دو پیپوں کی خرید کرآستین میں رکھ کرروانہ ہوئے۔اثنائے راہ میں اڑے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ حبیب مجمی کا دوست مول مجھے آج ساتواں فاقد ہے جب آپ نے مد بات سی تواسی وقت بریانی آسٹین سے نکال کراہے دے دی اورخود چلے گئے اورنفس كى بيس سالية رزو بورى شرونى-

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری قدیس اللہ سرہ العزیز کو بارہ سال تک سکبا (ایک قتم کی آش جو گیہوں سرے مصری گوشت اور تشمش سے تیار کی جاتی ہے ) کی آرزور ہی لیکن ہر بارنش کو وعدول پر ہی ٹالتے رے۔ایک دفعہ جب عید کے دن نماز پڑھ کر گھر آئے اور ایک شخص چندروٹیاں اور سکبالایا واجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ ا نفس! تو آج خوش ہوگا کہ آج سکیا کھاؤں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے جلال کی قتم! مجھے نہیں دوں گا' میہ کہران عزیزوں کو جو حاضر خدمت تنفئ كحلا ديا اورخود نه كهايا اى رات رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم كوخواب ميں ديكھا جوفر ماتے ہيں كه سكبا كو میری خاطر (جورسولِ خداصلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم میں) کھالے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ جا کر ذوالنون مصری (رحمة الله علیه) کو کہددو کیفس کی مراد بوری کرے کیونکہ میری رضااس میں ہے جب خواجہ صاحب بیدار ہوئے تو رو کرفر مایا کہ میں کیا کروں؟اگر شفع المذنبين صلى الله عليه وسلم سفارش نه فرماتے تو سارى عمر بى سكبا نه كھا تالكين كيا كروں اب مجبور ہوں استے ميں ايك اور مخص كچھروٹيار اورسكبالايا آپ نے تھوڑا ساكھايا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ خواجہ ابراہیم رحمة الله علیہ نے چالیس سال تک میوہ نہ کھایا۔ لوگوں نے کہااس زمین کے میوے کا کچھ مضا نقہ نہیں پھرآپ کیوں نہیں کھاتے؟ قرمایا مسلمانو!اس کے دوسیب ہیں ایک پیر کہ جس زمین میں سیمیوہ ہوتا ہے وہ زمین فشکر کے قبضہ میں ہے دوسر سے فس سے میری ضد ہے کہ بیمیوہ مجھے نہیں دوں گا۔

پھرخواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے سلوک اولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ ابراہیم خواص رحمة الله علیہ بارہ سال تک میٹھے انار کی خواہش کرتے رہے۔ ایک روز آپ کے روبرو لایا گیا کہ بیآپ کی آرزو تھی بارہ سال بعد اگراہے استعال کرلوتو بہتر ہوگا۔خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ جس روز میں زندہ تھا اور زندگی کی پچھامیر تھی میں نے نہ کھایا اب جبکہ چلنے کا وقت آ گیا ہے میں ہر گزنہیں کھاؤں گا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ طریقت میں عارف وہی شخص ہے جوآپ (خواجہ ابراہیم خواص رحمة الله عليه) سا ہواور واقعی آ دی کی کمال ت بھی الی ہی ہونی جا ہے جیسی کہ خواجہ ابراہیم خواص رحمة الله عليه كو حاصل تھی كه مرتے وقت بھی انار نہ کھایا۔

بعدازاں اسی موقع کے مناسب فر مایا کہ میں نے تحفۃ العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ مولا ناعلاؤ الدین بدایونی قدس الله سرہ العزيز لکھتے ہيں كہ خواجہ بايز بد بسطامي قدس القدسرہ العزيز تميں سال اتك سيب كي آرز وكرتے رہے ليكن نفس كى بيرآ رز و پورى ننہ کی۔ چنانچہ ایک مرد نے جب کچھ بیب لاکرآپ کو دیئے تو آپ نے ہاتھ میں لے کرمسکرا کر فرمایا کہ اگر میں نفس کی بیآ رزو

پوری کروں تو وہ مجھ پر غالب آ جائے گا پھر تو میں کچھ بھی نہ ہوا اور جو خض ایسا کرتا ہے وہ اہلِ معنی کے نز دیک بھے ہے اور اس کے عمل میں سستی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر حاضرین کوسیب دے دیئے اور خود نہ کھائے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب زبان مبارک ہے فرمایا کہ شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز انگور کو بہت پہند فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روزنفس نے تقاضا کیا کہ انگور ضرور کھانے چاہئیں۔خواجہ صاحب تفکر کی حالت میں تھے وشم کھائی کہ بقیۃ العمر انگور نہیں کھاؤں گا اور اے نفس! میں یہ تیری آرزو بھی پوری نہیں کروں گا۔مولانا بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو دن رات آپ کی صحبت میں رہے وشم کھا کر فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے باقی عمر میں بھی انگور نہیں کھائے تا کہ نفس عالب نہ آجائے۔الگحملہ بلا علی دلال کے

# ابل تحير

اتوار کے روز پانچویں ماہ شوال سنہ مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولا ناسٹس الدین بچی 'مولا نانصیرالدین گیاہی' مولانا وجیہدالدین بابلی اور مولانا برہان الدین غریب حاضر خدمت تھے۔ اہلی تخیر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ طریقت میں عارف وہ شخص ہے جو ہر کخظہ عالم تفکر میں رہے اور کسی آنے جانے والے یا خلق کی اے خبر نہ ہو اور عالم غیب سے ہرؤم اس پرایک خاص حالت طاری ہو۔

اسی موقع پرفر مایا کہ ایک روزشخ الاسلام قطب الدین اوشی قدس اللہ سرہ العزیز بیٹھے تھے' گردا گرد درولیش بیٹھے تھے' سلوک کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی کہ شخ صاحب پر حالت طاری ہوئی۔ چنانچے سات دن رات تک عالم تخیر میں رہے کہ اپنے آپ کی مطلق خبرنہ تھی' نماز کے وقت نماز اداکر کے عالم تخیر میں محو ہوجاتے۔

بعدازاں ایک عزیز نے جو حاضر خدمت تھا' آ داب بجالا یا کرعرض کی کہ میرے ایک یار نے جو واصل حق تھا' یہ رکایت بیان کی کہ ایک دفعہ میں نے بدخشاں میں چند سیاحوں کو دیکھا جو صاحب نعمت تھے۔ ایک مہینے تک وہ عالم تجر میں رہے اور آسان کی طرف تکنگی جمائے رہے' کسی آنے جانے والے کی مطلق خبر انہیں نہتی لیکن نماز وقت پرادا کر لیتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ شخ الاسلام فرید الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب بھی عالم تخرمیں مشغول ہوتے تو ہرروز ہزار بار بحدہ کرتے جب آپ کی آنکھوں ہے خون بہد نکاتا تو عالم صحو (ہوشمندی) میں آتے۔
بعدازاں انہی معنوں کے موافق میہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ وہ العزیز نے بیس سال تک کسی سے گفتگونہ کی اور آپ کو معلوم نہ ہوا کہ کون ساون مہینہ یا سال ہے جب عالم تخرمیں ہوتے و وس دن رات کھڑے رہے اور آپ کے یاوں پھٹ جاتے اور خون نکل آتا۔

پھر کرامات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک ہے فر مایا کہ ایک مرتبہ مولا نا مجم الدین اصفہانی مجاور خانہ کعبہ قدس اللّٰد مرو العزیز خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس شاگر دول کو پڑھا رہے تھے اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی کہ

بعدازاں آپ کی بزرگ کے بارے میں بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور گرداگرد صوفی بیٹھے تھے اسے میں آپ نے سراو پر اُٹھا کر دیکھا پھر سر نیچا کر کے اس طرح زار زار روئے کہ حاضرین پر بھی اس کا اثر ہوا پھر فرمایا کہ جب میں نے آسان کی طرف نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسان کے دروازے کھلے ہیں اور مقرب فرشتے ہاتھوں میں نور کے تھال لیے منتظر کھڑے ہیں بار بار فرشتوں کو تھم ہوتا ہے کہ بینوری تھال جم الدین (رحمة الله علیہ) اور اس کے اصحاب (رحمة الله علیہ میں کے سروں پر شار کروجب فرشتے اس کام سے فارغ ہوئے تو لب ہلاتے تھے میں نے بارگاہ اللی میں عرض کی کہ بارخدایا! یہ کیا کہتے ہیں؟ آواز آئی کہ اے بخم الدین (رحمة الله علیہ)! بیہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار! تو ہمیں مولانا نجم الدین (رحمة الله علیہ ) کے علم و تقوی کی حرمت سے بخش اور رویا میں اس لیے تھا کہ دیکھواس مشیت خاک کے حق میں اللہ تعالی کیا کیا فضل وکرم کرتا ہے۔

بعدازاں اسی موقع کے مناسب میہ حکایت بیان فرمائی کہ سیدنورالدین نوراللہ مرقدہ جمعرات کو وعظ کر رہے تھے۔ مولانا کرمانی علیہ الرحمۃ بھی حاضر تھے جب سیدصاحب نے وعظ متم کیا تو حاضرین کو فرمایا کہ اے عزیز وابیس آئندہ جمعرات کواس جہانِ فانی سے سفر کر جاؤں گاصرف یہی ہفتہ آپ کا مہمان ہوں۔ اتنے میں مولانا علاؤ الدین کرمانی نے اُٹھ کر فرمایا کہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ سیدصاحب فرماتے ہیں۔ جمعرات کو آپ سفر کریں گے اور جمعہ کے روز میں۔ بیسُن کرمجلس سے نعروں کی آواز آئی آخرویا ہی ہوا جیسا کہ سیدصاحب اور مولانا کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔

بعدازان اسی موقع کے مناسب بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک روزشخ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور آداب بجالا کر بیٹھ گیا۔ شخ صاحب پر حالت طاری ہوئی تو آپ بار بار پاؤں پھیلاتے اور پھر سکیٹر لیتے اس آدمی نے بھی پاؤں پھیلائے کین جب سکیٹر نے چاہے تو سکیٹر نہ سکا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تجھے ان گتا خیوں سے کیا واسط؟ ہم جانیں یا ہمارا دوست جس نے ہمیں فرمایا کہ پاؤں سکیٹر لے جب بیالفاظ آپ کی زبان مبارک سے نظے تو اس نے پاؤں سکیٹر

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ مجدیس چوکڑی لگائے بیٹے تھے فرشتہ غیبی نے آواز دی کہ اے ابراہیم! کیا بادشاہوں کے روبرواس طرح بیٹھا کرتے ہیں؟ کہا' آئندہ اس طرح نہ بیٹھوں گا۔ چنانچہ آخری دَم تک پھر آپ کواس طرح بیٹھا کسی نے نہ دیکھا۔

ذكر بهشت

بعدازاں بہشت کی صفت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کدامام زاہدی رحمة الله عليه کی تفسیر میں

میں نے لکھادیکھا ہے کہ حق تعالی نے آٹھ بہشت پیدا کیے ہیں اور آٹھ دروازے جن میں سے ایک وروازہ جالیس سالہ راہ کے
برابر فراخ ہے جب مومنوں کو بہشت میں لے جانے کا تھم ہوگا تو یکبارگی اس قدر خلقت داخل ہوگی کہ دروازے گر پر یں گے۔
پیر فرمایا کہ ناصر بھری رحمۃ اللہ علیہ کی تغییر میں لکھادیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار بہشت عدن خلا 'فیم اور فردوس پیدا کے
ہیں چھران میں سے ہرایک کے اس قدر بہشت بنائے ہیں کہ اگر ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں کو کلڑے کر دیں اور
ہرایک کلڑا دانہ اسپند (کالا دانہ ہرل) کے برابر ہوتو ان کلڑوں کی تعداد کے برابر بہشتوں کی تعداد ہے اور ان بہشتوں میں سے ہر
ایک اس قدروسیع ہے کہ جس قدر ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں ہیں۔ قیامت کے دن جس کو تھوڑ اسے بہشت کا
ملے گا وہ بھی اس دنیا ہے سات گنا ہوگا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے امام مجاہدر جمۃ اللہ علیہ کی تغییر میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت میں ایسے درخت پیدائیے ہیں جن کے سخ سونے کے جڑیں چاندی کی شاخیں زبرجد کی ہیں اور ان کے میوے دودھ سے سفید آئمین (شہد) سے میٹھے اور مکھن سے زم ہیں اور ان میووں کے چھکے نہیں اگر بہتی ان میووں کی آرزو کریں گے اور درخت کے نزدیک آئیں گے تو خود بخو دمیوے بھری شاخیں ان کے پاس جھک آئیں گی اور جب کھا چکیں گے تو بھر بلند ہوجائیں گی اور اللہر کی قدرت ان میں کی نہ آئے گی۔

پھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت انسان بیٹھتے 'اُٹھتے اور سوتے جس چیز کی خواہش کرے گا'بن مائے سب پچھ مہیا حائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ ان درختوں کا سابیاس قدر ہوگا کہ اگر گھوڑے کا سوار سوسال گھوڑا دوڑائے جائے تو بھی ایک درخت کے سابیہ تلے سے نہیں گزر سکے گا۔

پھر فر مایا کہ امام ابواللیث سمر قندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت میں ایک سیب اس قتم کا پیدا کیا ہے کہ جب مومن شخص اس کے دوکلزے کرے گا تو اس میں سے ایسی حور نکلے گی جس کی صفت کا بیان نہیں ہو سکے گا۔

پھر فرمایا کہ بہشت میں طونیٰ نام ایک درخت ہے جس کی شاخیں بہشت کے ہرایک کمرے میں موجود ہوں گی اور جس کی جڑ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں ہوگی اس درخت میں اس قدر تاج اور لباس موجود ہیں کہ جن کی تعداد وہم وفہم میں نہیں آئے۔

پھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس درخت پر جانور مختلف آ وازوں سے طرح طرح کے گیت گا کیں گے اور جب بہشتیوں کو ضرورت ہوگی تو آ دھا بھنا بورا دھا پکایا پرنداان کے پاس آ جائے گا اور جب حب خواہش کھا چکیں گے تو پھر فرمانِ اللی سے وہ پرندا اُڑ کر درخت پر جا بیٹھے گا۔

پھرمولانا وجیہدالدین بابلی رحمة الله علیہ نے عوش کی کہ میں نے امام ابواللیث سمرقندی رحمة الله علیه کی تفسیر میں لکھا دیکھا کے آپ جَنّاتِ عَدُنٍ يَدُن خُلُونَهَا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بہشت میں الله تعالی نے الی حوریں پیدا کی ہیں جو پاؤں سے

زانوتک زعفران کی اور زانوں سے سینے تک ستوری کی اور سینے سے گردن تک عبر کی اور گردن سے سرتک سفید کافور کی بی ہیں اگر ان میں سے ایک حور دنیا پر نگاہ ڈالے تو ساری تاریکی دُور ہوجائے' ان میں سے ہرایک سر لباس پہنے ہوئے ہوگی جن میں سے ہرایک لباس کا نور آفتاب کی روشنی کے برابر ہوگا اور ان کی پنڈلیوں کا مغز اس طرح صاف شفاف ہے جیسے شیشہ۔ ہرایک کے سر گیسو تھالوں میں رکھے ہوئے ہیں جن پر لکھا ہے کہ جس کواس قتم کی حور در کار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جب ان سے صحبت کی جائے گی تو ہر مرتبہ ہا کرہ ہوں گی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شاہ صاحب شجاع کر مانی قدس اللہ سرہ العزیز نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہثق حور آپ کے گھر آئی ہے۔خواجہ صاحب اس سے لیٹنے گئے تو اس نے کہا کہ میرا دامن وہ شخص پکڑسکتا ہے جو دن کو دن اور رات کورات نہ سمجھ کر ہروقت یا والہٰی میں رہے اور سوائے عبادتِ الہٰی کے اور کسی کام میں مشغول نہ ہو۔ یہ کہہ کرنظر سے غائب ہوگئ جب شاہ شجاع بیدار ہوئے تو پھر چالیس سال تک زندہ رہے کین اس عرصے میں ہرگز نہ سوئے۔

بعدازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں زبان مبارک سے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بھوک گئی تو حضرت یوسف (علیہ السلام) کے نام کا ورد کرتے اور جب پیاس گئی تو بھی اییا ہی کرتے اس طرح بھوک پیاس جاتی رہتی۔ چنا نچے حکم الہی ہوا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا نام لو گے تو تمہارا نام پیغیروں کے دفتر سے کاٹ دیا جائے گا۔ آپ نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے کہا کہ بیتا زیانہ ادب اس روز سے مارنا چاہیے تھا جب یوسف علیہ السلام کی محبت میں دل کم شدہ ہوا تھا اسی روز کہہ دیا ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کی بہنوں سے ہما کہ تا ہوا کہ السلام کی بہنوں سے کہا کہ تم یوسف علیہ السلام کی نام لیا کرواور میں سنا کروں چنا نچے ایسائی کرتے رہے اور دل کو تسلی و سے درج سے

گر ہے نباشد کہ کے بنشانم تانام ترا گیردو من مے شنوم

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ جب حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہاالسلام کی ملاقات ہوئی اور فراق وصال سے بدل گیا اور بغل گیرہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو لاغر پا کر فرمایا کہ اے جانِ پدر! میں تو تیرے فراق میں لاغر ہوگیا گرتو تو ناز ونعت میں تھا تو کیوں لاغر ہوگیا؟ عرض کی اباجان! جب نعتوں کا دستر خوان میرے سامنے لایا جاتا اور میں کھانا چاہتا تو فوراً جرائیل آ کر طعنہ مارتا کہ یعقوب (علیہ السلام) نے گئی سالوں سے تیرے فراق میں کھانا نہیں کھایا " بیرادل کس طرح جا ہتا ہے کہ رنگارنگ کی نعتیں کھائے۔ بیسُن کروہ فعتیں زہر ہوجاتیں اور میں ایک ایک دو دوروز کا فاقد کرتا۔

پیدازاں میں (مؤلف کتاب) نے آواب بجالا کرعرض کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام مرسل تھے۔ آپ کے فرزند کیوں پیغیم رنہ ہوئے۔ خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ اس کا سب سے کہ جب باپ بیٹوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت پیغیم رنہ ہوئے۔ خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ اس کا سب سے کہ جب باپ بیٹوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام سوار تھے گھوڑے پر سے نہ اُر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی حالت میں آپ کو بغل میں لیا فورا فرمانِ الہی ہوا کہ اے یوسف (علیہ السلام)! تو نے جو یعقوب (علیہ السلام) کی بے اولی کی ہے یعنی گھوڑے پر سے نہیں اُترا اس کی یا واش میں جو تیرا فرزند ہوگا وہ پیغیم نہیں بنایا جائے گا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ نیشا پوری علماء کی تفییر میں لکھادیکھا ہے کہ جس روز پوسف علیہ السلام اور زلیخا ایک جگہ اکٹھے تھے تو ابلیس لعین ساتویں زمین کے پنچ تخت بچھائے بیٹھا تھا اور دائیں بائیں اس کے کارکن کھڑے تھے کارکنوں سے کہا کہ آج میں نے ایسا کام کیا ہے اگر وہ کلمل ہوگیا تو ابراہیم خلیل اللہ کی ساری آل تگونسار دوز خ میں ڈال دی جائے گی۔خواجہ صاحب نے فر مایا کہ جسے اللہ تعالی محفوظ رکھے خواہ لاکھوں ابلیس در پے کارہوں اسے ذرہ مجر ضرر نہیں پہنچا۔ چنا نچہ یوسف علیہ السلام کوقد کی دیمن ابلیس نے بہتیرا چاہا کہ ملامت کی گرد آپ کے دائمن پر کھے لیکن چونکہ خدا خود حافظ و ناصر چنا نچہ اوسف علیہ السلام کوقد کی دیمن ابلیس نے بہتیرا چاہا کہ ملامت کی گرد آپ کے دائمن پر کھے لیکن چونکہ خدا خود حافظ و ناصر پھائے۔

بعدازاں خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ مرہ العزیز کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روز لوگوں نے شیطان کوخواجہ صاحب کے محلے میں سولی پردیکھا اور خواجہ صاحب نے اس کا ذکر کیا فرمایا کہ اس نے عہد کرلیا تھا کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے میں بسطام میں نہیں آؤں گا اس نے وعدہ خلافی کی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھم کیا ہے کہ فرشتے لاکر اسے سولی پر چڑھا کیں اب بھی اسے جاکر کہہ دو کہ اب کی مرتبہ ہم تہمیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر پھر آئے گا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چنا نچہ جب ابلیس کور ہاکیا گیا تو پھر آپ کی زندگی تک بھی بسطام میں آنے کا نام بھی نہ لیا۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ داؤ دطائی رحمۃ اللہ علیہ نے لوچھا کہ آپ اپنے مجاہدے کا حال بیان فرمائیں فرمایا کہ اگر میں بیان کروں تو تم سننے کی تاب نہیں لاسکو گے لیکن تھوڑا سابیان کرتا ہوں جو میں نے نفس سے کیا۔ وہ یہ کہ ایک روز میں نے اسے مجود کر کے طاعت پرلگانا چاہا کہ آج کی رات ہزار رکعت نماز ادا کروں لیکن اس نے مخالفت کی ۔ سومیں نے دس سال تک اسے کھانا نہ دیا اور پھرا سے مٹی کھلاتا رہاتا کہ اہلِ جہان کو معلوم ہو جائے کہ جب تک نفس کو اس طرح نہیں مارا جاتا اللہ تعالیٰ کی مجت کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہوسکتا۔ اَلْحَمُدُ اللهِ عَلیٰ ذلِک

ويدارالبي

بدھ کے روز پانچویں ماہ ذیقعدسنہ ھفد کور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ روایت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ا مولانا وجیہہ الدین با ہلی مولانا فخر الدین حاضر خدمت تھے زبانِ مبارک سے فرمایا خبر میں آیا ہے کہ جب بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھیں گے تو دیکھتے ہی دس ہزار سال تک بے ہوش پڑے رہیں گے پھر تھم ہوگا کہ سر اُٹھاؤ جب دوسری مرتبہ بخلی ہوگی تو چودہ ہزار سال تک بے ہوش پڑے رہیں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت موی علیہ السلام عرش کے کنگرے پر ہاتھ مارکر اس قدر فریاد کریں گے کہ

ساکنانِ عرش اپنے تئیں بھول جائیں گے پھر تھم ہوگا کہ اے مویٰ (علیہ السلام)! واپس چلے جاؤ' دیدار کا وعدہ بہشت میں ہے اور جب تک محر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اُمتی مجھے نید کھی لیں گئے میں کسی کو دیدار نیدوں گا۔ امام اعظم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہا

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بین نے عمر سفی رحمۃ اللہ علیہ کے فتو کی بین لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ محلے میں سے گزررہے تھے جہاں پر پچھاڑ کے کھیل رہے تھے ایک نے ان میں سے کہا کہ تھہر جا! امام اعظم آرہے ہیں اور آج کل یہ ہردات پانچ سور کعت نماز اداکرتے ہیں اور آپ بیٹن کر جب گھر آئے تو فرمایا کہ ان لڑکوں سے اللہ تعالیٰ نے کہ لوایا ہے کہ امام پانچ سور کعت نماز اداکرتا ہے سوان کے گمان کو درست کرنا چاہیے۔ آپ نے اس دات پانچ سور کعت نماز اداکی ورست کرنا چاہیے۔ آپ نے اس دات ہزار درکعت نماز اداکی ورست کرنا چاہیے۔ آپ نے اس قدر ترقی کی کہ تیں سال کرتے ہیں جب آپ گھر آئے تو ہزاد رکعت نماز اداکی پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس قدر ترقی کی کہ تیں سال پشت مبارک زمین پر نہ لگائی اور نہ اس عرصہ میں سوئے۔

پھر جناب کی زندگی کے بارے میں بید حکایت بیان فر مائی کدائیک مرتبہ ماہِ رمضان میں آپ نے ایک سوہیں مرتبہ قرآن شریف ختم کیا' ہرروز چار مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

بعدازاں امام ابو یوسف رحمة الله علیہ نے سنا کہ امام اعظم رحمة الله علیہ دن میں چار مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں تو فرمایا کہ چونکہ ہم بھی آپ کے دوبروشر مندہ نہ ہونا یک چونکہ ہم بھی آپ کے دوبروشر مندہ نہ ہونا پڑے۔ پھر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیاتم میں سے کوئی امام بن کر قرآن شریف ختم کر سکتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی اس کا متعلق نہ ہوا۔ خواجہ صاحب قدس الله سرہ العزیز نے وظیفہ مقرر کرلیا کہ دس مرتبہ قرآن شریف ختم کر کے پھر کسی طاعت میں مشغول ہوتے۔

بعدازاں امام شافعی رحمۃ الشعلیہ کی بزرگ کے بارے میں گفتگوشروع ہوں 'زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ ابھی بیج ہی سے۔ امام مالک رحمۃ الشعلیہ کے دروازے پر آ بیٹے اور جوفتو کی اندر سے آتا اسے لے کر پڑھتے اور اس شخص کوفر ماتے کہ واپس جا کرامام صاحب سے کہوکہ کتاب میں دیکھیں کیونکہ یہ مسئلہ موافق نہیں جب وہ شخص واپس جا کرامام صاحب کی خدمت میں عرض کرتا اورامام صاحب اچھی طرح مسئلہ تلاش کرتے تو واقعی ویسا ہی ہوتا جیسا کہ امام شافعی رحمۃ الشعلیہ فرماتے پھر فرماتے کہ یہ لڑکا علامہ کروزگار ہوگا اور اس سے خلقِ خدا کو بہت فائدہ پہنچے گا۔

بعدازاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگ کے بارے بیں یہ حکایت بیان فرمائی کدایک مرتبہ بغداد میں قیصر روم کے قاصد آئے اور ہارون الرشید سے کہا کہ ہم بحث کرنا چاہتے ہیں اور وعدہ یہ ہے کہ جوعالم غالب رہے گا اسے یہ مال دیں گے۔ ہارون الرشید نے امام شافعی کوکہلا بھیجا کہ آپ ان سے بحث کریں۔ آپ نے منظور فرمایا اور کہلا بھیجا کہ انہیں کہہ دو'کل وجلہ کے

افض الفوائد \_\_\_\_\_\_فوطات حضرت خواج نظام الدين اولمياء كنارے ان سے بحث كى جائے گى۔ ہارون الرشيد نے ويسائى كيا جيسا امام شافعى رحمة الله عليہ نے فرمايا تھا۔ روم كے قاصد تخت ك ياس بين باربار بحث كے ليے تقاضا كرتے تھے۔ ہارون الرشيد كہتا تھا كدامام صاحب آ كرمباحث كريں كانتے بين امام شافعی رحمة الله عليہ بھی آ پہنچ مسلمانوں کوسلام کرے پاؤں دريا ميں رکھا اور منجد هار ميں مصلی بجھا كردوگا نداداكيا اور مصلے يربيتھ بی قاصدوں کوفر مایا کہ جوہم سے بحث کرنی جا ہتا ہے یہاں آ کر کرلے جب انہوں نے آپ کی بیکرامت دیکھی تو اُٹھ کراپی مرا العلام العلم مين والين اوركها كرآب بى يهال تشريف لے آئين تاكه بم معافى مانكين -آب تشريف لے آئے اورسب نے قدموں پرسرر رکھ دیئے جب بی خبر قیصر روم نے سنی تو کہا الحمد بلند! اگر امام صاحب یہاں تشریف لاتے تو روم کے سب لوگ مسلمان ہوجاتے پھراس قدر مال واسباب بھیجاجس کا کوئی شارنہ تھا۔

بعدازاں بیہ حکایت بیان فرمائی کہ جب امام شافعی رحمۃ الله علیہ کے علم کا شہرہ سارے جہان میں ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ صاحب مذہب ہونے کے لائق ہو گئے ہیں کس واسطے ندہب کی بنیاد نہیں ڈالتے۔ فرمایا میری کیا مجال ہے کہ ندہب کی بنیا در کھوں کیونکہ امام اعظم رحمة الله علیہ کے مذہب میں اور سب بچھ کرسکتا ہوں لیکن مینہیں کرسکتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ شخ عبدالکریم خانی رحمة الله عليہ نے كہا ياابا عبدالله! آپ ند جب كى وجہ سے كيول لوگول كوتعصب ميں ڈالتے ہيں؟ فرمايا ميں امام اعظم رحمة الله عليہ كے مذہب ميں موں ميرے اصل ونسب ميں كى نے ايسانهيں كيا ميں نے خواہ تخواہ علم ميں تكليف أشحا كى اب ديھوخدا پر توکل کرتا ہوں جیسا ہوگا' دیکھا جائے گا پھر (مصنف کتاب) نے عرض کی کہ جب امام شافعی رحمة الله علیه صاحب مذہب کی بنیاد ر کھنے سے انکار کرتے تھے تو پھر بدندہب کیے جاری ہوگیا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کدامام شافعی رحمۃ الله علیہ امام محد حسن کے شاگرد تھے۔الغرض ایک دفعہ کچھ شعرحسب حال علم امام محمد لکھ کرلائے امام محمد صاحب نے انہیں ویکھا کھا تقاضائے بشریت کی وجہ ے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اپ استاد کے مسائل سے اختلاف کیا ہے میں بھی ان کے مسائل سے اختلاف کروں گاجب بی خبر شخ عبدالكريم نے سنى تو كہا كەخلاف و چخص كرتا ہے جس نے استاد سے اجازت حاصل كر لى ہو۔ بعدازال امام صاحب نے بارہ آ دمیوں کواجازت دی کداستاد کے خلاف کریں پھرامام شافعی رحمة الله علیہ نے فرمایا کداگر چہ میں ان بارہ میں سے نہیں لیکن أمت محرى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مونے كى وجه عار مول \_ چنانچ فر مايا بي "خلاف أمتى رحمة" نيزاس خلاف سے ميرا منشابیے کدمیرانام باقی رہاورمیرے بعدمیرے لیے دعا کا باعث ہو۔

بعدار الله تعالی کے غضب کے بارے میں گفتگوشروع موئی زبانِ مبارک سے فرمایا کہ جس روز جنگ احدیس جناب رسول متبول صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے دندان مبارک اور کی اصحاب رضوان الله اجمعین شهید ہوئے تو جناب سرور کا سنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و کم شہیدوں میں سے ہرایک کود کھتے تھے اسے میں جرائیل علیہ السلام نے آ کرکہا کہ اُٹھے گا ' پوچھا اس میں کیا حکمت تھی جد کہااس وقت تک غِضبِ الہی فرونہیں ہوا تھا اگر آپ نہ لیٹنے تو شاید شہید ہو جاتے۔

پھر قاضی ابو یوسف رحمة الله علیہ کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ کی موت کا وقت آپہنچا اور یار بیار پُری کے لیے آئے تو بدحالت د کھ کرم ناک ہوئے۔ یوچھا کیا سکلہ یوچھنا جا ہے ہو؟ آ کے برھ کرمسکلہ یوچھا یارخش ہو کر باہر نکلے ابھی وروازے يربى تھ كەقاضى صاحب كاانقال بوگيا۔ ٱلْحَمْدُ بِلَهِ عَلَى ذَلِكَ

بعدازاں امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبانِ مبارک سے فرمایا کہ آپ امیرالمومنین اورامیرزادہ تھے۔آپ نے اس قدر کتابیں تصنیف فرمائی ہیں کہ بہت سے قاضوں کوان کتابوں کے نام بھی معلوم نہیں۔امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ''حیض' تیار کرنے کے لیے سات سولونڈیاں خرید کی تھیں' دوسو ہندی سیقلانی جن کا مزاح سرد تھا' دوسوروی جن کا مزاج سرد خشک تھا اور دوسو والانی جن کا مزاج گرم خشک تھا' کسی سے صحبت نہ کی صرف ان کے خون کی رکتوں کود کی تھے رہے تب کہیں کتاب ''حیض' تصنیف ہوئی۔

بعدازاں فرمایا کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون الرشید کے داماد ہے تو آپ کی بیشان ہوئی کہ مطلا لباس پہنچ' ہزار غلام سنہری اور روپہلی چوبیں ہاتھوں میں لیے آپ کے آگے آگے چلتے۔ایک روزاسی شان میں جارہے تھے تو محمہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ خرقہ پہنے سامنے آئے اور قاضی صاحب کوسلام کیا اور جواب حسب مرادنہ پاکر بمقتصائے بشریت فرمایا۔اے یوسف! تو ونیائے بے وفا پر فخر کرتا ہے جو کہ پائیدار ہی نہیں اور بیشعر پڑھے۔

بدر شره یا بدہمہ رنگ وبوئے الاتاتوانی نہ پیچی سراز علم چو خواہی کہ از علم خودبہریابی سوائے عمل نیست حاصل تراز علم

پھر قاضی صاحب گھوڑ ہے ہے اُڑ کر آپ ہے بغل گیر ہوئے اور معانی مانگی کہ میں ورد کر رہا تھا اس واسطے میں نے بلند
آواز ہے جواب نہیں دیا اور مجھ سے بیہ خطا ہوئی لیکن آپ پر واضح رہے کہ میری نظروں میں دنیا کی کچھ وقعت نہیں۔ ذرا میری
کابوں کی طرف دیکھو ایک سونے کی ہے اور ایک لکڑی کی بیاس لیے کہ جب کوئی سنہری رکاب دیکھے تو علم کی امید پر قدم
بڑھائے اور جب لکڑی کی رکاب پر نگاہ پڑے تو سمجھ کہ دنیا عالم کودھو کنہیں دے عتی اور یہ کہ عالم شخص دنیا کی پچھ قدر نہیں کرتا۔
بورازاں فرمایا کہ ایک روز قاضی ابو یوسف گھوڑ ہے پر سوار جا رہے تھے ایک مست علوی کندھ پر دھوبیوں کی طرح
کیڑے ڈالے سامنے آیا اور آواز دی کہ قاضی صاحب! میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں' تھہر جاوُ! اس کا جواب دیتے
جاوَ' آپ تھہر گئے اور فرمایا' پوچھیئے۔ کہا: آپ نے ابیا کون ساکام کیا جس کے سب آپ کو یہ دولت نصیب ہوئی اور میں نے
جاوَ' آپ تھہر گئے اور فرمایا' پوچھیئے۔ کہا: آپ نے ابیا کون ساکام کیا جس کے سب آپ کو یہ دولت نصیب ہوئی اور میں نے

جاو اپ ہر سے اور رہایا پہتے۔ ہا، ہپ سے یہ من اسلام اور آپ نے اور ارداد نے فرمایا اور آپ نے ایسا کون سافعل کیا جس کی وجہ سے اس طرح پریشان ہوں؟ فرمایا میں نے وہ کیا جو میرے آباؤ اجداد نے کیا یعنی علم کے درجے نے میرے سارے عیب چھپا لئے۔خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ یہ اس واسطے کہ کام البی میں فرمایا کہ یہ اس واسطے کہ کام البی میں فرمایا کہ یہ اس واسطے کہ کام البی میں

م كر والذين اوتوا العلم درجات "-

بعدازاں فرمایا کہ قاضی القصناۃ فرماتے ہیں کہ ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قر آن اور حدیث سے فقہ نکالی۔ چنانچہ سورہ بقر سے اور احادیث سے نومسکنے نکالے پھر ہرمسکے میں بہت سے مسائل بیان کیے تب خلقِ خدا کوعلم سکھنے کی تحریص و ترغیب دی۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے مولانا شہاب الدین میرشکی کومخاطب کر کے فرمایا کہ آپ (امام اعظم) علم کی جڑ تھے اور آپ کے یاراس کی شاخیں جن بارہ کو آپ نے مخصوص کیا' ان کو خاص خاص کا مول کے لیے مخصوص کیا۔ چنا نچہ ابو یوسف اور محمد رحمت الشعلیما کو فتو کی دینے کے لیے مخصوص کیا پھر فر مایا کہ فتو کی کی صورت انہیں کے قول اور اجتہاد پرتھی کیونکہ اصل مفتی نے انہیں اور خدخود یکانئہ روزگار تھے اور ہمیشہ تصنیف و تالیف اوبازت دی تھی اس واسطے کہ ابو یوسف رحمت الشعلیہ کو تھم بدرجہ کمال حاصل تھا اور محمد خود یکانئہ روزگار تھے اور ہمیشہ تصنیف و تالیف اوبازت دی تھی اس مشغول رہے۔ چنا نچہ ابو منیف رحمت الشعلیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن حسن نے آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابرا پنی ذات میں مشغول رہے۔ چنا کچہ ابو یوسف رحمت الشعلیہ نے دیئے۔ داؤد طائی رحمت الشعلیہ نے عبادت کا رُخ اختیار کیا اور سے مسئلے پیدا کیے جن کے جواب قاضی ابو یوسف رحمت الشعلیہ نے دیئے۔ داؤد طائی رحمت الشعلیہ نے زمداختیار کیا ۔ ایک روز بے حمتی کی جس کی وجہ سے آپ کا نام روثن نہ ہوا اور ابوسلیمان رحمت الشعلیہ نے زمداختیار کیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ داؤ د طائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خدااور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اوب سیکھنا چاہیۓ اپنے استاد ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نہیں دیکھتے کہ جیل وغیرہ کی مصببتیں قبول کیں لیکن حاکم بنا منظور نہ

بعدازاں متدعیوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روز خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ ایک متدعی (استدعاکرنے والا خواہ شہند وغیرہ) کی مجلس میں گئے اس سے متدعیانہ بات سن کر ہیں سال اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کرتے رہے گراس کے دل سے وہ بات نہ گئ پھر خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بہتیری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے دل سے یہ بات نکل جائے لیکن نہیں نکلتی اب مجھے ڈر ہے کہ یہ بات قبر میں میرے ساتھ نہ جائے پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیاس واسطے ہے کہ متدعیوں کو تکلیف نہ دی جائے۔

حفظ قرآن

بدھ کے روز بیسویں ماہ ذوائج کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا وجیہدالدین بابلی مولانا برہان الدین غریب اور دوسرے عزیز حاضر خدمت تھے۔ قرآن شریف حفظ کرنے کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خولجہ امام حدادر حمد الشعلیہ مدرسے میں بیٹھے تھے کہ امیر احمد مغزی رحمۃ الشعلیہ نے آ کر سرز مین پر کھ دیا اور عرض کی کہ آپ دعا کریں تاکہ مجھے قرآن شریف اس طرح حفظ ہو جائے جس طرح کہ 'قل ہو اللّٰہ احد ' حفظ ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ دعا تو اچھی ہے میں ممنون ہوں گا اگر تم قرآن شریف کو اس طرح پڑھوجس طرح قل ہو اللّٰہ احد پڑھتے ہو۔ چنا نچہ دعا کی گئ اوروییا ہی ہوااس سے مطلب بیتھا کہ بار بار پڑھنا چاہے تاکہ علم کی قدر معلوم ہو کیونکہ علم سب سے بڑھیا نعمت ہے۔

شروع كى چندى روزين قرآن شريف حفظ جو كيا \_ ٱلْحَمْدُ يللهِ عَلَى ذلك

بدوعاء نہیں کرنی چاہیے

ہوتو کے روز پچیسویں ماہ ذوالج کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ بات اس بارے میں ہورہی تھی کہ جب کسی پرظلم ہوتو اسے بددعا نہیں کرنی چاہیے نہیں تو مظلوم ظالم ہو جائے گا پھر فرمایا کہ جب مظلوم نے بددعا کی ہے تو عوض معاوضہ گلہ ندارد کا معاملہ ہوجا تا ہے لیکن اگر اس وقت خاموش رہے تو ضرور انصاف ہوجا تا ہے۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی عورت حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اورعرض کی کہ امام
صاحب! میرے ہاں ایک مرفی تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بیچ سے کسی نے وہ مرفی کی ٹیل ہے جس کے سب وہ بیچ بے قرار
ہیں آپ میری دادری کریں۔ پوچھا' کوئی بددعا تو نہیں کی؟ عرض کی نہیں! فرمایا' خبردار! بددعا نہ کرنا' دروازے پر بیٹھو تھوڑی
دیر بعد آنا' تیجے مرفی ال جائے گی۔ اسے میں ایک عورت آئی اور کہا کہ میرا چھوٹا بیہ ہے جس کے پیٹ میں شخت دردہورہی ہے۔
دیر بعد آنا' نیجے کو لاؤ۔ پوچھا' لڑک! پھی تا تو نے آئ کیا کھایا ہے۔ عرض کی فلاں محلے میں مرفی تھی اے کو کر کر ذری کیا اور کھایا ہے۔
فرمایا اس کی قیمت دے دو جب اس لڑ کے کی مال نے مرفی کی قیمت دے دی تو فرمایا' جاؤ! شدرست ہو جائے گا پھر مرفی والی فرمایا سے پوچھا تھے مرفی ل گئی؟ عرض کی نہیں! تو پھر فرفر مایا بددعا کیوں نہیں کرتی۔ اس نے کی۔ ایک فخص دوڑ ہے آیا کہ اس لڑک کا پیٹ پھول گیا ہے اور وہ مارے درد کے بے قرار ہے پھر آپ نے مرفی کی قیمت دے دی اور فرمایا کہ اے معاف کردو۔
لڑکے کا پیٹ پھول گیا ہے اور وہ مارے درد کے بے قرار ہے پھر آپ نے مرفی کی قیمت دے دی اور فرمایا کہ اسے بددعا نہیں کر نی بعد دن اور فرمایا کہ اسے بددعا نہیں کر نی جب انسان کو کوئی شخص تکلیف دے یا کوئی چیز زیر دی چھین لے اسے بددعا نہیں کر نی بندوں
بعداز ال خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی شخص تکلیف دے یا کوئی چیز زیر دی چھین لے اسے بددعا نہیں کر نی بندوں
کے اقبال کو بڑی آچھی طرح جانا ہے۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غربوی اناءاللہ برہانہ کے زمانے میں دوکافر مع مال واساب غربی آئے دہزنوں نے مال کوٹ لیا' وہ روتے ہوئے بت خانے میں آئے اور آسان کی طرف منہ کر کے کہا' اے پروردگار! اگر چہ ہم مسلمان تو نہیں لیکن پھر بھی تیرے پیدا کے ہوئ تو ہیں اور سب کا خالق تو ہی ہے جب تک تو ہماری داوری نہیں کرے گا' ہم یہاں سے نہیں لکلیں گے اور نہ ایک دوسرے سات کریں گے اس وقت وہ ایک دوسرے کا دامن باندھ کر بیٹھ گئے ای روز سلطان محمود کے پیٹ میں درداُ تھا اور ایسا بے قرار ہوا کہ زمین سے تحت پر اور تحت سے زمین پر پڑتا ہے اور تمام اولیاءاور حکماء نے دعا اور دواکی لیکن پچھکارگر نہ ہوا بلکہ مرض پہلے کی نبت دو چند ہوگئ جب سب عاجز آگے تو سلطان محمود نے جو نہمایت عقل مند مقا مصن میں کہ کو بکا یا اور کہا کہ اے صن! اب لوگ میرے علاج سے عاجز آگئے ہیں اب معاملہ خدا سے ہے۔خواجہ بہلول میں جا کہوں خواجہ سالول کے پاس آئے تو خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا دیوانے کے پاس جا کردعا کے لیے کہوالتماس کرو جب حسن میں دی خواجہ بہلول کے پاس آئے تو خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ محمود کوشا بیکوئی ضرورت پیش آئی ہے جو تیجے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ حسن میں دی نے دردشکم کا حال سایا' فرمایا' فرمایا' میل کردھ کردھ کی میں آئی ہے جو تیجے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ حسن میں دی نے دردشکم کا حال سایا' فرمایا' میل پر چڑھ کر

و موں ہواؤائی وقت تندرست ہوجائے گا۔ حسن نے واپس آ کر بادشاہ کو کہا دیمائی کیا گیا'ان دو کافروں نے ایک دوسرے سے
بات کی کہ یا تو سلطان محمود فوت ہو گیا ہے یا کسی نے اسے ہمارے حال کی اطلاع کی ہے بیشادیا نہ اس واسطے بجارہے ہیں جب
انہوں نے بیہ بات کی فوراً پیٹ کا درد جاتا رہا۔ بادشاہ سوار ہو کر خواجہ بہلول کے پاس آئے اور معافی ما تکی خواجہ صاحب نے
فرمایا کہ داہر نی اور کریں اور پیٹ تیرے میں درد ہو ہال ٹھیک ہے خلام چوری کرتے ہیں اور مصیبت مالکوں پر پڑتی ہے بھران
دونوں کا فرول کی کیفیت بادشاہ کو سنائی۔ بادشاہ نے وہاں سے آ کران کوخوش کیا اور عزت و تو قیرسے انہیں واپس بھیجا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جب بے گانوں کوستانے کا بینتیجہ ہوتا ہے تو یگانوں کوستانے والے کا دنیا و آخرت میں کیا حال ہوگا پھرخواجہ نظامی گنجوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیشعر پڑھا

آل دل آل دومه آزرده مرد برتن محود مرات چرکرد

### حسن سلوک

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ ذوالنون مصری قدس اللہ سرہ العزیز گلی میں جارہے تھے دومسلمانوں کوشطرنج کھیلتے ہوئے دکھے کر فرمایا کہ اگر یہی وقت یا دِالٰہی یا تلاوتِ قرآن میں بسر کیا جائے تو کیسا اچھا ہوگا؟ انہوں نے توجہ ہی نہ کی۔ آپ چند قدم آگ برطے تو دل میں خیال آیا کہ کہیں اس بات ہے وہ ناراض نہ ہوگئے ہول ، مومن کا دل دُ کھانا ٹھیک نہیں واپس آکران سے معافی ما گلی کہ صاحبان! جھے معاف فرمادین میں نے دیوانہ بن سے بچھ کہہ دیا تھا' آپ ناراض تو نہیں ہوئے جب خواجہ صاحب نے معافی ما گلی تو وہ جوان شرمندہ ہوئے اور ساری چیزوں سے تو ہی کے۔

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی قدس الله سرہ العزیز ایک محلے بیں ہے جارہے تھے ایک مت جوان ہاتھ میں رہاب کیے سامنے سے ملا خواجہ صاحب رحمۃ الله علیہ نے ازروئے شفقت اسے نصیحت فرمائی چونکہ وہ مست تھا اس نے وہی رہاب خواجہ صاحب کے سر پردے ماری جس سے وہ کلڑے کلڑے ہوگئ آپ شرمندہ ہوئے کہ میں نے یہ کی کہ اس کی رہاب تو ڑ ڈالی الغرض جب گھر آئے تو دوسرے روز پانچ کی اور تھوڑا ساحلوہ لے کراس کے گھر گئے اور فرمایا کہ بیاس رہاب کی قیمت ہے اور بی طوہ اس واسطے ہے کہ رہاب ٹوٹے سے تیراصلتی کڑوا ہوگیا ہوگا سواس کو کھا کراس تی کی کو دُور کروجب جوان نے بیسلوک دیکھا تو آپ کے قدموں پرسر رکھ دیا اور تو ہی ۔

## يشخ فريدرحمة الله عليه كامقام

جعرات کے روز ماہ محرم ۱۵جری کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سره العزیز کاعرس تقا۔ مولا تا وجیہدالدین بابلی مولا تا شمس الدین کچی مولا تا بر ہان الدین غریب شیخ عثان سیاح و شیخ حسین نواسته شیخ قطب الدین بختیاراوثی قدس الله سره العزیز مولا تا فخر الدین مولان شهاب الدین میرشی مولا تا نصیرالدین گیاہی حسن علی سنجری اورعزیز حاضر خدمت مجھے اور صاحب ذکر الله بالخیرشخ فرید الحق کی بزرگی اور اخلاق حمیدہ بیان فرمارہ مجھے جس کا اثر

حاضرین پربھی ہوا۔ بعدازاں فرمایا کہ خواجہ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز نے پانچویں محرم کوانتقال فرمایا اور بیاس طرح ہوا کہ
رات انتقال ہونے والا تھا' مجھے یاد فرمایا کہ مولانا نظام الدین موجود نہیں اور بیبھی فرمایا کہ میں بھی اپنے خواجہ قطب الدین کے
انتقال کے وقت موجود نہتھا' وہ بھی موجود نہیں پھر فرمایا کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اُٹھ کر کھڑے ہوئے اور شبح
سے دس بجے تک پانچ مرتبہ قر آن نثریف پڑھا پھر ذکر الہی میں ایسے مشغول ہوئے کہ آپ کے ہر بُن مُوسے خون جاری ہوا اور
جوقطرہ خون زمین پر گرتا اس سے اللہ کا نقش زمین پر بنتا اور بیر باعی پڑھ کر سجدہ کرتے اور پھر سراُٹھا لیتے۔

رباعي

ہوئے خوش توز پیراہن مثینوم شرح غم تو نہ خویشتن ہے شنوم گر بچ نباشد کہ کے بنشانم تانام تو میگویدمن ہے شنوم

جب ذکرے فارغ ہوئے تو لوگ زویک آ بیٹے آپ نے انہیں فرمایا کہتم باہر جا کر بیٹھوجس وقت میں بُلا وَل گا' اندر آ جانا۔ ویر بعد آواز آئی کہاب دوست دوست سے ملے گا'وہ سب اندر آئے تو خواجدصا حب کوسی اور ہی عالم میں مشغول پایا جب عشا کا وقت ہوا تو آپ نے جارم تبعثا کی نماز ادا کی اور پھر تجدے میں سرر کھ کر جان خدا کے حوالے کی پھر بیآ واز آئی جے اجود ہن کے سارے باشندوں نے سنا کہ روئے زمین پرامانت تھی سوخدا کے سپر دہوئی۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میر حکایت ختم کی تو مجلس سے نعرے گونج اُٹھے اور الیمی رقت طاری ہوئی جو بھی نہ ہوئی تھی پھر ملک یمین الملک مع چندامراء کے حاضر خدمت ہوئے فر مایا' بیٹھ جاؤ' بیٹھ گئے'ا تنے میں مولا ناعلاؤ الدین اور مولا نا کمال الدین آئے' فر مایا' بیٹھ جاؤ' بیٹھ گئے پھر شخ كبير كى طرف ہے بيں درويش اور حاضر خدمت ہوئے اور مرحبا كہا۔خواجه صاحب نے چند قدم ان كا استقبال كيا اور بدى بثاشت فرمائی وہ آپ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ایک ان میں سے واصلِ حق تھا اس نے خواجہ صاحب کی خدمت میں بید حکایت بیان کی۔ایک روز میں شیخ کبیر کی پائتی میں معتلف تھا' خواب میں دیکھ کرسر قدموں پر رکھ دیا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیساسلوک کیا؟ فرمایا وہی جواینے دوستوں سے کرتا ہے پھریس نے بوچھا کہ کس طرح؟ فرمایا جب میری روح عرش کے پنچے لے گئے تو تھم ہوا کہ تجدہ کرؤ میں نے تجدہ کیا جب تجدے سے سر اُٹھایا تو کیا دیکھا ہوں کہ خواجہ معین الدین سنجری رحمة الله علیہ خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء اللہ عرش کے نیچے کھڑے ہیں۔ حکم ہوا کہ تاج لا کر فرید الدین اجودھنی کے سریر رکھواور مغفرت کالباس بہنا کرسارے ملکوت میں اس کا جلوس نکالو کہ ہم نے شیخ فریدالدین کو بخش دیا ہے کیونکہ اس نے ہماری خدمت میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ کی اور نہ ہی کمی کی جب خواجہ صاحب رحمة الله عليه نے بيد حکايت ختم کی تو زار زار روئے اور خدا کا شکر بجالائے اور پھر درولیش نے عرض کی کہ پیخ کبیرنے مجھے پیغام دیا تھا کہ مولانا نظام الدین کو جا کرکہنا کہ پیکلمہ بکثرت پڑھا كري كيونكه جو يحفظل وكرم كيا كيا جاس كلم كي فضيات كسب كيا كيا عي وه كلمه يه عن

بسم الله الرحمن الرحيم . يادائم العزيز والبقايا ذاالجلال والجود والعطا ياالله يارحمن

يارحيم بحق اياك نعبد واياك ستعين .

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو اپنا وردمقرر کیا اور فر مایا کہ اس کلے میں ایک فرمان ہے جسے میں ہی جانتا ہوں پھر خواجہ صاحب نے سبز صوف کا خرقہ اس درولیش کو عنایت فر مایا جو قبول ہوا پھر طعام اور خلوہ موجود تھا۔حضرت شخ جیر کی روح کو ثواب پہنچانے کی خاطر لایا گیا جب وستر خوان بچھایا گیا تو خواجہ صاحب نے ہرا یک سے معذرت کی جب کھانا کھا بچے تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ شخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روح موجود ہا گر کہوتو تو ال بچھ کہیں؟ سب نے آ داب بجالا کر عرض کی کہ ذہے سعادت! قوالوں نے بیکلام شروع کیا

چنایت دوست میدارم که گر روزے فراق افتد تو صبر از من توانی کر دوئن صبر از تونتو انم

اس کے شروع ہوتے ہی خواجہ صاحب اور حاضرین مجلس پرایسی حالت طاری ہوئی کہ سب اپنے تیکن زمین پروے دے مارتے تھے۔ شخ عثان رحمۃ اللہ علیہ نواسہ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ مولا نا فخر الدین اور وہ درولیش جوشخ کبیر کی پائتی معتلف ہوا تھا، قص کرنے گئے اس قدر رقص کیا کہ پاؤں کے تلوؤں کا چڑا ذرّہ ہو گیالیکن انہیں اپنے آپی فی ذرّہ ہر خرجہ محکف ہوا تھا، وقص کرنے گئے اس قدر رقص کیا کہ پاؤں کے تلوؤں کا چڑا ذرّہ ہو گیالیکن انہیں اپنے آپی فرار پھڑا۔ خواجہ صاحب نے خاص بارانی شخ عثان کوعطا فر مائی اسی طرح اوروں کو جب سماع ختم ہوا تو ہرایک نے اپنے مقام پر قرار پکڑا۔ خواجہ صاحب بھی خاص خاص چزیں عنایت فرمائیں وہ دن بہت ہی باراحت تھا ہرایک آ داب بجا لاکر واپس چلاگیا اور خواجہ صاحب معذرت کرتے رہے۔ ہرایک بہی کہتاتھا کہ اللہ تعالی کی امان کی کوشش کرواوراس روز قوالوں نے بیغزل گائی۔

عشق خوابی بعانیت آه زن تر تراز کائنات خرگه زن لیس فی جینی سوی الله زن خیمهٔ اعتکاف درچه زن

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰ لِكَ

عاشقان خیزدگام درره زن جان درانداز وراه جانال گیر جان بکش جان بکف کرده در سراچه عشق مصر خوابی چو یوسف کنعان

ذكرتو حيداور ديدارحق تعالى

ہفتے کے روز تیبویں ماہ محرم من ذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا' تو حید کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ تو حید کے معنی اللہ تعالی کوایک کہنا ہے اور معرفت سے مراداس کی شناخت ہے۔

ے رہایا کہ میں نے سلوک اولیاء میں لکھا دیکھا ہے۔ شخ ابو بکرشلی رحمۃ اللہ ایک روایت کے مطابق رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مخلوق کا حشر کرے گا اور فرشتوں کو ان کے جمع کرنے کا حکم کرے تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مخلوق کا حشر کرے گا اور فرشتوں کو ان کے جمع کرنے کا حکم کرے گا کھر فرمان کے مطابق ہرائیک گروہ اپنے معبود کے پاس جائے گا مرف اہلِ معرفت وتو حید کا گروہ و ہیں کھڑ ارہے گا پھر انہیں گر اراز آئے گی تم یہاں کیوں کھڑے ہیں کیونکہ و نیا میں بغیر آواز آئے گی تم یہاں کیوں کھڑے ہیں کیونکہ و نیا میں بغیر آواز آئے گی تم یہاں کیوں کھڑے ہیں کیونکہ و نیا میں بغیر

د کھے تیری پرستش کی ہے جب تک تیرانحم نہ ہوگا ،ہم کہاں جاسکتے ہیں پھراللہ تعالی اپنے نور کی بخلی کرے گا سب سجدہ کریں گے پھر آ واز آئے گی کداد مجھے ایک کہنے والو! سر اُٹھاؤ۔ چونکہ تم نے مجھے واحد جانا ہے اس لیے میں تم سب کو بخشا ہوں اور بہشت تم پر واجب کرتا ہوں اور تمہارے موض یہودی اور آتش پرست دوزخ میں بھیجتا ہوں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش تلے سے بیدمنادی کی جائے گی کہ اے مجھے معبودِ واحد (وحقیقی) کہنے والو! میں نے تمہیں بخشا' بہشت میں آؤ تا کہ میں تمہیں اپنا دیدار دوں۔

بعدازال خواجه صاحب رحمة الله عليان آبديده موكرية عرزبان مبارك سے فرمايا

ينسيون النعيم اذا راه فليست نعمه مما سواه

ترجمہ: جب مومن دیدار البی دیکھیں گے تو بہشت کی ساری تعتیں بھول جا کیں گے۔

کیونکدرویت کی نعمت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں پھر خواجہ صاحب نے فر مایا' کیوں نہ بھولیں جب کہ وصل الحبیب الی الحبیب سے مشرف ہوں۔

بعدازال معراج کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ معراج کے بارے میں راوی روایت کرتے ہیں جہناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں معراج ہوائین اہلِ سنت والجماعت روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دومعراج ہوئے۔ ایک بحالتِ خواب دوم بحالت بیداری۔ بیداری سیدگان اس واسطے کیا گیا ہے تاکہ احادیث میں موافقت ہوجائے پھر خواجہ صاحب نے فر مایا کہ جناب رسول کریم روئف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام پیغیبروں سے افضل ہیں اور رسالت میں مقتداء اور اُمتوں میں شفیع ہیں پھر فر مایا کہ جب آمخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو تمام شریعتیں منسوخ ہوگئیں۔ جناب کی شریعت قیامت تک قائم رہے گی جو کسی پیغیبر کی شریعت کی طرح نہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شناخت فرض ہے اس طرح جب تک اس کی تفدیق دل سے اوراس کا اقرار زبان سے نہ کیا جائے ایمان درست نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ انبیاء کی عصمت میں وحی سے پہلے کی فتم کا شک وشہ نہیں اور وحی کے بعد بالکل ثابت ہے لیکن ممکن ہے کہ وحی کے بعد ان میں کچھ لغزش ہوگئ ہو گران کے حق میں ہمیشہ یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ وہ جادوگر یا جھوٹے نہ تھے جو شخص اور خیال کرتا ہے وہ کا فرمطلق تھے پھر میں نے (مصنف ہمیشہ یک افتحال کرتا ہے وہ کا فرمطلق تھے پھر میں نے (مصنف کتاب) عرض کی کیا لقمان اور سکندر بھی پیغیر تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ روایت صحیح کے مطابق میں نے لکھا دیکھا ہے کہ وہ پیغیر نہ تھے بلکہ ولی اللہ اور نیک بندے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے محت کی۔

پھرفر اکستندرکوجوذ والقرنین کہتے ہیں اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اس کے سر پر دوگیسو تھے اس واسطے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ زمین کے دونوں کناروں تک پہنچ گیا تھا اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ آفاب کے نزدیک پہنچ گیا ہے اور آفاب کی دونوں طرفیں یعنی مشرق اور مغرب بعدازاں اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ امیر المونین صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوصدیق کیوں کہتے ہیں؟ زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ آخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام یاروں میں سے افضل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہنے کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک رید جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات واپس تشریف صدیق کہنے کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک رید کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا آپ نے اس کی تصدیق کی۔ دوسرے رید کہ آپ کا صدق اعلیٰ درجے کا تھا اس واسطے صدیق نام ہوا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب رسول کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسالت سے مشرف ہوئے تو سب سے پہلے امیر المومنین ابو بحرصد یق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی تقدیق کی کہ واقعی آنخضرت رسول برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آخری زمانے میں صرف ایک ہی بات پر ایمان کے آئے زیادہ گفتگواور بحث ومباحثہ نہ کیا اس واسطے آپ کا نام صدیق ہوا پھر آپ کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا اسم مبارگ قرص آنقاب پر لکھا ہوا ہے جب سورج بام کعبہ پر پہنچتا ہے تو وہاں سے آگے نہیں بھوستا جب فرشتے آپ کے نام کی قسم دیتے تو پھر آگے بردھتا ہے۔

پھران عزیزوں میں سے ایک نے جو حاضر خدمت سے پوچھا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کس سبب سے کہتے ہیں؟ فرمایا آپ حق وباطل میں فرق کیا کرتے سے اور امیر المومنین عثان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین اس واسطے کہتے ہیں کہ آپ نے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو دختر ان فرخندہ اختر سے نکاح کیا جب پہلی انتقال فرما گئیں تو دوسری سے نکاح کیا پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امیر المومنین عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی دامادی پر فخر تھا۔ چنانچہ بار ہا فرمایا کرتے سے کہ آگر میری ستر لڑکیاں بھی ہوتیں اور ایک مرجاتی تو دوسری کا نکاح عثان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتا اور امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو اسداللہ اس واسطے کہتے ہیں کہ آپ کو خطاب آسان سے حاصل ہوا یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میرا شیر ہے۔

پھر فرمایا کہ جب امیر المونین علی رضی اللہ تعالی عنہ نعرہ مارتے تو اس نعرے کی ہیبت سے چرند' پرند اور درند ہلاک ہو باتے۔

پھرای موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ رسولِ کریم رؤف الرحیم سکی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بابت بیان ہور ہاتھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم ہوجاتا اور پھراس سے زرہ تیار کرتے۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ

مفوظات حضرت خواجه نظام الدين اولياء

عليه وآله وسلم نے مسكرا كر فرمايا كه جب داؤ دعليه السلام ہاتھ ميں لو ہاليا كرتے تو امير المومنين على كرم الله وجهه رضى الله تعالى عنه كا نام لیا کرتے اور لوہا آپ کے ہاتھ میں موم ہوجاتا۔

پھر پیر حکایت بیان فرمائی کہایک مرتبہ امیر الموننین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف چڑھائی کی وہاں پھر عاجز آ کر نعرہ ماراجس سے تمام ملکوت میں تہلکہ مچے گیا اور فرشتے تنبیج بھول گئے۔ بارگاہ البی میں التجاکی کہ البی! سیسی آواز ہے کہ ہم سے اپنا کام بھی چھوٹ گیا۔فرمانِ الہی ہوا کہ بیلی (رضی اللہ تعالیٰ عنه) کا نعرہ ہے جوہم سے امداد طلب کرتا ہے جا کراس کی امداد

### عارفول كامقام

بعدازاں معرفت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبانِ مبارک سے فرمایا کہ عارف کی علامت سے کہ وہ خاموش رہتا ہے اگر بات کرتا بھی ہے تو حب ضرورت۔

پھر فر مایا کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ جو تخص اپنے نفس کا عاشق بنتا ہے اس پرخود پیندی حسد اور خواری عاشق ہو

مجر فرمایا کہ تمام چیزوں کی جا بی صبر ہے ارادت میں صبر سے کام بنتا ہے جب ارادت درست ہوجاتی ہے تو برکتوں کے دروازے طل جاتے ہیں۔

پھراسی موقع کے مناسب فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ مراقبہ اس مخص کو کرنا جاہیے جس کی نظروں ہے کوئی چیز غائب نہ ہواورشکراس خض کو کرنا جا ہے جواللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے قدم با ہر نہ رکھے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے آبديدہ موكر فرمايا كه وہ لوگ كيسے اچھے ہيں جو پہلے روز ہى باخبر موجاتے ہيں اور دوسرے تیسرے روز ان کا نشان بھی نہیں رہتا ایسے مخص آسان ہیں کامل وہ ہے جوعشق کے آغاز اور انجام میں قائم رہے اور هل من مزيد بى بكارتارى-

پھراس موقع کے مناسب بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ یجی معاذ رازی رحمة الله علیه نے خواجہ بایزید بسطای رحمة الله عليه سے پچھوا بھیجا كه آپ ایے تخص كے بارے ميں كيا فرماتے ہيں؟ جومحبت كے ايك ہى پيالے ميں مست ہوجائے خواجہ بایزید بسطامی رحمة الشعلیہ نے کہلا بھیجا یہاں وہ مرد ہیں کدازل سے ابدتک پیالے پر پیالہ پڑھائے جاتے ہیں اور پھر بھی هل من مزید پکارتے ہیں جوآپ نے لکھائے بیتک حصلوں کا حال ہے۔

پھر خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جو تخص راومجت اور معرفت میں کامل ہے اس سے ظاہر و باطن میں کوئی چیز پوسیدہ بیں اور نہ ہی پوشیدہ رہتی ہے۔

پھر اس موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فر مائی کہ خواجہ ذوالنون مصری رحمة الله علیه کمالیت کو پہنچ گئے اور آپ کا شہرہ

کی خواجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ لوگ اس مرتبے پر کس طرح پہنچتے ہیں؟ فرمایا کہ جب سب سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہور ہتے ہیں تو پھر ساری مملکت اور جو پچھاس میں ہے'ان پر ایٹار کیا جاتا ہے اور کوئی چیزان سے چھپائی نہیں جاتی پھر جس طرف دیکھتے ہیں'کوئی چیزان کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتی۔

بعدازاں ساع کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی خانوادہ چشت کا ایک درولیش حاضر خدمت تھا اس نے عرض کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو لوگ آ رام میں ہوتے ہیں جب ساع سنتے ہیں تو بے قرار ہوجاتے ہیں۔ فرمایا ، جب حق تعالی نے آ دم علیہ السلام سے خدمت کرنے کا وعدہ لیا لیعنی ارواح سے پوچھا کہ الست بر بھم یعنی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح مستخرق ہوئیں سووہی حالت ساع میں ہوتی ہے کہ پہلے بالکل آ رام کی حالت میں ہوتے ہیں جب ساع سنتے ہیں تو مضطرب ہو جاتے ہیں پھراسی عزیز نے پوچھا کہ مراقب اور حیا میں کیا فرق ہے؟ فرمایا مراقب انظار کی غایت اور حیا مشاہدہ سے شرمندگی کا حاصل ہونا ہے۔

پھر پوچھا کہ صوفی کے کہتے ہیں؟ فرمایا: جس کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سلیم ہولیعنی دنیاوی محبت ہے برگ اور فرمانِ خدا کو بجالانے والا ہواور جس کی تشکیم اسمعیل علیہ السلام کی ہی ہوجس کا اندوہ داؤ دعلیہ السلام کے اندوہ جبیہا ہواور جس کا فقر عیسیٰ علیہ السلام کے فقر کا سااور جس کا صبر ابوب علیہ السلام کے صبر کا سااور جس کا شوق موٹی علیہ السلام کے شوق کا سااور جس کا اخلاص محر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص کا ساہو۔

بعدازال مولانا بربان الدين غريب نے يوچھا كەتھوف كے كہتے ہيں؟

فرمایا کہ ظاہر حال کونہ لے اور آتش پرتی نہ کرے کیونکہ سے گویا اس پرظلم کرتا ہے اس واسطے کہ اہلِ سلوک کہتے ہیں کہ کن بلاوصف تذرک الاوصف کہ میعنی بے وصف ہو جا تو تختیے وصف مل جائے گا۔

بعدازان فرمایا کہ عارف کے سر مقام ہوتے ہیں ان میں سے ایک اس جہان میں مرادوں کا نہ ملنا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب آبدیدہ ہوئے اور فر مایا کہ جو مخص دوست کی محبت کا دَم بھرے اور آخر وہ عورت کرلے یاعلم سیکھے تو سمجھو کہ وہ کچھ بھی نہیں اور اس سے بچھ تعلق نہیں ہو سکے گا'وہ بالکل جھوٹا مدعی ہے۔ بعدازاں غلبات شوق میں فر مایا کہ تمام علاء کا علم ابھی دو باتوں کو بھی نہیں پہنچا۔ اوّل تھیجے ملت' دوم تجدید خدمت

پھر فرمایا کہ میں نے بار ہا شیخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے جو کہہ کر ہے ہوش ہو جاتے کہ ۔ جو پچھ بھی نہیں اس سے مردہ بہتر ۔ جو آٹکھ حق تعالیٰ کے بغیر کسی اور میں مشغول ہواس کا اندھا ہونا بہتر ہے اور جو زبان اس کے ذکر میں متعزق نہیں وہ گونگی بہتر ہے جو کان حق کے سننے سے مست نہیں ہوتا' وہ بہرہ بہتر ہے اور جو بدن اس کی

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے شخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ایک روزشخ الاسلام قطب الدین بختیاراوثی قدس اللہ سرہ العزیز عالم سکر میں بیفرماتے تھے کہ جوشخص بغیرقدموں کے راوحق میں چلائوہ منزلِ مقصود پر پہنچ گیا اور جس نے بغیر زبان اس کا ذکر کیا' اسے نعمت وصال حاصل ہوگئی اور جس نے بے آنکھ دوست کا جمال دیکھا' وہ ہمیشہ کے لیے بینا ہوگیا اور جس نے بغیر منہ کے اس کی محبت کی شراب پی وہ کال مرد ہوگیا۔خواجہ صاحب اس بات پر پہنچ تو زار زار روئے اور فرمایا کہ مردِ کامل خواہ خلوت میں ہو'کوئی قرم ایسانہیں گزرتا کہ وہ عرش کے ستون کوئیں ہلاتا اور اس کا شور عالم ملکوت میں ہریانہیں ہوتا۔

پھر میں (مصنف) نے عرض کی کداگرارشاد ہوتو خواجہ نظامی رحمة الله علیه کی نظم یاد ہے۔عرض کروں؟ فرمایا 'پڑھو۔

چومت خلوش فلک راخیمہ برہم زن ستون عرش درجنباں طناب آساں درکش طریقش بیقدم میرو حدیثش بے زبان میگو جابش بیرہاں درکش حجابش بیرہاں درکش

بعدازال خواجه صاحب رحمة الله عليه فرمايا كه جب تك ايسانه مؤوه مردكامل نبيس موسكتا

بعدازال اس موقع کے مناسب فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجی علی سہیل رحمۃ الله علیہ نے خواجہ جبنید رحمۃ الله علیہ کی طرف خطاکھا جس سے مقصود سے باز رہے وہ یہ کہ داؤ دعلیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ وہ خض ہماری محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے جورات کو سوتا ہے۔خواجہ جبنید رحمۃ الله علیہ نے یہ خط دکھ کراس کی پشت پر جواب لکھ دیا کہ ہماری بیداری راوح میں ہمارا معاملہ ہے اور ہمارا خواب بھی فعل حق ہے یعنی محبت میں دونوں کیسال ہیں۔ والنوم موھدیة الله علی المحسنین یعنی بنام عینی ولاینام قلبی نیک لوگوں کو میشی نینر بھی الله تعالی کی بخشش ہے یعنی میری آئے ہوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا۔

اختیار سے کیا واسطہ؟ جہاں تو بھیج دے میں وہیں جانے کو تیار ہوں میرا کوئی اختیار نہیں میرااختیار وہی ہے جوتو چاہتا ہے۔ پھرخواجہ جنیدر حمۃ اللہ علیہ کی بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ ایک بزرگ نے آپ کی وفات کے بعد سے حکایت بیان کی کہ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول کریم رؤف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اورخواجہ جنیدر حمۃ اللہ

علیہ آتخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں ایک مخص فتوی لا کر جناب سرور کا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم كودكهانا جابتا بيكن انخضرت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرمات بين كه جنيد رحمة الله عليه كو وكهاؤ تاكه وه جواب دے۔ يُخ جنیدر حمة الله علیه عرض كرتے ہیں كه يارسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم! آپ كے حضور ميں مجھے كس طرح اختيار ہے؟ فرمايا " مجھے تھھ اکیلے پرا تنافخرہے جتناباتی تمام انبیاء کواپی اُمت پر۔

بعدازال اس موقع كمناسب فرمايا كه خواجه جنيدرجمة الله عليه كى بيعادت فلى كدرات بحرالله الله كرت اوريشعر يرص من لم يكن الموصال اهلا لكل احسان له ذنوب

بعدازاں خرقے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ محض خرقہ قابلِ اعتبار نہیں اگر معتبر ہوتا تو ساری دنیا خرقہ پہنی اعتبار اس خرقہ پوش کا ہوتا ہے جوخرقہ پہن کراس کاحق ادا کرے اور اگر کام میں کوتا ہی کرے تو ماخوذ ( گرفتار بازیرس میں مبتلا) ہوگا اور اس کے خرقہ کی کھے قدرومنزلت نہ ہوگی خرقہ پہننا ان بزرگوں کی نقل کرنا ہے جنہوں نے خرقہ بوشی کرے طاعب اللی میں سی تھے کی کوتا ہی تہیں گی۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک وفعہ خواجہ جنید رحمة الله علیہ سے پوچھا گیا کہ آیا خرقہ قابلِ اعتبار ہے یا نہیں؟ فرمایا انہیں! یوچھا کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ بہت سے خرقہ پوش ایسے ہیں جن سے افعال قبیحہ سرز دہوتے ہیں اور قیامت کے دن وہی خرقہ ان کا مدعی بے گا۔ ایسے اشخاص دوزخ کے مستوجب ہوں گے اور بہت سے قبا پوش ایسے ہیں کہ وہ سارے نیک كام كرتے ہيں ايے لوگ خرقہ پوشوں سے پہلے بہشت ميں داخل ہوں گے۔ پس معلوم ہوا كر محف خرقہ معتر نہيں بلك خرقه اس خرقہ پوش کی وجہ سے قابلِ اعتبار ہوتا ہے جواسے پہن کراس کی حق ادائی کرے ایسے مخص کے خرقے کی عزت ہوتی ہے۔ بعدازال فرمايا كه امير المونين على رضى الله تعالى عنفر مات بين كه "لا اعتباد في الحدقة" ليني فرقه معترنيس -

بعدازال بيرحكايت بيان فرمائي كهيس في تحفة العارفين من لكهاد يكها ب كدايك دفعه خواجه يجي معاذ رازي رحمة الله عليه بين سي الماراسي الرواكروحاضر من است بين ايك قبايش آيا اورآ داب بجالا كربين كيا آپ اس كي طرف و كيوكرمسرات جب دو تین دفعہ آپ نے ایسا کیا تو حاضرین نے وجہ پوچھی فرمایا کہ جو بات میں خرقہ پیش میں تلاش کرتا تھا'وہ اس قباپیش میں یا تا ہوں و وصفی اُٹھ کر آ داب بجالایا۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تو ایک ایسا مرد ہے جواس لباس میں ہو کرخرقہ پوشوں سے سبقت لے گیا ہے اور منزل مقصود بر ایج گیا ہے۔ الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى ذٰلِكَ

زمین وآسان کی مخلیق

جعرات کے روز دسویں ماہ صفر من حد فرکور میں قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا آ سان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں گفتگوہور بی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسان اور جو پھھان میں ہے چھروز میں پیدا کیا جیسا کہ امام عامد كي تفسير مين لكها ب: قوله تعالى: هُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ .

وہ ایسی ذات ہے جس نے آسان اور زمین چھدن میں پیدا کیے۔

بعداز اُں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اُس جہان کا ایک دن اِس جہان کے ہزار سال کے برابر ہے۔ وَ اَنا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ .

تیرے پروردگار کے نزدیک ایک دن ہزارسال کے برابر ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح پیدا کی اور جو پچھاس جہان کی ابتدا سے اس جہان کی انتہا تک ہونے والا تھا' قلم کو ککھنے کا بھم ہوا جب اس نے لکھا تو پھرع ش پیدا کیا اور اس کے بعد کری اور پھر آسان اور زمینیں۔

پھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ پیدائش کی ابتدا اتوار کے روز ہوئی اور جمعہ کے روزختم ہوئی اور ہفتے کے روز کوئی چیز پیدا نہ -

پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالی جا ہتا تو ایک لحظہ بھر میں یہ کیا بلکہ اس جیسی لاکھوں پیدا کر دیتا کیونکہ ہر چیز پر قادر ہے بلکہ اسے بندوں کو یہ دِکھلا نامنظور تھا کہ کام آ ہتگی ہے کرنے چاہئیں نہ کہ جلدی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امام زاہد کی تغییر میں لکھا دیکھا ہے کہ جب بیآ یت حضرت رسول کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو یہودی عالموں نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آسان اور زمین اور جو کچھان میں ہے بیدا کیا گیا ' اور جو کچھان میں ہے بیدا کیا گیا ' اور جو کچھان میں ہے بیدا کیا گیا ' منگل کے روز پہاڑ اور جو کچھان میں ہے بدھ کے روز درخت اور انسانی ضروریات 'جعرات کے روز آسان اور جو کچھان میں ہے جب ساری چیزیں چھونوں میں پیدا کر لیں اور جہان آراستہ ہوگیا تو ہفتے کے روز جس کی مدت ہزار سال ہے گردش افلاک اور بقائے آوم ضی اللہ قائم کی تام کی پیدائش سے لے کرروز قیامت تک چودہ ہزار سال ہوتے ہیں۔

، رو میں است ہیں۔ بعدازاں فرمایا کہ میں نے حقائق میں خواجہ صن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لکھا دیکھا ہے کہ گردش افلاک سے لے کر جناب سرور کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت تک چھ ہزار سال گزرے۔

ولادت رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

بعدازاں پیغیبرخداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت کے بارے میں گفتگونٹروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں آنکخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک کندھوں پرنور کے قلم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اور ان دونوں کے پیج میں مہر نبوت تھی۔ مبارک کندھوں پرنور کے قلم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اور ان دونوں کے پیج میں مہر نبوت تھی۔ اور اللہ معلیں وہاں بعد از ان فرمایا کہ جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت َ ہوئی تو حجر ہ منور ہوگیا کہ گویا لاکھوں مشعلیں وہاں

افضل الفوائد

رسی ہے۔ پھر فرمایا کہ جس رات آنجناب کی پیدائش ہونے والی تھی ای رات جناب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پچا ابوطالب نے خواب میں دیکھا کر فرشتے آسان سے روش مشعل لے کرعبداللہ (والد بزرگواررسول علیہ الصلوٰ قو والسلام) کے گھر آئے ہیں اور قبیلہ قریش کے آدمی اور پڑوی جن کی قسمت میں اسلام تھا اس مشعل سے اپ اپ چراغ روش کر رہے ہیں اور اپ اپ اپنے گھروں میں لے جارہے ہیں میں نے اپنا چراغ اس مشعل سے روش کرنے کی بہت کوشش کی گرمشعل مجھ سے دُور ہٹتی گئی اور میرا چراغ روش نہ ہوا آخر جب میں بیدار ہوا تو سنا کہ عبداللہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔

، پھر خواجہ صاحب نے فر مایا کہ ابوطالب نے جو پچھمکن تھا کیالیکن چونکہ ان کی قسمت میں اسلام نہ تھا اس لیے اس نعت

- そのアー

بعدازاں فرمایا کہ ابتدامیں جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتیری کوشش کی کہ ابوطالب اسلام لائیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہتی وہ کوشش ہے فاکدہ گئی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک روز آنجناب کی ملاقات ایک کوچہ میں ابوطالب سے ہوئی تو فرمایا کہ اے چچا آپ ایک مرتبہ میری پیغمبری کا اقرار کریں تا کہ قیامت کے دن دوزخ سے آپ کی رہائی کی دلیل میرے پاس ہوجائے۔ ابوطالب نے بہتیری کوشش کی کہمیں لیکن نہ کہہ سکے اور کہا کہ اے جانِ عم! میں کلمہ طیب کہنا چا ہتا ہوں تو لا کھوں تالے میرے منہ پرلگ جاتے ہیں جن کی گرانی کی وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا۔

ولادت امير المومنين على كرم الله وجهه

بعدازاں امیرالمومنین علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ جب آنجناب پیدا ہوئے تو جناب رسول کر پیم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں رکھے گئے کہ آپ اپنے دستِ مبارک سے عنسل دیں جب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آب کوشسل دیا اور ابوطالب کی گود میں رکھا تو رود یئے۔ ابوطالب نے کہا کہ یہ وقت ہنمی کا ہے نہ کہ رونے کا فر مایا 'چیا جان! علی (رضی اللہ تعالی عنہ) کو پہلا عنسل میں نے دیا ہے لیکن آخری عنسل مجھے علی (رضی اللہ تعالی عنہ) دیا ہے لیکن آخری عنسل مجھے علی (رضی اللہ تعالی عنہ) دیا ہے گئی روتا ہوں۔

## خواجه جنير بغدادي رحمة اللهعليه

پھر شیخ جنید بغدادی علیہ الرحمة کی بزرگی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ جنید رحمة اللہ علیہ بغداد میں درگاہ البی میں یہ کہہ رہے سے کہ کوئی زمانہ وہ بھی تھا کہ جمھ پراہل آسان اور اہل زمین روتے سے اور پھر وہ بھی تھا کہ جمھ پراہل آسان اور اہل زمین روتے سے اور پھر وہ بھی زمانہ گزرا کہ میں ان پر روتا تھا اب بیرحالت ہے کہ نہ مجھے اپنی خبر ہے نہ ان کی پھر کہا کہ دس سال میں بیابان میں پھرتا رہا اور دل کی مگہداشت کرتا رہا اب میں سال سے مجھے کی گ خبر نہیں پھر کہا کہ میں سال حق تعالی جنید (رحمة اللہ علیہ) کی زبان سے بات کرتا رہا لیکن جنید (رحمة اللہ علیہ) کا نتی میں کوئی دخل نہ تھا اور نہ ہی کی وخدا کے سوااس بات کی خبر تھی۔

عاقبت كاخيال آئة توسجده مهو بجالاتي ميل-

بهر فرمایا ایک مرتبه خواجه چنید قدس الله سره العزیزے عرض کی گئی کدا ہے پیر طریقت! کیا بی اچھا ہو کہ اگر آپ ہماری خاطر گودڑی پہن لیں فرمایا اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ صرف گودڑی سے کام نکل آتا ہے تو میں لوہے اور آگ کی گودڑی بھی پہن لیتا لیکن معاملہ بیے کہ ہرروز ہمارے باطن میں بیندا کی جاتی ہے کہ:

ليس الاعتبار بالخرقة انما الاعتبار بالخرقة .

لینی خرقے کا کوئی اعتبار نہیں صرف کام کرنامعترے۔

بعدازال بيرحكايت بيان فرمائي كدايك دفعه خواجه ذوالنون مصرى رحمة الله عليه سفرير جارے تھے كدايك آدى نے سامنے آ كرسوال كيا كرمحبت كى انتها بھى ہے يانبيں؟ فرمايا اوجھوٹے! محبت كى كوئى انتهانبيں۔

#### رابعه بصرى رحمة الشعليها

بعدازاں رابعہ بھری رحمۃ الله علیہا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ندا ہوگ رجال الله خدا کے مردوا توسب سے پہلے رابعہ بقری رحمة الله علیهااس صف میں قدم رهیس گا۔

پھرفر مایا کہ اس زمانے میں آپ محبت کے کام میں بے مثل تھیں۔ چنا نچہ خواجہ حسن بھری رحمة الله عليه فرماتے میں کہ ایک مرتبدایک دن ایک رات رابعہ بھری رحمۃ الله علیها کی خدمت مین رہا اور محبت کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی نہ میرے دل میں بیخیال آیا کہ میں مردہوں ندان کے دل میں خیال آیا کہ وہ عورت ہیں آخر جب میں اُٹھا تو اپنے تین مفلس اور انہیں مخلص پایا۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے آپ كعقيده اورصدق كے بارے ميں سے حكايت بيان فرمائى كدايك روز درگاو اللی میں مناجات کررہی تھیں کہ بارخدایا! اگر تو قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیری محبت کا ایک بھید جو آنڈر ہے اس سے بیان کروں گی جس کے سبب دوزخ ہزار سالدراہ کے برابر جھ سے دُور بھاگ جائے گی پھر عرض کی کہ اے پروردگار! اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہول تو مجھے دوزخ میں جلانا اوراگر بہشت کی امید پر تیری پستش کرتی ہول تو اپنا جمال ضرور وكهانا

بعدازان فرمايا كدايك دفعه كعبه نابعه بصرى رحمة الشعليها كالمتقبال كياتو پكارا تفيس كدمن تقرب اللي بشريقرب الله وراعًا جوميري طرف ايك بالشت بهر برحتا بي مين اس كي طرف كر بهر برحتا مون اور باركاه البي مين وعاكى كه مجھ كعبد در کارنہیں مجھے اس کے دیدار سے خوشی نہیں میں کعبے کے مالک کا دیدار جا ہتی ہوں۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ شخ علی تر مذی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری رحمة الله علیهانے جنگل کا زُخ كيا اورسات سال تك پہلو كے بل الوصك الرحك كرعرفات ميں پہنچيں توغيب سے آواز آئى كدا ، مدعى! يكسى خواہش تيرے

واس کیرہوئی ہے اگر تو ہمیں طلب کرتی ہے تو ہم ایک ہی جی سے تیرا کام سنوار دیے۔ عرض کی یارب العزت! مجھاں در جے اس دراج کامر ہا یہ عاصل نہیں میں فظ فقر جاہتی ہوں۔ آواز آئی کہ اے رابعہ! سر جھکا لے کوئلہ یہاں پر یہ محاملہ ہے کہ جولوگ ہمارا وصال جا جے ہیں اس فقد قریب ہوجاتے ہیں کہ بال کا فرق نہیں رہتا تو پھر کام دگر گوں ہوجاتا ہے اور وصال فراق سے بدل جاتا ہے تو ایک متر پردوں میں ہے جب تک ان سارے پردوں کو پھاڑ کر ہماری راہ میں قدم نہیں رکھے گئ فقر حاصل نہیں کر جاتا ہے تو اور قوال ہو ان ہے از انگاہ اٹھا کر او پر کی طرف د کھے جب تک ان سارے پردوں کو پھاڑ کر ہماری راہ میں قدم نہیں رکھے گئ فقر حاصل نہیں کر سے گئے۔ ذرا نگاہ اٹھا کر او پر کی طرف د کھے جب بھی ان کہ والے میں قدم بھی بھی وکھاڑ ہے ہوائی اور نہان ہی تھا کہ آپ کو تورت و اللہ میں ان کا نام ونشان تک نہیں پایا جاتا ۔ عرض کی یارب العزت! ان کی ایک صفت بھے بھی وکھاڑ ہے ہما نہی تھا کہ آپ کو تورتوں والا میں ان کا نام ونشان تک نہیں پایا جاتا ۔ عرض کی یارب العزت! ان کی ایک صفت بھے بھی وکھاڑ ہے ہما نہی تھا کہ آپ کو تورتوں والا فرایا کہ ہوائی کہ سات سال پہلو کے بل لیٹ لیٹ کی کہ داے دابد! یہ ان کی پہلا مقام ہے۔ خواجہ صاحب آل بات پر پنجی تو وہ بھی اس علت کی وجہ سے نہ ہو گئی اسے بیر تو ہو ہے کہ ان کہ دار دارت کی خاص خواجہ عزیز بیک نے آتا کر مرز بین پر دکھا۔ خواجہ صاحب غلبات وجہ سے اللہ تعالی نے تمہیں وقت پر بھیجا ہے جب خواجہ عزیز نے تیسرے پر دے میں غزل پر ھنی شروع کی تو خواجہ عزیز اور عواص جاملہ عن ایہ وخاص جاملہ عنایت فر ایا وہ وہ کہاں ہو تو جو ہو ہو کہ ہو خواجہ عزیز نے دور میں برادرم حسن کو خاص جاملہ عنایت فر ایک وخواجہ عزیز نے دور برا کہ برائی ہوئی کہ عقل وگل میں نہیں آتا ہی خواجہ عزیز نے تیسرے ہو کہ وہ وہ کہا ہی برائی وہ وہ کہاں کہ وخواجہ عزیز نے تیسرے ہو کہ وخواجہ عزیز نے دور کہاں کہ وہ خواجہ عزیز نے دور کہاں ہو کہ تھے۔ وہ غزل ہو خواجہ عن برائی کہا مہ عنایت فر ایا کہ دور کہا ہو خواجہ عنایت فرایا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہ دور کہ کہا کہ دور کہا کہا کہ کہا کہ دور کہ

نرول

روشن شود برابل نظر حال خوب ونشت جلد نگارخانه فردوس خشت خشت حال دل خراب بگوچوں توال نوشت مگرار کشت زار که راز است کشت کشت مهلت اگر گست ازین تن سرشت زشت

گر پرده برکشائی ازال روئے دربہشت رضوال اگر به بیند خشت درت کند کاغذ زگریه ترشد خامه ز آه سوخت کشت امید کشتم و تو ابر رحمتی چندیں حسن برشتہ جال دل چه بسته

ٱلْحَمْدُ لِللهِ عَلَى ذَٰلِكَ

فضيلت سورة مزل

اتوار کے روز بیسویں ماہ صفر کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ امام زاہدی کی تغییر پاس پڑی تھی اور سورہ مزمل کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ امام شافعی رحمۃ الله علیہ امیر المونین علی رضی الله تعالی عنہ سے اور آنجناب حضرت رسالت پناہ صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم سائیسویں ماہ

رمضان المبارک کومجدمدینه میں مع اصحاب بیٹھے سے اور گزشتہ پینمبروں کی حکایات بیان فرمارہے سے کہ جمرائیل اور میکائیل علیم السلام مع چوہیں ہزار مقرب فرشتوں کے جوعرش کے گرواگر و رہتے ہیں سورہ مزمل کوریشی کاغذ پر قلم نور سے لکھا ہوا لے کر آئے۔ آنخوشرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اُٹھ کر ہوئی تعظیم و تکریم سے ہاتھ میں لے کر بوسہ دیا اور سر پر رکھی اور پوچھا کہ بھائی جرائیل! (علیہ السلام) فرمانِ اللہی کیا ہے؟ عرض کی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر میں اس سورۃ کو پہلے پینجبروں کے عہد میں بھیجتا تو اس کی برکت سے میں سب کو بخش دیتا ہے ہی گناہ گار نہ ہوتا اور اس کی برکت سے میں سب کو بخش دیتا ہوں گی اور میری اُمت میں سے جو شخص اس کوفریضہ نماز کے بعد پڑھے گا' اسے ہرحرف کے بدلے میں ایک لاکھ نیکی عطا ہوں گی اور اس قدر بدیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹائی جا میں گی اور آمخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بہشت میں واخل ہوگا اس سورۃ کے پڑھے والے کو بہشت میں ہزار ہزار چھوٹے گل اس سورۃ کے پڑھے والے کو بہشت میں ہزار ہزار چھوٹے گل

بعدازاں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کر فر مایا کہ اے میرے اُمتیو! تم اس سورۃ کو اپنا وردمقرر کرو اور اسے ہرروز دس مرتبہ پڑھا کرو جو ہرروز اسے دس مرتبہ پڑھے گا' اللہ تعالیٰ اسے بُرے آ دمیوں اور آ فات کے شرے محفوظ رکھے گا اور وہ جمیشہ اللہ تعالیٰ کی بناہ میں ہوگا اور اس سورۃ کی برکت سے اسے کسی قتم کی تکلیف نہیں پہنچے گی جوشخص کسی مہم کے لیے اسے پڑھے گا' وہ مہم سرانجام ہوگی اور سورۃ کا ثواب اگر اہلِ آسان اور اہلِ زمین لکھے لگیس تو بھی نہیں لکھ سکتے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب میں شخ الاسلام فریدالحق والدین قدس الله سرہ العزیز کا مرید ہوا تو شروع میں مجھے فرمایا کہ سورہ مرس بکترت پڑھا کرو آخر جب تفسیر میں اس سورۃ کی فضیلت ویکھی تو سمجھا کہ آپ مجھے جو اس سورۃ کے پڑھنے کے لیے فرمایا کرتے تھے تو اس سے یہ مقصدتھا کہ میں اس سعادت سے محروم ندرہ جاؤں۔

بعدازاں فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوة والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اس سورة کو جعد کی رات بے کام و بے زبان پڑھتا ہے۔ پس جوشخص اس رات اس سورة کو پڑھے۔ گویا وہ حق تعالی سے ہم کلام ہوتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ حسن بصری رحمة اللہ علیہ اس سورة کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ جو شخص اس سورة کا پڑھنے والا ہے اسے خواہ لاکھ دشمن حاسد ٔ جادوگر ظالم اور بدخواہ تکلیف پہنچانی چاہیں تو اس کا بال بریانہیں کر سکتے بلکہ سب مغلوب ہوکررہ جائیں گ

بعدازاں میہ حکایت بیان فرمائی کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے مجھ پرظلم کیا اور مجھے ہلاک کرنا چاہا۔ ایک روز میں بیٹھاتھا تو ایک شخص مجھے لینے کے لیے آیا کہ خلیفہ وقت بُلاتے ہیں میں نے سورۃ مزمل پڑھ کر اپنے بدن پر پھونگی جب خلیفہ کے پاس پہنچاتو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور تخت سے بنچے اُتر کر میرے قدموں پر گر پڑا اور ججھے خلعت سے مشرف کیا اور کہا اے استاد! جب تو اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ دوا ژدہا منہ کھولے تیرے پہلوؤں سے خمودار ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خلیفہ! شعبی کو چھوڑ دو تو بہتر ورنہ حکم الہی سے تخفے پارہ پارہ کر دیں گئے جمھے یہ بتاؤ کہ بیہ کرامت کہاں سے

نصیب ہوئی؟ میں نے کہا' سورہُ مزمل کے پڑھنے سے اللہ تعالی نے مجھے بید درجہ عنایت فرمایا ہے پھر خلیفہ نے اس سورۃ کو ہرروز پڑھنا شرّوع کیا تو جو بادشاہ خراج نہیں دیا کرتے تھے اور سرکش تھے سب باجگزار اور مطبع ہو گئے۔

بعدازاں فرمایا کہ امام مفضل رحمۃ الله علیہ نے اس سورۃ کے چھافائدے لکھے ہیں۔ اوّل میہ کہ جواس سورۃ کومتواتر پڑھے گا' وہ ہمیشاللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا اور کوئی مصیبت اس کے نزد یک نہیں بھٹکے گی اور دینی اور دنیاوی آفات سے محفوظ رہے گا اور بادشاہوں اور بزرگوں کی نظر میں عزیز ہوگا۔ دوسرے میہ کہ جو شخص اس سورۃ کودن کے وقت یارات کے وقت ایک مرتبہ پڑھے گا' اللہ تعالیٰ فرشتوں کوفر مائے گا کہ گواہ رہنا میں اس بندے کو بخشا ہوں اور اپنا ولی بناتا ہوں اور تمام و شمنوں پر اسے مظفر ومنصور بناتا ہوں۔ تیسرے میہ کہ جو شخص اس سورۃ کو پڑھے گا اور پھر پر دّم کرے گا تو عجب نہیں کہ وہ سونا بن جائے۔

بعدازاں اسی موقع کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک دفعہ شخ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی خطا کے بدلے
بغداد میں قید کر دیا گیا' مرت بعد جب خلیفہ کے روبرولائے گئے تو خلیفہ نے کہا کہ اگر تو واقعی درویش ہے تو جو پھر تیرے روبرو
پڑا ہے' دعا کر کہ بیسونے کا ہوجائے پھر میں مجھے رہا کروں گا۔ آپ نے کہیں تفسیر میں لکھا دیکھا تھا فوراً سورہ مزل پڑھ کر پھر پر
پھوٹک ماری جوفر مانِ الہی سے سونا بن گیا۔ خلیفہ بیرکرامت دیکھ کرتائب ہوا پھر خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ شخصی صاحب جومجوں رہے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ خلیفہ آپ کے سبب تائب ہو۔

بعدازاں فرمایا کہ چوتھے جواس سورۃ کو پڑھے گا اور اپنے پاس رکھے گا اس پرکوئی مصیبت نازل نہ ہوگی اور لوگوں اور درگاہ اللی میں معزز ہوگا۔ پانچویں اس سورۃ کے پڑھنے والے پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا اور تمام بلاؤں سے اس میں رہے گا ، چھنے جوشن اس کو بہتے پانی پر پڑھے گا۔ اللہ تعالی کے حکم ہے وہ پانی پر کھڑا ہو جائے گا اور اگر پہاڑ پر دَم کرے گا تو وہ پہاڑ کھڑے کو میں کھڑے ہوجائے گا اور اگر پہاڑ پر دَم کرے گا تو فرمانِ اللی سے وہ زندہ ہوجائے گا اگر قیدیوں کی رہائی کے لیے پڑھے گا تو قدی قیدی قیدے رہا ہوجائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ مولانا بدرالدین اتحق علیہ الرحمة یہ حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز سفر کرتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ جہاں دریاعبور کرنے کے لیے کشتی موجود نہ تھی۔ شخ صاحب نے فرمایا کہ میری اورا پی تعلین ہاتھ میں پکڑ لے۔ جب ہم پانی کے قریب پہنچ تو فرمایا آٹکھیں بند کرو جب میں نے آٹکھیں بند کیس تو ہم پانی ہے گزر گئے۔ آپ کی ہیت مجھ پر طاری ہوئی وجہ نہ پوچھ سکا جب ایک منزل پر پہنچ تو عمدہ موقع پا کر میں نے اس حالت کی بابت عرض کی تو فرمایا کہ میں نے سورہ منزل پڑھی تھی اور اپنے پر اور تجھ پر دَم کی تھی تو راستہ بن گیا تھا۔

کھر بید حکایت بیان فرمائی کہ شخ سلیمان سمرقندی رمنة الله علیہ بڑے بزرگ سے آپ کو تجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ قید کر دیا اور سرے پاؤں تک آہنی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ مزمل کی فضیلت یاد آئی فوراً پڑھنی شروع کی ابھی ختم نہ کرنے پایا تھا کہ تمام چھکڑیاں ہیڑیاں اور طوق گر پڑے اور لوگ آ کر مجھے رہا کرکے لے گئے۔ آخر معلوم ہوا کہ فرشتگانِ عذاب اسے ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ بعدازاں اس موقع کے مناسب بیان فرمایا کہ امیر المونین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورۃ کی برکت سے ایک سوستر میدان مارے اور خیبر کے دروازے کواسی کی برکت ہے اُکھیٹر پھینکا۔ امیر المونین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ آمخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی وفات کے بعد جناب کی زیارت خواب میں ای سورۃ کی برکت ہے ہوا کرتی تھی پھر فرمایا کہ امام یجیٰ رازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن اس قدر ثواب ملے گا جے دیمے کر ساری خلقت حیران ہوگی اس کا چہرہ چود ہویں کے جاند کی طرح روش ہوگا اور نوری براق پرسوار کر کے بہشت میں لے جائیں

پھر اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ بلخی رحمة الله علیہ کی تفییر میں میں نے لکھا و یکھا ہے کہ میں نے سات سواستادوں کی شاگر دی کی اس قدر فضیلت اس سورۃ کے پڑھنے کی انہوں نے بیان کی۔ مجھے گمان ہوا کہ اگر ساری عمراس كى فضيلت اوراس كالواب كلهون توجهي لكهانه جائ - ٱلْحَمْدُ لِللهِ عَلَى وَلِكَ

### علامات فرب قيامت

بدھ کے روز پانچویں ماہ رہیج الاخر کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔مولانا وجیہدالدین با ہلی مولانا نصیرالدین گیاہی اور مولا نا بر ہان الدین غریب حاضر خدمت تھے۔ آخری زمانے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ سے علامات جوز مانے میں دم بدم نمودار ہور ہی ہیں میسب آخری زمانے کی علامات ہیں لیکن عوام ان علامتوں سے غافل ہیں۔

پھر فرمایا کہ رسولِ خداصلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں فرزند آوم بہت کم ہول کے عورتیں مردوں کے ساتھ شراب پئیں گی اوران پر سوار ہو کر کو چہ بھو چہ کی دف بجانے والے بکثرت ہوں گئے بے ممل علماء زیادہ ہو جائیں گے اور بادشاہ کھلم کھلاظلم کریں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ امیر المونین علی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جب عورتیں گھوڑوں پرسوار ہوکر بازاروں میں پھریں گی تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کی علامت ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ حسن بھری رحمہ اللہ علیہ آخری زمانے کی علامت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول کریم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيشے تھے امير المؤمنين ابو برصديق اورعلى كرم الله وجهدرض الله تعالى عنهمانے يو چھا كه دنيا كب تك ہے؟ فرمایا ٔ سات روز۔ بیسُن کر اصحاب تنگ دل ہوئے۔ فرمایا 'بیسات دن آخرت کے سات دنوں کے برابر ہیں جس میں آخرے کا ہردن یہاں کے ہزارسال کے برابر ہوگا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا که رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرمانتے ہیں که میرى أمت كى ناخوش زندگاني میری وفات کے بعد ہوگی ان میں سے اس کی زندگی خوش ہوگی جود نیا سے قطع تعلق کرے گا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ امیر المونین علی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ

دوسرے کی چغلی اور فیبت کریں گے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے ہیں عالم تو بہت ہوں گے لیکن برکت کم ہوگی اور درویشوں کو بیت المال سے پچھ نہ ملے گا اور عورتیں گھروں میں سوداگری شروع کریں گی اور کھلم کھلامصبتیں برپا کریں گی بادشاہ ولا بیتیں فتح کریں گے اور فساد برپا کریں گی بادشاہ ولا بیتیں فتح کریں گے اور فساد برپا کریں گے اور پارساؤں کو عذاب کریں گے اور زاہدوں کو مار ڈالیس گے شراب خوروں کو پسند کریں گے جہان کو ویران کریں گے اور تمام خلقت ان کے ہاتھوں درویش ہوجائے گی بے گانی عورتوں سے عیش کریں گے اور اپنے آدمیوں سے لڑائی جھگڑے میں گزرے گی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسا وقت بھی آئے گا جب کہ رنڈیال مطرب کھانڈ اور اہلِ فساد دنیا کی نظروں میں عزیز ہوں گے اور عالموں اور قرآن خانوں کی کچھ قدر ومنزلت نہ ہوگی اور لوگ تمام رنگین کپڑے پہنیں گے اور مرد عورت اسم کھے کھانا کھائیں گے اور لواطت کو پیشہ قرار دیں گئے حاکم تھم کو پچیں گے اور لوگوں میں بددیائتی پیدا ہو جائے گئ و نیاوی مال کی خاطر حق کو ناحق قرار دیں گئے عدل وانصاف اُٹھ جائے گا موداگر لین دین میں جھوٹ بولیس گے۔ پانچ درہم لے کر جھوٹی گواہی دیں گئے نباتات میں برکت نہیں رہے گئ آسان سے مینہ کم برسے گا اگر برسے گا بھی تو بے وقت جب بیعلامیں نمودار ہوں تو سمجھ لینا کہ قیامت بالکل نزدیک ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ دجال تعین لعنۃ اللہ علیہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذمانے بیس پیدا ہوا ہے بیاس طرح پر ہوا کہ ایک عجیب چیز پیدا ہوئی ہے۔ ایک یہودی کی عورت نے بچہ جنا ہے جوشج دس بچے تک کہ بارسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عجیب چیز پیدا ہوئی ہے۔ ایک یہودی کی عورت نے بچہ جنا ہے جوشج دس بچے تک ہا تی باتیں کرنے لگا ہے اور ظہر کی نمازتک بوا ہوگیا اور عصر تک اس کی داڑھی نکل آئی۔ آنجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیآ آخری زمانے کی علامت ہے اُٹھ کر اس کے دیکو تک کے لیے تشریف لے گئے جب اس کے مکان کے پاس پہنچ تو کسی فرمایا بیآ آخری زمانے کی علامت مے اُٹھ کر اس کے دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے جب اس کے مکان کے پاس پہنچ تو کسی نے دوبال کو اطلاع دی کہ رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبال کو اطلاع دی کہ رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر سلام کیا اس ملعون نے جواب نہ دیا چر کہا کہ تو نے خت جا دو کیا ہے کہ جھے عاجز کر دیا ہے جھے بھی بہ سکھا۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عد ہمراہ تھے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک تو لا اللہ اللہ اللہ محکم ہو تو اے گڑے بیس کور یاروں کوفر مایا کہ اس کے ملک بیس سے لے گئے ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جس روز دجال فکے گا اس سال سخت قط ہوگا' بارش نہیں ہوگی' نباتات کم أسے گی' بیر

ساری خاصیتیں اس ملعون کے نمودار ہونے کی ہیں پھر فر مایا کہ وہ نمودار ہو کر پیغیبری کا دعویٰ کرے گا اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس كى يىشانى مىل كلها موكا:

هوالكافر با لله العظيم .

گدھے پرسوار ہوگا جس کی لگام سونے کی ہوگی پس جواہلِ عذاب ہوں گے وہ اس کی پیروی کریں گے اورخضر علیہ السلام اس کے ہمراہ ہوں گے اور فرماتے جائیں گے کہ بیجھوٹا ہے ملعون ہے وہ مسلمانوں کوسیدھی راہ سے بھٹکائے گا اور کا فرکرے گا اورتمام جہان میں ایک ہی ہفتے میں پھرے گا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا که رسولِ خداصلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم فرماتے ہیں که آخری زمانے میں غافل نه رہنا جوں جوں اس کی علامتیں ظاہر ہوں گیتم عاجز ہوتے جاؤ گے اس وقت اللہ تعالی کی طرف رجوع کرواور تو بہ کرو۔

بعدازال بيرحكايت بيان فرمائي كهايك روزآ تخضرت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بييقيح تتصاور گرداگر داصحاب حاضر خدمت تھے۔امیرالمومنین ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آنجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یو چھا کہ آیا سورج اسی زمین سے نکاتا ہے؟ فرمایا' ہاں! اس کی گروش آگ پر ہے اگر دن رات میں ایک مرتبہ بھی اس کا گزر پانی پر نہ ہوتا تو بہت ہے لوگ جل جاتے اور پیستارے جو آسان میں وکھائی دیتے ہیں اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں خاص کر بیر آفتاب جو ہر روز اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب كرتا ہے كه بارخدايا! مجھے تھم دے تا كه ميں سارے كافروں اور نافر مانوں كوجلا دوں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ آخری زمانے میں ایبا وقت بھی آئے گا کہ اس وقت کا سال اب کے مینے کے برابر ہوگا اور مہینہ ہفتہ کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن اس قدر چھوٹا ہوگا کہ ایک نماز بھی پوری ادائہیں ہو سکے گی اور عمرین بھی برائے نام رہ جائیں گی جب خواجہ صاحب اس بات پر پہنچے تو آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ رسولِ خداصلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جرت کے بعد اُمت کے پانچ طبقے ہوں گے اور ہرایک سوسال رہے گا پھرخواجہ صاحب نے اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ پہلا طبقہ صاحب تقوی اور عمل صالح کا ہوگا' دوسرااہلِ تواضع اور تراحم کا' تیسرا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ وجدال کا ہوگا' چوتھا صلہ رحم چھوڑ کرایک دوسرے سے روگر دانی کرے گا اور عاجز وں کی مدنہیں کرے گا' یہ یا نچ سوسال تک رہے گا۔ یا نجوال طبقہ ظالم عاصی اور نافر مان ہوگا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب سات سوسال گزرچکیں گے تو زلز لے بہت آئیں گئے باعمل علاء فوت ہو جائیں ے' امر معروف اور نہیءن المنکر کیساں ہو جائیں گے۔کوچہ بکوچہ خوں ریزیاں ہوں گی' میدکام سات سوہیں سال تک ہوگا پھر حیوانات کی کثرت ہوگی اور انسان ان میں سے مشکل ہے گزر سیس کے زمین کی پیداوار کم ہوگی زراعت مختلف آفتوں کے سبب برباد ہو جائے گی مسلمانی نہیں رہے گی لوگ ایک دوسرے کی غیبت اور بدگوئی کریں گئے برے کام کریں گئے بے شرمی بوھ جائے گئ ہے گناہ مسلمان قبل کیے جائیں ئے ونیاوی مال کی طبع سے مسلمان سے مسلمان لڑے گا اور فساد بریا ہوگا، مشائخ ناحق قتل ہوں گئ برکت اُنھ جائے گئ بیکام سات سوتیس سال تک ہوگا پھر جنگلی درندے شہروں میں آتھیں گے اور روز روش میں

مسلمانوں کے بچوں کو لے جائیں گے امراء اور بادشاہ ظالم ہوجائیں گے ان کے ظلم سے شہر برباد ہوجائیں گے اورمسلمانوں کو بُري طرح فتل كريس كي شهرون مين اسلام بهت كم ره جائے گا۔ بِعمل علماء بهت ہوں كے اس زمانے ميں جوفساد بريا ہوگا وه علمائے بے عمل اور مشائخ کی ریائی کی وجہ سے ہوگا۔ ہرشہر کا جدا جدا بادشاہ ہوگا۔شہروں میں اسلام اور مسلمانوں کی حالت بہت ردی ہو جائے گی' دوست رشمن بن جائیں گے جو دنیاوی چیز دیکھے گا اس کی دُھن میں محو ہو جائے گا۔مسلمان مفلس ہو جائیں گے' درویثی کے سواان کے پاس کچھ نہ رہے گا' تھلم کھلاظلم ہوگالیکن خلقت فساد کا کچھ خیال نہ کر کے رات دن غیبت ٔ حسر' فحش' لہوو لعب ' قمار بازی' مطربی اور بُرے کاموں میں مشغول رہے گی۔ بیرکام سات سو چالیس سال تک رہے گا پھرعورتوں میں شہوت زیادہ ہوجائے گی حتیٰ کدایک عورت ایک خاوند برقناعت نہیں کرے گی بلکسوے بھی زیادہ کی خواست گار ہول گی اورعورتیں بے شرم ہو جائیں گی اور گلی بازاروں میں فساد ہریا کرتی پھریں گی اور مردوں کی خاطر ایک دوسرے کوفٹل کریں گی' ولایتیں آباد نہیں رہیں گی'تمام شہر برباد ہوجائیں گے'ایک شہرہے دوسرے شہرتک بڑی مشکل سے جایا جائے گا'اہلِ علم قتل ہوں گے'مشائخ اور درویش کی کچھعزت نہ ہوگی نہ کوئی ان کا پرسانِ حال ہوگا' میتیم اور بیوہ خوار ہوں گے اور بھوک کے مارے ہلاک ہوجا کیں ك ولايت سترو موجائ كى سادات عالم درويش مصحف كوييخ جاكيس كاوركوكى نبيس خريد ع كا قط اور تنكى دم بدم برهتي جائے گی شراب خوروں کی کثرت ہوگی شراب خوری اور بدافعالی کولوگ فخر سمجھیں گئے اہلی فساد اور سخروں کی عزت ہوگی اہل صلاح بے غیرت ہوں گئے دوئی زبانی ہوگی مسلمان بغیر ہاتھ زبان دل اور کان کے ہوں گے (یعنی ان سے کام نہ لے سکیس ك خيانت بهت ہوگى راہزن اور دشمنوں كى تعداد بڑھ جائے گى اور تمام جہان ميں فساد مج جائے گا ميرحال سات سوسال تك رہے گا پھر جب آفاب نکلے گا تو اس کامطلع خون آلود ہوگا اور آسان کے کنارے قریب دو نیزے کے خون کی طرح ہوں گے اس روز تین روز تک آفتاب کے مطلع میں خون رہے گا ای روز آوٹھے جن اور انسان مرجائیں گئے ہوا سخت چلے گئ مرگ زیادہ ہوگی طوفان آئیں گئے شہروں میں آگ لگ جائے گی بیدهالت سات سوساٹھ سال تک رہے گی پھر بارش ہوگی جس کے قطرے مرغی کے انڈوں کے برابر ہوں گے اس سال کئی ہزار مولیثی اور کھیتیاں برباد ہوں گی میہ حالت سات سوسترہ سال تک رے کی پھر قرآن شریف اُٹھالیا جائے گا اور آفتاب مغرب سے نکے گا توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا جس روز آفتاب مغرب سے فكے گا'زوال تك بے قرارر ہے گا پھراى طرح غروب ہوجائے گا۔ بيحالت سات سواى سال تك رہے گى پھر د جال لعين ثمودار ہوگا۔جس کی پیشانی میں ایمان کانقش ہوگا' مومن ہوگا اور جومنافق ہوگا اس کی پیشانی میں کفر کی علامت ہوگی۔نعوذ باللہ منصاجب خواجه صاحب اس بات پر مہنچ تو زارزارروئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ اس کے بعد کیا کیا پیدا ہوگا اور قیامت کب آئ كَار الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى ذَلِكَ

اولیاءالله کی بزرگ

ہفتے کے روز ماہ جمادی الآخر کو قدم ہوی کی دولت تصیب ہوئی۔اولیاء کی بزرگ کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی زبان

مبارک سے فرمایا کہ ذکر الاولیاء مزل الراحت یعنی اولیاء کا ذکر کرنے سے داحت نازل ہوتی ہے۔

پھر فرمایا کہ میں نے شیخ مجم الدین صغریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر الاولیاءعبادتا بیعنی اولیاء کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور جو ذکر کرتا ہے اس کے نامۂ اعمال میں عبادت کا ثواب کھاجا تا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا جونیک اور بدمیں تمیز کر سکے۔امام جعفر صادق نے فرمایا کہ چوپائے بھی نیک وبدمیں تمیز کر سکتے ہیں یعنی جوانہیں مارتا ہے یا کھلاتا پلاتا ہے اس میں تمیز کر سکتے ہیں۔ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بوچھا کہ پھر آپ کی رائے میں عقل مندکی کیا پہچان ہے؟ قرمایا جودونیکیوں میں سے ایک اچھی نیکی اختیار کرے اور دوبدیوں میں سے بری سے بیجے۔

مقام خواجه اوليس قرني رضى الله عنه

پھرخواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب رسول خداصلی اللہ تعالی عليه وآله وسلم كا انتقال ہونے والا تھا تو صحابہ رضوان الله علیم اجمعین نے عرض كى كه پارسول الله صلى الله تعالی عليك وسلم! جناب كا خرقه كس كوديا جائع؟ فرمايا اوليس قرني رضى الله عندكو بعدازال جب امير المونين عمر رضى الله تعالى عنه خليفه بن توكوفي ميس منبر پرخطبہ پڑھااور پھر پوچھا کہاے اہلِ مجدا تم میں سے کوئی قرن کا رہنے والا ہے؟ عرض کی ہے! فرمایا ممرے پاس بھیج دو جب قرنی لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے اولیل رحمة الله عليه كى بابت بوچھا انہوں نے كما اے ہم نہيں جانتے۔ امیرالمومنین رضی الله تعالی عند نے فرمایا' رسول خداصلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ان کا پیتہ بتایا ہے ان کی بات خلاف نہیں ہوتی پھران میں سے ایک نے عرض کی کہ وہ اس سے تو حقیر ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے وہ تو دیوانہ اور احمق ہے خلقت سے دُور ہی رہتا ہے اور آبادی میں نہیں آتا اور نہ کی سے مل بیٹھتا ہے جو پچھلوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا اورغم اورخوشی اسے پچھ بھی نہیں جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنتا ہے اور جب لوگ ہنتے ہیں تو وہ روتا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا' وہ کہاں ہے؟ عرض کی وادی عرفہ میں اونٹ چرایا کرتا ہے پھر امیر المومنین عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وادی میں گئے اور اے نماز میں مشغول ویکھا۔ حق تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے تھے جو اس کے اونٹوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے جب اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے آ دمیوں کی آ ہٹ سنی تو نماز کوتاہ کی پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا 'جواب دیا پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے نام بوچھا' کہا' عبداللد فرمایا' ہم بھی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے ہیں خاص نام بناؤ؟ کہا' اولیں! فرمایا' ہاتھ دِکھاؤ' دِکھایا تو وہی نشان موجودتھا جورسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا پھر امیر المونین نے فرمایا 'اے اولیں! رسولِ خداصلی الله علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ میری اُمت کے لیے دعا کرنا۔ عرض کی یاعمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! آپ اچھی طرح دعا کر سکتے ہیں كدونيا مين آب سے بردھ كركوئى عزير نبيس فرمايا ميں بھى يہى كام كرتا مول كيكن رسول خداصلى الله عليه وسلم نے وصيت فرمائى تھی۔عرض کی یاعمر (رضی الله تعالی عنه)! ذرا بہاڑ میں اورجیتو کرلوشاید کوئی اوراویس نه ہو۔ فرمایا مبیں! آپ ہی کا پته ہتلایا

تھا۔ کہاتو پہلے مجھے خرقہ دوتا کہ میں اُمت کے لیے دعا کرلوں۔ امیرالموغین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرقہ دیا اور فرمایا کہ پہن کر دعا کرو۔ خرقہ کے لیے دعا کر اور خرقہ رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ عنہ نے خرقہ دیا اور فرمایا کہ پہن کر دعا کر ایم کہ کے لیے دعا کی تو آ واز آئی کہ اے اویس! خرقہ پہن لے۔ عرض کی جب تک ساری اُمت نہ بخشی جائے گی میں نہیں پہنوں گا کیونکہ پنجمبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کام کیا ہے اب میرا کام باقی رہ گیا ہے۔ آواز آئی کہ اسے ہزار اُمت تیری خاطر بخشی پہن لے۔ عرض کی جب تک ساری اُمت نہ بخشی جائے گی میں نہیں پہنوں گا اُسے میں مرتضائی علی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنہ آپنچے۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ نہ آتے تو میں پی خرقہ نہ بہنوں گا اُسے میں مرتضائی علی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنہ آپنچے۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ نہ آتے تو میں پی خرقہ نہ بہنوں جب تک کہ ساری اُمت نہ بخشوالیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیان لوگوں کی حکایت ہے جو جہاں جاتے ہیں ان کوکوئی نہیں پوچھتا اور جب وہاں سے چلے جاتے ہیں توان کا نشان کوئی نہیں بتلا تا۔

پھر فرمایا کہ امیر الموشین عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اویس کو اونٹ کی پیٹم کی گودڑی پہنے ہوئے سر اور
پاؤں سے نگا دیکھا کہ اس گودڑی میں اٹھارہ ہزار عالم موجود تھاس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ
کوئی مجھ سے بیخلافت لے لے اور مجھے رہائی دے۔ کہا'اے عمر (رضی اللہ تعالی عنہ)! بیغافلوں کا قول ہے یہاں خود فروثی نہیں
اس کو پھینک دے جو چاہے گا'لے لے گا۔ خرید وفروخت کا کیا تعلق ؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئے اور خلافت
چھوڑنی چاہی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جمع ہو کرعرض کی کہ جو چیز صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرمائی ہے'اسے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ایک روز کاعدل ساٹھ سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس سے بینہیں سجھنا چاہے کہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کا مقام امیرالمونین عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے سے اعلیٰ اورعمہ ہے اپیا ہرگز نہیں۔ دیگر اولیں قرنی رضی اللہ عنہ ہیں بہ خاصیت تھی کہ آپ کا دل کی چیز کونہ چاہتا تھا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑھیا کے گھر جاکراس سے بیالتجا کرتے تھے کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیوں نہ ہوئے؟ اور شرف زیارت سے کیوں مشرف نہ ہوئے؟ آپ آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیوں نہ ہوئ؟ اور شرف زیارت کی ہے؟ فرمایا' ہاں! پوچھا' کیا آپ نے آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ فرمایا' ہاں! پوچھا' کیا آپ آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہوئے؟ دونوں میں ہے کوئی اس کا جواب نہ دے سکا چر پوچھا' کیا آپ آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں؟ فرمایا' ہاں! فرمایا اگر تم دوست جواب نہ دے سکا چر پوچھا' کیا آپ آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں؟ فرمایا' ہاں! فرمایا اگر تم دوست جواب نہ دے سکا چر پوچھا' کیا آپ آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں؟ فرمایا' ہاں! فرمایا اگر تم دوست ہیں قر ڈوالے۔ کونکہ دوئی اورموافقت کی شرط بھی ہے۔ یہ کہ کراپنا منہ وکھایا جس کے سارے دانت ٹوٹے ہوئے تھے پھر فرمایا میں قر ڈوالے۔ کونکہ دوئی اورموافقت کی شرط بھی کہ زیارت تو نہیں کی لیکن بید بی موافقت کی وجہ سے ہے پھر دونوں صاحبوں میں نے آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی لیکن بید بی موافقت کی وجہ سے ہے پھر دونوں صاحبوں کہ کہ کو میں نے آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی لیکن بید بی موافقت کی وجہ سے ہے پھر دونوں صاحبوں

كومعلوم بواكداويس قرنى رضى الله عنه كامنصب بلند بكرانبول في بن ديم موافقت كى-

بعدازاں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ یا اولیں (رحمۃ اللہ علیہ)! آپ میرے فق میں دعا کریں۔فرمایا میں نماز کے وقت دعا کروں گا اگر آپ دنیا ہے ایمان سلامت لے گئے تو سمجھنا کہ میری دعا کارگر ہوئی ورنہ میری دعا ضائع گئے۔
پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کوئی سال کسی نے بہتے نہ دیکھالیکن جب انتقال کا وقت قریب آگیا تو مسکرائے۔ حاضرین نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ المیس لعین میرے سامنے کھڑا ہے اور کف افسوس ملتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں افسوس کرتے ہو؟ تو کہا، آپ بردی اچھی طرح میرے ہاتھوں سے ایمان بچاتے چلے آئے ہوئیں ایمان کی خوشی میں مسکرایا ہوں کہ المحمد للہ اس سے ایمان تو بچا کرلے چلا ہوں۔

کی اس موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المونین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کرعرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت کرو ۔خواجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ خدا کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا' پہچانتا ہوں۔خواجہ صاحب ئے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتو آپ کے حق میں یہی بہتر ہے۔

بعدازاں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پچھ دینا چاہا مگر خواجہ صاحب نے جیب میں سے پچھ روپے نکال کر فرمایا کہ بیر میں نے اونٹ چرا کر جمع کیے ہیں اگر آپ اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جتنے روپے آپ دیتے ہیں 'یہ کھا کرکسی اور کامختاج نہ ہوں گا تو پھر میں آپ سے لے لیتا ہوں۔

پی میں ہوتا ہے۔ یہ ہونا کے خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عند نے یہ بھی فرمایا کہ ناراض نہ ہونا کے پیر خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عند نے یہ بھی فرمایا کہ ناراض نہ ہونا کو اللہ عند کے بعد پھر بھی جدائی نہ واپس جاؤ اور اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ کیونکہ قیامت نزدیک ہے پھر قیامت کو ملاقات ہوگی جس کے بعد پھر بھی جدائی نہ ہوگی اب میں قیامت کے لیے تیاری کررہا ہوں پھر امیر المونین حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما واپس چلے آئے۔ ہوگی اب میں قیامت کے لیے تیاری کررہا ہوں پھر امیر المونین حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما واپس چلے آئے۔

کھراسی موقع کے مناسب بیفر مایا کہ ایک مرتبہ ہر مزرجمۃ الله علیہ نے کوفہ پہنچ کر دریائے فرات کے کنار نے خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو وضوکر تے ہوئے دیکھا اور صفات سے پہچان کرسلام کیا۔خواجہ صاحب نے فرمایا حیاک ہر مزبن برخیا! اے ہر مز برخیا کے بیٹے! اللہ تعالی تجھے زندہ رکھے اور پوچھا تو نے مجھے کس طرح پہچان لیا؟ اور تجھے یہاں کون لایا ہے؟ ہر مزنے پوچھا آپ کو میرا اور میرے باپ کا نام کس نے بتایا؟ فرمایا اللہ تعالی نے جوعلیم و خبیر ہے بتایا جس کے ملم سے کوئی چیز با ہر نہیں۔ میں نے تیزی دوح کو پہچان لیا تھا کیونکہ مومنوں کی روعیں آپ میں ایک دوسرے کی آشا ہوتی ہیں۔ ہر مزنے عرض کی کہ آپ رسول نے تیزی دوح کو پہچان لیا تھا کیونکہ مومنوں کی روعیں آپ میں ایک دوسرے کی آشا ہوتی ہیں۔ ہر مزنے عرض کی کہ آپ رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بچھر دوایت فرمایا 'ظاہر میں تو میں آئخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف نہیں ہوائکن اوروں کی زبانی بہت سے اوصاف حمیدہ اور اقوال پندیدہ سے ہیں تا کہ محدث ہوجاؤں چونکہ میں اپ ہے ہو شغل میں مشغول ہوں اس لیے ان کی طرف آئی توجہ نہیں کرتا پھر ہر مزنے عرض کی کہ قرآن شریف کی کوئی آب یہ پڑھے گا تا کہ بندہ سے فرمایا:

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ. Www.maktabah.org

مجرزارزارروك\_

# جن وإنس كى تخليق كامقصد

پھر فرمایا کہ حق تعالی فرما تا ہے:

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونَ وَوَمَا خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِيْنَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِيْنَ وَمَا خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِيْنَ وَ يَوْمَ لاَ يُغْنِى خَلَقُنَاهُمُ اللَّهُ مَالْفُصُلِ مِنْقَاتُهُمُ اَجْمَعِيْنَ وَيَوْمَ لاَ يُغْنِى مَوْمَ الْفُصلِ مِنْقَاتُهُمُ الجُمَعِيْنَ وَيَوْمَ لاَ يُغْنِى مَوْلًا عَنْ مَوْلًا مَنْ رَحِمَ اللهُ مُ إِنَّا مَنْ مَنْ مَا وَلاَ هُمُ يُنصَرُونَ وَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ مُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيمُ وَ

میں نے جنوں اور انسانوں کوعبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور ہم نے زمین وآسان اور جو پچھان کے مابین ہے صرف کھیل ہی نہیں بنایا بلکہ حق پر پیدا کیا ہے گران میں سے بہت سے سے اس بات کونہیں جانتے۔ قیامت کا دن ان کا وعدہ ہے وہ ایک ایسا دن ہے جب کہ نہ کوئی کسی کو مدود سے گا۔ بے شک اللہ تعالی غالب اور رحم کرنے والا ہے۔

بعدازاں نعرہ مارکراس طرح بے ہوش ہوکرگر پڑے ہم تو سمجھے کہ شایداب ٹھنڈے ہوگئے لیکن جب ہوش میں آئے تو پوچھا؛ بیٹا! کس واسطے آئے ہو؟ میں نے عرض کی اس واسطے کہ آپ سے محبت کروں اور بجھے آرام و تسکیین حاصل ہو۔ فرمایا، میں نے ایسا شخص کوئی نہیں دیکھا کہ جس نے خدا کو پہچان لیا ہواور پھراس کے غیر سے اُلفت کرے اور اس کے غیر سے اسے تبلی یا اطمینان ہو۔ بعدازاں ہرمز نے بول عرض کی کہ جھے کوئی وصیت فرما ئیں۔ فرمایا کہ سوتے جا گے، اُٹھتے بیٹھتے موت کا خیال رکھو گا نہ پوچھوٹا نہ بھو بلکہ اسے براہی سمجھنا اگرتم گناہ کو چھوٹا خیال کرو گے تو گویا تم اللہ تعالی کو چھوٹا خیال کرو گے پھر ہرمز نے پوچھا کہ میں کہ بال مقام کروں؟ فرمایا، ملک شام میں۔ عرض کی یہاں روزی کا کیا بندوب ہوگا؟ فرمایا کہ اے برخیا کے بیٹے! چونکہ کہ میں کہاں مقام کروں؟ فرمایا، ملک شام میں۔ عرض کی یہاں روزی کا کیا بندوب ہوگا؟ فرمایا کہ اے برخیا کے بیٹے! چونکہ کہ موافق کے اور ہم تم بھی آخر کو مربی جا کیں گائی کہ اے برخیا کے بیٹے! چونکہ کہ موافق کے مردوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ موت سے ایک گھڑی بھی غافل نہ ہونا اور جب تو اپنی قوم کے پاس جائے تو اسے وعظ و نسیحت کرنا اور اس اُمت کی موافقت سے ایک قدم بھی چیچے نہ بٹنا تا کہ تو بے دین نہ ہوجائے اور اس کے سبب دوز ن میں نہ جائے پھڑیے دعا دے کرفر مایا کہ واپس چلے جاؤ اور میرے تی میں دعا کرنا، میں بھی تیرے تی میں وعا

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کر راحۃ الارواح میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ رہے حشام علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے گیا اس وقت آپ نے صبح کی نماز ادا کی تھی اور ورد و وظائف میں مشغول تھے میں نے دل سے کہا کہ صبر کر ذراانہیں فارغ ہولینے دے لیکن آپ ایک نماز کے وقت سے دوسری نماز کے وقت تک برابر یا دِ اللہ میں مشغول رہے تی کہ تین دن گزر گئے اس عرصے میں کچھ نہ کھایا اور نہ ہی سوئے۔ چوتھی رات آئکھ

افضل الفوائد لگ مئی تو فوراً بیدار موکر فرمانے لگے اللہ تعالی ! میں بہت سونے والی آئکھ اور بہت کھانے والے پیٹ سے تیری بناہ جا ہتا موں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بس میرے لیے اتی ہی تصبحت کافی ہے میں واپس چلا آیا اور آپ کو تکلیف ندوی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے بیجی سا ہے کہ آپ عمر بھر بھی نہیں سوئے۔ کسی رات رکوع کرتے اور کسی رات جود شام سے مج تک رکوع یا جود میں رہتے۔آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شام سے مج تک تجدے میں کس طرح بسر کرتے ہیں؟ فرمایا سجدے میں تین بارسحان رئی الاعلیٰ پڑھتا ہوں میں ابھی ایک بار ہی پڑھنے یا تا ہوں کہ سورج فکل آتا ہے۔ نیز فرمایا كهين ابيااس واسط كرتا مول كهين بهي فرشتول كى يى عبادت كرول-

بعدازاں ایک عزیز حاضر خدمت تھا اس نے بوچھا کہ نماز میں خشوع کے کیامعنی ہیں؟ فرمایا ' میر کہ اس وقت تیرے پہلو میں تیر بھی ماریں تو بھی تھے خرنہ ہو۔

بعدارًاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ شخ سعدالدین حموبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا اس محض کی حالت کیا پوچھتے ہو جو جو گئے اور اسے نہ معلوم ہو کہ شام تک کیونکر زندگی بسر کرے گا اور آیا زندہ بھی رہے گایا نہیں۔پھرفر مایا کہ آپ کا کام کس طرح بنا؟ فرمایا 'آ ہ وزاری ہے۔

بعدازال خواجه صاحب رحمة الله عليه في آبديده موكرز بان مبارك سے فرمايا كما كركوئي محض خدايرست بوقو وه ايل ز مین وا سان کی سعادت بھی قبول نہیں کرتا کیا تو اس پریقین نہیں کرتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ہم کیونکریقین کریں؟ فرمایا 'جو 

بعدازاں خواجہ صاحب نے اس موقع کے مناسب بیفر مایا کہ جو مخص تین باتوں کوعزیز جانے گا' دوزخ اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوگی۔اوّل اچھا کھانا' دوم اچھا کپڑا پہننا' سوم دولت مندوں کے ساتھول کر بیٹھنا۔

بعدازاں فر مایا کہ ایک دن خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لوگوں نے کہا کہ ایک مخف تمیں سال سے قبر میں یا وَں لٹکائے بیٹھا ہے اور قبر میں کفن لٹکا رکھا ہے کفن اور گور میں مشغول ہے اور انہیں دو کے سبب یا دِ الہی سے رہ گیا ہے اور ہمیشہ روتارہتا ہے۔خواجہ صاحب نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلوجب آپ نے اس کواس حالت میں ویکھا تو فرمایا کہ تو تمیں سال سے گفن اور گور کے سبب یا وِ الہی ہے رہ گیا ہے اور ان دونوں بتوں کو آ راستہ کیا ہے جب اس نے خواجہ صاحب کو دیکھا تو اصل حال اس پرمنکشف ہوا۔نعرہ مار کر جان خدا کے حوالے کی اور قبر میں گر پڑا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ اگر کفن اور گور حجاب ہے تو دوسری چیزوں کا کیا ٹھکانا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ خواجہ ابوتر اب بخشی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جب اس نے کام كماليت كو بهنياليا تو پھر جب بھى وه خواجه صاحب رحمة الله عليه كى خدمت ميں حاضر ہوتا "آپ بھى فرماتے كه مجھے خواجه بايزيد رحمة الله تعالی علیہ کی خدمت میں جانا جا ہے تا کہ باقی نعمت ان سے تھھ پر منکشف ہو چونکہ وہ مرید بدرجه کمال ترقی کرچکا تھا اس کیے وه خواجه بایزیدرجمة الله علیه تعالی علیه کی خدمت میں حاضر نہیں ہونا جا ہتا تھا آخر جب بہت گفتگو ہوئی تو فرمایا 'باتیں نہیں بنانی

ا القوائد و المعالم ا

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ بایزیدرحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ہی کامل مرد تھے کہ کامل الوگ بھی آپ کے دیدار کی تاب نہ لا سکتے تھے پھر یہ بھی فرمایا کہ جب انسان بدرجہ کمال ترقی کر جاتا ہے توحق داری کے تمام اوصاف اس میں مرکب ہوجاتے ہیں 'پس اچھا وہی ہے جس میں باری تعالیٰ اپنے اوصاف یگا گئت پیدا کردے۔

بعدازاں اس موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک بزرگ نے تین دن رات کچھ نہ کھایا' چوتھے روز ایک اشر فی دیکھی تو اسے نہ اُٹھایا بلکہ یہی کہا کہ شاید کسی کی گر پڑی ہو پھر دیکھا کہ ایک بکری منہ میں روٹی لیے آ رہی ہے وہ بھی نہ لی اس واسطے کہ شاید کسی کی اُٹھا کر لے آئی ہو پھر اس بکری نے کہا' مجھے معلوم ہے کہ تو اس کا بندہ ہے بیروٹی لے لئے بیے طلال کی روزی ہے جب اس بزرگ نے ہاتھ بیدھا کرروٹی لینی چاہی تو وہ بکری غائب ہوگئ۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس پرکوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ نیز میہ کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہی سے پہچان سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ انسان کی سلامتی تنہائی میں ہے اور تنہائی کا مطلب سے ہے کہ اس کی وحدت میں فروہ ویعنی غیر کا خیال تک اس کے دل میں نہ آئے تا کہ سلامت رہ سکے اگر ظاہر کو دیکھے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ بعدازاں فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا پُرتَو تیرے دل میں ہروقت رہنا چاہیے۔ یعنی ہردَم دل حاضر رہے تا کہ غیر کا خیال اس میں داخل نہ ہو سکے جیسا کہ خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

طلب الرفعة فوجدته في التواضع وطلبت الرياسة فوجدته في الصحة وطلبت المروة فوجدته في الصدق وطلبت الفقر وطلب الله فوجدته في التقوى وطلبت الشرف فوجدته في القناعة وطلب الراحة فوجدته في الزهد .

میں نے بلندی طلب کی تو اسے تواضع میں پایا اور ریاست طلب کی تو اسے صحت میں پایا' مروت کو طلب کیا تو اسے صدق میں پایا' فخر کو طلب کیا تو اسے صدق میں پایا' فخر کو طلب کیا تو اسے تقوی کی میں پایا' شرف کو طلب کیا تو اسے قناعت میں پایا' راحت کو طلب کیا تو اسے زبد میں پایا۔ آلْحَدُدُ لِلْهِ دَبِّ الْعُلَمِيْنَ۔

ستائیسویں ماہ جمادی الآخر کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوااس روز میں نے چند خبریں جن میں خواجہ راستان کے الفاظ وُرّبار کھے تنے حاضر خدمت کیے اور عرض کی آج تک جو بچھ بندہ نے جناب کی زبان مبارک سے سنا' اپنی سمجھ کے مطابق قلم بند کرتا رہا اور اس کا نام افضل الفوائد رکھا۔ جناب نے بیٹن کراس جز دان کا مطالعہ کر کے فرمایا کہ اچھا لکھا ہے اور عمدہ نام رکھا ہے اور

جہاں کہیں مجھ سے کوئی بات رہ گئ تھی خود دست مبارک سے لکھ دی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے کمال بندہ پروری اور ذرّہ نوازی فرمائی۔ میں اُٹھ کر آ داب بجالا یا اور عرض کی کہ بیہ معانی جولکھتا ہوں بیسب کچھ جناب ہی کی قوت واکرام کی برکت سے ہے کہ آپ اپنی نظر خاص سے میری پرورش فرماتے ہیں۔ اُٹ سحمُدُ مِللهِ عَلٰی ذٰلِكَ

بعدازان خواجة صاحب رحمة الله عليه في كلاه خاص اور بيرا بن خاص بندے كوعطا فرمايا-

بھر شیخ معین الدین تجری قدس اللہ سرہ العزیز کی بزرگ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز شیخ معین الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے خواجہ عثان ہارو تی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت کی تو آپ بھی جوفوا کہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنتے اور قلم بند کرتے رہے۔ چنانچے شیخ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگ کی سے حکایت آپ کے فوائد میں میں نے کھی دیکھی کہ خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی تھیں جب بھی آپ کام میں مشغول ہوتیں اور خواجہ صاحب روتے تو اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیتان مبارک سے چند قطرے دودھ کے خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا دیتیں۔

ری در ایر بیری ایری ایری ایری ایری کے زبان مبارک سے فرمایا کہ تمام برکات جوخواجہ سن بھری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھیں وہ سب اسی دودھ کی برکت سے تھیں۔

فرمودات پیرکاسننا ، قلمبند کرنا اوران پرمل کرنا

پھراسی موقع کے مناسب بیفر مایا کہ جب مرید پیرکی خدمت میں حاضر ہوتو جو پچھاپنے پیرکی زبانی سے اسے قلم بند کرتا رہے اور نیز اس پڑھل کرے یعنی عبادت کے بارے میں جو پچھ پیرفر مائے اے عملی صورت میں لائے اور جو وعظ ونصیحت سے ا اسے قلم بند کرتا رہے اللہ تعالیٰ اسے ہرحرف کے بدلے بہشت میں ایک محل عطافر مائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ مریدوں کو جونگت حاصل ہوتی ہے وہ سب پیر کی برکت سے حاصل ہوتی ہے اس واسطے جو پچھ پیر سے سے تو ہمہ تن گوش ہوکر سے اور اس پڑمل کرے تا کہ فعمت اس سے ضائع نہ ہوجائے۔

مے دہدی کوں مور کے میں السلام فرید الحق والدین قدس الله مرہ العزیز نے سنا کہ میں جو پھھ شیخ صاحب کی زبان مبارک بعدازاں فرمایا کہ جب شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله مرہ العزیز نے سنا کہ میں جو تا اور پھر حاضر خدمت ہوتا تو آپ سے سنتا ہوں گلم بند کرلیتا ہوں تو پھر بیر حالت ہوگئ کہ جب بھی میں مجلس سے خائب ہوتا اور پھر حاضر خدمت ہوتا تو آپ یو چھتے کہ میاں! کہاں تھے؟ اور جوفوا کدآپ نے پہلے بیان کے ہوتے پھراعادہ فرماتے اور اگر جھے میں خفلت کا اثر دیکھتے تو جھے

بعدازاں خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کے برکت حاصل کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ خواجہ صاحب ابھی بیج ہی تھے کہ جناب سرور کا نئات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کوزے سے پانی پی لیا۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بوچھا کہ اس کوزے سے کس نے پانی پیا ہے؟ عرض کی گئ حسن نے فر مایا ، چونکہ اس نے اس کوزے سے بانی پیا ہے؟ عرض کی گئ حسن نے فر مایا ، چونکہ اس نے اس کوزے سے بانی پیا ہے اس لیے علم اس میں اثر کرے گا اس اثناء میں اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسن کو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ پس جو نعمت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کو لمی وہ اس کوزے کے یانی اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے گئی۔

بعدازاں ان درویشوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جوساع کے وقت نعرے مارتے ہیں اور رقص کے وقت طرح کی آ وازیں نکالتے ہیں۔خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں بہت بُرا کرتے ہیں اہلِ سماع ایسانہیں کرتے اور یہ کہ یہ کام کاملوں کانہیں جہاں فضول بوالہوں ہوتے ہیں ان سے ایسی حرکات سرز دہوتی ہیں۔
حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سماع کے وقت آ ہ و فریاد کرئے سمجھلو کہ یہ شیطانی کام ہے اور جو روحانی ہے وہ مالم ملکوت میں ہے۔ جس میں سماع کے وقت حس وحرکت ہی نہیں ہوتی وہ آشنائی کے سمندر میں تیرتا پھرتا ہے اوراس وقت اسے المحارہ ہزار عالم کی بھی مطلق خبر نہیں ہوتی جس طرح سونا کھالی میں پھلتا ہے اسی طرح اہلِ سماع تجرمیں گداز ہوتے ہیں۔

حجاج بن يوسف كا انجام

بعدازاں اسی موقع کے مناسب بیہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں وعظ کررہے سے کہ اسنے میں جہاج شاہی رعب و داب کے ساتھ سوار لیے آپہنچا الشکر نے تلواریں سونتی ہوئی تھیں وہاں پر ایک بزرگ موجود تھا اس نے کہا 'آج حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان کروں گا 'جہاج آ کر بیٹھ گیا۔خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آ نے کی ذرہ مجر پروانہ کی اور اسی طرح اس کام میں مشغول رہے جب مجلس برخواست ہوئی تو اس بزرگ نے کہا 'اے حسن! تو راستی پر ہے۔ جہاج نے آ گے بڑھ کرخواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کا بازو پکڑ کر حاضرین کو کہا کہ اگرتم کی مردکود کھنا چا ہے ہوتو خواجہ حسن بھری (رحمۃ اللہ علیہ) کو دیکھو۔

بعدازاں اسی موقع پر جاج بن یوسف کے بارے میں زبان مبارک سے فر مایا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے خواب میں جاج کو میدانِ قیامت میں ویکھا اس سے پوچھا گیا کہ تم کیا جائے ہو؟ اس نے کہا' جو پچھموحد جائے ہیں جب یہ بات خواجہ دن کرنا۔ جو پچھوہ جاہتا ہے کہوہ جالا کی سے آخرت کا بدلہ بھی لے جائے میری رحمۃ اللہ علیہ نے سُنی تو فر مایا ہرگز اس پراعقادنہ کرنا۔ جو پچھوہ جاہتا ہے کہوہ جالا کی سے آخرت کا بدلہ بھی لے جائے

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس کی بیر بات اس وجہ سے تھی کہ اس نے حالت نزع میں بارگا واللی میں بیرمنا جات کی

و 36 الدين اولياء (٩٠) تھی کہاہے پروردگار! مجھے تو ایبامعلوم ہوتا ہے کہ تو غفار اور اکرم الا کرمین ہے اور بیسارے اس بات پرمتفق ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ سے درگز رہیں کرے گا اور ان کی خصلت کے مطابق میری آ برونہیں دکھائے گا۔ "فانت قیومی فعال لایوید" پس تو قیوم ہے اور جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔ جب خواجہ صاحب اس حکایت پر پہنچے تو آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ حجاج کاظلم جہاں بھر کو معلوم ہے کہ کس درجے کا تھا اس متم کا ظالم محص معافی کا امیدوار ہے تو وہ محض جودن رات "سبحان رہی العظیم" کا ورد کرتا ہے وہ کیونکر اپنی معافی کا امیدوار نہ ہوگا پھر فر مایا کہ جب اللہ تعالی نے حجاج کومصیبت میں گرفتار کرنا جا ہاتواس سے خواجہ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ سرہ العزیز کے بھائی کومروایا جس کی وجہ ہے تھوڑے دنوں کے بعد دردشکم میں مبتلا ہوا اور سات دن رات اسی درد ہے الیا بکل رہ کر تخت ہے زمین پر اور زمین ہے تخت پر لوٹنا تھا ای طرح راہی ملک عدم ہوا۔ بعدازاں اسے خواب میں دیکھ کر لوگوں نے بوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیما سلوک کیا؟ کہا کہ ہرایک نفر کے بدلے مجھے ایک دفعہ جان سے مارا گیالیکن ابوسعیدابوالخیرقدس اللدسرہ العزیز کے بھائی کے بدلے میں بی سم ہوا کداسے قیامت تک مارتے اور زندہ کرتے رہو۔ خواجه حسن بصرى رحمة الله عليه كاامير المؤمنين على رضى الله عنه سے وضو كاطريقه سيكھنا

پھراسی موقع کے مناسب بید حکایت بیان فر مائی کہ امیر الموشین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں آئے اونٹ کی مہار درمیان باندھ کرتین دن رات منبروں کو ڈھانے اور تذکروں کومنع کرنے میں صرف کیے جب خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے تو آپ سے سوال کیا کہ آپ عالم ہیں یا متعلم؟ خواجہ صاحب نے عرض کی میں دونوں میں سے پچھ بھی نہیں صرف جو بات جناب رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے مجھے پینچی ہے میں اسے بیان کرتا ہوں۔ آنجناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع نه فرمایا بلکه فرمایا که آپ نے بہت عمدہ جواب دیا پھرعلی مرتضی رضی الله تعالی عنه تشریف لے گئے جب خواجه صاحب کومعلوم ہوا کہ بیامیرالمومنین رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو آنجناب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے روانہ ہوئے اور حاضر خدمت ہوکر آرزو کی کہ آپ وضو کا طریق سکھائیں۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پانی منگا کرخواجہ صاحب کو وضو کا طریق سکھایا اور واپس چلے گئے۔ اس اثناء میں بارش کی قلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ بھرے میں قحط سالی شروع ہوئی تو تقریباً دولا کھ آ دمیوں نے خواجہ حسن بھری رحمة اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ دعا

كريں فر مايا اگرتم بارانِ رحمت جاہتے ہوتو جھے بھرہ سے فكال دو\_

خوف اللى اورتوبه

بعدازاں خوف کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک ہے حسب موقع یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ ایسا تھا کہ جب بھی خوف الہی اس پر طاری ہوتا تو کہتا کہ میں اس وقت جلاد کے روبرو بیٹھا ہوں پھر فرمایا کہ اسے کسی نے مسکراتے

بعدازاں اس موقع کے مناسب مید حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز لوگوں نے ایک شخص کوروتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھی

اس نے کہا کہ میں محد قطبی (رحمة الله علیہ) کی مجلس میں گیا تو آپ نے فر مایا کہ ایک موس ایسا بھی ہوگا جو دوزخ میں ایک ہزار سال سال تک رہے گا سواس سبب سے روتا ہوں۔خواجہ حسن بھری رحمة الله علیہ نے فر مایا 'کاش! وہ مومن میں ہی ہوتا کہ ہزار سال بعد خلاصی ہوجاتی۔

منقول ہے کہ ایک روز خواجہ حسن بھری رحمة الله عليه اس حدیث كوبار بار برا صفح تھے:

انه قال الخر الزمان خرجت من امتى سبعين الف سنة .

یعنی میری اُمت میں سب سے در بعد جو شخص دوزخ سے نکلے گا 'ستر ہزار سال بعد نکلے گا۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت شخ سیف الدین باخز ری قدس اللہ سرہ العزیز اپنے گھر میں زار زار رور ہے تھے 'صبح لوگوں نے بوچھا کہ آپ کل رات کیوں رور ہے تھے؟ فرمایا 'ڈرتا ہوں کہ ہیں میری لاعلمی سے کوئی ناپسندیدہ کام ہو گیا ہویا کہیں ایسی جگہ قدم رکھا گیا ہو جو حق کو نامنظور ہواور یہ کہہ دیں کہ جاؤ' ہماری درگاہ میں تمہاری گنجائش نہیں اور تیری کوئی طاعت قبول نہ ہوگی اس وقت میں کیا کروں گا۔

پھرہنمی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ قبقہ بھی ایک قتم کا کبیرہ گناہ ہے پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روزشخ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز ایے آ دمیوں کے پاس سے گزرے جوآ پس میں ہنس رہے تھے فرمایا تمہاری ہنمی سے مجھے تعجب آتا ہے شایدتم موت سے بے خبر ہو۔

پھر سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص قبرستان میں روٹی کھار ہاتھا' ایک بزرگ نے جو پاس سے گزرا' فرمایا تو منافق ہے۔ پوچھا' کیوں؟ فرمایا' مُر دوں کے پاس بیٹھ کرکھانا کھانا اور ہنسی میں آخرت اور موت کوبھی بھول جانا' منافق کی علامت ہے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فر مائی کہ جب خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وفت نزد یک آپہنچا تو بنے حالاتکہ زندگی میں آپ کوکس نے بنتے نہیں دیکھا' موت کے قریب آپ بنتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ کون ساگناہ کیا؟ استے میں جان دے دی پھرایک بزرگ نے آپ کوخواب میں دیکھا اور پوچھا کہ زندگی میں تو جناب کو سکراتے ہوئے نہ دیکھا' حالتِ نزع میں آپ کے بننے کا کیا سب تھا؟ فر مایا جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آیا تو کہتا تھا کہ ابھی ایک گناہ اور رہ گیا ہے' مجھاس خوشی کے مارے بنی آئی اور جان نکل گئی۔

بعدازاں ای موقع پرشخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کے بارے میں سے حکایت بیان فرمائی کہ جس رات آپ کا وصال ہونے والا تھا'ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسان کے دروازے کھلے ہیں اور بیندا آرہی ہے کہ خواجہ فرید الحق رحمۃ اللہ علیہ خداے جاملے اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ آلْحَمُدُ بِللهِ عَلیٰ ذٰلِكَ

بدھ کے روز چھ ماہ رجب سندھ ندکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ ما لک دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فر مایا کہ آپ کو مالک دیناراس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ شتی میں طوار تھے جب شتی منجدھار میں پینجی تو آپ سے محصول طلب کیا گیا۔ فرمایا' میرے پاس کچھنیس' کہا' اسے پاؤں سے پکڑ کر دریا میں گرا دو۔ دریا کی مجھلیوں کو تھم ہوا تو

اس انفوائد مسلمان میں اور میں ہوئے ہے۔ اس اس کی آئی آپ نے لے کر کشتی والے کو دیا اور آپ پانی پر قدم رکھ کر روانہ ہو گئے تب سے آپ کا نام مالک دینار پڑ گیا۔ آپ کا نام مالک دینار پڑ گیا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ نے توبہ یوں کی کدایک رات تماشدد کھنے گئے مطرب گا تا بجاتا رہا جب اور یار سو گئے تو رباب سے آ واز آئی کہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اسی وقت توبہ کر کے مجد میں آئے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ مالک دینار نے اس درجہ ترقی کی کہ ایک روز آپ دیوار کے ساتے میں آرام کیے ہوئے تھے تو سانپ مند میں نرگس کی شاخ لے کرمگس رانی (کھیاں اُڑانا) کررہا تھا۔

پھرائی موقع پر فرمایا کہ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کی گئی سال تک یمی آرزور ہی کہ کی طرح تمازی ہوں۔ سواتفاق سے عین جنگ کے روز آپ کو بخار ہو گیا' خواب میں غیب ہے آواز سنی کہ اگرتم آج لڑائی میں جاتے تو اسپر ہو جاتے اور تم کوسور کا گوشت کھلایا جاتا جس کے سبب تم کا فر ہو جاتے۔ بعداز ال خواب سے بیدار ہوکر شکر الہی بجالائے اور فرمایا کہ الحمد للہ! مجھے آج تب ہوا' یہ واقعی بڑا بھاری تخذ تھا۔

پھر ہزرگوں کی دست بوس کی برکت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی ہزرگ کا کھر ہزرگوں کی دست بوس کی برکت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ جس ڈالوجس کا ہاتھ کسی دہرئے سے مناظرہ ہوا جب بات حد تک پہنچ گئی تو آخر بیرقرار پایا کہ دونوں کے ہاتھ باندھ کرآگ سی ڈالوجس کا ہاتھ بھی شہلا۔ کہا دونوں سچے ہیں 'وہ بزرگ ناراض ہوکر گھر آیا اور ہوئے گا ہو تھا کھے تھا گر اور ہوئے کا ہاتھ اکھے تھا گر اور ہو ہیں کہ تیرا اور دہر یے کا ہاتھ اکھے تھا گر صرف اس کا بی ہاتھ ہوتا تو پھر تماشد دیکھا۔

پھر فرمایا کہ کئی سال ہے مالک دیناررحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تھٹی یا میٹھی چیز نہیں کھائی تھی ہررات نا نبائی ہے روٹی خرید کر روزہ افطار کرتے جب آپ بیمارہوئے تو گوشت کی آرزو کی کچھ مدت صبر کیا اور ایک روز پچھ گوشت خرید ااور آسٹین میں رکھ کر ایک خاص مقام پر پہنچ گوشت نکال کر فرمایا۔ اے نفس! اگر تو ایسی خواہشوں سے باز آئے گا تو میں مجھے پچھ دول گا ورنہ نہیں۔ یہ کہہ کر فی الفوروہ گوشت دوست کو دے دیا اور خود نہ کھایا۔

۔ پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک درویش کہا کرتا تھا کہ جو شخص چالیس روز تک گوشت نہیں کھا تا اس کی عقل میں فتورآ جاتا ہےلیکن مجھے گوشت کھائے ہیں سال کاعرصہ ہو گیا'میری عقل تو ترقی پر ہے۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ بھرے میں آگ گی مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ تعلین اُٹھا کر کو شخصے پر چڑھ کر دیکھنے لگے بعض لوگ جل رہے تھے بعض بھا گا بھاگ میں تھے غرضیکہ خلقت سخت اضطراب کی حالت میں تھی نیہ حالت دیکھ کرفر مایا کہ قیامت کے دن بھی یہی کیفیت ہوگی۔

پھر مید حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز کوئی بزرگ کسی آ دی کی بیار پُری کے لیے گیا' نگاہ کی تو معلوم ہوا کہ اس کی اَجل قریب آگئی ہے۔ فرمایا' کلمہ پڑھو! وہ نہ پڑھ سکا صرف یہی کہتا تھا' دس اور گیارہ اور بارہ اس بزرگ نے اس کی حالت پوچھی تو

عرض کی کہ جب میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو آگ کا پہاڑ دِ کھلا کر کہتے ہیں کہ اگر تو کلمہ پڑھے گا تو تجھے اس میں جلایا جائے گا۔ نعوذ باللہ منھا

# خواجگان چشت کی بزرگی

جعرات کے روز ۵ ماہ شعبان سنہ ھ مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ شخ الاسلام قطب الدین بختیاراوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی بزرگی کے بارے بیس گفتگو ہور ہی تھی میں نے عرض کی کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوقطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا' ایک مرتبہ آپ مع یاروں کے سلطان کے حوض پر تھے وقت باراحت تھا' یاروں نے عرض کی اگر ایسے وقت میں گرم کاک (روٹی کی قتم) ہوتو کیا ہی اچھا ہو۔ آپ نے مسکرا کرفر مایا' اچھا! اگر مل جائے تو کیا کرو گے؟ عرض کی کھا کیں گے۔ آپ وہاں سے اُٹھ کر پانی میں گئے پانی میں ہاتھ ڈال کرگر ماگرم کاک نکال کریاروں کو دیتے آس سبب سے آپ کو بختیار کا گی کہتے ہیں۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک فاس خفض خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کی پائتی میں وفن کیا گیا ای رات لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ خفص بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ یار! بیرُ تبہ کہاں سے ملا؟ کہا کہ آپلوگ مجھے وفن کر کے گئے اور عذاب کے فرشتے آئے تو وہاں پرخواجہ صاحب موجود سے آپ کا دل پریشان ہوا فرشتوں کوفور آتھ مہوا کہ اس بندے سے ہاتھ اُٹھا لو کیونکہ اس کو میرے دوست شیخ قطب الدین کی پائتی میں جگہ ملی ہے اور اس کا دل ہماری طرف لگا ہوا ہے ہم نے اس کی خاطر بخشا اور اس کے قصور معاف کیے۔

بعدازاں شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کی بزرگی کے بارے میں بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ چند مسافر حاضر خدمت ہوئے آپ سے جوسوال کرتے 'بطور امتحان کرتے' آپ کے سامنے لکڑیوں کا ایک گھا رکھا تھا' ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ درویش کی ذات میں کس قدر روحانی قوت ہو سکتی ہے؟ آپ نے فوراً دونوں ہا تھ لکڑیوں کے گھے پر مار کرفر مایا کہ اگر اس گھے کو کہتو بیسونے کا بن جائے ابھی بیکلمات شخ صاحب کی زبان مبارک سے نکلنے بھی نہ پائے تھے کہ کرفر مایا کہ اگر اس گھے کو کی بن گیا۔

پھراسی موقع کے مناسب میہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ شیخ عثان ہار قبلی رحمۃ اللہ علیہ مع اپنے یاروں کے جماعت خانے میں بیٹھے تھے چند درویشوں نے آ کرسلام کیا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ جب بیٹھ گئے تو سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ اہل سلوک ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ عالم تجر میں مستفرق ہوں تو اس وقت خواہ تکوار کا لا کھ داران پر کیا جائے آئیس خبرتک نہیں ہوتی پھر خواجہ صاحب نے آ بدیدہ ہو کر فرمایا کہ جس وقت وہ لوگ عالم تجر میں اپنے دوست کی محبت میں متحر ہوتے ہیں اگر لا کھ مقرب فرشتے ایک کان میں داخل ہو کر دوسرے سے نکل جا کیں انہیں خبرتک نہیں ہوتی پھر ان درویشوں نے التماس کی کہ کچھ بطور زادراہ مل جائے تاکہ ہم چلتے بنیں اس روز آپ کے جماعت خانے میں کوئی چیز دینے کے لیے موجود نہ تھی۔ شخ

صاحب نے مٹھی بھرمٹی اُٹھا کر انہیں دی اور فر مایا کہ اسے باندھ لوجہاں ضرورت خرج پیدا ہؤاسے استعال کرنا۔وہ آ داب بجالا كر با ہر نكلے اور گرہ كھول كر ديكھا تو وہ مٹی سونا بن گئے۔

خواجه صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جو مخص کامل ہے مٹی تو کیا خواہ کوئی چیز ہؤسونا ہوجاتی ہے۔ اَلْتحسم دُيللهِ عَلَى ذَٰلِكَ

حضرت بولس عليه السلام

بدھ کے روز پانچویں ماہ رمضان المبارک کوقدم ہوسی کی دولت نصیب ہوئی۔مولا نا فخر الدین اورمولا نا وجیہ الدین بابلی حاضر خدمت تھے۔حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب آپ یراللہ تعالیٰ کا عماب ہوااور آپ کومچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو جالیس دن رات وہاں رکھا گیا'مچھلی نے منہ کھول کرحضرت یونس علیہ السلام کونگل لیا اس وقت اس مچھلی پر وحی نازل ہوئی کہ اے مچھلی! یونس (علیہ السلام) ہمارا برگزیدہ ہے ہم نے اسے تیری روزی نہیں بنایا کیونکہ جانوروں پر پیغیر کا گوشت حرام ہے صرف تیرے پیٹ کواس کا جیل خانہ مقرر کیا ہے اس کی ہڑیوں کو تکلیف نہ پہنچانا اور نہ ہی اس کے گوشت و پوست کوخراب کرنا جب مجھلی نے بیآ واز سنی تو جالیس دن رات کچھ نہ کھایا اور نہ ہی اپنے جوڑے سے ہم بستری کی اس طرح منہ کھولے رہی۔حضرت بوٹس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اس کے جگر کواپنا قبلہ قرار دے کرنماز ادا کرتے 'مچھلی دریا کی گہرائی میں جاتی اوراپنے ساتھ یونس علیہ السلام کوبھی لے جاتی ۔اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کا چڑااییا نازک بنا دیا کہ اس میں سے پینس علیہ السلام دریا کے عجائبات دیکھتے رہے حتیٰ کہ جانوروں کی شبیح سنتے رہے اور وہ مچھلی آنجناب علیہ السلام کو ایک دریا سے دوسرے دریا میں پھراتی رہی آپ اس کے پیٹ میں نماز ادا کرتے ر ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کرتے رہے۔ آپ کی آواز آسان تک پہنچتی۔ فرشتے بارگاہ اللی میں عرض کرتے کہ ہمیں بیآوازیونس علیہ السلام کی معلوم ہوتی ہے وہ دریا کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ جواب آیا کہ ہم نے اسے باز رکھا ہے اور چھلی کے پیٹ کواس کا جیل خانہ قرار دیا ہے سب فرشتوں نے مل کرسفارش کی اور رہائی کے لیے دعا اور آ ہ وزاری کی اللہ تعالی نے منظور فرمائی اور مچھلی بروجی نازل ہوئی اوروہ دریا کے کنارے آئی تو حضرت بونس علیہ السلام باہر آ کر طاعتِ اللی میں مشغول ہوئے۔ آئے حمد دینا عَلَىٰ ذٰلِكَ

### حفرت جرجيس عليه السلام

منگل کے روز آٹھویں ماہ شوال سنہ ھەند کور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔حضرت جرجیس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جرجیس علیہ السلام کا قصہ ہے تو عجب لیکن بہت طویل ہے پھر فرمایا کہ آپ کے عہد میں ا یک با دشاہ نہایت جابر' ظالم اور بت پرست تھا اس کے پاس اقلون نام ایک بت تھا جے جواہرات سے آ راستہ کر کے لوگوں کو اسے بحدہ کرنے پر مجبور کرتا جواس کی پرستش کرتا' اسے رہا کر دیتا تھا ورنہ اسے مار ڈالٹا تھا۔ایک روز وہ جنگل میں آیا اورلوگوں کو

بلا کراس بت کوآ راستہ کر کے سجدہ کرنے کے لیے تھم دے رہا تھا اور اس کے پاس ہی آگ جلا رکھی تھی جواسے مجدہ نہیں کرتا تھا' اسے آگ میں جلاتا تھا جب جرجیس علیہ السلام نے بیرحالت دیکھی توغم ناک ہوئے اور دل میں سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے ایک بہت اچھا کام کروں۔وہ یہ کہ اس کو بت پرتی سے سے منع کروں اور اسلام پیش کروں جو پچھ جھ پر گزرے گئ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطراہے بھگت لوں گا۔خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ کے یاس جو مال تھا سب راہِ خدامیں ویا جب کوئی چیز باقی نہ رہی تو باوشاہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ خلقِ خدا کو ناحق کیوں ستاتے ہو؟ تم ایک کمزوراور عاجز بندے ہوئتمہارا خدا توی وقادر ہے جس نے تمہیں پیسلطنت دے رکھی ہے کیوں شکر پیادائہیں کرتے؟ اورمفت میں اس کے بندوں کو تکلیف دیتے ہواور بت پرئی کرتے ہو چھر کو کوئی بھی اپنا خدانہیں کہتا' اللہ تعالیٰ تو کریم ورحیم اور قدیم ہے تیرے کفراور تیری نافر مانی کواچھی طرح جانتا ہے اور پھراپے فضل وکرم سے پردہ پوشی کرتا ہے اس کی عظمت اس کے سواکسی کومعلوم نہیں ہم کس کھیت کی مولی ہو جوا تنا اِتراتے ہو؟ بادشاہ نے جب بیسنا تو تھم دیا کہ زمین میں لکڑی گاڑھ کراس کے ساتھ اسے نگا کر کے میخیں ٹھونک دو۔ چنانچی آپ کا چیزا اُ کھڑ گیا اورخون بہہ نکالیکن آپ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا ہی کرتے رہے۔اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے آپ کو کسی فتم کی تکلیف نہ ہوئی پھر لوہے کی شیخ گرم کر کے آپ کے سر پر رکھی گئ تا كەد ماغ كىكھل كربابرنكل جائے كھر بھى بفصل خدا آپ صحيح سلامت رہے جب لوگوں نے آپ عليه السلام كى سەحالت دىكھى تو کچھلوگ پوشیدہ طور پر اور کچھ تھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے۔

بعدازاں اس بادشاہ کے خاصوں نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت! اب کام ہاتھ سے گیا اور ایسا فتنہ پیدا ہو گیا جے ہم دُور نہیں کر سکتے اگر آپ تھم دیں تو اسے جیل خانے میں قید کر دیا جائے تا کہ اسے کوئی نہ دیکھے اور بیرو ہیں مرجائے۔ چنانچہ آپ کو جیل میں لے جاکرآپ کی بہت پر بھاری پھر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام دن رات پھر تلے شکر الہی بجالاتے۔اللہ تعالی نے فرشتہ بھیجاجس نے آپ علیہ السلام کو پھر کے تلے سے نکال کرسیج سلامت باہر پہنچا دیا اور آپ علیہ السلام کو بیکہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیدالسلام کوسلام بھیجا ہے اور پیغیبری عنایت فرمائی ہے اور ساتھ ہی ہے گھی فرمایا ہے کد دنیا کی رنج ومصیبت میں صبر کر اور میرے وشمنوں کومیری پرستش کی دعوت دے اور کسی قتم کا خوف نہ کر۔ مجھے جار مرتبہ جان سے مار ڈالیس گے اور میں جاروں مرتبہ مجھے زندہ کروں گا پھراس شہادت کے بعد مجھے بہشت میں لایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے بیس کر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کیا جب بادشاہ نے دربارعام کیا تو آپ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو تخیے جیل میں ڈالا تھا وہاں سے

كس نے رہائى دى؟ فرمايا جس كے حكم سے زمين وآسان قائم ہيں۔

بعدازاں بادشاہ نے تھم دیا کہ آرالا کر آپ علیہ السلام کوپُرزے پُرزے کیا جائے۔ بادشاہ کے پاس سات شیر بھو کے ایک ہی کو تھڑی میں بند تھے جب آپ کواس کو تھڑی میں بھیجا گیا توشیروں نے آپ علیہ السلام کو بجائے بھاڑ ڈالنے کے سجدہ کیا جب رات ہوئی تو اللہ تعالی نے فرشتہ بھیجا جس نے آپ علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور کھانا کھلایا اور کہا کہ دنیاوی رنج ومصیبت پرصبر کروجب دن ہوا تو با دشاہ نے لوگوں کوجمع کیا اور کہا کہ خوشی کرو۔

بعدازاں جرجیس علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ نے پوچھا کہ تو جرجیس (علیہ السلام) ہے؟ فرمایا ہاں! کہا میں نے مجھے مار ڈالا تھا؟ فرمایا' اپنے مارنے کی طرف کیا دیکھتے ہو؟ الله تعالی کی طرف دیکھو کہ مجھے کس طرح زندہ کیا' مجھے کیا وہ ساری خلقت کوزندہ کرے گا۔ بیسُن کرسارے جران رہ گئے۔ ایک نے کہا اے جرجیس (علیہ السلام)! ہماری التجاہے اگروہ تو پوری کرے تو ہم تیرے خدا کی پرستش کریں گے۔ فرمایا' اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اس نے کہا کہ ہم چار محض کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے مختلف قتم کے لکڑی کے بنے ہوئے تھال ہیں تواپنے اللہ تعالی کو کہد کدید لکڑیاں ہری مجری اور بارآ ور ہو جائیں۔ آپ نے دعاکی اللہ تعالی نے ان سو کھی لکڑیوں کو سبز بنایا 'جڑیں' شاخیں' پتے ' پھل پھول وغیرہ سب پچھ نکل آیا ہے دیکھ كر التجى نے كہا كي فض جادوگر ہاس كوميرے حوالے كروتا كه ميں اسے سخت عذاب دوں اس مردنے ايك بت اندرسے خالى بنوایا اور آپ علیہ السلام کواس میں رکھ کراس کا منہ بند کر کے چندروز جلتی آگ میں رکھا جب آپ جلے تو غضب الہی جوش میں آیا تمام جہاں تیروتار ہو گیا اور آگ برنے لگی کمام لوگ بے ہوش ہوگئے۔ آپ جب اس بت سے نکلے تو قبر خداکی وجہ سے خاموش رہے چندروز بعدوی آئی کہ بادشاہ کے پاس جاؤاوراہے میرے عذاب سے ڈراؤ۔ آپ علیہ السلام پھر بادشاہ کی بارگاہ میں آئے اور نصیحت کرنی شروع کی اس بادشاہ کے وزراء میں سے ایک نے کہا کداب جمارے اور تمہمارے درمیان ایک بات رہ گئی ہے اگر تیرا خدا مردول کوزندہ کردی تو ہم اس کی پستش کریں گے۔ پاس ہی ایک پرانا قبرستان تھا' آپ نے دعا کی توسترہ آ دی اللہ تعالی کے علم سے زندہ ہو گئے جن میں سے نوآ دی یا نچ عورتیں اور تین بچے تھے۔ان میں ایک بوڑھا بھی تھا'آپ نے اس سے بوچھا' بوڑھے! تہارا کیا نام ہے؟ کہا' تو مائیل۔ بوچھا کب مرے تھے؟ کہا' فلال زمانے میں۔حماب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ چارسوسال کاعرصہ گزر چکا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ وزیر نے کہا کہ بیمرد جادوگر نہیں جادوگر مردے کوزندہ نہیں کر سكنا ، ہم نے اس پر اتن بخق كى ليكن اسے كى قىلىف نہيں پېنجى ئير آسانى كام ہے اس پوچھنے والے مرد نے كہا اب ميں جرجيس کے خدا کی پرستش کروں گا اور بید کدان بتوں سے بے ڈار ہوں۔ بیٹن کر بادشاہ ناراض ہو گیا اور اس کے مکڑے کروا ویے۔ بادشاہ نے وزراء سے پوچھا کہ اب کیا کرنا جاہیے تا کہ اس مرد کے (نعوذ باللہ) شرے رہائی ہو۔ ایک نے کہا' اسے درویش کے گھر میں رکھوتا کہ بھوک کے نبب ہلاک ہوجائے۔ چنانچے ایک مفلس بردھیا کے گھر میں رکھا گیا جس کا ایک بیٹا جو بھاڑ اندھااورمعیوب تھااوراس بڑھیا ہے بڑھ کرمفلس شہر میں اور کوئی نہ تھااور دروازے پر پہرہ بٹھا دیا تا کہ کوئی شخص ان کوروٹی یانی ندد ے اور وہ (علیہ السلام) مجوک پیاس کے سبب بلاک ہوجائیں۔آپ علیہ السلام ایک کونے میں نماز میں مشغول ہوئے دن كوروزه ركھتے جبشام كا وقت ہوا تو بوھيا ہے ہوچھا كہ بوھيا! تيرے گھريس كوئى چيز كھانے كى ہے؟ اس نے كہا اے جوان! میں مفلس بوصیا ہوں اور میرا بیٹا بیار اور اندھا ہے میرے گھر میں کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں اس بوھیا کے گھر میں ایک ستون تھا جس پر چھت قائم تھی' آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالی کی حدوثنا کی تو فی الفور وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور ہار آور ہوا اورابیا پھل لگا جو بھی کسی نے نہ ویکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پھل کھایا اور بڑھیا کو کہا کہ اللہ تعالی کو پہچان! پہلے وہ بڑھیا بت پرست تھی اب مسلمان ہوگئ پھراس بڑھیانے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری الیی قدرومنزلت ہے تو میرے بیٹے کے لیے دعاکر

كدوه بهى تندرست بوجائة - آپ عليه السلام نے ال كى كى آئكھ پر دَم كيا تو بھلا چنگا ہوگيا۔ بوھيانے بہت منت ساجت كى بعدازاں چندروزاورآپ علیہ السلام اس کے گھر میں مہمان رہے۔ایک روز بادشاہ ادھرے گزرااور سبز درخت و کیھر کہنے لگا کہ میں نے تو یہاں بھی سز درخت نہیں دیکھا۔لوگوں نے کہااس جادوگر کواس عورت کے گھر میں رکھا تھا جس نے بیدورخت لگایا ہے۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ اس درخت کو اُ کھاڑ دواور گھر پر باد کر دو۔ حکم البی سے وہ درخت پھرستون بن گیا' بادشاہ نے تھم دیا کہ جرجيس كولاؤاورايك البني ميخ سے زمين پرلٹا كريارہ يارہ كردواورجلادو۔ايما كيا گيااورخاكستركوبۇركراس پرمهرلگائي كئ پھراپ معتدوں کو کہا کہاسے لے جا کر ذر ہ ذرہ کر کے دریا میں پھینکو تا کہ نیست و نابود ہو جائے اور ہم اس کے شر سے محفوظ رہیں جب اس خاکسترکولا کرتھوڑ اتھوڑ اکر کے دریا میں ڈالا گیا تو آواز آئی کہ اے ہوا' زمین وآسان کا باوشاہ تھم دیتا ہے کہ ان سب ذروں کوجع کر کیونکہ ہم پھرا سے زندہ کریں گے۔ ہوانے اکٹھا کر کے پانی پر ڈھیر لگا دیا۔ چنانچہ اسے بادشاہ کے معتمدوں نے دیکھا تھوڑی در بعد وہ جنبش کرنے لگا اور چ میں سے جرجیس علیہ السلام پیغیبر نمودار ہوئے جواللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کر رہے تھے جب وہ لوگ شہروا پس آئے تو آپ ان سے پہلے ہی بادشاہ کی کچہری میں موجود تھے۔ بادشاہ نے یوچھا تُو تو مرگیا تھا؟ خاکستر ہو گیا تھا پھر کیسے زندہ ہو گیا؟ واقعی تو سچا ہے اور تیرا خدا قادر ہے اور ہمارے بت عاجز ہیں لیکن اگر اب میں تیرے خدا کی پرستش کروں تو لوگ مجھے ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ ایک آ دی کا بھی مقابلہ نہ کرسکا اب ایک کام اور ہے جس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے وہ یہ کہ تو ایک مرتبدان بتوں کو مجدہ کرے تا کہ لوگوں کی قبل قال درمیان سے اُٹھ جائے پھر میں تیرے خداکی پرستش كروں گااور بنوں سے بےزار ہو جاؤں گااور انہيں توڑ ڈالوں گا۔ آپ نے چاہا كەمجت خدا ظاہر كريں فرمايا اچھامنظور ہے بادشاہ خوش ہوا اور آپ کے سروچشم کو بوسد دیا اور کہا کہ آج کی رات اور کل کا دن میزے پاس رہوتا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ ہمارے مابین صلح ہے پھرہم دونوں بت خانے میں جائیں گے اور ایک دفعہ بت کو بجدہ کرنا' بعد میں جو پچھ تو کہے گا' مجھے منظور۔ آپرات کونماز میں مشغول ہوئے ایک عورت بھی آپ کے پیچھے نماز ہیں مشغول ہوئی جب آپ نے ویکھا تو اسے اسلام سکھایا اوروہ عورت مسلمان ہوگئ مسلمان غم ناک تھے اور يبودي خوش تھے۔لوگ بت خانے كى طرف روانہ ہوئے بادشاہ اورآپ عليه السلام بھی اس بت خانے کی طرف آئے جس میں ستر بت تھے جوم وار بداور جواہرات سے آ راستہ تھے۔ آپ در تک ان کی طرف ديھتے رہے كداتے ميں وہى عورت بيج كو أشائے ہوئے آئى آپ عليد السلام نے اس بيج كوآ واز دى كدا علال! لا کے نے ای وقت کہا'لیک یا نبی اللہ! فرمایا' گرون سے نیچ اُتر آ'وہ اُتر کر پاؤں چلنے لگا اور آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ فرمایا' اندر جاکر بتوں کو کہددے کہ جرجیس پیغیر (علیہ السلام) بلاتے ہیں جب اس بچے نے اندرجا کر پیغام دیا تو سارے بت سرکے بل لا حكتے ہوئے باہر آئے' آپ عليه السلام نے زمين پر پاؤل مارا تو سب زمين ميں نابود ہو گئے۔ بادشاہ نے كہا تو نے مجھے فریفتہ کیا اور میرے دیوتاؤں کو ہلاک کیا۔فرمایا' بدیس نے اس واسطے کیا تا کہ مخفے معلوم ہوجائے کہ وہ خدانہیں اور بیاکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور پھران میں سے شیطان کو پکڑلیا اور کہا اے ملعون! بیکیابات نے جوتو کررہائے خود بھی ہلاک ہوا اور خلقت كوبھى بلاك كرر بائة خودتو دوزخ ميں كيا ہے اب خلق خداكوبھى دوزخ ميں لے جاتا ہے؟ شيطان نے كما كيا آپ (عليه

ا ن الوام) کو معلوم نہیں کہ میرے نزدیک ایک آ دمی کو راہِ راست سے بھٹکانا تمام چیزوں سے پیارا ہے۔ نیز کہا' یہ آپ (علیہ السلام) کو معلوم نہیں کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو تجدے کا حکم دیا تو سب نے آ دم علیہ السلام کو تجدہ کیا' میں نے نہ کیا' میں نے دوزخ کو منظور کرلیا' پر تجدہ نہ کیا۔

کیر بادشاہ کی عورت نے بادشاہ کی طرف و یکھا اور کہا اب اللہ تعالی کے عذابوں میں سے باتی اور کون سارہ گیا ہے یا کون کی رہ بادشاہ کی عربادشاہ نے ناراض ہوکر کہا کہ تو اس کے جادو پر سی اور مصیبت ہے جو تو نے نہیں کی اب یہ کہو کہ وہ دعا کرے تاکہ تم غرق ہوجاؤ۔ بادشاہ نے ناراض ہوکر کہا کہ تو اس کے جادو پر فریفتہ ہوگئ ہے۔ بیں سال سے وہ مجھے کہدر ہا ہا اور مجھے فریفتہ نہیں کر سکا 'ییسُن کر بادشاہ کی عورت مسلمان ہوگئ اور بادشاہ نے فریفتہ ہوگئ ہے۔ بیس سال سے وہ مجھے کہدر ہا ہے اور مجھے فریفتہ نہیں کر سکا 'ییسُن کر بادشاہ کی عورت مسلمان ہوگئ اور بادشاہ نے رہا کہ آپ دعا کر یں۔ آپ نے دعا کی تو فرشتے بہتی ملے لے کر اس کی روح لے جانے کے منتظر ہوئے۔

روں کے جاسے۔ بعدازاں جب آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار! تو جب تک انہیں میرے روبروز مین میں غرق نہ کرئے مجھے نہ اُٹھانا۔ بید دعا کرتے ہی بجلی چکی پھر جہان تاریک ہو گیا اور زلزلہ شروع ہوا جس سے زمین پھٹ گئی اور وہ بادشاہ مع لشکر زمین میں غایب ہو گیا جس کا پھرنام ونشان تک نہ رہا۔ اَلْحَمُدُ لِللهِ عَلَیٰ ذٰلِكَ

یں عاب ہو یک سام ہور ہا ہوں کا معاملہ میں الدین کے مضابت کے منظل کے روز بیسویں ماہ جمادی الاقل سنہ ھا ندکور کو قدم ہوتی کی دولت نصیب ہوئی۔ اولیاء اور مشائخ کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔مولا نام مسالدین کچی مولا نام ہوان الدین غریب اور مولا نافخر الدین رحمة الله علیم آئے اور آ داب بالا ہے ، تھم ہوا کہ بیٹھ جاؤ 'بیٹھ گئے۔

#### والده كامرتنيه

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک دفعہ کی بزرگ نے جج کی نیت کی کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے جب بغداد پہنچا تو ایک رات پیغمبر خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا جو فرماتے ہیں کہ واپس چلاجا! تیرے گھر میں جج ہے بعنی تیری ماں زندہ ہے جا کراس کی خدمت کرؤوہ تیرے حق میں جج جے بہتر ہے اس کی رضامندی طلب کرو۔ وہ بزرگ واپس چلا گیا اور اپنی والدہ کی خدمت کوفیہت سمجھا۔

واپل چیا جا اورا پی وائدہ کا حدث کر دیا ہے . بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کوگردن پر اُٹھا کر ساری عمر حج کرائے تو بھی ایک رات کاحق اوانہیں کرسکتا جوانہوں نے اس کی خاطر تکنی میں گزاری ہو۔

# حضرت رابعه بصرى رحمة الله عليها

بعدازاں رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہائے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ٔ زبان مبارک سے فرمایا کہ رابعہ بھری خواجہ حسن بھری کی س میں خاموش رہتیں اور کسی قتم کی گفتگونہ کرتیں۔

بعدازاں فرمایا کہ جس روز رابعہ بصری رحمۃ الله علیہا پیدا ہوئیں گھر میں کپڑا موجود نہ تھا اور گھر میں اس قدر سامان بھی

افضل الفوائد = موجود نہ تھا کہ چراغ جلا سکیں۔آپ کوآپ کی والدہ کے دامن میں لپیٹ کرآپ کے والد کو کہا کہ ہمائے کے گھرسے تیل لے آئیں۔آپ کے والد بزرگوار ہمسائے کے گھر کے کواڑ کو ہاتھ لگا کر چپ جاپ واپس چلے آئے اور کہا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دروازہ نبیں کھولا ای طرح ملولِ خاطر ہوکر سور ہے اسی رات خواب میں ویکھا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ ملول نہ ہوئیہ نتیجہ تمہارے حق میں نیک ہوگا کیونکہ اس کی خاطر میری اُمت کے ستر ہزار آ دمی بخشے جا کیں گے پھر فرمایا کیمیسٹی بن داؤ دامیر بھرہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور اے کہو کہ ہر رات تم سومرتبہ درود بھیجا کرتے تھے اور جعرات کو نہیں بھیجااور چارسورکعت نماز اوا کیا کرتے تھے اس کا کفارہ سودینار مجھے دو جب بیدار ہوئے تو زارزار روئے اورخواب کو کاغذ پرلکھ کرامیر بھرہ کو دیا اس نے دی ہزار درم بطور صدقہ اس شکریے میں دیا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ نیزیدیکھی کہا کہ آئندہ جس بات کی ضرورت ہو جھے کہا کرومیں انشاء اللہ پوری کروں گا۔

بعدازاں رابعہ بھری رحمة الله علیها کی بزرگی کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ کھے بدی ہوئیں تو آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا اور جب بھرے میں قحط پڑا اور آپ کی بہنیں جدا جدا ہو گئیں تو آپ ایک ظالم کے ہاتھ آئیں جس نے آپ کو چند درہم لے کرفروخت کردیا۔ایک روز بد بخت نامحرم نے آپ کا ہاتھ پکڑنا جاہا' آپ نے سرز مین پرر کھ کر بارگاہ اللی میں عرض کی کہ میں غریب ہول میتم ہول اور اسیر ہول مجھے دوسری مصیبتول کی پروائبیں میں صرف تیری رضا جا ہتی ہول آیا تو مجھ سے راضی ہے یانہیں؟ آ واز آئی کرغم نہ کر قیامت کے دن مخفے وہ مرتبہ عنایت کروں گا کہ مقربانِ درگاہ بھی بچھ پرفخر کریں گے اس روز سے آپ گھر میں داخل ہوئیں ہرروز مناجات کیا کرتیں کہ اے پروردگار! میں دن کوروزہ رکھتی ہوں اور رات جاگتی رہتی مول اپنے آتا کی بھی خدمت کرتی موں اور تیری بھی۔ایک رات آتا کی آنکھ کھی تو کیا دیکھتا ہے کہ رابعہ بھری رحمة الله علیما مربحود ہوکر بارگاوالی میں عرض کر رہی ہیں کہ پروردگار! مختبے اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے دل کی خواہش عین تیری مرضی کے موافق ہے اور میں بسروچشم تیری بارگاہ کی خدمت گزار ہوں اور کسی ذم بھی تھے سے عافل نہیں لیکن میں کیا کروں؟ اس آتانے ایک نورانی قندیل دیکھی جوآپ کے سر پرلٹک رہی ہے اورجس سے سارا گھر دن کی طرح منور ہور ہا ہے۔ آقانے رابعہ بھری رحمة الشعليهاكى برى عزت كى اوركها كدميس نے تجھے آزادكيا اگريهاں رہوتو ہم سبتمهارے خدمت گار بيں اگر جانا جا بيں تو آپ کی مرضی ۔ آپ وہاں سے چلی گئیں اور مطربی شروع کی لیکن بعد میں اس سے توبہ کر کے جنگل میں مقام کیا' مدت تک وہیں عبادت کرتی رہیں۔

چرخواجه صاحب نے فرمایا که رابعه بصری رحمة الله علیها دن رات میں ہزار رکعت نماز ادا کرتیں اور خواجه حسن بصری رحمة الله علیہ کی مجلس میں آیا جایا کرتیں اور جو پھھ آپ سے منتیں اس پڑل کرتیں پھر جنگل میں پچھ مدت عبادت کر کے حج کا ارادہ کیا اور ایک گدھے پراسباب لادکر جج کوروانہ ہوئیں جنگل میں پہنچ کر گدھامر گیا۔اہلِ قافلہ نے کہا کہ لاؤ ہم آپ کا اسباب أشالیں۔ فرمايا جاؤا بين توكل بخدا مون قافله چلا كيا اورآب تن تنها جنگل مين ره كئين بارگاه اللي مين عرض كي اے بادشاه! تو عاجز عورت سے کیا کررہا ہے خود ہی تو مجھے اپنے گھر بکلایا اورخود ہی راستے میں میرا گدھا مار ڈالا اب جنگل میں تنہارہ گئی ہوں۔ یہ کہتے

بی گدھازندہ ہوگیا اوراس پراسباب لا دکر پھرروانہ ہوئیں۔ مت کے بعدد یکھا گیا کہای گدھے کوفروخت کررہی ہیں۔

بعدازاں اسی موقع پرفر مایا کہ جب رابعہ بھری رحمۃ الشعلیہاعراق پہنچیں تو کہا اے پروردگار! میراول ملول ہے میں کہاں جاوں؟ میں ڈھلےکو کیا کروں وہ تو ایک پھر ہے مجھے تیرادیدار چاہے۔الشدتعالی نے بغیر وسلہ خود فر مایا کہ اے رابعہ (رحمۃ اللہ علیہا)! تو اٹھارہ ہزار عالم کی جبتو میں جارہی ہے کیا تو نہیں جانتی؟ کہ موئ (علیہ السلام) نے میرے دیدار کی ورخواست کی اور جب ذرہ مجر تجلی پہاڑ پر کی تو اس کے چالیس کلڑے ہوگئے۔ یہ بات جوتو کہتی ہے اس کا کون ساموقع ہے؟

بعدازاں فرمایا کہ جب پھرایک دفعہ آپ کے روانہ ہوئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جنگل ہی میں خود کعبہ آپ کے استقبال کو آ رہا ہے۔ فرمایا مجھے کعبے کی ضرورت نہیں' مجھے کعبد کی کر کیا خوشی ہو عتی ہے؟ میں تو کعبہ والے کا دیدار جاہتی ہوں' مجھے کعبہ در کار نہیں۔ اَلْحَمْدُ اِللَّهِ عَلَىٰ ذٰلِكَ

## ساع اورابل ساع

جعرات کے روز ساتویں ماہ شوال سنہ دہ مذکور کوقد م بوی کا شرف حاصل ہوا' ساع اور اہلِ ساع کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی استے میں ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے یاروں کی ایک جماعت اسمنی ہوئی ہواور بانسریاں بھی لائی گئی ہوئی استے میں ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے یاروں کی ایک جماعت اسمنی ہوئی ہوئی ہوئی لائی گئی ہیں ۔خواجہ صاحب نے بیس کر فرمایا کہ میں نے تو منع کیا تھا کہ بانسریان اور نیز حرام چیزیں جو ہیں بی میں ہوئی جا ہمیں کیا اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا بھی نہیں جا ہے کیونکہ میں بھی کھیل میں شامل ہے جبکہ تالی بجانے کی ممانعت ہوتی ہائسری کی تو ضرور ممانعت ہوتی جا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اگر کوئی مخف کر ہے تو شرع میں گرے کیونکہ اگر شرع سے گرگیا تو پھراس کا محکانانہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ مشائخ کہارنے ساع سنا ہے جواہل ساع ہے اور صاحب ذوق اور درد ہے اسے قوال سے صرف ایک ہی شعر سُن کر رِقت طاری ہوجاتی ہے خواہ بانسری ہو یا نہ ہولیکن جوصاحب ذوق اور درونہیں اس کے پاس خواہ گائیں اور خواہ کتنی ہی ہوئٹ کی ہوں تو کچھاڑ نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ بیکام درد کے متعلق ہے نہ کہ بانسری وغیرہ کے متعلق۔

بعدازاں فرمایا کہ لوگوں کو ہروقت حضوری حاصل نہیں ہوسکتی اگر دن بھر میں کوئی ایک وقت بھی خوش ہوتو سارے تفرقہ انداز وقت اس میں آجاتے ہیں اس طرح اگر کسی مجمع میں ایک شخص صاحب ذوق اور در د ہوتو تمام اشخاص اس کی پناہ میں ہوتے

یں۔ بعدازاں فرمایا کہ پچھلے دنوں اجودھن میں ایک قاضی تھا جو ہمیشہ شخ الاسلام فریدالحق کے برخلاف رہتا تھا یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ ملتان گیا اور بڑے بڑے بڑے علاء کو کہا کہ کیا ہے جائز ہے؟ کہ ایک شخص تھلم کھلام جد میں ساع سنے اور بھی بھی رقص کرے۔ انہوں نے بوچھا' وہ کون ہے؟ کہا' شخ فرید (رحمۃ اللہ علیہ)! انہوں نے کہا' ہم ان کا پچھنیں کر سکتے۔

بعدازال خواجه صاحب رحمة الشعليد نے فرمايا كه جب بھى ميں نے ساع سنا، مجھے خرقة ﷺ كى قتم! ان سب باتول كو ﷺ

الدين اولياء العرب الدين اولياء العرب الدين اولياء العرب العرب العربين اولياء العربين اولياء العربين اولياء العربين اولياء العربين اولياء العربين العر صاحب رحمة الله عليه كے اوصاف رمحمول كيا يہاں تك كه ايك مرتبه آپ كي حين حيات ميں قوالوں نے بيشعر پڑھا ے مخرام بدیں صفت مبادا کرچھ بدت رسد گزندے

بیٹن کریٹنخ صاحب رحمنة الله علیہ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ یاد آئے مجھے بیشعراییا پسند آیا کہ کچھ کہانہیں جاتا۔ قوال نے بہتیرا جا ہا کہ اور کچھ پڑھے لیکن میں اس سے بار باریہی شعر پڑھوائے گیا۔خواجہ صاحب جب اپنی بات کر چکے تو روئے اور فرمایا کہاس کے بعد بہت مدت نہ گزری کہ جناب شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے۔

انضل الفوائد

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سے پوچھا جائے گا کہ ہمارے اوصاف حادث ہیں اور ہم قدیم ہیں۔حادث قدیم سے كونكر جائز ہوسكتا ب كہ كا خداوند! ميں نے فرط محبت سے ايساكيا ، حكم ہوگا كدا چھا! تونے فرط محبت سے ايساكيا ، ہم فرط رحمت سے بچھ سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ جو محض اس کی محبت میں متعزق ہے اس پر بیرعنایت ہے تو دوسروں سے كياكيا بوچها جائے گا؟ پھر فرماياكم ايك مرتبه خواجه ابراجيم ادہم رحمة الله عليه سے سوال كيا گيا كه كيا آپ كواسم اعظم ياد ہے؟ فرمائے کون ساہے؟ فرمایا کدمعدے کولقمہ حرام سے پاک رکھواور دل کو دنیاوی محبت سے خالی تو پھر جواسم پڑھو گے وہی اسم اعظم ب- الْحَمْدُ للهِ عَلَى ذَلِكَ

سوموار کے روز پانچویں ماہ ذیقعد سنہ ھے ندکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا' نماز اور دعاؤں کے بارے میں گفتگو ہورہی تقى مولا نائمس الدين يجيٰ، مولا نا وجيهه الدين بابلي اورمولا نانصيرالدين گيا ہي رحمهم الله عليهم حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارك ے فرمایا کدرسولِ خداصلی الله تعالی علیه وآله وسلم مهمات کے لیے صلوۃ السعادۃ اداکیا کرتے تھے اور وہ مہمات سرانجام ہوجایا كرتى تھيں۔ ميں (مصنف كتاب) نے عرض كى كه كيا اس نماز كاكوئى مقرره وفت ہے؟ فرمايا بان! جب نمازِ عشا كے فرض اوا كرنے كے بعددوركعت نمازسنت اداكر يكوتو پھر جاركعت نماز ايك سلام كے بدنيت صلوق السعادت اس طرح اداكرے كه ہر رکعت میں الحمدایک مرتبہ آیت الکری ایک مرتبہ انا از لنا تین مرتبہ سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پھرسلام کے بعد سر تجدے میں رکھ کر تين مرتبه يركح ياحي ياقيوم ثبتني على الايمان .

بعدازاں اولیاء کی بزرگ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کدایک مرتبہ خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کی کداورلوگ تو پاؤں کے بل کعبہ پہنچتے ہیں میں آنکھوں کے بل جاؤں گا۔ چنانچہ ہرقدم پر دوگاندادا کرتے گئے جب چودہ سال بعد خانہ کعبہ پہنچے تو کعبہ کواپے مقام پر نہ دیکھ کر جیران ہوئے۔غیب سے آواز آئی کہاے ابراہیم (رحمة الله علیہ) کعبدرابعہ بصری رحمة الله علیها کی زیارت کے لیے گیا ہے۔عرض کی پروردگار! اب میں کہاں جاؤں؟ آواز آئی کہیں مت جاؤ ابھی آجائے گا۔

A TOWN THE PARTY OF THE PARTY O

افسل الفوائد - بعد ازال خواجہ صاحب رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ شخے صاحب ہے کی نے پچھ لینا تھا اس نے بازو سے پکڑلیا کہ مجھے میرا او پیدوو۔ شخ صاحب نے ماراض ہوکر کندھے ہے چا دراُ تارکر روپیدو۔ شخ صاحب نے فرمایا' فاموش رہ کہا' نہیں رہتا۔ شخ صاحب رحمة اللہ علیہ نے ناراض ہوکر کندھے ہے چا دراُ تارکر زمین پردے ماری تو تمام بازارسونے ہے پُر ہوگیا۔ فرمایا' اپناخی لے گرزیادہ اُٹھائے گا تو تیرا ہاتھ خشک ہو جائے گا اس کردنے اپناخی اُٹھالیا جب زیادہ اُٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ سوکھ گیا۔ بعدازاں خواجہ صاحب رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص درویشوں سے اُبھتا ہے اس کی جڑا کھڑ جاتی ہے۔ نعوذ باللہ منھا

جوس دروییوں سے اجھا ہے، اس برا سربان ہے۔ اب الدین ہوگی۔ مولا ناشس الدین رحمۃ اللہ علیہ مولا نابر ہان اتوار کے روز دسویں ماہ ذیقعد سنہ ہے فہ کورکوقدم ہوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ مولا ناشس الدین عرصۃ اللہ علیہ شخ عثان سیاح رحمۃ اللہ علیہ شخ ضیاءالدین الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ مولا نافخر الدین مولا ناشہاب الدین میرشی رحمۃ اللہ علیہ مولا نا وجیہ الدین بابلی رحمۃ اللہ علیہ اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ وہ دن نہایت ہی بارحمت تھا۔ مولا نا بی بی رحمۃ اللہ علیہ مولا نا وجیہ الدین بابلی رحمۃ اللہ علیہ اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ وہ دن نہایت ہی بارحمت تھا۔ مولا نا شرف الدین اور جم الدین سامی اسی روز آ داب بجالائے اور چارتر کی کلاہ سے مشرف ہوئے اور جمھے (مصنف کتاب) کو بھی اسی روز کلاہ نصیب ہوئی اور ہرایک کو ابنا ابنا نصیب ملا۔

ائی روز کلاہ تصیب ہوں اور ہرایت واجاب سیبدگات بعدازاں خواجہ صاحب نے حاضرین سے نخاطب ہو کرفر مایا کہ جس طرح آج دنیا میں ہم اسمنے ہیں تیامت میں بھی ہمارا حشر اکٹھا ہوگا جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیفر مایا تو میں نے اور اور عزیز ول نے عرض کی کہ مولا ناشہاب الدین میرشی حشر اکٹھا ہوگا جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جناب کے خادم ہیں۔ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے اگر حکم ہوتو عرض کروں؟ فرمایا 'کہو من از تو بیچ مرادے دگرے نے خواہم ہمیں قدر کبنی کز خودم جدا کئی

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

the Charlestonics

افضل الفوائد

یعنی راحت الحبین راحت الحبین

حصددوم

بسم الله الرحمن الرحيم

یہ اللی اُسرار و اُنوار اور بیرلامتنای آٹار و اخبار خواجہ راستان صاحب الکلام فی الارضین جُتم المشاکُخ والا ولیاء وارث اہلِ سلوک والا نبیاء تاج انحققین 'بر ہان العاشقین نظام الحق والشرع والدین ادام اللّٰد تقواۂ کے انفاسِ متبر کہ سے تاریخ وارجبکہ حاضر خدمت ہوا ، جمع کیے گئے۔

تخليق آ دم عليه السلام

سوموار کے روز بیسویں ماہ رجب 21 جری کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر جور ہاتھا' بندہ گناہ گار امیدوار رحمت پروردگار خسر وخوشہ چین نے جوسلطان المشائخ والاولیاء کا ایک غلام ہے۔ تاریخ نذکورہ کوقدم بوسی کا شرف حاصل کیا اور عزیز بھی حاضر خدمت تھے۔ انبیاء گزشتہ کے بارے میں گفتگو جورہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ وہ دن کیا ہی اسچھے تھے جب کہ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ خواجہ سا حب بخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ علیہ کھڑے ہورہ کی گھڑے ہورہ کی کہ اس سے پیشتر میں نے جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے سنا اسے قلم بندگر تار ہا اور اس مجموعے کا نام'' افضل الفوائد' رکھا جومنظور نظر عالی ہو چکا اب بھی اگر فر مان ہو تو جو بچھ آپ کی زبان مبارک سے سنا جائے' وہ قلم بندگیا جائے تا کہ دوسری جلد مرتب ہو جائے لیکن اس جلد میں زیادہ تر انبیاء اور سلوک کی حکایات درج ہوں تا کہ میرے دل کو اطمینان ہو۔ آپ نے فرمایا' بہتر! مسکرا کرفر مایا کہ چونکہ شہرے دل میں ایسی تمناتھی اس لیے میں نے نماز کے بعد انبیاء کا ذکر شروع کیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہاے درویش عزیز سنو! جب الله تعالیٰ نے مصیبتوں کا خزانہ پیدا کیا تو خاص کر انبیاء اور اولیاء کے لیے پیدا کیا۔فرشتوں نے جب اس خزانے کودیکھا توسب مارے ہیبت کے سربسجو دہوگئے کہ الہی ایمس کے لیے ہے؟ فرمایا فرشتو! تم اس نعمت سے فارغ ہوئی نعبت ہم اپنے خلیفہ کو دیں گے جسے ہم روئے زمین پر پیدا کریں گے بینی آ دم صلوٰ ۃ اللہ علیہ اور اس کے فرزند جومیرے محبّ ہیں اور انہیں ان مصیبتوں کے ذریعے امتحان کیا جائے گا جو ہماری محبت میں ثابت قدم ہوگا اس پر ہم بلا نازل کریں گےاور جب نہ نازل کریں گے تو وہ اس کے نازل ہونے کی آرزو کریں گے۔

پھر فر مایا کہ اے درولیش! جولوگ دوست کے عشق میں متغرق میں وہ صبح سے شام تک بڑی آ رزو سے بلا کے خواستگار ہوتے ہیں کیونکہ جومصیب دوست کی طرف سے ہوا وہ مصیبت نہیں ہوتی اور عین نعت ہے جو دوست سے دوست کوملتی ہے۔

بعدازاں مید حکایت بیان ہوئی۔ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عاشق جب صبح اُٹھتا تو یہی فریاد کرتا کہ پروردگار! میرارزق بھی تیری بلا ہے اس سے پوچھا گیا کہ بیکیا کہتے ہو؟ کہا جب دوست مصیبت میں ممنون ہوتو پھر اگر ہم اس کی آرزونہ کریں تو ہم اہلِ سلوک میں ثابت نہیں پھرخواجه صاحب نے آبدیدہ ہو کربیر باعی پڑھی

چو در رضائے تست برجانم باد آل جملہ بلائے تست برجانم باد

was here where something

ہر جا کہ بلائے تت برجانم باد گر برس عاشقال بلالم باشد

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کو عالم وجود میں پیدا کیا گیا اور روح قالب میں داخل ہوئی' قالب اُٹھ کر بيضائى تفاكه چينك آئى اورالحمدللدكها حضرت جرائيل عليه السلام ياس بى كورے تف انہوں نے كہا "يرحمكم الله"!اس وقت فرشتوں کواللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملائکہ آسان! تم تو کہتے تھے کہ وہ دنیا میں فساد ہریا کریں گے اورخوں ریزیاں کریں گ\_و يكھا البھى الجھى طرح أشابھى نەتھا كەمىرى حدوثا كبى \_قولەتعالى:

وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ . ALLE PRESIDENT

پر فرشتے سر بھی د ہوئے اور عرض کی۔ قولہ تعالی:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ .

یعنی جو کچھ محقے معلوم ہے ہم نہیں جانے۔ جرائیل میکائیل اور اسرافیل علیم السلام کو حکم ہوا کہتم سب بہشت میں جاؤ۔ جرائيل عليه السلام بہشتی لباس لائے ميكائيل عليه السلام براق اور اسرافيل عليه السلام تاج جب لائے تو تحكم ہوا كه لباس پہناؤ اور تاج سر پر رکھ کر براق پر بٹھا کر بہشت میں لاؤجب آ دم علیہ السلام تخت پر بیٹھے تو تمام ملائکہ کو تھم ہوا کہ جا کرآ دم کو تجدہ کرو۔ قولہ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْفِكَةِ السُّجُدُو الادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسَ . آبني وَاسْتَكَبْرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ .

شیطان کے سواسب فرشتوں نے سجدہ کیا جب شیطان مردود ہوا تو سب فرشتوں نے با آواز بلند کہا کہ شیطان پر لعنت ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے اس وقت سے شیطان مردود ہو گیا اب فی زمانہ ایسے مسلمان بھی ہیں جن پر ہرروز ہزاروں مرتبہ اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے لیکن انہیں اس کی خبر نہیں وہ غافل ہیں۔

۔ پھرفر مایا کہ جب آ دم علیہ السلام نے بہشت میں قرار پکڑا اور فرشتوں اور اہلِ بہشت نے آپ کا اعزاز واکرام دیکھا تو سب آپ کی طرف رجوع ہوئے پھرفرشتوں کو تھم ہوا کہ آ دم علیہ السلام سے فضل وکرامت کاسبق سیکھیں۔

پر فرمایا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ بہشت کے تمام میووں کو کھاؤ کیکن گیہوں منہ کھانا چونکہ اللہ تعالی کی مرضی ہی الی تھی وہ گذم کا دانہ کھانے کے سبب بہشت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے محبت کی آگ آپ کے سینے میں بھائی کی مرضی ہی الی تھی وہ گئے ہوت کی آگ آپ کے سینے میں بھڑک اُٹھی ایک دانہ کھاتے ہی تاج سر سے اُئر گیا'لباس ؤور ہو گیا جب آپ بر ہنہ کھڑے رہ گئے تو درخت سے آ واز آئی۔ قولہ توالی ن

فَاكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنُ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ز وَعَصِّي ادَّمُ رَبَّهُ فَعَولى

پس اے عاصی! باہر نکال جا! یہ تیرامقام ہیں۔ پس آ دم علیہ السلام جس درخت سے پید مانگئے ' یہی سفتے کہ تو نافر مان ہو گیا ہے میں تجھے پیٹیس دوں گا۔ آ خرانجر کے درخت کے پاس گئے تواس نے پید دیے۔ تھم ہوا کہ تو نے پید کیوں دیے ؟ عرض کی کہ جس عزت کی نگا ہوں سے اسے پہلے دیکھا تھا اب بھی ای نگاہ سے دیکھتا ہوں اس واسطے ہیں نے اپنے پید دیکھا تھا اب بھی ای نگاہ سے دیکھتا ہوں اس واسطے ہیں نے اپنے پید دیکھا اسلام فرمان ہوا کہ اے انجیر! جس طرح تو نے ہمارے آ دم علیہ السلام کو معزز کیا 'ہم نے تجھے ختی میں عزیز کیا جب آ دم علیہ السلام کی ہشت سے نگلے تو کوہ سراندیپ گئے میں سوستر سال تک اس کسمیری کی حالت میں روتے رہے۔ چنانچر دخاروں کا گوشت و پوست سارا اُر گیا اور چڑیوں نے ان میں گھونسلے بنائے جن کی آپ کو خبر تک نہ ہوئی جس وقت آپ بحدہ کرتے ' کوئی ندد پکھا کہ اس اسلام ) یہاں پر ہے یا نہیں جب خواجہ صاحب اس بات پر پہنچ تو رو کر فر مایا کہ ہاں! صبح اربعین کو جب اُن کی آ تکھی تو اُن کی نگاہ جمال عشق پر پڑی تھی سوآ خراسی شعلے نے اثر کیا اور آئیس بہشت کے شارستان میں قرار ند دیا ' آخر و نیا کے خلی تو اُن کی نگاہ جمال عشق پر پڑی تھی سوآ خراسی شعلے نے اثر کیا اور آئیس بہشت کے شارستان میں قرار ند دیا ' آخر و نیا کے خرابے اور ویرا نے میں لا ڈالا تا کہ اس قول اشد البلاء فی الادلیاء و اشد فی الانبیاء کی تقد بی کرے چہی فوجو جسا حب رحمت کی آ رزو کے مطابی ہزار ہا طرح کی منت و زار کی سے طلب کرتے چہی پھر کہیں واصل زمان بنتے ہیں۔ الحب فی آخیین

سے بہت رہے ہیں ، رہاں ہوں کے بعد اللہ ہوں ہے ہیں ہے سب سے پہلے عشق کیا اور عشق کی بلاؤں کو قبول کیا وہ آ دم صفی اللہ بعد ازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ وہ محض جس نے سب سے پہلے عشق کی اللہ علیہ السلام کو بہشت کی خاک سے بنایا گیا آگر اس خاک میں عشق کی جیاشی نہ ہوتی تو اہلِ سلوک میں عشق نہ ہوتا چونکہ ان سے عشق کی ابتدا کی اس لیے ان کے فرزندوں میں بھی عشق پایا گیا۔

، پھر فر مایا کہ اولیائے کرام میں اشتیاق اور شوق کا جو ولولہ پایا جاتا ہے وہ بھی آ دم مفی اللہ سے ہے جب آپ اس بات پر پنچ تو آب دیدہ ہوکر بید رہائی زبان مبارک سے فرمائک

از بہر رخ تو جلاے باشم وندر غم عشق تو بلامے باشم

دریار جال تو چناں مہوشم کر خود خرے نیت کا مے باشم

بعدازاں فرمایا کہ جب آ دم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا تو حکم ہوا کہ اے آ دم! ہرایک مہینے کی تیرہوین' چود ہویں اور پندر ہویں کوروز ہ رکھا کروتا کہ میں تمہاری تو بہ قبول کروں میں سوسال بعد آ دم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئے۔

پر فرمایا کداے درویش! مدت بعد جب آ دم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ بھی آپ نے اپنے تیک اپنی مراد کے موافق بھی پایا ہے یانہیں؟ فرمایا اس وقت نہیں بلکدان تین سوسال میں جبکہ میں مصیبت میں گرفتارتھا وہ تین سوسال اس طرح گزرے كه برروز مجم يرايك ولايت منكشف موتى-

خواجه صاحب كاحسن خلق

خواجہ صاحب یہی فوائد بیان فرمارہے تھے کہ اتنے میں چھ جوالقی (ملنگ) درولیش آئے مکسی نے سلام وغیرہ نہ کیا بلکہ صحن میں ساع ورقص کیا' دیر بعد جب فارغ ہوئے تو زبان درازی شروع کی۔خواجہ صاحب نے اپنی خوش خلقی کے سبب مولا نا فخر الدین کواور مجھے بُلا یا کہان کو جا کر کھانا دو پھر جو پچھاور مانگیں گئے ہم دیں گے اور ساتھ ہی معافی مانگنا جب ہم کھانا لے کر گئے تو انہوں نے پیند نہ کیا بلکہ اُلٹا ڈائٹے گئے جو کھان کے دل میں آیا زبان سے کہد دیا۔ ہم حیران کھڑے تھے کہ خواجہ صاحب (رحمة الله عليه) كوكيا جا كركهيں كے الغرض جب خواجه صاحب كويد معلوم ہوا تو أخھ كررو في كا ايك مكر اليا اور جا در لے كران درويثول كے پاس آئے اور سلام كياليكن ان ميں ہے كئى نے بھى خواجہ صاحب كى طرف توجہ نہ كى۔خواجہ صاحب کھڑے منت وساجت کرتے رہے اور وہ بُرا بھلا کہتے رہے دیر بعدخواجہ صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا که صاحبو! بیکھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آخر بیکھانا اس کھانے سے تو بدرجہا بہتر ہے جوتم نے قرن میں کھانا تھا۔ان درویشوں نے اُٹھ کر کلاہ زمین پررکھ دیئے اور ایک پاؤل پر کھڑے ہو گئے اور معافی ما لگئے لگے کہ آپ بیٹھیں ہم کھا لیتے ہیں۔ہم نے واقعی آپ کومر وخدا پایا ہے جیسا کہ ہم جائے تھے۔ بعدازاں خواجہ صاحب واپس چلے گئے تو میں نے اورمولانا فخر الدین نے کھانا کھانے کے بعد ان درویشوں سے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا صاحبو! ہم قربن کی طرف بطور مسافر وارد تھے جب ہم وہاں پہنچے تو تین دن رات ہمیں کھانے کے لیے پچھ نہ ملا دن کوجنگل میں پھرتے پھرتے وہاں پہنچے جہاں خواجداویس قرنی رضی اللہ عندنے اپنے بتیں دانت نکال کرزمین میں دفن کیے تھے وہاں کی زیارت کر کے جب آ گے بو سے تو كياد يكھتے ہيں كدايك اونٹ مرايرا ہے اور كل سر كيا ہے صرف بدياں اور كوشت ره كيا ہے باقى سب خاك ہو كيا ہے۔ ہم ف آپس میں کہا کہ ہم تین دن کے بھوکے ہیں' ہلاک ہو جائیں گے سواس مردار میں سے تھوڑا سا گوشت ہم نے لیا اور بھون کر کھایا۔ آج خواجہ نظام الدین رحمة الله علیہ نے مكاشفہ سے اس بات كومعلوم كرليا ہے اس ليے ہم كہتے ہيں كہ واقعي درويشي اى

بات كانام بجوفواجه صاحب كوماصل ب-

تمام انسان بهم شكل كيون نبيس .....؟

بعدازاں فرمایا کہ بیس نے خواجہ صاحب یعنی شیخ فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ بیس بغداد کی طرف بطور مسافر وارد تھا' مبحد کف بیس شیخ او حد کرمانی کی خدمت بیس اور عزیز بھی حاضر خدمت سے اور بات اس بارے بیس بورہی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ شکل وصورت طبیعت اور اوضاع واطوار بیس آپس بیس نہیں ملتے۔ شیخ صاحب نے فرمایا گا آ ٹارالا ولیا ہیں بیس نیس نے کتھا و یکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ بیس نے جناب رسولی خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آ دم صفی اللہ علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا ان کے فرزندا کی دوسرے سے نہیں ملتے جلتے ؟ فرمایا' اے عبداللہ بن عباس! حق سبحانہ نے آدم علیہ السلام کو کیرے کو تکے کی زمین سے بنایا اور سرکو بیت المقدس کی خاک سے اور موثر گان اور آ کھو دنیا کی خاک سے اور دونوں پاؤں کو ہندوستان کی زمین سے اور اعضاء کو جزیرہ سراندیپ کی خاک سے اور کمرکومشہد کی زمین سے دراعضاء کو جزیرہ سراندیپ کی خاک سے اور کمرکومشہد کی زمین سے دراعضاء کو جزیرہ سراندیپ کی خاک سے اور کمرکومشہد کی زمین سے درائی تو آپ کے فرزندوں میں سے زمین سے اور کمرکومشہد کی زمین سے درائی تو آپ کے فرزندوں میں سے ایک دوسرے کو پیچانا نہ جاتا' سب ایک ہی شکل کے ہوئے۔

کیرای موقع کے مناسب فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آکرکووسراندیپ کی چوٹی پر بیٹھے اور بہشت کے غم میں رونے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا قوت سرخ کا گھر آپ کے لیے لایا جائے جہاں آج کل خانہ کعبہ ہے وہاں رکھا گیا اس گھر کے دودروازے تھے۔ایک مشرق کی طرف دوسرام خرب کی طرف اس گھر میں تین سنہری قندیلیس تھیں جن کی روشی سے سارا گھر جگ گ جگ کرتا تھا اور فرشتے اس گھر کے گرداگر دصف باندھ کر کھڑے تھے اور قندیلیں اس مقام پڑھیں جہاں کی مارا گھر جگ گ جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تھم دیا کہ وہاں جاکر اس گھر کی زیارت کرے۔فرشتوں نے آپ کو ج کرنا سکھایا۔ آپ ہرسال ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت کیا کرتے تھاب وہ گھر کعبہ کی سیدھ میں چو تھے آسان پر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں اور ہرروز ستر ہزار فرشتے وہاں آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں جو قیامت تک اسی طرح کے جا کیں گے۔

# مصائب كابرداشت كرنا

بعدازاں فرمایا کہ جب درولیش اپنا کام بدرجہ کمال پہنچالیتا ہے تو جہاں کہیں مصیبتوں کا خزانہ ہوتا ہے اس کے نام پر نامزد کیا جاتا ہے تا کہ فقیراس بات پر ثابت رہ سکے بعنی کہ آیا وہ مصیبتوں کو برداشت کرسکتا ہے یانہیں اگر کامل ہوگا توسب برداشت کرے گا بلکہ اور مصیبتوں کی بھی خواہش کرے گا۔

کھرفر مایا کہ ایک کامل شخ الاسلام فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کی خدمت میں حاضر تھا۔ انہوں نے فر مایا کہ ایک روز میں نے بخارا کے علاقہ میں غار کے اندرایک بزرگ کوعبادت کرتے ہوئے دیکھا جواز حد بزرگ صاف ول اور صاحب الدين اولياء (١٠٨) نفس تھا' ایسا بزرگ اور باہیب مخص میں نے نہیں و یکھا تھا۔ الغرض جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اس بزرگ نے فرمایا' اے فرید (رحمة الله علیه)! میں ساٹھ سال سے اس غار میں رہتا ہوں کوئی دن کوئی گھڑی ایس نہیں کہ عالم بالا سے مجھ پر مصيبت نازل نه ہوتی ہولیکن میں ان کوجھیلتا ہوں بلکہ جس روز بلا نازل نہیں ہوتی ' میں بڑی آ رزو سے خواست گار ہوتا ہوں اس واسطے کہ جب دوست کی مرضی آن ماکش بلامیں ہے تو میں کیوں نداس کی خواہش کروں؟

پھر فرمایا کہ اے فرید! سے لوگوں کی راہ تو یہ ہے کہ اس میں صدق سے قدم رکھا جائے اور دوست کی محبت کا دعویٰ کیا جائے تو جہاں کہیں کوئی مصیبت ہووہ اسی پر نازل ہوتی ہے ایسی حالت میں صادق اور صابر رہنا جاہیے جب خواجہ صاحب (رحمة الله علیہ) نے بید کایت ختم کی توروئے اور زبان مبارک سے بیر باعی پڑھی۔

اندر راه عاشقی بلایا باشد در عشق جمه درد و جفام باشد که او پیوسته بعشق در جفایا باشد پس مرد ہموست کہ در رہ عشق بعدازاں اسی موقع کے مناسب بیزبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی قدس الله سرہ العزیزے یو چھا گیا کہ الله

تعالی این اولیاء سے دنیامیں کیساسلوک کرتا ہے؟ فرمایا:

بفعل الله باعدائه في الدار الاخرة العقبي .

یعن الله تعالی این اولیاء سے دنیا میں ایبا سلوک کرتا ہے جیسا کہ وہ آخرت میں اپنے وشمنوں سے کرے گا یعنی بلا و عذاب ين راهتا -

## رويت ِ شيطان مومن كوستانا اورغيبت

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کوشیطان و کیھنے کی آ رز و ہوئی۔ ایک رات جب اے دیکھا تو آپ ڈر گئے۔ شیطان نے کہا کہ ڈرومت میں ہی شیطان ہول۔خواجہ صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اس سے بڑے بڑے بڑے عجیب سوال کیے ان میں سے ایک میکھی تھا کہ تو نے بھی اولیاء پر بھی دسترس پائی ہے؟ کہا منہیں! صرف اس وقت جب کہ وہ سائ میں ہوتے ہیں اس وقت ان کا دل بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ بے دل ہو جاتے ہیں اس وقت ان تک میری رسائی ہو جاتی

بعدازاں اس موقع کے مناسب زبان مبارک ہے فرمایا کہ مومن کا دل ستانا گویا اللہ تعالیٰ کا ستانا ہے۔ پس اے درولیش! مومن وہ خص ہے کہ اگر وہ مشرق میں ہواور مومن کے پاؤں میں مغرب کا کا نٹا چھے تو اس کے درد کومحسوں کرے۔

پھر فر مایا کہ ایک بزرگ نے حضرت خصر علیہ السلام سے یو چھا کہ موس کے دل کوستانا کیما ہے؟ فر مایا موس کے دل کو ستانا گویا الله تعالی کوستانا ہے۔ ایک مرتبہ میں رسولِ خداصلی الله تعالی علیه وآلبه وسلم کی خدمت میں حاضرتھا، جناب صلی الله تعالی

ہ ماہ والہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ مومن کوستانا میراستانا ہے اور میراستانا اللہ تعالیٰ کاستانا ہے اسی طرح اس شخص کے بارے میں حکم ہے جو کسی گھر کے تباہ کرنے کی کوشش کرے۔

بعدازاں چغلی کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بُرا کام چغلی کرنا ہے پھر فرمایا کہ جس روز حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور بھیڑئے کو پکڑ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے کہ اس بھیڑئے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاک کیا ہے تو اس نے عرض کی نہیں! فرمایا کیا تھے معلوم ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ عرض کی اللہ (علیہ السلام)! اگر چہ ہم درندے ہیں اور خوں خواری ہمارا پیشہ ہے لیکن ہم کسی کی چغلی نہیں کرتے۔

ی مرفر مایا کہ جس رات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کو گئے اور نگاہ مبارک دوزخ پر پڑی تو وہاں ایک گروہ دیکھا جن کی زبانوں میں سوراخ ہیں اور دوزخ کی زنجیروں سے لئکے ہوئے ہیں۔ پوچھا' بھائی جرائیل (علیہ السلام)! بیکون ہیں؟ عرض کی' یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! بیچغل خور ہیں۔

فجر اسود

بعدازاں بیہ حکایت بیان فرمائی کہ خانہ کعبہ میں حجرالاسود نام جو پقر ہے اس پرایک مرتبہ جناب رسولِ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا تھا الغرض روایت ہے کہ جس شخص نے آنجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روئے مبارک کو دیکھا ہے اللہ تعالی نے اس کے ستر سالہ گناہ معاف کیے ہیں۔ آنجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جواُمتی اس پھر کودیکھا ہے اس کے ستر سالہ گناہ معاف ہوتے ہیں 'وہ پھر خانہ کعبہ میں اسی غرض سے رکھا گیا ہے۔

ودیسا ہے، اس سے سر مہدہ ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا گیا کہ تیرے مردود ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا جس روز اللہ تعالی نے
دوزخ پیدا کی میں ستر ہزار فرشتے لے کراسے دیکھنے جایا کرتا تھا' دوزخ میں ایک منبرتھا' مالک (داروغہ' دوزخ) سے میں نے
پوچھا کہ یم نبرکس کے لیے ہے؟ کہا'''اُس' کے لیے جومردود ہوگا' میں اُٹھ کراس منبر پر جا بیٹھا کہ ثایدوہ'' میں 'ہی ہوں۔اللہ
تعالی نے اسی وجہ سے مجھے مردود کیااوروہ میرامنبر بنا' میرے مردود ہونے کی ایک وجہ ریے بھی ہے۔

### طلب بلا

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام نے مناجات میں کہا' پروردگار! مجھے بارہ ہزار زبانیں عنایت کرتا کہ میں ساری زبانوں سے تیری شیچ کروں' اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور کیڑوں کی بیاری میں مبتلا کیا۔ پس آپ بارہ ہزار کیڑوں کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی شیج کرتے رہے۔

، راریر رون و رب و الله علیہ نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ انبیاء اور اولیاء نے خواہش بلاطلب کی ہے تب کہیں بارگاہِ اللی میں عزت حاصل کی۔

بعدازاں فرمایا کدایک مرتبرز کر یاصلوة الشعلیہ نے مناجات میں عرض کی کہ پروردگار! تیری بارگاہ میں مصیبت کے قدم

انضل الفوائد \_\_\_\_\_ کے سوانہیں پہنچا جاتا فوراً تھم ہوا کہ لوہم بھیجتے ہیں' وہ بیتھا کہ آپ علیہ السلام کے سرپر ہزار دندانے والا آرا چلایا گیا پھر آپ

ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناجات میں عرض کی کہ اللی! طعام کے مہمان تو بہت ہیں جان کا مہمان کون ہے؟ تھم ہوا کہ اے ابراہیم (علیہ السلام)! جب تک تو مصیبت کی ڈھینگلی (منجنق) پرنہیں بیٹے گا، میں تجھے محن خیال نہیں كرول گا\_پس اے دروليش! اس راه ميں سراسر بلا ومصيبت اور رئج ہے مردكو جائے كہ جومصيبت دوست كى طرف ہے آئے اس میں ثابت قدم رہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک واصل مصیبت کے لیے رور ہا تھا۔ تھم جوا کہ تھھ میں اس نعمت کے برداشت کرنے کی طاقت تہیں اس سے ہاتھ اُٹھالے تا کہ اے دوسرے کے گلے ڈالا جائے تُو اس سے محروم ہے۔

> بعدازان خواجه صاحب رحمة الله عليه في آب ديده موكر فرمايا كه يشعريس في ايك بزرك كى زبانى سنام ے واری سُرِ ما وگرنا دوراز سُرِ ما مادوست تشیم تو نداری سُرِ ما

پھر فرمایا کہ اعرابی مع چار بھو کے بچوں کے جن کے بیٹ پیٹھ سے ل گئے تھے دامن میں پھر لیے ہوئے آیا اور کہا کہ میں تو کعیے کو ویران کروں گا نہیں تو مجھے اور میرے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے دوائی وقت کعبہ کی حصت سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے دو ہزار دینار باہر پھینک دیئے۔ کہا' میں دیناروں کو کیا کروں؟ اسی وقت دوروٹیاں نمودار ہو کیں جنہیں لے کراس نے خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا پھراس سے بوچھا گیا کہ تونے دینار کیوں نہ لیے۔ کہا میرامقصود بینہ تھا، میں تو نمک یعنی روثی جا ہتا تھا تا كماس كاحق ادا كرول\_

پھرخواجه صاحب رحمة الله عليه نے فرمايا كه نمك كاحق بهت برائ لوگوں كو چاہي كداس حق كومحفوظ ركيس-

بعدازاں پردہ بوشی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔زبان مبارک سے فرمایا کدایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے عبد میں کی کا گدھا کم ہو گیا'وہ آپ کی خدمت میں دعا کے لیے آیا' آپ سات دن تک دعا کرتے رہے لیکن اس گدھے کا پت نہ ملا اسی وقت جرائیل علیہ السلام نے آ کرکہا، علم اللی یوں ہے کہ ہم پردہ پوش ہیں ہم پردہ دری ہیں کریں گے اس بارے میں دعانه کرنائه قبول نه ہوگی۔

پھرخواجہ صاحب رحمة الله عليه نے آب ديده موكر فرمايا كه درويش كو بھى پرده يوش مونا جائي كيونكه برده يوشى سب عبادتوں سے افضل ہے خواہ کوئی اپنی آئکھول سے کسی کاعیب دیکھے پھر بھی اسے چھپانا جا ہے کیونکہ بداللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔

بعدازاں اس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ جاندگر ہن اور سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کےمطابق لکھا دیکھا ہے کہ جس رات جناب رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کوتشریف

لے گئو آسان کے گئبد تلے دو خصوں کو اُمت کا گلہ کرتے ہوئے دیکھا کہ ہم ان کے گناہ کرنے ہے عاجز آگئے ہیں۔ تم ہوا کہ انہیں ہلاک کردو نیز تکم ہوا کہ ہم ہمہاری نبیت انہیں اچھی طرح دیکھے اور جانئے ہیں ان کا کوئی گناہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہم خفار ہیں تہمیں اس سے کیا واسطہ؟ جو نہی آنجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطاب سنا ، چا ند اور سورج کے بال پکڑ لیے اور ہیں تہمیں اس سے کیا واسطہ؟ جو نہی آنجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدخطاب سنا ، چا ند اور سورج کے بال پکڑ لیے اور ہیں تہمیں اس کے سپر دکیا اور کہا کہ آنہیں لے جاکر آسان کے چہرے ساہ ہوگئے۔ مالک وہاں پر جاخر تھا۔ آئخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کواس کے سپر دکیا اور کہا کہ آنہیں لے جاکر آسان کے گرو پھراؤ کیونکہ رہم ہے کہ جو شخص چغلی کرے اس کا چہرہ ساہ کر کے اس کی تشہیر کریں جب جناب رسول کریم معراج سے والی تشریف لانے لگے تو دونوں آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن گیر ہوئے کہ آپ ہمار اچرہ سیاہ ہو کہ اور تہیں گر اس کے سپر دکیا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اور تہیں گئے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تو دونوں نے سر بھو دہو کرعرض کی کہ جب جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوئے کہ جو تصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نے فر مایا تو دونوں نے سر بھو دہو کرعرض کی کہ جب جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نے فر مایا تو دونوں نے سر بھو دہو کرعرض کی کہ جب جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نے فر مایا نورود کی برکت سے تہاری روثنی پھر تہمیں عنایت کرے گا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے حدیث میں لکھا دیکھا کہ جوشخص آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اے باخبر بنا تا ہے اور اے نورعنایت کرتا ہے جس کے سبب پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ فرشنول کا سبیرہ ٹور محمدی کو تھے ا۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ جس روز حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا' آمخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو آپ کی پشت مبارک میں ظاہر کیا اور فرشتوں کو تھم دیا کہ نماز میں اس کے مقتدی بنیں اس بارے میں مفسر کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جو بحدہ کیا تو اس نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا۔ الغرض آ دم علیہ السلام نے مناجات کی کہ اللی ! میں اس نور کو دیکھنے کی غرض سے دن رات آ دم علیہ السلام کے پاس پیٹی رہتیں۔ بعدازاں حضرت آ دم علیہ السلام نے پھر یہ دعا کی کہ پروردگار! اس نور کو ایک جو بدا کر کہ میں بھی دیکھ سکوں پھر آپ کی میچ انگی میں ظاہر کیا گیا' پھھ و سے بعد جب کی کہ پروردگار! اس نور کو ایک جگہ ہو بدا کر کہ میں بھی دیکھ سکوں پھر آپ کی میچ انگی میں ظاہر کیا گیا' پھھ کے سے بعد جب آ کی بہت میں آ دم علیہ السلام سو گئے تو وہ نور گم ہو گیا جب آ پ بیدار ہوئے تو اس نور مبارک کو نہ دیکھ کر بے پین سے ہو گئے' بہشت میں اس کی تلاش میں مارے مارے بھر تے تھے جب گیہوں کے درخت کے پاس پنچےتو کہا کہ اپنے مجتب کی پچھ کھی کا اس میں اس کی تاتی ہو رأ ہو گیا آ دم علیہ السلام دنیا میں آ ہے۔ آ واز آئی کہ تو نے اپنے مقصود کو پالیا اب دنیا میں جا' وہ تیرا دوست و ہیں پیدا ہوگا پھر آ دم علیہ السلام دنیا میں آ ئے۔

مفسروں نے لکھا ہے کہ آپ کے بہشت سے نکلنے کاسب ایک یہ بھی تھا، جو لکھا گیا۔ الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلَى ذَٰلِكَ

ستائیسویں ماہ رجب سندھ مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور انبیاء وغیرہ اور ماہ رجب کے فوائد وفضیلت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔مولانا فخر الدین مولانا برہان الدین غریب اور دوسرے عزیز حاضر خدمت سے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ہزار سال کی عمر آپ کو عنایت ہوئی اس ہزارسال کے عرصے میں صرف ستر آ دی مسلمان ہوئے۔قصوں میں لکھا ہے کہ ایک روز آپ قوم کے ہاتھوں بھاگ کھڑے ہوئے اس قوم نے اس قدر پھروں اور اینٹوں کی بوچھاڑ کی کہ آپ علیہ السلام کی ساق مبارک لہولہان ہوگئ۔ آپ بارگاہ الہی میں روئے حضرت جرائیل علیہ السلام نے یہ پیغام الہی سایا کہ جہان میں جود کھ اور تکلیف ہے وہ میں نے انبیاءاوراولیاء کے لیے پیدا کی ہے اگر تجھ میں برواشت کی طاقت ہے تو قدم آگے بوھاورند وُور موجا۔ ہم کسی اور کودے دیں گے۔خواجہ صاحب رحمۃ الله عليہ نے زبان مبارک سے فرمايا روايت كرتے ہيں كہ جب سے نوح عليه السلام نے بيسنا پھرة م نه مارا بکہ هل من مزید بکارتے رہے۔ وریاؤں کی اصل طوقان تورج سے بے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیعادت تھی کہ ہررات ہزار رکعت نماز ادا کیا کرتے سے پھر فارغ ہو کرسر بیجو د ہو کر سے کہتے کہ پروردگار! میں نے کوئی ایس طاعت نہیں کی جو تیری بارگاہ کے لائق ہواور کوئی ایسا تجدہ نہیں کیا جو تھے پندیدہ ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میری کیا حالت ہوگی جب اس مناجات سے فارغ ہوتے تو اس قدرروکر یادِ الہی کرتے کہ آپ کے بدن کے ہررو نگئے سے خون جاری ہوتا اور جوقطرہ خون زمین پرگرتا اس سے بینے کا نقش بن جاتا۔ دن کوآپ علیہ السلام لوگوں کو وعظ ونصیحت کرتے اور رات طاعت وعبادت میں بسر کرتے ای طریق پرآپ کی ساری عمر بسر ہوئی پھرایک عزیز نے جو حاضر خدمت تھا' پوچھا کہ دریاؤں کی اصل کہاں سے ہے؟ فرمایا' طوفانِ نوح علیہ السلام سے اور سے واقعه اس طرح مواكه جب قوم نوح برقهراللي نازل مواتوسب غرق مو كئے \_قوله تعالى:

فَفَتَحُنَا اَبُوَابَ السَّمَآءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ٥ وَفَجَّرْنَا الْآرُضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى آمْرٍ قَدْ قُدِرَ ٥ ين زمين تلے سے چشمے چھوٹ فكے جيسا كەكلام مجيد ميں بكھا ہے:

وَفَجُّرُنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا .

اور سیاس طرح ہوا کہ زمین اور پہاڑوں سے بھی پانی نکلنے لگا اور آسان سے بارش ہونے لگی جب جالیس روز بارش ہوتی رہی اور زمین سے بھی پانی تکا رہاتو بہاڑوں کی چوٹیوں سے تقریباً چالیس نیزے پانی اوپر چڑھ گیا جب چالیس روز پورے ہوئے تو آسان کو حکم ہوا کہ اپنا یانی واپس لے قولہ تعالی:

وَقِيْلَ يَآدُضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيِلْسَمَآءُ ٱقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْآمُرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ٥

پس زمین نے اپنا پانی نگل لیا اور جو پانی آسان سے برساتھا' وہ بھی برابر ندر ہا اور وہ مشم خدا کے سبب تلخ ہو گیا' زمین اے نگل نہیں عقیقی بلکہ جہاں لگتا تھا' زخم کردیتا تھا۔ سودریا کی اصل طوفان نوح علیہ السلام سے ہے۔

پر فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام کی قوم نافر مان ہوگئ تو مناجات کی انھم محصونی یہ لوگ نافر مال بروار لوگ ہوگئے ہیں۔ وابتغوا من لھ یزدہ ماللہ وولدہ الاخسارہ اور وہ ان لوگوں کی متابعت کرتے ہیں جو ان کے مال و دولت اور فرزندوں کوزیادہ نہیں کر سکتے بلکہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ پس ان کے ہاتھوں شک آکر آپ علیہ السلام نے بیدعا کی۔ وَلَا تَزِدِ الظّالِدِیْنَ اِلّا ضَلَالًا یعنی وہ لوگ کافر اور ظالم ہوگئے ہیں مجھ میں سرھارنے کی طاقت نہیں۔

مفسر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ان پرطوفان بھیجنا جا ہا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم کیا کہ ہم انہیں پانی میں غرق كريں گے تو اپنے ليے کشتى بنا۔عرض كى يا البي! ميں كيا جانوں کشتى كس طرح بناتے ہيں؟ حكم ہوا كہ جبرائيل عليه السلام سكھا ویں گے۔ایک سوچوبیں تختے ہر پینمبر کے نام کے بناؤ عرض کی کہ مجھے پینمبروں کے نام نہیں آتے عظم ہوا کہ تو کسڑی تیار کر ا نام خود لکھالوں گا۔ بعدازاں جب پہلاتختہ تیار ہوا تو اس پرحضرت آ دم علیہ السلام کا نام ظاہر ہوا دوسرے پر حضرت شعیب عليه السلام كانتيرے پرحضرت نوح عليه السلام كان چوتھ پرحضرت ادريس عليه السلام كا اسى طرح برايك تختے پرايك ايك بيغيبركا نام لكها كيا آخر جب ايك تختة يرحضرت محمصلي الله تغالى عليه وآله وسلم كااسم مبارك لكها كيا تو فورأ حضرت جرائيل عليه السلام نے آ كركہا كداب آپ كاكام اختام كو پہنچا كيونكدآپ پغير آخرالزمان بيں اور جراغ اولياء اور انبياء آپ بى ہیں پھرایک لاکھ چوہیں ہزارمیخیں لائی گئیں اور ہرئیخ پرایک ایک پیغیر کا نام لکھا گیا۔ جرائیل علیہ السلام نے کہا' اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب یہ تختے مکمل ہو جا کیں تو چار تختے اور تیار کرنا تا کہ پیکٹتی مکمل ہو جائے۔عرض کی پروردگار! حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تو پیغبرآ خرالز مان میں اور حیار شختے کیسے تیار کروں؟ جبرائیل علیه السلام نے پیغام پہنچایا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جاریار ہیں جن کے اساء کے بغیر مشتی مکمل نہ ہوگی۔عرض کی'ان کے اساء مبارک؟ فرمایا' ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنهٔ عمر رضی الله تعالی عنهٔ عثان رضی الله تعالی عنه الله تعالی عنه کے نام چار تختے تیار کر کیونکہ یہ چاروں دنیا اور آخرت کے مختم ہیں تا کہ مشی کمل ہو جائے اگر حضرت محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آمخضرت صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کے جاروں یاروں کے اساء مبارک کشتی میں نہ ہوں گے تو طوفان سے نہ

بعدازاں فرمایا کہ جب طوفان کا وقت نزدیک آپہنچاس وقت آدم علیہ السلام صفا ومروہ کے مابین مدفون تھے۔ جرائیل علیہ السلام نے کہا'ا نوح (علیہ السلام)! فرمانِ اللی یوں ہے کہ تابوت بنا اور اس بیس حضرت آدم علیہ السلام کی لاش مبارک رکھ کرکشتی بیس رکھو ویسائی کیا جب آپ سوار ہوئے تو اللہ تعالی نے زبین سے پائی طاہر کیا۔ کہتے ہیں کہ چھتیں نیزے پائی چڑھ گیا یہاں تک کہ سب کوغرق کیا' صرف وہی لوگ بچ جوکشتی بیس سوار تھے اور جن کے حق میں آپ نے دعا کی اور بعض یوں روایت کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے:

رَبِّ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَتَّ .

لیمنی اے پروردگار! تو مجھے اور میرے والدین کو بخش لیمنی آدم اور حواکو۔ Www.maktaban.ove

وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا .

اور جولوگ میرے دین میں ہیں یعنی جوکشتی میں ہیں میدعا ہے جس نے آپ کی قوم کو ہلاک کیا اور مومنوں کو بچایا۔ نیز اس ہے انخضرت صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کی اُمت کے مومن قیامت تک عذاب دوزخ مے محفوظ رہ کربہشت میں پہنچیں گے۔ پھر فر مایا کہ میں نے تفسیر میں لکھا دیکھا ہے جب طوفان آیا اور مشتی تیرنے لگی تو اس میں شیطان بھی آ بیٹھا۔حضرت نوح عليه السلام نے اسے باہر نكالنا جابا - حكم الى موااسے نه نكالوجب تك دنيا قائم ہے اسے زندگى دى گئى ہے۔ آپ كى غرض يتى كه پروشن ہے اسے بھی غرق کرنا جا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں تھی کہوہ ہلاک نہ ہو۔

ابوطالب دوزخ میں مہیں جاتیں گے

بعدازاں آمخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چھا ابوطالب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہتے ہیں کہ قیامت کے ون دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ایک مرتبہ خواجہ شفق بلخی رحمة الله علیه کی ملاقات حضرت خضر علیه السّلام سے ہوئی ا آپ نے عجیب وغریب سوال کیے۔ منجملہ ایک سیجی ہے میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن ابوطالب دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ فرمایا کھیک ہے میں نے خواجہ عالم سرور کا کنات صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے جوفر ماتے ہیں کہ ابوطالب قیامت کے دن بہشت میں جائیں گے۔

خواجشفيق بلخى رحمة السعليد نے يو چھا وليل؟ فرمايا ايك وليل توبي بكة بجب فوت موئ ميں اور دنيا سے باايمان گئے ہیں اس روز سے شیطان غم ناک ہے جب اس کی قوم نے غم ناکی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہااس واسطے کہ وہ ونیا سے باایمان گیا ہے۔ وہ قیامت کے دن ایمان لا کر بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ دوسرے بیکدایک مرتب میں نے جناب رسول کریم رؤف الرجيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے سناتھا كه جب آخرى زمانے ميں حضرت عيسىٰ عليه السلام دنيا ميں أتريں محتوحق تعالی انہیں می مجزہ عطاکرے گاکہ جس مردے کوتیر پر جاکر آواز دیں گئوہ فوراً زندہ ہوجائے گا۔پس آپ میرے چیا ابوطالب ك قبرية كرة وازدي ك وه فورا زنده موجائ كاليس آب مير ع چچا ابوطالب كى قبريرة كرة وازدي ك حق تعالى انهين زندہ کرے گا اور وہ شرف بداسلام ہول گے اور کہیں گے:

آشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَآشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ .

اس کی برکت ہے وہ بہشت میں داخل ہوجا کیں گے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جناب رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں بہت کوشش کی جس کی برکت ہے آپ کوزندہ کر کے بہشت میں باایمان جیجیں گے۔

يمت نورنماز نوافل رجب

بعدازاں قیامت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کوئی شخص نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی

سمی نے اس کی شرح نہیں کی لیکن ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گ گا؟ تو آپ نے پانچوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ پوچھا کہ آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا 'پانچے سال رہ گئے ہیں۔

پھر فرمایا کہ ایک روز میں نے جناب رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ میری عمر میں سے پانچ سال اور ہیں جب میں مرجاؤں گا توسیحے لینا کہ قیامت آگی اس واسطے کہ میں نے شپ معراج میں سنا تھا کہ جو خص مرجا تا ہے اس کے لیے قیامت آجاتی ہے۔ 'المعوت قیام القیامہ "پس اے یارو! بیموت ہی قیامت ہے جے کوئی نہیں بتلاسکتا کہ کب آئے گی لیکن ہاں! شپ معراج میں صرف ای قدر سناتھا کہ اے مجمد! صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم تو ہزار سال سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے گا سوجب میں وفات یا جاؤں گا' یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب دنیاختم ہونے کو ہے۔

ای موقع پرایک عزیز نے سوال کیا کہ لوگ جب نماز ادا کرتے ہیں تو بھولی بسری باتیں یاد آجاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا' حدیث ہے'الصلوۃ نور لیخی نماز روشی ہے جس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ پس لوگ جب نماز میں ہوتے ہیں تو فراموش شدہ باتیں اس روشیٰ میں یاد آجاتی ہیں' یہ تفاوت نماز کی روشن کی وجہ سے ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ الصلوۃ نور کا مطلب خواجہ شفق بلخی رحمۃ الله علیہ ہے بوچھا گیا 'فرمایا نماز ایک ایسی روشی ہے کہ جس میں شرق سے غرب تک کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ چنا نچہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا ہوں تو نماز کی روشن کے سبب کوئی چیز مجھ پر پوشیدہ نہیں رہتی۔

پھرفرمایا کہ ماہ رجب کی تیرہویں چودہویں پندرہویں اورستا کیسویں کوخواجداویس قرنی رضی اللہ عنہ کی نماز اداکرنی آئی اے جو خص مہینے کے شروع میں ادانہ کرسکے وہ آخیر میں اداکر ہے تو بھی جائز ہاں نماز میں بارہ رکعت تین سلام سے اس طرح اداکی جاتی ہے کہ پہلی چار رکعتوں میں جو چاہئے پڑھے۔ ان سے فارغ ہوکرستر مرتبہ لا الله الا الله الملك المحق پڑھے۔ دوسری چار رکعتوں میں فاتحد ایک مرتبہ افوی معین واهدی دوسری چار رکعتوں میں فاتحد ایک مرتبہ افوی معین واهدی والیل بحق ایاك نعبد وایاك نستعین پڑھے پھر آخری چار رکعت اداكرے۔ ان میں فاتحد ایک مرتبہ اور اخلاص تین مرتبہ والیل بحق ایاك نعبد وایاك نستعین پڑھے پھر آخری چار رکعت اداكرے۔ ان میں فاتحد ایک مرتبہ اور اخلاص تین مرتبہ وار فارغ ہوكرستر مرتبہ سورة الم نشرح مع بھم اللہ الرحمٰن الرحمٰ پڑھے اور سینے پر ہاتھ پھر كرجو دعا مائے انشاء اللہ قبول ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ المشائخ قطب الاسلام فریدالحق والدین قدس الله سرو العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جوشخص ستا کیسویں ماہ رجب کو بارہ رکھت نماز اوا کرے اور روزہ رکھے جو حاجت الله تعالیٰ سے مانکے گا پوری ہوگی۔ ایک اور روایت ہے کہ روز ندکور کوظہر کی نماز اوا کر کے پھر چار نفل اوا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک ایک مرتبہ انا انزلناہ تین مرتبہ اور قل مواللہ احد بچاس مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد قبلہ رُخ ہو کر عصر تک بیشار ہے جو پچھ اللہ تعالیٰ سے مانکے گا ایا ہے گا۔

بعدازال فرمایا کرمیں نے شیخ الاسلام فریدالملت والدین قدس الله سره العزیز کی زبان مبارک بے سنا ہے کرریاحین میں

اس کا مصنف لکھتا ہے کہ جو محص ستائیسویں ماہ رجب کو بارہ رکعت نماز آلگ سلام سے ادا کرے اور جتنا قرآن شریف حفظ ہو اس میں پڑھے اور فارغ ہو کرسوم تبہ سجان اللہ تا آخر (تیسراکلمہ) سومرتبہ استغفار اور سومرتبہ درود پڑھے جو پچھ بھی اللہ تعالی ے مانے گائل جائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ اولیاء اس رات کو خاص کر اللہ تعالی کی خوش نووی کی خاطر بیدارر سے ہیں صرف اس واسطے ممکن ہے کہ معراج ہو جائے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کواس رات معراج ہوا تھا۔ اے درویش! اس قدر اولیاء اللہ کو جو بیہ رات ملی ہے اس کی برکت سے انہیں معراج نصیب ہوا ہے۔ پس لوگوں کو جا ہے کہ اس سعادت کوغنیمت جانیں۔ ممکن ہے کہ

اس رات کی سعادت انہیں حاصل ہوجائے۔

پھراسی موقع کے مناسب فر مایا کہ کسی زمانے میں ایک واصل ہر سال اس رات جاگا کرتا اس امید سے کہ شاید اسے اس رات کی سعادت حاصل ہو جائے ' کئی سال وہ اسی طرح کرتا رہا جب نعمت کا وقت آیا تو ایک رات جبکہ وہ جاگ رہا تھا' دروازہ کھل گیا ، حجاب دُور ہو گیا اور عرش سے تحت الثریٰ تک کی چیزوں کا مکاشفہ حاصل ہوا اس نے اُٹھ کر بارگاہ الٰہی میں عرض کی کہ جب مجھے الی نعمت دِکھائی گئی ہے اور اس رات کی دولت عنایت فرمائی ہے تو مجھے اس ویرانے میں نہ چھوڑ ابھی اچھی طرح پیر بات كين به يا تفاكدروح يرواز كر كى-

پھر فر مایا کہ جب مرد کمالیت کو پہنچ جاتا ہے تو پھراہے اس دنیا میں نہیں چھوڑتے پھر آبدیدہ ہوکر نیشعرز بان مبارک ہے

چوں جان محبان زجہان برگیرند آنجا ملک الموت کا باید جائے۔ بعدازاں فرمایا کہ جب اہلی تحیراللہ کی قدرت و حکمت کے عجائبات دیکھتے ہیں توان کی زبان سے عالم میں موجود چیزوں کی

بابت ایک لفظ بھی نہیں نکلتا اور ندان کووہ بھولے ہے بھی یاد کرتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک واصل کلام مجید پڑھ رہاتھا جب سورہ نوح (علیہ السلام) پڑھتے پڑھتے اس آیت پر

مَالَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلَّهِ وَقَارًا .

اس آیت میں فرمان ہوتا ہے کہ جو پھیم کو پہنچا ہے تم اے نہیں جانے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگواری کونہیں پہچانے لیس اللہ تعالیٰ کی میت ے کیوں ٹیس ورتے۔وَقَدْ حَلَقَکُمْ اَطُوَارًا حالانکہاس نے مہیں ایک حال سے پیدا کیا ہے یعنی گندے پانی سے جئے تمہاری پشتوں میں نطف بنایا پھر نطف سے حلقہ صلقے ہے گوشت کالوّھر ااور پھرلوّھر سے بڑیاں اعضاء گوشت بوست اور چھے اور خون پيدا كيا-

أَلُّمْ تَرَكُّيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمُواتٍ .

كياتم نبين وكيهة كرالله تعالى في آسانول كوس طرح بيداكيا اورزيين سيسزى أكاتا ب-وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهُ فَي

نُورًا اور جاندكوآسان مين منوركيا اوراس سے تاريك چيزول كوروش كيا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اورآ فآب كو بمنزله چراغ بنایا تا کہ سارے جہان کوروشی دے۔وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اورالله تعالی نے تمہاری خاطرز مین سے سبزی أگائی۔ تُمَّ يُعِينُكُمُ فِيها - پُرتمهين زمين ميل لے جائے گا- وَيُخرجُكُمْ أَخْرَاجًا اور پُر قيامت ك ون تمهين اس ميل ے نکالے گا جونہی واصل اس مقام پر پہنچا' نعرہ مار کرایک دن رات کے ہوش پڑا رہاجب ہوش میں آیا تو پھر عالم تخیر میں محو ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس واصل کی موت کا وقت قریب آ گیا تو بھی کسی نے اس کوعالم صحوییں ندویکھااس تخیر کی حالت میں بی جان وے دی موت کے وقت وہ درولیش بغداد کے باہر وجلہ کے پاس ایک غارمیں سر بسجو دیایا پھر خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر بهشعر يرمها

چوں جان محبان زجہال گیرند آ نجا ملک الموت کا یابد جائے

بعدازاں فرمایا کداے درولیش! جے ہم اپناعاش بناتے ہیں اے ملک غیب کے عجائب وغرائب وکھاتے ہیں اورعرش سے تحت الٹری تک کی ساری چیزیں اس پرمنکشف کر دیتے ہیں تا کہ اس کی محبت اور بھی زیادہ ہوجائے۔ بعدازاں اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جواس درویش سے ہوا۔ تاریخ ندکورکوخواجہ صاحب عالم سکر میں تھے جب اس بات پر پہنچے تو کھڑے ہوگئے۔ میں اوراورلوگ واليس علية عرائحمد لله على ذلك

حضرت ابراجيم خليل الله عليه السلام

جعرات کے روز دوسری ماہ شعبان کوقدم بوتی کا شرف حاصل ہوا۔حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں ذکر شروع ہوا۔مولانا برہان الدین غریب مولاناتش الدین مجی اور اورعزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جوسعادتیں ہمیں عنایت کی ہیں وہ کسی اور کونہیں کیں \_ یعنی اوّل تو ہمیں حضرت رسالت پناہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت بنایا وسرے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی ملت میں تیسرے امام اعظم ابوحنیفہ کوفی رحمة اللہ علیہ کے ذہب میں چوتے مسلمان پیدا کیا اور کلمہ لا الدالا اللہ محدرسول اللہ کہنے والا بنایا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو نمرود تعین سے ڈرکر آپ کے والد غار میں ڈال آئے۔اللہ تعالی نے اپنی قدرتِ کاملہ سے آپ کے انگو تھے سے دورھ پیدا کیا جب آپ چورہ سال کے ہوئے تو ایک رات غار سے باہر نکلے جب جاند پرنگاہ پڑی تو خیال کیا کہ شایدای نے مجھے بیدا کیا ہے اسے مجدہ کرنا جاہا جب تھوڑی در بعداے گروش کرتے ہوئے دیکھا تو کہا جوخود پھر رہا ہے وہ خدائی کے لائق نہیں۔ مجھے ایس چیز تلاش کرنی جا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ صبح کو جب سورج ثكانو وكي كردل مين خيال كيا كه مونه مؤيبي ميرا پيداكر في والا بيكن جب اسے بھي گردش ميں پاياتو كها كه يہ بھي خدائی کے لائق نہیں جب سب سے مبرا ہوئے تو کہا کہ ہم ایسی چیز کی پرسٹش کرنا چاہتے ہیں جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے پھر آ پ الله تعالیٰ کی پرستش میں مشغول ہوئے اور نیز اپنے والد کے گھر آئے 'مدت تک وہیں رہے۔عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں کہ جب آ ذر بت تراش کر بت بنا کرآ پ علیہ السلام کوفروخت کرنے کے لیے دیتے تو آپ علیہ السلام اس کام کو پہند

نہ کر کے بتوں کے گلے میں ری ڈال کر کھنچ کر بازار میں فروخت کر آتے جب پینجر نمرود کو پینچی گه آ ذریت تراش کالڑ کا (بھتیجا) ابراہیم (علیہ السلام) نام ہمارے بتوں کی اس طرح بعزتی کرتا ہے تو اس نے کہا کہ اس کے سبب ضرور میری سلطنت میں فرق آئے گا کیونکہ اس کا نام سننے سے میرادل ہاتا ہے۔

الغرض قصول میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نمرود کی عید کا دن تھا اور بت خانہ کے بت زیوروں سے آ راستہ تھے نمرود زیارت ك لية يا أ ذرئة وعليه السلام كوكها كه جب تك مين نه آؤل ان بتول ك ياس بيضا جب آب عليه السلام ان ك ياس بیٹے تو پینمبری کی غیرت جوش میں آئی کلہاڑی اُٹھا کرسارے بتوں کے سراڑا دیئے اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ وی جب آ ذرآیا اور پوچھا کہ بیکیا حال ہے؟ کہا میں نے نہیں کیا اس بڑے بت نے سارے سرقلم کیے ہیں۔کہا اس میں تو جان نہیں' وہ کیونکر ایسا کام کرسکتا ہے؟ فرمایا' جب ان میں اتنا کام کرنے کی طاقت نہیں تو ان کی پرستش کرنی کیسے جائز ہو عمق ہے؟ جب بیکها تو آ ذرنے جان لیا کہ یہ پنجبر (علیه السلام) ہے کیونکہ ہم نے کتاب میں پڑھاتھا۔

بعدازاں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جس نے رسالت کی جا درآپ علیہ السلام کو پہنائی اور حکم اللی سایا کہ نمرود کومیری طرف بکاؤ اور کہو کہ ایمان لائے جب آپ علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے اور اپنی رسالت ظاہر کی تو کافروں میں تہلکہ کچ گیااور کہنے گئے کہائے کرود!اب فساد کھڑا ہو گیا' ہمیں تمہیں ضروراس مخص سے نقصان پہنچے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب مسلمانی ظاہر ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قوت پکڑ گئے تو پھر نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم (عليه السلام)! اگرتوم جره وكهائ توجم ايمان لائيس ك-آپ عليه السلام في فرمايا صبر كراور مير الله تعالى كى قدرت و حكمت د كيھ - كہا ؛ چار پرندے لے كران كوكا ثو تا كەمر جائيں پھراگر زندہ ہوجائيں تو ہم مسلمان ہوجائيں گے - آپ عليه السلام نے دعا کی محم ہوا کہ کرو۔آپ علیہ السلام نے چاروں پرندا کھے کر کے نمرود کے کہنے کے مطابق کیا اور پہاڑ پر رکھ دیئے اللہ تعالی نے ان چاروں کوزندہ کیا اور وہ پہلی حالت پرآ گئے۔ نمرود نے کہا'اے ابراجیم (علیہ السلام)! واقعی تونے اچھا جادو سیھا ہے جو کا فر کچھ بچھ دار تھے وہ مسلمان ہو گئے۔الغرض جب نمرود آپ سے نگ آگیا تو کہا کداسے کی طرح مار ڈالنا جاہے۔ مشیروں نے کہا کہ اے آگ میں جلا دینا جا ہے۔راوی روایت کرتا ہاس قدر آگ جلائی گئی کہ آٹھ آٹھ کوس تک کے چند برندسب جل گئے پھر آپ علیہ السلام کو ڈھینگلی (منجنیق) میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا گیا، تمام اہلِ زمین و آسان پیتماشہ و کھورے تھے کہ دیکھویہ عاشق صادق ہے۔ جرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا کہ کیا کمی قتم کی مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا مجھ ے مدنہیں مانگتا۔ پوچھا کس سے؟ فرمایا جس نے مجھے یہاں ڈالا۔حضرت جبرائیل علیہالسلام نے بارگاہ البی میں سر بھی وہوکر عرض کی کہ واقعی میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سا صادق کسی کوئییں دیکھا۔ محبت میں واقعی وہ صادق اور راست ہے۔ الغرض جبآب نے بدكها تو حكم البي موا:

يَانَارُ كُونِيْ بَرُدًا وَّسَلِامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ .

لعنى ائ كابرابيم عليه السلام يرسر دموجا اوراك سلامت ركه فوراً وه سارا مقام باغ بن كيا

ے بازازوے باغ وبستاں تازہ شد صبح رااز بوئے گل جاں تازہ شد اس باغ میں ایک تخت نمودار ہوا جس پر آپ بیٹھ گئے 'نمرود کی لڑکی نے آ کراسلام قبول کیا اور آپ علیہ السلام سے اس نے نکاح کرلیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ نے آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ جب آگ کو بیتھم ہوا تھا کہ اگر سلامتی کا فرمان نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مارے سردی کے ہلاک ہوجاتے۔

پھر فر مایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے باہر نکلے تو نمرود لعین نے کہا کہ تو نے بہت اچھا جادو سیکھا ہے کہ ہلاک نہیں ہوتا۔ بعدازاں کچھ مدت گزری تو اللہ تعالی نے نمرود لعین کو چھر کی مصیبت میں گرفتار کیا اور اس سے اسے ہلاک کروا ڈالا۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام فریدالحق والدین رحمۃ الله علیہ کی زبان مبارک سے سناہے کہ جس روزنمر ودفعین کے افکر پر مچھر متعین ہوئے تو جس کی پیشانی پر ڈنگ مارتے اسے ہلاک کر دیتے 'سب کے سب ہلاک ہوئے۔اے درولیش! میہ اس لیے ہے تا کہ اہلِ جہان کومعلوم ہوجائے کہ ذر ہ بحرقہرالہی مشرق سے مغرب تک کی چوٹیوں کوریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے فقص الانبیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ جس مجھر نے نمرودلعین کو ہلاک کیا اس کے پراورایک پاؤں نہ تھا جواس روزکی آگ میں جل گئے تھے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس میں ڈالا گیا تھا اس نے بارگاہِ الہی میں عرض کی تھی اورا سے تھم ہوا تھا کہ مت رؤمیں تیرے ہاتھوں نمرود کو ہلاک کروں گا۔

پھرفر مایا اے درویش! کسی کو نہ ستانا تا کہ تو ستایا نہ جائے اور کسی کو نہ مارنا تا کہ تو مارا نہ جائے اور کسی کو نہ جلا تا کہ تو جلایا نہ جائے اور کسی کی ہلاکت میں کوشش نہ کرنا تا کہ تو ہلاک نہ کیا جائے۔ دیکھانمرود لعین نے جیسا کیا تھا' ویسا پالیا۔ سے ہے جیسا بوؤ گے ویسا کا ٹوگے۔

بعدازاں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی پخیل کر لی تو تھم ہوا کہ تیرے نزدیک جوسب سے عزیز چیز ہے تو اسے میری راہ میں قربان کراسی رات خواب میں دیکھا کہ اسمعیل علیہ الہلام سے بڑھ کراور کوئی عزیز نہیں جب بیدار ہوئے تو وضو کر کے اسمعیل علیہ السلام کو نکا یا اور چھری آستین میں رکھ کر خانہ کعبہ کے پرنالے کے پاس پہنچے۔ اسمعیل علیہ السلام کو لیا کر قربان کرنا چاہا فوراً جبرائیل علیہ السلام بہشت سے ایک وُنبہ لے کر آئے اور کہا فرمانِ الہی ہے کہ ہم نے مجھے اپنی محبت میں صادق پایا اور تونے جق محبت ادا کیا اب اسمعیل کی بجائے اس وُنے کو قربان کر۔

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر الحق علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ بہت خوش ہوئے اورشکر الہی
بجالائے کہ لڑکا تو پیدا ہوا ہے اب دیکھیے کیا تھم ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کرسلام پہنچایا اور بشارت دی کہ اللہ تعالی
فرما تا ہے کہ بیلڑکا پیغیر ہوگا اور اس کی نسل سے ستر ہزار پیغیر پیدا ہوں گے اور ہم نے تجھے صاحب ملت پیدا کیا۔ قولہ تعالی
ملّة اَسْکُمُ ایْدَ اهْنِیمَ ،

جب آپ علیہ السلام نے بیسنا تو اُٹھ کر وضوکیا اور دوگانہ شکر ادا کیا کہ الجمد للہ اگر لڑکا دیا تھا تو پیغیر بھی کیا اور اس کی نسل سے ستر ہزار اور پیغیر بھی پیدا کرے گا۔ الغرض جب حضرت اسملحیل علیہ السلام بی بی ہا جرہ کے بطن سے بیدا ہوئے تو آپ بہت خوش ہوئے اور دل میں کہا کہ دیکھیے اس سے کیا نعمت حاصل ہوتی ہے 'انہی خیالوں میں سے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے سلام پہنچایا اور فرمانِ الہی سایا کہ اس لڑکے سے کوئی اور پیغیر پیدا نہ ہوگا لیکن میے خود پیغیر ہوگا اور مرسل ہوگا۔ آپ علیہ السلام سے من کر ملول ہوئے کہ ایک فرزند سے اس قدر پیغیر اور دوسرے فرزند سے ایک بھی نہیں۔ جرائیل علیہ السلام نے آ کر بی فرمانِ الہی سایا کہ آپ ملول کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی پشت سے ایک ایسا پیغیر پیدا کریں گے جس کی خاطر دونوں جہان پیدا کے گئے ہیں۔ پوچھا' وہ کون؟ فرمایا' حضرت مجر پیغیر آ خرالز مان صلی اللہ تعالی علیہ وآ کہ وسلم ہیں جب آپ علیہ السلام نے بیسنا تو ہزار بار شکر یہ ادا کیا اور ہزار رکعت نماز ادا گی۔

یعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا' اے درویش! واضح رہے کہ جہان میں کو کی شخص سعادت سے خالی میں جو جہان میں آیا ہے اس میں خواہ دینی' خواہ دنیاوی سعادت ضرور رکھی گئی ہے کیکن خوش قسمت وہ ہے جس میں دونوں معدل

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دوتی متمکن ہوگئ تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے امتخان کے طور پر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کہ کہا' اللہ! آپ دوست کا نام سنتے ہی ہے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو اِدھراُدھر دیکھنے گئے۔ آخر کعبہ کی چھت پر ایک آ دی کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا' آپ علیہ السلام کوعبرت ہوئی اور دل میں کہنے گئے کہ میں تو یہ جانتا تھا کہ میں ہی اس گھر میں یا دالہی کرتا ہوں لیکن اب بدایک اور پیدا ہوگیا ہے۔ الغرض پاس جا کہ کہا' خدا کے دوست! ذرا دوست کا نام پھر لینا۔ جرائیل علیہ السلام نے فرمایا بغیر شکرانے میں نہیں کہتا' فرمایا سب مال و ملک میں نے قربان کیا جب حضرت جرائیل علیہ السلام نے نام لیا تو آپ نے دوسری مرتبہ نام لینے کی درخواست کی اور کہا باتی جو کچھ ہے' وہ بھی دے دول گا۔ جبم ائیل علیہ السلام نے پوچھا' وہ کیا؟ فرمایا' جان! یہ سنتے ہی جرائیل علیہ السلام نظر سے غائب ہو گئے اور بارگاہ اللہی میں سر بسجو دہو کرع ض کی کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درج کے صادق اور محب ہیں اور جس طرح کے اوصاف سنے بارگاہ اللی میں سر بسجو دہو کرع ض کی کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درج کے صادق اور محب ہیں اور جس طرح کے اوصاف سنے سے ساس سے بڑھ کریا ہے۔

ميرنبوت

بعدازاں مہر نبوت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی 'زبان مبارک سے فرمایا کہ جس نے مہر نبوت کو ایک نظر دیکھا ہے اللہ تعالی علیہ تعالی نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی اس واسطے کہ حدیث میں ہے کہ جس روز ابوجہل نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوفر مانِ اللی ہوا کہ کپڑوں سمیت لڑائی کرنا ایسا نہ ہوکہ ابوجہل مہر نبوت دیکھ لے اور دوزخ کی آگ اس پرحرام ہوجائے۔

نیز فرمایا کہ جب آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہواتو عسل کے وقت مہر نبوت پشت مبارک پر نہ تھی۔ کہا کہ
اسے جبرائیل علیہ والہ وسلم کا ساپیدا نہ ہوا ور نیز اس واسطے کہ جبرائیل علیہ السلام آسان سے نیچے نہ اُتریں۔ (پھر''وحی' کے کرنہیں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساپیدا نہ ہوا ور نیز اس واسطے کہ جبرائیل علیہ السلام آسان سے نیچے نہ اُتریں۔ (پھر''وحی' کے کرنہیں انزے) اس وقت ایک عزیز عاضر خدمت تھا اس نے سوال کیا کہ جب سے زمین و آسان کے درواز وں پر مہر لگائی گئ ہے آیا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے ہیں یانہیں؟ فرمایا' ہیں نے ساسے کہ جررات جبرائیل علیہ السلام مع ان تمام مقرب فرشتوں کے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بندوں کی طرح کرتے ہیں' خانہ کعبہ کی جبت پر آتے ہیں اور اُمت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جشش کے لیے وعاکرتے ہیں جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان فوائد کوختم کر چکے تو اُٹھ کھڑے ہوئے۔ ہیں اور اور لوگ والیس چلے آئے۔ اُلْحَمْدُ بِلَهِ عَلَی ذٰلِكَ

پیغیبروں کا ذکر

پھر جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو مولا ناشمس الدین کیجیٰ مولا نافخر الدین مولا نا بر ہان الدین غریب رحمہم الشعلیمم اور اور عزیز حاضر خدمت تھے اور ادر ایس علیہ السلام اور انتخی علیہ السلام اور انبیاء علیم السلام اور دیگر فوائد کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے جوعلم حضرت اور ایس علیہ السلام کو دیا ہے وہ کسی اور کونہیں دیا وہ علم علم رمل تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ جو ہزرگ ان دنوں میں تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے پھر فرمایا کہ قصص الانبہاء میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنبما کی روایت ہے کھا ہے کہ اس جہان میں اللہ تعالی نے چار پیغیبروں کو ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ اوّل ادریس علیہ السلام جو بہشت میں ہیں دوسر عیسیٰ علیہ السلام جو چوتھے آسان پر ہیں 'تیسرے حضرت خضر علیہ السلام جن سے متعلق تری کا انتظام ہے اور چوتھے حضرت الیاس علیہ السلام جن کے متعلق خشکی کا انتظام ہے جب دنیاختم ہوگی تو ان چاروں سے متعلق تری کا انتظام ہے اور چوتھے حضرت الیاس علیہ السلام جن کے متعلق خشکی کا انتظام ہے جب دنیاختم ہوگی تو ان جاروں

پھر فر مایا کہ جب حضرت ادر ایس علیہ السلام کو بہشت میں لے جایا گیا تو کہا گیا کہ بہی تیرا مقام ہے بہبیں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آپ عبادت میں مشغول ہوئے تو ایک روز آپ کو بہشت کا سارا کا رخانہ دِکھایا گیا' آپ ہرا یک محلول دکھے کہ یہ کس کا ہے؟ آخر جب جناب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محل ادر چاروں یا روں کے محلول کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر کہا کہ ان محلوں سے بڑھ کر کوئی محل اچھا نہیں۔ پروردگار! یہ کس کے لیے بیں؟ فر مایا' مید سول کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کہ اور آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں یا روں رضوان اللہ اجمعین کے محل ہیں۔ پس اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں یا روں رضوان اللہ اجمعین کے محل ہیں۔ پس ادر ایس علیہ السلام نے بارگاہِ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیاروں راسوان اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادر ایس علیہ السلام نے بارگاہِ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوروس (علیہ السلام) اُمت مجمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادر ایس علیہ السلام نے بارگاہِ اللہ علیہ مناجات کی کہ کاش! ادر ایس (علیہ السلام) اُمت مجمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادر ایس علیہ السلام نے بارگاہِ اللہ علیہ مناجات کی کہ کاش! ادر ایس (علیہ السلام) اُمت مجمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

بعدازاں اس موقع کے مناسب فرمایا کہ جب حضرت اور ایس علیہ السلام کو بہشت میں لے جایا گیا تو فرمانِ اللی ہوا

کہ اے ادریس (علیہ السلام)! تیری عبادت یہی ہے کہ تو ہمیشہ طاعت میں رہے اور ایک وَ م بھی میری یاد سے غافل نہ رہے۔

' پھر حضرت الحق عليه السلام كے بارے ميں گفتگو شروع ہوئى تو زبان مبارك سے فرمایا كہ جب آپ بى بى سارہ كے بطن سے پيدا ہوئے تو اسى رات بت خانوں ميں سارے بت سرگوں ہوگئے اور پكاراُ مخے:

لا اله الا الله اسخق نبى الله .

بعدازاں جب آپ بڑے ہوئے اور رسالت کی چادر پہنی تو ہمیشہ طاعت اور عبادت میں مشغول رہتے، کسی وقت بھی خونے خدا ہے خالی ندر ہے، ہمیشہ ڈرکے مارے کا نیتے رہتے۔ چنانچہ قصص الانبمیاء میں لکھا ہے کہ جب رات ہوتی تو گلے میں زنجیر ڈال کر پیٹے باندھ لیتے اور ساری رات اسی طرح بسر کرتے اور دن کو تبلیغ رسالت کا کام کرتے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی ساری عمر اسی طرح بسر ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو مجز ہ صرف مید ملاکہ آپ کی نسل سے ستر پیغیبر مرسل پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کے صاحب ملت ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عبادت کے وظیفہ میں نانے ہوگیا اس غفلت کی ندامت سے سر سال اس طرح روئے کہ رخساروں کا گوشت و پوست گل گیا جب بجدہ کرتے تو بسا اوقات سال بھر یا کم وہیش سجدے میں رہتے جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو فر مایا کہ مسلمانو! میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے میرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم ظیل اللہ علیہ السلام کے روبرو کھڑے کرکے بینہ کہیں کہ تیرا بیٹا بیٹھا کہ جس سے عبادت کے وظیفے میں نانے ہوااس وقت میں انبیاء کو کیا منہ دِکھاؤں گا۔

بعدازخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ انبیاء اور اولیاء سے اگر کوئی تقصیر خدمت سہوا ہو جاتی تو کفارہ کرنے کے لیے بکثرت روتے۔ پس اے درویش! لوگوں کو ہر حالت میں خوف وامیدر کھنی چاہیے اور خوف سے تو کسی حالت میں بھی خالی نہیں رہنا چاہیے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضبح کی نماز اداکرتے تو اورادے فارغ ہوکرانبیاءاوراولیاء کی حکایات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ دوزخ اس پرحرام کر دیتا ہے اوراس حکایات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ دوزخ اس پرحرام کر دیتا ہے اوراس کا حشر بھی قیامت کے دن انہیں کے ساتھ ہوگا اور انہیں کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوگا جو نہی خواجہ صاحب نے بید حکایت بیان فرمائی 'اذان سُنی اور آپ رحمة اللہ علیہ یا دِالٰہی میں مشغول ہو گئے میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ الْحَمُدُ اللهِ علی ذلاک ما ورمضان کی فضیلت

ہفتہ کے روز ساتویں ماہ رمضان سنہ ھے فدکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ ماہِ مبارک رمضان کی فضیلت کے بارے گفتگو شروع ہوئی۔ نیز حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہا السلام کے بارے میں .....خواجہ صاحب جماعت خانہ میں تشریف فرما تھے جب میں حاضر خدمت ہوا تو فرمایا' اے افضل الشعراء! تو نے اچھا کیا جو آگیا' میں دوبارہ آ داب بجالایا۔فرمایا' میٹھ جاؤ! میں بیٹھ گیا اس وقت مولا ناشم الدین بجیٰ مولا نا فخر الدین' مولا نا شہاب الدین رحمہم الشعلیم مذکور اورصوفی حاضر خدمت تھے۔ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے بارے میں آپ رحمۃ الشعلیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ رمضان بڑا بزرگ مہینہ ہے اس مہینے میں سراسر رحمت و برکت ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اس مہینے کے ایک روزے میں اس قدر رحمت و برکت ہے جو باقی تمام سال میں ہے۔

پھر فروایا کہ شخ الاسلام خواجہ عثمان ہارؤنی رحمۃ اللہ علیہ کی بیدعادت تھی کہ جب رمضان کامہینہ ہوتا' آپ باقی کاموں سے
فارغ ہوکر گوشہ نشینی اختیار کرتے اور فرواتے کہ رمضان رحمت اور غنیمت کامہینہ ہے جس طرح لشکر کے لوگ غنیمت کے بال پر
پڑتے ہیں اور ہرطرف سے نعت حاصل کرتے ہیں اسی طرح رمضان المبارک میں ہرطرف سے رحمت اور غنیمت حاصل ہوتی
ہے' لوگوں کو ماہ رمضان میں ضرور عبادت کرنی جا ہے۔

، پھر فرمایا کہ شخ فرید الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز تراوت کے بعد ہررات دو رکعتوں میں قرآن شریف ختم کرتے اوراسی وضو ہے صبح کی نماز اداکرتے۔ چنانچے ہیں سال تک آپ کا یہی وطیرہ رہا۔

بعدازاں فرمایا کہ رمضان المبارک میں جب نوگ روز ہ افطار کرتے ہیں تو حکم الٰہی ہوتا ہے کہ اس کواس کے اہلِ ہیت کے ہمراہ دوزخ کے عذاب سے خلاصی دی اور ان کے گناہوں کو بخش دیا۔

## حضرت يوسف عليه السلام

بعدازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک نے فرمایا کیااللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا اور بارہ بیٹے عنایت فرمائے جن میں ہے آپ علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا اور بارہ بیٹے عنایت فرمائے جن میں ہے آپ علیہ السلام کے دل میں زیادہ عزیز رکھتے اور آپ علیہ السلام کے دل میں زیادہ محبت یوسف علیہ السلام کی ہی تھی جب علم بیان فرماتے تو یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر لیتے اور اور بیٹوں کی نسبت اس کو زیادہ پیار کرتے اور آپ ساتھ ہے جدانہ کرتے ۔ چنانچہ دو مرے بھائیوں نے حسد کھا کر کہا کہ یوسف (علیہ السلام) کو والد بزرگوار علیہ السلام ہے جدا کر دیں تاکہ ہماری طرف بھی خیال کریں ہروفت اس کی طرف خیال رکھتے ہیں اس کے بعد ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ گویا آفناب مہتاب اور ستارے جھے بحدہ کرتے ہیں جب یہ خواب آپ والد بزرگوار کو سنایا تو آنجناب علیہ السلام نے آہتہ ہے فرمایا کہ اے جان پر را فردار! اس خواب کو بھائیوں کے پاس بیان نہ کرنا کیونکہ ان کے روبرو بیان کرنا اچھانہیں ہوگا ۔ تھالہ تعالیٰ

اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِآبِيهِ يَابَتِ إِنِّى رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كُو كَبًا وَّالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ رَايَتُهُمُ لِى سَجِدِيْنَ ٥ قَالَ يَنْنَى لَا تَقْصُصُ رُهُ يَاكَ عَلَى إِخُورِتِكَ فَيَكِيْدُوُّا لَكَ كَيْدًا "إِنَّ الشَّيْطُنَ لِلْلانسَانِ عَدُوَّ مَّبِيْنَ ٥ يَهُر قرمايا كها \_ يوسف (عليه السلام)! شيطان ملعون انسان كاوَثمن عِ الرَّوْيِةُ بِيرْواب بِها يَول سے بيان كرے گا تو

اپے تین برباد کرے گا۔ الغرض آپ علیہ السلام چونکہ بچے تھے ایک روزیمی خواب ان کوبھی بتا دیا۔ آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی یہودانام تھا اس نے باقی بھائیوں سے مشورہ کیا کہ میضرور بادشاہ ہوگا اور والد بزرگوار جب بیخواب میں گے تو پہلے کی نسبت بھی اسے زیادہ محبت کریں گے۔

بعدازاں ایک روز سارے مل کر بعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ ہم شکار کو جاتے ہیں اگر آپ یوسف (علیہ السلام) کو ہمارے ہمراہ بھیج ویں تو بہتر ہوگا۔ یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب بیہ بات سن تو فر مایا اس کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب انہوں نے بہت منت وساجت کی تو فر مایا کہ اچھا لیے جاتے ہولیکن اسے بھیٹر یے اس کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھیٹریا کھا گیا سے بچانا۔ انہوں نے اس بات کو حیلہ قرار دے لیا کہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کو تلف بھی کر دیں تو کہہ دیں گے کہ بھیٹریا کھا گیا

رياعي

یعقوب چہل سال رزہجراں گبریت نامینا شدہ ز درد چنداں گبریت از نور دل او کے چہد داند کہ چہ بود عمم اوداندو آئٹس کہ ز ہجرال گبریت پھر فرمایا کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام کو بھوک گلتی تو بوسف علیہ السلام کا نام لیتے توسیر ہوجاتے اور جب پیاس گلتی تو المام)! اگر پیدا کرنے والا بوسف علیہ السلام ہوتا تو کیا اچھا ہوتا کہ سب سے فارغ ہو کرتو بوسف علیہ السلام کی دوی میں السلام)! اگر پیدا کرنے والا بوسف علیہ السلام ہوتا تو کیا اچھا ہوتا کہ سب سے فارغ ہو کرتو بوسف علیہ السلام کی دوی میں مشغول ہوتا۔ فرمایا' اے جرائیل (علیہ السلام)! بہتازیا نہ ادب اس روز سے مارا ہوتا جب کہ بوسف علیہ السلام کی دوی میرے ول میں شروع ہوئی تھی اب کیا فائدہ ہے؟ اب کام حدسے بڑھ گیا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کرفر مایا کہ میں نے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کھاد کیھا ہے کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کھا ہے کہ اہلِ سلوک کا قول ہے کہ اولیاء اور انبیاء میں ہے جو شخص محبت الہی کا دعویٰ کرے اور پھر غیر کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے جان لوکہ وہ شخص بڑی مصیبت میں مبتلا ہے جسیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پہلے تو دوئی کے حق کا دعویٰ کیا اور بعد میں یوسف علیہ السلام سے محبت کی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیالہ اللہ مواکہ آگر پھر یوسف جس کا حقوب علیہ السلام کا نام لوگ تو تمہارا نام پنج بروں کے زمرے سے کاٹ دیا جائے گا۔ اے درویش! اس خطاب کی برداشت یعقوب علیہ السلام کے سواکون کرسکتا ہے؟

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اتفا قا سوداگروں کا ایک قافلہ جوم معرکو جا رہا تھا اس کنویں کے پاس اُتراجب کنویں میں ہے پائی نکا لئے گئے اور ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑلیا۔ انہوں نے بہتری کوشش کی لیکن ڈول نہ لکلا جب انہوں نے کنویں میں نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک آدی اس میں گرا ہوا ہے باہر نکال کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ فرمایا میں بن آدم علیہ السلام ہوں اور جو حادثہ بھے پر گزرائے دہ بہت طویل ہے میں کیا بیان کروں۔ اناقصتی طویل وانت ملول۔ راوی روایت کرتا ہے کہ جب آپ کو کنویں میں سے نکالا گیا تو آپ کے چہرے کی خوب صورتی سے کنوان میں روثتی ہوگئی۔ آپ کے بھائی تاڑ گئے کہ شاید کی نے کنویں میں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا ہے جب آکر دیکھا تو کنویں میں دوشتی ہوگئی۔ آپ کے بھائی تاڑ گئے کہ شاید کی نے کنویں میں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا ہے جب آگر دیکھا تو آپ کا دامن پکڑلیا' قافلہ والوں نے وجہ پوچھی تو بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہوں۔ موداگروں نے وجہ پوچھی تو بھائیوں نے کہا گہ یہ ہمارا غلام ہوں۔ موداگروں نے کہا اگر بھیا جا چھا ہے ہوتو ہم خرید نے کو حاضر ہیں چونکہ آپ سے انہیں حد تھا کہا گہا تھا بھی ہوں نے کہا' اچھا ہم انہیں کے بدلے میں فروخت کرتے ہیں۔ یہ سن کرآپ علیہ السلام رود سے کہ ہجان اللہ! می ہوا کہ اے بوسف (علیہ السلام)! چونکہ تو نے اپنے تیس کی جا جا ہے ذرہم نظے۔ آپ علیہ السلام معلوم ہو جائے گی۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو کہا کہ سجان اللہ! وہ پیدا کرنے والا کیسا ہوگا جس نے مجھے ایسا خوب صورت پیدا کیا ہے اگر مجھے بازار میں پیچا چائے تو کوئی شخص میری قیمت ادانہیں کرسکتا۔ پس اے درویش! چونکہ یوسف علیہ السلام نے خود بنی سے کام لیا اس لیے تو نے دیکھ لیا کہ آپ کی قیمت ستر ہ کھوٹے درہم مقرر

# بازار حسن جمله خوبان شكته رهنيت كزتو بهج خريدار بكزرد

اس نے اپنا مال خزانہ دے کرآپ علیہ السلام کوخریدلیا۔ الغرض جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ سونے کے ڈھرآپ علیہ السلام کی قیمت ہیں خیال آپ علیہ السلام کی قیمت ہیں تو دل میں خیال آپ کا کہ افسوس! اگر آج میرے بھائی یہاں ہوتے تو میری قیمت دیکھتے۔ یہ خیال آتے ہی جبرائیل علیہ السلام نے آ کرکہا'اے یوسف (علیہ السلام)! تیری قیمت وہی تھی جو تیرے بھائیوں نے وصول کی۔

پھرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے درولیش! بیخطاب بوسف علیہ السلام کو اس واسطے ہوا کہ وہ خود بین نہ بن جائیں اور آ پ علیہ السلام میں غرور نہ آ جائے۔

بعدازان فرمایا کہ جو مخص حق کو پالیتا ہے اس پر وہی خطاب ہوتا ہے جو پوسف علیہ السلام پر ہوا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے دن آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے راستے میں کھڑے ہوئے جو خض گزرتا فرمات کی یوسف ہے جب فوجیں گزرگئیں اور یوسف علیہ السلام کا خاص لفکر آپ تو یوسف علیہ السلام کا خاص لفکر آپ تو یوسف علیہ السلام کا خاص لفکر آپ تو یوسف علیہ السلام کے گوڑے ہے اُٹر نا چاہا لیکن یعقوب علیہ السلام نے خود دوڑ کر گھوڑے پر بی ک سے گلے لگا لیاسی وقت جرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ فرمانِ اللی یوں ہے کہ چونکہ تو نے باد بی ک ہوئے تو بعنی گھوڑے سے اُٹر کر والد بزرگوار کو نہیں ملااس لیے تیری نسل ہے کوئی پیغیبر مرسل نہیں ہوگا۔ الغرض جب بغل گیرہوئے تو یوسف علیہ السلام کو بہت لاغر پا کر فرمایا کہ اے جانِ پیر! میں تو تیرے فراق میں جتا تھا اور کھا تا پیتا نہ تھا اور تو تو سلطنت کا حکمران تھا تو کیوں ایسالاغر ہوگیا ہے؟ عرض کی آپ سے فرماتے ہیں لیکن جب میں نعمتوں کے دستر خوان پر بیٹھا تو جرائیل طعن کرتا رہا۔

کرتے کہ دیکھ تیرا باپ تیرے فراق میں پھوئیں کھا تا بیتا اور تو گھر ے اُڑا تا ہے۔ بیس کروہ طعام زہر آلود ہو جاتا اور کی گی دن فاقہ کرتا رہا۔

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خوب صورتی کے بیس جھے کر کے ایک حصہ ساری دنیا کواور انیس جھے پوسف علیہ السلام کو عنایت فرمائے۔

میں وقت بوسف علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تو پانی اور روٹی آپ علیہ السلام کے حلق میں اُتر تی ہوئی صاف وکھائی دیا کرتی تھی۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتب مصریس بارہ سال قحط پراجس کے سبب لوگ بھوکوں مرنے گئے۔حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا

کی حضرت جرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لوگ ہلاک ہوجائیں گئ آپ (علیہ السلام) اپنے محل پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا کریں تا کہ وہ آپ کو دیکھ کرسیر ہوجایا کریں اور ایک ہفتے تک انہیں بھوک پیاس نہ ستائے اس کے بعد آپ اس طرح کیا کرتے۔ قصص الانہیاء میں لکھا ہے کہ لوگ جب آپ کو دیکھ لیتے تو پھر ایک ہفتہ تک انہیں کھانے پینے کی عاجت نہ رہتی صرف دیدار میں ہی مستفرق رہتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ اہلِ سلوک اس بارے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو دکھ کر سات دن بھوک نہ گئی تھی اور ہے ہوش ہوجاتے تھے تو قیا مت کے دن جب مسلمانوں کو دیدارالئی ہوگا تو وہ ضرور سر ہزار سال ایک ہی جی بیس محور ہیں گے۔ بعدازاں فر مایا کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو نہلا نا چاہتے آو گئی ایک پردے کرتے تا کہ آپ کوکوئی دیکھ نہ لے اور نظر بدکارگر نہ ہواور جب سوداگروں کے ہاتھ فروخت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس چشے ہیں عسل کرلو جب آپ پانی ہیں آئے تو رو دیئے کہ پروردگار! ایک وہ وقت تھا کہ جمھے میرے والد بزرگوار پردہ کے بغیر نہیں نہلا تے تھے اب یہ وقت ہے کہ میں نگا پانی ہیں جاتا ہوں۔ آبی جانور میراجم دیکھیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو تھم ہوا کہ نوری پردہ پانی ہیں آپ علیہ السلام کے گردکر دے تا کہ کوئی آبی جانور آپ علیہ السلام کا جسم نہ کہا تھے۔

پھرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ ہرخواری کے لیے عزت اور ہرعزت کے لیے خواری ہے۔خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فوائد ختم کرتے ہی اندر چلے گئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ اَلْحَمْدُ اللهِ عَلَی ذیلکَ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت

جعرات کے روز بائیسویں ماہ ندکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت اسلیمل اور دوسرے انبیاء علیم السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ مولانا شمس الدین کچی مولانا بر بان الدین غریب اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جب حضرت اسلیمل علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور دوگانہ شکر بجالائے۔ جرائیل علیہ السلام نے آ کریہ کہا کہ آپ کا بیٹر کا پیغیر مرسل ہوگا۔ آپ علیہ السلام سن کر بہت خوش ہوئے پھر پوچھا کہ بھائی جرائیل (علیہ السلام)! کیا اس کی نسل ہے کوئی پیغیر بھی ہوگا؟ کہا نہیں! آپ یہ سُن کر ملول ہوئے کہ ایک لڑے کی نسل سے تو ہرائیل سے تو سر ہزار پیغیر ہوں گے اور ایک کی نسل سے ایک بھی نہیں فوراً حضرت جرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ حکم الہی ہے کہ اس کی نسل سے ہم ایک پیغیر پیدا کر ہوا کہ جس کا نام محدر سول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم) ہوا کہ خرالز مان ہوگا اگر نہ کرتا تو میں اپنی خدائی ظاہر نہ کرتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آسمعیل علیہ السلام کو قربان کرنا جاہا تو آسمعیل علیہ السلام نے عرض کی' اباجان! میرے ہاتھ یاؤں باندھ لیس تا کہ کارد (چھری) پھرتے وقت میں نہ تڑیوں اگر تڑیوں گا تو ہے ادبی میں

شار ہوگا اوراس وجہ سے قیامت کے دن انبیاء کے روبروشرم سار ہونا پڑے گا۔وہ کہیں گے کہ بیرمجت میں صادق نہ تھا۔ بعدازاں فرمایا کہ جس روز حضرت زکر یاعلیہ السلام کے سر پر آرہ چلنے لگا تو آپ نے واویلا کرنا چاہا، حکم الہی ہوا کہ خبر دار! اگر ذراچوں وچراکی تو پنج بروں کے دفتر سے نام کاٹ دول گا۔

رور پر ال دیا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام نے وعا کی اور بعد ازاں دعا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام بر درود بھیجو تا کہ تمہاری دعا قبول ہو جب معافی کے خواست گار ہوئے تو فرمان ہوا کہ پہلے حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تا کہ تمہاری دعا قبول ہو جب آپ علیہ السلام نے دعا پڑھی تو دعا قبول ہوگئی قولہ تعالی

فَتَلَقَّى الدَّمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ .

مفر لکھتے ہیں کہ وہ کلمات بیتے یعنی الصلوة علی النبی الامی پس اے درویش! جب آپ علیه السلام نے ان شرائط کے مطابق دعا کی تو قبول ہوگئ۔ چنانچ مشہور صدیث ہے اور کلام اللہ میں لکھا ہے:

أَدْعُ ونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِوِيْنَ وَاللهُ وَلِيُّ الْدُعُونِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِوِيْنَ وَاللهُ وَلِيُّ اللهُ وَلِيُّ اللهُ وَلِيُّ اللهُ وَلِيُّ اللهُ وَلِيُّ اللهُ اللهُ

بعدازاں پید حکایت بیان فرمائی کہ شخ براب کے زمانے میں آپ کا ایک مرید سفرکو گیا جب ساٹھ سال بعد آیا تو آپ نے پوچھا کہ کہاں تک پہنچ؟ عرض کی قطب عالم! پوچھا' کیا اس سے پوچھاتھا کہ مردکون ہے اور پنم مردکون؟ عرض کی مرد تو وہ جو بھائی کوسونے کی روٹی دے اور پنم مردوہ ہے جو ہوا میں اُڑے اور پانی پرمصلی بچھا کرنماز اداکرے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری رحمة الله علیه اور رابعہ بھری رحمة الله علیها د جلے کے کنارے گئے خواجہ حسن بھری رحمة الله علیہ نے ہوایا اور رابعہ رحمة الله علیہ نے ہوایا اور رابعہ رحمة الله علیہ نے ہمازے فارغ ہو کر ادھر اُدھر ویکھا تو رابعہ رحمة الله علیہا کو نہ پایا جب اوپر نگاہ کی تو رابعہ رحمة الله علیہا کو نہ پایا جب اوپر نگاہ کی تو رابعہ رحمة الله علیہا کو نہ با اے دابعہ (رحمة الله علیہ)! وہ کیا اگر تو پانی پر تیرے گا تو برہنہ ہے اگر ہوا میں اُڑے گا تو کھی ہے تو دل کو قابو کرتا کہ کچھ بن جائے۔

ی کیر فرمایا کدایک بزرگ کی ملاقات خضر علیه السلام سے ہوئی۔خضر علیه السلام نے فرمایا کدایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی قدس الله سره العزیز کی زبانی سنا ہے

ياخضو من ظن أنه خير من الكلب لايصلح الصحبة معه .

یعنی جوسلمان این تین کتے سے اچھا خیال کرتے ہیں ان سے ل کر بیٹھنا اچھانہیں۔

مر بر برای کی اللہ علیہ نے بیر فوائد ختم کیے تو نماز کی اذان ہے آپ رحمة اللہ علیہ یا دِ النبی میں مشغول ہوئے اور میں اور اور لوگ علیے آئے۔ اُلُحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ

سوموار کے روز پانچویں ماہ شوال سنہ ھے ندکور کوقدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔مولا ناشمس الدین مولا نافخر الدین میرحسن علا تنجری اور اورصوفی حاضر خدمت تھے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام اور انبیاء کے بارے بیں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا که حضرت داؤد علیه السلام اپنے صحیفوں کا مطالعہ کر رہے تھے کہ انبیاء نے مصیبتوں کو بڑی آرز و سے طلب کیا ہے اور پھر ان پر صبر کیا ہے اس دن سے آپ بھی ہررات مصیبت کی خواہش کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا' اے داؤد (علیہ السلام)! آپ بلاتو چاہتے ہیں لیکن اسے برداشت نہیں کرسکیں گے۔ ہر بارآ پ علیہ السلام کو یہی خطاب ہوتا۔ چنانچہ ایک روز آپ مصلے پر بیٹھے زبور کا مطالعہ کررہے تھے فرمانِ البی ہوا کہ اچھا! آپ مصیبت کے خواست گار ہوئے ہیں تو لواب تیار ہو جاؤ مصیبت نازل ہوا جا ہتی ہے۔الغرض اس روز مطالعہ کررہے تھے ایک ایسے جانور پر نگاہ پڑی جو پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔دل میں کہا کہ اگریہ جانورسلیمان علیہ السلام کے لیے لیے جاؤں تو اچھا ہوگا۔مصلے پرے اُٹھ زبور طاق میں رکھاس جانور کا پیچھا کیا'وہ اُڑ کر پرنالے پر جا بیٹھا' آپ اوپر چڑھ گئے'وہ نیچے اُٹر آیا۔اتفا قااوریا کی عورت بیٹھی سردھور ہی تھی جب آپ کی نگاہ اس کے بالوں پر بڑی تو کہا سجان اللہ! جس کے بال اس قدرخوب صورت ہیں اس کی شکل کی خوب صورتی کا کیا ٹھکا نا ہوگا فوراً آپ علیہ السلام گرویدہ ہوگئے۔ آپ نے اور یا کوکسی مہم پر بھیجا جہاں وہ قضا کار مرگیا' کچھ مدت بعد اور یا کی عورت نے پغام بھیجا کہ میں آپ علیہ السلام سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے نکاح کرلیا' کچھ مدت بعد آپ علیہ السلام قضا کی مند پر بیٹھے فیصلہ کر رہے تھے کہ اتنے میں دو مخص دعوے دار آئے۔ایک نے عرض کی کہ جناب!اس کے پاس ننانوے بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک۔وہ بھی اس نے زبردئتی چھین کی ہے کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا' یہ جائز نہیں اس کی بھیڑا ہے واپس دو کیونکہ تم نے اس پرظلم کیا ہے۔ بیچکم سنتے ہی وہ مخض غائب ہو گئے 'آپ مند قضا ہے اُٹھے اور دل میں خیال کیا کہ یہ مجھے خطاب ہے کہ باوجود ننانوے ہیو یوں کے میں نے اور یا کی عورت سے نکاح کیا' بیرکب جائز ہے؟ گھر میں آ كر فرزندوں كورخصت كيا اور آپ عليه السلام جنگل ميں جاكر سر بسجو د جوكر رونے كيكے پھر فرمانِ البي جواكه داؤد (عليه السلام)! کیوں روتے ہو؟ عرض کی'ان آنکھوں نے ایک چیزالیں دیکھی ہے جس کا دیکھنا جائز نہ تھااب اس کی سزااہے ہی جھکٹنی جا ہے كيونكهاس فيمنوع چزويكھى ب

گرچتم برندے نشدے فان خراب بی فاند کہ شدخراب از کردہ چثم است

کہتے ہیں آپ علیہ السلام اس فدرروئے کہ رضاروں میں گڑھے پڑگئے پھر حکم ہوااے داؤد (علیہ السلام)! تیری توبداس وقت قبول کروں گا جب کہ اور یا تجھ سے راضی ہوگا۔ آپ علیہ السلام اس کنویں پر پہنچے جہاں اور یاقتل ہوا تھا اور آ واز دی کہ اے اور یا! تو مجھ سے خوش ہے؟ آ واز آئی' ہاں! خوش ہوں۔ حکم ہوا کہ اے داؤد (علیہ السلام)! مجھے تو پوچھنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا اس طرح پوچھ کہ اے اور یا! میں نے تجھ کو تیرے مارے جانے کے لیے بھیجا تھا کہ اگر تو مارا جائے تو میں تیری بیوی سے نکاح کر

ر المار میں تیرے پاس آیا ہوں تو خوش ہے یا نہیں؟ بیسُن کر آپ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔الغرض جب تو بہ کا وقت آیا تو حق تعالی نے اور یا کومہر بان کر دیا اور اس نے آواز دی کہ میں تجھ سے خوش ہوں۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ داؤد علیہ السلام اعلیٰ درجے کے خوش الحان تھے جب آپ علیہ السلام زبور پڑھتے تو استے پرندے اکٹھے ہو جاتے کہ آپ علیہ السلام کے سر پرسامیہ ہو جاتا اور خوبی الحان کے سبب وہ سب بے ہوش ہو جاتے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آپہنچا تو جبرائیل علیہ السلام ریشی کاغذ پر ایک صحیفہ لائ جس میں ہیں سوال کیسے تھے۔ آپ علیہ السلام کو دے کر کہا، فرمانِ اللّٰہی یوں ہے کہ آپ علیہ السلام کے لڑکوں میں سے جو ان سوالوں کا جواب دے اس کو ملک کی انگوشی دینا۔ آپ علیہ السلام نے سارے بیٹوں کو بکل کرسوال پوچھے۔سوائے سلیمان علیہ السلام کے سی نے ایک سوال کا بھی جواب نہ دیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ ازل میں ملک سلیمان علیہ السلام کے نام لکھا تھا اس لیے آپ علیہ السلام نے ان سوالوں کے جواب دیئے اور ملک کے لاگق ہے۔ ملک بھی ایبا ملا کہ نہ اس سے پہلے کسی کو ملا اور نہ بعد میں ملے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام سارے حیوانات کی بولی سجھتے تھے اور آپ علیہ السلام کے سب محکوم تھے یہاں تک کہ انسان حیوان جن ویؤیری اور شیاطین سب زیر فرمان تھے جہاں چاہتے آپ علیہ السلام کے تخت کو اُڑا کر پل بحر میں پہنچا دیتے اور کھر رات کو واپس لے آتے اس تخت پر تقریباً بارہ ہزار آ دی بیٹھ سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے مطبخ میں ستر ہزار سیر نمک خرچ ہوتا 'باقی چیزوں کا شار نہیں لیکن خود اس وقت روئی کھاتے جب اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی زئیل فروخت کرتے اور اس کے داموں سے روئی خرید کر تناول فرماتے۔ رات درویشوں کے ہمراہ مجد میں رہتے اور ان سے دعا کے خواست گار رہتے جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فوائد ختم کے میں اور اور لوگ واپس علے آئے۔ اُلْتَحَمَّدُ اِللّٰهِ عَلٰی ذٰلِلْکَ

# حضرت موى عليدالسلام

ہفتے کے روز پچیسویں ماہ شوال سنہ دہ مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولا ناشم الدین کیجی مولا نا بر ہان الدین فریب اور مولا نا فخر الدین اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ جس روز حضرت موی علیہ السلام پیدا ہوئ فرعون اس وقت سور ہاتھا' کانپ کراُٹھ کھڑ اجوا' حکیموں اور نجومیوں کو بکلا کر پوچھا کہ دیکھوجس کے سبب میرے ملک میں خلل آئے گا' پیدا ہو گیا ہے یا نہیں؟ سب نے قرعہ کھینک کر کہا کہ ہوگیا ہے اس وقت فرعون نے دائیوں کو مقرر کیا کہ جس گھر میں فرے مد جنا ہو مجھ اطلاع کر وتا کہ اسے مروا ڈالوں۔ موی علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی تنور میں مجھنک دیا گیا جب فرعون کے میں فرے مد جنا ہو تجھے اطلاع کر وتا کہ اسے مروا ڈالوں۔ موی علیہ السلام کی بہن نے جاکر دیکھا تو تنور باغ بنا ہوا تھا اور آپ علیہ آدی آئے کا قوتوں باغ بنا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام کی بہن نے جاکر دیکھا تو تنور باغ بنا ہوا تھا اور آپ علیہ ا

العلام الگوٹھا چوں رہے تھے پھر ایک صندو تی بیں لٹا کر آپ کی والدہ نے آسان کی طرف منہ کر کے کہا کہ پردردگار! اس
تیرے حوالے کرتی ہوں' یہ کہہ کر آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی ہمشیرہ کو دیا کہ اسے دریائے نیل بیس بہا دے۔ آپ علیہ
العلام کی ہمشیرہ نے دریا کے کنارے آ کر یہ کہہ کر کہ بیس اسے خدا کے ہیرد کرتی ہوں' صندو تیچے کو دریا بیس ڈال دیا اور خود والیس
چلی آئی۔ قضا کاروہ صندو تیچ تیرتا ہوا فرعون کے کل کے مقابل پہنچا' فرعون اور اس کی عورت آ سید دونوں کل پر کھڑے نظارہ کر
رہے تھے جب ان کی نگاہ صندو تیچ پر پڑی تو آ سینہ نے کہا کہ دیکھ فرعون صندو تیچ بہا چلا آتا ہے۔ دیکھیں اس میس کیا ہے؟
فرعون نے ملاحوں کو بگل کر کہا کہ صندو تیچ کو نکال لاؤ جب صندو تیچ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت خوب صورت بچ لیٹا
ہوا ہے اور دونوں انگو شھے چوں رہا ہے۔ فرعون یہ دیکھتے ہی کا نپ آٹھا اور کہا' آ سید! بیلا کا اچھا نہیں ہے' ہے تو ہدیلیکن ایسا ہدیہ
لین نہیں سیا ہے۔ آ سید نے کہا' اے نا دان! اللہ تعالی نے جھے کوئی فرز ندنہیں دیا' میں بجائے فرز نداس کی پرورش کروں گی نیے خدا
لین نہیں سیا ہے۔ آ سید نے کہا' اے نا دان! اللہ تعالی نے جھے کوئی فرز ندنہیں دیا' میں بجائے فرز نداس کی پرورش کروں گی نیے خدا
لین نہیں سیا ہوا ہے۔ الغرض داریکو بگل کر بڑے نا زونجت سے پرورش شروع ہوئی۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا اے درویش! واضح رہے کہ فرعون کی اس میں مرضی نہھی لیکن اسے اللہ تعالی کی حکمت معلوم نبھی کہ جس شخص کے سبب اس ملک میں خلل آنے والا ہے اس کو اس سے پرورش کروایا۔ بعدازاں فرمایا کہ میں نے تقص الانبیاء میں تکھا دیکھا ہے کہ جب حفزت موی علیہ السلام چارسال کے ہوئے تو ایک روز آسیہ نے آپ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں رکھا۔ فرعون کی ڈاڑھی لمبی تھی' آپ نے پکڑ کر زور سے جھٹلی جس سے فرعون کے سارے اعضاء جنبش میں آ گئے۔آسیدکوکہا کہ بیلز کا ہمارے حق میں نیک نہیں اس نے میری ڈاڑھی ایم جھٹکی ہے کہ میرے تمام اعضاء کانپ اُٹھے ہیں۔ آسيدنے كہا كدكوئى ڈركى بات نہيں بكوں كى عادت بى موتى ہےكہ باپ كى ڈاڑھى سے كھيلاكرتے ہيں اگر بحقے يقين نہيں توايك تھال سونے سے پُر اور دوسرا آگ سے منظا کراس کے سامنے رکھ اگر دانا ہوگا تو زرکو پکڑے گا۔ حضرت سوی علیہ السلام نے زر والے تھال کی طرف ہاتھ بوھانا چا ہالیکن حکم الہی کے مطابق جرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ کوئلوں والے تھال میں ڈال دیا۔ آسیہ نے کہا دیکھ اگر دانا ہوتا تو آگ میں ہاتھ کیوں ڈالتا۔ یہ بچے ہیں' انہیں کیا تمیز؟ تب فرعون کواطمینان ہوا۔ الغرض جب پندرہ سال کے ہوئے تو تازی گھوڑے پرسوار ہوا کرتے اور لوگ اور اراکین آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہوتے ای طرح بازار میں ایک روزگشت کررہے تھے کہ ایک فرعونی نے فرعون کی قتم کھائی کہ مجھے فرعون کی خدائی کی قتم ہے آپ علیه السلام نے یوچھا' یکسی قتم ہے؟ کہا' آپ کے باپ کی جو ہمارا خدا ہے۔حضرت مویٰ علیدا اللام نے فرمایا اس کے مند میں خاک بیرکہد كرايبا واركيا كماس مخض كوويين وهير كرديا- كہتے بين كمائ فتم كھانے كے بدا، مين كى ايك آ دميوں كوفل كيا كدوہ خدانہيں بلکہ خداوہ ہے جس نے زمین وآسان اور ہمیں تہہیں پیدا کیا ہے جب فرعون نے پیٹبرٹنی تو آسیہ سے گلہ کیا۔ کیا میں نہیں کہتا تھا كديداركانيك نبيس اس سے ميرے ملك بين خلل آئے گا۔ آسد نے عذر معذرت سے ثال دیا۔

الغرض ایک روز فرعون تخت پر بیشا تھا اور لوگ آ کر بجدہ کرتے۔ موی علیہ السلام بھی پاس ہی تھے آپ ہے و کھی کر ناخوش ہوئے اور لوگوں کو بحدہ خرات کہ بجدہ خدا کو کرنا چاہیے۔ آ سیدنے جب نیدد یکھا کہ فرعون آپ علیہ السلام کو ضرور

مروا ڈالے گاتو کہا کہ اس شہرے نکل جا اور جب رسالت کی جاور پہن لے تو پھر آنا۔ آپ علیدالسلام آسید کے حکم کے مطابق روانہ ہوئے چلتے ایسے مقام پر پہنچ جہال حضرت شعیب علیہ السلام کی لؤکیاں بھیر بکریاں چرار ہی تھیں وہاں پرایک کنوان تھا جس کا ڈول اس قدروزنی تھا کہ جب تک سوآ دی اکٹھے نہ ہوتے وہ تھینچا نہ جاتا اب وہ لڑکیاں کنویں پرڈول لیے کھڑی تھیں اورآ دی موجود نہ تھے۔آ پ علیہ السلام نے پاس جا کراؤ کیوں سے بوچھا کہ بکریوں کو پانی کیوں نہیں بلاتیں؟ انہوں نے ڈول کی کیفیت بیان کی۔ آپ علیہ السلام نے ڈول کھر کر کنویں سے نکالاحتیٰ کہ تین ڈول کھینچ کر بکریوں کو پیٹ بھر کر پانی پلایا جب كريال گرآئين تو حضرت شعيب عليه السلام نے أنبين سيراب و كي كراڑ كيوں سے وجہ دريافت كى۔ انہوں نے كہا آج ايك آدى آيا ہے جس نے اسلے ہى تين ڈول نكالے ہيں۔حضرت شعيب عليه السلام نے فرمايا كہم نے كتاب ميں پڑھا ہے كہموى علیہ السلام پیدا ہوگا' جاکراسے بڑلا لاؤ۔آپ علیہ السلام کی بڑی لڑکی تلاش کے بعد موئی علیہ السلام کو بڑلا لائی۔حضرت شعیب علیہ السلام نے اُٹھ کر گلے لگالیا اور نوازش کی اور ای لڑکی ہے آپ علیہ السلام کا نکاح کر دیا پھر حق تعالی نے آپ علیہ السلام کو پنجیبری عطا فرمائی اور رسالت کی جاور پہنائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کرعرض کی حکم الہی یوں ہے کہ آپ فرعون کو جاکر سے پیغام پہنچائیں کہ وہ اسلام قبول کرے اور خدا پرایمان لائے۔آپ علیہ السلام فرمانِ اللی کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام ے رخصت کے کرمصر میں آ کرائی والدہ ہمشیرہ اور بھائی ہارون علیہ السلام سے ملے اور پھر فرعون کو جا کر پیغام الہی سایا کہ اے فرعون! میں خدا کا پنیمبر ہوں اور تو اس کا بندہ ہے میری رسالت کا اقرار کرتا کہ تجھے عذاب سے نجات حاصل ہو نہیں تو مصیبت کے لیے تیاررہ جب یہ پیام فرعون نے ساتو اندر جاکرآ سیکوکہا کدد کھے بیساری مصیبت تونے ہی مجھ پر بریا کی ہے اگر ہم اے پرورش نہ کرتے تو اب وہ کہاں ہے پیغیبری کا دعویٰ کرتا۔ اچھا! حکم الہی کوکوئی بدل نہیں سکتا اب صبر کرنا جا ہے اور

و يكفنا جا بي كداون كل كروث بيشقا ب؟ پرخواجه صاحب رحمة الله عليه نے فرمايا كه موى عليه السلام نے كى ايك پنجمبرى معجزے وكھائے ليكن فرعون كسى ربھى ايمان ندلایا۔ ہاں! اتنا ہوا کہ بی اسرائیل کے تی ہزار آ دی مسلمان ہو گئے پھر جب بنی اسرائیل زور پکڑتے گئے اور حضرت موی علیہ السلام كو كچھ تفقيت ہوگئ تو حق تعالى نے فرعون كومقبور كيا۔ موى عليه السلام نے دعاكى جو قبول ہوگئ۔

بعدازال فرمایا کہ علا ع تفسیر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے فرعون کوغرق کرنا جاہا تو حضرت موی علیہ السلام مع بارہ ہزار بنی اسرائیلیوں کےمصرے باہر نکلے علاء یوں روایت کرتے ہیں کہ جس روز فرعون کےستر ہزار سوارزرق برق لباس پہن کوعر بی گھوڑوں پرسٹہری زینیں ڈال کرچیکتی ہوئی تلواریں لے کر فکلے تو مویٰ علیہ السلام کواطلاع ہونے پر بنی اسرائیل مع مویٰ علیہ السلام کے دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ بنی اسرائیلیوں نے جب فرعون کی سیاہ دیکھی کہ ہم پر چڑھائی کے لیے آ ر ہی ہے تو حضرت موی علیہ السلام سے کہا کہ آپ پنیمبر خدا ہیں فرعون کی ساہ تو آپنچی اگروہ شریر آ مادہ ہوئے تو ہم میں سے ایک کوبھی زندہ نبیں چھوڑیں گے۔آپ علیدالسلام نے دعا کی:

اللهم نك الحمد واليك المتكى وانت المستعان ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم

تو الله تعالی نے وحی بھیجی کہ اے مویٰ (علیہ السلام)! اپنا عصا دریا پر مارو۔ آپ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا تو قدرتِ اللی سے دریا میں شگاف ہوگیا اور بارہ راستے بن گئے جس سے بنی اسرائیل گروہ درگروہ گزرنے لگے جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے:

فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنُ اصْرِبُ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرُقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ

دائیں بائیں دریا اس طرح بھٹ گیا جس طرح طوق ہوتے ہیں جو بارہ رائے ہے ان میں سے ہرایک کی فراخی چھ میل تھی پھرموی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کوکہا کہ ان راستوں سے گزر جاؤ۔ انہوں نے کہا کئی ہزار سال سے اس زمین پر پانی پھرتارہا ہے اور کیچڑ بہت ہے ہم کس طرح گزر سے ہیں۔اللہ تعالی نے سورج کو حکم دیا تو ایک دو گھڑی میں زمین خشک ہوگئے۔ بنی اسرائیل کی تعداد چھ ہزار تھی جب میں نے میں پہنچ تو کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ فرعون مارے بسماندگان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ہمیں ان کا حال معلوم نہیں یا تو وہ غرق ہو گئے ہوں گے یا فرعونی لشکر کے ہاتھوں قبل ہو گئے ہوں گے۔ آپ علیه السلام نے فرمایا بے فکر رہو وہ سلامت ہیں اللہ تعالی نے علم بھیجا کہ دائیں بائیں اشارہ کروجب دائیں بائیں اشارہ کیا تو دو در یے نمودار ہوئے جن میں ہے ان چھ ہزار نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دیکھا جب بی اسرائیل دریاسے یار ہو گئے تو موی علیہ السلام نے چر کر دریا کوعصا مارنا جا ہاتا کہ پہلی حالت پر آ جائے اور فرعون کی سیاہ غرق ہو جائے۔اللہ تعالیٰ نے علم بھیجا کہ آپ (علیہ السلام) چلے جائیں اور دریا کوای طرح چھوڑ دیں جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو دریا کو بھٹے ہوئے دیکھا اور بنی اسرائیل سیح سلامت یار ہو گئے تھے' پیدد کھی کر فرعون نے اپنی قوم کومخاطب کر کے کہا کہ دریا کس طرح بھٹ گیا ہے اور یانی کس طرح الگ الگ تھہر گیا ہے اور دریا کی تہد وکھائی وے رہی ہے۔ آؤا ہم اس سے گزر کرایے بھا گے ہوئے غلاموں کو پکڑلیں وریا کے کنارے کھڑا ہوا''اناد بحمد الاعلی'' میں تمہارا بڑا خدا ہوں کہا' میرے خاص بندے آئیں۔ بیئن کرسب نے سجدہ کیا۔ حضرت موی علیہ السلام ابھی دریا میں تھے کہ جرائیل علیہ السلام دریا میں فرعون کے سامنے ابلق گھوڑی پرسوار سیاہ عمامہ باند سے ہوئے آئے اصحاب توراۃ کہتے ہیں کہ اس روز فرعونی لشکر میں گھوڑی کا نام تک نہ تھا صرف وہی تھی جس پر جبرائیل علیہ السلام سوار تھے جب گھوڑی ہنہنائی تو فرعون کا گھوڑا بے اختیار اس کے چھے دریا میں گرا۔فرعون نے اسے بہتیرا روکالیکن نہ رُک رکا فرشتوں نے دائیں بائیں سے اس کی سیاہ سمیٹ کرکہا کہ جاؤا بني اسرائيل كا پيچيا كرؤوه كشكر بھى درياميں آيا۔ الله تعالى نے دريا كو تھم ديا كه تو سارى فوج غرق كركے فرعونى قوم كا ايك آ دی جی زنده نه بیا۔

پھرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کر فرمایا 'اے درویش! واضح رہے کہ حق تعالیٰ کا قہراییا سلوک کرتا ہے جیسا کہ فرعون سے کیا کہ اس کونیست و نابود کر کے چھوڑا جب خواجہ صاحب بیرفوا نکرختم کر پچکے تو اذان سُنی ۔ آپ یا دِ اللّٰہی میں مشغول ہوئے' میں اور اور لوگ واپس چلے گئے۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ

حضرت عيسى عليه السلام

ہفتے کے روز بیسویں ماہ ذوالحجہ سندھ نمکورکو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ خاندان چشت کے پانچ درولیش شخ بہاؤالدین غرنوی مولانا جلال الدین مولانا عادالدین فرکوراور آپ کے بھائی حاضر خدمت تھے یعینی علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیم السلام کے بارے بیس گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے اس روز مریم السلام کے بارے بیس گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اور کوئی موجود تھا۔ الغرض پانی نہ تھا آپ علیہ السلام نے پاؤس تھی ہوئی تھیں اور حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اور کوئی موجود تھا۔ الغرض پانی نہ تھا آپ علیہ السلام نے پاؤس نے بیش پر مارا تو چشہ جاری ہوگیا جس کے پانی سے علیہ السلام کو پاس گئے اور انہیں بہذر دی۔ آپ علیہ السلام کے پاس گئے بیاں گئے اور انہیں بہذری کے بیش کر حضرت ذکریا علیہ السلام کے پاس گئے بیا المیلام نے بیش کر بہدد یوں کوئے کہ بیان پر آپا کہد دیا آتی وقت جرائیل علیہ بیٹیا پیدا کرسکتا ہے۔ آپ نے بہتیرا سمجھایا گئی یہود یوں نے ایک نہ ٹئی جو بھوان کی زبان پر آپا کہد دیا آتی وقت جرائیل علیہ السلام نے آپر حضرت ذکریا علیہ السلام کے اس کی جو بھوان کی زبان پر آپا کہد دیا آتی وقت جرائیل علیہ السلام نے آپر حضرت ذکریا علیہ السلام کو بہا کہ ان یہود یوں کوئے کے پاس بھیج دؤ وہ سب کا جواب دے لے گا۔ آپ نے بیا کیا کہ ایس اللام کے آپر کے مطابق یہ کہا کہ السلام نے آپر موری اللام کے آپر کے مطابق یہ کہا کہ السلام نے آپر کے مطابق یہ کہا کہ اللام کے آپر کے مطابق یہ کہا کہ اللام کے آپر کے مطابق یہ کہا کہ اللام کے آپر کہود یوں اور وہ میرا پیدا کرنے والا ہے بیس اس کا پیغیر کی قدرت ہے جب آپ علیہ السلام نے آپر اور اس میں ہر چیز کی قدرت ہے جب آپ علیہ السلام نے گراور اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ میرا پیدا کرنے والا ہے بیس اسلام نے گراور کے بیا ہور کے کہا تھوں اور وہ میرا پیدا کرنے والا ہے بیس اسلام نے گراور کے اس کوئیہ السلام کے گراور کے بیاں بھی کیا کہ بیاں کیا ہور کے اس کوئیہ اللہ کی بیاں کیا کہ بیود کیا گراور کیا کہ اللہ کیا کہ بیاں کیا کہ بیاں کیا کہ کیا کہ بیاں کیا کہ کوئیہ اللہ کیا کہ کوئیہ اللہ کوئی کے اس کوئی کی کر کے کہ بیاں کیا کہ کوئیہ کیا کہ کوئیہ اللہ کی کر کرائے کیا کہ کر کر کر کر کر کے کر کرا

پیمرخواجہ صاحب نے قرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور رسالت کی چاور پہنی جرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمانِ الٰہی سایا کہ ان بہودیوں اور کا فروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا کہ ایمان لائیں۔ آپ علیہ السلام ہرروز ایسا ہی کرتے اور مجزے دکھاتے لیکن ان سنگ دِلوں پر کچھاٹر نہ ہوتا 'وہ صرف سے کہہ دیتے کہ ہاں اچھا جادو سیکھا ہے۔

کھریہودیوں نے جمع ہوکرکہا کہ اے عیسیٰ (علیہ السلام)! اگر تو مُر دوں کو زندہ کرے گا تو ہم جھے پر ایمان لائیں گے فوراً جبرائیل علیہ السلام نے آکرکہا کہ تیرا یہ ججزہ ہے انہیں کہوکہ مردہ لائیں پھر دعا کرنا' وہ زندہ ہوجائے گا۔ آپ علیہ السلام نے دیا تیل علیہ السلام نے دوگانہ اداکر کے سر مجدے میں رکھ کر دعا کی اللہ ویا ہی کیا جب سب یہودی جمع ہوئے اور مردے کولائے تو آپ علیہ السلام نے دوگانہ اداکر کے سر مجدے میں رکھ کر دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا' وہ مردہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہہ کر اُٹھ کھڑا ہوا اس روز جن کے نصیب میں اسلام تھا' مسلمان ہوگئے لیکن بعض نے اس روز بھی یہی کہا کہ تو نے اچھا جادو سیکھا ہے۔

بعدازاں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فر مایا کہ حق تعالی نے آپ علیہ السلام کو حیاتِ ابدی عنایت کی ہے اس و اسطے کہ آپ نے سارے گزشتہ انبیا علیم السلام کو دیکھا ہے اور اب بھی جو اولیاء ہوتے ہیں ان سے ملاقات کر کے ان کو علیہ اسلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا علیہ اسلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا

ہوئی ہے پانی کا انظام آپ علیہ السلام کے متعلق ہے تا کہ مسافروں کی دست گیری کریں جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیفوائد ختم کر چکے تو اذان ہوئی آپ یادِحق میں مشغول ہوئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ اَلْحَمْدُ اللهِ عَلَی ذلِكِ

حفرت لوط عليه السلام

جمعہ کے روز پندرہویں ماہ محرم ۱۹۰ ھے کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا فخر الدین مولانا شمس الدین یجیٰ مولانا شہاب الدین اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی نزبان مبارک سے فرمایا کہ آپ پیغیبر خدا تھے ہروقت طاعت وعبادت میں مشغول رہ کر اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے ایک گھڑی بھی یا دِ الٰہی سے غافل نہ رہتے آپ علیہ السلام کی قوم نے لواطت اختیار کی۔

پھر فرمایا کہ میں نے فقص الانبیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ قوم لوط کا فساد حدسے بڑھ گیا تو ان میں حسب ذیل دس عادتیں راسخ ہو گئیں۔شراب خوری' سرخ لباس پہننا' مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا' رنگ دار نازک کپڑے پہننا' کمان سازی' کبوتر بازی' غیبت' راگ رنگ اورمنخری' ایک دوسرے کے ستر کود کچھنا' لوط پیغیبرعلیہ السلام سے برابری کرنا۔

جب مندرجہ بالا عادتیں رائخ ہوئیں تو اللہ تعالی نے آسان سے ان پر پھر برسائے اور زمین کو بھم ہوا کہ انہیں نگل جاؤ۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے فرمايا كرعبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندروايت كرتے ہيں كدر سول خداصلى الله تعالى عليه وآلہ وسلم فرماتے ہيں كدايك وقت اليا آئے گاكہ ميرى أمت ميں ان دس كے علاوہ گيار ہويں اور عادت ہوگى ليعنى عورت عورت سے جماع كرے گی۔

پھر فرمایا کہ میں نے تفسیر میں لکھا دیکھا ہے کہ جب ایسا زمانہ آئے گا تو آسان سے پھر برسیں گے اور زمین ایسے لوگوں کو نگل جائے گی۔

جب خواجه صاحب رحمة التدعليه بيفوائد فتم كر يكوتو بإواللي بين مشغول موسك مين اوراورلوك والين علي آئ - اللّحمدُ بلله على ذلك

جعرات کے روز پانچویں ماہ صفر سندھ مذکور کوقدم ہوئ کاشرف حاصل ہوا۔ ماہ صفر کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ مولانا بر ہان الدین نجر میں گفتگوشروع ہوئی۔ مولانا بر ہان مرادک سے فرمایا کہ ماہ صفر بہت گراں مہینہ ہے جو بلا دنیا میں نازل ہوتی ہے وہ اس مہینے میں نامزد ہوتی ہے۔ آثار میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالی سارے سال میں ایک لاکھ چوہیں ہزار بلائیں نازل فرماتا ہے اس واسطے لوگوں کو چاہیے کہ دعا اور نماز میں مشغول رہیں تا کہ اللہ تعالی کی پناہ تھیں رہیں۔

بعدازاں اس کے مناسب فرمایا که رسول خداصلی الله تعالیٰ علیه وآله وسکم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ صفر کے ختم ہونے ک بشارت دے اس پرخداکی رحمت ہو۔ نیز آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے بھی اس ماہ میں اس دار فا فی سے کوچ کی تیاری

شروع کی آخری بیار ہوئے۔

#### راوسلوك مين كشف كى ممانعت

پھرسلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا خواجگان کا قول ہے کہ سلوک کے پندرہ درج ہیں جن میں سے پانچواں کشف و کرامت کا ہے جو شخص پانچویں درجے میں کشف و کرامت ظاہر کرئے وہ بس اسی درجے پر رہتا ہے وہ آگے ترتی نہیں کرسکتا۔

بعدازاں فرمایا کدراوسلوک میں سالک جب پانچویں درجے پر پہنچ تو اپنے تیکن ظاہر نہ کرے تا کہ گمراہی میں پروکر دوسرے درجوں سے محروم نہ رہے۔

کھر فرمایا کہ شخ بہاؤ الدین ذکر یا اور شخ الاسلام فرید الحق والدین رحمۃ الشعلیما ایک مرتبہ دریا کے کنارے پہنچ جہال پر چوروں کا ڈرتھا۔ایک دوسرے کو کہنے گئے کہ شتی موجو زئیس ڈاکو آ کر جمیں ہلاک کردیں گئے یہ تھیک نہیں۔ شخ الاسلام فوراً پانی پر قدم رکھ کر دوسرے کنارے جا پہنچ اور شخ بہاؤ الدین ذکریا وہیں کھڑے رہ گئے۔ شخ الاسلام نے فرمایا کہ اس موقع پر کشف جائز ہے کیونکہ دشمنوں سے نجات حاصل ہوتی ہے البتہ اور موقعوں پر جائز نہیں جب شخ بہاؤ الدین نے بید بات شنی تو آ پ بھی پانی پر قدم رکھ کر دوسرے کنارے آ پہنچ پھر خواجہ صاحب رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ اپنے تئیں کشف کرنا بہتر ہے لیکن موقع پر نہ کہ بے موقع۔

# حضرت جرائيل عليه السلام كي تخليق كافور سے موكى

بعدازاں حضرت جرائیل علیہ السلام کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جرائیل علیہ السلام کو کا فور سے پیدا کیا۔ پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کا پید سفید کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کا فور سے پیدا کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مرور کا مُنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لانے کے لیے عظم فرمایا تو آنجناب سوئے ہوئے تھے پاس جاکر کھڑ اہوا محکم الہٰی ہوا کہ فہردار! جگانا مت! میں نے بیٹھ کر بڑے ادب سے پائے مبارک کو بوسہ دیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اس میں بہی عکمت تھی کہ تم آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے بھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ چونکہ کا فور کی تا ثیر سرد ہوئے بھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرکی تا ثیر سرد ہوئے بھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرکی تا شیر سرد ہوئے اس بوٹ کے جرائیل علیہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرکی تا شیر سرد ہوئے بھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرکی تا شیر سرد ہوئے بھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرکی تا شیر سرد ہوئے اس بوٹ کے جرائیل علیہ السلام ضرور کا فور سے بنائے گئے ہیں۔

#### پھول سونگھ کر درود بھیجنے والے کا اجر

بعدازاں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' زبان مبارک سے فر مایا کہ جس رات سرور کا کنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس ہوئے فر مایا کہ میں نے ایک فرشتہ ویکھا ہے جس کے پانچ لاکھ منہ ہیں' ہر منہ میں پانچ لاکھ زبانیں ہیں' وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا

ہے جب میں نے جرائیل علیہ السلام سے بوچھا کہ یہ کون سافرشتہ ہے؟ فرمایا و چھف جو پھول کوسونگھ کرآپ پر درود جھیج اللہ تعالی اس فرشتے کی سیج کا ثواب اے دیتا ہے اور نیز دوسرے ثوابوں ہے بھی اے محروم نہیں رکھتا۔

بعدازاں فرمایا' میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص شراب کی مجلس میں گلاب کا پھول رکھے اور شراب نوشی کرئے ڈرہے کہ اس کا ایمان جاتا رہے گا کیونکہ پھول اجزائے محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک جز ہیں اور ایسا کرنا گویا ایک قشم کی حقارت ہے جو محض قرآن شریف پڑھے یا جانتا ہواور پھرشراب نوشی کرے۔ بے شک حدیث کے مطابق اس کا ایمان جاتا رہے گا۔

بعدازاں ایک بزرگ نے یو چھا کہ یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے کی کیا وجدتھی؟ فرمایا کہ اسے عشق کی آ گ گئی تھی اور جے آگ گئتی ہے اس پر یانی ڈالتے ہیں تا کہ جل نہ جائے اس واسطے آپ کو بھی یانی میں ڈالا گیا جب خواجہ صاحب رحمة الله علیہ يد كايت ختم كر چكتو اذان موكى أب ياد الهي مين مشغول موئ اور مين اوراورلوگ واپس چلة عرائحمد بله على ذلك حضورصلی الله علیه وسلم کی اس دنیا میں جلوہ افروزی

منگل کے روز بیسویں ماہ رہیج الاؤل سنہ ھے ندکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔مولانا عماد الدین مشس الدین یجیٰ مولانا بربان الدين غريب اور چند اور دروليش حاضر خدمت تھے۔خواجه كائنات محد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآليه وسلم اور آنجنا ب صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چیا ابوطالب نے خواب میں دیکھا کہ گویا آسان سے ایک شمع آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار عبداللہ کے گھر میں اُتری ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقرباء (جن کے نصیب میں اسلام تھا) اس متمع سے اپنا اپنا چراغ روثن کررہے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ صاحبہ آ منہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا حجرے میں تنہا تھیں اور اس حجرے میں کوئی جراغ نہ تھالیکن روثنی دن کی طرح ہوگئ تمام ملکوت و نیا میں آئے اورآ سان پرسر بھو د ہوئے کہ اے پروردگار! رحمت عالمیان جہان میں آیا ہے۔الغرض جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلمہ وسلم زمین پر آئے تو روئے زمین پر جہاں کہیں بت تھے سرنگوں ہو گئے جب آنجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے والد بزرگوار کے گھر پرا کر دستک دی کہ کواڑ کھولؤاند سے آ نجناب صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کو گود میں لیا اور کہا کہ یہ پنجبر ہے۔ ہم نے انجیل میں پڑھا تھا۔ پھر ابوطالب آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سراور آتھوں پر بار بار بوسہ دے کر کہا کہ اگر تھم ہوتو چونکہ میرے کوئی لڑ کانہیں میں جیتیجے ہی کو بیٹا بنالوں۔ رشتہ دار راضی ہوگئے کہ بہتر ہے۔الغرض سرور کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں میں قلم نور ہے لکھا

ٱشْهَدُ آنْ لَّا إِلَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَٱشْهَدُ آنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . اور دونوں کندھوں کے مابین مہر نبوت تھی۔ راوی روایت کرتا ہے کہ ولا دت کی شب کئی یمبودی مسلمان ہوئے۔

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ جس جرے میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش واقع ہوئی ہےا ب تک اس کےاندر جوشخص جاتا ہے 'ہفتہ بھراس کے بدن سے خوشبوآتی رہتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چارسال کے ہوئے تو ایک روزلڑکوں میں کھیل رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو تھم ہوا کہ ان بچوں میں سے محمصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس کے سینہ مبارک کو شگاف دے کر اندرونی آلائش کو دُور کر کے بہشتی عطریات عبر اور مشک سے بھر دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ویسا ہی کیا کہ جہاں کہیں بہشت میں خوشبوتھی لاکرسینہ مبارک میں بھر دی۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! چانداور سورج کا نور بھی سرور کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے پھر فرمایا کہ بہشت میں جو درخت وغیرہ جیں' ان پر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک تکھا ہوا ہے اور انہیں حکم ہے کہ قیامت تک اسی نام کا ورد کرتے رہو۔ آسان اور زمین میں ایسی کوئی جگہنیں جہاں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک نہ کتھا ہو۔ حجابِ عظمت سے لے کرع شِ عظیم تک بھی ایسا ہی ہے۔

بورف میں بروں ہے ہوئے ہیں۔ بہت ہے ہوئے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے ہمراہ تجارت کے لیے جایا کرتے تو حکم اللهی کے مطابق باول آنجناب سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معجزہ تھا کہ جس مطابق باول آنجناب سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معجزہ تھا کہ جس مطابق باول آنجناب سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معجزہ تھا کہ جس طرح آپ کوسامنے کی چیزیں وکھائی دیتی تھیں اس طرح پیچھے کی بھی اور جس طرح عالت بیداری میں سنتے اسی طرح خواب میں بھی ہے۔

پھر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ملکوت کے روبرواس بات کی قتم بیان فر مائی ہے کہ مجھے اپنے عز وجلال کی قتم! اگر محمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نہ ہوتا تو میں اپنے ملک کوظا ہر نہ کرتا۔

پھر فر مایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی وہی کرے گا جوآنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوا پنا حبیب قرار دیا ہے اور مجت کا اقتضاء بھی یہی ہے۔

پر فرمایا کہ جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کوزندہ کرنا چاہا، حکم البی ہوا کہ محد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کا ام او جب آپ علیہ السلام نے آ نجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک پڑھا تو حق تعالیٰ نے اسم مبارک کی برکت سے مردے کوزندہ کیا۔

ر کے فروا کا کہ ایک مرتبہ امیر المونین عثان رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے مچھلی خرید لائے اس مچھلی کو بھوننا چاہا' ساری لکڑیاں خرچ کر دیں لیکن وہ نہ بھونی گئی۔ آخر آنمخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آنمخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آنمخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے (مچھلی سے) پوچھا' بھونی کیوں نہیں جاتی ؟ عرض کی میں ایک روز دریا میں تھی جہاز پر تاجر درود پڑھ رہے تھے اس کی آواز میں نے سنی تو میں بھی درود پڑھتی رہی سواللہ تعالی نے اس درود کی برکت سے آگ جھے پر حرام کردی۔

پرخواجہ صاحب رحمة الله عليه نے آب ديده موكر فرمايا اے بروردگار! جس نے ايك مرتبد درود بردها اس برآ كرام

ہے تو جو خص صبح سے شام تک آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہے امید ہے کہ اسے تو کوئی آ گ بھی نہیں جلا سکے گی۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روز حضرت جرائیل علیہ السلام نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ جناب بیساری خدمات میں بجالاتا ہوں 'بیاس واسطے ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں سفارش کریں گے اور مجھے بھول نہ جائیں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بہت سی خدمت

بعدازاں فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جرائیل علیہ السلام ہے بوچھا کہ آسان میں فرشتے کس شغل میں مشغول ہیں؟ کہا جس روز سے اللہ تعالیٰ نے تمام ملکوت کو پیدا کیا ہے انہیں تھم ہوا ہے کہ محد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نبی آخر الزمان کااسم مبارک ور دِزبان رکھواوراس کی دوتی دل میں رکھواگراس ہے محبت نہ رکھو گے اوراس اسم مبارک کوشفیع نہ بناؤ گے تو حمهيں عليحده كيا جائے گا پھرفر مايا كه جب الله تعالى فے حصرت داؤ دعليه السلام كى توبه قبول كرنى جا بى تو فر مايا كه جمارى بارگاه ميں محر (صلی الله تعالی علیه وآله وسلم) کے اسم مبارک کوشفیع بنا تا کہ ہم تیری توبہ قبول کریں پھر فر مایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھ موجودات میں ہےسب آ مخضرت صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کی طفیل ہے۔

سيدنا ابو بمرصديق رضي الله عنه

پھر امیر المومنین حضرت ابو بکرصد بتی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فر مایا کہ جوسب ہے پہلے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پنجمبری پرائیان لائے۔وہ ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور بیاس طرح ہوا کہ جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت مقرر ہوئی تو آپ کوفر مایا اے ابو بمرصدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنه )! کہو كه ميں پنجمبر خدا موں اور الله تعالى ايك ہے۔آپ نے فوراً كهه ديا صدفت يارسول الله! ليني زبان وول سے ميں تقديق كرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیغیر برحق ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا اور کوئی معبور نہیں۔ یہ کہ کر آپ رضی الله تعالیٰ عنه مسلمان ہوگئے۔

پھرآپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ راستہ چلتے یاؤں تلے چیونٹی آگئ چیونٹی کی آ وسُن کر مخبر گئے دایاں یاؤں اُٹھا کردیکھا تو تڑیتی ہوئی چیوٹی دیکھی اسے اُٹھایا تو وہ مرگئی اسے بھیلی پررکھ کرآسان کی طرف منہ کر کے كها اب يروردگار! اگرتيري بارگاه مين مجھے بال جربھي دخل ہے تو اس كى حرمت سے اس چيونئ كوزنده كردے۔ ابھى تھيك طور پر برالفاظ بھی نہ کہہ یائے تھے کہ چیوٹی زندہ ہوگئ۔

بعدازاں آپ کی بزرگی کے بارے میں بید کایت بیان فرمائی کہ ایک روز امیر المونین صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنه ڈاڑھی مبارک کوشانہ کررہے بتھے کہ ایک بال جدا ہو کر یہودیوں کے قبرستان میں جابڑا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک سو بعدازاں فرمایا کہ جب امیر المونین ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنه نماز اداکرتے تو ہزار مقرب فرشتے ویکھا کرتے 'آپ اس خشوع وخضوع سے نماز اداکرتے کہ جس وقت اللہ کہتے اس کی ہیبت سے فرشتوں کے اعضاء کانپ اُٹھتے۔

= (10%) ==

بعدازاں فرمایا کہ جب امیرالمونین ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنه نمازادا کرتے تو آ کررسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک پرسر رکھ دیتے جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود کیھتے تو بغل گیر ہوکر پوچھتے' آپ کیوں اسنے سویرے آتے ہیں؟ عرض کرتے اس واسطے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار میں کروں پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اُٹھو! مجھے اللہ تعالیٰ کے جلال کی قتم! کہ آپ کی ڈاڑھی کے بالوں کے سبب مجھے تحت الثریٰ تک کی چیزیں نظر آتی ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیرعادت بھی کہ ماہِ رمضان کی ہررات مع چاروں باروں اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مدینہ کے جنگلوں میں جا کر اُمتیوں کی سخشش کے لیے دعا کرتے جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو حصرت جرائیل علیہ السلام آ کرع ض کرتے 'اُٹھو! حکمِ اللّٰہی ہے کہ ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سفید بال کی خاطر اشنے ہزاراُمتی بخشے اور اُنہیں آتشِ دوزخ ہے آزاد کیا۔

کچرفر مایا کہ جب بھی مدینے کے جنگل میں مناجات کے لیے جاتے تو یہی آ واز آتی کہ ہم نے ابو برصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفید بالوں کی خاطرا سے ہزار اُمتوں کو نجات دی۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روز رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تنے اور امیر المونین ابو بحرصد بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہور ہاتھا 'آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بوچھا 'عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)! کیا تہم س نے والد بزرگوار کی بزرگی کی بھی خبر ہے؟ عرض کی نہیں! فرمایا 'تمہارے والد بزرگوار کا نام قرص آفاب پر تکھا ہوا ہے جب سورج کعبہ کی حجت پر پہنچا ہے تو وہاں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اس مقام سے بڑھ کر اور کوئی مقام ذی مرتبہ نہیں یہاں سے آئے نہیں بڑھوں گا جب وہ کھڑا ہور ہتا ہے تو فرشتے جو اس پرمؤکل ہیں 'تمہارے والد کی قتم اسے دیتے ہیں کہ اس کے نام کی برگت سے تو یہاں سے گزرجا تو پھروہ وہاں سے آئے بڑھتا ہے۔

یعدازاں فرمایا کہ ایک روز امیر المونین عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بزرگ کے بارے میں سوال کیا گیا' فرمایا! مجھ میں طاقت نہیں کہ میں ذرّہ مجر بزرگ کا بیان کرسکوں لیکن سالہا سال سے مناجات میں کہتا ہوں کہ کاش ان کے بالوں (کی برکت کے طفیل) سے اشنے ہزارگناہ بخشے جائیں۔

سيدناعمر بن خطاب رضى الله عنه

بعدازاں امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بزرگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ

جس روزحق تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کونعت اسلام عطا فر مائی تھی۔ تو اسی روز (قبل از قبول اسلام ) یہودیوں کو کہا کہ ا گرمحر (صلی الله تعالی علیه وآله وسلم) کوزنده وست بسته نه لا وَل تو پھر مجھے عمر (رضی الله تعالیٰ عنه) کون کیے گا؟ یبودیوں نے کہا اگر تو ایبا کرے تو ہم مدینے کا مالک مجھے بنا دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عندنے سے دعویٰ کرے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے اتفاقا آپ رضی اللہ تعالی عندا بنی ہمشیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کے پاس سے گزرے جو کلام مجید پڑھ رہی تھیں اوراس وقت سورہ کط پڑھیں' آپ (رضی الله تعالیٰ عنه) دروازے پر کھڑے ہو کر بڑی توجہ سے سنتے رہے چونکہ آپ (رضی الله تعالی عنه) کےمسلمان ہونے کا وقت قریب آگیا تھا' آپ کو کلام الٰہی سننے سے ذوق اور وجد پیدا ہوا' نعرہ مارا اور ہمشیرہ سے پوچھا' بچ بتا کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے انکار کیا۔ آپ نے تکوار سونت کر کہا اگر پچ نہ بتائے گی تو قتل کر دوں گا۔ آپ نے کہا' وہ كتاب يؤره ربي تقى جومحد رسول الله تعالى الله تعالى عليه وآله وسلم يرنازل موئى ہے۔ كہا مجھے دے تا كه ميں بھى پڑھوں كيونكه اس کے ہننے سے میرااندرونہ کانپ اُٹھا ہے۔کہا'اےعمر (رضی اللہ تعالی عنہ )! ابھی تو نا پاک ہے بچھ سے بتوں کی بوآتی ہے جب تك تو محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے پاس جاكرمسلمان نه موگا اور خطاؤں كاخرقه پاره پاره نه كرك كاتو كلام اللي ہاتھ میں نہیں لےسکتا۔ یہ سنتے ہی فرمایا' چلو! مجھے لے چلوتا کہ میں بھی ایمان لاؤں۔کہااس طرح نہیں' پوچھا کس طرح؟ کہا' وہاں عاجزی نرمی اور بے جارگ سے جانا جا ہے۔ فرمایا بہن ا مجھے اسی ری سے (جس سے میں محد (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم) کے ہاتھ پیٹے پر باندھنا چاہتا تھا'میرے ہاتھ میری پشت پر باندھ اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاکر عرض كركه يه غلام آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى اور الله تعالى كى بارگاه سے بھاگ كيا تھا' آپ براوعنايت اسے قبول فر ما کیں۔ آپ کی ہمشیرہ نے وہیا ہی کیا اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کیں جولوگ حاضر خدمت تھے؛ انہوں نے اُٹھ کر حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے باز و کھولے اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بردی نوازش فر مائی۔ جرائيل عليدالسلام ني آ كرتهم سنايا كداس جلدى مسلمان كرو-

بعدازاں فرمایا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان ہوئے تو پہلے غار کے اندراذان کہی جاتی تھی اب مسجد کے اوپر کھڑے ہوکراذان دینے لگے اور اسلام کوتقویت حاصل ہوئی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے ابواللیث کی تنہیہ میں لکھا دیکھا ہے کہ محدرسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے یوچھا جائے گا کہ ہماری بارگاہ میں کیا تحفہ لائے ہو؟ تو میں کہوں گا' عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

پھر فرمایا' آپ کاعدل وانصاف اس درجے کا تھا کہ اپنے بیٹے ہے بھی ٹھیک انصاف سے پیش آئے۔ یہ قصہ یول مشہور ہے کہ ابو چم یہ نے شراب پی اور زنا کیا جب اسے پکڑ کر مدینہ کی مجد میں لائے جہاں پر رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کہار رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے تو فرمایا کہ اسے اسی (۸۰) دُرے لگاؤ جب پچھ دُرے لگائے گئے تو ابو شجمہ ہلاک ہوگیا' فرمایا باقی اس کے مردے پر ماروجس کی تحیل کی گئی۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے آب ديده موكر فرمايا كه الحمدالله! وه دوزخ كى آگ سے تو چ گيا۔ پہلى رات بى

ا سے خواب میں دیکھا کہ سزلباس پہنے بہشت میں ٹہل رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالی میرے والد پر رحم کرے جس نے مجھے ووزخ کے عذاب سے نجات ولوائی پھر فرمایا کہ عدل اس کا نام ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔

سيّدنا عثمان غنى رضى الله عنه

پھر امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے پار غار متھے اور واماد بھی۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم حضرت عثمان کی وامادی پر فخریہ فرمایا کرتے تھے کہ آگر میری سولڑ کیاں بھی ہوتیں تو میں کیے بعد دیگرے سب کے نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتا اس واسطے کہ اہلِ زمین و آسمان اس پر فخر کرتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ جس قدر مال آپ رضی اللہ تعالی عند کے پاس تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین میں سے کسی کے پاس نہ تھا۔آپ تی بھی اعلی درجہ کے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عند نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبوسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں مال کی بہتات ہے تھے آ گیا ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم دعا کریں تا کہ اس میں کی آئے کیونکہ اس میں مشغول رہنے سے طاعت کا کام تھیک طور پڑئیں ہوسکتا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرنی چاہی تو جرائیل علیہ السلام نے آ کرفر مان البی سایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا نہ کرنا کیونکہ وہ اکثر مال ہماری راہ میں صرف کرتا ہے اور ہم اس کے مال کوزیادہ کرتے ہیں پھر فر مایا کدایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عندنے آنخضرت صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کومع صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین مدعو کیا میز بانی کی شرائط ادا کرنے کے بعد دست بسة عرض كى كەمجد سے گھرتك كا فاصلەسترە قدم بے سواے يارو! گواه رہنا ميں آنخضرت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے ايك ايك قدم کے بدلے میں ایک ایک بردہ آزاد کرتا ہوں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تو ایخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی جس سے دینی مطلب حاصل ہوا پھر فر مایا کہ ایک روز امیر المونین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی لونڈی ہے ہم بستری کرنی جاہی 'خاتون قیامت دختر رسول خداکی نگاہ پڑی تورشک سے برقع لے کر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں آئیں اور سارا حال عرض کیا فرمایا اگر تو جا کرعثمان رضی الله تعالی عنه کوخوش نہیں کرے گی تو میں قیامت کے دن تیرا منہ نبیں دیکھوں گا اس وقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مارے شرمندگی کے جیران کھڑے تھے کہ دیکھیے 'کیا حکم صادر ہوتا ہے جب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر فرخندہ اختر کو بیفر مایا تو آپ نے اُلٹے پاؤں آ کرعثان رضی الله تعالیٰ عند کے یاؤں پر سرر کھ دیا۔ آپ رضی الله تعالیٰ عند نے جیران ہو کر کہایا جنب رسول اللہ! (صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم) آپ بیئن کرائھیں اور تین سولونڈیوں کوآپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے صدقے آزاد کیا۔

بھر فرمایا کہ قیامت کے دن امیر المونین عثان کووہ درجے عطا ہوں گے کہ تمام انبیاء رشک کریں گے کہ کاش ہم عثان رضی

الله تعالیٰ عنه ہوتے۔

سيّدناعلى مرتضى رضى الله عنه

بعدازاں امیرالمونین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا' رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ انبیاعلیہ مالسلام کے وقت جب وہ کسی قلعہ کو فتح کرنے سے عاجز آتے تو اللہ تعالیٰ امیرالمونین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت پیدا کرتا تو وہ قلعہ فتح ہوجا تا پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ نے غول بیابانی کی جنگ میں عاجز آکراییا نعرہ مارا کہ آرض وسا صورت پیدا کرتا تو وہ قلعہ فتح ہوجا تا پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ نے غول بیابانی کی جنگ میں عاجز آکراییا نعرہ مارا کہ آرض وسا کے چودہ طبق کانپ اُٹھے اور نعرہ مدینہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنا اسی وقت جرائیل علیہ السلام سورہ اخلاص لائے اور فرمانِ اللہی سنایا کہ بیسورہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھیجوتا کہ غول بیابانی پر فتح حاصل ہو۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ویبا ہی کیا' امیرالمونین علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن رات سورۂ اخلاص کا ورد کیا تو دوسرے دن فتح نصیب ہوئی۔

یجر فرمایا کہ جب داؤدعلیہ السلام آبنی ذرّہ بنانا چاہتے تو ہاتھ میں لوہا لے رعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے جس کی برکت سے لوہا موم ہوجا تا۔ بعدازاں فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیرالموشین علی کرم اللہ وجہ حاضر سے آپ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ بوڑھوں سے خوش طبعی کیا کرتے تھے۔ چنانچے چھوٹے امیرالموشین علی کرم اللہ وجہ حاضر سے آپ رضی اللہ عنہ کی طرف بھینئے آپ خرتگ آپ کرسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا' تجھے شرم نہیں آپی مجھے کئر اُٹھا کر بار بارسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھینئے آپ ہو تھی اور کہ ایکھے شرم نہیں آپی میں شرک کی بین کی میں ہے کہا گئے گور میں اُٹھا کر نہیں کھلایا ہے؟ آپ نے فرمایا' مجھے کیا یا دتو ہی یا دکر کہ تجھے فلاں جنگل میں شیر کے قابو آگئ اللہ تعالیٰ نے امیرالموشین علی کے منہ سے چھڑایا تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ سلمان فاری جنگل میں شیر کے قابو آگئے اللہ تعالیٰ نے امیرالموشین علی کرم اللہ وجہہ کی صورت پیدا کی جس کا سلمان فاری نے اقرار کیا کہ تھیک ہے۔

ر المدوبهد و المدوبهد و الموسل من المدوبهد في الله وجهد في المحضون الله تعالى عليه وآله وسلم كومع صحابه كرام رضوان المعلن الله والمعلن الله والمحسون على كرم الله وجهد في المحضور على الله تعالى المعلم المعلم وقدم كا فاصله الله عليه الله عليه المعلم المحسوج على المحسوج على الله تعالى عنه في سرح باس كوئى برده نهيل م جهرة زاد كرول عثان رضى الله تعالى عنه في ستره غلام آزاد كيد تتحاجمي الى سوج على تتح كم مرح باس كوئى برده نهيل م جهرة أكر فرمان الهي سايا كه يارسول الله تعالى عليك وسلم المحبد المحبور الموضيين على كرم الله وجهد جرائيل عليه السلام في آكر فرمان الهي سايا كه يارسول الله تعالى عليه وآله وسلم على برقدم كي بدل المحاره بزار عالم كو آتش في مكان تك المحاره قدم كا فاصله من آل على الله تعالى عليه وآله وسلم كي برقدم كي بدل المحاره بزار عالم كو آتش في من في من في الله تعالى عليه وآله وسلم كي برقدم كي بدل المحاره بزار عالم كو آتش في من في من في من في الله تعالى عليه وآله وسلم كي برقدم كي بدل المحاره بزار عالم كو آتش في من في من في من في الله تعالى عليه وآله وسلم كي برقدم كي بدل المحاره بزار عالم كو آتش في من في من في من في الله تعالى عليه وآله وسلم كي برقدم كي بدل المحاره بزار عالم كو آتش في من في من في الله تعالى عليه وآله وسلم كي بدل المحاره بزار عالم كو آتش في من في من في الله تعالى الله تعالى عليه وآله وسلم كي بدل المحارة و الم

روں کے بعد ازاں فرمایا کہ میں نے فاوی میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالی نے بہشت میں مومنوں کے لیے جارندیاں پیدا کی ہیں ا ایک پانی کی دوسری دودھ کی تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی۔

ایک پائی کی دومری دودھی کیری طرب فاروروں ہوئی۔ کھر فر مایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال پائی کی ندی کی طرح ہے پانی سے ہر چیز زندہ ہوتی ہے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دودھ کی ندی کی ہی ہے کہ جب تک بچے دودھ نہ چیے 'نشو ونمانہیں پاسکتا۔ پس اسلام نے بھی جونشو ونما حاصل ک وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال شراب کی ندی کی سی ہے جس سے نمازیوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور امیر المونین علی کرم اللہ و جہہ کی مثال شہد کی سی ہجس میں اللہ تعالیٰ نے شفار کھی ہے۔اللہ تعالیٰ نے بہشت میں سلسبیل زنجیل رحین اور کا فور کے چشمے پیدا کیے ہیں جیسا کہ کلام مجید میں فرما تا ہے:

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ٥ يُوفُونَ بِالنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا

و عينا يشرب بها للمقربون وعين فيها تسمى سلسبيلا .

بعدازاں فر مایا کہ اے درولیش! ان چار کلمات کی ابتداعین سے ہے مثلاً عشق الوبکر عمر عثان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ پس بیاس بات کی دلیل ہے کہ ان چارچشموں سے ای شخص کو حصہ ملتا ہے جو چاروں یاروں کو دوست رکھے۔

پر فرمایا که حدیث میں ہے:

اختار اصحابي على العلمين سوى المؤمنين و المرسلين واختار من اصحابي وبعث فجعلهم اربعاوهم ابوبكر عثمان عمر على (رضى الله عنهم) .

یعنی بے شک! اللہ تعالیٰ نے میرےاصحاب رضوان اللہ اجتعین کو برگزیدہ بنایا اوران میں سے چاروں کو خاص کر یعنی ابو بکر صدیق' عثان' عمر' علی رضی اللہ عنہم اجمعین

بعدازاں فر مایا کہ رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اُمت کواپنے پاس بکلائے گا اس وقت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوں گے اور معروف بجالانے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ابلِ سخا اور نیک خُو امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ۔ اہلِ علم معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ۔ ورویش ابی وردارضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ۔ ورویش ابی وردارضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ابلِ زہدا بی وردا کے ہمراہ ۔ شہید ہمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اور اہلِ مؤدت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بہشت میں واخل ابلی وردا کے ہمراہ ۔ شہید ہمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اور اہلِ مؤدت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بہشت میں واخل ہوں گے۔

بعدازال فرمايا كدحديث ين آيا كه:

ابوبكر وزير والقايم امتى بعدى و عمر حبيبى وعثمان منى وعلى اخى وصاحب لوائى . لين ابوبكر مديق رضى الله تعالى عندمير عندمير من الله تعالى الله تعالى

دوست ہیں اور عثان رضی اللہ تعالیٰ عند مجھ سے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عند میرے بھائی ہیں اور جھنڈے کے مالک ہیں۔

روست ہیں اور مان کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی پیغیبروں کومختلف درختوں سے پیدا کیالیکن مجھے اور علی کرم اللہ وجہہ کو ایک ہی درخت سے بنایا جس کا سر میں ہوں اور شاخیس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میوے اور باقی اولا د تابعین ہے ہیں پس جو کسی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں وہ دوزخ کی آگ

سے نجات پاجاتے ہیں۔

کھر فرمایا کہ جب امیرالمومنین علی کرم اللہ وجہ شکم مادر میں تھے تو جب بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صاحبہ بنوں کو سحدہ کرنا جا ہتیں آپ بھی آپ کھا اس منے کی اللہ ہوائے کہ آپ سجدہ نہ کرسکتیں۔

والدين كى بزرگى

بعدازاں والدین کی بزرگ کے بارے میں فر مایا کہ والدین کی شفقت ورحت اللہ تعالیٰ کی شفقت ورحت ہے اور والدین کا قبر وغضب اللہ تعالیٰ کا قبر وغضب ہے جس فرزند سے والدین خوش نہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ۔

کی جرفر مایا کہرسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہے ہی کے وقت بارگا واللی میں والدین کوشفیج بنا تیں تو وہ مہم سرانجام ہو جاتی ہے اور اس عاجزی و بے بسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ میں نے آثار اولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ قبرستان سے گزراتو آہ و بکا کی آواز سُن کروہ و ہیں تھر گیا جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک مردے کوعذاب کر ہے ہیں اور وہ امال امال پکارتا ہے بید کھے کر اس بزرگ نے بارگا و الہٰی میں عرض کی کہ اس مردے سے مٹی کا تو دہ وُور ہو جائے اور اسے دیکھلوں کہ وہ کون ہے اس بزرگ نے ویکھا کہ خت عذاب میں مبتلا ہے اور امال امال ہی پکارتا ہے اس بزرگ نے کہا مال کو کیوں یاد کرتے ہوئے تو تعالیٰ کو یاد کروتا کہ مہیں نجات حاصل ہو ۔ کہا زندگی میں جب بھی میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا تھا تو مال ہی ویکارتا تھا جس کے سبب اس مصیبت سے نجات حاصل ہو جاتی سواسی وقت اسے عذاب سے خلاصی دی۔

پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کر فر مایا واقعی والدین کا نام لینا اور ان کی عزت کرنا نجات کا موجب ہے پس خوش بخت وہ فرزند ہے جو والدین کاحق بجالائے اور اس سے ذرّہ مجر تجاوز نہ کرے کیونکہ بہشت والدین کے قدموں تلے

ہے۔ بعدازاں اس بارے میں فرمایا کہ تارک الصلوٰۃ کوروٹی پانی نہیں دینا جا ہیے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

من اعان تارك الصلواة ولو بلقمة اوبشربة فقد قتل الانبياء اولهم ادم واخرهم محمد رسول الله

صلى الله عليه وسلم .

یعنی جو خص کسی تارک الصلوة کی مددروٹی پانی سے کرتا ہے وہ گویا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک سارے پیغمبروں علیم السلام کو ہلاک کرتا ہے جب خواجہ صاحب رحمة اللہ علیہ بیفوائد ختم کر چکے تو میں اور اورلوگ واپس چلے آئے۔ اَلْحَمْدُ بِلَّهِ عَلی ذٰلِكَ

#### سلوک کے درجے اور کشف و کرامت

بدھ کے روز بیمیویں ماہ جمادی الاوّل کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔مولا ناشش الدین بیجیٰ، مولا نا فخرالدین مولانا برہان الدین غریب اور اورعزیز حاضر خدمت تھے اہلِ سلوک کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔زبان مبارک سے فرمایا کہ بعض

مشائ طبقات نے سلوک کے سودر جمقرر کیے ہیں جن ہیں سر ہوال مرتبہ کشف و کرامت کا ہے۔ سوکال مردوہ ہے جواپنے شین سر ہویں مرتبے پر کشف کرے اگر کرے گا تو آگے ترتی نہیں کر سکے گا اگر سویں درج پر پہنچ کر کشف کرے تو جائز ہے۔ خواجہ بایزید بسطای رحمتہ اللہ علیہ اور شاہ شجاع کرمانی رحمتہ اللہ علیہ نے سلوک کے پچاس مرتبے مقرر کیے ہیں جن میں دسوال مرتبہ کشف و کرامت ہوتا ہے۔ خواجگان دسوال مرتبہ کشف و کرامت ہوتا ہے۔ خواجگان چشت نے سلوک کے پندرہ درجہ مقرر کیے ہیں جن میں پانچوال درجہ کشف و کرامت کا ہے اگر پانچویں میں کشف و کرامت کا جائر ہوں کے بندرہ درجہ مقرر کیے ہیں جن میں پانچوال درجہ کشف و کرامت کا ہے اگر پانچویں میں کشف و کرامت کا ہے اگر پانچویں میں کشف و کرامت کا ہے اگر پانچویں میں کشف و کرامت فوائد ختم کر چکو قو مولا ناشس اللہ بن بیکی نے عرض کی گر شتہ مشائ نے نسلوک کے بہت درجہ مقرر کیے ہیں یہ کوئکر ہے اور مشائ چشت تھوڑ ہے ہیں یہ کوئکر ہے اور مشائ خوائد و بیلی ہو جائے ہوں کہ مشائ خوائد و بیلی ہو کہ بیلی ہو کہ بیلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و میلی میں ہوجاتے ہیں کہ بیٹ ہو کہ بیلی ہو کہ بیلی ہو کہ بیلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و میلی ہوں کہ بیلی ہو کہ بیل

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سلوک کا ذکر ہور ہاتھا آپ نے فر مایا کہ راہِ
سلوک میں مرد کامل وہ ہے کہ جب پندر ہویں درج پر پہنچ جو کہ ولایت کا درجہ ہے تو اس وقت اگر مردے کے حق میں دعا
کر بے تو وہ زندہ ہوجائے۔خواجہ قطب الدین ابھی یہ بات کر بی رہے تھے کہ اتنے میں ایک بڑھیا روتی ہوئی آئی اور عرض کئ
یا شیخ امیری فریادری کی جائے کیونکہ بادشاہ شہر نے میرے بیٹے کو بے گناہ سولی پر چڑھایا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ سب
کوہمراہ لے کرعصا ہاتھ میں لیے وہاں پہنچ نزدیک جاکراس لڑکے کی گردن پکڑکر آسان کی طرف منہ کرکے کہا اے پروردگار!
اگراہے بے گناہ سولی پر چڑھایا گیا ہے تو اسے زندہ کر ۔ ابھی یہ بات ابھی طرح سمنے نہ پائے تھے کہ لڑکا زندہ ہوگیا اور سولی سے

أتركر چلے لگا۔

پھر خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے حاضرين كو مخاطب كر كے فرمايا كه مردكى كماليت اسى قدر ہوتى ہے جب انسان اس درج پر پہنچ جائے تو پھراس سے آگے اس كى بزرگى الله تعالى كے سواكسى كومعلوم نہيں ہوتى۔

عظرت فقر

بعدازاں درویتی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز جناب سرور کا تنات صلی اللہ تعالی

علیہ وآلہ وسلم نے درویتی اختیار کیا اس روز جرائیل علیہ السلام کو تھم ہوا کہ دونوں جہان آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں جہان کو دیکھا تو پہلے دنیا پر نگاہ پڑی دنیا نے فخر کیا کہ اب میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے مشرف ہوگئی ہوں پھر عالم فقر کو دیکھا تو دنیا سے دست بردار ہوئے اور فقر کو اختیار کیا۔

بعدازاں حکمِ الٰہی صادر ہوا کہ یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیک وسلم! ہم دنیا بغیر حساب کے آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے ہیں'اسے قبول فرمائیں۔عرض کی اب ہیں دنیا کور دکر چکا ہوں اور فقر کواپنی مرضی سے اختیار کرلیا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشاکُخ طبقات زہد کو اصل خیال کرتے ہیں کہ باجود و نیا کے فقر اختیار کرے لیکن اگر مفلس ہوکر تارک الد نیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ باوجود ہونے کے تجرید کرے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام فریدالحق والدین رحمۃ الله علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ورویش کے ستر مرتبے ہیں جن میں سے پہلا یہ ہے کہ اگر درولیش اسے طے کرلیں تو اس میں اس قدر روحانی قوت ہوجائے کہ اگر زمین کی طرف نگاہ کرے تو تحت اللو کی تک کی چیزیں اسے دکھائی دیں اوراگر آسان کی طرف نگاہ کرے تو عرشِ عظیم دیکھ سے کیکن جو درولیش ستر ہزار مرتبے طے کرلیتا ہے اس کی روح عظمت کریا کے ساتھ ل جاتی ہے۔ یہ بات عقل وفکر میں نہیں آسک ہو تھی کی حدے باہر ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جس طرح درویش کا مقام ستر ہزار عالم سے بالاتر ہے ای طرح جو درولیش ستر ہزار عالم سے باخبر نہیں وہ درولیش ہی نہیں اس میں پہلا مرتبہ ہیہ ہے کہ جب مراقبہ کر بے تو اٹھارہ ہزار عالم کے گرد پھرے اور جب واپس آئے تو اپنے تئیں سجادے پریائے اور میرعجا ئبات مسلمانوں سے بیان کرے۔

پھرخواجہ صاحب رحمة الشعليہ نے آب ديدہ جو كر فرمايا كه اگر ماية عمر كو ثبات جوتا تو كرتاليكن چونكه ماية عمر كو ثبات نہيں اس ليے درويثي كے واسطے اس قدر كافی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اگر درولیش جہاں میں نہ ہوتے تو ہزاروں بلائیں نازل ہوتیں۔ چنانچے موی علیہ السلام کے عہد میں حق تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کوفر مایا تھا کہ اے مویٰ (علیہ السلام)! جہاں پر درولیش ہیں ٔ وہیں ہماری معرفت اور رحت ہے۔

پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں تو درویشوں اور گدڑی پوشوں کو سرگرداں دیکھے بیتین جان کہ دہاں بلا
نازل ہونے والی ہے پھر فرمایا کہ پچھلے زمانے بیس آیک درویش گجرات بیس آیا اوران دنوں گجرات بیس ہرسال بلا نازل ہوا کرتی
تھی وہاں ہندو بکثرت آباد تھے اور مسلمان کم جس دن سے وہ درویش آیا اللہ تعالی نے وہاں اپ فضل و کرم سے کوئی وہا عیابلا پہناؤل ندگی کوگ جیران رہ گئے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تو ہرسال ہزار ہالوگ وہاء کی نذر ہوا کرتے تھے اب کے کس طرح
امن وامان رہا وہاں کا راجہ بواعقل مند تھا اس نے کہا دیکھوکوئی اجنبی تو یہاں نہیں آیا آخر تلاش کے بعد اس درویش تو راجہ صاحب کے پاس لے گئے۔ راجہ نے اس کی بوئی تعظیم و تحریم کی۔ درویش نے پوچھا اس تعظیم و تحریم کی وجہ؟ راجہ نے کہا بیش ہر ہر

اس القواء المسلمان المال الما

پھر خواجہ صاحب نے فرمایا' اے درولیش! واضح رہے کہ درولیثوں کا قدم شہر میں ہوتا تو نیک ہے لیکن درولیش کو بھی چاہی کہ وہ درولیثی کاحق ادا کرے تا کہ وہ شہر اس کی تمایت میں ہو نہیں تو جس شہر میں درولیش مزے اُڑا کیں اور درولیثی کاحق ادانہ کریں اس شہر میں راحت نہیں ہوتی۔

یں مراس کے بارے میں زبان مبارک سے فر مایا کہ اے درویش اسلام کا نام لینا توسہل ہے لیکن اس کے فرائض کو انجام دینا بہت مشکل ہے۔

پھر فر مایا کہ خواجہ بایزید بسطا می رحمۃ اللہ علیہ نے ستر سال تک نفس کا مجاہدہ کیا۔ چنانچہ دس دس بیس سال تک (نفس کو) پانی نہیں دیتے تھے اور مجاہدے میں رکھتے تھے لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا کہ چونکہ مسلمان کہلاتا ہوں اس لیے جھے مسلمانی کاحق بھی اداکرنا ہے۔

پھرفر مایا کہ ایک دفعہ ایک یہودی ہے پوچھا گیا کہ تھے خواجہ بایزید بسطا می رحمۃ اللہ علیہ ہے اتنی اُلفت ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہوجا تا؟ کہاا گرمسلمانی اس بات کا نام ہے جوتم کرتے ہوتو ایک مسلمانی ہے ججھے شرم آتی ہے اور اگرمسلمانی وہ ہے جو خواجہ صاحب کرتے ہیں تو وہ جھ ہے ہوئیں سکتی اب بتاؤ ہیں مسلمان کیوکر بنوں؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہی فرما رہے تھے کہ اتنے میں خواجہ قطب الدین بانسوی رحمۃ اللہ علیہ اور شخ بربان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ قوالوں کے ہمراہ آئے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اُٹھ کھڑے ہوئے آنے والوں میں سے ہرایک آ داب بجالایا۔ تھم ہوا کہ بیٹھ جاؤ! بیٹھ توسلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ساع سننے کے لائق چیز ہے لیکن سننے والے کو چاہیے کہ جب سے تو گوش ہوش سے ہے تاکہ وجد ہوجو صاحب درد ہوتا ہے اسے تو اثر ہوجا تا ہے لیکن جوصاحب درد نہیں اس کے دو پروخواہ دوست کے ہوش سے ہے تاکہ وجد ہوجو صاحب درد ہوتا ہے اسے تو اثر ہوجا تا ہے لیکن جوصاحب درد نہیں اس کے دو پروخواہ دوست کے ہزار ہا اسرار بیان کیے جا کیں اس پر ذر ہ گھر بھی اثر نہیں ہوتا۔

المراك مرتبہ شخ الاسلام فريدالحق والدين قدس الله سره العزيز كى خدمت ميں ميں حاضرتھا۔ آنجناب رحمة الله عليه كى زبان مبارك سے سنا كه ايك دفعه خواجه قطب الدين قاضى حميد الدين نا گورئ خواجه شمس الدين ترك مولا نا علاؤ الدين كرمانى اور شخ محمود موز و دوز قدس الله سره العزيز ايك ہى جگه تھے وقت باراحت تھا اور ان كى خانقاه ميں ساع مور ماتھا، صرف ايك ہى شعر كا ان اصحاب پريدا تر مواكه تين دن رات رقص كرتے رہے اور اپنے آپ سے بالكل بے خبررہے۔

غزل

برار سختی اگر به من آید آسان است سفر دراز نباشد بیار طالب دوست اگر تو جو رکنی جور نیست و دیدار است نه آبروئ که کز خون من بخواهی نیست زعقلِ من عجب آید تو اب گویال را گمال برندکه درباغ عشقِ شعله را

که دوی داردات بزار چند انست
که خار دست مجال گل در یجا نست
اگر تو داغ نبی داغ نیست درمان ست
خالف کنم آل کنم که فرمان ست
که دل بدست تو مردن خلاف فرمان ست
نظر به سبب زنخدال وند پیتانست

ٱلْحَمَّدُ لِللهِ عَلَى ذَٰلِكَ

اتوار کے روز بیسویں ماہ جمادی الآخر کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولا ناشمس الدین کیجی 'مولا نافخر الدین' مولا نابر ہان الدین غریب اور امیر حسن علی سنجری رحمۃ الشعلیم حاضر خدمت تھے۔ اسرار عشق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار وانوار کے لیے حوصلہ وسیع ہونا چاہیے تا کہ وہ اسرار جاگزین ہوسکیں اگر دوست کا پہلا ہی مجید برداشت نہ کر سکے عام کر دیا جائے تو پھر اسرار کے لائق نہیں ہوسکتا۔

پھر فرمایا کہاہے درویش! راوسلوک میں وہی مرد کامل ہے کہ دوست کے عالم انوار سے جو پچھاس پر ظاہر ہو اسے افشانہ کرے اگرافشا کرٹے گا تواس کے ساتھ منصور حلاج کا ساسلوک ہوگا۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کمی بزرگ نے کمی اور بزرگ کے بارے میں کھا کہ آپ اس شخص کے تق میں کیا فرماتے ہیں جو محبت کا ایک ہی پیالہ پی کر مدہوش ہوجائے اس بزرگ نے جواب میں کھا کہ یہ جو آپ نے کھا ہے 'یہ کم حوصلہ لوگوں کا کام ہے' مردوہی ہے جوازل سے لے کرابدتک ہل من هذید ہی پکارتا رہے پھر کسی کویہ نہ لکھتا ور نہ اہل سلوک میں شرمندہ ہوگے۔
بعدازاں فرمایا کہ میں نے اسرار الاولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ راہ سلوک میں صادق و ہ شخص ہے کہ عالم اسرار سے جو پچھاس پرمصیبت وغیرہ نازل ہواور اس پررضا بالقضاء رہے جیسا کہ کلام مجید میں القد تعالیٰ فرماتا ہے:

رُبُّنَا ٱلْهِي عُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ ٱقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ .

پھر فر مایاً عزیزوں مضروں اور مشائخ نے میر تبدان اشخاص کو دیا ہے جور نج و مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں دوست وہی ہے جودوست کی بھیجی ہوئی مصیبت کو برداشت کرے۔

بھر فرمایا کہ اس راہ میں عاشق ای کو کہتے ہیں جس کی حضوری اور مصیبت یکساں ہو یعنی جو حالت اس کی حضوری کے وقت ہوؤ وہی مصیبت کے وقت ہو۔ ہر حالت میں وصال کی خواہش کرتا رہے لیکن راہِ سلوک میں کامل مرد وہ ہے جوخلقت میں رہ کر

دوست میں مشغول رہے اور جو کچھاسے ملے اپنے پاس جمع نہ کرے۔

پھر فر مایا کہ خواجہ عبداللہ مل تستری رحمة الله عليه لکھتے ہيں کہ کلاہ کے چار خانے ہوتے ہيں۔اوّل اسرار والوار کا ووسرا محبت وتوكل كا تيسر اعشق واشتياق كااور چوتھارضا وموافقت كا-

پر فرمایا کہ قاضی حمید الدین نا گوری قدس الله سره العزیز فرماتے ہیں کہ طاقیہ دوست مونس ہے اور اس میں عشق ہی عشق ہے پس اس راستے میں صادق و چھف ہے جو طاقیہ کی قدرشنای کرے کیونکہ اس میں سراسرعشق اور شوق ہے اور نیز اس سے۔

جمال دوست کے اسرار معلوم ہوتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ شخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس الله سره العزیز کی عادت تھی کہ خواہ سویا دوسوآ دمی مرید ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوتے سب کو طاقیہ دے کر فرماتے کہ جو شخص اس کی حق ادائی نہ کرے گا اور اپنے پیروں کے طریقے پر نہ چلے گا' طاقیہ خوداے سزادے گالیکن آپ جس محض کو طاقیہ عنایت فرماتے' وہ آپ کی نظر کی برکت کے سبب ایک قدم بھی بے جانہ

پر فرمایا کہ اہلِ طاقیہ کو طاقیہ خود ہی سزادیتا ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ سیختی ہم پر کیوں نازل ہوئی جو طاقیہ کاحت ادا كرتائ وه جركز دنيااورآخرت ميں بے دوى كااثر نہيں ديكھاجب خواجه صاحب بيفوائد ختم كر يحكي تو نماز كى اذان ہوئى أب يادِ اللى مين مشغول ہوئے اور ميں اور اور لوگ واپس چلے آئے ۔ ٱلْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذٰلِكَ

ہفتے کے روز ساتویں ماہ شعبان کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ ماہ شعبان کی فضیلت اورسلوک کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی ٔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ شعبان ماہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو محض اس مہینے میں ایک مرتبہ درود پڑھتا نے الله تعالی ہزار مرتبہ کا تواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔

پر فر مایا کہ شب برات کوسارے بخشے جاتے ہیں لیکن حب ذیل اشخاص نہیں بخشے جاتے۔اوّل والدین کوستانے والے دوم جادوگر سوم شراب خور چہارم قطع رحم کرنے والا پنجم تارک الصلوة احشم زانی اہفتم لوطی مشتم دروع کو تنم غیبت کرنے والا

م بت بنانے والا۔

بعدازاں فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ اس رات تمام ممنوعہ چیزوں سے دُورر ہیں اور لوگوں کو بھی منع کریں کیونکہ اس رات میں سراسر جعیت اورمغفرت ہے تا کہ اس سعادت سے محروم ندرہ جائیں۔ عارفوں کے تین نفس اور حیار خاصیتیں

بعدازال عارفول کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ منصور عمار فرماتے ہیں کہ عارفوں کے تین نفس ہوتے ہیں ایک جو دنیا میں ہوتا ہے دوسرا قبر میں تیسرا بہشت میں جو دنیاوی نفس ہے وہ حوروں اور غلمانوں کی طرف

مائل ہوتا ہے دوسراصرف قبر میں ہمراہ رہتا ہے اس کی شرح بیان نہیں ہو عتی تیسر ابہتی نفس موت کے وقت سے لے کر آخرتک رہتا ہے۔ چنانچہ کلام الله میں لکھا ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ آمْوَاتًا بَلُ آحُيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ .

جوراه خدامی قل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ مجھؤوہ اپنے پروردگار کے نزد یک زندہ ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ منصور عمار فرماتے ہیں کہ عارف چار چیزوں کی می خاصیت رکھتے ہیں۔ بعض پانی اور ہوا کی طرح کہ کہ کہ چیز ہے آلودہ نہیں ہوتے بلکہ اور وں کو پاک کرتے ہیں۔ بوجھ اُٹھا لیتے ہیں لیکن انہیں تا گوار نہیں گزرتا۔ بعض خاک کی طرح ہیں جو اور وں کو طرح ہیں کہ جو گھا نہیں کہ جو گھا نہیں دیا جائے اسے ضائع نہیں کرتے بلکہ چھزیادہ ہی کرتے ہیں اور بعض آگ کی طرح ہیں جو اور وں کو جلاتے ہیں لیکن خود نہیں جلتے اور کی قتم کی خفلت نہیں کرتے۔

پھرآپ رحمة الله عليه سے پوچھا گيا كه "عليك اثقالسهم لا اثقالهم" كن قوم كوخطاب مواتھا؟ فرمايا بيد حضرت رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوموا تھا كه اے تحمد! صلى الله تعالى عليك وسلم جوشرع كا بوجھ أٹھائے وہ تيرے ذمه ہے اور جو حقيقت اور طريقت كا بوجھ أٹھائے اس سے تو فارغ رہ اس كا حساب ہمارے ذمه ہے۔

خواجہ صاحب یہی فرمارہے تھے کہ آپ کے ایک مرید نے اپنی عورت کا گلہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو پچھتم عورت اور فرزندوں کے حق میں کرتے ہواس کا حساب قیامت کے دن تم ہے نہیں لیا جائے گا۔ ہاں! مردکوعورت پر پوری دسترس ہے وہ بھی چند باتوں کے لیے جواگر نہ کرے تو اے مارے۔ اوّل نماز کے لیے دوسرے امر معروف کے لیے یعنی فرماں برداری کے لیے تیسرے صحبت کے لیے اگر نافر مانی کرے اور خاوند ہے جھڑا کرے تو اسے مارنا جا ہے اگر اس طرح درست نہ ہوتو الگ کر دے۔ چنانچے کلام اللہ میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَاللَّائِيْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ .

لیکن عورت کوچاہیے کہ خاوند کے اسباب کی تلہداشت کرے اور کوئی چیز خاوند کی رضا مندی کے بغیر نہ لئے نہ چھپائے نہ کسی کودے اور نہ بخشے اس کے علاوہ عورت پر پچھواجب نہیں اگر روٹی لگانے 'چرخہ کانے نے' بچوں کو دودھ دینے میں تغافل کرے تو اسے سزانہ دے۔ سرد پر واجب ہے کہ معاش کی ساری چیزیں مہیا کرے اور کوئی خدمت گار مقرر کرے جو بیساری خدمات بجا لائے اس واسطے کہ عورت آزادہے اگر عورت بیرکام کرے تو اس کی مروت ہے در نہ اس پر واجب نہیں۔

پھر فرمایا کہ اگر عورت میکام ازراہِ مروت کرے تو وہ گویا خاتونِ جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طریقے پر چلتی ہے اور قیامت کے دن اسے خاتونِ جنت کی شفاعت نصیب ہوگی۔

انصاف

بعدازاں انصاف کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کدایک مرتبدسلطان محمود کو نیندنہیں آتی تھی'

(۱۵۲) معرت خواجد نظام الدين اولياء آ خرتهم دیا که دیکھؤ دروازے پرکوئی حاجت مندتونہیں کھڑا' نوکر کئی مرتبہ گئے لیکن کوئی نہ ملا' آخرخود اُٹھ کر گیا جب یاس کی مجد میں گیا تو کیا دیکھا ہے کہ ایک مخص کونے میں سربعجو دہوکر بارگا والی میں عرض کررہا ہے کہ محمود سے میرا انصاف لے۔ بیسُن کر ا بغل میں لیا اور پوچھا' میں نے تھے سے کون ی بے انصافی کی ہے تو تو میرے پاس بھی نہیں آیا اور نہ مجھے خرکی ہے؟ کہا تیرے شہر میں ایک آ دمی ہے اور میری عورت سے بدفعلی کرتا ہے جھے میں اس قد رقد رت نہیں کہ اس کا مقابلہ کروں اگر تو انصاف نہ کرے گا بو قیامت کے دن تیرا دامن گیر ہوں گا۔سلطان محمود نے اس سے معافی مائلی اور کہا کہ اب کی مرتبہ جب وہ آئے تو مجھےاطلاع کرنا تا کہ میں تیراانصاف کروں۔الغرض اس کے تیسرے دن بعد جب وہ مرداس کے گھر آیا تو اس نے سلطان محمود کواطلاع دی۔سلطان محمود تلوار سونت اس کے گھر پہنچا اور کہا کہ چراغ گل کر دو پھراندر جا کراس مفسد کا سرقلم کیا پھر کہا کہ چراغ روش کرو۔سلطان محمود نے اس کو دیکھ کرالحمد للہ کہا اور پھر کچھ کھانا ما نگا۔وہ مر درونی کے مکڑے لے آیا محمود نے کھا کراللہ تعالیٰ کا شكراداكياجب جانے لگا تواس مردنے كہاكه مجھاس حال سے آگاہ كرو-كہاجس وقت ميں نے چراغ بجھانے كے ليے كہا تھا اس کا سبب بیتھا کہ شاید میرا کوئی قریبی یا رشتہ دار ہی ہوجس کوئل نہ کرسکوں اور اس کے سبب انصاف نہ کرسکوں اور جب میں نے چراغ روش کروایا تو اس کی وجہ بیٹھی کہ دیکھوں کوئی آشنا تونہیں۔سوالحمد للد! کہ میرے خاندان سے نہیں تھا بلکہ ہمارے شہر کا بھی نہ تھا اور کھانا ما تکنے کی وجہ ریٹھی کہ جس روز میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا' ٹھان لیٹھی کہ جب تک اس کا انصاف نہ کرلوں گا' کھانانہیں کھاؤں گا اور جبکہ میں نے انصاف کرلیا جھوک نے غلب کیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زارزار رو کر فرمایا کہ واقعی انصاف اسی بات کا نام ہے اور اسی تنم کے انصاف سے جہان قائم ر ہتا ہے لیکن اس زمانے میں عدل وانصاف معدوم ہے جب خواجہ صاحب میہ حکایت ختم کر چکے تو نماز کی اذان ہوئی' آپ یادِ اللى ميں مشغول ہوئے اور ميں اور اور لوگ واپس جلے آئے۔ اَلْحَمُدُ لِللهِ عَلَى ذَلِكَ

#### ماه رمضان كي قضيلت

ہفتے کے روز دوسری ماہ رمضان کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔مولا نامٹس الدین یجیٰ مولا نابر ہان الدین غریب اور اور عزيز حاضر خدمت تصاور نيزينخ عثان سياح نيزيخ حسين نبيرة يشخ الاسلام حضرت قطب الدين بختياراوثي اور خاندانِ چشت کے جاراور درویش بھی آ کرآ واب بجالائے جب بیٹھ گئے تو ماہ رمضان کی فضیلت اور اولیاء رحمہم اللہ اور انبیاء کی محبت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی ماہ رمضان کے روزے کی ہرساعت کے عوض ایک لاکھ گناه گارول كوآتش دوزخ سے نجات بخشا ب-

پھر فرمایا کہ جب مومن نمازِ تراوت کے فارغ ہوتا ہے تو ایک ہزار فرشتوں کو تھم ہوتا ہے کہ رحمت کے طبق اس کے ہرحرف كے بدلے اور ایک حورات دیتے ہیں اور ہر ركعت كے عوض ایک كل بہشت ميں اس كے نام كا بنایا جاتا ہے۔ بعدازاں فرمایا کہاے درویش! میمهینه غنیمت ہے سوانسان کو جا ہے کہ ذکر میں مشغول رہے اور جس قدر ہو سکے قرآن

شریف بڑھے ہرح ف کے بدلے دس غلاموں کی آ زادی کا ثواب ماتا ہے۔

پھر فر مایا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنه ماہ رمضان میں دن رات میں دومرتبہ قرآن شریف ختم کیا کرتے اس حساب سے سارے مہینے میں ساٹھ مرتبہ ختم کرتے اور خواجہ قطب الدین مودود چشتی قدس اللّدسرہ العزیز ماہ رمضان میں ہرروز جارمرتبہ ختم کیا کرتے اور دوسیپارے زائد پڑھا کرتے۔ چنانچہ مہینے میں ایک سوبائیں فتم کیا کرتے۔ پر فرمایا که جب تک ایسا مجامده نه کیا جائے مرکز مرگز مشاہده حاصل نہیں ہوتا۔

پر فرمایا که شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سره العزیز کاعمر بحریبی وطیره ربا که ماهِ رمضان میں ہر رات دو مرتبہ

قرآن شريف حتم كياكرتے۔

شیخ الثیوخ شیخ كبیر قدس الله سره العزیز كی به عادت تھی كه ماه رمضان المبارك میں ہررات دومرتبہ قرآن شریف ختم كیا كرتے تھے۔ آخر عمر تك آب رحمة الله عليه كا يمي حال رہااس كے بعد حضرت شيخ العالم شيخ كبير فريد الحق والدين قدس الله سره العزيزكى بزرگى كے بارے ميں يد حكايت بيان فرمائى كه فيخ الاسلام قدس الله سره العزيز خود بيان فرماتے بيں كه ايك مرتبه ملك كرمان ميں شيخ اوحد الدين كرمانى سے ملاقات ہوئى ؛ چندروز آپ كى خدمت ميں رہا ايك روز ہم دونوں جماعت خاند كے صحن میں بیٹھے تھے کہ چار درولیش صاحب نعت وحال آئے اور سلام اور مصافحہ کر کے بیٹھ گئے۔ کرامت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ایک نے کہا ہم میں جوصاحب کرامت ہیں وہ کرامت وکھلائیں۔سب نے اوحد الدین کر مانی کی طرف اشارہ کیا کہ صاحب خانقاہ یمی ہیں انہی سے ابتدا ہونی جاہے۔

#### كرامات اولياء الله

الغرض شخ اوحد الدین نے فرمایا کہ اس شہر کے حاکم کاعقیدہ میرے حق میں درست نہیں کتج وہ میدان میں گیند بلاکھیلنے گیا، بوے ہی تعجب کی بات ہوگی اگروہ سلامت آگیا۔ان الفاظ کا زبان مبارک سے تکاناتھا کہ آپ رحمۃ الله عليہ كے ايك مريد نے آ کر ذکر کیا کہ اس شہرکا حاکم گیند بلاکھیلتا ہوا گھوڑے ہے گر کر مرگیا ہے۔ بیٹن کر حاضرین نے آپ کی کرامت تشکیم کی پھر میری ( شخ کبیر رحمة الله علیه ) کی طرف اشاره کر کے کہا کہ آپ بھی کچھ کرامت وکھا کیں۔ میں نے کہا کہ آسکیس بند کرو! بند کر کے جب کھولیں تو اپنے تئیں خانہ کعبہ میں دیکھا پھر اقرار کیا کہ دافعی مر دِخدا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بیان فرما کرخواجہ صاحب رحمة الله عليه في آب ديده موكر فرمايا مجهد معلوم موتائ كم حضرت شيخ شيوخ العالم قدس الله سره العزيز صبح اورعشا كي نماز خانه كعبين اداكياكرتے تھے۔

پر فرمایا کہ ایک روز شیخ کبیر رحمة الله علیه اور شیخ جلال الدین او چی رحمة الله علیه یک جابیشے تھے کہ ایک درویش نے آ کر د ہی کا سوال کیا' وہی موجود نہ تھی' آپ نے شیخ جلال الدین کومخاطب کر کے فر مایا کہ اس درویش کو کہد دو کہ فلاں مقام پر دہی پڑی ہے کے آئے۔ دراصل وہاں پریانی کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ الغرض جب درولیش نے جاکر دیکھا تو سارے پانی کو دہی پایا۔

آپ یکی فرمارہے تھے کہ حسن بالا اور برہان قوال آئے۔آپ نے اجازت دی کہ قوالی ہو۔ آغاز ساع میں حضرت خواجہ صاحب رحمة الله علیه اور شخ عثمان سیاح رحمة الله علیه پراییا اثر ہوا کہ رقص کرنے لگے اور بے ہوش ہو گئے۔

ساع سے فارغ ہوکرشنخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کو بارائی عطا فرمائی اور مجھے دستار۔ وہ دن بہت ہی باراحت تھے توالوں نے بیہ غزل سنائی۔

غزل

تاجان و جامه پاره کنم من بنام دوست جال رقص میکند به ساع کلام دوست برکو فآده مست زشربت بجام دوست

آل مطرب از کجاست که برگفت نام دوست دل زنده مے شود بامید وفائے یار تا رفح صور باز نیاید سے خویشتن

بعدازاں فرمایا کہ مومن کے دل میں انبیاء علیم السلام اور اولیاء رحم ماللہ کی دوتی کا ہونا ہزار ہاسال کی عبادت سے بوھ کر ہے۔ پس لوگوں کو جا ہے کہ انہیں کا ذکر خیر کرتے رہیں۔

الله کے دوست کا نام

پھرفر مایا کہ جب قارون زمین میں غرق کیا گیا تو چو تھے طبقے پر پہنچا اور وہاں کے لوگوں نے پو چھا' تو کون ہے؟ اور کس کی قوم ہے؟ کہا' حضرت مویٰ علیہ السلام کی قوم ہے ہوں ای وقت حکم اللی ہوا کہ اے پہیں روکو کیونکہ اس نے ہمارے دوست کا نام لیا ہے ہم اب اسے اس سے نیخ نہیں لے جا کیں گے پھر خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر فر مایا' بیاس شخص کا حال ہے جو خداسے دشمنی رکھتا تھا اور جے صرف حضرت مویٰ علیہ السلام کا نام لینے کی خاطر خلاصی نصیب ہوئی۔ مومن جو کہ قیامت تک ان کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے امریہ ہے کہ وہ دوز خ کی آگ بین نہیں جلایا جائے گا۔خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بی فوائد ختم کے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یا واللی میں مشغول ہوئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ آل تحمید یا تھے کی ذالک

ہفتے کے روز پانچویں ماہ محرم ۱۹۱ ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا شمس الدین کی مولانا فخر الدین زرادی مولانا بربان الدین غریب اور شخ نصیرالدین محمود رحمة الله علیم اجھین حاضر خدمت تھے۔ ماہ محرم الحرام اور امام حسن اور حسین رضی الله تعالی عنهما کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اسی مہینے میں حضرت شخ شیوخ العالم نے انتقال فرمایا تھا۔

پھر فرمایا کہ جس رات آپ رحمۃ الله علیہ نے انقال فرمایا عمن مرتبہ عشا کی نماز اداکی اور ہر باریمی فرمایا کہ دیکھیے پھر پڑھنی نصیب ہوتی ہے یانہیں۔

پھر فرمایا کہ حضرت شیخ العالم کا انقال بجدہ میں ہوا اور جس وقت آپ کا انقال ہوا' آسان ہے آ واز آئی کہ مولانا فرید (رحمة الشعلیہ) نے انقال فرمایا ہے اور مقامات قرب میں داخل ہوئے ہیں۔

پھرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیفر ماکرزارزارروئے جس کا اثر حاضرین پر بھی ہوا پھرفر مایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن سات قتم کے دانے پکائے ہردانے کے بدلے اس کے نام نیک کھی جائے گی اور اس قدر بدیاں مٹائی جا کیں گی۔

#### خاتونِ جنت سيّده فاطمة الزهرارضي الله عنها

پر حضرت بی بی فاطمة الز ہرارضی الله تعالی عنها کی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ جس رات بی بی فاطمہ رضی الله تعالی عنها نے رحم مادر میں قرار پکڑااس سے پہلے ایک روز حضرت جرائیل علیہ السلام نے ایک بہتی سیب لاکر آنحضرت صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نذر کر کے عرض کی کہ آپ صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نذر کر کے عرض کی کہ آپ صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسابی کیا۔

ای رات جب اُم المونین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ہے ہم بستر ہوئے تو حضرت بی بی فاطمۃ الز ہرارضی الله تعالی عنها عالم وجود میں آئیں اس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمۃ الز ہرارشی الله تعالی عنها کی پیدائش خاص بہشت سے ہے چرخواجہ صاحب رحمۃ الله علیہ نے آب دیدہ ہو کرفر مایا کہ فاطمۃ الز ہرارضی الله تعالی عنها کے جگر گوشوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ ظالموں نے آپ کو دشت کر بلا میں کس طرح بھوکا بیانسا شہید کیا۔

پھر فرمایا کہ کتب سیر میں لکھا ہے کہ جب امیر المونین حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما گہوارے میں روتے اور بی بی فاطمة الزہرارضی اللہ تعالی عنہا کسی کام میں مشغول ہوتیں تو جرائیل علیہ السلام کو تھم ہوتا کہ جا کرصاحب زادوں کا گہوارہ ہلاؤ تا کہ وہ آرام سے سوجا کیں۔

پھر فر مایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سارا جہان تیرہ و تار ہوگیا، بیلی جیکنے گئی آسان اور زمین جنبش کرنے گئے فر شتے غضب میں تھے اور بار بارا جازت چا ہے تھے کہ تھم ہوتو تمام ایڈ اء دہندوں کوموت کے گھاٹ اُتارویں۔ تھم ہوا کہ تہمیں اس سے پچھواسط نہیں 'تقذیریوں ہی ہے میں جانوں اور میرے دوست 'تمہارا اس میں کیا وظل ؟ میں قیامت کے دن فالموں کے بارے میں انہیں سے انصاف کراؤں گا جو پچھام حسین رضی اللہ تعالیٰ عندان کے حق میں فرمائیں گئو ویسا ہی ہوگا۔ یہ سُن کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے گے اور فرمایا کہ خاندانِ نبوت کا خاصہ جوال مردی ہے۔ پچھ عجب نہیں کہ شنرادے ان ظالموں کی شفاعت کریں اور انہیں بخشوائیں۔ اگر چہ ظاہر میں ان بد بختوں کو آتشِ دوزخ سے رہا ہوتا ناممکن معلوم

## سيّده فاطمه رضي الله عنها كي كرم نوازي

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تمام ظالموں کوحضرت فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا کے سپر دکیا جائے گا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا آئہیں بخش دیں گی۔ کربلا کے معاطے کی بابت معافی ما تکی جائے گی اور اللہ تعالی فرماوے گا آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس اس اندائد مستوائد میں ہم اس کے عوض آپ کے والد بزرگوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اُمت بخش دیں گے۔ بیسُن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عاصی نجات پا جائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنیہ اخون کا دعویٰ چھوڑ دیں گی اور اُمت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عاصی نجات پا جائیں

پھر فر مایا کہ آج حضرت پینی شیوخ عالم رحمۃ اللہ علیہ کاعرس ہے۔ حلوا اور طعام موجود ہے فقراء اور مساکین کوتقہم کرنا

چاہیے۔ بی حکم ہوتے ہی حلوا اور طعام تقہم کیا گیا پھر ساع شروع ہوا۔ ایک رات دن بیجلس گرم رہی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ

اللہ علیہ اور درویشوں کو اپنے حال کی خبر نہ تھی ورسرے روز ہوش آیا۔ قوالوں نے بیاشعار سنائے

ترا ساع نباشد جو سوز عشق نبود
گماں مبر کہ بر آید زخام ہرگز بود

چو ہر چہ میرو داز دست دوست فرقے نیست
میاب شربت نوشین و تنے نہر آلود
میاب شربت نوشین و تنے زہر آلود

ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ!

(أردوترجمه) مفياح العامل

لعيني

ملفوظات

حضرت خواجه برالدين جراغ وبلوى رحمة الله عليه



خواجه محت التدرحمة التدعليه



الماراد المارا

#### فهرست

| پرومرید کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مجلس (۱)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| چيرو ريد شيال يان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100         |
| الله كے سواسجدہ جائز نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| اللد تے عوا بدہ جا کریں ۔۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | محل (م) کمچ |
| توبه و بیرہ سے بیان میں<br>توبہ کی چھشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| خواہشاتِ نفسانی سے توبہ مشغولی کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | محلہ رسا    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (F)0.       |
| باطنی صفائی کا طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| چارعالم<br>نائض نئی ن خفی تر حل بیری تر سی مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | محل الما    |
| فرائض دائمی - ذکر خفی - ذکر جلی اور اُس کی ماہیت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (4)04       |
| ز کر کے طریقے<br>میں کا کی میں شاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| حكمت كم كھانے ميں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| رويت عالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 10        |
| فرضی اور نفلی نمازوں کے اوقات اور اور ادوغیرہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بس (۵)      |
| بیداری شب کے اوقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| قرآن مجيد كى تلاوت اوراسے حفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مجلس (۲)    |
| کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| حفظ قرآن کے لئے سورہ یوسف پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| محبت وغيره كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مجلس (۷)    |
| إخلاص محبت المالي المال |             |

www.inakiaoah.org

#### بِسُمِ اللهِ الرَّمُنْ الرَّمِنْمِ ٱلْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ آجْمَعِيْنَ.

اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہان میں نیک بختی عطا فرمائے۔ واضح رہے کہ یہ اسرار کے جواہر اورا نوار پر وردگار کے زواہر جہان کے برگزیدہ نیکوں کے پیش رؤسالکوں کے بادشا کا بر ہان العاشقین جتم المشائخ نصیرالحق والدین (اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بابر کات کو دیر تک زندہ رکھ کر آپ ہے مسلمانوں کو مستفیض کرے) کی زبان مبارک سے من کر دعا کوئے فقیر حقیر محب اللہ نے چند اور ان میں کھے کر اس کا نام مفتاح العاشقین رکھا۔ جس میں دس مجلسیں ہیں۔

مجلس: ا- پیرومرید کے بیان میں۔

مجلس:۲- توبه وغیرہ کے بیان میں۔

مجلس سا-مشغولی کے بیان میں۔

مجلس: ٨- فرض دائمي \_ ذكر جلى \_ ذكر خفى اوراس كى ماہيت كے بيان ميں

مجلس:۵- اوقات نماز \_فرض نِقل اور اور اد کے بیان میں۔

مجلس: ٢ - قران مجيد كى تلاوت اوراسے حفظ كرنے كے بيان ميں -

مجلس: ۷-محبت وغیرہ کے بیان میں

مجلس: ٨- ساع وغيره كے بيان ميں

مجلس: ٩- كھانا كھلانے كى فضيلت كے بيان ميں-

مجلس: ١٠- ونيا وغيره كى ترك كے بيان ميں۔

جس روز بنده خواجه صاحب کی خدمت میں عاضر ہوا۔ اور شرف ارادت سے مشرف ہوا۔ اس روز آپ کی مجلس میں شجرہ طیبہ کا ذکر ہور ہا تھا۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جونعت جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آپ سے خواجہ حضر الدین جراغ وہلوی قدس اللہ سرہ اللہ عنہ کو آپ سے خواجہ حضر الدین جراغ وہلوی قدس اللہ سرہ العزیز کو۔ وصلی اللہ علی خید خلقه محمد والله واصحابه اجمعین طیح خواجہ صاحب نے اس شجرے کو مفصل و العزیز کو۔ وصلی اللہ علی خید خلقه محمد والله واصحابه اجمعین طیح خواجہ صاحب نے اس شجرے کو مفصل و العزیز کو۔ وصلی الله علی خید خلقه محمد والله واصحابه اجمعین طیح خواجہ صاحب نے اس شجرے کو مفصل و المحمل بیان فرمایا۔ پوری از آیا جوم مرک طرف مخاطب ہوئے تو میں آ داب بجالایا۔ پوچھا: اے دردیش! تیرانام کیا ہے؟ مجھے اس وقت حسب ذیل شعریاد آیا جوم کردیا۔

بندہ رانام خویشتن نبود ہر چہ مارالقب کندآنم زبان مبارک سے فرمایا کہ واقعی مرد کوالیا ہی ہونا چاہئے۔ آلْحَمْدُوللّٰهِ عَلَی ذٰلِكَ م

## پیرومرید کے بیان میں

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت مولانا مجر مساوی، مولانا منہاج الدین اور مولانا بدر الدین رحمة الله علیم اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ اے دردلیش! راہ سلوک میں پیرا سے کہتے ہیں۔ جے مرید کے باطن پرتصرف حاصل ہو۔ اور ہر کخلہ اور ہر گھڑی مرید کی ظاہری اور باطنی مشکلات کو معلوم کر کے حل کر سکے۔ اور اس کے آئینہ باطن کو صاف کر سکے۔ اگر یہ کام کرنے کی قابلیت اس میں ہے۔ تو پھر وہ پیر طریقت کہلانے کا مستحق ہے ورنہ بھے ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ صادق مریداہے کہتے ہیں جے جو کچھ پیرتھم کرے۔ بجالائے۔اور جو کچھاسے دکھائے وہی دیکھے۔اور ہروقت پیرکو حاضر و ناظر سمجھے۔ جو کچھاس کے دل میں نیک یا بدخیالات گزریں۔ان کا اظہارائے پیرسے کرے۔تا کہ پیر اس کی تربیت کر سکے۔اگر مرید کے دل میں ذرہ بھربھی خیال پیر کے برخلاف ہو۔تو وہ صادق مریدنہیں کہلاسکتا۔

بعدازاں فرمایا کہ اے دردلیش! جب میں شروع شروع میں سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والدّین قدس اللّه سرہ العزیز کا مرید ہوا۔ تو ایک روز میں حاضر مجلس تھا۔ اور مرید کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا تھا۔ کہ درویشوں اورعزیزوں میں مریدکومولا نانصیرالدین محمود کی طرح عمدہ صلاحیت و قابلیت رکھنی جاہیے۔

ٱلْحَمْدُولِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ .

ایک بزرگ فرماتے ہیں:

زےروش کہ دریں راہ بےنظیرآ مد بردواہل دلاں جملہ حق پذیر آمد

میان اہل ارادت نظر به پیر آمد ضمیر روثن او ہر چه کر د در عالم

بعد ازاں اسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ مونس العاشقین میں لکھا ہے کہ مرید دوطرح کے ہوتے ہیں ایک رسی ' دوسرے حقیق ۔ رسی مرید دو طرح کے ہوتے ہیں ایک رسی ' دوسرے حقیق ۔ رسی مرید دوہ ہے کہ پیراسے تلقین کرے کہ دیکھی ہوئی چیزوں کو نادیکھی ہوئی اور سنت و جماعت کا پابندر ہنا۔ اور حقیقی مرید وہ ہے جسے پیرتلقین میں فرمائے کہ تو سفر و حضر میں میرے ہمراہ رہنایا تیرے ہمراہ ۔

حقیقی مریداور غسل

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ حقیقی مرید کی اور شرط بیہ ہے کہ تین عسل ہروفت کرتا رہے تا کہ حقیقی مرید کہلانے کا مستحق ہو سکے۔

اوّل شریعت کاعشل۔ دوسراطریقت کا۔

تيراحقيقت كا\_

شریعت کاعشل یہ ہے کہ اپنے بدن کو جنابت وغیرہ سے پاک کرے۔طریقت کاعشل یہ ہے کہ تجرد اختیار کرے اور حقیقت کاعشل یہ ہے کہ باطنی تو بہ کرے۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ حقیقی مرید کی اور شرط بیہ ہے کہ جو پچھ پیرفرمائے۔اس پرفوراً یقین کرے۔اور

کی فتم کا شک دل میں نہ لائے۔ کیونکہ پیر مرید کے لئے بمنولہ مشاطہ ہے۔ جو پچھ وہ کہتا ہے۔ مرید کی کمالیت کے لئے کہتا

ہے۔ پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی شخص شخ شبلی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی کہ میں بیعت کی نیت سے آیا ہوں۔ اگر آپ قبول فرما کی رفرمایا: مجھے منظور ہے۔لیکن جو پچھ میں کہوں گا۔ اس پر عمل کرنا ہوگا۔عرض کی بیرو چھا: کلہ کس طرح پڑھتے ہو؟ عرض کی: لا والے والد الله مُحکّد دُسُولُ الله ، خواج شبلی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا:

ہروچشم۔ پوچھا: کلہ کس طرح پڑھتے ہو؟ عرض کی: لا والے والد الله مُحکّد دُسُولُ الله ، خواج شبلی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا:

مرید درست اعتقاد تھا۔ اس طرح کہو: لا والے والد علیہ والہ وسلم کا ادنی چا کر ہوں۔ اس خضرت سلی اللہ علیہ والہ وسلم ہی رسول اللہ ہیں۔

میں تو تیرااعتقاد آزمانا جا بتا تھا۔

الله كے سواسحدہ جائز نہيں

بعد ازاں سجدے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی کے سواکسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ چنا نچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سجد بغیر اللہ فقد کفد ۔ لینی جو شخص اللہ تعالیٰ کے سواء کی اور کو سجدہ کرتا ہے وہ کا فرہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ منھا۔ لیکن گزشتہ امتوں کے لئے والدین، پیر، استاد اور بادشاہ کو سجدہ کرنا مستحب تھا مگر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک آیا تو استحباب سجدہ جاتا رہا۔ صرف مباح رہ گیا۔ جیسا کہ ایام بیض کے روز سے پہلے فرائض میں واخل تھے مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فرضیت ندرہی۔ صرف استحباب رہ گیا۔ اس طرح جب سجدے کا استحباب جاتا رہا۔ صرف مباح رہ گیا۔ سوالیا سجدہ کرنے سے کوئی کا فرنہیں ہوجاتا۔

-

مجلسم:

## توبہ وغیرہ کے بیان میں

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس وقت مولانا کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اور اور عزیز حاضر خدمت متھ تو بہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! سب سے اور افضل تو بہ اس وقت یمجی جاتی ہے۔ جبکہ تو بہ کرنے والا جس کام سے تو بہ کرے۔ پھر اس کے گردنہ بھتکے۔ اگر اس فتم کی تو بہ نہ کرے۔ تو وہ تو بہیں۔ بعد از اں فرمایا کہ راہ سلوک میں تو بہ اس وقت درست ہوتی ہے کہ تا ئب اگر مٹی کو چھوئے تو سونا ہوجائے۔

چنانچہ کہتے ہیں کہ جب شخ الاسلام خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی۔ تورا ہزنی میں جن جن لوگوں کا مال لوٹا ہوا تھا۔ آپ تھا۔ بعض کو مال واپس کر دیا تھا۔ اور بعض سے معافی ما نگی۔ ان میں سے ایک یہودی بھی تھا، جو کسی طرح راضی نہ ہوتا تھا۔ آپ نے اس سے معافی ما نگی تو یہودی نے کہا: اگر پاؤں تلے کی مٹی مٹی بحر لے کرا سے سونا بنا دے تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ خواجہ صاحب نے فوراً پاؤں تلے سے مٹی نکال کراسے دے دی جوفوراً سونا بن گئی۔ بید دیکھ کر یہودی فوراً مسلمان ہو گیا اور کہا کہ فی الواقع تائب وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ لگنے سے مٹی بھی سونا ہو جائے۔

توبه کی چوشمیں

بعدازال ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اے درویش! میں نے سلطان المشاکخ شیخ نظام الحق والدین قدس اللہ سرتہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ توبہ چھتم کی ہوتی ہے: (۱) توبہ زبان، (۲) توبہ چیشم، (۳) توبہ گوش، (۴) توبہ وست، (۵) توبہ پاء، (۲) توبہ نفس: پھر فرمایا کہ زبان کی توبہ کا مطلب بیہ ہے۔ کہ زبان کو تمام ناشائستہ باتوں سے دورر کھے۔ اور بیبودہ باتیں نہ کرے اور جوبات نہ کہنے کے لائق ہے اسے زبان سے نہ نکالے۔ نیز تازہ وضوکر کے دوگانہ شکراوا کرے۔ اور قبلہ رخ ہوکربارگاہ اللی میں عرض کرے کہ پرودگار! زبان کو برا کہنے سے توبہ عنایت کر اور اپنے ذکر کے سوا دوسری باتیں اس سے دور رکھ۔ بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! شخ الاسلام خواجہ معین الحق والتر ع والدین قدس اللہ سرہ العزیز کے رسالے میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جب صبح صادق ہوتی ہے۔ توساتوں اعضاء زبان حال سے زبان کے روبروفریاد کرتے ہیں۔ کہ اے زبان! اگر تو اپنے شین محفوظ رکھے گی تو ہم سلامت رہیں گے۔ اور اگر اپنے شین نہ سمجھے گی۔ تو ہم سب ہلاک ہوجا کیں گے۔

#### خوامشات نفسانی سے توبہ

بعدازاں فرمایا کہ شخ الاسلام خواجہ عثان ہارؤنی قدس اللہ العزیز اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ انسان کے ہرایک اعضاء
میں شہوت اور حرص ہے۔ جوآ دمی کے لئے جاب کاسب ہوتے ہیں جب تک ان شہوتوں اور حرصوں سے تو بنہیں کرتا۔ وہ ہرگز کمی مقام تک نہیں پہنچتا۔ وہ اعضاء یہ ہیں۔ اوّل آ کھے۔ جس میں بینائی کی شہوت ہے دوسرے ہاتھ۔ جس میں چیز کو
چھونے اور پکڑنے کی خاصیت ہے۔ تیسرے کان جن میں سننے کی خاصیت ہے۔ چو تھے۔ ناک۔ جس میں سوتھنے کی صفت ہے۔ یا نچویں علق۔ جس میں چھونے کی صفت ہے۔ یا نچویں ملان جس میں چھونے کی صفت ہے۔ یا نچویں علق۔ جس میں چھنے کی صفت ہے۔ چھے زبان جس میں کہنے کی صفت ہے۔ ساتویں بدن جس میں چھونے کی صفت ہے۔ آ تھویں ہوش وعقل۔ جس میں نیک و بدکی صفت رکھی گئی ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ تو بہ وہی اچھی ہے۔ جوموت سے پہلے کی جائے۔ چنا نچ درسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ عجلو ابالصلوۃ قبل الفوت و عجلو ابالتو بلة قبل البوت۔ یعنی نماز فوت ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اور مرنے سے پہلے تو بہ کے لئے جلدی کرو۔ بعدازاں زبانِ مبارک سے فرمایا گارانسان کو چاہے کہ آج کوفیمت سے جے۔ واللہ اعلم کل اس قدر فرصت ملے یا تہ ملے۔ چنا نچ شخ الاسلام خواجہ قطب سے فرمایا گارانسان کو چاہے کہ آج کوفیمت سے جے۔ واللہ اعلم کل اس قدر فرصت ملے یا تہ ملے۔ چنا نچ شخ الاسلام خواجہ قطب

الدیں قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہے۔

الا امروز کارے کن کہ فردا رستگار آئی
ہدیہا بیشتر کر دند نباشدایں ز دانائی
چوعظے را جماید درانصاف بجشاید
مبادا ایں ندا آید برد مارا نے شائی
مبادا ازدید گال بارال چوستی از گنهگارال
کردی کار ہو شیارال گر مجنون و شیدائی
گزای کار ہو شیارال گر مجنون و شیدائی
گزای نے نہوستہ دلم در گربی رفتہ
گزاے قصب دل خستہ چرادرہ نے آئی
تو درصفت گنهگارال بمانی عاجزو جران
بترس اے آخرنادال ازال افصاح و رسوائی
چوگردی شاۃ ترکستان تراصد قصرو صد بستان
بود جائے تو گورستان بتاریکی و تنہائی

جب خواجہ صاحب ان فوائد كوختم كر كچكو تو جرے ميں جاكريا داللى ميں مشغول ہوگئے اور ميں اور لوگ واپس چلے آئے۔ آئے۔ آئے۔ اُلکے عَلَى ذلك عَلَى خَلِك عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

----

مجلس،

## مشغولی کے بیان میں

جب قدمبوی کا شرف حاصل ہوا تو مولانا زین العابدین، مولانا منہاج الدین اور اور عزیز حاضر خدمت تھے زبان مبارک سے فرمایا۔ کدا سے درویش! طالب حق کو دن رات یا دحق میں مشغول رہنا چاہئے۔خواہ کسی حالت میں ہو۔یا دالہی سے عافل نہ ہو۔اس واسطے کدزندگی کے دم گنتی کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ عافل راحتیا طفس یک فض مباش شاید ہمیں ففس نفسِ واپسیں بود

جب تک دم میں دم ہے۔ کوشش کرتے رہو۔

پھر فر مایا: اے درولیش! میں نے سلطان الشائخ نظام الحق والدّین قدس اللّدسرہ العزیز کی زبان گو ہرافشان سے سنا ہے کہ یاداللی کےسات وقت ہیں۔ تین دن میں اور چاررات میں۔ دن میں حسب ذیل ہیں۔ صبح سے اشراق تک،اشراق سے

یہ جی بیتن کر رہوں لے ساجن کنبھ ناتھ سہہ رس کیکو سے سوں کے لکھاون ناتھ

باطنى صفائى كاطريقه

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! شخ الاسلام خواجہ یوسف چشتی قد س الله سرہ العزیز ایک رسالے میں لکھتے ہیں کہ اپنے اوپ پانچ چیزیں لازم کرنی چاہئیں۔ تاکہ باطنی صفائی حاصل ہو۔ اوّل مسواک۔ دوم کلام الٰہی کا پڑھنا۔ اگر نہ پڑھ سکے تو سورہ افراعن پر ھے۔ سوم۔ صائم الدہر ہواگر اتنا نہ ہو سکے۔ تو ایام بیض کے ہی روزے رکھے۔ چہارم۔ قبلہ رخ بیٹھے۔ پنجم باوضو رہے۔ بعدازاں اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ چار عالم سے کہتے ہیں۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ راہ سلوک میں جو درولیش ان چاروں عالموں سے باخر نہیں۔ وہ درولیش ہی نہیں۔ جھوٹ موٹ اپنے سیک درولیش کہلاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے خرقہ بھی پہنیاروانہیں۔

جارعالم

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام شخ بہاؤ الدین زکریا قدس اللہ سرہ لعزیز کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے۔ کہ وہ جار عالم یہ ہیں۔ ناسوت، ملکوت، جروت اور لاہوت۔ پھر ہرا یک کی شرح یوں بیان فرمائی ہے کہ عالم ناسوت عالم حیوانات ہے۔ اوراس کافعل حواس خمسہ ہے ہے۔ جیسے کھانا، پینا، سونگھنا۔ دیکھنا اور سننا۔ جب سالک ریاضت اور مجاہدہ کر کے اس عالم سے گزرتا ہے۔ تو ان تمام صفات سے دوسرے عالم میں جے عالم ملکوت کہتے ہیں۔ پہنچتا ہے۔ یہ عالم عالم فرشتگان ہے۔ اس کا فعل تنظیق جہلیل، قیام، رکوع اور بجود ہے۔ جب اس عالم سے گزرتا ہے۔ تو تنسرے عالم میں پہنچتا ہے۔ جے عالم جروت کہتے ہیں۔ یہ عالم جروت کہتے ہیں۔ یہ عالم عالم وحد، سکر، صحو، مجداور ہیں۔ یہ عالم اور ہوری کہتے ہیں۔ یہاں پرنہ گفتگو ہے نہ جہتو قول، ذوق، محبت، اشتیاق، طلب، وجد، سکر، صحو، مجداور کو۔ جب ان صفات سے گزرتا ہے۔ تو عالم لاہوت میں پہنچتا ہے۔ جو بے نشان عالم ہے۔ اس وقت اپنے آپ سے قطع تعلق کرتا ہے۔ اس کو ترائی کہ اس کو اللہ مقام ہے۔ اس کو تا مہاں پرنہ گفتگو ہے نہ جہتو قولہ، تعالی ان السی وقت اور عالم لاہوت رہاں کی صفت ورولیش! عالم ناسوت نفس کی صفت ہے۔ عالم ملکوت دل کی صفت عالم جروت روح کی صفت اور عالم لاہوت رہمان کی صفت ہے۔ پس ہرایک میں اس کے مناسب حال ومقام ایک خاص صفت ہے۔ چنانچ نفس اس جہان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جو نشس ہے۔ پس ہرایک مقام ہے۔ اور دل بہشت جاودان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ روح رہمان اور پوشیدہ اسرار کا طالب ہوتا ہے۔ جو نشس شیطان کا مقام ہے۔ اور دل بہشت جاودان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ روح رہمان اور پوشیدہ اسرار کا طالب ہوتا ہے۔ جو نش

کی متابعت کرتا ہے۔ وہ دوزخ میں جاتا ہے۔ جودل کی تابعداری کرتا ہے۔ وہ بہشت حاصل کرتا ہے۔ جوروح کی متابعت کرتا ہے۔ اسے قرب اللہ موقعہ کے شخ الاسلام شخ شہاب الدین سپروردی قدس اللہ سرہ العزیز کی حسب ذیل زباعی زبان مبارک سے فرمائی۔

رباعی

گرد رہ تن روی مہیّا نا راست دروردل روی بہشت داراست دردررہ تن روی مہیّا نا راست دردررہ بان روی مہیّا نا راست دیداراست دردررہ جاناں روی جاناں خواہی تصبہ چکنم حاصل است دیداراست جب خواجہ صاحب یہ فوائد ختم کر نچکے۔ تو نماز میں مشغول ہوئے۔ اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ آلْحَمْدُرللّٰهِ عَلَى ذٰلِلَهِ ۔ عَلَى ذٰلِلَهَ ۔

فرائض دائمی- ذکر خفی - ذکر جلی اور اُس کی ماہیّت کے بیان میں

جب قدمبوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت مولانا بدرالد بن ، مولانا منہاج الدین میرال سید محداور دوسرے عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! سالک کو یہی سمجھنا چاہئے کہ اصلی زندگی وہی ہے۔ جو یاد حق میں گزرے۔ اور جو اس کے علاوہ ہے۔ وہ بمزلہ موت ہے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کل نفس یعد ج بغیر ذکر الله فهو میت . جو دم یادالی کے بغیر گزرے۔ وہ مردہ ہے زندگی وہی ہے۔ جو یا دحق میں گزرے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

زندگی نوّال گفت حیاتے که مرا است زنده آنت که با دوست حیاتے دارد

پھر فر مایا کہ جب ایسی حالت ہے۔تو یادِق سے عافل نہیں رہنا چاہیے۔ بلکہ ہر وقت اور ہر مقام میں اللہ تعالیٰ کو یا در کھنا چاہیے۔چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: فَاذُ کُرُوااللّٰهَ قِیَامًا وَّقُعُودًا وَعَلَیٰ جُنُوبِکُمْ ؟۔ لینی اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔پس اے درولیش! حکم یوں ہے کہ دم بدم یادق میں مشغول رہے اورکوئی دم بھی غفلت سے بسر نہ کرے پھر حسب حال بیشعر بڑھا۔

بعدازان فرمايا كراس فتم كى يادوائم الغرض بيب كرجروم لا إلله وأله الله مُحَدّد دَّسُولُ اللهوكا وكركرتا رب چنانچه

ملفوظات حضرت خواجيصير الدين جراغ وبلوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين: من لعد يودالفرض الدا لمد لن يقبل الله فرض الوقت . ليعني جو تخف فرض دائی ادانہیں کرتا۔ الله تعالی اس کے وقتی فرض کو قبول نہیں کرتا۔ جار فرض وقتی یہ ہیں۔ نماز،روزہ، جج اور ز کو ۃ۔ یا نچوال دائمی فرض لَا الله الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ بـ لي طالب حق كواس دائى فرض سے غافل نہيں رہنا جا ہے۔ چنانچہ شخ الاسلام خواجه مودود چشتی قدس الله سره العزیز فرماتے ہیں۔

مزن بے یادمولا یک نفس را اگر در صومعهٔ یاورکنشتی

پس انسان کو سانس کیتے وقت اور باہر نکالتے وقت ہر حالت میں ذاکر رہنا جاہیے ۔تا کہ اس دائی ذکر ہے دل کی اصلاح ہو۔جیسا کہ حدیث شریف میں آیا بکل شی مصقلہ القلب ذکر الله تعالیٰ یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کرئی صقل كرنے والى چيز ہوتى ہے۔ سودل كوصاف كرنے والى چيز ذكر اللى ہے۔

#### ذكر كيطر لق

پھر فر مایا کہ بعض درویش ایسے بھی ہوتے ہیں۔جن کی زبان سالک ہوتی اور دل یادِ الٰہی میں مشغول ہوتا ہے چنانچہ خود کانوں سے من لیتا ہے۔ پھر فر مایا کہ میں نے سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کی زبان مبارک سے ا ہے کہ ذکر کی دو تشمیں ہیں۔ایک خفی۔دوسری جلی۔لیکن سالک کو پہلے جلی شروع کرنا جا ہے۔ پھرخفی۔ ذکر جلی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔زبان سے ذکر جلی کی کثرت سے کرنی جاہے تا کہ اس کی کثرت سے خفی جاصل ہو۔ذکر جلی کا طریقہ یہ ہے کہ يهلي تين مرتبه لآ إلله إلله الله كم اور چوتى مرتبه مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله كم پر پر يا چُ لَآ إلله إلاَّ الله كم اور چهش مرتبه مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كم - پر فرمايا كه ذكركرت وقت دونوں ماتھ زانوؤں پر كھادرسركو بائيس طرف سے دائيس طرف جنبش دے۔اورتصوریہ کرے کہ جو چیزحق تعالی کے سوا ہے سب دل سے دور کر دی ہے جبیا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ تا بجاروب لا نرونی دل را این در مقام الا الله

مجروا کیں طرف ہے باکیں طرف کوجنبش دے۔اور لا اللہ کہے اور الا اللہ کہتے وقت پیرتصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پھر اسم اللہ کہے ذکر میں مشغول ہو جائے اور اس قدر ذکر کرے کہا ہے کا نوں سے بن لے۔ بیتو ذکر جلی کا طريقه تقا-اب ذكر خفي كاطريقه سنئے-حضرت شخ العالم خواجه فريدالحق قدس الله سره العزيز لكھتے ہيں كه ذكر خفي ميں دم بندكر کے ذکر کرے۔ جب تنگ ہوتو آہتہ ہے ناک کی راہ سانس لے۔ منہ پھر بھی بند ہی رکھے۔ایسے اشغال سے ول صاف موجاتا ہے۔ دم کی رکاوٹ آگ کی تنگی ہے بھی بڑھ کر ہے۔جس سے دل کے اردگرد کی غلاظتیں جل کر خاک سیاہ موجاتی ہیں۔اور دل صاف ہوجاتا ہے۔

حكت كم كھانے ميں ہے

پر فرمایا کہ بیر بات کم کھانے اور رات کو جا گئے سے حاصل ہوتی ہے۔ میں نے بوچھا کہ س قدر کھانا چاہئے۔ فرمایا کہ

سین الله علی الله الله الله الله الله الطعام العنی سالک کو اعتدال سے کھانا کھانا چاہئے۔ اگر دورو ٹیوں کی ۔ بھوک ہو۔ تو ایک کھائے۔ اور اس قدر نہ کھائے کہ ستی پیدا ہو۔ پھر فر مایا کہ حدیث ہیں آیا ہے۔ ان الحکمة لفی قلب الحائع و لو کان کا فرا لا سیمًا اهل الا یمان ۔ یعنی بے شک حکمت بھوکے کے دل میں ہوتی ہے۔ خواہ وہ کا فربی ہو۔ خاص کر اہل ایمان میں زیادہ ہوتی ہے۔

رويت عالمين

پھر فرمایا کہ سالک کوروزہ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ روزے کی فضیلت بہت ہے۔ پھراتی موقعہ کے مناسب بیفرمایا کہ شخ الاسلام شخ فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ سالک کے لئے بیہ جاننا ضروری ہے کہ جب تک وہ تزکیہ تصفیہ اور تجلیہ نہیں کرے گا۔ وہ بھی کسی مقام پرنہیں پنچے گا۔ اور درویش کے جواہر اس میں ظاہر نہیں ہوں گے۔ اس واسطے کہ بیتز کیہ تصفیہ اور تجلیہ شریعت، طریقت اور حقیقت کے لئے ہوتا ہے۔ تزکیہ فنس سے شریعت حاصل ہوتی ہے۔ جونماز اواکر نے، روزہ رکھنے اور دم بدم ذکر جلی میں مشغول ہونے پر منحصر ہے۔ تصفیہ کول سے طریقت حاصل ہوتی ہے۔ اور جونماز اواکر نے، روزہ رکھنے اور دم بدم ذکر جلی میں مشغول ہونے پر منحصر ہے۔ تصفیہ کول سے طریقت حاصل ہوتی ہے۔ اور جونماز اواکر نے، روزہ

پھر زبان مبارک سے فر مایا کہ جب تجلیہ روح حاصل ہوتی ہے۔ تو سات گوہر جود کی خزانے میں ہیں۔ روش ہوتے ہیں۔ پہلے گوہر ذکر روش ہوتا ہے۔ جس کی علامت ہے ہے۔ کہ موجودات کے کل وجود سے متنفر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گوہر عشق ظاہر ہوتا ہے۔ جس کی علامت شوق، اشتیاق وروہ اندوہ، حیرانی اور بےخودی ہے۔ اور جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتا ہے۔ پھر گوہر محبت ظاہر ہوتا ہے۔ جس علامت دل کو محبت غیرسے خالی کرنا اور ہر حالت میں رضائے حق پر راضی رہنا۔ پھر گوہر روح ظاہر ہوتا ہے۔ جس کی علامت مواہب الہی سے واردات کی آگی ہے۔ پھر گوہر روح ظاہر ہوتا ہے جس کی علامت مواہب الہی سے واردات کی آگی ہے۔ پھر گوہر روح ظاہر ہوتا ہے جس کی علامت ہوا ہوجاتا ہے۔

پھر اسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ جب انسان اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو خقیقت سے انجام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور انوار تجتی سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور انھارہ ہزار عالم کو اپنی دوانگلیوں میں دیکھتا ہے۔ جس میں قدرت حق کا تماشا کرتا ہے۔ اور جس قدراس کے نصیب ہوتا ہے۔ اس دریا میں غواصی کرتا ہے۔ اور اپنی طاقت کے موافق اس سے نصیبہ ملتا ہے۔ انسان کو اس سعادت سے اپنے تین محروم نہیں رکھنا چاہئے۔ پھر حضرت سلطان المشائخ نے بیاشعار زبان مبارک سے فرمائے۔

تو بآل راه نرفته ازال ره نه نمودند ورنه ره این درگه بر تو کشووند جال در ره دوست باز اگر میخوای تو نیز چنال شوی که ایثال یو دند

جب خواجه صاحب بير فوائد ختم كر چكے ـ تو حجر بين جاكريا داللي مين مشغول مو كئے اور مين اور اور لوگ چلے آئے۔ الْحَدُ لُلهِ عَلَى ذٰلِكَ -

مجلس٥:

# فرضی اورنفلی نمازوں کے اوقات اور اُوراد وغیرہ کے بیان میں

جب قدمیوی کاشرف حاصل ہوا۔ تو اس وقت مولانا محمد مساوی، مولانا منہاج الدین اور مولانا بدر الدین رحمة الله علیم اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جونماز وقت پراداکی جائے۔ اس کا وصف بیان نہیں ہوسکتا۔

پھر فرمایا کہ صلوٰ ق مسعودی میں امام محمد باقر رحمة الله علیه کی روایت سے میں نے لکھا دیکھا ہے کہ نماز وقت پرادا کرنی چاہئے۔الیانہ ہو کہ وقت مکر وہ ہوجائے۔اور نماز جائز نہ ہو۔

ب کھر فر مایا کہ میں نے جمۃ المسلمین میں لکھا دیکھا ہے کہ جونماز وقت مقررہ پرادا کی جائے۔وہ معتر اور مقبول ہوتی ہے۔ فریضہ نمازوں کے اوقات حب فریل ہیں۔اوّل فجر مسج صادق سے سورج نکلنے تک۔ دوم ظہر۔ دن ڈھلنے سے سامید دو چند ہونے تک سوم عصر خروج ظہر سے غروب آفتا ب تک۔ چہارم شام فروب ہونے سے شفق زائل ہونے تک۔ پنجم عشاء۔

خروج مغرب سے لے کرمیج صادق تک ہے۔

پھر فر مایا کہ میں نے سلطان المشائخ حضرت شخ نظام الحق والد ین قدس الله سرہ العزیز کی زبان گوہر فشال سے سنا ہے کہ جو نمازیں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اواکی ہیں۔ وہ تین طرح ہیں: ایک وہ جو وقت کے متعلق ہیں۔ دوسری وہ جو سبب کے متعلق ہیں۔ اور نہ سبب کے ہر روز۔ وہ نمازیں حسب ذیل ہیں۔ پانچ فریضہ اور تین نقلی۔ ایک چاشت کی۔ دوسری اوا بین۔ بعد از شام ۔ خواہ آٹھ رکعت اواکرے۔خواہ چھ۔ ایک اور نماز ہے۔ جو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اواکی جاتی ہے۔ جو نمازیں سال میں ایک مرتبہ اواکی جاتی ہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں۔ دوعیدوں کی ،تر اور کی کا ورشب برات کی۔

پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ جن نمازوں کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ وہ وقت کے متعلق ہیں۔ جوسبب کے متعلق ہیں۔ وہ دو ہیں۔ ایک استیقاء کی۔ دوسری کسوف وخسوف کی۔ اور جونماز نہ وقت کے متعلق ہے۔ نہ سبب کے۔ وہ نماز شبیج ہے۔خواہ کسی وقت اداکی جائے۔

پھر فرمایا کہ جو محض شکرعمل میں بجالانا جاہے۔اسے میرطریق اختیا رکرنا چاہئے کہ سحر کے وقت تازہ وضوکرے اور دوگانہ شکر ادا کر کے تین مرتبہ یہ آیت بڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْسُنِ الرَّحِيْمِ فَسُبُحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُنْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ وَلَـهُ الْحَمْدُ فِي السَّلُوٰتِ وَالْاَرْضَ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهَرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْبَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْبَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ.

پھر دور کعت نماز سنت صبح ادا کرے۔ پہلی رکعت میں الکے نشہ و ٹے پڑھے۔ دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد الکے ترکیف اس نمازے فارغ ہوکر بید دعاً پڑھے:

اللهم زدنا نور اوزوسر ورنا و حضور ناوز وطاعتنا وزدوزو نعبتنا ومحبتنا وزوعشقنا وزوشو قنا وزوزوقنا وزومعر فتنا وحالتنا وزوحولنا وزوالسنا وزد علبنا وزو حلبنا وزوقو تنا بحرمت جبيع حروف القران و بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحبين

اورطلوع آفتاب تک اس وقت کوغنیمت سمجھے۔ پھر نماز اشراق اداکرے۔ اور یادِ الهی پیس مشغول رہے۔ پھر چاشت کے وقت بارہ رکعت تین سلاموں سے اس طرح اداکرے۔ کہ پہلی چاررکعتوں بیں چاروں" آنیا" پڑھے پہلی رکعت میں انسا او صینا دوسری میں اناار سلنا تیسری بین انا انو لنا اور چوتی میں انا اعطینا کے پڑھے۔ دوسری چاررکعتوں میں سے پہلی او صینا دوسری میں والیا۔ تیسری میں والی طیخی اور چوتی میں الم نشوح پڑھے۔ اور باقی کی چاررکعتوں میں میں والیہ میں میں والیہ کے اور چوتی میں الم نشوح پڑھے۔ اور باقی کی چاررکعتوں میں چاروں قل میں والیہ میں میں والیہ کی جارکعت نماز فی الزوال اداکرے۔ اور ظہر کی چاروں سنتوں میں چاروں قل پڑھے۔ پھر جب سایہ ڈھلے۔ تو چار رکعت نماز فی الزوال اداکرے۔ اور ظہر کی چاروں سنتوں میں چاروں قل پڑھے۔ پھر فرمایا کہ ججۃ الاسلام میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جوشھ عصر کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ عسم ہوجاتا ہے۔

پر فرمایا کہ شخ الاسلام خواجہ مجر چشتی قدس اللہ سر ہ العزیز سے منقول ہے کہ نماز شام کے بعد بیس رکعت نماز اوّ این ادا

کرے اور اس میں جو پچھوہ مانتا ہو۔ پڑھے۔ اور پھر سر بجو دہو کر تین مرتبہ یہ کہے الملھ م ارزقنی توبة تو جب محبتك
فی قبلبی یا مجیب التوّ ابین ۔ پھر دور کعت حفظ الا یمان اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سات مرتبہ سورہ اخلاص اور
ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھے۔ پھر سر بجو دہو کر تین مرتبہ کے یاحی یا قیوم ثبتنی علی الایمان امید ہے کہ اللہ تعالی ایمان

اس کے نصیب کرے گا۔ اور اس کا جودم کزرے گا۔ کفایت سے کزرے گا۔
بعد از ان فرمایا کہ میں نے اسرار الاولیاء میں کھا ویکھا ہے کہ جو مخص عشاء کے بعد دور کعت نما زروشنائی چشم کے لئے
اس طرح ادا کرے۔ کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد انا اعطینك تین مرتبہ پڑھے۔ اور پھر سربجو دہو کر سے کے۔ مستغنی
بسمعی و بصری واجعلها الوادث ۔ تو اس کی بنیائی ایس تیز ہوجاتی ہے کہ دن کوستارے دیکھنے لگتا ہے۔
بسمعی و بصری واجعلها الوادث ۔ تو اس کی بنیائی ایس تیز ہوجاتی ہے کہ دن کوستارے دیکھنے لگتا ہے۔

بسمعی و بصری و بصری و اجعمه الوارف و برس می و الدین سر العزیزی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو شخص آدهی رات کو پر فرمایا کہ میں نے سلطان المشاک شخ نظام الحق والدین سر العزیزی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو شخص آدهی رات کو اٹھ کر تازہ وضو کر سے اور پھر چار رکعت صلو ۃ العاشقین اس طرح اداکر ہے۔ کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد تین مرتبہ اور چوتھی الکرسی پڑھے۔ اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ اخلاص۔ تیسری رکعت میں المسن السوس ول تین مرتبہ اور چوتھی رکعت میں اخلاص تین مرتبہ اور چوتھی رکعت میں اخلاص تین مرتبہ۔ پھر سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر بیدعا پڑھے:

بسم الله الرحمن الرحيم يا مسبب الاسباب و يا مفتح الابواب يا مقلب القلوب والا بصار يا دليل المتحيرين ارشد ني و يا غيا ث المستغيثين اغثني تو كلت عليك يا رب افوض امرى اليك يا رب ارجوك ولا قوة الا با لله العلى العظيم واياك نستعين برحمتك يا ارحم الرحمين

## بیداری شب کے اوقات

پھر فر مایا کہ بیداری شب میں اختلاف ہے۔ بعض مشائخ رات کے پہلے حصے میں بیدار رہتے ہیں۔ اور بعض پہلے حصے میں سو جاتے ہیں اور آ بھی رات کو اٹھ کر یا دالہی میں مشغول ہوتے ہیں لیکن عمدہ طریقہ بھی یہی ہے۔ چنانچے شخ المشائخ نظام الحق والدين قدس الله سره العزيز كي بيه عادت تھي كه آدهي رات كو جا گتے۔مؤ ڏن موجو د ہوتا۔ اسي وقت عشاء كي نماز ادا کرتے۔اور پھر صبح صادق تک بیدار رہتے۔اور سارا وقت قر آن شریف کی تلاوت، نماز ، ذکر اور فکر میں بسر کرتے۔ بعدازاں فرمایا کہ پہلے مشائخ نے ای طرح کام کیا ہے۔ تب کہیں قرب اللی حاصل کیا ہے۔ اگر چیفی اللی نازل ہوتا

ہے۔لین اپن طرف سے کماحقہ کوشش کرنی جائے۔

سالک را اجتهاد با پد کرد گرچه این و دمدمدایت وین ېم از نيجا سوا د ايد کر د نامهٔ کال بخشر خوابی خواند جب خواجہ صاحب بیونوائدختم کر چکے۔ تو نماز میں مشغول ہو گئے۔اور میں اوراورلوگ واپس چلے آئے۔ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ-

مجلس ٢

# قرآن مجيد كي تلاوت اوراسے حفظ كرنے كے بيان ميں

قرآن شریف کی تلاوت کے بارے مین ذکر ہور ہاتھا۔ جب قدمبوی کا شرف حاصل ہؤا۔ اس وقت اہل سلوک بھی حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے ورولیش! قرآن شریف کی تلاوت کرنا تمام عبادتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ دنیا اور آخرت اور جو پچھ بھی ان میں ہے۔سب سے بہتر قرآنی تلاوت ہے، جب صورت یہ ہے۔ تو انسان کو الی نعمت ے غافل نہیں رہنا چاہیے اور اپنے آپ کومحروم نہیں رکھنا چاہے۔

پھر فر مایا کہ میں نے "مجة الاسلام میں لکھا دیکھا ہے کہ جس دل میں قرآن شریف آتا ہے۔ وہ گناہ اور حص سے پاک

پھر فر مایا کہ میں نے سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والدین قدس الله سره العزیز کی زبان مبارک سے سا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت میں دو فائدے ہیں۔ایک حظ چٹم لیعنی آئھ کی روشنائی بھی کم نہیں ہوتی اور نہ آئکھ در دکرتی ہے۔ دوسرے ہر وقت کی تلاوت سے ہزار سالہ عبادت کا ثواب اعمالنا مے میں لکھا جاتا ہے۔ اور اسی قدر بدیاں دور کی جاتی ہیں۔

پھر فرمایا کہ مصباح الارواح میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جب حافظ قرآن فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جان نوری قدیل میں ڈال کر ہزار بارانوارتحبتی سے قرب الہی نصیب کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن (آمنا وصد قنا) بہشت میں جائیں گے۔اور ہرایک کو الگ الگ تحلّی ہوگ۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ کہ قیامت کے دن تمام انبیاءاور اولیاء کو یکبار گی تحلّی ہوگ۔ میں نے عرض کی کہ اگریاد نہ ہو سکے۔ تو دیکھ کر پڑھنے کی بابت کیا تھم ہے؟ فرمایا۔اچھا ہے۔اس میں آٹھوں کو بھی حظ حاصل ہوتا ہے۔اور ہر حرف کے بدلے سوسال کی عبادت کا ثواب اسکے اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے۔

## حفظ قرآن کے لئے سورہ کوسف پڑھنا

پھر فرمایا کہ میں نے دلیل السالکین میں لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص یہ جاہے کہ مجھے حفظ نصیب ہو۔ تو اسے سور ہ یوسف ہمیشہ پڑھنی جاہیے۔اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حفظ اس کے نصیب کرتا ہے۔

پھر فرمایا کہ شخ الاسلام شخ معین الحق و الشرع والدّین قدس اللّه سرہ العزیز سے منقول ہے کہ شخ الاسلام خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللّه علیہ کوقر آن حفظ نہ تھا۔اس وجہ سے متر د دخاطر رہتے تھے۔ایک رات خواب میں پیغیر خداصلی اللّه علیہ وسلّم نے پوچھا کیشٹ کر کیوں رہتے ہو؟ عرض کی کہ قرآن شریف حفظ کرنے کی خاطر۔فرمایا۔سورہ یوسف پڑھا کروانشاً اللّه حفظ ہو جائے گا۔اورآ خرعم میں ہرروز پانچ مرتبہ قرآن شریف پڑھ کر پھرکسی کام میں مشخول ہوتے۔

پھر فر مایا۔ اے درولیش! شخ الاسلام قطب الحق والدین قدس الله سره لعزیز کوابتداء میں قرآن شریف حفظ نہ تھا۔ اس وجہ
سے آپ متر د دخاطر رہا کرتے تھے۔ ایک رات جناب رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کود کھ کر پائے مبارک پرسر رکھ دیا۔ اور
عرض کی کہ میں کچھ التماس کرنا چا ہتا ہوں۔ فر مایا۔ کہو! میں نے عرض کی کہ مجھے قرآن شریف حفظ ہوجائے۔ فر مایا: سورہ یوسف
یاد کر کے پڑھا کرو! آپ نے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کیا۔ تو تھوڑے عرصے میں اس کی برکت سے قرآن شریف حفظ ہوگیا۔
پھر فر مایا کہ جو شخصی قرآن شریف حفظ کرنا چا ہے۔ وہ سورہ یوسف یاد کر کے پڑھا کرے۔ انشاء اللہ خدا تعالیٰ کی برکت
سے باقی قرآن شریف کی حفظ ہوجائےگا۔ جب خواجہ صاحب یہ فوائد ختم کر بھے۔ تو تجرے میں جاکریا دالہی میں مشغول ہو گئے۔ اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ الْکے ہُدُولللٰہ علی خلِكَ۔

مجلس 2:

## محبت وغیرہ کے بیان میں

محبت کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت مولانا بدرالدین، مولانا منہاج الدین، مولانا مساوی اور میرال سیدمحمد وغیرہ سب حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیے اسے محبت

م\_اسے غیر کی محبت سے کیا واسطہ؟

### إخلاص محبت

اس واسطے کہ جس دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوتی ہے۔ اس میں غیر کی محبت نہیں رہتی۔ بعدازاں فر مایا کہ میں نے انیس الارواح میں لکھاد یکھا ہے۔ کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ عالم شکر (بے ہوتی) میں تھا۔ اس حالت میں اس نے کہا۔ لیس لمی سوا کہ و لا قلبی بغیو کے داغب یعنی تیرے سواء میرے کچھ نھیب نہیں۔ اور نہ میرا دل تیرے غیر کی طرف راغب ہے۔ کو لا قلبی بغیو کے داغت مقام تے برتر ہے۔ اس مقام کے لائق وہی شخص ہوتا ہے۔ جو تمام مرادات سے فارغ ہو۔ اور جے اللہ تعالی کی طلب سے سواکسی بات کا شعور ہی نہ ہو۔

#### محبت ِ ذات اور محبت ِ صفات

پر فرمایا کہ میں نے حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ محبت کی دوستمیں ہیں۔ایک محبت ذات مواہب سے ہے۔اور محبت صفات حاصل کی جاتی ہے۔ جومواہب کے متعلق ہے۔اس کے لئے محبت کی جاسکتی ہے۔ جومواہب کے متعلق ہے۔اس کے لئے محبت کی جاسکتی

پھر فر مایا کہ میں نے اسرارالعارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ مبتدی محبت کی مشق کرتا ہے۔ تو چار چیزیں اسے پیش آتی ہیں۔ یعنی الحلق ۲۰ دنیا، ۳۰ دنیا، ۳۰ اور شیطان۔

پی خلقت کے دور کرنے کا طریقہ گوشہ گیری ہے اور دنیا کوترک کرنے کے لیے قناعت اور نفس اور شیطان کے دفعیے کے لئے دم بدم اللہ تعالی سے التجاء کرنی چاہئے۔ چونکہ یہ دونوں قدیمی وشمن ہیں۔ اس لئے طالب کو اللہ تعالی کی محبت سے ورغلاء کرغیر کی محبت میں لا ڈالتے ہیں۔

### مقام محبت

پر فرمایا کہ میں نے مونس الارواح میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ نے خواجہ سن بھری علیہ الرحمۃ سے بوچھا کہ آپ کتنے عرصے میں مقام محبت پر پہنچے۔ فرمایا تین دن میں۔ پہلے روز دنیا کوئرک کیا۔ دوسرے روز آخرت کو اور تیسرے روز مقام محبت پر پہنچ گیا۔ جب یہ بات رابعہ بھری علیہ الرحمۃ نے سی ۔ تو فرمایا۔ پہنچ تو گیا لیکن دیر بعد جب میں نے حق تعالی کی محبت طلب کی ۔ تو پہلے قدم میں اپنے تیس کم کیا۔ دوسرے قدم میں آخرت کو۔ اور تیسرے قدم میں مقام محبت پر پہنچ گئی۔ کھر فرمایا کہ خاص محبت اس کا نام ہے کہ محبوب چیز کو دوست کی خاطر ایٹار کردے۔ جبیبا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی محبت کی خاطر اپنے فرزند کو قربان کرنا جا ہا۔ تو تھم ہوا کہ اے ابراہیم! تو ہماری دوتی میں ثابت قدم ہے۔ اپ بیٹے گو قربان نہ کرہم اس کے موض بہشت سے ایک دنہ بھیجتے ہیں اس کی قربانی کراور بیٹے کو چھوڑ دے۔

پھرخواجہ زارزارروئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہے۔ کہ اگر اسے ذرّہ ذرّہ کر دیا جائے۔ یا آگ میں جلا دیا جائے تو ثابت قدم رہے۔ جوان حالتوں میں ثابت قدم نہ ہوگا تو وہ محبت میں بھی ثابت قدم نہ ہوگا۔

پھر فر مایا کہ میں نے دلیل العاشقین میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ منصور حلا ج کو بازار میں لاکر سولی چڑھانے کا تھم ہوا تو

آپ خود ہنی خوشی سولی پر چڑھ گئے۔ اور خلقت کو مخاطب کر کے فر مایا کہ مجت اور عشق بازی کی دور کعتیں ہیں۔ جن کا وضوا پنے
خون سے کیا جاتا ہے۔ سودہ بھی سولی پر چڑھ کر رکعتان فی العشق الوضوء لا بد منہ ۔ پھر جب خواجہ بلی علیہ الرحمة نے

آپ سے پوچھا کہ مجت میں کمالیت کس بات کا نام ہے۔ فر مایا۔ یہ کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کرسولی پر چڑھا دیا جائے تو صدق سے
اپنے خون سے محبوب کے لئے چرہ مرخ کر ے۔ پہلے روزا سے تل کریں۔ دوسرے روز جلا کیں۔ اور تیسرے روز خاکسر کو

بہتے پانی میں پراگندہ کریں۔ جو محض بیسب کچھ ہر داشت کرے۔ اور دم نہ مارے۔ تو سمجھوکہ وہ مقام محبت کے لائق ہے۔ پھر
خواجہ صاحب ذار زاروئے اور نعرہ مار کر بے ہوش ہوگئے۔ ہوش میں آگر فر مایا کہ خواجہ منصور حلاج پر ہزار رحمت کہ وہ اس دنیا
سے عشق ومحبت میں ثابت قدم گیا۔

پھر فر مایا کہ میں نے حسب ذیل رہاعی سلطان الشائخ شیخ نظام الحق والدین قدس الله سره لعزیز کی زبان مبارک سے سی

-5

### رباعی

آنرو ز مباد کز تو بیرا ر شوم یا با دگرے دریں جہاں یار شوم گر بر سوئے کوئے تو مرادارکند خود رقص کنال بر سرآل دار شوم

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مصر میں ایک دیوانہ تھا۔ جس کی گردن میں طوق اور زنجیرتھی۔ اور
بیڑیاں پاؤں میں۔ اس حالت میں وہ قبرستان میں بیٹا تھا کہ شخ الاسلام ابوعلی فار مدی رحمۃ اللہ علیہ پاس سے گزر ہے۔ تو
فرمایا کہ مرد خدا! ذرا ادھ آنا جب آ گے بڑھا۔ تو پاس آ کر کہا۔ جب آج رات یا دالہی میں مشغول ہو۔ تو دوست کو میرا یہ پیغام
دینا کہ میرا گناہ صرف بہی تھا کہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا۔ کہ میں تجھے دوست رکھتا ہوں۔ سواس کے موض تو نے مجھے طوق اور
ذیجیراور بیڑیاں بہنا کیں۔ مجھے تیرے عزوجلال کی قتم! کہ اگر تو ساتوں آ سانوں اور ساتوں زمینوں کی مصیبتوں کو طوق بنا کر
میرے گلے میں ڈال دے۔ اور تمام جہان کو بیڑیاں بنا کرمیرے پاؤں میں بہنا دے۔ تو بھی تیری محبت میرے دل سے ذرّہ
میرے گلے میں ڈال دے۔ اور تمام جہان کو بیڑیاں بنا کرمیرے پاؤں میں بہنا دے۔ تو بھی تیری محبت میرے دل سے ذرّہ

کھر یہ حکایت بیان فرمائی۔ کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ بیابان میں سے جارہاتھا۔ وہاں پرگرمی کے موسم میں دو پہر کے وقت ایک شخص کو پھر پر ننگے پاؤں کھڑاد یکھا۔ جو آسان کی طرف تکنکی لگائے ہوئے حیران تھا۔ اس بزرگ نے اپنے دل میں کہا کہ یہ استغراق کیا ہی اعلیٰ درجے کا ہے۔ جب آگے بڑھ کراپئی آٹکھیں اس مرد کے قدموں پر کھیں۔ تو اس نے ہوش میں آکراس

مفاح العافقين المفوظات حضرت خواجنه نجراغ دہلوی ہورگ کے مند پر ہاتھ رکھ دیا کہ اور دوی کوغیرت برگ کے مند پر ہاتھ رکھ دیا کہ اے عزیز! بس کراتنا ہی کافی ہے۔ ایبا نہ ہو کہ میں تجھ سے گفتگو کروں۔ اور دوی کوغیرت آئے۔ اور مجھے میرے پاس رہنے دے۔ یہ کہہ کر پھر عالم تحیر میں محو نہو گیا۔ بعد ازاں خواجہ صاحب نے فر ویا گھر سے اور عزت ایک ہی درخت کا پھل ہیں۔ جتنی محبت زیادہ ہوگ۔ اتنی عزت زیادہ ہوگ۔

عالم تحير بہت اعلیٰ ہے

پھر عالم تخیر کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ عالم تخیر بہت اعلیٰ ہے اس میں وہی محو ہوتا ب جس کے نصیب میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص کو عالم تخیر میں مبتلا کیا جلتا ہے۔ وہ ہر وقت متحیر، مدہوش اور قدرت حق کی آفرینش میں ہوتا ہے۔ اگر کھڑ ا ہے۔ تو بھی دوست کی یاد میں۔ اگر بیٹھا ہے۔ تو بھی اسی کی یاد میں اگر لیٹا ہوا ہے۔ تو بھی دوست کی قدرت وعظمت کا تماشہ کر رہا ہے۔ اگر بیدار ہے۔ تو بھی دوست کے تجابِ عظمت کے گرد ہے۔ پھر خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر رہاعی مناسب حال بیان فرمائی۔

رباعی

وز يادِ محبت خوليش بے ہوش بود نام تو درونِ در جوش بود

عاشق بہ ہوائے دوست مد ہوش بود فردا کہ ہمہ بحشر جیران باشند

بعدازاں فرمایا کہ جب اہل تحریق کی نماز اوا کرتے ہیں۔تو سورج نظنے تک وہیں تھیرے رہتے ہیں۔اس سے ان کا

مقصود بيهوتا بكردوست كي نظر مين مقبول موجاكين-

پھر فرمایا کہ دلیل العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ آسان کی طرف آئکھیں جمائے عالم سکر میں کھڑا تھا۔ اس حالت میں کیا دیکھا ہے کہ عرش ہے کری اور کری سے عرش تک پوچھ رہا ہے۔ کہ تیری کیا حالت ہے؟ بزرگ یہ دیکھ کرنعرہ مار کر ہے ہوش ہو کہ ایک مرید نے پوچھا۔ یا شخ ! یہ کیا حالت ہے؟ اور انتا خوف کس وجہ ہے ہے؟ فرمایا۔ اے عزیز! جرانی معاملہ تیر میں ہے۔ اس وقت میں عالم سکر میں تھا۔ کیا دیکھا ہول کہ عرش کری سے اور کری عرش ہے یہ سوال کرتی ہے کہ تیرا کیا حال ہے؟ پس مجھے معلوم ہوگیا کہ عرش سے فرش تک جو چیز بیدا کی گئی ہے۔ وہ سب اوصاف الہی میں متحیر ہے۔ اور عالم تحیر میں ہے۔ ای واسطے میں مارے ڈرکے کانب اٹھا۔ جب خواجہ صاحب سرفر مایا کہ جرانی معاملہ تحیر میں ہے۔ پھر نظامی گنجوی علیہ الرحمة کا حسب ذیل شعر زبان مبارک سرفر مایا۔

نظامی ! ایں چہ اُسرار است کر خاطر عیاں کر دی کے راتر مناند زباں درکش زباں درکش

جب خواجه صاحب نے بیشعر پڑھا۔ تو میں نے آداب بجالا کر التماس کی کہ مجھے شیخ الاسلام حضرت خواجہ معین الدین

نظم

ذرہ درہ جمعتم در پردہ انوار او کی ذرہ جم دیدہ نشداز پرتو رضار او ازدیدہ دل کن نظر تا بگری دیداراو باسرے خود متصل سرے جم از اسرار او پیداست در جرمظہر ہے آل جس آل اظہار او بازش کنند زیر و زیر جیرانم اندر کار او مومن ازو کافر از و درقید او زونار او زلیب تو بر جم تافتہ آل حلقہ دُنار او بشوکلام لایزل درکسوت گفتاراو

از مطلع دل علم یک لحد از رضار او با آنکه ذرات تنم بر یک بزارال دیده شد حنش چو آید جلوه گر طاقت ندارد چشم سر بگرار کو ی آب و بگل درآبقهر جان و دل اظهار حسن دلبرے میمیں زبرمہ پیکرے خواجہ کنند درخود نظر اندیشہ سازد ازبشر پر شدجهاں بیسر از و شد نیک و بد مظہر ازو تر سا بولش اشا فتہ بو از چلیپا یا فتہ میمین معین ویک غزل بر خواند اسرارازل

جب میں (مصنف کتاب) نے بیغزل پڑھی۔ تو خواجہ صاحب زار زار روئے اور فرمایا کہ اے درویش! مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ پھر بہت تعریف کی۔اور بارانی بُنہ اور چارتر کی کلاہ عنایت فرمائے۔ آلْتحمٰلُوللّٰیہ عَلٰی ذٰلِكَ۔

ربیے کی۔اوربارای بہاور چوروں ماہ کا چیے کا بیات کی اور بات کی اور بات کی اور بات کی طہور ہے۔ شکر انہ ہزار دینار دہند کی سے فراماک اللہ تعالیٰ دلوں کو بخوتی دیکھیا اور جانتا ہے۔ جو کچھتو دیکھ رہا ہے۔سب اس کا ظہور ہے۔

پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بخو بی و یکھتا اور جانتا ہے۔ جو پچھتو دیکھ رہا ہے۔ سب اس کا ظہور ہے۔ جب خواجہ صاحب ان فوائد کوختم کر چکے۔ تو نماز میں مشغول ہو گئے۔ میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔

ٱلْحَمْدُولِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ

----

مجلس ٨:

## سَماع وغیرہ کے بیان میں

سماع وغیرہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت مولانا محمد مساوی، مولانا محمد علم وقت مولانا محمد مساوی، مولانا محمد علم اللہ میں اللہ میں نے حضرت سلطان المشائح شیخ نظام قیام اللہ بن اور مولانا بدرالدین صاحب حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے خرابا کہ میں نے حضرت سلطان المشائح شیخ نظام کی والشرع واللہ بن اللہ میں اللہ موتو مبارک سے سام کی حارف میں میں میں میں میں میں میں اللہ موتو مبارک تیسری مکردہ، چوتھی مباح۔ پھر ہرایک کی شرح یوں بیان فرمائی۔ کہ اگر صاحب وجد کا دل اللہ تعالی کی طرف زیادہ ہوتو مباح سے۔ اگر مجاز کی طرف ہوتو حرام ہے۔ اگر مجاز کی طرف ہوتو حرام ہے۔

پھر فرمایا کہ جوآ وازموزوں ہے۔ وہ کس طرح حرام ہو سکتی ہے؟ شخ الاسلام خواجہ معین الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز ساع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ساع ایک بسرحق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: اَلّذِیْنَ یَسْتَعِعُوْنَ الْقُوْلَ فَیَتّبِعُوْنَ اللّٰهُ وَاُولَئِلِكِ هُمْ اُولُو الْالْبَابِ جب حیوانی خصلتیں جو ذات عالم میں ہیں۔ اس کی ذات کہ حسنیک اُولیت سے مبدل ہو جاتی ہیں۔ اور انسانی خصلتیں اس کے دل پر غالب آتی ہیں۔ توعشق کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور ہیبت سے جنبش شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت باطنی اسرار کا کشف اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ جس کے ذوق سے وہ رقص کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

لا جرم طاؤ س ول در رقص آيد

گر عروی سبز پوش مرا روئے بنماید اس کے مناسب ہندی زبان میں فرمایا۔

بھاگ نھا کی سا ساجن پیون ہو پایا رہی تا چوں سور چوں جب شہ گر آیا

بعد ازاں فرمایا کہ سیحے بخاری میں لکھا ہے کہ ایک لونڈی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے روبرو دف بجارہی تھی۔اور گارہی تھی۔امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا۔ پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں منع نہ کرو۔اسی حالت میں رہنے دو۔ کیونکہ ہرقوم کی عید ہواکرتی ہے۔

پھر فر مایا کہ عوارف میں لکھا دیکھا ہے کہ سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے روبروسرو دکیا جار ہاتھا۔ کہ اتنے میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بغیر منع فر مائے بیٹھ گئے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو دس رہے ہیں۔ اور رورہ ہیں ۔ تو آپ بھی رونے گئے۔ پھر امیر المؤمنین عثان اور علی رضی اللہ عنہا آئے جب سرود سنا تو وہ بھی رونے گئے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا۔ تو ظہر کی نماز وضوکر کے اوا کی۔

## ساع طال ياحرام

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کی عالم نے حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آکرکہا کہ بیہ کب جائز ہے کہ مجمع میں دف اور بانسریاں بجائی جائیں۔ ساع سنا جائے اورصوفی رقص کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ساع نہ تو مطلق حرام ہے۔ اور نہ مطلق حلال ہے۔ اللہ تعالی نے بعض کے لئے حلال کیا ہے۔ اور بعض کے لئے حرام ہے۔ انہیں نہیں سنی چاہیے۔ لیکن جن کے لئے حلال ہے۔ انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ کھن احم کے مزامیر (بانسریاں) وغیرہ کے بارے میں احتیاط اور منع کا تھم بے شک ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اپنے مقام سے گرے۔ تو شرع میں گرے۔ اور اگر شرع سے گرے۔ تو شرع میں گرے۔ اور اگر شرع سے بھی گر جاے گا۔ تو پھر اس کا ٹھکا نہیں۔

پھر فرمایا کہ ساع دردمندوں کے لئے بمزلہ علاج ہے۔جس طرح ظاہری درد کے لئے علاج ہوتا ہے۔اس طرح باطنی درد کے لئے ساع کے سوااورکوئی علاج نہیں۔امام اعظم کوفی رحمة الله علیہ کے قول کے مطابق شرع میں نفس کے ہلاک کرنے کا حکم نہیں آیا اور نہ ہی جائز ہے۔ پس اس فتم کا سماع پڑنم اور اہل درد کے لئے مباح ہے۔اور بے دردوں اور اہل نفس وغیرہ کے

لئے شریعت اور طریقت دونوں میں حرام ہے۔جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔ وليكن چه بيند در آئينه نور جہاں برسائے است مستی وشور پر بیثاں شود گل بیاد سحر نه بيزم كه نشكا فدش جزتر

مگینه خون بن گیا

مفتاح العاشقين

بعدازاں مناسب موقعہ کے بید حکایت فرمائی۔ کہ اصفہان کے باوشاہ کا صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ جس سے وہ بہت بیار کیا كرتا تھا۔ ہروقت اس كونظر كے سامنے ركھتا ايك دم كے لئے بھى جدانه كرتا۔ اتفاقاً ايك روز باشاه كل سے كہيں گيا ہوا تھا۔ بادشاہ کے اڑے نے فرصت پاکرسیر کی تھانی۔ راہ میں سرود کی جوآ واز تی تو نعرہ مارکر گھوڑے سے گر پڑا۔ خدمت گار ہاتھوں ہاتھ اسے گھر لے آئے۔اسے بیاری لاحق ہوگئی۔ملک بھر کے علیموں کو بلاکر تشخیص کرائی گئی لیکن کچھ معلوم نہ ہوا کہ مرض کیا ہے۔سب نے متفق ہو کر کہا کہ اس کی بیاری کا کچھ پہتنہیں لگتا۔اس بیاری کا اثر شنبرادے پر بیہ ہوا کہ کچھ نہ کھا تا نہ پیتا نہ بولاً۔ بے ہوش اور متخبر رہتا۔ جب بھی ہوش سنجالیا۔ صرف اتنا کہتا۔ کداندر جلیا ہے۔ یہ کہد کر پھر بے ہوش ہوجا تا۔ آخر وہ اسی مرض سے فوت ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا پیٹ بھاڑ کر دیکھوکہ اسے کیا بیاری تھی۔ کیونکہ وہ یہی کہتا تھا کہ میر ااندر جل گیا۔ ہے۔ آخر جب پیٹ بھارا گیا۔ تو اس میں سے ایک سرخ بھر نکلا، جب عکیموں اور طبیبوں کو دکھلا یا گیا۔ تو سب نے متفق ہوکر کہا۔ کہ ہماری سمجھ میں پچھنیں آتا کیونکہ اس کا ذکر ہماری طب کی کتابوں میں کہیں نہیں آتا۔ چونکہ بادشاہ کوشنرادے سے ہوی الفت تھی۔ کہا کہ اس پھر کے دو تکینے بناؤ۔ بنوا کر ایک پہن لیا۔ اور دوسرار کھ چھوڑا۔ جب چند روز بعد ماتم سے فارغ ہوا۔ تو ایک روز سرودس رہا تھا کہ وہ مگینہ پکھل کرخون بن گیا۔ بادشاہ! بیدد مکھ کر جیران رہ گیا طبیبوں اور حکیموں کو بلا کروجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ! تیرالرکا عاشق تھا۔ ہمیں معلوم نہ تھا۔ ورنہ ہم کہتے کہ اے راگ سناؤ۔ اگر سرود سنایا جاتا۔ تو سے پھراس کے شکم میں پکھل کرخون بن جاتا۔ اورا سے صحت ہو جاتی۔

خرم سے کہ جال بدہداز برائے یار اقبال آل سرے کہ شود پائمال دوست

بادشاہ نے حکم دیا کہ دوسرا تگینہ خزانے سے لایا جائے۔ جب لایا گیا تو ہاتھ میں پہن کرقوالوں کوسرود کا حکم دیا۔ جب سرودشروع موا تولوگوں کی نگا ہیں اس ملینے پر جی موئی تھیں۔ سرود کی آواز سے ملینہ میصلنے لگا۔ اور د مکھتے ہی د مکھتے خون بن گیا۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ساع وردمندوں کا علاج ہے۔

پھر فر مایا کہ اگر انسان صاحب ذوق و دروہے۔ تو توال کا ایک شعر ہی اس کے لئے کافی ہے۔خواہ ساتھ بانسریاں وغیرہ ہوں یا نہ ہوں لیکن جسے ذوق و در د کی خبر ہی نہیں اس کے روبروخواہ کتنے چنگ، دف اور مزامیر بجائے جا نمیں۔اس پر پچھاثر

پی معلوم ہوا کہ بیکام درد کے متعلق ہے۔ نہ کہ ساز وسامان کے۔جب خواجہ صاحب مید بیان کر چکے۔ تو ایک آ دمی نے کہا (اورتوال کی طرف اشارہ کیا) کے عزیز حاضر ہیں۔ کچھ کہو۔ جب قوال نے ساع شروع کیا۔ تو مولا نامحمد مساوی رحمة الله

عاشق کو کہ بشنو آواز عشق در پر دہ نے نواز و ساز مر زمال زخمهٔ کند آغاز ہر تقل نغمهٔ دیگر ساز كەشنىداس چنىن صدائے دراز ہمہ عالم صدائے نغمہ اوست خود صد ا کے لنگاہ دار دباز رازِ أو از جهال برول أفتاد خو د تو بشنو که من نیم غمار ير أو ير زمال ير دوز

جب ساع ختم ہوا۔ تو عصر کا وقت تھا۔ وضو کر کے نماز ادا کی گئی۔ پھر خواجہ صاحب جماعت خانہ کے صحن میں بیٹھے۔مولانا منهاج الدين رحمة الله عليه مولانا قيام الدين رحمة الله عليه اوراورعزيز صاحبان حاضر خدمت منها - كمال نام قوال نے پھرسرود شروع کیا۔خواجہ صاحب رقص کرنے لگے اور رونے لگے جس کا اثر حاضرین پر بھی ہوا۔ جب ساع ختم ہوا۔ تو سارے عزیزوں نے خواجہ صاحب کی قدمہوی کی۔قوالوں نے بیقصیدہ گایا تھا۔

دوائے ول درد مند ازکہ جو نیم بہ پیش کس ایں ماجرا را بگوئیم اسير تو باشم خلاص از كه جوئيم غے کز تو دارم بہ پیش کہ گوئیم

عم كز تو دارم به پیش كه گوئيم اگر کشة كردم بشمشير عشقت طبيم تو باشي علاج از كه خو ابم زسعدي چه جويم كه گوئيم چه جوئيم

تے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا۔ تو وضو کر کے ادا کر لیتے۔ عصر کی نماز ہے لے کر تبجد کی نماز تک خواجہ صاحب رقط

اور پھرمشغول موجاتے۔ آلْحَمْدُوللّٰهِ عَلَى ذٰلِكَ

## ایام بیض کے روزے

بعدازاں ایام بیض کے بارے میں زبان مبارک ہے فرمایا کہ جب آ دم علیہ السلام کو بہشت ہے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو جناب كا سارا وجود مبارك سياہ ہوگيا۔ جب الله تعالى نے آپ كى دعاء قبول فرمائى۔ توسكم ہوا كه ہر مهينے كى تيرهويں چودهويں اور پندرھویں کوروزہ رکھا کر پہلے روز جب روزہ رکھاتو تیسرا حصہ وجود کا سفید ہوگیا۔ دوسرا روزہ رکھنے سے دوسری تہائی بھی سفید ہوگئ-اور تیسرے زوزسارا وجودسفید ہوگیا۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میں نے ولیل العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ کی آ دی نے رسول خدا صلی الله علیہ وسلم سے ایام بیض کے بارے میں پوچھاتو فرمایا کہ ہر مہینے کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں کو روزہ رکھنا

ایا ہے۔ کہ گویا سارا سال روزہ رکھتا ہے۔

یہ ہے۔ یہ وی کے میں نے حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والشرع والدین قدس الله سره لعزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ رخول خداصلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جوشخص ہر کہ شیخ الاسلام خواجہ محمد چشتی قدس الله سره العزیز کے اوراد میں کھا ہے کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جوشخص ہر مہینے میں تین روز سے رکھتا ہے۔ اور قیامت کے دن (العنا وصد قنا ) ستر آ دمی اس کی مہینے میں تین روز سے رکھتا ہے۔ اور قیامت کے دن (العنا وصد قنا ) ستر آ دمی اس کی خاطر بخشے جائیں گے۔ اور جب قبر سے اس کا حشر ہوگا۔ تو اس کا چہرہ چودھویں کے جاند کی طرح روش ہوگا۔ جب خواجہ صاحب یہ فوائد ختم کر بچے۔ تو حجر سے میں جاکر یا والہی میں مشغول ہو گئے۔ اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ آلمَحمَدُدُ

---

مجلس 9:

## کھانا کھلانے کی فضیلت کے بیان میں

کھانا کھلانے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ جب قدمبوی کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس وقت مولانا زین الدین ،مولانا بدر الدین اور مولانا منہاج الدین رحمۃ الله علیم اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فر مایا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہرایک فدہب میں پہندیدہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کرکوئی سعادت نہیں۔ کہ بھوکوں کو سیر کیا جائے۔ اور انہیں آرام دے کران کے دل راضی کئے جائیں۔

کھر فر مایا کہ ایک مرتبہ کمی شخص نے شخ الاسلام ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ کہ مجھے دکھا کیں کہ حق تعالیٰ کی کتنی راہیں ہیں۔ فرمایا۔ موجودات کے ہرؤڑہ کی تعداد کے برابر لیکن ان میں سب سے نزدیک کی راہ لوگوں کے دلوں کو سب میں بیار میں سب سے نزدیک کی راہ لوگوں کے دلوں کو سب میں بیار

آرام پنجانا ہے۔

راو سلوك مين كماليت

پھر فر مایا کہ دلیل السالکین میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہا ایک ہی جگہ بیٹھے تھے۔ اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہانے بوچھا کہ اس راہ میں کمالیت کس بات کا نام ہے۔ خواجہ صاحب نے پانی پرمصلی بچھا کر نماز اداکی۔ بعد ازاں خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا۔ رابعہ بیٹل ہے کہ اگر تو پانی پر چلے گا۔ تو ترکا ہے۔ اگر ہوا میں اُڑے گا۔ تو کھی ہے۔ اگر کسی کے دل کو راضی کرے گا۔ تو بھی ہوگا۔

کھرائی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ کچے قلندر سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والشرع والدین قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں آئے۔ان میں سے ایک نے کہا۔ یا شیخ ! براہ کرم مجھے کوئی کرامت دکھائے گا۔خواجہ صاحب نے خادم کو کھانا لانے کا پھم دیا۔ جب کھانا لایا گیا۔اور قلندروں کو دیا گیا۔ تو اس قلندر نے پھرکہا کہ یا شیخ ! میں کھانے کو کیا کروں؟ مجھے کوئی مقاح العاشقين الدين جراغ وبلوى

کرامت دکھائیں۔خواجہ صاحب نے فرمایا۔ برخور دار! یہی کھاناہی کرامت ہے۔ اسے کھا لے۔اس سے بڑھ کر اور کوئی کرامت نہیں۔ جب قلندروں نے یہ بات سی ۔ تو آ داب بجالائے اور کھانا کھا کر چلے گئے۔

پھر فر مایا کہ ججۃ الاسلام میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین آنخضرت صلّی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو کچھے نہ کچھ کھا کر وہاں سے جاتے۔

حاجت روائی نمازے افضل ہے

پھر فر مایا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فر ماتے ہیں کہ کی شخص نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کہ خدا کی راہ میں روٹی دینا بہتر ہے۔ یا سور کعت نماز ادا کرنا۔ فر مایا۔ روٹی دینا بہتر ہے۔ پھر پوچھا کہ مسلمانوں کی حاجت کا پورا کرنا بہتر ہے۔ یا سور کعت نماز ادا کرنی؟ فر مایا مسلمانوں کی حاجت کا پورا کرنا بہتر ہے۔

پھر فرمایا کہ کوئی چیز افضل اور بڑھ کر اس سے نہیں کہ کسی کے دل کو راحت پہنچائی جائے۔ یہ سب عبادتوں سے افضل ہے۔ جب خواجہ صاحب ان فوائد کوختم کر چکے۔ تو نماز میں مشغول ہوگئے۔اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ

مجلس+1:

## دنیا وغیرہ کی ترک کے بیان میں

دنیا کوترک کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔جب پائیوی کا شرف حاصل ہوا تو اورعزیز بھی حاضر خدمت تھے۔ مثلاً مولانا منہاج الدین،مولانا قیام الدین اورمولانا بدرالدین علیہ الرحمة ۔خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! اہلِ دنیا کے گھر میں کسی قتم کی راحت نہیں۔اگر راحت ہے تو درویش کے گھر میں ہے کیونکہ اہل دنیا پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔

پھر فرمایا کہ راہ سلوک میں جب تک درولیش محبت کے وقف قلہ سے ونیاوی زُنگار کو دِلی آئینے سے صاف نہ کرلیں۔اور ذکر البی سے مانوس نہ ہو جائیں اور غیر کی ہستی کو چھ میں سے نہ مٹادیں۔وہ بھی خدارسیدہ نہیں ہو سکتے۔اگر ایسا نہ کریں تو حق تعالیٰ سے یگانہ نہیں ہو سکتے۔

پھرفر مایا کہ پھر میں نے حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والشرع والدین قدس الله سره لعزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ دسول خداصلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیئة وتدك الدنیا رأس کل عبادة ليعنی دنیا کی دوسی تمام گناموں کی بڑے۔ اور دنیا کا ترک تمام نيکيوں کا سرے۔

بعدازال فرمایا که زادامحسنین میں لکھا ہے۔ کہ تمام بدیاں ایک مکان میں جمع کر کے اس کی جابی دنیاوی محبت کو بنایا

هذاح العاشقين \_\_\_\_\_ ما فوظات معزت خواجي فسيرالدين جراغ وبلوي

ہے۔ اور تمام نیکیاں ایک مکان میں اکٹھی کر کے اس کی جابیاں دنیاوی ترک کو بنایا ہے۔

پھر فر مایا کہ شخ الاسلام عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ آپ رسالے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان دنیا سے بڑھ کر اور کوئی تجاب نہیں۔اس واسطے کہ جس قدر دنیا ہے دل نگائے گا۔ای قدر حق تعالیٰ سے دور رہے گا۔

### صحبت بادشاه سے اجتناب

پھر فرمایا کہ ایک محکیم چند روز بھوکار ہا۔ پچھ نہ کھایا پیا۔ جب پانی کے کنارے پہنچا تو وہاں انگور کے پتے تو ڈکر کھانے شروع کئے۔اسی وقت اہل دنیا نے گھوڑے سے اتر کراس کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔اور کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ کی ملازمت کریں تو پتے کھانے سے نے جائیں کے کہا کہ اگر تو چوں پر قناعت کرے۔تو بادشاہ کی صحبت اور دنیا وی آرزوؤں سے تری خلاصی ہو جائے۔

یرو میں موقعہ کے مناسب فرمایا کہ راہ سلوک میں درولیش وہی کہلاسکتا ہے۔ کہ جس کے دل میں یادحق کے سواء اورکوئی کھراسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ راہ سلوک میں درولیش وہی کہلاسکتا ہے۔ کہ جس کے دل میں است کے التماس خیال نہ آئے۔ اور نہ کسی چیز میں مشغول ہو و \_ \_ اور نہ ہی اہل دنیا ہے میل جول رکھے۔ میں (مصنف کتاب ) نے التماس کی کہ بندہ نے چندفوائد اپنے فائدے کیلئے لکھے ہیں۔ ورنہ اس بیچارے کی کیا مجال ہے کہ کوئی کتاب تالیف کر سکے۔ فرمایا۔ اس سے بہتر اور کیا ہوسکتا ہے؟ کہ جو کچھاپنے شخ کی زبان سے سنے اسے قامبند کر ے۔ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کوبھی پہنچا ئے۔ اس واسطے کہ میں نے اپنے شخ صاحب کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخید الحدید المجدد المحدد المجدد الم

تمام شد









🚣 احادیث کی مخصوص اصطلاحی اقسام کی وصفاحت 🖈 صح مخاری کا ملیس روال بامحاوره اورآسان ترین ترجمه 🕸 سندمين موجود خوبيون كاتعارف کے صبح بخاری کے راویوں میں سے مدنی بھری کونی راویوں کی بطورخاص نشاندی 🖈 ترجمة الباب كى روتني ميں امام بخارى كے موقف كى وضاحت 🖈 احادیث کے مرکزی مضامین کا اجالی تعارف حت المن ملد منتعلق معتلف عكات فكرك اختلافي نفرات كاسان 🖈 موقع وعل کی مناسبت برهدیث کے اندرڈر شرافض سکد کی وط 🖈 اعتقادي سائل مراهبة 🚅 موقف كى مائيد من ولائل 🖈 فقبی مسائل میں مذاہب اربعہ کی متندکت کی روشی میں آمکہ کی آرار نقل کرنا۔ احناف موقف كى ائيدى ولاكر بيش كرنا متقدمين ومتاخرين كي تفيقات كامغز اورني ومفقر لفطول مي مودينا 🕹 صیمح بخاری کی سے زیادہ فلم سیسے اور عبارہ مخز تابح مله عديث من مبارت كيصول كيك بترين معاون 🖈 عصرعاضر کےمعاشرتی و مذہبی سال ریخ قراگر بھیرت افروز تبصرہ 🖈 فقتی تقادی احکام کی رُوح سے شناسانی کے حصول کا ذرایع السرمديث كيد دعوت فكردي والاسوال 🖈 مخضر عبامع مفيدا ومعلومات افزار مقدمه الله ورس نفاى ك طلبا بخطبار على رعام ريص لكص الراد كيلية كيسال مفيد 🖈 ایک ایی شرح و وقت کی صرورت بے ایی شرح جآپ کی صرورت کے

المالية المجالة الموست من والمجالة

نيوم عنرز و مرماؤل بافي كول مه النوباز ار لا بور معادل بافي كول مه النوباز ار لا بور 042-7246006



#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.